







Marfat.com





جلديجم

آیات طیمیات در ثنائے مصطفے علیہ ، سر درعالم علیہ کے فضائل و کمالات، آداب معاشرت،المعجز ات، فضائل درودشریف

يير هجد كرم شاه الازمري

صيارالقران په کی کینز میامیالقران په کی کینز منع بخش دوند. لامور

Marfat.com

#### جمله حقوق محفوظ

ضاءالنبي علينة (جلد ينجم) نام كتاب بير محر كرم شاوالاز جرى سجاد و نشین آستانه عالیه امیریه ، بھیرہ شریف ير نبيل دارالعلوم محدييه غوثيه ، بحيره جج سيريم كورث آف ياكتاك الفاروق كمپيونرز، لا بور كميوزنك يانج بزار تعداد تاريخ اشاعت ريخ الأني ١٣٢٠ه باردوم ايُريش تخلیق مر کزیر نثر ز، لا ہور طائع محمد حفيظ البركات شاه ناشر ضاءالقر آن ببلي كيشنز تمنج بخش رودُ ، لا مور \_ فون \_7220479

# فهرست مضامین

|     | مقدمه                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21  |                                                                             |
| 33  | آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليه الحدیمة والثناء                             |
| 77  | حضور منافضة كي صغت شبادت                                                    |
| 116 | د پیرار الہٰی                                                               |
| 169 | اعداءاسلام کی شر انگیزیوں ہے حفاظت کاد عد ہ                                 |
|     | سر کار دوعالم علیہ کے فضائل و کمالات احادیث نبوی                            |
| 215 | کی روشنی میں                                                                |
| 225 | روز محشر سرور کا ئنات علیہ کی ہے مثال عزت افزائیاں                          |
| 238 | شفاعت کی مفصل حدیث                                                          |
| 245 | سیدالا نبیاء والمرسلین علی کے اساء مبارک                                    |
|     | الله تعالیٰ کے وہ اسمائے گر امی جن ہے خود الله تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ کو |
| 251 | موسوم فرمایاب                                                               |
| 253 | ا يك شبه كاازاله                                                            |
|     | سرور کا ئنات سیدالانبیاء والمرسلین علیہ کو جنت میں جن نعمتوں ہے             |
| 259 | سر قراز کیاجائے گا                                                          |
| 261 | ایک شبه کاازاله                                                             |
|     | خداوند قدوس نے جملہ کمالات، حسبی ہوں یاو ہی ہے اپنے                         |
| 262 | محبوب كريم عنالله كومشرف فرمايا                                             |
| 262 | جسم مقدس كاحسن وجمال                                                        |
| 267 | جسم اطبر کی نظافت ویا کیزگ                                                  |
| 270 | فنبم وذكا                                                                   |
| 273 | حضور عليه كي جسماني قوت                                                     |
|     |                                                                             |

|     | Euro e                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 416 | حضورتي كريم عليه كاو قاراور ميت                                 |
| 419 | حضور نبی کریم علیہ کی شان ظرافت                                 |
| 425 | حضور عليه كي بنسي اور مسكرابث                                   |
| 428 | سر ور عالم علی کی خوشنو دی اور نار ا نُصَلّی کی پہیان           |
| 429 | مر ور عالم عليه كا ند از تكلم                                   |
| 430 | اندازجواب                                                       |
| 432 | زمین پر لکڑی ہے لکیریں بنانا                                    |
| 432 | اثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات                         |
| 432 | حالت تعجب مين تسبيح                                             |
| 433 | تعجب کے وقت اپنی رانول پر ہاتھ مار نا                           |
| 433 | انگشت شبادت اور و سطنی ( در میانی انگلی ) کوملا کر اشار ه کر نا |
| 434 | د و نوب ہا تھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کر نا                |
| 435 | حقائق کو حمثیل ہے ذہن نشین کرانا                                |
| 439 | حضور علی کے اعضاء مبارکہ کے کمالات                              |
| 439 | حضور عليصه كاظاهري حسن وجمال                                    |
| 441 | محبوب رب العالمين عليه كارخ انور                                |
| 446 | چیثم ماز اغ                                                     |
| 452 | آپ علی کے لب مبارک                                              |
| 453 | آپ علاق کاو بهن مبارک                                           |
| 456 | آپ علیضه کالعاب د بن                                            |
| 460 | حضور علیته کی قوت ساعت                                          |
| 463 | حضور علی کی زبان مبارک                                          |
| 466 | حضور علیہ کی آواز مبارک                                         |
| 468 | حضور عليته كابنسثا                                              |
| 469 | حضور علی کاگریہ و فغال                                          |
|     |                                                                 |

| 469 | حضور علیصے کے وست مبارک                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478 | حضور علی کی انگشتان مبارک (انگلیال مبارک)                                                                                                   |
| 479 | حضور علیہ کی ہشیلی مبارک                                                                                                                    |
| 481 | حضور علی کے ناخن مبارک                                                                                                                      |
| 481 | حضور علیت کے دوش مبارک                                                                                                                      |
| 482 | حضور عطیقی کی بغل مبارک                                                                                                                     |
| 482 | حضور علی کے بازومبارک                                                                                                                       |
| 485 | حضور علیہ کی کلائی مبارک                                                                                                                    |
| 486 | حضور علی کی گرون مبارک                                                                                                                      |
| 487 | حضور عليه كاسينه مبارك                                                                                                                      |
| 488 | حضور عليه كا قلب مبارك                                                                                                                      |
| 494 | حضور عليه کې پشت مبارک                                                                                                                      |
| 496 | حضور علی کے قدم مبارک                                                                                                                       |
| 497 | حضور علی کے جسم مبارک                                                                                                                       |
| 498 | حضور عليقة كاخون مبارك                                                                                                                      |
| 499 | حضور عليشة كالبيينه مبارك                                                                                                                   |
| 500 | حضور عليه كالعاب دلهمن مبارك                                                                                                                |
| 500 | حضور علی کے کیسوئے مبارک                                                                                                                    |
| 501 | ریش مبارک کے بال                                                                                                                            |
| 502 | حضور علی کے چبرہ مبارک کی رحمت مبارک                                                                                                        |
| 507 | آداب معاشرت                                                                                                                                 |
| 507 | سیرت نبوی علیقہ سے چندراہنمااصول                                                                                                            |
| 507 | بیرت برن میں سے پارسانی کرتا، مصافحہ کرتا، <u>گلے لگاتا، بوسہ وینا</u><br>اون طلب کرنا، سلام کرتا، مصافحہ کرتا، <u>گلے</u> لگاتا، بوسہ وینا |
| 508 | اذِن طلب کرنے کا تعلیم طریقه                                                                                                                |
|     | -1-0 Q-03                                                                                                                                   |

|     | سلام و پیچ کی فضیلت                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 509 | ,                                                                     |
| 511 | سلام دینے کے آداب                                                     |
| 512 | آگر کوئی یہودی سلام دے تواس کو کیے جواب دینا چاہئے                    |
| 513 | اِ تھے کے اشارہ سے سلام کرنا                                          |
| 513 | مسی فاسق کے سلام کاجواب ندویتا                                        |
| 514 | مسى كى طرف ہے مسى كوسلام بينجانا                                      |
| 515 | جب کوئی محض آئے اور سلام نہ کرے                                       |
|     | جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہواور دوسر ااس کے پاس سور ہا ہو تواہے سلام کہنے |
| 516 | كاكيا طريقه ب                                                         |
| 516 | مصافحہ،معانقداور تقبیل کے آواب                                        |
| 518 | دست بوی اور قدم بوی                                                   |
| 518 | نی مکرم علیہ کی نشست و ہر خاست کی ادائیں                              |
| 519 | نگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا                                         |
| 519 | حضور عليه كا تكبير لگانے كا نداز                                      |
| 520 | حضور علی کی محاب کے ساتھ نشست کا نداز                                 |
| 521 | مجلس کے انقتام پر دعا                                                 |
| 522 | حضور علی کا مجلس ہے قیام                                              |
| 524 | حضور علیہ کی رفتار اور اس کی انواع                                    |
| 526 | حضور علقة كاجوت بهن كر، نتك ياؤل اورالشے ياؤل چلنا                    |
|     | سر در عالم عليه بسااد قات چلتے ہوئے اپنے سی صحابی کا ہاتھ اپنے دست    |
| 527 | مبارک سے پکڑ لیتے                                                     |
| 527 | ہادی انس و جان علیقے کے آ داب خور دونوش                               |
| 529 | خوتے کر کی                                                            |
| 529 | كحاف يبلع باتحد صاف كرنا                                              |
| 529 | مل کر کھانے کی ترغیب                                                  |
|     | Marfat.com                                                            |

| 530 | حضور علی کاگرم کھانے کو ناپشد فرمانااور کھانے میں چھونگ نہ مار نا |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 531 | چلتے ہوئے کھانا                                                   |
| 531 | بڑے ہرتن میں کھانار کھ کراکھانا                                   |
| 532 | کھاناشر وع کرتے وقت بسم اللّٰہ پڑھنا                              |
| 534 | کھانے میں تیمری کا استعمال                                        |
| 535 | وستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آواب                        |
| 536 | حضور علی کھانے کی مند مت نے فرماتے                                |
| 536 | مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا                                         |
| 536 | کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہوتی ہے        |
| 536 | کھانا کھائے کے بعد کی دعا                                         |
| 537 | اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یول دعادیے                   |
| 537 | کھائے کے وقت کس طرح بیٹھے                                         |
| 538 | حضور عليه کي رو ني                                                |
| 539 | و د جانور اور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تاول فرمایا کرتے تھے    |
| 539 | بَمِرِي كَا يُوشِتِ<br>مِمرِي كَا يُوشِتِ                         |
| 540 | القديد فشك وشت                                                    |
| 540 | حضور ﷺ بَرى كا يُوشت بحون كر بھى تناول فرمايا كرتے                |
| 541 | اونٹ کا گوشت                                                      |
| 541 | سمند رکی مجھنی کا وثت                                             |
| 542 | تعزى كا گوشت                                                      |
| 542 | مر فی کا ً و شت                                                   |
| 542 | بر خاب کا وشت                                                     |
| 542 | نتر گوش <b>ت</b><br>نتر گوشت                                      |
| 543 | چور کا گوشت                                                       |
| 543 | جنگلي گهرها                                                       |
|     |                                                                   |

| 544 | 16000                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 545 | سرور عالم علي ہے مرغوب حلویات                             |
| 553 | حضور کریم مثلاثی کے بہندیدہ کھل                           |
| 556 | حضور کریم علی کی پیند بیرہ سنریاں                         |
| 557 | سنريال اور گوشت جو حضور عليه کونا پيندينے                 |
| 558 | وہ ہرتن جو حضور علیہ کے زیر استعمال ہے                    |
| 559 | كمراع موكريا بيني كرياني بينا                             |
| 560 | یائی ہینے کے آواب                                         |
| 560 | حضور علی کے پیندیدہ مشروبات                               |
| 562 | سونے سے مبلے کے معمولات                                   |
| 562 | د گیر معمولات                                             |
| 565 | حقيقت خواب                                                |
| 566 | حجمو ٹاخواب بیان کرنے کی ہخت مم نعت                       |
| 566 | لباس بہننے کے آواب                                        |
| 567 | عمامد بالدحنا                                             |
| 569 | ڻوپي                                                      |
| 570 | تي <i>ض</i> ، تهبند                                       |
| 574 | ملہ                                                       |
| 578 | شلوار                                                     |
| 579 | حضور کریم عیف کا مصلی اس چڑہ کا ہو تاجس کور نگا گیا ہو تا |
| 579 | بر تس، کیبی ٹویی                                          |
| 580 | حضور علی کے مہاس کے محتلف رنگ                             |
| 581 | سياه رنگ                                                  |
| 581 | زعفران اورورس ہے ریکے ہوئے کیڑے                           |
| 581 | مایوش مبارک برخفین (موزے)                                 |

| 583 | ا نکشتر میارک                                       |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 585 | خو شبواوراس <b>کااستعال</b>                         |
| 587 | خوشبوؤل اور پھولول ہے حضور علیہ کی محبت             |
| 587 | جوخو شيو ئي حضور عليه في كويهند تتمين               |
| 587 | خضاب                                                |
| 589 | نبی کریم علیف کا کنگھی،سر مداور آ مکینہ کااستعمال   |
| 590 | حجامت كرانا                                         |
| 591 | گھر بلو سامات                                       |
| 593 | چنائی، بستر ، لحاف، تکمیه ،رومال، بستر کی جادر      |
|     | حضور علیہ نے دیوارول پر پر دوچڑھانے اور تصویروں وال |
| 595 | یر دہ لاٹکا نے کو ناپشد فریایا                      |
| 597 | حضور علی کے برتن                                    |
| 597 | حضور عليه كاسامان جنَّك                             |
| 598 | حضور عليه كي تمواري                                 |
| 600 | حضور عليقة كازرين                                   |
| 601 | حضور عليه تريم کي ڈھاليس، ترکش، تير                 |
| 601 | حضور علی کے حینڈے، نیمے اور تب                      |
| 602 | نی اگرم علی کے خفین، تعلین                          |
| 604 | حضور علی کی زین ، خو گیراور نیچے بجھانے والی گدی    |
| 604 | تھوڑے پر سواری کا طریقتہ                            |
| 605 | حضور علی کے جانور                                   |
| 607 | حضور علی گوڑے                                       |
| 609 | آ د اب سفر                                          |
| 609 | سفریر جائے سے لئے حضور کا نہتد بدوران               |
| 612 | سفر میں اند زخو ب                                   |

| 613 | منصور کریم علاک کی مراجعت قربانی سفر کی شان     |
|-----|-------------------------------------------------|
| 614 | سغر پر جائے والوں کو الو د اع کئے کا ند از      |
| 515 | مفرے آئے والے کو حضور منطق کس طرح نوش آمدید کتے |
| 623 | المعجز ات                                       |
| 633 | ÷بلي                                            |
| 634 | فليف قديم                                       |
| 636 | حضور عَيْثُ كَامْعِرْ و" قر آن حكيم"            |
| 651 | وجوه اعجاز قرآن                                 |
| 651 | ميل<br>جيمي و جيه الا يجاز                      |
| 658 | قر آن کریم کے معجز ہونے کی دوسری وجہ            |
| 660 | قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسر ئی دجہ          |
| 660 | امور غیبیه بر آگاه کرنا                         |
| 669 | اعجاز قتر آن کی چو تھی وجہ                      |
| 675 | حضرت يوسف عليه السلام                           |
| 686 | ويمكر وجوها مجاز                                |
| 686 | قر آن کریم کی جیب و جلال                        |
| 705 | قر آن کر ہم کے کلام الٰہی ہو نے کااور ایک پہلو  |
| 705 | ساو و تحمو و                                    |
| 706 | ا پر ہے۔                                        |
| 708 | معجز وشق القمر                                  |
| 711 | غروب کے بعد طلوع آ ق <b>آ</b> ب کاملجزہ         |
| 715 | معجز ومعراج                                     |
| 720 | امري                                            |
| 730 | منر من<br>مزول ماران رحمت کامفجز و              |
|     | 7/4 Q =                                         |

| 735 | ا يك د ومر اداقعه                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 738 | باتی کا کثیر ہونا                                                 |
| 746 | حضوراکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت ہے قلیل دودھ کاکٹیر ہو جاتا |
| 751 | تليل كھائے كازياد وہو جاتا                                        |
| 751 | حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله تعالى عنه كي ميزياني                 |
| 753 | حضرت جابرين عبدالقدر مشي الله تعالى عنه كي يوم خند ق دعوت         |
| 759 | مر دوں کوزندہ کرنے کے معجزات                                      |
| 763 | بچول کا تفتیکو کرنا                                               |
| 764 | بجون كاشفلياب بهونا                                               |
| 769 | حضور علیہ کے مس کرنے ہے امر اض کا کافور ہو جاتا                   |
| 769 | صفات ذميمه كاصفات حميدوے بدل جانا                                 |
| 769 | اور چیز ول کی ماہیت کا تبدیل ہو جاتا                              |
| 775 | حضور علی کے دعاؤل کی شان قبولیت                                   |
| 777 | حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے لئے برکت کی د عا                       |
| 779 | حضرت معاویہ بن ابو مفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہے دعا             |
| 782 | حضرت سعد بن الي و قاص رضي الله تعالى عنه كے لئے اجابت كى دعا      |
| 785 | حضرت عبدالله بن عماس مضى الله تعالى عنهما كے لئے د عا             |
| 786 | عروہ بن الی جعد البار تی رضی امتد تعالی عنہ کے لئے دعا            |
| 786 | ام ابو ہر میر در منی اللہ تعالی عند کے لئے دعاور ان کا ایمان لانا |
| 790 | تحكيم بن حزام رمنی الله تعالیٰ عنه کے لئے دعا                     |
| 790 | ابوسفیان کے لئے دعا                                               |
| 790 | خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه                                  |
| 791 | تغلبہ بن حاطب کے لئے حضور علاقے کی دعا                            |
| 793 | ضمر وین تغلبہ البیزی کے لئے دعا                                   |
| 793 | مید کن مدر میں مادی پر حق میلیشنگ کی دیا ئیں                      |

| 797 | مدينة طبيبه كي ليح وعا                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 798 | غروهٔ خيبر پس حضور عليه کاد عا                                    |
| 798 | ا یک نوجوان کے لئے د عا                                           |
| 799 | عتب بن الى لىهب كے لئے بدوى                                       |
| 800 | ابن کلینہ کے لئے بدوعا                                            |
| 800 | غزوة خندق مين حضور علي كادعا                                      |
| 803 | عامرین طفیل کے لئے بدو عا                                         |
| 804 | عر نیمان کے سے حضور علیہ کی بدوی                                  |
| 805 | دہ معجزات جن کا تعلق عالم نباتات ہے ہے                            |
| 810 | حنين الجذع                                                        |
| 812 | وہ معجزات جن کا تعلق عالم جمادات ہے ہے                            |
| 816 | تنكر يول كالشبيح كبنا                                             |
| 817 | وہ معجزات جن کا تعلق حیوانات ہے ہے                                |
| 821 | بعصير ولاور نجريول كاسحبده                                        |
| 822 | بھیڑ نے کا گفتگو کر نا                                            |
| 824 | محمد ھے کا گفتگو کر تا                                            |
| 825 | كوه (سوسار) كاايمان لانا                                          |
| 831 | ہر نی کا گفتگو کر نا                                              |
| 833 | شیر کی قرماتیر داری                                               |
| 834 | چینم زون می <i>س اجنبی ز</i> با نو <i>ن کاماهر</i> بنادی <u>ا</u> |
| 834 | اخبار بالمغيبات                                                   |
|     | حضرت زبیر اور حضرت علی رضی الله تعالی عنبما کے بارے میں           |
| 843 | حضور علینے کاار شاد گر امی                                        |
| 864 | حضرت عباس رضي مقدتعا لي عنداور خبار بالغيب                        |
| 865 | حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنداور خبار بالخيب            |

| 866 | نو قل بن حارث اورا خبار بالغيب                   |
|-----|--------------------------------------------------|
| 867 | هماریت یا سر رحنی الله تعالی عنه                 |
| 868 | حضرت مسهيب رضى الله تعالى عنه                    |
| 869 | حضرت ابوالعررواءر منبي الله تعالى عته            |
| 870 | ثابت بن قيم رضي الله تعالى عنه                   |
| 871 | زيد بان ارتم ریشی ایند تی لی عند                 |
| 872 | معاذبين جبل رحنى الندتعالي عنه                   |
| 872 | بر ء بن مار ب رضی الله تعالی عند                 |
| 873 | محروبين سالم الخز الحي رضي الله تغالي عنه        |
| 874 | ابوسفيان بن حرب رحنی القد تعالی عنه              |
| 877 | تكويمه بمنالي جهل رضى الله تعالى عنه             |
| 877 | حثان بن طلحه رصی اللہ تقابی عنه                  |
| 879 | شيبه بن عثال بن طلحه رصی امتد تعالی عش           |
| 881 | تتيم الداري رصى الله تعالى عنه                   |
| 883 | حارث والدام المومنين جويرييه رضى القدتقالي عنبما |
| 884 | عدى بن حاتم رصني الله تعالى عنه                  |
| 885 | ذ و جو شن کار بی رصی ابتد تعالی عنه              |
| 886 | ابور يحاندر صى الله تعالى عنه                    |
| 886 | معاویه بن النستی رصی الله تعالی عنه              |
| 887 | عيينه بن حصن الفزياري                            |
| 894 | ، نیائے فریب ہے بیچنے کی مبرایت                  |
| 898 | رو فض کے بارے میں ارشاد                          |
| 899 | منکرین سنت کے بارے میں ارشاد                     |
| 900 | تر طد اور شم برایند عور قول کے بارے میں ا        |
| 900 | قر موه اين مسطنو ي ومراور ديياني                 |

| 901 | بخار کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 901 | جنات کے اثر کودور کرنے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 902 | بچھو کے کا شنے کا د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 902 | فقر و شکد تی کود ور کرنے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 903 | چوری سے حفظت کے <u>گئے</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 909 | ورود وسلام اور ان کے قضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 909 | حضور عليه بردرود وسلام سيج كالحكم قرمت وحديث مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 915 | ہر محفل اور مجیس میں دروہ شریف پڑھنے ی بدیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 915 | ہ محض کے افقاً م کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 915 | الدان کے بعدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 916 | مسجد میں داخل ہو تے وقت اور نکلتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 916 | د مها کرتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 916 | تموز کے بعیداور دعاہے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | حضور علي كالمرَّرامي لينة والتهاور مكينة ولت سنة ولته اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 919 | ا اذان کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 922 | تشبدين حضور عنطي برسلام عرض كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 925 | ئىيادىرود شريف پۇھن فرض بے يادابب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | کیا تی کر یم عظی کے نام ہای کے ساتھ شروع شن "سیدنا" کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 925 | الفظالاهادينا مستحب المستحب المستحد المستحب ال |
| 929 | "القول مبديع" كے مصنف كالمنته تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 932 | فرشة مضور علي كاخد مت يس صوقا سلام بهنيات مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 934 | حضور المنطقة سلام كاجوب مرحمت فرمات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 935 | و ور و نزو کیا ہے صلو جو سال مرح من کرے میں فرق تعمیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | حضور علیا کے یار گاہ میں ہریہ صلوق وسلام پیش کرے والے کو         |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 936 | حضور علط بيجان بي اور تفصيل عد جائے بي                           |
| 942 | كيفية الصلوة على السي صلى الله تعالى عليه وسلم                   |
|     | جو حضور علیہ پر صلوۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لیے وعید اور      |
| 946 | اس کی تدمت                                                       |
| 948 | سر ورعام علیظی کی نبوت در سالت پرائمان کے آتا                    |
| 950 | حضور علی کے ہر فرمان کی اطاعت                                    |
| 957 | ذات پاک محمد مصطفی علیہ ہے محبت                                  |
| 959 | حضور عليه كاجرادرصله                                             |
|     | جوخوش تعیب اللہ تعالی کے محبوب مکرم عیف ہے مہت کر جائے           |
| 964 | س کی نشانیاں                                                     |
|     | حضور علی کی شریعت کے احکام کودوسر می تمام با تول پر ترجیح دیناور |
| 964 | ینے ننس کی خواہش پراس کو مقد مرکھنا                              |
| 965 | حضّور ﷺ کی بیر وی میں ہو گول ہے بغض نہ رکھنا                     |
| 965 | حضور علي كاذكر كرنا                                              |
| 966 | حضور عليقة كي تعظيم                                              |
| 966 | حضور علینہ کی محبوب چیز وال سے محبت                              |
| 968 | حضور علیقے کی سنت ہے محبت                                        |
| 969 | حضور عليه كي امت پر شفقت                                         |
| 969 | محبت کے اسباب                                                    |
| 970 | مناصحة خير خوابي اور نفيحت                                       |
| 972 | نى رحمت عليه كى تغظيم و تو قير و تحريم                           |
| 976 | صى به كرام كاادب رسول عليه                                       |
| 978 | سر کار دوریام علی کاو ب واحر ام بعد از وصاب                      |
| 980 | ر وابت حدیث کے وقت سلف صاحبین کاطریته کار                        |

|     | حضور تي أكرم عن كالل بيت وزيت طاهر واور                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 984 | امہات المومنین کی تو قیر و تعظیم                                                                      |
| 990 | صحابہ کرام علیہم الر ضوال کی تعظیم و تحریم اوران کے ساتھ احسان و مروت<br>مارچوں مردجین جے مرحمت ساللہ |
| 993 | ان چیزوں کا احترام جن کو حضور علی ہے نبیت کاشرف ماصل ہے                                               |

بشيرانته الزعمن الزجيبيره

ٱلْحَمُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ ۞ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِي يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلِيَّاكَ نَمْتُعِيْنُ ۞ إِهْدِ مَا القِرَاطَ الْمُسْتَعِيْدَ ۞ صِرَاطَ الْمَنِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ غَيْرِالْمَغْضُوبِ

عَنَيْهِمْ وَكَالِفُ عَلَى سَيِدِالْ عَنَى الْمَنْ الْمَعْ مِنْ الْمَعْ مُنْ الْمَعْ مُنْ الْمَعْ وَالْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِل

ضیاء النبی علی کے کہلی چار جلدوں کا آپ نے مطالعہ فرما سیا ہو گااور سرور مام و عالمیان علیہ الصلوق والسلام کی حیات طیب کے حالات مبار کہ از یوم ولادت ہاسعادت تا وصال پر طال پر آگا ہی حاصل کرلی ہوگی۔

اب بنوفیقہ تعالی اس ذات اقد س واطہر کے ان غیر متنائی کمالہ ت اور ب مثال صفات عالیہ کا ذکر کیا جارہا ہے جن سے متصف کر کے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کو مرقع دلبری و زیبائی بنا کر مبعوث فر مایا تاکہ انسانیت کے گم کردہ راہ کارو ان کو صراد منتقیم پر گامز ان فرمادیں۔

ہاوی پر حق علی ہے جب تبلیغ اسل م کا آغاز کیا تواس وقت حضور کے پاس نہ سیم وزر کے انہار تھے،نہ مال ود ولت کی فراوانی تھی تا کہ سیم وزر سے لو گوں کی جھولیاں بھر کر انہیں اپنے دین کی طرف دافع کر سکیں اور نہ قوت و سطوت نام کی کوئی چیز تھی جس نے رور سے او گول کو کلمہ حق کہنے پر مجبور کر سکیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان مقبول بی منبیل جسے بھاری بھر کم رشوت لے کر قبول کیا کیا بوا برور شمشیر اس کا عقراف کرائے یہ بول رشاد خداد ندی ہے۔ لگا کا گوا کا بی المیت بین ایس ابول کرنے میں کسی جر وا کر او ک جازت منبیل۔ قر آن کر یم میں بازی وضاحت سے کئی باریہ احدال کیا گیا ہے۔ میٹی شائے فکریٹو ہوتی منبیل۔ قر آن کر یم میں بازی وضاحت سے کئی باریہ احدال کیا گیا ہے۔ میٹی شائے فکریٹو ہوتی کی باریہ احدال کیا گیا ہے۔ میٹی شائے فکریٹو ہوتی کی جائے ہوتی کا ایک کی جائے اپنے دورد گار پر ایمان سے آئے اور جس کا ایک بی جائے ہوتی ان و و طریقوں میں سے دے کر کسی کو سفا سے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکل بلد ہو شخص ان و و طریقوں میں سے میں ایک طریق کے باعث ایمان اسے گائی ایمان مست میں دیا جائے ایسا ایمان نہ دو گا۔ ایسا ایمان نہ دیا گئی ہوئے۔ کیا ہوگا۔ ایسا ایمان نہ دو گئے۔ کی جائے ہوئے نبیات ہوگا۔

بظاہر سے بات بڑی تجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ باطل توہر قشم کی اوی قوتوں ہے میں ہو اس کے بیا اسلام کے انہار ہوں اس کے بیا سے مار ہو، اس کے بیاس ہو اس کے بیاس ہو اس کے بیاس ہو اس کے بیاس ہو کہ سے تباد کن اسلام کی ہو مار ہو، سیکن حق کے بیاس ہو کی ہو مار ہوں کی ہو کہ بیاس ہو کی ہو ہو گئی ہو گ

لیکن اگر حقیقت بین نظروں ہے دیکھا جائے تو یہ صورت حال ہم گر تعجب نیز نہیں بلکہ حق کی فطر ہے کا نقاضا ہے کہ ووا پی بالادسی قائم کرنے کیسے، اپی قوت دشوکت کا پر جم لہرانے کیلئے فقط اپنی طبعی اور فطری تواتا ئیوں پر بجر وسا کرے۔ حق خود ایک قوت ہے، تا قابل شخیر قوت، اس قوت کو ایسا حسن دیا گیاہے جس کی دلکشی اور د مربائی کے سامنے والے بیار وہم بھی جمل ہے۔ اور اس کی عظمتوں کے سامنے ہمالہ کی چوایاں بھی سر افحند و تیں۔ پر بہر واکر اورے کام لے کر کسی کو حق قبول کرنے پر ججبور کی ہوئیاں بھی سر افحند و تیں۔ کرنے پر ججبور کی جائے تواس سے بردھ کر حق کی کوئی تو بین نہیں۔ اس کا صاف مطلب سے کہ حق چیش کرنے والے نے حق کے حسن وجمال کی دلر بائیوں کو سمجھ بی نہیں اگر اس نے حسن کی افرائد از یوں کا صحیح جو نزدایا ہو تا تو وہ بھی ایک ناش کئت حرک سے دوو قعات ہم ہے یہاں بیں جس کی افرائد از یوں کا صحیح جو نزدایا ہو تا تو وہ بھی ایک ناش کئت حرک سے دوو قعات ہم ہے یہاں بیں جس حق کی نا قابل تسنید قوت کی وضاحت کیلئے قرآن تر بھے دوو قعات ہم ہے

قار نئین کر تا ہو ںامید ہے کہ ان کے مطالعہ سے حق کے مارے بیں اُمریسی کے د من بیس

کوئی شک و شبہ ہوگا تو وہ بھی دور ہوجائے گا۔ پہلی مثال۔ سورۃ اشعراء کی آیات 16اور 62 میں ندکور ہے۔ اللہ تعالی کے تھم سے موکی عید السوام اپنی قوم بنی اسر ایس کو مصر سے فلسطین کی طرف بجرت پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب حضر ت موکی سمندر کے کنرے ہر بہ ار سائٹ ہیں تو فر عون اپنے قشون قاہرہ کے ساتھ ان کے تعاقب ہیں ہیں گا چلا "رہاہ ار سائٹ سمندر کی تندو تیز موجیس ان کاراستہ روکے کھڑئی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر موکی عاید انس میں قوم پر سکت طاری ہوجاتا ہے تو وہ گھیر اکر فریاد کرت ہیں "اے موکی اہم تو بگڑے نے نہ جائے ماند کی بوجاتا ہے تو وہ گھیر اکر فریاد کرت ہیں "اے موکی اہم تو بگڑے کیئے منہ کھو سے جائے ماند کی موجیس ہمیں نگلے کہتے منہ کھو سے جائے ماند کی موجیس ہمیں نگلے کہتے منہ کھو سے ہوئے ہیں اگر سمیت ہمیں اپنے محاصہ میں سے کے گا ور ہوئے ہیں او فر عون اپنے انگر سمیت ہمیں اپنے محاصہ میں سے کے گا ور ہوئے ہیں آگر یہاں دیتے ہیں تو فر عون اپنے انگر سمیت ہمیں اپنے محاصہ میں سے نہیں موت کے گھائے اتار دے گا دارے موکی الب بھارے بینے کی کوئی صورت نہیں۔ "

لیکن القد کا کلیم اور القد کا رسول حضرت موک علیه السوام بڑے اظمین ن و سکون کے ساتھ الن کو جواب دیے ہیں ''کلا '' البیام گر نہیں ہو سکت نہ سمندر کی موجوں کی مجال ہے کہ ہمار اراستاروک سکیس اور نہ فرعون کے لشکر جرار میں یہ قوت ہے کہ ہمیں گر نہ در پہنچ سکے۔ ہم اللہ کے حکم سے سفر ہجرت پر نظے ہیں اور ہمیں اس کی یزہ ی صل ہے۔ س سے سمہیں گھیر ان کی قطعا ضرورت نہیں۔

آیات قر آنی کا مطالعہ فرما تیں سطوت و قدرت خداو ندی کا کیا جلاں خاہر ہو رہاہے ارش و ای ہے :

> فَكَتَا لَكُوْلَةَ الْجَمْعُنِ قَالَ اَصَّحْتُ مُولَى إِنَّا لَكُو لَكُونَ ٥ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَقِيْ سَيَهُنِ يُنِ٥

''پس جب یک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے تو موی کے ساتھی کہنے لگے ہائے اہم تو یقینا بکڑ سے گئے ''پ نے فرہ یاہر گز نہیں بلا شبہ میرے ساتھ میرار ب ہے دوضر در میر ی راہنم کی فرہے گا۔'' اس سلسلہ کی دوسری مثال دوہے جوسور ہ طہ آیت7307میں نہ کورے۔ فَانْهِالنَّعَرَةُ مُعَدَّا فَالْوَا الْمَنَايِرَتِ هُرُوْنَ وَمُوْسَى قَالَكُمُ الْمَنْتُولُهُ الَّذِي عَلَيْكُمُ الْمَنْتُولُ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

'' پئ ٹراد ہے گئے جادہ ٹر تجدہ کرتے ہوے۔انہوں نے (برملہ) کمہ دیو که ( ب و گوسن و) ہم ایمان کے آئے بیں بارون اور موکی ک رب بريه فرحون (كويارات منبط ندريا) بولايه تم توايمان لا حِكِير تصاس یر ان سے بینے کہ میں نے تنہیں مقابلہ کی اجاز ہے دی۔ دو تو تنہار ابز ( ً مرہ ) ہے جس نے تمہمیں سکھایا ہے جادو کا فن پر میں قشم کھا تا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ماتحہ یاول چنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کایادَ ل۔ اور سوں چڑھاول گا تمہیں تھجور کے تنول پر اور تم خوب جان ہو گئے کہ ہم میں ہے کس کا عذاب شدیداور د<u>یریا</u>ہے۔ نہوں نے کیا اے فرعون اسمیں اس کی قشم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم یہ '' بڑ ترجیج نمبیں ویں گے تختجے ان روشن ولیلول پر جو بھارے ہاں آئی میں جاں بھارے ورے میں جو فیصلہ تو کرناچا نبتا ہے کر دے (جمیس ڈرا ہر وا نہیں) تو صرف اس فانی وینیوی زیر گی کے وارے میں ہی فیصلہ کر سكن بي يقين بهم ايمان ات بي النيارب يرتاكه وه بخش و بالار ئے بہاری خطاوں کو اور اس قصار کو مجھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے۔ یعنی فن حر ۔اورانند تعالیٰ ہی سب ہے بہتر ہے اور جمیشہ رہتے والاہے۔'' یباں ان آبات کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کیلئے تنسیر ضاء القر آن کا ایک اقتباس

وٹیا بھی بزئی میٹھی ہے، دولت ویڑوت میں بھی ورکٹ سنٹس ہے، س 6 جاوہ حارب جی وں موہ کینے و اوے ایک کین میں سب آپھی س وقت تک سے بٹ ہے جب ٹک حسن از ر مستکھول سے مستور ہو۔ جب جمال حق کرم فریاہ تاہے ،جب ٹوار می ۔ مشاہدہ سے کیشم ول منور ہوتی ہے ،جب ساتی کر میم عشق ، محبت کا کید جام بلادی ہے تو پتر و این پٹی تیام ت حشمتول اور در بائیول کے باوصف، حقیر اور ب و قصت ہو کر رو جاتی ہے۔ تھم و حشق و محبت کے تاجدار نے مدینہ میں یمی بادؤ آلہ فام اپنے صحابہ کو بادی تھا۔ حق ک تنہیں د آویز پول کوان کے سامنے ہے تقاب کیا تھا۔ ان کے تلب و نظر کو س کی رعزا ہو ۔ ''شناک تھا کھرانہوں نے بیٹاروفید سبت کے میدانوں میں جوجو کارناہے انحام ہے ، کاروان انسانیت کیلئے دو آن بھی روشن کے ہند مینارین۔ آپ بغیر کی تنبیہ و حاشیہ ک ن آ بات کا ساد و ترجمه بار باریز هیس شاید جمارے ول محلی اس مذہب میں ورہے سے شاہر موجو میں ور كيا بعيد به كروطل كرسم في التَّفِين هَا أَنْتُ فَا يَضِ كَبُّ لَا يَهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ وى جائد والله الرَّجِه الرَّجِه إِن وَ اللُّومُ الْمُسْتُولِينَ يَدَ مِن وَالَّذِي فَطَرَنَاكَ جمد کے متعلق دو قول میں۔ بعض نے وائد کو ماطف مانا ہے اور بہینات کو معطوف مایہ قرار ایات العض علاء في والوكو تسميد كبات تقد الإكارام بي الده الألواء الدامان عصر الما ما المام

جیں نے اس آیت کا ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عاشقان بوصفا کو اپنی دروناک موت کا کوئی غم نہیں اگر انہیں افسوس ہے تواس بات کا کہ آن تک کدھ مارے مارے پھر تے رہے ، عمر عزیز کہاں ہر باد کرتے رہے ، کیوں اب تک باطل کے خیمہ ہر داد ہے رہے ؟

## ا تالہ از بہر ربائی کند مرغ ایر خورد افسوس زمانے کہ مرقار شد ہود

ع طَنَّ رَبِّ مِینَ گُرْشَۃ ایام کو ضافی کرنے کاجو قصور ہم ہے ہواہم اس پر نادم میں اور یے رہ ہے معافی کے خوامتگار میں۔"(1)

بعثت کے بعد سر کار دوعالم ﷺ کی سیس سالہ زیدگی جو صرف تبلیغ اسلام میں صرف بولی واس کی بر کت ہے جن کے خفتہ بخت بیدار ہوئے ، جنبول نے باطل ہے رشتہ توڑ کر حق ہا بنارشتہ استوار کیا ، اس عرصہ میں جن مصائب و آلام سے ان حضرات کو سابقہ بنا اس میں جس صبر واستفامت اور تابت قدمی کا ان نفوس قد سید نے مظاہر و کیا ، تاریخ عالم میں س کی نظیر نہیں ملتی اور تابت قدمی کا ان نفوس قد سید نے مظاہر و کیا ، تاریخ عالم میں س کی نظیر نہیں ملتی اور تاریخ اسلام کے اس دور کے تذکر و کاجب مطالعہ کیا جاتا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو

مد تعالی نے انہاء سابقین کو مخصوص اقواس کی طرف اور محد وو زمانہ کیلئے مبعوث فرماید۔ نبوت و رساست کی جو گرال قدر ذمہ وار پال ان کو تفویض کی گئی تھیں وہ زمان و مکان کی قیود ہے محد وہ تھیں کیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے نبی راووف ور جیم کوا بن تم معم مخلوق کیلئے جاتیا متاب کی دور ابہر بنا کر مبعوث فر مایا۔ کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب سول کی ذمہ وار پال جمعہ انہیاء میں بقین ہے کی گنازیاوہ تھیں اس لئے فضل و کماں، حسن وجماں، کی ذمہ واری معنوی خو بیال جو اللہ تعالی نے اللہ مساوح میں میں اور معنوی خو بیال جو اللہ تعالی نے اپنے تمام انہیں، آوم علیہ السلام سے میسی صوری میں اور معنوی خو بیال جو اللہ تعالی نے اپنے تمام انہیں، آوم علیہ السلام سے میسی میں اس انہیں، آوم علیہ السلام سے میسی میں اس انہیں میں کو بوری شان کمال کے ساتھ خاتم

<sup>1.</sup> بي مجر المرش، التمي صياء نتر أن (خياء الفر أن بيل بيشر 1399) جدد، صلح 123

ا منہین کی ذات اقد س میں جمع فر مادیا تا کہ ہر شخص جسے قلب سلیم کی دولت بخشی گئی ہے وہ اس چشمہ فیض ہے اپنی بیاس بچھا کیے :

> من حسن بوسف دم عیسی بدین دری آنچه خوبال جمه دارند تو تبا داری

اس میں اور شک خبیل کہ جب سیدہ آمنہ کا اور نگاہ علیہ ظلمت کداہ عام میں اور بدیت باشنے کیلئے تشر ایف سے آیا تواس کے ہاں نہ سیم اور رک نبار تصد نہ جاہ جاہاں نامی کوئی چنے تشمیر لیکن خالق ارض و سان اور ٹا انسانی کے ہادی پر حق کو حسن و جمال کی جمد و تمش واوں کا ایمن بناکر جمیجا تاکہ حق کا کوئی متاہ شی اس کے ارتر میر جہنچ تو تبی و مین نہ و نے۔

اس مرقع دہر می وزیبانی کی ستائش و توصیف میں ازل ہے ایک جہان مصر وف ہے اور تاابد مصروف رہے گا۔ چھ بھی ثناخوانول کو یہ اسساس ہے جیس کر تارہے گا کہ صد حیف ا اپنے آقااور اپنے محبوب کی مدحت سر انی کاحق ادانہ ہو رکا۔

الله تعالى في النيخ محبوب مريم مديد الصلوة والتسليم كي مدلّ و ثنا كوصر ف وأوب ك پر د خبیں فرمایا۔ لوگ بھوں بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ ہم حقیقت کو پوری طرح تہجہ بھی نہیں سکتے۔وہ بعض وجوہ کے باعث تح یف و تغیر کے بھی مر تکب ہو سکتے ہیں۔انہان ک ینائی ہوئی سیابی سے لکھے ہوئے د فاتر کو پاٹی کا کیسے چھیٹٹاد عود الیا ہے او بیک انہیں جات کر فٹا کردیتی ہے۔ کتابوں میں تکھی ہوٹی روایات بو سیدواور کہنہ ہوئے کے بعد نا قابل استعمال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تحالی کی فیمرت س امر کو ہر داشت نہیں کر سکتی کے و کر تو ہو س کے ماہ تم م کا، ور ً مردش بیل و نبار س کے من موہنے تنش و نگار کوید طلم کر کے ان کی شوخی چھین لے۔اس لئے امتد تعیاں نے خود ہی اپنے محبوب بندے کو کمال وجمال کی ہر شان ہے متصف فرہ یا اور کھر اپنی قدرت کی یا ک زبان ہے انہیں بیان کر کے بمیشہ ہمیشہ کیلئے ہر قتم کے تصرفات ے محفوظ کر ایا تاکہ جب تک یہ جبان جست و بود سدامت رہے اس کا مُنات کے رب کے محبوب کے نوار و تجہیں ہے نوع انسانی کو وعوت حق دیتے رین اور جو بھی صدق دل ہے ان آیات بینات کا مطاعہ کرے اس کے نہاں خانہ وال بین یقین و ایمان کی شمعیں فہ وز ان ہوتی جانئیں اور نظن و تخمین کے اند بیبرے کافور ہوتے جانئیں اور اس تذکار جمیل ئے بارے میں نسی کو شک و شیہ کی مجھے بش ندرے۔

الله تعالى نے اپنے كلام مقدس كے ہے اور سيح بون اور بر فتم كے تنبي و تبدل ك محفوظ بون فرم كے تنبي و تبدل ك محفوظ بون فردا يقى دبان قدرت سے وى ہے۔ فرمایا:

وَهَنَّ أَصْدَتُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (1)

" وركون زياده سي ب الله تعالى سه بات كني مين .."

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا (2)

"اور كون زياد و حيات الله تعالى سے بات مرك ميں ..."

اسے ہم اس مہتم ہاشان ہاب کا آغاز ان آیات نرید ک قرصے نرت ہیں جن میں خود رب اما لمین نے اپنے محبوب کی مدت و توصیف فر مانی ہے۔ ان کے مفاعد سے ہر انصاف بہتد قاری پرید حقیقت روز روشن کی طرت آشکارا ہو جائے گ کے کوئی ایس مماں منہیں ہے جس سے خالق کا نئات نے اپنے حبیب کو مشرف نہ فرمای ہو۔

ویے وقر آن کر یم میں ایک ہے شار آیات ہیں جن شی اللہ تعالی نے اسپنے حبیب کر یم میں اللہ تعالی نے اسپنے حبیب کر یم میں او کمال کے مخلف پہلوؤں کا اگر فر مایا ہے ، ال تم م آیات کا حاط میرے لئے ممکن نہیں۔ میں چند اہم آیات کے فائر پر اکتفا کروں کا مجھے بیتین ہے کہ جو وگ ان آیات کے انوار سے اپنے حریم ول کو منور کریں گ ان کیسے بقید آیات کر بید کا فہم آسان ہوجائے گا۔

آبات طبرات در مناسطة على ماسية در مناسطة على ماسية

. شاجس کی نے قران میں ثنا خوال بس کا قران ہے۔ ۔

#### بنمز لالأمرا لرحتى أراحيم



بینک ہم نے آپ کو (جو کچیوعطاکیا) ہے حدو برحماعطا کیا۔ پس آپ نماز ٹرچھاکریں اپنے رہ کے لیے اور قربانی دیں (اُسی کی خاطر) لیٹنیا آپ جورشمن ہے دہی ہے ام (ونشان) ہوگا۔

(مثورته الكوثر ۽ ١-٣)

## آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليه التحية والثناء

رَبَّنَا وَانْعَفَ فِيْهِهُ رَسُوْلًا مِنْهُ الْمُنْوَالُونَا عَلَيْهِهُ النِيكَ وَلْعَلِمْهُ الْمُعُولُ الْمُن الْكُونْ وَالْمُعَلَّمُهُ وَلَيْكَيْهِ وَالْمُكَالَّةُ الْعَيْرِ الْمِنْ الْعَيْرِ الْمِنْ الْمَعَى الْعَيْر "اے جوارے رب المجھی ان میں ایک بر تربید ور سول نمیں میں ہے تاکہ بڑھ کر سنے انہیں تیم کی سیتیں اور سَعی نے انہیں ہے تاب اور وانانی کی جاتمی اور پاک صاف کر دے انہیں جیش و بن بہت زیر دست اور حکمت والا ہے۔"

سید ناابراتیم ضیل الله طی نیناو علیه افضل الصلوات و لشلیان ، جب عب شیف ق تغییر کے تعم کی تغییل سے فار فی ہوں تو آپ نے اپنے فداوند قد وس کی بارگاویش بھید بڑو و نیاز دامن طلب بچھیل یا ور اپنول کیلئے دیا میں و تغییل اور آخر میں ایک اتبا بند تعالیٰ کی ساری فدائی کیلئے بیش کی۔ اس التج کو قر آن کر یم نے مندر جہ با ماکلات میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ سے خلافظ فرمایا۔

حفزت ابرائیم خلیل القد متبولیت کے اللہ میں میں لئے کرتے بیں گیا ہے میر سے بروردگار ان میں میک میا جلیل القدر رسول مبعوث فرماجوان نین مظیم شاں فرمانفن کی سمیس کرے 1۔ووا پی طرف سے گفتر کر چھانہ کے بلکہ وہ صرف تیری سیتیں ہی تلاوت کرکے اشیس سنانے۔

2۔ صرف سیتی ہی نہ سائے بکہ ان آیات ربانی کے معالی اور بط نف سے بھی ہے سامعین کومالامال کرے۔

3۔ تیسر افر بیٹر جس کودہ ٹی رحت انج م دے دہیہ ہو کہ گندے دیوں کواپی نگاہ پاک سے پاک وصاف کر دے ، ان میں کسی تشم کی کوئی کا انش باتی نہ رے ، ن کا تسمینہ در یول صاف ہوجائے کہ انوار النی اس میں منعکس ہونے گلیس اور تم م حجابات ہمیشہ کیلئے اٹھادیئے جائیں۔

ان خوبیوں اور کمالات سے متصف نبی کی بعثت کیلئے خلیل عید الصلوٰۃ والسلام أ اپ رب سے التی کی اور مولا کر یم أن اس دعاک قبولیت کی بشارت بھی اس کتاب مقدس بیس نازل فرمالی۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ هُوَلَا مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ هُو الْمِنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ هُو الْمِنْ الْمَلِيمُ الْمَلِيمُ الْمَلِيمُ الْمَلِيمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ

حفرت ابراہیم کی وہاء اور ہرور گار عالم کی طرف ہے قبویت دے کی بٹارت میں جو کلمات استعال ہوئے ہیں دوبالکل ایک جیسے ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں حفرت بر اہیم علیہ اسلام کی وہاء کی قبولیت کامڑ دودیا جارباہے کہ میرے خلیل نے قبولیت کا ان اور ایسے گھڑ یوں میں جس رسول کیسے التجا کی تھی انہیں صفات سے متصف کر کے ہم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرہا ہا۔ سر کار دوعالم عقیقہ کے ارشادات ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہوتی ہوتی مرحت عالم نے ایک روزا ہے محابہ سے یو جھا۔ اے میرے صحابہ اتم جھے جانے ہوجی کون مبول انہوں نے عرض کی ہے آملیہ وکہ مسلول کیا تائید ہوتی کون مبول انہوں نے عرض کی ہے آملیہ وکہ مسلول کیا تائید ہوتی کون مبول انہوں نے عرض کی ہے آملیہ وکہ مسلول کی ایک کار مول مبول انہوں نے عرض کی ہے آملیہ وکہ ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی مباول۔ معظم تو حضور نے فرمایا ہے آنا کا محقوم کی ایک کی ایک فرمائی گئی ہیں اپنے با براہیم کی دعاکا تمر ہوں۔ ان دونوں آیتوں میں حضور کی تین صفات کی لیمان فرمائی گئی ہیں :

1۔ وہ اپنی طرف سے خود گھڑ کر کوئی کلام نہیں سنا تا بلکہ اس کا فریضہ صرف میہ ہے کہ امذہ تعالی کی آیات اس کے بندول کو پڑھ کر سنائے۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ جس جستی کی زبان ہے سر ف فرمان ہی کا صدور :و تا ہے۔ اس کی عظمت شان میں جمسر کی کاکون دعوی کر سکتا ہے۔

2۔ دومری خوبی میہ بتائی کہ وہ نبی رحمت صرف آیات ربانی کو پڑھ کر ساتا ہی شہیں ہے بلکہ انہیں سمجھا تا بھی ہے تا کہ امقد تعالی کے بندے البخار ہو کام میں جو معانی ا لطا کف مضمر میں ان پر بھی ہر طرح سگاہ ہو سکیں۔

3۔ تیسرا کمال جو بے نظیر بھی ہے اور ہے مثال بھی، وہ یہ ہے کہ وہ پی کاوناز سے دلول کی گدور توں کو بھی صاف کر دیتا ہے اور شرک، تفر اور فتق و بخور ہے اسم کی آلا نشیل چیٹم زون بیس نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور '' خینہ وس س قدر شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں انوار الہی منعکس ہوئے تیں۔

حضرت سيدناابرائيم نے اس بي كيلے جو صفات يون أن بين بعيد وہ صفات ن بندت بيس بيان كى تئي بيس بواس وعاكى تبويت ئے ورے بيس نورانسانى كووى ئى بيس ن كا تا بيت ، بير تعيم كى الر تيب بيل اللہ اللہ ہوا ہوں اللہ تا ہوں ، بير تعيم كى الر تيب بيل ايك خفيف سا فرق ہے۔ وہائے خليس بيس بيليد ہماہ ت آيت ، بير تعيم كناب و حكمت اور آخر بيس بزكيد قلوب كاؤ كر ہے۔ ليكن س مرد وہ تبويات بيس اس نبى كر م كيليے جو صفات بيان كى كى بين ان بيل تر تيب بدل وى تنى ہے۔ بيب تا و ت آيت وہ س معوم نمو تا تا كى كى بيس بيد خلام معوم نمو تا تا كى كى بيس بيد خلام سال مول النبا مول النبا ہے معوم نمو تا تا كى كر تركيد قلوب اور تبيس مين السلام كى النبائے معوم نمو تا تا كى كر تركيد قلب ، تعيم كتاب و حكمت بعد بيس ہو اور تزركيد و حكمت كا بير بي اور تزركيد و حكمت بعد بيس ہو اور تزركيد و حكمت كا بير بير بي بيل به و شخبر كى بيس بيا وار تزركيد و حكمت علام اقبال نے س كنت كى اس سے بيلے ، جو نتيج ہے جہم ناز كى ذرہ برور كى كاد حضر ت علام اقبال نے س كنت كى طرف اشاره كرتے ہوئے اور شاد فر بایا:

" تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیرب و جبتو، عشق حضور واضطراب کَمَنَا اَدْسَلْمَنَا فِنْ کُوْدَسُولَا مِنْنَکُو آیَتْکُوا عَدَیْکُو اللِبِتَنَا وَ یُزْرِیْنِکُو وَیُعَیِّدُنکُو الْکِتْبَ وَالْحِنْکُمَةَ وَیُعَیِّدُنکُوْ مَنَاکُوْمَ الْکُوْمَ الْکُوْمَ الْکُو

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 0

(1)

"جیس کے بھیج ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں عاری سینی اور پاک کر تا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب و خدمت اور تعیم و بتاہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانعے می ند تھے۔"

اس تیت کے پہلے حصد میں قوائ رسول کرم و معظم کی انہیں صفت کاؤ کر فرہاؤ ہیا ہے جو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وعامیں فد کور بین وی کے بعد ایک اور شان عظمت کاؤ کر فرماویا گیا کہ اللہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیاں معارف سے تم کو کیا اور ان اسم از معارف سے تم بیارے سینول کو معمور کیا جن کا حمد بیں سان و گمان تک بیمی کے بیاں کا حمد بیں سان و گمان تک بیمی کے بیمی کے بیاں کہ بیمی بیان و گمان تک بیمی کو تھا۔

اس تیت میں یُعَیِّفُهُ کا اغظ دوبار استعال ہوا پہلے فرمایی "یُعیِّنْتُکُهُ الْکِئْتُ وَالْکِئْتُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلَّٰ الللللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ

تَكُوَارُ الْفِعَ لِي يَدُنُ عَلَى آنَ هَذَا التَّعْدِيقِةِ مِنْ جِنْسِ اخْوَ تَعَلَّ الْمُرَّادَ ٱلْمِلْوَ اللَّهُ فِنَ الْمَانُخُونُ أُمِنَ الْمُولُنِ الْفُرَانِ قَ مِنْ مِثْ مَثْ كُوةِ صَدُرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ مُوسَلَّمَ الَّذِي عَلَا سَبِينُ لَ إِلَىٰ وَمُرْكِمَ إِلَّا الْإِنْعِكَاسُ -

یکی آفک و وہار ذکر کی جواس بات پر واالت کرتا ہے کہ دوسر کے ایک گئے تھا کہ فائل او عیت الگ او عیت کے تعلیم سے الگ او عیت کی سے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قر آن کے وطن اور نجی کرم شیالتے کے متوروروشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے کرم شیالتے کے متوروروشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے

<sup>151 3 4 3 4 1</sup> 

حصول کا ڈریعہ سے مراجہ نعب و ابعد تبین بکیہ انوکاس ہے بینی ''فناب رساست کی کرنیں ور مبتاب نیوت کی شعامیں ول کے ''مینہ پر منعکس ہوتی تیں۔''

س مارف ربانی نے اس مسد کو ہندی شر آ اسط سے بیون بیاب شا تھین سے انتماس ہے کہ تغییر سے انتماس ہے کہ تغییر سے انتماس ہے کہ تغییر مظلم کی بین اس کا مطالعہ کریں۔ او بیاء کا طبین جو انور نبوت سے تین ارث ہوت ہوتا ہے۔ ہیں وہ بھی اسپنے مرید نبو اسفام ہیں۔ اللہ تعالی جم مسکیفوں ہم بھی ہے محبوب مطبیق کے طنیل بیدانعام فریاں آئیس شرم میں۔ اللہ تعالی جم مسکیفوں ہم بھی ہے محبوب مطبیق کے طنیل بیدانعام فریاں آئیس شرم میں۔

عَنْ إَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُعِبُّ

الْكُوْرِيْنَ ٥

عَيْنِهِمْ حَيِقَيْظًا ٥ (2)

''جس نے اطاعت کی رسول کی قریقیداس نے اطاعت کی اللہ کی ہور جس نے منہ پچیے اتو تعمیل جیجہ تھ نے آپ کو ان کاپاسیان بنا کریہ'' ان اور آجیوں میں تمام بنی نوٹ نسان کو اللہ تھاں سے بنی طاعت کا تقلم ایا ہے ہورس کے ساتھ ایٹ محبوب کی اطاعت و فرمانیم وار کی کا تعلم بھی دیا ہے۔ ور جو اللہ تھاں کی ہر س کے رسوں کی اطاعت سے روا مروائی کرتے ہیں ان کے بارے میں بٹاویا کہ اللہ تھاں ووست نہیں رکھا نفر کرنے واوں کو۔

س آیت سے جی شان عظمت مصطفی کا بنا چتن ہے کہ موا کر یم نے صف فی اپنی اصاعت کا تخلم نہیں دویلد س کے ساتھ ہی اپنی اطاعت کا تخلم نہیں دویلد س کے ساتھ ہی اپنے محبوب کر یم شین کی فرمانیہ واری کا تکم بھی دویا ہے۔ ایک بندومو می سینے اس کے بغیر اور کو لی چاروکار نہیں کہ ووا پنے فی ق ومالک کے جی دویا ہے۔ ایک بندومو می سینے مراس کے بغیر اور کو لی چاروکار نہیں کہ ووا ہے فی ق ومالک کے جاتھ میں سینے مر تشہیم فرم کر ہے ور س کے مجبوب نبی رحمت شیائے کے رشووات

<sup>32 - 75 - 1</sup> 

کی بجا آور می میں بھی کا بلی و مستی کا مظام ونہ کر ہے۔

آیت نمبر 5 میں اطاعت پروردگار اور اس کے نبی تکرم کی اطاعت کا تکم ایر یا اور اس کے نبی تکرم کی اطاعت کا تکم اور یا انداور اس کے رسول کی اطاعتیں اور علیمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں اور علیمہ طلیحہ داخل متیں نبیس بلکہ فرمایا جو میر ہے رسول کی اطاعت کرے گاہ ہی میر المطبق و فرمانیہ اللہ برگا اور جو میر ہے رسول کی اطاعت سے پہلو تبی کرتا ہے اور جان ہے کہ وواحد تی لی کی اطاعت سے بھی تحروم ہے۔

کیاشان ہے اس محبوب رہ العالمین کی کہ اس کی اطاعت کو ابقد تھا ں نے اپنی اھاعت کہاہے وراس کے فرمانیر دار کو القد تعالٰی نے اپنا مطبع قرار دیا ہے۔ جو سی تاوی ہی و برا سے سے القد کے محبوب کی اطاعت سے روتانی کرتاہے وہ سمجھ لے کہ ودالقد تعالٰ کا بھی افر مان اور سر کش ہے۔

كُنُ إِنَّ كُنْ تُمْ يَجُبُونَ اللَّهُ فَا شَبِعُونِ كَيْبِكُو اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُو وُنُونِكُو وَاللَّهُ غَفُودُ رَبِّحِيْوَ ()

"(اے محبوب ا) آپ فرہا ہے (انہیں کے) اً مرتم (واقعی) محبت کرتے ہواللہ تقال سے تو میر کی ہیر و کی کرو (جب) محبت فرمات کے گاتم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے وال رحم فرمات "

والصا

جب بیمبود کو اسل می و عوت وی گئی تو انہوں نے بید کردا کر والے و گؤوں کر ب ہیمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کی حجت اسی سے سرشار ہیں اور اس کے اوالے فررندیں و ہیمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کی سے نئی کی امت میں واخل ہوئے کی زحمت گوارا کر یں۔ سابقد آیات میں قرائان نے ان کے برے املی ساور روایل عادات کا فر فروایا۔ اسک فاہر میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوری حرکات کے باوجود وہ فداکی دوستی کا دس بھر اگرتے۔ ان آیات میں انہیں ہیں فروائی ہوری ہے کہ محبت الی کا دعوی بغیر دلیل کے تا تی النفات شیں اور اس وعوی کی دلیاں ہے کہ ہم اللہ تھا تی کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فروائیرواری کروے گردی سے در وجان سے اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہار او عوی حجبت بھی درست شدیم کر بیاجات گا ور س کے علاوہ اللہ تعالی کی ایک سب ہے بڑی نعمت ہے سر فراز کئے جاؤے یعنی تمہیں مجوب المی ہونے کا شرف بخش جائے گا۔ اور تمہارے اعمال نامہ کی سیای کور حمت و مغفرت کے ی نی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفی مدیہ الحقیقہ والشاء کی عظمت شان ور جااست قدر کا ایا كهناجس كي غلامي قوم يهبود جيسي راند ؤورگاه ورذيبل قوم كو بھي امند تعالى كامجبوب بناعتي ہے اور اس کے گھناؤ نے کر تو توں کی بخشش کا سبب بن علق ہے۔ اگر امت مسمہ اتبائ حبیب خدا کواپناشعار بنانے اور سنت مر ور کا نئات کے سانچے میں اپنی سے سے کوڈھاں۔۔ و کیا ہے محبوبیت کی ضعت فاخرہ ہے نو زی نہیں جانے گ<sup>ہ ج</sup>یاء کاس ندامت کے بوجو ہے تحد نہیں سکتا، جب ہم امقد تعالیٰ کی محبت کے ہیے چوڑے وعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں ر سول کریم میلاند کی سنت ہے انح اف کئے ہوتے ہیں۔

کیااچھا کہاہے کسی شاعرنے:

لَوْكَانَ خُبُكَ صَادِقًا لَاطْعَتَهُ إِنَّ الْنُجِبِّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيِّعُ " یعنی اگر تیری محبت کی ہوتی تو تواہیے محبوب ک طاعت میں سر ٹر م ہو تا کیو نک محت تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطبع ہو کر تاہے۔"

اس آیت میں میہ بتایا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ؛ ل و م تواللہ تھاں اپنے وست کرم سے تمہارے سروں پر محبوبیت کا تان سجادے گا۔ آپ خوہ غور کریں جس کی غلامی و جا کری انسان کو خاک مذلت ہے تھا کر محبوبیت کے مقام رقع تک پہنچودیتی ہے اور جملہ گنا ہوں کی آمرزش کا سبب بن جاتی ہے س محبوب کی اپنی شان کا کیا عالم ہو گا۔

> قَدْ جَاءَكُهُ مِنَ اللهِ تُوزُرُ وَكِينَاتُ مُعِينًا ٥ (1)" بیشک تشریف مایا ب تمهارے یاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب (حق کو) فاج کرنے والی۔" الام مفسرین امام ابن جریراس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ يَعْنِي بِالنُّورِمُحَمَّدٌ احكَى اللهُ تَعَالَى عَنْيهِ وَالِهِ وَسَلَّوَ الَّذِي

آنَادَائِلَةُ يِهِ الْحَقَّ وَأَظْهُو بِهِ الْإِسْلَامُ وَمَحَقَّ بِهِ النِثْمُ كَ فَهُوَ نُوْرٌ لِمَنْ اِسْتَمَنَادَ بِهِ - (1)

" يعنی فورے م او بيبال ذات پاک محمد مصطفی طبطی ہے جن کی وجہت القد تعالى ف حق کوروش کیا اسلام کو نعب بخشااور شرک کو نيست ، نابود کردايد حضور نورجيں گھراس كے لئے جوائی نورے ول کی تاتھوں کوروشن کر تاہے۔"

الله تعان اس نور جسم کی تابینه ل اور دخشانیول سے بھارے آنینہ وں کو جھی منور فریا۔
اور اپنے محبوب کر بیم کی خاد می اور محبت کی معاوت سے بہر والدوز کرے۔ تبیین تم تبین تم تبین میں میں معاوت سے بہر والدوز کرے۔ تبیین تم تبین میں معاوت سے معا

وں رائد نے الدار المحمد صدی اللہ علی علیہ و سکہ (2) رَجِانَ اللہ اللہ و رہے م اوا اللہ اللہ مصطفی علیہ ہے۔

ما مدانان قضان نے بنی کتاب "ایا دکام" میں حضرت زین العابدین سے نہوں نے اپنے پیدر ہزر کوار حضرت سید ناامام حسین ہے، انہوں نے اپنے والعد ماجد حضرت سید ناحلی مرتضی کرم اللہ ، جبدے حضور سرور مام عرضے کا بیار شاد گرائی نقل کیا ہے۔

كَالْكُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى دَيِنَ قَبْلَ خَلْقِ ادَمَ بِأَدْبَعَةَ عَشَرَ

َلْفُ عَامِر- (3)

" ينى مين أور تقد اور "وم عديه السلام أن آفر نيش سے جود وہ ارسال ينها ب رب كريم كر يم عظمت ميں بارياب تقد"

ی حدیث تی آخری تین راوی اسمه الل بیت سے میں ال کا علم و فہم اور تقول کی ک تو یک کا میں تا نسیں ابت چو تھے راہ ٹی این قطان کے متعلق علاء جر ن و تعدیل کی رائے بیان سرنا ضدہ ری ہے تا کہ حدیث کی صحت کے متعلق کس کوشک و شہد کی گئیج کش ندر ہے۔ علامہ زرتی فی این قطان کے متعلق رقمط از جیں۔

<sup>1</sup> أَمْ نَ ثَرَ رَفَّ فَي أَمْ مِن ثُلِّ مِن فَي أَمْ مِن فَلَ مِن فَي أَمْ مِن أَنْ مُنْ أَمِن فَي أَمْ مِن أَ 2 أَمْ نَ فِي نَ ثُمْ مُنْ فِي أَنَّ فَيْ مِن أَنَّ فَيْ مِن أَنَّ فَيْ مِن أَنْ فَيْ مُنْ مِن فِي مِن أَنْ مُ 3 مِن أَمْ مُنْ مِن أَنْ مُنْ مِن فَيْ فَيْ مِن مِن فَيْ فَيْ مُنْ مِن فِي الْأَسْرِ 1325هـ) فِيم المُسْخِير 49

اَلْحَافِظُ السَّاوَلُ البُواالُحَسِنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الْمَدِدِ الْحَدِيثِ عَبْدِ الْمَدِد الْمُمَيْدِيُ كَانَ مِنْ اَبْصَرِ النَّاسِ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ وَالْحَفْظِمِ الْمَعْلَمِ مُعَلَّمُ وَنَ بَالْحِفْظِ لِاَسْتَا مَا وَالْاِنْ اللَّهِ مَعْلُونَ أَبِالْحِفْظِ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُونَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيلُولُ الْمُنْ الْ

(۱)

"ب حافظ اور نقاد حدیث تھے ن کانام ہوائسن علی من محمد ت رفنی صدیث بنی من محمد ت و فنی صدیث بنی من محمد ت روایت صدیث بنی آب مجمود مرد بر ال حقید از جال کے حافظ تھے۔ روایت حدیث بنی آب مجمود مرد الله تھے۔ الله القال کے باحث مشہورہ معرد فی تھے۔ "

مر تاکر ت دو ہے دفاوا آلفان ک باحث مشہورہ معرد فی تھے۔ "
حضرت جارت ایک روز فخ موجود ات مرد رنبی و مین تنہ ہے و تھا۔

پارساؤں ہے اسی اُپ والمنی حَسْرَ بَیْ عَلَىٰ مَا اِللَّهِ اِلَّا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ حلق ہُدُ تُعَانِ قَشْلِ اُسْلَالًا

"يارسول القدامير سال باپ حضور برقر بان جول، مجهد رشاه فرمايد كه تمام چيزول سه پهيد غد تول پهرکس و پايد فرمايد" سرور عالم نے ارشاد فرمايد

با جاراً با به نعلی جنبی فانی کاشک بار ستن (2)

"اے جابرا اللہ تحاق کے اب چیز ان سے پہلے تیے ہے اُبی کا اُور پیر قر مایا۔"

ان سیح اداد بیت ہے، جن کی تھی ہو گئی مور نا تھاؤی در سب نے نظر اطاب ہیں کی ہے ، خابت ہو تا ہے کہ حضور کی است والا صفات ما الم امکان میں سخیش کے راف سے سب سے مقدم ہے۔ اہل معرفت کی اصطلاح بیس اس فور کو حقیقت محمد میہ کہا جاتا ہے وریس حقیقت محمد میہ حقیقت الحق فی ہے۔

وُنهَد يَخْتُدُر مُمِّي لَلْقِطِعِي نُورُ بَاهُ رَوْءَتُ

<sup>1</sup> ما سائر ال المال في الله الله الله الله المال 1325 ما 1 ماله 1 ماله

الأرواج

"اورای اعتبارے نی کریم شنطی کو نورالانوار یعنی سب انوار کاسر چشمہ اور تمام اروائی کا بات ہے۔"
اور تمام اروائی کا باپ کے اسم مبارک سے موسوم کیاجاتا ہے۔"
ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا۔

یار سُوْں ملہ ملی و حسن لک البُوّۃ ''حضورا آپ کوخلعت نبوت ہے کب سر فراز قربایا گیا۔'' حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا

سُنُتُ کَمَ وَآدَمُ مِنْ سَرُوْجَ وَالْمِحِدِدِ "مجھے اس وقت شرف نیوت سے مشرف کیا گیا جبکیہ آدم علیہ السلام تخلیق کے مختف مراحل(روٹاور جسد) طے کررہے تھے۔" اس حدیث کوانام ترفدی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے بیس فرمایاہے کہ حدیث صحیحے ہے۔

ا بن تيمية وغير ٥ نے په که په

كُنْ سُنَّا وَ اذَمُ يَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اور كُنْتُ سَبَّا لا آصُلُ نَهُمَا اللهِ اللهُ اللهُ

طامہ خفاجی ، این تیمیہ کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موضوع یہ اصل کہنا ویڑھنٹ نہیں کیونکہ امام تر ندگی کی روایت کر دہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے اور یہ دونوں روایتیں بالکل ہم معتی ہیں اس سے ان کو موضوع کہنا ہر گز درست نہیں کیونکہ علماء حدیث نے روایت بالمعنی کوچائز قرار دیاہے۔

اس حدیث کا بیہ مطلب بھی منہیں کہ بیں تخلیق آدم سے پہلے علم انٹی بیل نبی تھا۔ کیونکہ اس بیں حضور کی کوئی شخصیص نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے علم بیس تمام نبیوں کا نبی ہوتا پہلے سے معدوم نقد ملامہ خفاجی نے اس روایت کی تشریخ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

بعض لوگ سر کار دوعالم عَنْ فَيْ لَوْرائيت كانكار كرت بين اور سوره كهف كى تيت مركار دوعالم عَنْ فَيْ فَيْ الله الله كانكار كرت بين... مُعِمْ الله الله كُنْ مِنْ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُعْمَدُهُمْ اللّه الله كرت بين...

علامہ ثناء اللہ یانی تی حضرت ایک عب سے اس آیت کی یہ تشریح نقل کرتے ہیں۔

قَالَ أَيْنُ عَنَاسٍ عَلَمُ اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ التَّوَاضُعَ لِيثَلَا يَزُهِى عَلَى خَلْفِم ....

"ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب کو ازراہ تواضع یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب کو ازراہ تواضع یہ کہنے کا ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بردائی کا ظہار نہ کریں۔" حضرت ابن عباس کا قول نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ صاحب پی رائے ہیں غاظ ممان کرتے ہیں۔

تُلْتُ فِيْهِ سَدُّ لِبَابِ الْفِيْنَةِ الْمُنَّنَ بِهَا النَّعَلَاى حِيْنَ دَاوَا عِيْنِي يُعْرِيُ الْأَكْدَة وَالْآبُرِصَ وَيْجِي الْمَوْقَ وَقَدَ اعْلَى اللهُ تَعَالَى لِنَهِ بِنَاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْمِنَ الْمُعْجِزَاتِ اَضْعَافَ مَا أَعْطَى عِيْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاعْرَة بِالْوَرَاوِالْعَبُودِيَّة وَتَوْجِيْهِ الْبَادِي لَاشْمِ لِيكَ لَهُ -

"میں کہتا ہوں کہ جس فتنہ بیل نصاری بہتل ہوئے تھے اس فتنہ کاور وارہ بند کرنے کیے یہ تعیم دی گئے۔ عیسا نیول نے جب دیکھ کہ عیسی مدید السمام مادر زاد اند جے کو بینا کرتے ہیں کوڑھے کو شفایاب کرتے ہیں اور مر دول کو زندہ کر دیو کرتے ہیں تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے گئے۔ اللہ تعدلیٰ نے ہمارے ہی کرہم علیہ کو جو مجزات عط فرماے ہیں دہ

مجرات میموی سے براباً نازیا و میں۔ امت محمد یا واس فت سے بچائے کیے اور اس فت سے بچائے کیے اور ان فت سے بچائے کیے نازل فر مانی۔ اور اپنے حبیب کو تعموی کے دوائی میرو دیت اور العد تحال کی قرحید فا المان فر ماس تاکہ کوئی حضور سے ان کمان سے و مجرات کو دیکھی کر اس فتد میں جتا ند دو جس میں میں مایہ السارہ کی امت جتا المونی تھی۔ "

بید مسعد نارک ہے بھی جیسے کم علم کو زیبا نہیں کہ جی اس جی اپنی خیوں آر نی وہ خل اول بہتر یکی ہے کہ ان نفوس قد مید کی تحقیقات ہم بیہ قار مین کرنے پر اکتفا کروں حق ہا علم و تنوی کالل شریعت ورائل طریعت وو نول کے نزویک مسلمت ورجی کا قبل ماری امت کے نزویک مسلمت ورجی کا قبل ماری امت کے نزویک اللہ جو اللہ جائی رحمت میں حینہ ہے اس میں جینہ ہو اللہ جائی رحمت میں جینہ کا ایک گئتو بات کا ایک قبل کر دول کی تنافی کا ایک قبل کی بھی مروفی شا مرجوہ حسن قبل کی جینک اللہ مروفی کی تنافی کی ایک مروفی کی تنافی کی تنافی کی تنافی کی تنافی کا ایک تاری کی تنافی کی تنافی کا ایک کی تنافی کا ایک کا کیا گئی کا ایک کا کیا کہ کا ایک کا کیا گئی کی تنافی کی کی تنافی کی کی تنافی کی کی تنافی کی تنافی کی کار کی تنافی کی کی تنافی کی کی کارٹر کی کی کی تنافی کی کی کرنافی کی کرنافی کی کی کرنافی کرنافی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کرنافی کی کرنافی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کی کرنافی کرنافی کرنافی کی کرنافی کرن

این عالم باشد ناچ راور اسایه نبود و نیز در عالم شهروت سه شخف از شخص اطیف تر است چول لطیف تر از وب در عام نباشد اور اسایه چه صورت در ۱۰ سایه و مل آبر الصلوات والتنبیلمات - (1)

" جا نتاج ہے کہ بید ش محدی تمام افراد انسان کی طرح شیں بلکہ فرا اللہ بیل ہے کی فرد کی پیدائش کے ساتھ نہیں رہتی ہے تی است نہیں رہتی ہے تا است ہوئے ہیں، جہیں کہ آنخصر سے مطابقہ نے فرمیا "حدف من اراز مند" کرنے ہیں، جہیں کہ آنخصر سے مطابقہ نے میان اسامکان سے بولی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق راحت ہے ممکن ہے تو تی است ہے دکھ است ہے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق راحت ہے ممکن ہے تا ہوئی ہو تا ہے ہوئی ہے مطابقہ اس خاری ہو ہے۔ مطابقہ کی باریک نظر سے مطابعہ کیا جو است ہے۔ ممکن سے خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطابعہ کیا جو است کے ممکن ہے تا ہو تا ہو تا بالکہ ان کی ضفت و مکان کا منت ہے مم ممکن سے ہیں ہو ہے کہ ان کا سیات مشہود نہیں ہو تا ہے اور جب جبان میں ان سے طیف کوئی نہیں تو چہ نہیں تو چہ ان کا ساب کے مقدور ہو سکن ہے۔ "

اس میں کوئی شک شیس کہ حضور صفت بشریت سے متصف میں ور حضور کی بشریت کا مطلقاً انگار غلط سر تاپاغدط ہے۔ سیکن ویکھنا ہے کہ حضور کو بشر کہنا در ست ہے یا نسیں۔ جمعہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر ٹور کی تعظیم و تکمریم فرض مین ہے وراد ٹی تی ہاد بی ادبی سے ایران سب بوجاتا ہے اوراعی ل ضائع ہوجات میں ارشاہ ای ہے۔

وَتَعَزِّرُوكَا وَتُوجِّرُوكَا

"(اے الل ایمان!)میرے صبیب کی تعظیم و قوقیر کوہمیشہ ملحوط رکھا کرو۔" اب ویکھنا میہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنظیم ہے واجہر ام ہے یا سوءاد ہے۔

<sup>1۔</sup> عدمت مجدد الف تانی متورت مجدد العد تانی جدد 3متنی 92-91 کمنیہ معید ہے۔ اور را 2۔ سارو سن 9

کہلی صورت میں بشر کہنا جا نز ہو گااور دوسر می جس تاجا کز ہے۔

مبر تیبر علم و عرفان حصرت پیر مبر علی شاه نوراند مرفده نے اس عقد و کاجو علی پیش کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتیاد نہیں رہتا آپ کے ارشاد کا خلاصہ بیہ ہے۔
"افتظ بشر مغیو ہا در مصد ا تأشقه من بکمال ہے۔ کیونکہ آدم مدیہ السلام کو بشر کئے گئے وجہ بیہ ہے کہ اخبیں اللہ تعانی نے اپنے دست لقدرت سے بید افر مایا ارش، ماری ہے۔"

مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسَمُّجُدُ لِمَا خَلَقْتُ إِلِيَكَ قُنَّهُ وَلِمَا خَلَقْتُ إِلِيَكَ قُنَّهُ (1) "س چنے سند بار رکھا شہیں اس کو مجدد کرنے سے جے میں نے بیدا کیا این دو کول ما تحول ہے۔"

(اب اجیس اجس کوش نے اپندو فران ہو تھوں سے پیدا بیاس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا) یو تکد کی پیکر خان کو العد تھائی کے باتھ کنے کی عزت نعیب ہو ٹی اس سے سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو علی ہے نیا لیک بنتہ کی ہوئے ہو گئی ہو علی ہے۔ نیا لیک بنتہ ہو گئی ہو سے بڑھ کے بڑھ کے

اس آیت بین خور طلب بات ہے کہ ہے میں شکت کس چیز میں ہے؟ مراتب و

رجات، و بہی بول یو کسی، کوالات علمی بول یا عملی، عادات و خصائل، روح پر نور بلکہ جسم

عضری تک بین کسی کو مما شمت تو کبادنی من سبت بھی نہیں پھر یہ مما شمت جس کاذکر ک

آیت میں ہے کون تی ہے اور کباں پائی جاتی ہے۔ یقینا صرف ایک بات میں ممر شکت ہے وو

یہ کہ یا تکا الآ یالگا ہو تصنور بھی ایک خدائے وحدہ لاشریک کے بندے ہیں جس کے تم

بندے ہو۔ حضور کا بھی وہی خاتی ومائک ہے جو تمہاد اخائق وہ ایک ہے۔

اَللَّهُ نُوْدُ السَّمَوْتِ وَالْاَكْمِ فِي مَنْكُ نُوْدِكِ كِيتُكُو لِإِنْهَا مِصْبَاحُ

اَلْمِصْبَاءُ فَ ذُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَهَا كَوْكُبُ وْرِيَّ يُوْقَلُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَادَكَةٍ ذَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقَقِيَةٍ ذَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ ذَيْنُهَا يُخِيِّ وُلَا لَمُ تَكْسَمُهُ نَازُ لُوْرَعَلَى تُوْرِ يَهْدِى اللهُ يِنْوْرِهِ مُنْ يَنَكُ أُولَهِ لَهُ مَنْ اللهُ الْاَمْتَالَ لِلنَّامِلُ وَاللهُ بِكُلِ شَيْء عَلْنَهُ فَيْ لَيْنَا أَلْ وَيَهْمِ بُ اللهُ الْاَمْتَالَ لِلنَّامِلُ وَاللهُ بِكُلِ شَيْء عَلِيْهُ فَيْ

"الله نور ہے آتانوں کا اور زمین کا۔ س نے ورکی مثال ایک ہیں۔
ایک طاق ہوائی میں چرائی ہو ووچرائی شیشہ کے ایک فاؤس میں ہو وہ فائوس اگورایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چیک رہت ہوں ہورہ شن یا یا فائوس اگورایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چیک رہت ہونہ شق ہے دہ فی ہے برکت والے زیتون کے در فیت ہے جو نہ شق ہے دہ فی ہے گریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے مرچہ است آگے نہ چھ ہے۔

یہ نور بی فور ہے چہنچ ویتا ہے اللہ تھی ایٹ فور کی طرف جس کو جات ہو جات ہے اور بیان فریاتا ہے اللہ تھی لی طرح طرح کی مشامین و گور میں ہو ہے۔

ہے اور بیان فریاتا ہے اللہ تھی کی طرح طرح کی مشامین و گور میں ہو ہے۔

ہے اور بیان فریاتا ہے اللہ تھی کی طرح طرح کی مشامین و گور می میں بریت کے اور اللہ تھی لئے ہو ہے۔

علامہ ابوالفضل جمال الدین ابن منظور اپنی شبر و آفاق ترب سان عرب میں انور کی شبر و آفاق ترب سان عرب میں انور کو وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النور ، مقد تھاں کے انہاء حسنی سے بے کیونکہ اندین الدی الدی تقالی کے نور سے بی روشنی پاتا ہے اور گمر واس کی ہدایت سے راور است پر کامز ن ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کونور کہاجا تا ہے۔۔

نور کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے ملامہ موصوف کیھتے ہیں۔

ٱلظَّاهِرُ فِي نَفْيهِ الْمُظْهِرُ لِعَنْيُرِة يُسَتَى نُولًا

"جوخود ظاہر ہو اور پنی روشنی سے دوس ول کو تشکار اگر دے سے ور کہا جاتا ہے۔"

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ العد مدیہ اساء حسنی کی تنشہ سے کرتے ہوے ہورے تعمن میں لکھتے ہیں کہ ۔

نوراس کو کہتے ہیں جو خود خام جو اور دوہ وسر وں کو خام کرے والامو یہ کئی چیز

ک فاہ ہونے سینے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو چوچیز موجود خیل ہوگا اللہ کا فاہ ہونا ممکن خیس ہے کو تکہ اللہ تعالی کی ڈات داجب الوجود ہے وہ از ل

سے موجود ہے اور اید تک موجود رہے گی نیز وہ اپنے موجود ہوئے ہیں ک

سبب سی ملت اور کی فاظی کا محمان بھی خیس اس سے وہ ہی ہے جو صفت فورہ

فلبور سے متصف ہوئے کا مستحق ہے وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے امر کی

سے م چیز کو ضعت وجود ارر انی ہوتی ہے اوہ نور بھی موجود ہا اور اس کے امر کی

سے م چیز کو ضعت وجود ارر انی ہوتی ہے اسے وہ جو چیز کیلئے نور ہے جی مظبہ ہے۔

اس سے اکٹر معلی ہے تھیں نے اس آ بہت میں نور سے مراوید پر بھی ایو گئے ہوتی مدم

کو دور نیس ہو ان کے تم مراوی کے متعلق سوچ بچار کرتا ہے ور انہیں صحیح رست پر چلاتا

ہے اے نور اخوم کی جاتا ہے بینی سب اس کی راک کی روشنی میں اپنے جمد مور طے

حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے تور کامعنی "باوی" بھی منقول ہے آیت کامطلب ہو گا۔

هَادِيُ اَهُلِي السَّمَاوَتِ وَالْاَرْضِ فَهُوْ يَنُورُهِ يَعْرَى بِهُورَةِ يَعْرَى بِهَدَالَيَةَ } إِلَى الْحَقِّى يَهْتَدُونَ وَبِهُدَاهُ مِنْ حَدَّرَةِ الضَّلَالَةِ يَنْعُونَ كَ

'' یعنی آسان اور زمین والول کاوبی ہادئ ہے ہیں وواس کے نور ہدایت ہے۔ حق کی طرف ہدایت پائے ہیں اور گھر ایمی کی حیرانی ہے تجات پائے ہیں'' یہ تمام تغییر میں اجلہ معاء ہے منقول ہیں ان میں سے ہر ایک درست ہے اور ہو ایک کی اپنی شان ہے امام این جر میر نے این عہاس کے قول کو زیاد و پسند فرمایا ہے اور ججتہ کا معام کے نزد کیک کئی تو جیہ زیادہ پسند ید دے۔

بہتر ہے ہے کہ پہنے اس آیت کے مشکل اٹفاظ کی تشریخ کردی جائے جب ان کا مفہوم ذہبن نشین ہو جائے گاتو کچر عواء کرام کے متعدد قوال کی روشنی میں اس کا مصداق متعین کرنا آسان ہوگا۔

مَثَلُ كامعنى إصفت

وَالْمُوادُمِ إِنْسَتَكِ الصَّفَّةُ الْعَجِيْبَةُ آئَ صِفَةُ ثُورِي الْعَجِيبَةُ (1)

یخی اس کے نور کی عجیب وغریب صفت یول بیان کی جاتی ہے۔ ر مشکوٰ قال مخصوص جگه کو کتبے میں جو ایوار میں جران رکھنے کیسے بنانی جاتی ہے۔ جو صاب ائيك طرف سے تصل اور وقى طراف سے بند جوتى ب- سُكُونا عَيْرُ مُالْفِدُ وَقِي الْجِدَالِية ينى چراخ ان مصلاً مُرَّرِ بِيرِانْ كُو كَتِيْ بِين رُو نُو بِرِ، ثَنْ ، بِ مِيرَاجُ صَحْمَةً ؟ **ذُكِحَاجَةً ۚ** شَيْشَهِ ہے بنا بعد افا أوس جس بیس چران ركھا جاتا ہے۔ شفاف شیشہ ہے ہے ہے ہو۔ فانو أس مين أمر بيزاجيرانًا رأها جوامويه اوران جيرانًا كومشكوة (جير الْحُوانِ) مين رأه ا ياجات جس کی روشنی ہے سمت سے بلد ہو کر ایک ہی سمت میں کھیل رہی ہو تا آپ ندازہ پر کھنتے یں کہ را شن کتی تیز مو ق امر چران روشن مرد یا جائے اور ایسے قانون میں شار کیا جائے ئیں قوم وفقت ہوئے کی جو کئے ہے اس کے جھر جائے کا تھے وہ جائے ہیں۔ مد الم الموقى بيد ورا أمرين الأنو البيشار ب فاؤس مين ركوا يوجاب الأكبيني والمواهر والكوندات فالوريب الورب فتفاف لا أن سنة النان و و فتى فيهن و " ب ن والن مين في ق العاقمة مع جانب فالعرب كرومه فاتو من يقط ميد حالين رأي موامواه رامن في روم تني يورون ط ف پکيل ري و و جي اس و پيد مرح ف پکيل جان دوجه سه مرد و بات د و أَمَّ سَافَةُ فِي وَاعْدُ مِنْ كَالْيَسَاتِرِالْ مَا تَأْمُنِهِ مِنْ وَهِ لِي عِنْ لِيهِ طَلَّى مِنْ وَأَ ساری روشن ایک سمت میں پھیلنے ق وہدے کی اواجہ ہو جانے ق۔ ووجہ ان واجہ ان طراب أحاقي الساكا جيسه تاريب رات بين آنان يركوني ومئة مواستاراء وجوروش جي جو اور السين جي - اس زمانه مين نير ان جورت مينه مختف فتهم سے تين استعال کئے جاتے تھے ان تعلیوں میں ہے ڈیٹون کے تیل کی رہ شکی بری تیز ، ساف ور دھو میں ہے پاک او تی ۔ جس جيرانُ مين زيتون کا تيل ڏا ۽ ڄا ٽااس ق جيڪ آهي. کا مقابله ڪو في اور جير ٿاندَ سرسکٽا۔ ڳھ م زینون کا در فت اور اس سے نکالہ ہوا تیل کیپ فشم کا نہیں مو تا بکیہ بینش زینوں کے ورخت ہے مارق و آب ہو ک وچاہے دوس نے زیجون کے درختوں سے زیاد وحمہ وہوت میں اور ان سے آگا. ہوا تیل کمیں ساف اور روشن ہو تا ہے۔ خصوصار بیون کا وور خت حو ی پیاز کی چوٹی یا تھیے میدان میں اکا وہ ، طلوع آفقب کے وقت بھی س کی عنا لی کرنیں ے زندگی پخش شرے ہے مرش رکرہ نے اور جب سوری فروب ہورہ موجب کھی ہوا ہ

طرف ہے اے لگتی ہواس متم کادر ختا ہے قدو قامت میں بھی نمایاں ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی بڑا نفیس ہوتا ہے۔ بول محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے واز خودروشنی کے شطعے بھڑک اٹھیں گے۔

آیت کے پہلے حصد میں چرائے کا ذکر ہوا چھر بلوری فانوس کا اور اس جگد کا جہاں اسے رکھا جا تا ہے اب بتا یا جا رہا ہے کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے ووسر سول کا یا تارامیر اگا معمولی تیل نہیں بلکہ زیتون کے ایک فی صور خت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا ندازہ کا بیئے کہ ایسے چرائے کی روشن کی کیو کیفیت ہوگ ۔ اس کی چک و مک و رکز ہو گول کو مات کر رہی ہوگ و مات کر رہی ہوگ ۔ سامور کو جہن نشین کرنے کے بعد اب مل او کر اس تمثیل کے جو مختف مطالب بیان فراس بین فراس نیس انہیں ملاحظ فروائے۔

۔ 1۔ حضرت ان موس أحب احباد سے كيا۔ آخَيْرِ فِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ ثُوْرِة كَيْكُو فِيْ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى مُثَلُ ثُورِة كَيْكُو فِيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ المُلْمُولِي المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ ا

> قَالَ كُفِّ هَذَا مَثَلُ ضَمَ بَهُ اللهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْر وَسَلَّمَ فَالْمِثْكُونَةُ صَلَّدُةُ وَالزُّجَ عَبَّهُ قَلْبُهُ وَالْمُصَّالُ وَفِهَا النَّبُوَةُ يُكَادُنُورُهُ مُحَتَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرُهُ يَتَبَيْنُ لِلنَّاسِ لَوْلَهُ يَتَكَلَّمُ اللهَ نَبِي كُمَا كَانَ يَكَادُ وَلِكَ المَوْلِيَ

عارف بالله علامه ثناءالله پانی جی می*د لکھنے کے بعد قرماتے* ہیں۔

وَكَنِعْهُمَا قَالَ مَعْبُ هَا أَنْدُا الْدَكُو فَصَالًا فِي ظُلُهُوْ إِلَمْ وَ الْمُو الْمَرْ الْمُرْ الْمُرْدُ اللّهُ ال

اس کے بعد علمہ موصوف نے ایک طویل فصل مکھی ہے۔ جس میں حضور نبی تریم فخر آدم و بنی قدم علی کے ان معجز ت کاذکر تیاجوا مدان نبوت سے قبل ظہور پارٹی ہوئے۔ ول تو چاہتا ہے کہ اہل محبت کی تسکیمن خاطر کیلئے اس کا ترجمہ بیش کروں لیکن یہاں اس ک مختی نش نہیں اور بالکل محروم رہن بھی گوارا نہیں۔

صرف کیک واقعہ ذکر کرنے کی اجازت جا ہتا ہول۔

حضور علی ایمی کمن بی تھے کہ تمام علاقہ میں سخت قبط پڑئیں۔ حض ت و جا ب بارش کی وعا کرنے کیلئے حرم میں آئے اور حضور اقدس کو بھی ہمر والا ۔ مضور کی حرف انگل سے اشارہ کیا اور دعاما تگی۔ اس وقت آسان پر باوں کانام و نشان تک کہ تھا۔ وعاما تھے ک ویر تھی کہ ،

فَا قَبْلَ السَّحَابُ مِنَ هَهُنَا وَهَهُنَا وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَ الْفَعَجُولَةُ الْوَادِي وَيِقَ الْمِلْكَ قَالَ الْمُتَافِي وَ الْعَدَادِي وَيَقَالُ الْمُتَافِي عِصْمَةً لِلْاَرْاسِ وَالْمَتِيَا فِي عِصْمَةً لِلْاَرْاسِ وَالْمَتَافِي عِصْمَةً لِلْاَرْاسِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَهُمْ الرّهُمُ لَا مَا مُومِلًا وَهَا مِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

ہوئی میبال تک کہ دادیال بہنے لکیں۔اس وفت ابوط بنے یہ شعر کہا وہ سفید من موہنی رنگت والا جس کے روئے تاباب کے صدقے باد س کی التجاکی جاتی ہے وہ بتیموں کا آمر ااور بیوہ عور تول کی ناموس کا می فظ

ہے۔ آیت میں لاشم قبیّت وَلا غَدُیتیّت فرما کریہ بنادیا کہ نبوت مصطفوی کا فیض عام ہے جس طرح زمانہ کی یابندی نبیس ای طرح مکان کی قید بھی نہیں۔ اہل مشرق و مغرب سب مينه و رز حمت عند به اوروامين اطف و مرم مشاو و <u>ب</u>

2۔ اوا عالیہ نے افی بن کا عب سے نقل بیائے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ مفکوۃ اس کا نشس سے نہ جاجہ اس کا سینہ مصب ہے۔ تورا بیمان اور تور قر آن ہے جو اللہ تھی کی مومن کے ول میں پیداف ما تا ہے اور شجر ومبارک سے مراوا خاریس ہے

ز باجد سے مر ۱۰ قلب مومن ب۔ مشلوق سے مر ۱۱ اس کا مند اور اس کی زبان ہے۔ شجرہ مارک سے مراد کا ن ن و آت ۔۔

ملامہ ابو حیان الاند کی نے اپنی تنسیہ ابھ اللہ بل سے تمین قول ارق کرنے کے بعد اللہ بار میں ہے تمین قول اورق کرنے کے بعد اللہ بار کا ان صور قب میں مطال مورہ کی تنمیہ کام جن ایک چیزیں بول گی جو پہلے نہ کو اسٹیلوٹ والاگر تین سے براہ قف کیا ہے اور آیت کے بھیلے دسہ وکلام مشانی فی قراد دیا ہے۔

هٰذِةِ الْاَقُوْالُ التَّلَاثَةُ عَادَفِهُا ضَيُازِعَلَى مَنْكُورِ قَلِدَالِكَ تَى لَمَكِنَّ يُنُوتَفُ عَلَى الْاَرْضِ فِي تِلْكَ الْاَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ

> ٵڽۧڹۣڹۜ؉ٙؾۜۼؚٷؙڽٵڶڒٙڛؙۅٙڰٵٮؽٙؠؚؽٙٵڵٲؙۣۼٙٵٮۜؽڹؽۛۼؠڋڎؾۼ ڡۜڬؙؾؙڒۼۼؠٚۮۿؙۅڣۣٵڶٮۜٷۯؠۊؚۘڎ؇ؖڒۼۣؖٚؖۼؖڽڸ؉ٳؙٞڡؙۯؙۿؙؠ۠ٳڵٮۘۼۯؙۮڣ ۅۜؽؘۿۿؙۮۼڹٵڵٛڡؙٛػڶڕڎۼؙۣڽڷؙڶۿؙؿؙٲڵڟؘۣؠٙڹؾڎؠؽڂڒۣڡؙۼڵؽۿۿ

الْحُنَيْبَ وَيَصَعَمُ عَنْهُمُ الصَّرَهُمُ وَالْاَعْلَى الَّتِي كَانَتَ عَيْرَهُمْ فَالْمَانِيْنَ الْمَنْوَابِهِ وَعَزَّدُوْمًا وَتَصَرُّوْمًا وَالنَّبَعُوااللَّوْرَالَذِيْ

أَنْزِلٌ مَعَكُمُ أُولَيِكَ هُمُ الْمُغْيِحُونَ ٥ (١)

اس تیت میں سیدنا محمد رسول اللہ علی تھا الاصاف جمید اور حضور ن الات بہ مقاصد جمید ہور حضور ن الات بے مقاصد جمیلہ بن کی وضاحت ور تفعیل ہے بیان فرما ہے۔ اللہ تعان ن طرف سے جنور محمد بناور مخلوق کی طرف مجموعہ و نے ن اور بیاست حضور کور سان اور مخلوق کی طرف مجموعہ و نے ن اور بیاست حضور

كونجي فرمايا كيابه حضور كون في كينغ كي متعدو قوجيبات علاء كر مرت يوسان ميل.

مَشْنُوبٌ إِلَى الْأَمِر لَعَرِينَ هُوعَلَى مَا وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ لَوْ لَيُكُنُّ وَنَوْ لَقْدَرَأً

"ام" (مال) کی طرف مقسوب کرتے ہوئے ای کہا یعنی جیسے نور سیرہ بچے پڑھنا لکھنا شہیں جان کی طرح حضور نے بھی کی اس، سے مکھنا پڑھنا شہیں سکھ اور اس کے باوجود عوم نطاع کی ارباطنی سے سینہ مہارک کام بڑ ہونا حضور کاروشن مججز وہے۔"

حضرت علامدا قباب سنأيا خوب كهاب

157 😅 🗸 👀 1

2. کے معرق

یعنی بھارا ہادی ہر حق امی تھا لیکن اس کی حکمت کی ہر کت ہے بھم نقد میر کے امر ار نہاں ہر مطلع ہو گئے۔

2\_ام القرى (مد) كى طرف سبت كى دجه سے اى كباكيا-

3۔ بعض کی رائے ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے لیعنی حضور مدیبہ اصوۃ و سار م صاحب امت میں اور امت کی "مّاء" نسبت کے وقت حذف کر دی گئی جیسے مکہ سے کمی مدینہ سے مدنی میں مُنآء: محدُوف ہے۔

اس مقام پر حفزت قبله مولانا محد نعیم الدین قدس سره کاحاشیه بزامفصل ب- اس کا کیک اقتباس نقل کرناکافی سجھتا ہول۔

السب الهيه حضور سيد عالم كى نعت وصفت ہے بھرى بوئى تھيں۔ اہل تاب بر قرن ميں اپنى تا بول كى تراش خراش كرت رہے۔ ان كى برى كوشش رى كه حضور كاذكر اپنى كا بول ميں نام كونه جيوڙي ليكن بتر ارول تبديليال كرنے كے بعد بھى موجودوزانه كى ہائبل ميں حضوركى بشارت كا نشان يكھ نه يكھ ہائى روى سي۔ چنانچه بر نش ايند فارن ہائبل موسائل لا بوركى 1931ء ميں شائل ترد ايو حن كى انجيل كے ہاب چودوكى موليويں آيت ميں ہے۔"

''اور میں باپ ہے درخواست کرول گا تووہ تمہیں دوسر امدد گار بختے گاجوا بہ تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔''

غظ مدو گار پر حاشیہ ہے اس پر اس کے معنی و کیل یا شفیع لکھے ہیں۔

اب حضرت میسی کے بعد جو شفیج ہواور ابد تک ساتھ رہے بیخی اس کادین بھی منسوخ نہ ہو بجز سید عالم علی کے کون ہے؟

پر29-30 آ<u>يت ش</u> ہے۔

" وراب میں نے تم ہے اس کے ہونے سے پہلے کہد دیاہے تاکہ جب وہ ہو جائے تو تم یقین کر ہو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت کی یا تیں نہ کروں گا کیو نکہ و نیاکاسر دار آتاہے اور مجھ میں اس کا تبجھ نہیں۔"

کیسی صاف بشارت ہے اور مسیح نے اپنی امت کو حضور کی و یاوت کا کیسا منظریتایا اور شوق د بایا ہے۔ و نیاکاسر وارخاص سیدعالم کا ترجمہ ہے۔ مچرای کتاب کے باب16 کی آیت نمبر 7 ہے۔

"لیکن میں تم سے سی کہتا ہوں کہ میر اجانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اُر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ "ئے گالیکن اُلر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس جھنج دول گا۔"

ای باب کی آیت نمبر 13 ہے۔

"لیکن جب وہ یعنی سچانی کارون" ہے گا قوتم کو تنام سپونی کی راود کھائے گا س سئے کہ دواپنی طرف سے ند کہ گالیکن جو پچھ سنے گاوی کئے گااور تمہیں آ اندہ کی خبریں دے گائے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سید مالم شکھنے کی آمدیدوین کی سنجیل ہوج انے گااور آپ سچائی کی راویعنی دین حق کو تعمل کرویں ہے۔

اس نی الی کی دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ بیا مورھ نے بالکمی وف و سُنہ لہ ہُو اللّٰمِ کی وف و سُنہ لہ ہُو اللّٰمِ کی اللّم کی کہ اللّٰم کی کے اللّٰم کی کے اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کہ کہ کہ اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کا اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کہ اللّٰم کی کا اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کہ کہ اللّٰم کی کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کو کے کہ کے کہ کا کہ کو کہ کے کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کے کہ کا کہ کے کہ کے

اصر بمعنی تقل ہو جھ اور اصر بمعنی عبد۔ یبال دونوں معنی علوظ بیں بینی اندال شدیدہ کو انجال شدیدہ کو انجال شدیدہ کو انجال شدیدہ کو انجال نے کا جو عبد بنی امر ائیل سے لیا گیا تھا حضور کی تشریف "وری سے انہیں ان عمال شاقہ کی اوائیگ ہے "زاد کر دیا گیا۔ ان کی نثر بعت کے چند ادکام یہ بھے کہ "رکولی پٹا انجاست لینے سے پلید ہو جاتا تواس کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔ ایام حیض بیس عور ت کے ساتھ انحن بخاست لینے سے پلید ہو جاتا تواس کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔ ایام جینی بیس عور ت کے ساتھ انحن بخاست ایک ساتھ کھانا بینا تک ممنوع تھا۔ ال تنجمت کا استعمال جائز نہ تھا بلکہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے نذر آتش کرنا لہ زئی تھا۔

اغلاں جمع ہے اس کا واحد غل ہے اس کا معنی ہے زنجیر۔ اس سے مراد بھی شریعت موسوی کے وہ شدیداور سخت احکام میں جن پر عمل کرتا بنی سر کیل کیلئے ناگز میر تھا۔ مثلاً یوم سبت کو ہر و نیاوی کام کی ممہ نعت تھی۔ اگر کوئی سس کو قتل کر دیتا تو دیت کی مختج کش نہ تھی بکہ تو اس کو بطور قصاص قتل کرنا ضروری تھ تی طرح کئی دیگیراحکام تھے جن پر عمل کرنا مشقت سے خالی نے تھا لیکن رحمت عالمیاں عرفیقة کی آمد سے الن تمام ادکام شاق میں النفیف اور نرکی کروک گئی۔ اور نرکی کروک گئی۔ اور نرکی کروک گئی۔ اور نوک کورٹ سے صوبائی کا فی ہے۔ وال قوال ویا ہے کرٹ کیے ہوتائی کا فی ہے۔ والا کا علام عورت سے صرف جم بہتری محمول قوار وی گئی۔ مال تنجمت کا استعمال حلال کر وی گئی۔ مال تنجمت کا استعمال حلال کر وی ہیا۔ ان احکام میں برک شرائیاں اور نرمیال کر وی گئی۔ مال تنجمت کا استعمال حلال کر وی ہیا۔ ان احکام میں برک شرائیاں اور نرمیال کر وی گئی۔ مال تنجمت کا استعمال حلال کر وی ہیا۔ ان احکام میں برک شرائیاں اور نرمیال کر وی گئی۔ جس کے قوام اور شام اور ان اس حاصت زیبائی جس کی تاریخ میں برار آئی، جس کے قوام اور ان ان کو شاف کی المان ہوا ہو گیا تھی ہوا ہو گئی۔ شرائی کو شاف کی المان ہوا کی المان کو شاف کی المان ہوا ہو گئی۔ ان ایت سے تالی کی دورائیاں کو شاف کی المان ہوا ہو گئی۔ ان ایت سے تالی کی دورائیاں کو شاف کی المان ہوا ہو گئی۔ ان ایت سے تالی کروہ گئی۔ ان ایت کا سے تالی کروہ گئی۔ ان ایت کی کروہ گئی۔ ان کروہ گئی

اوب بہار قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

ثُلُ يَنَّا يَهُمَّا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ النَّيْكُ تَجِينُهَا إِلَّانِ مِّ لَهُ مُلْكُ اللهِ النَّامُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا هُوَ يُحْمِ وَيُمِينَتُ فَالْمِوْا مُلْكُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا هُو يُحْمِ وَيُمِينَتُ فَالْمِوْا مُلْكُولُ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَا هُو يُحْمِلُ اللهِ وَكُولُمْتِهِ وَ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَكُولُمْتِهِ وَ النَّيْعُولُ اللهِ وَكُولُمْتِهِ وَ النَّيْعُولُ اللهِ وَكُولُمْتِهِ وَ النَّيْعُولُ اللهُ وَكُولُمْتِهِ وَ النَّيْعُولُ اللهِ اللهِ وَكُولُمْتُهُ وَلَا اللهِ وَكُولُمْتُهِ وَ اللهِ وَكُولُمْتُهِ وَ اللهِ وَكُولُمُ اللهُ اللهِ وَكُولُمْتُهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَكُولُمْتُهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَكُولُمُولُولِهِ اللّهُ اللهِ اللهِ وَكُولُمُولُ اللهِ اللهِ وَكُولُمُ اللهُ اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

"آپ قربائے اے و گوا ہینگ میں العد کارسوں ہو ل تم سب کی طرف وہ اللہ جس کے ہے یا شاعی ہے " عانوں اور زمین کی۔ نمبیس کوئی معبود موائے اس کے۔ وہی زندہ کر تاہے اور وہی اد تاہے۔ لیس ایمان ااؤاللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم بیر وئی کرواس کی تاکہ تم ہدا ہے ہے قاتہ : وجاویہ "

فَيِمَا دَخْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُوْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُو وَاسْتَغُورً لَهُوْ وَتَا وَرُهُمُ
فِي الْاَمْوُ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَلَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ يُحِبُ
الْمُتُوكِلِيْنَ ٥ (اللهُ تُوكِلِيْنَ ٥)

"پی (صرف) الله کی رحمت سے آپ زم ہو گئے ہیں ان کیسے اور آمر ہوتے ہیں ان کیسے اور آمر ہوتے آپ سے ہوتے آپ سے ہوتے آپ سے ہوتے آپ سے آپ سے اور بخشش طلب سیجے ان سے اور بخشش طلب سیجے ان کے ان سے اور بخشش طلب سیجے ان کے ان سے اور جب آپ ارادو کر میں کیسے ورصور کے مقورہ کیجے ان سے سی کام میں اور جب آپ ارادو کر میں (کسی بات کا) تو پھر توکل کریں مقد پر۔ بے شک الله تو کی مجبت کرتا ہے توکل کرنے والوں ہے۔"

تشريك ها موصول إور تاكيد كيلية إيا كياب السلية معن من "صرف" كالفاذ كر ئیں گیا ہے۔اس میں شک نہیں کہ ان قصور واروں کو جن کی وجہ سے فتح فکست میں تبدیل ہو گئی سز اتو کیاسر زنش تک بھی نہ کرنا ہلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بطف و محبت ہے بیش آ نا محض القد تعالی کی رحمت کی جیوہ نمانی ہی تو تھی جس ہے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا۔ اًسر حضور کا حوصلہ اتنا وسیخ ، رحمت اتنی عام اور عفو و حکم اتناہے <u>پای</u>اں نہ ہو تا تو حق کے مثلا شیول کا اتنا جمھینا کیے ہوتا۔ لو گول ہے تصور ہو جاتا تو جھی شرم کے مارے اور بعض من ائے خوف ہے دور بھا گ جاتے۔ حق تعالی نے نہایت مجیب و نم بیب ہیں ایہ میں ان كَ سفارشُ كَ ( مُنْ البند ) فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالسَّعَفِيدُ لَهُمُّ مِن البيِّر سول وَفِي ما ن ہے جو تعطی ہو گی ہے اسے خود مجمی معاف تیجے اور میری جناب میں بھی شفاعت سیجے کہ میں بھی ان ہے راضی ہو جاول۔ سجان ابندا کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کتنا بیند مقام ہے ان کے ٹی مکرم کا اور کیا گئے مولائے کر یم کی رحمت کے جواس نے اپنے محبوب اور اس کے ذریعہ اپنی سب مخلوق پر ک۔ اس آیت میں یا مکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ہم تَنبِكَارُولِ كَ أَناهِ بَخَتْنَا كَلِيعَ، بمارے و كا درد ور ترئے كيلئے حضور ہى كريم عَيْنَا كَا وَ ما كو و بيط اور وسيد بنايابه حضور كووسيد متجهناه رحضور كي در گاويش شفاحت كيليځ التي رناشر ك نہیں، مین اسلام ہے۔ اور قر "ن کریم کی تعلیم ہے۔ کچھرا بیے نبی مکرم کو تحکم دیا کہ وہ سیخ مخلص صحابه كرام ہے مشورو کیا کریں۔

> ما الإعبد الله الله طبى في السامقام برخوب تعالب، فرمات من : قَالَ ابْنُ عَطِيّةَ وَالشَّوْرَى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّمِّ بُعَةِ وَعَزَ آبُو الْأَحْكَالِمِ

وَمَنْ لَا يَسْتَنِيْ رُاهُلُ الْعِلْمِ وَالْدِينِ فَعَزْلُهُ وَاجِبُ - (1)

"مشور وشریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے اور جو ی کم اہل علم ووین سے مشور و نہیں کرتا جلکہ خود رائی سے کام لیتا ہے اے معزول کر دینالازی ہے۔"

اس کے بعد نکھتے ہیں کہ خلفاء اور دکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں ملاءے، جنگی امور میں قائدین الشکر اور مام این حرب ہے، اور عام فدح و بہبود کے کامول میں

<sup>12.</sup> و مد سالد ال حد الآخل العام الآخل ( القام 1936 )، صد 4. المخلوط 1949 )، صد 4. المخلوط 1949 )، صد 4. المخلوط 1949 أ

سر داران قبائل سے اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعمق عقلند وزراءاور تج بے کار عبد ہ دارول سے مشور و کریں اور حضور کریم عنطیقی کو مشور ہ کرنے کے عظم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

> مَا أَمَرَا لللهُ نَبِينَهُ بِالْمُشَادَرَةِ لِعَاجَةِ مِنْهُ إِلَى رَأْبِهِمُ وَالْمَا أَدَاهُ أَنْ يَعَلِمَهُمُ مَا فِي الْمُشَاوَرَةِ مِنَ الْفَصَلِ وَلِتَعْتَبِى

(1) - الْمَكْنُهُ مِنْ بَعَيْرِهِا -

"الله تعالی نے اپنے نبی کو مشورہ کرنے کا اس لئے تکم نہیں دیا کہ حضور علیہ السلوق والسلام کو ان کے مشورہ کی ضرورہ کی ضرورہ کی ضرورہ کی ضرورہ کی خور اس امر میں تکھنت میں متحق کہ صحابہ کرام کو مشاورت کی شان کا پیتہ جال جائے نیز میں مشورہ سنت نبو کی بن جائے اور امت مسلمہ س کی اقتہ وا تہا تا میں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی بیوان کی تخی ہے۔

تَطْهِيْهِهِ لِمُنْفُوسِهِ هُوَ وَفَعَا لِلاَ فَدَادِهِ هِ "صحاب كرام كے والول كو فوش كرنا ١٠ ان كى قدر ١ منوات برسانا مقصودے۔"

لیعنی النا کے بادی و مرشد کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منز ست ہے س سے اہم امور میں ان سے مشورہ فرمایا جائے۔

عرم خوب غور وخوض اور بحث و تتحیص کے بعد جو فیصد کیا جا ساسکو مملی جامہ بہنائے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنے میں مشخوں ہو جانام م نہیں ہے اس لئے ملاء مغت نے لکھ ہے۔ آل عزم کا الحکوم کو الحکوم کا الحکام

تو کل کا اسلامی مفہوم پہنے بیان ہو چکا ہے۔ مقصد ریہ ہے کہ بیک بات ہے کرینے کہ بعد نڈیڈ پ کا شکار ہو نا پیٹیبر کی شان کے شایاں نہیں اور نہ مومن کو ایس کرنازیہ ہے کیونکہ س ہے دل میں کمزور کی اور مزین میں تکون بیدا ہو تاہے۔

وَتَعَلَّبُكَ فِي السَّحِيرِ يِّنَ ٥ (3)

1\_ ايوعبد لله محمد بن احمد القرطبيء - يوكن الرواح - قرآن أولا قام و1936 )، صد4، سلو 250

2۔ یہ

219 ء بحر ، 219

"اور (دیکھتار بتاہے)جب آپ چکر لگات بیں سجد و کرنے والوں (کے گھرول) کا۔"

اس آیت طیبہ کے متعدہ مفہوم بیان کے گئے میں۔

1۔ جب آپ نماز اور کرتے ہیں اور اس میں قیام سے رکوٹ کی طرف ارکوٹ سے سجدہ کی طرف کچھ سجدہ سے قیام کی طرف جو تقدیات آپ سے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالی ان تمام کو دکھیے رہا ہو تاہے۔

2۔ حضور نے بھاعت کرانی بعض صحابہ رکوئ و بچود میں حضور سے پہلے جے ئے۔ نماز سے فر اغت کے بعد حضور نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم ہید نہ سمجھو کے جب میں قبلہ رو کھڑا ہول تو ہیں تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہو تا ہوں۔

> ۿۜۯٳۺٚڡۣڡۜٵۑۜڂ۫ۼ۬ؽؗۼڮؾڂؙۺؙۯۼٛڴؙۄؙۘۯڵٲڒؙػؙۯۼٛڴڡ۬ٳڣٛڵڒۯٳڴڡ۬ؿٟڽ ڎٙڒٳۜۼڟۿڔؚؽۦ

" یعنی مجھ پر نہ تمہارا قلبی خشوع و خضوع مخفی ہو تا ہے اور نہ تمہارا رکوع، بیں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھے رہا ہو تا ہول۔"

رون ، یس ای ای امر کی طرف اشارہ فرہا کے جب آب اپنے سی بہ کی فرہ کی وہ طنی

اس آیہ میں ای امر کی طرف اشارہ فرہا کے جب آب اپنے سی بہ کی وہ طنی

کیفیت ما حظ کر رہے ہوئے جی تواللہ تعالی آپ کے اس فعل کو بھی دیکھے رہا ہوتا ہے۔

3 بعض مفسرین نے اس آیہ کا یہ مغبوم بیان کیا ہے کہ جب نماز تبجد کی فرضیت ختم ہوگئی تو حضور سحری کے وقت اٹھے اور صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگا ہے دیکھنے کہ ختم ہونے کے بعد کیا وہ آئ آرام سے سو رہے جی یا اپنے معبود حقیقی کی طرفیت سے ختم ہونے کے بعد کیا وہ آئ آرام سے سو رہے جی یا اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف جیں۔ حضور جس صحافی کے گھر کے پاس سے گزرتے تلاوت قرآن کر میم اور ذکر الی کی آوازی ای طرح آر بی ہوتیں جیسے شہد کے چھت سے شہد کی گھیاں

غنغذر بي بهول

فَوَجَدُهُ هَا لَكِبُيُونِي النَّحْلِ لِمَا سَمِعَ لَهَا هِنُ دَنَّدَ نَيْرِهُمُ بِيزِكُرِ اللهِ تَعَالَىٰ وَالتِّلَا وَقِي -1 بو نحيم نے مطرت ابن عباس سے اس کا بیر مفہوم بھی نقل کیا ہے کہ نعث سے مراد تنظیٰ فی الکھ لکی ہے جی جب آپ کانور کے بعد ، گیرے آپ ابدا ان پہنتوں سے نظل ہوت چل آر ہاتھ تواس وقت بھی آپ کارب کی رہاتھ ۔ کیون کے آپ کے آباء واجداد کو قر آن کر یم نے الشہوری کی (تجدہ کرنے اس) ہوت استان میں اسٹر میں اسٹر میں اسٹر میں اسٹر میں کے اس اسٹر میں کر یم سیکھنے کے والدین کر یمین کے موسمین ہوئے ہے سند س کیا ہے۔ اور اہل سنت وجی عت کے کئی التعداد جلیل تقدر عال کا کہی مسک ہے۔ چن نجے عدمہ آبوکی مکھتے ہیں۔

"وَجُوِزَحَمُّلُ التَّقَيْبِ عَلَى التَّنَقُّبِ فِي الْاَصْلَابِ اَنْ يُوَادَ بِالشَّحِدِيْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَاسْتُونَ بِالْلاَيْرَ عَلَى إِيمَانِ اَبْوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَكُمَا ذَهَبَ النَّهِ كَتِيْرُ وَنْ اَجِلَّهُ اَهُلِ السُّنَةِ "

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو شخص حضور کے الدین کر ٹیمین کے حق میں ہے ، ٹی کے ظلم ہے کہتا ہے تو مجھے اس کے کفر کا ندیشہ ہے۔

وَ ٱنَا ٱخۡشَى الْكُفۡرَعَلَى مَنۡ يَعۡوْلُ فِيهِمَا رَضِى اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعُولُ فِيهِمَا رَضِى اللَّهُ عَلَهُمَا عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى مَغۡمِ اللَّهُ عَلَيْ الْقَارِى وَاصْرَابِهِ

اس قول کی تامید بھی علامہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد احادیث تعجد عن کی بین جن میں سے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

"حضور نے فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی دو حصول میں بنی تو مجھے اللہ

(2)

1۔ تھے روح معانی 2۔ تھے مقبر تی تعالی نے اس میں کیاجو ان دونوں ہے بہتر تھا۔ اپنے والدین کے بال میر کی وادوت ہوئی اس حال میں کہ ججھے زمانہ جالمیت کی کسی چیز نظوت نہیں کیا۔ آدم ہے لئے کر اپنے والدین تک میرے اجداد وجدات میں کوئی بھی برکاری ہے بیدا نہیں ہوا۔ میں تم سب سے نفس کے لی ذاہے بھی بہتر ہوں اور باپ کے لحاظ ہے بھی۔"

اس حقیقت پاک ہے معلوم ہواکہ حضور کے آباؤامبات ہے کوئی مشرک یافی تن نہیں ہو کیونکہ مشرکین کے بارے میں صراحت ندکور ہے۔ پائٹماً الْکُتُمْمِ کُونَ تَجْبَسُ "بینک مشرک نجس ہیں "اور حضور کے آباء نجس نہیں ہو سکتے جن کی تمام حرکات، سکن ت و کا و قدرت ہمہ وقت بغور ملاحظ فرماری ہواس بستی کی شان عظمت کا کون اندازہ لگا سکت ہے۔

وَمُنَا الْسَلَنْكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْغَلِمِينَ (1) "اور نبیس بھیجا ہم نے آپ کو نگر سر اپار حمت بنا کر سارے جہانوں کیئے۔"

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکر م عطیعی کو جن کما اے صوری و معنوی، و بھی و کسی ہے مشرف فر مایا وہ بازشک و شہر ہے مثال و ب نظیر میں اور ان کما ایت کو ترات کر ہم کی آیا ہے مشرف فر مایا وہ بازشک و شہر ہے مثال و ب نظیر میں اور ان کما ایت کو بڑھ کر گر آیا ہے طیب ہیں۔ ان آیا ہے کو بڑھ کر اگر دیک طرف ان کم ایت کے مرجبہ کمال کا پید چانا ہے تو دو مرک طرف ان کم ایت کے بخشے والے کی شان کر کی اور اوائے بند و نوازی دیکھ کر ہے ساختہ ول و زبان ہے "سحال اللہ موتی صدابلند ہوتی ہے لیکن اس آیت کر بحد میں جو جامعیت ہے اس نے اس کو دیگر آیا ہے متاز کر دیا ہے۔ جو کم لات اور صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھیں ان سب کو یہاں کی کر دیا ہے۔ ہو کم لات اور صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھیں ان سب کو یہاں بیک کر دیا ہے۔ اس آ کینہ میں حسن محمد کی اور جمال احمد کی کی سردی رعن کیاں اور وار بائیاں بکمال لطافت جلوہ تمامیں۔

ارش و ہے اے محبوب اجو کتاب مجید ، وین صنیف ، شریعت بیضاء ، طبق عظیم ، دله کل قاہر ہ ، فج باہر ہ ، آیات بینات اور معجز ات ساطعات غرضیکہ جن طاہری اور باطنی ، جس نی اور روحانی تعتول سے «لامال کر کے ہم نے آپ کومبعوث فر «یا ہے اس کی نم ض و مایت ہے ہے کہ آپ سمار سے جہانول کیسے ، سمار ہے جہان والول کیلئے ، اپنوں اور بیگانول کیسئے ، دوستوں اور دشمنون کیسئے سمر ایار حمت بن کر ظہور فر «دیں۔

لغت میں رحمت دوچیزوں کے مجموعہ کانام ہے اکتر حکمة اکتر قبّة کالتعظف لین رحمت، رفت اور احسان و مهر بالی کے مجموعہ کانام ہے۔ (1)

علامه راغب اصلبانی کی تشر کے ملاحظہ ہو۔

**ٱلْذَّحْمَةُ الْمِقَةُ تَقَتَّىنِى الْلِحْسَانَ إِلَى الْمُرَّحُوْهِ بِنِي رحت اس رقت يُوسَحِ بِس جو س** شخص پراحسان کرنے کا نقاض کرے جس پر رحمت ک جاری ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔

"الله تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں کیونکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ صرف تعطف اور احسان ہے اور کہیں صرف رفت ہوتی ہے اور بارائے احسان نہیں ہوتا۔"

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کور حمت جامعہ یخی رحمت کے دونوں منہو موں سے نوازا ہے تیز سیزے کی تعلق کے بیٹے دہ چیز میر ہے محبوب کو بول شق نوازا ہے تیز سیزے کی تعلق کے بیٹے دہ چیز میر ہے محبوب کو بول شق کررتی ہے ) میں اس رفت کا اظہار ہے اور یا المعق میزین دَوَّ وَفَ دَرِد کا درمان تعلق واحسان کا بیان ہے۔ یعنی ہر درو مند کے درد کا احس سیجی ہے اور ہر درو کا درمان بھی۔ کسی فار دواور دکھ درو کے مارے کو دیکھ کر غایت رحمت ہے آئے تھیں اشکب رجو جاتی ہیں اور نوک مرافی کی دروگان یاک پر در یہ میں ہے ارجمند تر اور تابندہ تر آنسوؤل کے موتی مرافی التی بن کر بارگاہ مرافیا کے موتی مرافیا التی بن کر بارگاہ دب العالمین میں گرتے ہیں، تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور غم واند وہ کی کالی گئٹ کی کا فور میں۔

آپ خود غور فرمائے کہ جن افراد نے یہ جن قوموں نے حضور کے دامن رحمت کو تھا، حضور کے لائے ہوئے دین کو صدق دل سے قبول کیا اور حضور کے بیش کر دہ نظام حیات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا وہ لوگ کہال سے کہاں پہنچ گئے۔ گمر اہ تھے، لیکن اس نور مبین سے اکتساب نور کرنے کے بعد ظلمت کدہ عالم میں ہدایت کے چرٹ ردشن کر گئے۔ جال تھے،

یہ قریام ناموے میں حضور کی وقا وں رہمتوں کا ظہور ہے لیکن صرف بیبال ہی نہیں بکد عام ملکوت میں جمی حضور کی رحمت کا برجم اہرارہا ہے اور حضور کا دست شفقت گل فشانی کر رہا ہے۔ وہاں رحمت محمر کی نے خصور میں جو بائٹین ہے اور بحر کرم میں جومٹھ سالوم روانی ہے۔ اس کا حال تو فقط وو نفوس قد سید ہی جائے تیں جہبیں س عام کی سیاحت ارز کی

یوں ہیں۔ غو ضیکہ ہے ہو ''فقاب ہے جس کی جابانیو ساسے صرف عالم رنگ وہی روشن شمیں بلکہ وہ جمال اطیف جسی و رنشاں ہے جو رنگ و بور آم و کیف اور بال ویست کے قبیمات سے ماور ا ہے۔ کچ توبیہ ہے کہ وہاں اس آفتاب کی نور افشانی کار نب ہی نہ اسے جمد ندر ہاں ہے ہائے اور نہ قلم ہے مکھا جا سکے۔اس رحمت مامدی پر منز ساسے متنل جی ہم 200 رہے وہ ماں و نیا بھی شاد کام ہے۔

ترجمان حقيقت وشاع مشرق بياني بالنباب بهايت و

تے کی تکاہ ناز ہے دورن مراد یا ہے

عنال نایاب و الآنی متق حصور با شدون

شوکت نتج و سیم تیا ہے جال ن نموہ

فتم عينيم ۽ يارين ٿيا سان ب عاب

حضور کریم علیے کے اپنی شان رحمت سے نتاب سر کاتے ہوئے مایا۔

اکنار تحدید میکاراتی ( یمن میل در حمت و باجواند تون ب بی تندق و سور سند و فرہائی)۔

ایک مرتبه کفار کیلے جب مرہ ما کرنے کی خواق کی تا حضورے فرماید

والمَّمَا يُعِنَّتُ رَحْمَةً ذَكُوا يُعَتَّ عَذَابً

" لیعنی الله تقالی کے مجھے مغراب ما کر ممین بعد سے پار خمت ہا ہو محمات فرمايدے۔"

علامه سيد محمود آ و ي بغد وي رحمته امنه هايه س آيت مريبه ق سير رت و پ ر آطر زمیں۔

> وكونه صلى الله عكيرواله وستورخمة لينجييهم بأعتاد اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّطَةُ الْفَيْضِ الَّا لِمِيَّعَلَى الْمُمْكِنَاتِ عَلَى حَسْبِ الْقَوَابِلِ وَلِنَ اكَانَ تُورُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَا وَكَ الْمَخْلُونَاتِ وَفِي الْخَنْبُرِا قَلُ مَاخْلَقَ اللَّهُ تُوْرُنِيتِكَ يَاجَايِرُ، وَجَلَّهُ، اللهُ تَعَالَى الْمُغَطِّى وَأَنَا الْقَاسِمُ. وَلِنصَّوْفِيةٍ ثَنِي سَتُ ٱسْرَارُهُمْ فِي هَٰذَا الْفَصَٰلِ كَلَامُ فَوْتَ

دَٰلِك ،

" حضور کریم علی کا تمام کا کات کیلئے رحمت ہو تا اس اختبار ہے ہے کہ امراکان کی ج بینے کو حسب استعداد جو فیض الی ملتا ہے وہ حضور ک و سط سے ہی ملتا ہے ای لئے حضور کا نور تمام محکو قات سے پہلے بیدا فرایا تا ہیا ہے۔ حدیث پاک جس ہے کہ اے جابر اسب سے پہلے اللہ تحالی نے تیرے نبی کے نور کو بیدا فرایا۔ اور وسر می حدیث بیل ہے اللہ تحالی تن تیرے نبی کے نور کو بیدا فرایا۔ اور وسر می حدیث بیل ہے اللہ تحالی میں ورصوفیا عرائی کے بیل (اس کی رحمت کے خزانوں کو) بات بیل میں ورصوفیا عرائی کے بیل ورائی کے بیل دواس ار و معارف بیان کے بیل ورائی سے دان کے بیل دواس ار و معارف بیان کے بیل دوان سے بلند بیل جو ہم نے بیان کے بیل۔ "

حضرت علد مداقبال نے حامل اواء الحمد اور صاحب مقام محمود کی مدت سر کی میں جب یوں گل فشانی کی ہوگی تو کیا تجیب سال ہوگا۔

ود دانائے عبل، ختم ابر سل، مواائے کل جس نے

غبار راه کو بخش فرون ۱۱۰ می مین

نگاو عشق و مستی میں وہی اول وی آخر

وی قرآن وی فرقال وی سیمن وی ط

وَنَسْتَلُ اللهُ تَعَالَىٰ آنَ يَجْعَلَ حَظَّنَا مِنَ تَدَخَمْتِهِ الْحَظَّ الْوَاخِرُ وَأَنَ يُنَيِّتِرِكِنَا أَمُوْرَ اللَّهُ نَيا وَالْاجِوْرَةِ بِلُطُولِ لِلْمُوْرَالِيَّ أَمْوَرَ اللَّهُ نَيا وَالْرِجْوَرَةِ بِلُطُولِ لِلْمُوْرَالِيَّ أَمْوَرَ اللَّهِ فَرَةِ بِلُطُولِ لِلْمُوْرَةِ مِنْ اللَّهِ مَعْدِ مِنْ وَمَت سے حظ وافر عطافر واور حضور عَنِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ دَحْمَةٍ لِلْفَلِيةِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلَى

رحمتہ للعالمنی کا اہم اور مہارک ترین پہلویہ ہے کہ کفروشرک میں ڈوٹی ہوئی وی کو کھر نور توحید سے جگرگادیا۔ بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جو ژویا۔ اس کاول جو و نیا بھرکی خواہش ت کا کہاڑ خانہ بنا ہوا تھا، اے تمام آلا سول سے پاک کیااور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کاچرائی روشن کر دیا۔ ان نبیت کا کارواں ، اپنی منزل کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہاتی ، اسے اپنی منزل کا بیٹے بھی دیااور وہ راو بھی بٹائی جو اسے اپنی منزل تک نے جائجی بھی ۔ مزید کرم سے فرمایا کہ مسافر کے ول میں منزل تک رسانی حاصل کرنے کا تناشق پیدائر ، یا کہ وہ م طرف سے پہلو بچا کر اپنی منزں کی طرف ہے تابانہ گامزن ہوگیا۔

حضور کی رحمت سب کیلے ہے۔ سر ورانبیء مدیہ الصوق والٹ ء کی شان رحمۃ معام نی سے مالیک کی شان رحمۃ معام نی سے مالیک کو حصد ملا ہے۔ الل ایمان کو قرحضور کی رحمت کی ہر کت سے ہدایت کی افحت نبیر ب بوٹی۔ منافق کو اس رحمت کے باعث قتل سے امن ماراہ رکافر کو اس رحمت سے بیر حصد مالا کہ اس پر فور کی عور پر مغزاب ناز ب نہیں ہو تاراعر من معام من ورکافر اس خوان رحمت کے ریزو چیس ہیں۔

ٱڵۿڬؙڎ۫ؠۜٷٙڵڬؘڞڐۮڵڴؗٷۉڞؘۼڹۜٵۼڹ۠ػۅۯ۫ٙۯڬ۞۠ٲێٙۮٷٙ ٱڹ۠ڡٚڞؘڟؘۿڒڬ<sup>ڴ</sup>ۅۯڡؘۼؙڎؙڵػڎۮػۯڬ<sup>۞</sup>ڣٳڽٛٙۺۼۯڷۼٮؙؠ ؽؙڹڒؖٵڴٳڹۜڡػٵڵۼٮؙؠڔؽڹڒۘٵ۞ڣٳۮٵڣۯۼٛٮڎڣٵڹ۫ڡٮۜڹ۞ ۮٳڮڒٙڸػڣٵڒۼڹڴ

ملامه راغب اصنبانی اش ن آن تحقیق کرت ہوئے لکھتے ہیں۔ ملامہ راغب اصنبانی اش

اَصَّلُ النَّنَرُجِ . بَسُطُ اللَّحْدِ وَنَعُولُ يُقَالُ ثَمَّ كَتُ النَّحْدَ وَتَتَرَّحْتُهُ دَمِنْهُ شَرْحُ الصَّدُ رِاَى بَسُطُهُ بِنُوْدٍ إِلَهِي وَ

سَكِيْنَةٍ قِنْ جِهَةِ اللهِ وَدَوْجِ مِنْهُ - (2)

1-80 2 500-1

= - 2

الله وشت کاشناه راس که تکزی تکزی ترین کوالش ترکیخ میں ای سے شن صدر ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم میا ہے کہ فررائل ہے میند ہا مشاه وہو چانااه رامند تعالی ہی جانب سے شلیست طمانیت کا حاصل ہو جانا اس کی طرف ہے اس میں مسرت وراحت کا شعور پیداہونا۔" علامہ سید محمود آ و تی نے اس کی وضاحت کرتے ہوں کھیاہ۔ معالی مہر سید محمود آ و تی نے اس کی وضاحت کرتے ہوں کھیاہ۔

کے سیرے اصل میں شاو گی اور فرانن کا مفہوم اوا اُسر ٹائے۔ کسی اجمی ہوئی اور مشال ہائے کی تو طبح کو بھی شرن کہتے ہیں۔ فرمات میں کہ شرن کے خطا کا استعمال وی مسرت ور تعمق خوشی کیسے بھی ہو تا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

> وَقَنُ يُوادُ بِهِ قَالِيْدُ النَّفْيِ بِقُوَّةٍ قُدُ سِيَّةٍ وَآفَ بِلالِهِ بَيْرَ، عِينَّتُ تَكُوْنُ مَيْدَانَ لِمُوكِبِ الْمَعْلُوْمَانِ وَسَمَّا غَلِكُوكِ الْمَدَكَانِ وَعَرَّشَ لِآلَانُوكِ النَّعِيْلِيَّاتِ وَفَرَشَّا لِسُوَانِوالُولُولِ فَكَ يَشْغَلُهُ شَانَى عَنْ شَانِ قَيَنْتُو فَى لَدَيْهِ بَكُونُ وَكَارَّنُ

> > -36.65

(1)

" یعنی ش ن صدر کامید منبوم این جات که نئس کو قوت قدسیداار نور البید ہے اس طرن مذہ کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کیسے مید ت بن جائے ، ملکات کے متارہ کی تیجے آ کان بن جائے ، گونا گوں تجبیت کسیئے حوش بن جائے ، گونا گوں تجبیت کسیئے حوش بن جائے اور وار دات کے لئے میدان بن جائے ۔ جب کی تی سیئے بوتی ہوتی ہوتی کو ایک حالت ، و سرکی حاص سے مشغول نہیں سی تیفیل نہیں کر سکتی ہوتی ہوتی کو ایک حال اور ماضی کیساں ہوجات بین "

آپ تیم فرمات میں۔

الْاَنْسَبُ بِمَعَامِ الْاِمْتِيَانِ هِنَا إِدَادُكَا هُلَاَ الْمُعَنَى الْكَوْلَاِهِ وَ الْمُعَنَى الْكَوْلَا وَ الْمُعَنَى الْكَوْلَا وَ اللّهُ عَلَى الْكَوْلَا وَ اللّهُ عَلَى الْكَوْلَا وَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَالْمُعْنَىٰ ٱلْمُ لَفْسَحُ صَدَّرَكَ حَنَى حَرِي عَالَتِي الْغَيْبِ وَ الشُّهَادَةِ وَجَمَعَ بَيْنَ مَمْلَكُتِّي الْإِسْتِفَادَةِ وَالْإِفَادَةِ فَتَا صَدَّكَ الْمُلَابَدَةُ بِالْعُكَرَّبِي الْجِسْمَانِيَّةِ عَنْ إِقْبِتَاسِ ٱلْوَارِ الْعَلَكَانِ الرُّوْرَحَانِيَّةِ وَمَاعَاقَكَ النَّعَلَقُ بِمَصَالِحِ الْخَنْقِ عَين الْإِسْيَتِغُرَاقِ فِي شُنُونِ الْحَقِّ

"لینی آیت کا معنی میہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشاہ و کہیں کر دیا کہ غیب و شہادت کے ووٹول جہان اس میں سائے ہیں۔ متفادہ مر افادہ کی دونوں ملکتیں جن ہو گئی ہیں۔ ملد کق جسمانیا کے ساتھ آپ ک والبشكي ملكات روحانيد كے انو رك حصول ميں ركاوت تهيں۔ خلق ق بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق،معرفت ای میں سنغ اق کے رہتے ميں رڪاوٹ تبيس۔''

علامہ ٹناءاللہ یاتی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس طرح ک تنسیر بیان ک ہے۔ مولانا شبیر احمد عثانی اس آیت کے طمن میں مکھتے ہیں۔

"اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار ویشے اور واڑم نبوت اور فرائض رسامت بر داشت کرنے کابر و سنج حوصد دیا۔''

القد تعالى نے اپنے محبوب کریم علیت کو جو معوم و معارف عطاف ماے ام وہ می کہ رحمتہ القدعليات تصيده برووش في بين النبين يون بيات كيا بيا-

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنيَّادَ صَرَّتَهَا وَمِنْ عُنُومِكَ عِلْمَ اللَّهَ رِدَ لَقَهَم

'' و نیاد آخرے دونوں آپ کے جود و کرم کی مظہر میں اور او ت ہ تھم کا علم

آپ کے ملوم کا کیے حصہ ہے۔''

علامه علی قاری حنفی، محری مصرید کی شری کریتے ہوے کہتے ہیں۔

عِلْمُهُنَّا آَتْ يَكُوْنَ سَطُوًا قِنْ سُطُوْدِعِلْمٍ، وَنَهُوَّا قِنْ أَجُعُوْدِعِيْمٍ

ولا لوح و قلم كاهم آپ كے هم كے دفتر كى كيب مط ہے۔ ور كي کے علم کے سمندرول کی ایک نبرہے۔

حضور علیہ العلوٰۃ والسلام کی ساری زندگی اس آیت کی آئینہ وارہے حضور نے جس بہند جو صفائی اور اولو العزمی سے قرائض نبوت کو اوا کیا، جس مبر وشکر کے ساتھ اس راوہیں آنے والی مشکلات کو ہرواشت کیا، وہ اللہ تعالی کی طرف سے نثر ت صدر کے بغیر مکن نہ تھا۔ پھر حضور علیہ العلوٰۃ والسلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے علم کے نورے منور کیا، اس کو بھی نثر ت صدر کی ہرکت کے بغیر اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

اس آیت کے ضمن میں کئی مفسرین نے شق صدر کی روایات بھی ذکر کیس لیکن علامہ آنوی لکھتے ہیں۔

آنوی لکھتے ہیں۔

مَّ عَمَّلُ النَّمْرِ فِي اللَّا يَةِ عَلَى وَالِكَ النَّبِيِّ ضَعِيمًا فِي الْعَقَوْدُ (1)

"ك يهان جوش ت صدر فد كور ب اس سے شق صدر مراد بين محققين كي نزد يك ضعيف ب البنة شق صدر كا ثبوت اداد يث نبوى سے ہوتا ہے۔"
درا

اس آیت بیس غور کرنے سے کلیم اور حبیب کے در میان فرق بھی نمایاں ہوجا تا ہے۔ دونوں کو شرح صدر بخش گیا لیکن کلیم کو مائٹنے پر اور حبیب کو بن ما گئے۔ لیم ۱۰ وال کے شرح صدر میں بھی زبین و آسان کا تفاوت ہے۔

ٱلْوِذْدُ الْمِعْمَلُ الشَّعِينُ - إرَّراك

اَنْقَصَى اللَّ لَ تَشْرِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الله الله جوجو بين كوبو مجل كروب

صاحب قاموس ف أنْعَصَّى كالكاور معنى تحرير كياب يعني كى چيز كال غراوروبد جونا-

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ آَيُ اَنْقَلَهُ حَتَى حَقَلَهُ نَقَضًا آَيُ مَهُزُدُلاً وَاللَّهُ مَعْدَاهُ نَقَضًا آَيُ مَهُزُدُلاً وَهُوَ الَّذِي مَ السَّفَرُهُ السَّفَرُدَا لَحَمَّلُ وَنَقَضَ لَحْمَهُ

"لعنی اس یو جھے نے آپ کی چینے کو دبلا اور لاغر کر دیا کیو نکہ چیم سفر اور متواتر کام ہے گوشت دبلا ہو جاتا ہے۔"

> حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کاتر جمہ اس طرت کیا ہے۔ آل ہار کہ گرال کر دہ یو دیشت ترا میں میں میں مصل میں است کے است میں مصل میں ہے۔

لعنی و د ہو جھ جس نے آپ کی پشت کو ہو مجل بنادیا تھا۔

میں نے ای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

و سے لفت عرب میں بہباوٹ کی پشت پر زیاہ وہ جھ اوا جہ ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہا۔

ایک فتم کی گڑے کڑ کی آواز تعلق ہے ہے بھی اکم تعلقت کے لفظ ہے تہیں کی جو جہ ہے۔

وہ بھاری بوجھ کیا تھا؟ جو بینے کو ٹر ال بار کر رہا تھ ور جس کو بقد تھ کی نے جہیب سے اٹھ میں ان میں ہے وہ بین میں ہا ۔ تقییر نے منتقد واقوال مکھے میں ان میں ہے وہ تقی ہی منتقد واقوال مکھے میں ان میں ہے وہ تقی ہی منتقد مواتر ۔۔

سند مدہ تر ۔۔

1 ۔ اپنی قوم کو تھی گم ای میں و کیو کر فاط ساط بو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ان 6 ب جان ہتوں کو چو جن فتق و فیور میں خوق رہنا، قمار ہازی ورشب نوشی میں پنی سمت ، ووست کو ہر پاو کرنا، غریبول پر ظلم ڈھانا، ان کے حقوق خصب کرنا، باہمی جنگ وجد ل اور قبل و غارت ان کی اخل تی پستی و ان کی معاشی بدحاں اور ان کی سیاسی بنتری، ان تمام چیزوں کو د کچھ کر حضور کو بہت و کھ ہو تا اور اس صورت حال کو یکس بدل ڈیٹے ہیں۔ ان ہو مقت

القد تعالی نے منصب نبوت ہر فائز کیا ورقر آن کریم جیں تعیف رشدہ ہدیت دیے فرمایا۔ دین اسلام جیہا جائے اور مکمل نظام حیات مرحمت فرمایا جس سے بیا وجھ اقرامیا۔ منزل کا تعین بھی ہو گیا اور اس منزل کی طرف لے جانے وا اراستہ بھی کور نبوت سے روشن ہو گیا۔

2-یاس و چھ سے ہار نبوت و رساست م دہے۔ایسے لوگ جو صد ہاس سے معبودان

ہا طال کی چ جاپوٹ میں مشغول تھے۔ جن کی کئی پشتی اخل کی آوار گی کی نذر ہو پکئی تحییل قلم

و ستم وٹ مار ، جن کے نزویک فخر و مباہات کا باعث تھی ، ان کو ان پیٹیوں سے نکال کر

قدید ، اخل ق حسنہ اور انظم و صنبط کی بہندیول پر لے جانا ، بڑ جان جو کھوں کا کام تھ۔ اس راستہ

میں مشکل مت کے فلک ہو س پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہے تھے اور ناکامیوں کی عمیق فارین منہ

موے ہوئے نگل جائے کیلئے ہے تاب تھیں۔اس فرض کی ادا ایک کا حس سول کو ہو وقت

ہوئے بین رکھتا۔ ان کا تعصب و حزواہ رباطل سے چھنے رہتے پر ان کا احتمانہ صر راس ب

چینی میں مزید ضافہ کر دیا کر تا۔ مند تھ کی نے شان صدر کی وہ ست سے ما مال فرما کر اس ب

و جو کو ملکا کر دیا۔ طبیعت جیس قلق و ضطم ب کی جگہ صبر و عزیکت نے ہوں۔ پنی قوم کی

ب المتنافي وروس آزار ول پرول کرفتا ہوئے کے بجائے ہمت و موصد بیدا ہو گیا۔ اعظم سے شاہ حبد العزمیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تشر سے اپنے مخصوص اللہ زمیس فرمانی ہے اور خوب فرمانی ہے۔

"آپ أن جمت عال اور پيداش استقداد جن مَدا ات و مقادت به تنجيخ الآلاف ارقى تتحيل، قلب مبارك وجسماني تركيب الفساني تشويشات أن وجست ان به فائز بوناد شدار معلوم بوتا تقيد الندتي المدجوب مين كول دياور حوصد كشاد و الرويا قوده شداريان جاتي رقيل اور سب بوجو بكانو ميا-"

وَرَفَعُنَالُكَ ذِكْرَكَ

عن سے او سعید خدر ان رضی اللہ عند ہے م وائ ہے کہ رسال اللہ عَلَیْ فَ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ و اَنَّا فِیْ جِنْدِ مِیْلُ عَلَیْ وَالسَّلَا مُر وَقَالَ إِنَّ اَنْبُكُ اَلَّهُ وَقَالَ إِنَّ اَنْبُكُ اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اَلَّا اَنْبُكُ اللّهُ اَلَّا اَنْبُكُ اللّهُ اللّ

علىمد منحوى مكتهة تيا-

وَآكُ رَفُعِ مِثُلُ اَنْ قَرَنَ اِسْهَهُ عَدَيْءِ الصَّلَوَةُ وَالسَلَامُ إِسْمِهِ عَزَّ وَجَلَ فِي كِلِمَتِي الشَّهَ دَةِ وَجَعَلَ طَاعَتُنَظَّ عَنَّ وَصَلَى عَلَيْهِ فِي مَلْيَكِنِهِ وَآهُوالْمُؤُمِنِيْنَ بِالصَّوةِ عَلَيْهِ وَ خَاطَبَهُ بِالْلَافْقَابِ كَنَ يُهَا الْمُنَافِرُهُ مِنْ الْمُؤَمِنِيْنَ بِالصَّوقِ عَلَيْهِ وَ السَّيِقُ ، يَنَ يُهَا الوَّمُولُ وَذَكْرَةُ مُعَالَةُ تَعَالَى فِي مُنْ الْمُؤَمِنُونَ بِهِ وَاخْذَ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ مُؤْلِهِ وَالله وَسَلَمَ وَالْمَهِ وَالله وَسَلَمَ وَالله وَسَلَمَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَمَةً وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَمَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَةً وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ "اوراس سے بہت رائی اور این اور این اور استان کے کلد شہاست میں اللہ تعالیٰ اللہ این اللہ تعالیٰ اللہ این اللہ تعالیٰ اللہ این اللہ تعالیٰ اللہ این اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

> لَقَلَّ جَأَءُ كُورَكُولُ قِنَ الْفُيكُو عَزِيْزُ عَلَيْهِ هَاعَتِ تُوْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُو بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَوُدُ فَ تَجِيرُهُ هَا عَنِ تُوَ هُونَ اللّهِ عِنْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ "بِجَنَّ شَرْ فِي اللّهِ مِنْ مَهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ مِنْ اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

> اً مراں اً مزر تا ہے۔ س پر تنهار المشقت میں پڑنانہ بہت ہی نو جشند ہے۔ انتہار کی جلائی کانہ مومنوں کے ساتھ انڈی میر یائی فروائے و سام

> > نهایت رحم فرمائه والایسه "

اس آیت تریب بین امد تعالی نے مجوب تریم رحمت معد مین تریکی کے محمد میں تریکی کے محمد میں کو بڑے جائے گئے ۔ اس تیت کی ابتدا سے کی لکھا کہ جائے گئے ۔ اس تیت کی ابتدا سے کی لکھا کہ جائے گئے ۔ اس تیت کی ابتدا سے کی لکھا کہ سٹان رسول پر سور پر سوی تھی معلمت شان کو بیان کرنے کے جائے گئے ۔ جی جائے گئے ماری کے مقال القدر مظیم شان کو بیان کرنے کے جائے جی جائے گئے گئے گئے ہوئے کا کھا کہ کہ فرما کر اس امر کی طرف مشار ہو قرم ہو نوار داور الجنبی شیس جس کے افراق اگر دار کے بارے بین شہیں جس کے افراق اگر دار کے بارے بین شہیں جس کے افراق اگر دار کے بارے بین شہیں جس کے واقعیت نہ ہو یکھہ بید او کور مو و مختشم مستی ہے جس کی و ادت بھی شہیارے بال ہوئی۔ جس کی و ادت بھی شہیارے بال ہوئی۔ جس کی و ادت بھی شہیارے بال ہوئی۔ جس کی مجبوری کے سرق کے سرق کے سرق کے بال ہوئی۔ بس کی مجبوری کی اس میں تھی تھی تر دانے سی کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق میں تھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق میں تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کے سرق کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کے سرق کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سرق کھی تاری کی سروی کی مدین کی میں کی جس کی میں تاری کی سروی کی مدین کی میں کی کھی تاری کی کھی تاری کی سروی مصوبیت سے سروی کی سروی کی کھی تاری کے دو کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کے کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کے کھی تاری کی کھی تاری کی کھی تاری کے کھی تاری کی کھی تاریک کھی تاریک کھی تاریک کھی تاری کے کھی تاریک کھی تاریک کے کھی تاری کے کھی تاریک کھی تاریک کے کھی تاریک کھی تاریک کھی تاریک کھی تاریک کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کے کھی تاریک کھی تاریک کے کھی تاریک

ہمیشہ تمہاری توجہ کامر کز رہاہے،الغرض اس نے تم میں چلیس س کاطویل عرب ہندار ہے اور اس کی زندگی کا کوئی پہلو تم ہے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اس ہند زندگی کو تم ہو ال پہلو تم ہے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اس ہند بندار ہے دائے پاتے ہو اب تک اس کواصاد تی اور الا بین کے غاب سے مقب کرت رہے ہو تو اب س کی دعوت کے بارے بیل تمہارا ہے انکار قطع معقول نہیں۔ جو بستی ما مان ول سے ہو تو اب س کی دعوت کے بارے بیل تمہارا ہے انکار قطع معقول نہیں۔ جو بستی ما مان ول سے کو اوالہ تھی کی طرف مندول کو مندول کو مندول کو مندول کو روا نہیں رکھتی وہ کیسے گوار اگر بھتی ہے کہ ووالہ تھی کی طرف

س کے بعد اپنے نبی مکر م کی تعریف و ستی ش میں چند جامع کلمات ذکر فرا ہے جس میں معانی کے سمند ر تھا تھیں مار رہ جین میں معانی کے سمند ر تھا تھیں مار رہ جین ہیں۔ ان کلمات کا لفظی ترجمہ قرآپ نے پڑھ ہوان و من معانی کے سمندر تھا تھیں مر ور عام علیقے کی وو تھیں جا ہے جیش کر تا ہوں۔ ان کے پڑھنے سے نبی مکر معلقے کی ان صفات جلید کی و سعقوں کا آپ کواند زورہ کی گار

حضرت عبدا سرحمن بن ٹی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے کہ حضو ، ٹی سر م مثالات نے ایک روزارشاد فرمایا۔ علیصلائے

> ٳڽۜٙۯۑؚٙؠٚٛٲۼٛڟٳٚڣٚ؊ؖۑۼۣؿؽٲڵڡۘٵٞڡؚۨؽٲۿٙؾؽٞؽۮڂؙڵۅ۠ڽٵڷ۪ۼؽۜڎ ؠۼۘؿؙڔڝؚٵڽ

کُفّالُ عُمَّرُ دَعِنی الله تُعَالَى عَنْهُ هَلَا اسْتُرَدُ تَهُ ؟
"میرے رب نے میری امت میں سے کچھے ستان رمسیان ہے والحق جو جاتے ہیں جو جنت میں الغیر حماب کے داخل جو جاتے ہیں گئے۔"
"حضرت عمر نے عرض کی بارسول اللہ آکیا چھا جو تا آئر حضور س تعد و سے زیادہ کے متعلق موال کرتے۔"

فَعَالَ إِسْتَزَدَّتُهُ فَاعْطَافِى هَكَذَا وَفَرَّحَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبُسَطَ بَاعَيْهِ وَحَشْلَى

" حضور نے فرمایا میں نے زیادہ کیلئے استدعا کی اور میرے رہے نے اس قدر عطا فرمایا۔ اس قدر کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے اپنے ہاتھوں کو کھواردو نول ہازوؤں کو کھید دیااور کلاوہ مجرا"

بش مر کہتے ہیں میہ اللہ تعالٰی کاعطیہ ہے جو اس نے سپنے محبوب کو دیواد راس کی تحداد معلوم

شعراره عجل

لَهُ يَهُدُثُ إِلَّا حَنْمَرا إِنَّ رَفِي وَعَدَ فَيَ اَنْ تَلَاخِلَ مِنَ الْمَتِي الْجَنَّةَ سَبْعِيْنَ الْفَالِلاحِسَابِ وَافِيْ سَالُتُ رَقِيْ فِي هَذِهِ الشَّلَافِ الْاَيْمَ مِالْمَزِيْدَ فَرَجَدَ تُ رَقِيْ مَاحِدًا كَرِيْهَا فَاعْطَا فِي مَعَرَكُلِ وَاحِدٍ سَبْعِيْنَ الْفَاء

" بنان السير من سن بالحروائد يشر أن كونى وت شيل براول خوش أن و بالديش أن كونى وت شيل براول خوش أن و بالديش أن و بالديش أن و بالديش أن و بالديش برائد بالمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم أن المسلم ا

به یا رب قر کریم و رسول تو کریم صد شکر که جمعهم میان دو کریم

اور اس آیت کا افتام بیالم قرمینی کا وقت کی جید کے کلمات طیبات سے فروو۔ مت کے ساتھ اس کے آقا کا جورشتہ محبت والفت ہے وال بی کیزوالفاظ سے زیادہ بیٹ پیرا میں میں سیاری مکمن نہیں۔ میں سی کا بیون محمن نہیں۔

ر و گوف میالفد کا صیفہ ہے اس کا معنی ہے ہے حد میر ہانی اور شفقت فرمانے و اور رکھی میں سفت مشید کا سیفہ ہے اس کا معنی ہے ہو وقت رحمر فرمانے و لار رکھیں نانی فلٹس نے کہا یہ العد تھان نے اپ وون کو محمد مصطفی میں کے سواکس نمی میں

جع نہیں فرمایا۔ حضور کی صفت شہاد ت

اے میرے نبی کرم اہم نے بیتھے شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ اور سے فرور کے بیتی طرور کی ہو۔ اور س کو اپنی طرور کی ہے کہ جس واقعہ کی وہ گوائی دے رہا ہے دو اہل موجود بھی ہو۔ اور س کو اپنی آ تکھول ہے دیکھیے بھی۔ چنانچہ علامہ راغب اصنب نی نے امنر دات بیس کھی ہے۔

ٱنتَهَا دَةً دَالتَّهُودُ . أَخْصُورُمُعَ الْمُتَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ "شردت وہ ہوتی ہے کہ انسان دہاں موجود بھی ہواور وواسے دیکھے بھی خواہ آتھےوں کی بینائی سے پیسیرت کے نور ہے۔"

یبال ایک چیز نحور طلب ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تو فرمایا کہ ہم نے تحجے شامد بنایا کیکن جس چیز پر شاہد بنایا س کافہ کر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ پیاہے کہ اُسر کوئی ایک چیز فر کر و کی جاتی تو شہادت نبوت وہاں محصور ہو کر رو جاتی ، یہاںا اس شبادت کو کسی ایک ام پر محصور ' مرنا مقصود نهیں بکنه اس ک و سعت کا اظہار مطلوب ہے۔ بیعتی حضور گواہ میں اللہ تعالیٰ ک تؤحيداوراس كانتمام صفات كماليه يرسأ بيونك جب اليي بإكمال بستى اور بمه صفت موضوف بستی ہے ً وابی اے ربی ہو کے لکرالف الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَان وعوت حق میں شک نہیں رہتا۔ د ولت، حکومت، شخصی و جاہت، علم اور فضل و کمال ہیرا نسے حجابات میں جن میں و گ کھو جاتے میں اور اپنے خالق کریم کی ہستی ہے ما کتل ہوجاتے ہیں۔ حضور کی س شہادے ہے وہ سارے تجابات تار تار ہوگئے اور اس جلیل المرحبت نبی کی شبادت توحید کے بعد کوئی سلیم الطبع " ومی اس کو نشدیم کرے میں بچکھابٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نیز حضور عظیمہ اسمام، اس کے عقائد ، اس کے نظام عمادات و اخلاق اور اس کے سارے قوانین کی تھانیت کے بھی گواہ ہیں۔ اس کے اتبار میں فل تروارین کاراز مضمر ہے۔ اس آئمین کے غاذ ہے اس گلشن ہستی میں بہار جاوداں آسکتی ہے اور جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی و عوے کا انکار کر دیں گی کہ ندان کے ماس کوئی ٹی آیا، نہ کسے ان کو دعوت توحید دی اور نہ تبیں کسی نے گناہول سے روکا تو اس وقت کھرے جمع میں ابقد تعالیٰ کا بیہ رسوں انبیاء کی صداقت کا گواہی دے گا کہ رہ العالمین اتیرے نبیول نے تیرے احکام پہنچ ئے اور تیری طر ف بیانے میں انہوں نے کسی کو تاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ بیہ ہو گ جو آج تیرے انہاء ک وعوت کا سرے ہے انکار کر رہے جیں ہیہ وہی لوگ جیں جنبوں نے اپنے نبیوں پر پھر ہر سائے ان کو طرح طرح کی افریتیں دیں، انہیں حجٹلایااور بعض نے تو تیرے نہیوں کو تختہ واریر تھنچی دیا۔ اس کے علاوہ حضور عظی این امت کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ فلال نے کیا کیااور فدال ہے کیا فعظی سر ژو ہوئی چنانچہ علامہ ثناءالقد پانی چی رحمتہ اللہ عدیہ اس سیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شَابِهِدًا عَلَىٰ أُمَّيِّكَ حَضُورا بِي امت بِرِ كُوابِي دِين كَے۔

الی ای تغییر کی تائید میں انہول نے بیدروایت میں کی ہے۔

اَخُدَمَ ابْنُ الْمُهُمَّادِكِ عَنْ سَجِيْدِ بِنِ الْمُسَبِّينِ قَالَ لَيْسَ مِنْ يُوْمِلِلاً وَيُعُهُمُ عَلَى النَّيْمِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَمَهُ عُلَّ وَكَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُمْ بِينِهَا هُوْ وَلِلْ لِلْكَ يَنْهُمْ عَيَمْ إِلَىٰمِ (1) عُلَّ وَكَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُمْ بِينِهِ مَنْ مَيْبِ مِن وَ يت بَ بِي "عبدالله بن مبارك في حضرت سعيد بن مينب مو وويت ب ب كه جرروز في وشام حضور كي امت حضور بر چيش كي جاتى ہواور حضور بر فرد كواس كے جبرے سے بہي نے بين اس مے حضور ان بر أوابى ويں فرد كواس كے جبرے سے بہي نے بين اس مے حضور ان برأوابى ويں

علامدانن کیٹیرائ "یت کی تنبیہ کرتے ہوے رقمطراز ہیں۔

فَقُولُهُ تَعَالَى شَاهِدًا عَلَى اللهِ بِالْوَحْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا إِلْهَ عَلَى اللهِ بِالْوَحْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا إِلْهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِأَعْمَا لِهِ وَاللَّهِ مَا لُقِيلَةٍ . (2)

" حضور بلد تعالی کی توحید کے "و ہ بین کے اس کے بغیر ور کوئی معبوہ نہیں اور قیامت کے روز او "وب کے انلی پر "وائی دیں گے۔" علامہ آلو می اس "بیت کی تخییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شَاهِدُ اعَلَى مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمُ ثُرًا قِبُ أَخُوالُهُوُ وَتُشَاهِدُ أَعُمَالُهُمْ وَتُؤَدِّيْهَا يَوْمَ الْفِيْهُ آدَاءً مَّقَبُولًا فِي مَالَهُمُ وَمَا عَلَيْهِمْ ـ

علیم بھے۔ "حضور گوائی دیں گے اپنی امت پر کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھے۔ رہے میں اور ان کے اعمال کا مشاہد و فرمارے میں اور روز قیامت ان کے حل میں وان کے خلاف گوائی دیں گے۔"

آ کے جا کر علمہ موصوف تعطی جیں۔ کہ صوفیء کر مے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اِتّ اللّٰہ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰہ وَسَلّٰمٌ مَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمٌ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمٌ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمٌ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمٌ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْ

ا آمید ها ن 2 آما ناش 3 آما در معال " یعنی اللہ تعالی نے جی کریم کو ہند وں کے انتمال پر آگاہ فریا دیا ہے حضور کے انتہاں پر آگاہ فریا دیا ہے۔"

اس قول کی تا ہید میں ملامہ "لوسی نے موالا تا جلال الدین رومی کا یہ شعر نقل ہیا ہے۔

در نظر بودش مقامات العباد

زال سبب نامش خدا شاہد نبود

کہ بند ول کے مقامات حضور کی نگاہ میں تھے اس کے اللہ تعالی نے "پ کا سمیا سے تاری ہے۔

کہ بند ول کے مقامات حضور کی نگاہ میں تھے اس کے اللہ تعالی نے "پ کا سمیا سے تی ہے۔ تا ہدر کھاتے ہیں گھنے کے بعد علامہ موصوف فریات تیں۔

فَتَأَمَّلُ وَلَا تَغْفَلُ -

"اس بیان کروہ حقیقت میں نورو قعر آرہ اور خفیت سے کام نہ و" مو اناشیم احمد خانی نے اس مقام پر جو داشیہ کھاہیا اس سے بھی اس کی تامید 'و ٹی سے کھتے ہیں "اور محشر میں کہتی امت کی نسبت گوائی ویں گے کہ خدا کے پیغام کو سسے کس قدر قبول کیا۔"

الغرطن وو تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے ور عالم نیب ک وو حقیق ہے قاصر ہے ور عالم نیب ک وو حقیقتیں جو عقل و خرو کی ر مائی سے ماور اجیں ان سب کی میونی کے آپ واومیں۔

حضور کادو سر اغلب "منٹر "ہے یعنی خوشخبری دینے والے۔ "ب نے اپنی مت کو میں خوش خبر ی دینے والے۔ "ب نے اپنی مت کو میں خوش خبر ی دی کے جو اس دین پر ایمان اے گائی کے ارشادات پر عمل کرے گا ووو وو سال میں کامیاب و کام ان مو گا۔

علامه اساعيل حقى فرمات بين

مُبَيِّمٌ الْإِلْمُهِي الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَلِاَهُلِ الْمَحَنَّبَةِ بِالرُّوْلَيْةِ إِللَّهُ وَلَيْهِ "اللَّ اِيرَانَ وَطَاعَت كُوجِنت كَى خُوشَخْرِ نُ دِئِيَةٍ "إِن اور اللَّ مُجِت كُودِيم م

محبوب کی۔"

تیمر القب " مدیرً " ہے نذیر کا معنی ہے کئی گو نافر مانی کے نتائج سے بروقت سگاہ کرنے وال مدید بھی حضور کی شان ہے۔ چوتھ لقب و کاچیا اِلی الله یا ذیه ہے حضور اللہ تعالیٰ کی محلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف و عوت وینے والے ہیں۔ اور یہ کام کیونگ بہت ہی تخصن اور د شوار ہے ، کوئی آ د می اپنے عقیدہ کو چپوڑنے کیلئے بآسانی تیار نہیں ہو تا، خصوصاً کمہ کے مشرک جو کورانہ تقلید اور آباء پرتی میں اپناجواب نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے غور و فکر کے سارے چری کا کر دیئے ہے ان کو کفرو شرک کی تاریبیوں ہے نکال کر نور حق کی طرف لے آنااز حدد شوار تھا ہی جالت میبود اور دوسرے اہل کتاب کی مقتی اس لئے ساتھ ہی "اماد مہ انکا کلمہ بڑھادیا یعنی اے محبوب ہم ئے ای دشوار کام کو آپ کے لئے آسان بنادیا ہے۔" ماڈمہ ای بنسھیلہ و تیسٹرہ" اور اس کی صورت میں متنی کہ القد تھا گی نے اپنے محبوب کریم خاتم النہین علیہ کے کوان گویا گو پہنول اور د لفریمیوں سے ممتاز فر میا تھ کہ ول خود بخود اس طبعت زیبا کی طرف کھیے ہیں آتے تھے۔ وہ لوگ جن میں حق پذیری کااد ٹی سا بھی ملکہ موجود تھ وہ اس مثمع جمال پر پروانہ وار ٹار ہوتے تھے اور دنیا نے دیکھا کہ عرب کے اجڈ اور سخت مز اج لوگ کس طرح اپنے بچول، السيخه آباد مكمرول، ليمتى مال و متاع اور و طن عزيز كو حجيو ژكر در مصطفى عنيه اطيب الحقيقة والثة ء کی طرف کشال کشال جارہے ہیں۔ امجمی چند روز پہیے خالد بن و پید نے مید ن حدیث مسعمانول کی فتح کو فکست بیس تبدیل کر دیا تھ لیکن وہی فہ تج خالد ، مکه کو ابود اع کہه رہاہے اور ا ہے گلے میں غلامی کا قدادہ ڈال کر سر کاریدینہ کی حاضری کیلئے کوہ و د من، دشت و صحر ا کو عبور كرتا بواچلاجار ہے۔ يبي " ذعبًا إلى الله بإدارہ "كي شان كاايك ظبورے۔

پانچوال لقب: میسرکانگافیزیرگا فرمایا اے محبوب ایس نے کتھے سر اج منیر ابنا کر بھیج ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جن انعامات و لطافات کی ہارش فرمائی ہے اس کی بیکر انبول کا کون اندازہ لگاسکتا ہے۔ آفیاب اور سفی بھی عالمتاب، روش اور اتنا روشن کہ دوسر ول کو بھی نور وضیاء کا منبع و مصدر بناوینے والا۔

الل ول نے یہال بہت بچھ لکھا ہے جس فقط حضرت عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی پِی کا یک جملہ لکھنے پر اکتفا کر تاہوں فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِلِسَافِهِ وَاعِيَّا إِلَى الله وتَعَالَى وَيِقَلِيهِ وَقَالِيهِ كَانَ مِثْلَ السِّرَاجِ يَتَعَوَّنُ الْمُوْمِنُونَ بِأَلْوَانِهِ دَيَتَنَوْرُونَ بِأَنْوَادِهِ - (1)

" یعنی حضور زبان قیض ترجمان سے تو وائی تھے اور قلب مہارک اور قاب منور کی وجہ سے سرائ منیر تھے۔الل ایمان اس آفرب سے رگوں میں ریکے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے ور خشال و تابال ہوتے ہیں۔"

القد تعالی ہمیں بھی اس نور مجسم عظیمہ کے انوار سے در خشاں راد حق پر چینے کی تو نیق عطافر ہاہے آمین۔

> وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطْنَ لِتَكُونُوا شَهْدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ٥ (2)

"اورائ طرح ہم نے بنادیا حمہیں (اے مسلمانو) بہترین امت تاکہ تھ "واو بنولو گول پراور (ہمارا)رسول تم پر گواہ ہو۔"

یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تنہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق مخش اس طرح ہم معاملہ میں تنہیں امت وسط بنایا۔

و سط کا غظ قاتل غور ہے اس کا معنی ہے ور میان۔ ہر چیز کا در میانی حصہ بی اس کا بہترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا در میانی عرصہ عہد شبب اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ وان کے در میانی حصہ دو بہر میں روشنی اپنے نقطہ عرون پر ہوتی ہے۔ اس کے طرح اخلی قل میں میانہ روی قاتل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلونہ موسی ہیں۔ بخل اور فضول خرچی کی در میانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کی در میانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کی در میانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کی در میانی حالت کو شخاعت کہتے ہیں۔

الله تعالى نامت محديد كواس عظيم المرتبت خطاب سے سمر فراز فر ہيں۔ ان كے عقائد الله تعالى اللہ تعالى

1ر تقبيم مظهر ي 2ر موره البقرو 143 کہ قرآن میں جس امت کے محاس بیان کئے گئے میں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ۱۶ رے حال زار پر رحم فرمائے آمین۔

امت محد میں کو اور اپنی تعلیمات کی دور ندو تھوں ہے۔ دیا میں اس کی والی اسار میں صدافت پر ہے کیونکہ اسما می تعلیمات کی دور ندو تھوں ہے۔ دیا میں س کا ہوتوں اور اپنی کی خوشی کی اسمار کی سیر سے کی پختلی در س کے اخلاق کی بعند می محمد افت پر گوائی دے در ای ہے۔ قیامت کے روز جب انگلے بیغیہ وال می اسمیم القد تعالی کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کی نے جمالیا اپنی مہدائت نمیں پہنی تھا۔ اور اس مصطفیٰ معلیمات کی دور کریں گی کہ ہمیں کی نے جمالیا میں تھے ہیں تھے ۔ تواس وقت امت مصطفیٰ معلیمات کو ایک دے گئی دور اس پر اعت خس ہوگا کہ تیں تھے ۔ تواس وقت امن مصطفیٰ معلیمات کی گواہ کے تی ہوں گا کہ اور جب ان پر اعت خس ہوگا کہ تیں تھے ہم موجود ہی تدبیع کی محمد افت دعد الت کی گواہی دیں گئی تو یہ جواب ویں گا اگر اور ایک کے اس اور جب میں کہ اور کی اس مصطفیٰ معلیمات دعد الت کی گواہی دیں گئی تو یہ حضور الیان میں تھی در کی مصدافت دعد الت کی گواہی دیں گئی تو کہ در کو ایک میں معد افت دعد اس کی گواہی دیں تھی دی تھی اور کی اور کی دار کو دار کی دار کو دا

با مندین بدین خود که در کدام درجه دین من رسیده ده حقیقت ایمان او مندین بدین خود که در کدام درجه دین من رسیده د حقیقت ایمان او می چیست د حجاب که بدال از ترقی مجموب منده است کدام ست بسی او می شن سدگنابان شارا دور جات میمان شاراو عمال نیک و بدشهراه اخلاص و نفاق شارا-"(1)

"تمبارار سول تم برگوائی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے مستنے والے کے رحبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا ورجہ ہے ور اس کے میمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کو نسا پر وہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے ایس وہ تمبارے گن ہوں کو بھی بہارے گن ہوں کو بھی ہی ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے درجول کو بھی۔ تمبارے نیک و بد بہارے افلاق و نفق کو بھی خوب بہج ہے جیں۔ "

المَّكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدُ اعْدَيْكُو وَتَكُونُوا شَهِدَ الْمَعْلَانَاسِ (1) " تاكه موجائ رسول كريم تم رِ كواه اور تم كواه موجاؤلو كول ير-"

مت ابراہی کے برحق ہمر اپا یمن و برکت اور سب اقوام عالم کیلئے آبے رحمت ہونے پر اگر تمہیں کسی دیل کی ضرورت ہو،اگر کسی کو کوئی گواود رکار ہو توبید و کیھو میر ارسول مکرم، میر احبیب منظم کھڑا ہے، اس کی کتاب زیست کا ہمر ورق اس دین و ملت کی حقانیت و صدافت کی گوائی دے رہاہے۔اس کی راتوں کا سوزو گداز، اس کے دنوں کی مصروفیتی، اس کا ہمر قوں، اس کا ہمر فعل، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا ہر تاؤ، اپنے و شمنوں کے ساتھ اس کا ہر تاؤ، اپنے و شمنوں کے ساتھ اس کا ہر تاؤ، اپنے و شمنوں کے ساتھ اس کا جس سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صلحیں، اس کی کی زیدگی غرضیکہ تم اے جس پہلو کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صلحی، اس کی کی زیدگی غرضیکہ تم اے جس پہلو کے حسن سلوک اس کے جنگیں اور اس کی صلحی، اس کی کو زیدگی غرضیکہ تم اور حق کو بہانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تم ہے اختیار کہد اٹھو گے کہ اس سے سچا گواہ آئ تک چشم فلک ہیر نے نہیں و کھا۔ تمہار اول مان جائے گا کہ جس کی گوائی ہید دے رہا ہے اس کے فلک ہیر نے نہیں و کھا۔ تمہار اول مان جائے گا کہ جس کی گوائی ہید دے رہا ہے اس کے فلک ہیر نے نہیں و کھا۔ تمہار اول مان جائے گا کہ جس کی گوائی ہید دے رہا ہے اس کے برحق ہونے میں ذرا تا مل نہیں کیا جاسکا۔

اور اے ایسے ہے گواہ کی گوائی قبول کر کے ایمان لاتے والو! مسلم کے معزز و محترم لقب ہے سر فراز ہونے والو! بزم عالم بیں تمہارا مقام ہیں ہیہ ہے کہ تم اپنی گفتار، اپنے کر دار، اپنی انفراد کی اور اجہائی زندگی اس طرح بسر کرہ کہ تم اس دین کے برحق ہونے کی ایسی گوائی دے سکو جس کو تسلیم کرنے کے بغیر کسی کو جار و کار نہ ہو۔ لوگ شہیں دیکھ کر، تم ہے مل کر اور تم ہے معاملہ کر کے یہ یقین کرلیں کہ جس دین کے تم چیرو کار ہو دہی سی وین ہے جس نظام حیات کے تم نقیب ہو، سارے جہان کی فلاح و سلامتی کا صرف بھی ضامی ہو سکتا ہے۔

اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ذمہ دار یوں کو انہا م دیتا رہالوگ پر دانوں کی طرح شمع اسلام پر نگار ہوتے رہے۔ ایک مردحق آگاہ بھی اگر کسی ظلمت کدہ میں پہنچ گیا تو اس کے رخ انور کی تابانیوں سے دہاں ہر طرف اجالا ہوگیا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوگ اپ آبائی عقائد و نظریات کے زنار توڑ کر مشرف باسلام ہوتے رہے۔ اش عت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرد شہبیں پنتہ چلے گا کہ است محمد میں

علی صاحبہاالصنو ہوالسلام کے ان افراد نے ہر جگہ ہدایت کے بید چر ٹی رو شن کئے جن کا خاہر و باطن نور توحید ہے جگمگار ہاتھ۔جو کام سلطان محمود غزنوی کے حملوں اور شہاب ایدین ک فتوحات سے ند ہو سکاوہ کام ان خرقہ پوش صوفیوں نے کیااور اس خوبی اور شان سے کیا کہ معدیال گزر جائے کے باد جود ان کی روحانی تشخیرات کی ضیایا شیول میں کی نہیں :و نی۔ لا ہور۔ اجمیر۔ د بلی۔ اورنگ آباد۔ گجرات، سبہٹ چٹا گانگ، سنگوہ، پاکپتن میں س برسر افتدار باطل کو فکست فاش دی اور اسلام کاپر چم سرایا ور اس طرح لبرایا که سخ جمی لبر رہ ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انٹاء اللہ تعاں۔ یہ ہشیاں اپنے ساتھ دورت کے خزانے شیس لائی تھیں۔ لشکر جرار ان کے ہمر کاب نہ تھے۔ فن من خر و میں بھی مبار ت کا ا نہیں و عوی نہ تھا۔ ان کے پاٹ اپنی زندگی کی تھلی کتاب تھی جس کی ہر مطرے ورع فان کے چیٹے اٹل رہے تھے۔ ان کے پاس اپنی و ارباسیر ت اور ہے و ان کر دار تھ جو پکار پکار کر اسلام کی حقانیت کی گوائی دے رہاتھا۔ان کی صد افت کی دیمل ان کے نورانی چیزے بتھے جو مبر در خشال کو نثر مسار کر رہے تھے۔ کسی مخالف میں بیہ ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی گو جی کو مشکوک ٹابت کرینکے۔اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جووں حق تبول کرنے کی استعد و رکھتے تتھے وہ دوڑ کر آئے اور دامن اسلام ہے وابستہ ہو گئے۔

آئی بھی دین اسمام کو اپنی برتری اور افادیت ٹابت کرنے کیسے ایسے ہی گو ہوں ک
مفر ورت ہے جوابے عمل ہے ،اپنا اخلاق ہے ،اپنی روحانی بہندی ہے اور وسعت علم ہے
اس کے برحق ہونے کی ایک شبادت دینے کی اہبیت رکھتے ہوں کہ کوئی انہیں حجن نہ سے
ورنے جو جہنے آئی ہم کر رہے ہیں وہ بیگانوں کو تو کیا پنول کو بھی اسلام ہے متنفہ کر رہی ہے۔
وارنے جو جہنے آئی ہم کر رہے ہیں وہ بیگانوں کو تو کیا پنول کو بھی اسلام ہے متنفہ کر رہی ہے۔
ویا کہ کر بیاں کو رفق کرنا تو کا ہی رہے مبیغین ان جاکوں کو ورزیادہ و سیج کر رہے ہیں۔ مجبت و
پیار کا درس وے کر ملت کے پر اگندہ شیر ازہ کو یکجا کرنا تو بردی بات ہے ، جبال ان کے ہز
قد مربینچے وہال فتنہ و فساد کے شعار بھڑ کر اٹھتے ہیں۔ آج ہا تھوں میں سوئی نہیں تو پنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی رہے حال زار بررحم فرمائے۔

یہ تو ہوئی اس و نیامیں شہادت۔ اور ایک شہادت حضور کریم عضیہ ور حضور کی امت تی مت کے وال دے گرداس شہادت سے انہاء سابقین اس الز مسے بری کئے جا تیں گے جو ان کی امتیں ان پر لگا تیں گی کہ الی ان تیرے نہیوں نے ہمیں تیے اکوئی پیغام نہیں پہنچایا اور ت انہوں نے ہمیں وعوت توحید وی ورنہ ہم مہمی گفر وشرک میں جتلات رہے۔ اس وقت غلامان مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء آئے برهیں کے اور گواہی ویں سے یاالقدا تیرے رسووں اور نبیوں نے اپنافرض بوری طرح اوا کیاور تصورانہی لوگوں کا ہے جو آئی بڑے سیم الطبع سے بیٹھے ہیں۔

آیت بالا سے بیہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ ؤات بیاک مجمہ مصطفیٰ عدیہ الحیة والثاء اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان کبریائی کی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی راجنمائی کیلے جو جامع غلام حیات دے کراس نبی کو مبعوث فرمایا، حضور اس کی صدافت کے بھی شاہد عدب ہیں۔ اس شہادت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سچے ہونے اور نبی پر حق ہونے کی جابجا شہادت دی، کبیں فرمایا و اللہ یغنہ است مرسو مہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جابخا شہادت دی، کبیں فرمایا و اللہ یغنہ است مرسو مہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جابخا شہادت دی، کبیں فرمایا و اللہ یغنہ است مرسو مہ اللہ تعالیٰ اس بات کے مولا ہیں وہ سر کی جگدار شاد فرمایا" ویفون سب محمول جاب کہ میں مست مرسلا قل کھی ماللہ شبیدا ہیں وسکہ و میں عدہ عدہ سے اس جن اور تمہارے لوگوں نے کفر کیا وہ جاب اور دہ جس کیاس کیاس کیا تھا ہے۔ اس کے حاد وہ جمیوں در میان اللہ تعالیٰ نے فودو ک ہے وہ اس کی خودو ک ہے وہ اس کی خودو ک ہے وہ اس کی نور انی فر انی فر شتوں نے اس کی تھدیت کی محبوب کی صدافت کی گوائی اللہ تعالیٰ نے فودو ک ہے وہ اس کی نور انی فر انی فر شتوں نے اس کی تھدیتی کی جہ ارشاد ریائی ہے۔

''وہ اللہ بی ہے جس نے بھیج ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام وینوں پر اور اپنے (رسوں ک صدالت پر )اللہ کی گوائی کا فی ہے۔''

وین کے غلبہ کی جو بشارت اس آیت میں دی گئی ہے اس سے مراد دونوں غلبے ہیں دلیل ویر بان کے میدان میں بھی اسلام کو غلبہ نصیب ہو گااور میدان جنگ میں بھی سی کے مخلص پیر دکاروں کو ہر میدان میں فتح وکا مرانی نصیب ہوگ۔ فکیٹف اِذَاجِنَّنَ مِنْ کُیْلِ اُمَّتِیْمِ بِشَرِّهِ اِنْہِ مِنْ عَلَیْ مَّوُّلُكُو شَيِّهِيْدٌا ٥ (1)

" تو کیاہ ل ہو گا(ان نافر مانوں کا) جب ہم ہے سیم گئے ہم امت ہے۔
ایک گواہ اور (اے حبیب) ہم لے آئی گے سپ کوان سب پر گو ہے۔"
قید مت کے دن تم م انجیاء اپنی اپنی امتوں کے احول وائی ل پر شہادت ویں گے۔ اور صوالاء کا حضور پر نور علی ہے کرام کی شہادت کے در ست ہونے گ گو جی ویں گے۔اور صوالاء کا مشار الیہ امت مصطفوبہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے احول

پر گوائی دیں گے۔ فرقبیل الّالشّارُةُ الل تحبیبیر المّیّیه (قرطبی) مدر قرطبی ناس قال کی تائید کیلئے حضرت سعید بن میتب کا یہ قول نقل کیا ہے۔

كَيْسَ مِنْ يُوْمِ اللَّا تُعْرَفَى عَلَى النَّيْسِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّنُهُ عَدُونًا وَعَيشَيّة فَيْعُرِ فُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَاعْمَالِهِمْ

فَيِنْ الِكَ بَيْنَهِدُ عَيْنِهِمُ (2)

"خضور ملیہ الصلوۃ واسل م پر ہر صبح وش مصفور کی امت پیش کی جاتی ہے۔ ہے۔ حضور ایسے ہیں۔ اس ہے۔ حضور اپنے ہیں۔ اس ہے۔ حضور اپنے ہیں۔ اس علم کامل کے بہولیات کے رہ زسب کے گو ہ ہوں گ۔"
اب الن آیات کا ذکر کیا جارہا ہے جن میں بظاہر عمّاب ہے سیکن ور حقیقت پے خصوصی لطف واحسان کا اظہار ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ آذِ نْتَ لَهُمُ

" در گزر فرمایا سے اللہ تعالی نے آپ سے (لیکن) کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں۔"

حَتَّىٰ يَعْبَيْنَ لَكَ اللَّنِ يِّنَ صَدَ قُوْا وَتَعَلَّمُ الْكُنْ بِيْنَ 0 (3) "يبال تك كه فاجر بو جات آپ پر وه وگ جنبول في كَباور آپ جان ليخ جهوڻول كو"

<sup>1</sup>\_موروالتهاء 41

<sup>2۔</sup> تغیبہ تر ہی، جند5، منجہ 198

من نفین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کیلیے مذر بیان كرت حضور علي ابني كريم النفسي كے باعث انبيل چھے رہنے كى اجازت فرما سيتے حالا نکه حقیقت به تھی که اگر انہیں رخصت نه دی جاتی تو بھی وواس مہم میں شرکت کرے ے انکار کر دیتے۔ بہتریہ تھا کہ ان کی معذر تول کو تحکرادیاجا تا تاکہ جب وو چھیے روجات تو ان کے نفاق کا حال سب کو معلوم ہو جاتا۔

یہ دریافت کرنے ہے چیشتر کہ اے محبوب اتو نے انہیں پیچیے روجائے کی اجازت کیوں وى يعنى ان كو نظا كيول نه بوف وياء النافرهاف سي يبلي عَفَا اللَّهُ عَنْكُ كَ الحاط رشاد فرمائے۔

میبال بید کلمات کسی گناہ کی معافی کاؤ کر کرئے کے لئے نہیں بکد اخبیار تعظیم الحمریم سے ہیں۔ اہل عرب کا بید وستور تفاکہ جب کسی کی عزت و تو قیر کا اظہار مقصود ہو تا تو اس کے ساتھ گفتگو کا آغازاہے ہی کلمات ہے کرتے لام رازی فرماتے ہیں۔

إِنَّ ذَٰلِكَ يَدُلُّ عَلَى مُنَالَغَةِ اللَّهِ فِي تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيْرِ إِلَا اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلْمَهِ وَتَوْقِيْرِ إِلَّهِ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلِكُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّهُ أَلِهُ أَلَّا أَلِكُ أَلَّهُ أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْ "ان کلمات ہے امند تعالٰی نے اپنے محبوب کی تعظیم و تو قیر میں بزے مالغه كالظهار قرمايا ہے۔"

وَلُوْلَا أَنُ ثَبَّتُمْنُكَ لَقُنُاكِدُ تَ تُؤْلَنُ إِلَيْهِ وُشَيْتًا فَمِيلًا (2) اگر ہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ رکھا ہو تا تو آپ ضرور ماکل ہو جات ان كى طر ف يجي ند يجه-" علىمە زرىشى اس كى وت حت كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فالمعلى على على الله صلى لله تعلى علله وأنه وسلم لـ يَرْكُنُ اِلنَّهِمُ لَا قَسُّلاً وَلَا كَشَرَّ مَنْ جَهِةَ انْ بَوْ لَا أَمُسَاسَة تَقْتَصِينُ دَلِكَ وَانَّهُ اللَّهِ مُقَارِبُهُ الرَّكُولَ الْفَيْلِ عَجْلِ وُخُورُد التَّشْنَتُ تَلْتُهِي الْكَثِيْرُ مِنَ الطَّرِيْقِ الأَوْلَى -(3)

<sup>1</sup> ـ ام فر مريا ال النواي ( النوايوم و 1324 ع)، طو4. 443 هـ 1443 عام و 1324 عا

سىرى بور ئا آن". (مە 1958ء)، يىد 4. سى 137

"القد تعالی نے اپنے رسول کے پاؤل کو مضبوطی ہے راہ راست پر مستحکمہ کر دیا ہے اس کئے کفار کی طرف اونی سامیل ن بھی نہیں ہو سکت چ جائیکہ حضور سرور عالم علی ہے ان کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ "ول" امتماعیہ کا نقاضا کی ہے کہ اس کا میہ مفہوم میاجائے۔"

آھے چل کر پھر فرمایا

كُلُّ دُلِكَ تَعْفِظِيًّا لِسَّأَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاجُبِلَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ النَّهِ يَتَهُ مِنَ كُوْنِهِ لَا يُتَكَادُ يَرُّلَنُ واليُهِدُ شَيْشًا قَلِيْلًا لِلثَّنَيْنِيْتِ مَعْمَاجُيِلَتُ عَلَيْهِ -

" نفس کی طہارت کے ساتھ تشہیت خداوندی کی سعادت نے حضور کو اس مقام عالی اور شان رفیع پر فائز فریادیا ہے۔"

ال سے حضور کی عظمت شان کا پہ چان ہے کیونکہ جتن کوئی زیدہ موریز ہوتات تن ہی اس کی معمولی ہی معمولی لغزش تا تا تل پر داشت ہوتی ہے۔ "موے در دید درور کو تغییر اس کی معمولی ہی معمولی لغزش تا تا تل پر داشت ہوتی ہے۔ "موے در دید درور کی است کو ن ب حضور تو معموم تھے یہ تنہید حضور کی است کو ن ب دن ہی ہے کہ دہ کسی صورت میں دین حق اور احکام شریعت کو چھوڑ کر کار کی خوشنوں ی حاصل کرنے کی طرف اکل شاہول۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَسَلَّوَمَعُصُومًا وَلَكِنْ هَانَ اتَعْرِلْفُ الْأُمَةِ لِشَلَّا يَوْكَنَ أَحَدَّ وَمَنْهُ عَلَى الْمُتَنْمِ كِيْنَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى مَنَّ الْهِ وَلَيْ

حفزت قنادہ ہے مروی ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بار گادای میں عرض کی۔

اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذِي إِلَىٰ لَفَيْرِى كُلُوفَةً عَيْنِي "اے اللہ الجھے چیٹم زدن کیلئے بھی اپنے نفس کے سپر دنہ کرنا۔" ہر وہ شخص جو دعوت حق کا فریف اوا کر رہاہے اسے ہر لحد ان آبات کو چیش نظر رکھنا جائے مباد ااس سے کوئی الیمی فرو گڑاشت ہو جائے جو اللہ تعالی کی نارا نصفی کا باعث بن ج ۔۔ ہورا علم تا تمام ہے۔ ہوری عقل خاص ہے ہم شیطان کے وصوبہ اندازیوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سئے نکنے کاراستہ بی ہے کہ صدق ول ہے اور بھر و نیاز ہے اپنی ہے ، سی کا پورااعۃ اف کرتے ہوئے ، قدم پر بار گاوالی میں بہی التجاکریں۔ یَا سَیُّ یَا فَیْتُوْ مُربِرَ حَمْرِتِ کَا أَسْتَرَعْیْتُ لَا تَکِلْفِی آلِا لَفْسِی طَوْفَةَ عَیْنِ قَاصَیْدِ مُربِرَ مُنْ کَلَهٔ ا

"اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور کا نات کی م چنے کو زندور کھنے والے میں تیے ٹی شان رحمت سے فریاد کرتا :ول، الی الیک الکہ جھیکئے کی ویر تک بھی تو جھی نال سے تک خوالے نہ کرنا اور میر سے تمام حال ت کوخود ورست فریانالہ"

قَدُ نَعُنَوُ إِنَّهُ لَيُحُزُّ لُكَ الَّنِ فَي يَغُولُوْنَ فَوَا نَهُ هُ لَا لِيَكَنِ الْأَنْكَ اللهِ عَلَى يَغُولُوْنَ فَوَا نَهُ هُ لَا لِيَكَنِ الْأَنْكَ اللهِ عَلَى مَا فَلَا لَكُونَ اللهِ عَلَى مَا كُونَ اللهِ وَلَقَدُ لَكُنَ الظّهِ مِنْ اللهِ وَلَا مُنَالًا فَاللّهُ مَا صَالِحُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْلِلًا لَا لِكُلّهُ اللّهِ وَلَا مُنْلِلًا لَا لِكُلّهُ اللّهِ اللهِ وَلَا مُنْلِلًا لَا لِكُلّهُ اللّهِ اللهِ وَلَا مُنْلِلًا لَا لِكُلّهُ اللّهِ اللهِ وَلَا مُنْلِلًا لَهُ لِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

وَلَقَلَ حَبَّاءَكُ مِنْ تَبَايِّ الْمُرْسَلِينَ (1)

"(اے حبیب) ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو دہبات ہویہ کہدرہ کرتی ہے ہیں کو دہبات ہویہ کہدرہ ہے ہیں تو وہ نہیں حبطات آپ کو بلکہ میہ ظام (وراصل) اللہ ک سے تول کا انکار کرتے ہیں۔ اور مبینک حبطائے گئے ہیں رسول آپ سے پہلے توانہوں نے صبر کیاس جبالائے جانے پر اور سن نے جانے پر یبال تک کہ آ بہنی انہیں ہماری عدد اور نہیں کوئی بدلنے واا اللہ کی باتول کو تک کہ خبریں۔ "

اس کے دومطعب بیان کئے گئے ہیں حضور نبی کریم عظیمی برات خود کی تھے شہر کہ کرتے ہے۔
عظیم بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حشیت سے ان کو تبدیغ کرتے ہتھ س سے
حضور کی رس الت کا اٹکار اور تکذیب کویا آیات المی کا اٹکار اور تکذیب بی تھی۔

ووس ا مطلب مدے کہ وہ حضور کو تو صادق اور راست منار یقین کرتے تھے جیسے

الوجہل نے ایک دفعہ حضورے کہا کہ ہم آپ کو او نہیں جبٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزویک مسلمہ ہے لیکن یہ پیغام جونے کر آپ آئے ہیں ہم اے سیالتکیم نہیں کرتے کاکان اُلوڈ جھی کی یکٹول کانگار بُک لا نگ یعنی کا صادِق

قَالَمَا كُلَيْبُ مَا حِثْتُنَا بِهِ - (1)

سنت الى بھى بى ہے كہ حق و باطل كى كھنش جارى رہے ، مصائب كے بہاڑ حق كے علمبر داروں پر نوشتے رہيں اور وہ صبر و اولوالعز مى سے ن كو بر داشت كرتے رہيں۔ حواد خات كے طوفانوں ہيں بھى شمع توحيد كو ہر قيمت پر دہ روشن ركھيں۔ حضور كريم هيہ الصلوٰة والسلام كو كفار كے كفر وعن دستے بڑى تكليف ہو تى تقى اور "پ كے رہيم و شفق ول كو كوارانہ تھاكہ كوئى بھى كفر و گر اى كے اند ھروں ہيں بھنگ پھر ہے۔ اللہ تى كى فر، تے ہیں كہ آپ سے بہلے بھى انبياء مبعوث كے گئے۔ كفار نے ان كو بھى ستايا و رانبوں نے مبر و محل آپ سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل سے كام ليا۔ آپ بھى كفار كى اذبت رسانيوں ير صبر و محل

جب انبیاء کرام نے تبینے اور صبر کا حق اوا کیا اور کفار کی افریت رسانیوں اور تعصب کی حد ہوگئی توانلڈ تھ لی کی تائید و نصرت آئی جس نے باطل کو سر تگوں اور فرلیس کر دیا اور حق کا یول ولا ہوگی اور کفر کا سار اتزک واحدث م خدا کی نصرت کے وعدہ کوچ راہونے ہے ندروک سکا۔ اس طرح اے حبیب! میں نے آپ سے اسمام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یوراہو کررہے گا۔

اب ان آیات کاذکر کیا جارہا ہے جن میں مقد تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ کے مختلف شانوں کی قشمیں کھا کر حضور کی علوم تنبت کا علان فرمایا رشاد ربانی ہے۔

لَعَدُّ إِنَّهُ الْمُعَلِّ لَعِنْ سَكُوبَتِهِ هُ لَعِمْ أُونَ ٥ (2)

"اے محبوب" پ کی زندگی کی قشم (یہ اپنی طافت کے نشہ میں) مست میں (اور) بہتے بہتے بھر رہے ہیں۔"

علیء تغییر کااس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں مند تعالی نے بینے صبیب محمد مصطفی عدید الحقید والشاکی حیات پوک کی تشم کھائی ہے اور بید حضور کی عظمت شان اور شرف رفیع کی قومی

<sup>1.</sup> ملاسه جارات الرجيم ي "كتاف"، معر 1948ء )، جدد ا، صلح 502

ولیل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

مَاخَكَ اللهُ نَفْسًا كَلْرَمْ عَلَيْهِ مِنْ مُتَعَبِّدِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَا مُتَعَبِّدِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَوَ وَمَا أَقْسَمَ عِمَيْاةِ الْحَدِ إِلَا بِحَيْبًا تِهِ

"الله تعالی نے اپنے محبوب کریم علی ہے زیادہ کسی چیز کو معزز و کمر س پیدا نہیں کیااور حضور کے بغیر کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔" علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

هَٰذَا نِهَايَةُ النَّعُظِيْمِ وَعَايَةُ الْهِرِ وَالنَّشَرُ لِي

"املد تعالى كاحضور كريم عَنْظِينَة كَى زندگى كى قسم كھانا تغظيم وتحريم كى انتها

ے۔"

اصل میں یہ غظ عمر، لینی تا پر ضمد ہے لیکن یہ کٹر تاستعال کے لئے مفتوح کرویا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَ جَدَّ بِهِ فَافِلَةً لَكَ عَلَى اَنَّ يَبْعَثُلْكَ

رَبُكَ مُعَامًا مُعْمُودًا (1)

''اور رات کے بعض حصہ میں انھو اور نماز تہجد ادا کرو( تل وت قر آن) کے ساتھے۔ (بید نمیز)زا کدہے آپ کیلئے۔ یقیبناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کارب مقام محمود ہے۔''

اس سے پہنے نماز پنجانہ کے او قات بیان ہوئے جوہر کس وناکس پر فرض تھیں اب اس مخصوص نماز کی اوائے گاؤ کر ہور ہاہے جو حبیب کبریا علی کے باطور فرض یاز اکد عبادت لازم سے بینی زہر ہوں ہا ہوگ ہوں ، ہر طرف سنانا جھایا ہو ، آغوش شب میں ہر چر محو خواب ہو ، اے حبیب!اس وقت اٹھ اور خلوت گاہ ناز میں شرف باریا بی حاصل کر کے جبین نیاز کو لذت مجدوے آشنا کر۔

یہ تیری بے خوابیاں، بیہ قاتق اور بے کلی، بیہ اشکوں کا سیل روال، بیہ شان بندگ کا ظہور سب کو شرف قبول بخشا جائے گا اور آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ اس مقام کی جارات شان دکھے کر دنیا بھر کی زبانیں تیری شاء مشرکی اور مدح دستائش میں مصروف ہو جا کیں گے۔ عسی کی نبعت جب اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی یقین ہوتا - عملى وكعل مِن اللهِ تَعَالَى وَاجِيتَانِ (1)

مقام محمود کی وضاحت فرمات ہوئے خود نی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارش د فرمایا۔

هُوَالْمُقَامُ الَّذِي كَ أَشْفَعُ فِيْهِ لِأُمَّتِي

" پیروه مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ "

الام مسلم نے حضرت ابن عمرے نقل کیا ہے کہ ایک روز تمکسار عاصیاں، جارہ ساز بکیاں متاہیم نے حضرت خلیل کے اس قول کو مزجا۔

رَبِ إِنَّهُ نُنَّ ٱصْلَالُ كَيْنَايُرًّا مِنَ النَّاسِ فَهَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ

مِنْ وَمَنْ عَصَائِ فَ قَالَتُكَ غَفُورُ دَيْمِيْهِ (2)

"اے میرے رہاان بنوں نے بہت سے وگول کو گمر او کر دیا ہے۔ جنہول نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہوں گے اور جہوں نے میری نافر مانی کی تو تو غفور ورجیم ہے۔"

مچر حضرت عیسی کے اس جملہ کوبار بار دہرایا۔

إِنْ تُعَيِّرُ بُهُمْ فَإِنَّهُ وَعِبَادُكَ وَإِنْ تَغَمِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِانِيُّ الْعَكِيْدُ ٥

"اگر توان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں ادراگر انہیں بخش دے تو تو ہی عزیز و حکیم ہے۔"

کافی دیر تک حضور ان آیات کی تلاوت فرمائے رہے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ انھائے اور عرض کی۔

أُمِّينَ أُمَّتِي تُمَّ يَكُي

"اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری مت کو بخش دے پچر حضور ڈار وقط رروئے گئے۔"

القد تعالى نے فرمایا۔

1-البربال ملور تحقى

36 Ezur-2

118 . . . . . . . . . 3

## يَاجِهُ رَبُيْكُ إِذْ هَبِ إِلَى مُعَمَّدٍ وَقُلْ لُهَ إِنَّاسَ مُونِيْكَ فِيَّ الْمَعَلِينَ فِي الْمُعَمِّدِ وَقُلْ لُهُ إِنَّاسَ مُونِيْكَ فِيَ الْمُعَلِّدِ وَقُلْ لُهُ إِنَّاسَ مُونِيْكَ فِي الْمُعَلِّدِ وَلَا نَسْرُو وَلَا مُعَلِّدِ وَلَا مُعَلِّدِ وَقُلْ لُهُ إِنَّاسَ مُونِيْكَ فِي

"ات جبریل میرے محبوب کے پاس جااور جاکر میراید پیفام دے کہ اے حبیب! ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچ میں گے۔"

روز حشر جب ہر دل پر خوف وہر اس طاری ہوگا، جلال خداوندی کے سامنے کس کودم مارے کی بجل نہ ہو گی، بڑے بڑے شہا اور زور آور اور سر کش مارے خوف کے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، ساری مخلوق خدا آوم علیہ السلام ہے لے کر حضرت کلیم تک کا در وازہ کھنکھٹائے گی لیکن کہیں شنوائی نہ ہوگی۔ آخر کار حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور ان ہو ان ہے شفاعت کی ملتجی ہوگی آپ جواب ویس کے کہ میں خود تو آن لب کش کی جسارت منبیں کر سکتا ہاں تمہیں ایک کر یم کا آستان بتاتا ہوں جس پر حاضر ہونے وا ایکھی نام او وائی نہیں ہو تا ایکھی نام او وائی نہیں ہوگا ہوں جس پر حاضر ہونے وا ایکھی نام او وائی نہیں ہو تا جواب جا کہ علاقت کی جسارت کر منبیں ہوتا ہوں جس پر حاضر ہونے وا ایکھی نام او وائی نہیں ہو تا ہوں جواب کی علم اور اپنی داستان غم پیش کریں کر و۔ چنا نچے سب ہار گاہ محبوب کیرواء علیقت میں حاضر ہوں گے اور اپنی داستان غم پیش کریں گے حضور سن کر فریا تیں گے۔

"ان پ یا لیه" بال تمہاری و تنگیری کیلئے تیار ہوں۔ میں تمہاری و تنگیری کے لئے تیار ہوں۔ میں تمہاری و تنگیری کے لئے تیار ہوں۔ میں تمہاری و تنگیری کے لئے تیار ہوں۔ حضور عرش عظیم کے قریب پہنچ کر سر بسجو و ہو جا تیں گے۔ اپنی پاک اور اطہر زبان سے سبوٹ و قدوس رب کی حمد و شناء کریں گے او هر سے آ واز آئے گی۔

یکا مہم تھیں ارفع کرآسات تُکُل تُسْمِ تَعْمُ اِسْمُنْکُ لَعْظَ اِلشَّفَةُ مُ

"اے سر ایاخو کی وزیبائی!ا پنے سر مبارک کو اٹھاؤ۔ کہو تمہاری بات تن جائے گی۔ تم مانگنے جاؤ ہم دیتے جائیں گے۔ تم شفاعت کرتے جاؤ ہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے۔"

اس طرے شفاعت حبیب کبریا ہے اللہ تعالی کی رحت بے پایاں گاور واڑہ کھلے گا۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے قاضی ابوالغضل عیاض سے نقل کیا ہے کہ حضور پر تور سرور عالمیان پانچ شفاعتیں فرمائیں گے۔ 1۔ شفاعت عامد جس سے مومن وکا فر ،ا ہے اور بیگانے سب مستفیض ہوں گے۔ 2۔ بعض خوش نصیبوں کیلئے بغیر حساب کے جنت میں واخل کرنے کی شفاعت فرہ تیں گے۔

3۔ وہ موحد جوا ہے گنا ہوں کے باعث عذاب دوز ٹے کے مستحق قرر پائیں گ حضور کی شفاعت ہے بخش دیئے جائیں گے۔

4۔ وو گنبگار جنہیں دوزخ میں بھینک دیا جائے گا، حضور شفاعت فرما کر ان کو دہاں سے نکالیس کے اور جنت میں بہنچا ئیں گے۔

5-الل جنت کے مدارج کی ترتی کیسئے سفارش فرہ کی گے۔

خود سو پینے ، جس کا دامن کرم سب کو ڈھانے ہوگا، جس کی محبوبیت کا ڈنگاہ جگہ نگر ہا ہوگا، جس کی جلالت شان اپنے بھی و یکھیں گے اور بیگائے بھی ، ایسے میں کون اں ہو گاجو اس محبوب کی عظمت کا اعتراف نہیں کرے گا؟ کون می زبان ہو گی جو س کی تحریف ، توصیف میں زمز مدسنج نہ ہوگی؟

> حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ حضور پر نور عَنَیْ نے ارشاد فرایا۔ اَنَاسَیْنُ دُلِّهِ اَدَمَنَیْ مَالِقیامَةِ وَلَا فَخَرَ وَبِیكِ فَ لِوَآءُ الْحَبْرِ وَلَا فَخَرَ وَمَامِنَ بَیْتِی یَوْمَیْنِ اَدَمُ وَمَنْ سِوَا مُوالَّا تَاحْتَ لِوَا لَیْنَ ۔ لِوَا کِیْنَ ہِ

" قیامت کے ون ساری اول د سوم کا سر دار میں ہوں گا۔ حمد کا پر چم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے نبی میرے پر چم کے بیتے ہول گ۔ یہ ساری ہاتمی اظہار حقیقت کے طور پر کہد رہا ہوں فخر و مہابات مقصود نہیں۔"

قال تسيوطي هد حدث منو تر وبعس من الكر سنعاعه

امام بنی ری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک وٹ خطبہ میں فرمایا

إِنَّهُ سَيَّكُونُ فِي هِٰنِ وَالْأُمَّةِ تَوْمُ كُلِّيدٍ بُوْنَ بِعَنَابِ الْقَبْرِدَ وَيَكِيْ لُونَ بِالشَّفَاعَةِ -

" یعنی اس امت میں ایک ایساگر وہ پیدا ہو گاجو عذاب قبر کی بھی تنکذیب کرے گااور شفاعت کا بھی انکار کرے گا۔"

آن ہے پہلے بھی معتزلہ اور خارجیوں نے اس کا انکار کیااور آن بھی ایک طبقہ بزی شد ومد ہے اس کا منکر ہے۔ اور جب دلا کل صححہ کے باعث انکار نہیں کر مکتے توشف عت کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جس میں شان مصطفوی کا انکار بلیا جاتا ہے۔ لیکن انہیں یہ جسادت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا جائے کہ جو آج شفاعت کا انکار کرے گاوہ کل روز حشر اس ہے محروم کرویا جائے گا۔

ين و الفُرُ إن الْمُتَكِينُو إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ 0 (1) "اب سيد (عرب وعجم) فتم ہے قر آن حكيم كى بينك آپ رسووں من سيم الله "

وَسَلَّمَ مِنَ الْعَالَمِ فِأَسِّرِ كِي بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْبَدُنِ فَمَا وَسَلَّمَ مِنَ الْعَالَمِ فِأَسِّرِ إِبَمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْبَدُنِ فَمَا الْطَفَ افْتِمَا حَقَلْبِ الْقُرْانِ بِقَلْبِ الْأَوْلِي

" حضور عليه الصلوّة والسلام نے قربایا۔ دینے والا القد تعافی اور باشتے وال

<sup>1</sup> سورو میمیان 3-1 2\_روح استانی

میں ہوں۔ اس صدیث پاک کے مطابق کا نتات کے جسم میں حضور ول کی مائند ہیں اور سور دیا سین، قر آن کریم کاول ہے۔ تو کتن اطیف اور پیار ا آغاز ہے اس سورت کا کہ قر آن کریم کے دل کو ساری کا نتات کے و کے ذکرے شروع کیا جارہاہے۔"

کفار مکہ حضور سرور عام علقت کی نبوت کا انکار کرتے تھے ور طرح طرح کے الزامات اور استی لے پیش کرتے تھے۔ یہال خداد ند عام قسم افعا کر اپنے رسول کی رسات کی شہا ت دے رہے ہیں۔ فرمایا ہے اسان کا مل ایوائے عرب و مجم کے سرد را جھے اس قر آن تکیم کی مقتم ہے کہ آپ ان پر گزیدہ انسانوں میں سے بیں جن کو میں نے رسالت سے سر فراز فر ہیں ہے اور مجھے قر آن تکیم کی قسم ہے کہ آپ سیدھے رائے پر گامز س بیں۔

اے حبیب اجب تیر اپر وردگار تیری رساست کی شبادت دے رہاہے اور وہ مجھی قرآن
کریم کی فتم اٹھا کر اس کے بعد اگر کوئی بربخت تیری رسالت کو ماننے ہے اکار کریے تو
آپ کور نجیدہ فاطر نہیں ہونا چاہئے۔ فتم اٹھاتے ہوئے صرف" و نفر د" نہیں فرمایا بکد
" و انفران انحکنہ" فرمایا۔ لیمنی قرآن جس کی فتم اٹھائی جارہی ہے، یہ کوئی مار فتم کی
کاب نہیں بلکہ یہ کتاب حکیم ہے لیمنی یہ پراز حکمت ہے یا یہ ایک محکم کتاب کہ باطل
کسی گوشہ ہے اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔

لَا أُقَيدُ بِهِانَ الْبَكِينِ وَ اَنْتَ حِلْ بِهِانَ الْبَكِينِ (1)

"مِن قَم كُوا تَا ہُوں اس شہر (مك) كى دراں جائيك آپ ہس رے جيں
اس شہر میں۔"
لازا كدہ ہے اور قتم كو موكد كرنے كيلئے فذكور ہو ہے۔

البلدے مراد مکہ مرمہ بیماں شہر مکہ کی اس حیثیت سے تتم کھائی جار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد مصطفی مدید الصوقة والثناء اس میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر اگر چہ گوناگوں خویوں سے متصف ہے لیکن اس مکین ذی شان کی وجہ سے جو عزت وشرف اس کو حاصل موااس کی شان ہی ٹرالی ہے۔

وَأَنْتَ حِلُ والرجمع حال بمقهم بالبلدكا، علد مدياني بي لكفت بير-

ٱقْسَمَ اللهُ سُبِّمَانَهُ بِمَكَّةَ مُعَيِّنَ أَجِعُلُولِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَوَاظُهَا مَّالِهَ زِيْدِ فَضَآيِلِهَا بِشَمَّ فِ الْتَمَكُّنِ عَلَى ضَلِّ لَهُ فَي فَى نَفْسِهَا -

"الله تعالى ئے مگه كرمه كى مشروط قسم كھائى ہے كيونكه اے حبيب" آپاس ميں سكونت فرما بين اس طرن مكه عكرمه كے ديگير فضائل ميں ايك عظيم امر "بت فضيلت كالضافه كيا كيا۔"

اً رچہ مکہ بذات خود بھی بروی شرف و فضیلت کا حامل ہے لیکن اس مکین ہ کی شان کے لَّذِم رنجہ فرمانے کی وجہ سے اس کی مخطمتوں کو جار جاند مگ گئے اور اسی وجہ سے املہ تعال کے اس کی قسم کھائی ہے۔

" والت حل "كا يك اور مفبوم بهى بيان كيا كياب

ایک توبہ کہ گفار کی افریت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جارہا ہے کہ ویسے تو س شہ کو ہے

وگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں۔ نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، نہ اس کے در ختوں
اور گھاس کو کا نتے ہیں، ان کے باپ کا قاتل بھی اً سرحرم میں بناد لے لے تو دواس پر بھی
د ست درازی نہیں کرتے لیکن اسی حرم میں ان او گوں نے القد تعالی کے رسول کو دکھ و نے
اور افزیت بہنچانے کو اپنے لئے حال سمجھ رکھا ہے اور حضور کریم ہونے کو تکلیف و سے سے لوگ باز نہیں آتے۔

یہ لوگ باز نہیں آتے۔

ن ٥ وَالْقُرُاتِ الْسَجِيْدِ ٥ (١)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اساء حسیٰ کی سنجی ہے جن کی ابتدا میں قاف ہے مشا القدریہ۔

یہ اللہ تعالی کے ال اسماء کر القادر۔القہاروغیرہ۔(2)

علامه بإلى بِي لَكُفِيَّة بين-

<sup>1 3 1-1</sup> 

<sup>3 - 2 3</sup> No 27 J. 46 70 - 2

وَٱلْحَقُّ ٱنَّهُ رَمُزُّ كَانِي اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهِ وَسُلَّمَ اللهِ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللّهُ وَسُلَّمَ اللّهُ وَسُلَّمَ اللّهُ وَسُلَّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَال

"حق بیہ ہے کہ بید اللہ تعالی اور اس کے رسول کے در میان کیدر م ہے جھی ر سنجنس میں العلیہ ہی جائے ہیں۔" عدامہ قرطبی فرمات ہیں۔

قَالَ ابْنُ عَطَآءِ أَقْسَوَ اللهُ بِغُوَّةِ قَلْبِ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَيْتُ عَيْدُ لُلِيَّا الْفِطَارِ الْفِطَارِ الْفَاكَارِ الْفَاكَةَ وَلَعْ نُوَّ يَرِّدُ لِكَ فِيْهِ لِعُنْوِ حَالِهِ .

" یعنی اللہ تعالی ف اپنے مجوب تعرم کول ان قوت کی فقیم کھا فی ہے۔ کہ بین حق کا مشاہدہ بھی کیاور شرف الکم بھی یا صل ہو، تیکن فلیم ک طرت کیک بچلی صفت سے غش کھا کر گر نہیں پڑے۔"

بعض کتب میں مکھا ہے کہ تی ہے ہم اوا یک پہاڑے (کوو قاف) ہو ساری زمین ، گھیرے ہے وہ زبر جد کا بناہوا ہے۔ آسان کی نیواہٹ کی زبر جد کا مکس ، فیم ، و نیم و علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میداس کیلی خرافات ہیں جو مسلی ول نے ہو و ش آب ہے سنیں اور بغیر تحقیق ابنی کتب میں لکھ ویں بلکہ ان میں ہے بھی جو زندیق تھے نہوں نے ایک روایتیں گھڑیں تاکہ اوگوں کو دین حق ہے ہر گمان کیا جائے۔

رَعِنْدِيُّ آنَ هٰذَا وَآمُثَالَهُ وَآشُبَاهُهُ مِنْ اِخْتِلَاقِ تَعْمِن ذَنَادِ فِهِمْ

اس طعمن میں حضرت این عباس سے جواثر منقول ہے اس کے بارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

لاَ بَعِيةُ سَنَدُكَا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ -

الم کے حضرت ابن عباس سے س کی سند صحیح نہیں ہے۔" ابعد تعالی قرسن کریم کی قتم اٹھارہے ہیں کہ میرامحبوب میراسچار سول ہے۔ صاحب سان

العرب لكهة بين كه جب مجيد قرآن كي صفت جو قراس كالمعنى جو تاب" برقع العابي"

عاليشان بأندم تنبه

علامدرا غب كتب بين كد قر آن كريم جو تكد مكارم دنيوى واخروى كوشال إس لئے اس لئے اس كتے جيد كما كيا- فَوَصَّفُهُ بِنَ لِكَ يَكَاثُونَ مَا يَتَصَمَّنَ مِنَ الْمُكَادِمِ لِلنَّا نَبُولِيَةِ وَالْاَنْ فَرَوِيَةِ - اس كتابِ كَالْمُعَادِمِ لِلنَّا نَبُولِيَةِ وَالْاَنْ فَرَوِيَةِ - اس كتابِ كَالْمُعَادِمِ لِلنَّا نَبُولِيَةِ وَالْاَنْ فَرَوِيَةِ - اس كتابِ كار مِن المُنكادِمِ للنَّا نَبُولِيَةِ وَالْاَنْ فَرَوِيَةِ - اس كتابِ كار مَن المُنكادِمِ للنَّا نَبُولِيَةِ وَالْاَنْ فَرَوِيَةِ وَاللَّا فَرَالِيَةِ مِن لِللَّالِيَةِ مِن المُن كَالِيَةِ مِن المُن كَالِيَةِ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَرَوِيَةً وَاللَّهُ فَرَوِيَةً وَاللَّهُ مُولِيةً وَاللَّهُ فَرَوْقَ مَا يَتَصَافَعُونَ مِن الْمُن كَالِي اللَّهُ اللَّهُ فَرَوْقَ مَا يَتَصَافَعُونَ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِيَةِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَال

وَالنَّهُ عِو إِذَا هَوْى فَمَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوْى فَ وَمَا يَشْطِئُ عَنِ الْهُوَى فَإِنْ هُوَ إِلَّا مَتَوَى فَ وَهُو بِالْهُ فَيَ الْاَعْلَى فَ وَمَا الْعُوْى فَ ذُو مِزَةٍ فَالْسَنَوْى فَ وَهُو بِالْهُ فَيَ الْاَعْلَى فَى تُمَدَّدَنَا فَتَلَالَى فَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْفَى أَوْمَى فَا وَهُو وَالْهُ فَيَ الْاَعْلَى فَ إلى عَبْهِ هِمَا آوَ فِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْفَى أَوْمَى أَوْمَى أَوْمَ وَمَا الْمُؤْودَة على مَا يَوْمَنَى فَ عِنْ مَا ذَاعَ الْبَعْمَ وَمَا طَعْنَى فَ لَقَدْرَى فَ يَعْنَى سِلْهِ مَنَا الْمُنْتَهُ فَى فَا ذَاعَ الْبَعْمَ وَمَا طَعْنَى فَ لَقَدْرَى فَي عَنْ السِلْهِ مَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَا فَى فَا الْمَنْ اللَّهُ الْمَا فَى فَا الْمَا فَى فَا لَا اللَّهُ الْمَا فَى فَا لَا اللَّهُ وَالْمَا فَى فَا لَا الْمَا وَى فَا اللَّهُ الْمَا فَى فَا لَا الْمَا وَى فَا اللَّهُ الْمَا فَى فَا لَا الْمَا وَمَا طَعْنَى فَا لَا الْمَا فَى فَا اللَّهُ الْمَا فَى فَا لَا اللَّهُ وَمَا طَعْنَى فَا لَكُونَ اللَّهُ الْمَا فَا فَا لَا اللَّهُ الْمَا فَى فَالَا لَا عَلَى مَا وَلَا فَى الْمَا الْمَا فَى فَا لَا الْمَا الْمُ فَا الْهِ فَا الْمَا الْمَا فَى فَا لَا الْمَا فَى فَا اللّهُ الْمُونِ فَا لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

آیت کے افاظ کا مفہوم پہنے ذہن نظین کر لیجے۔ محلق ستارہ کو جی سبت ہیں اور انسخہ ذکر کر کے اس سے ٹریا (پروین) مر اولین بھی اہل عرب ہیں مام مرون ہے۔ یہاں ووٹول معنے لئے جاسے ہیں۔ ھوی یہ اوروو بابول ہیں مستعمل ہو تاہے۔ باب عدب عندا ھوی یہنوی۔ اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہو تاہے۔ ھو ہ حنہ دو مراب وسر مصرب المحب حدود یہنوی ہیں مصورت ہیں یہ دو متنا، معنوں ہیں بصرب استعمال ہو تاہے۔ یہ کرنا اور بلند ہونا۔ چن نچہ ھوی یہنوی سقط من غنوا ہی سفو میں اللہ و تاہے۔ یہ کوئی چیز اوپر سے نیچ گرس تب بھی کہتے ہیں ھوی استی اور جب ارتب مصدر کوئی چیز اوپر سے نیچ گرس تب بھی کہتے ہیں ھوی استی اور جب کوئی چیز اوپر سے نیچ گرس تب بھی کہتے ہیں ھوی استی اب اور جب کوئی چیز یہتی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی کہتے ہیں ھوی سفتی اب است مصدر دونوں حالتوں ہیں الگ الگ ہوگا۔ نیچ گر نے کے معنی ہیں ہو تو گہیں گے ھوی بہنوی ھوی دینوی ہوئی ۔ ھوئی بہنوی ھوئی۔ ھوئی ہوئی ہوئی۔ ھوئی ہوئی ہوئی۔ ھوئی ہوئی۔ ھوئی۔ ھوئی۔ ھوئی ہوئی۔ ھوئی۔ ھ

ستارہ رات کے اند جیرے میں روشنی بھی بہم پہنچ تا ہے۔ فضا کو بھی پنی شمنی سے سے حسن وزینت بخش ہے۔ لق ووق صحر اللہ مسافر ستاروں ہی ہے اپنی مند ل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آ سان کے وسط میں ہو تو سروفت وور اندان کی نہیں کر سکتا، سے صرف السُحْم کی مشم نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع مور ماہویاؤ مسی رہ ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائد واسی و فت حاصل ہو تا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عندے مروی ہے۔

هُوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّةِ وَهُوتُهُ ثُرُولُهُ مِنَ التَّمَاءِ لَيُلَةَ الْمِعْرَاجِ وَجُوزَعَلىٰ هٰذَاآنَ ثَيْراً دَ بِهُوَاكُا صُعُودُكُ وَعُرُوبُهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَاسْتَلَاصُلْكُ مُنْفَطَعِ الْدَيْنِ - (1)

یعنی سیخہ سے مراد ذات پاک مصطفی علیہ طیب الحقید والشاء ہے۔ " د هوی" سے مراد حضور کاشب معرائ آسان سے واپس زمین پر نزوں فرمانا ہے۔ اس کے بعد آوی فرماتے ہیں کہ " دا هوی" سے یہ مراد لینا بھی جائز ہے کہ حضور کاشب معرائ آبان تک مر دولیا بھی جائز ہے کہ حضور کاشب معرائ وہاں تک عروئ کرنا جہال مکان کی مرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور واؤ قسیہ ہے اور جم سے مر دحضرت امام جعفر صادق کے ارشاد پاک کے مطابق ذات پاک محد مصطفی ہے اور یہ قسم اس

<sup>1</sup>ر سيد محود " و سي بقد اد ي،" رول معالي"، (مصري يورو 27، سني 44

بات کو آشکارا کرئے کیلے افغانی ٹن ہے کہ رحمت عالم کے تمام جواری اور اعتفاء مسلم کی آل سٹول سے بول ہوں ہیں۔ حضور کے قلب مباری کے ورسے بیش فرعایا اس کا مات سے در میں اور ربان حق کی عصمت کو ظاہر کرئے ہیں ارشاد فرعایا اور ماست علی علوی الله میں اور ربان حق کی عصمت کو ظاہر کرئے ہیں ارشاد فرعایا اور ماست علی علوی الله میں اور بیش میں اور اسٹی کرئے کی میں جو میں اور اسٹی کرئے کی میں میں اور اسٹی کو بھی بھم کہتے تیں۔ بھش ماہ اسٹی میں جو میں اور اسٹی کو بھی بھم کہتے تیں۔ بھش ماہ اسٹی میں اور اسٹی کو بھی بھم کہتے تیں۔ بھش ماہ اسٹی میں اور اسٹی کو بھی بھم کہتے تیں۔ بھش ماہ اسٹی میں اور اسٹی کو بھی بھم کی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کو بھی بھم کہتے تیں۔ بھش ماہ اسٹی کی بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کو بھی بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کے بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کو بھی بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کے بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کے بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کے بھی قرآن کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کے بھی تیں کرئے گئے کرئے کانازل شدہ دھے میں اور اسٹی کی کرئے گئی کرئے گئے گئی کرئے گئی کرئے کرئے گئی کرئ

قِيْلَ أَرَادَيِنْ لِلكَ الْقُرْاتَ الْمُنْتَجِّدُ الْمُنْزَلَ قَدْدًا فَقَدْرًا

يباں اللہ مقسم بہ ہے۔ اس كاجو معنی مياجات وبال خاص مناسبت يا في ہے جو اہل نظر ير عيال ہے۔

م صول صد حنگ و ما عوی یه جواب فتم ہے۔ آیت کے کلمات کی تحقیق ہے تا عت فر ما سے کے آت میں مشار کے اسلام کی ذات وہ کا ت ہے۔ فر ما سے مراہ حضور مدید العلوج والسلام کی ذات وہ کا ت ہے۔ صدب کا معنی سید اور مالک جمل ہے۔ کہتے ہیں مشاریع البیکیت گر کا مالک وہ آس کا معنی میں دب کتی اور رفت ہو کہ ایکن صرف ایسے می تحقی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفات ور منظم نے بھر کا داکھ اللہ منظم نے بھر کا کا کہ منافق الکے اللہ الکھ کے الا کہ اللہ منافق اللہ منافق کی اور اللہ منافق کا کہ منافق کی اور اللہ منافق کا کہ منافق کی منافق کا کہ منافق کے اور کی منافق کی منافق کی کا منافق کی کا منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی کا منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی کا منافق کی منافق کی منافق کی کا منافق کی کانور کی کا منافق ک

ن مرح ، وسع من التعريق السُّنتَ عَيْدٍ وَيُضَادُّهُ الْهِدَايَةُ الْهِدَايَةُ الْهِدَايَةُ وَيُضَادُّهُ الْهِدَايَةُ وَيُضَادُهُ الْهِدَايَةُ وَيُضَادُ اللهُ الْهِدَايَةُ وَيُعَالُ الضَّلَالُ الضَّلَالُ يَكُنِ عُدُّ وَلِي عَنِ الْمَنْهَةِ عَمْدًا كَانَ أَوْسَهُوا وَيُعَالُ الْمَنْهَةِ عَمْدًا كَانَ أَوْسَهُوا وَيُعَالُ الْمَنْهَةِ عَمْدًا كَانَ أَوْسَهُوا

ئىيىترا كان آفكيتيرا

سید ہے راستہ سے روٹرو نی کو عندال کہتے ہیں۔ اس کی ضعد ہدایت ہے۔ بعش نے مزید سے ترفید سے مزید سے ترفید سے روٹروانی داشتہ ہویا بحول کر ہو، تھوڑئی ہویازیودہ مو، اس کو صدال کہتے ہیں اور فاضل موصوف غوی کی تشریق کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ اُلگی جُھُل قِنْ فَا مُنال کہتے ہیں۔ اُلگی جُھُل قِنْ فَا مِنال مقال موصوف غوی کی تشریق کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ اُلگی جُھُل قِنْ فَا مِنال مقال موصوف غوی کی تشریق کرتے ہوئے موسوف عقیدہ کی وجہ سے ہوں عدمہ سمعیل حق کھتے ہیں۔ معیدہ کی وجہ سے ہوں عدمہ سمعیل حق کھتے ہیں۔ اُلگی ہے۔

الْغَوَايَةُ هِمَا لَغَظَآءُ فِي الْإِغْتِقَادِخَاصَّةٌ وَالضَّلَالُ آعَدُّ مِنْهَا يَتَنَاوَلُ الْحَظَآءُ فِي الْلَاقُوْالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَخْدَالِ وَالْاَخْدَالِ وَالْاَخْدَالِ وَالْعَفَالِيور 1) اعتقادی غلطی کوغویه کہتے ہیں اور صلال عام ہے۔ یہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی غلطی کے لئے استعمال ہو تاہے۔

حضور رحمت عالمیان عصله به بسب توحید کی وعوت کا آیناز کیااور ہل کا \_ کو غروشہ ب ہے باز آنے کی تبلیغ شروع کی تو مل مکہ نے کہن شروع کیا کہ آپ کم او ہوگے ہیں، پنی قوم کار استہ جھوڑ دیا ہے ،ان کا عقیدہ مجڑ گیا ہے۔ خالق رض و سانے پہنے فتم کھالی پھر ان کے الزامات كى ترويدكى فرمايات كے قول، عمل اور كردار ميں مم اى كانام و نثان تك نہيں۔ ان کے عقیدہ میں کونی منطی اور مجی نہیں اور "حاحلیہ" فرماکر اپنے حبیب ک تاب حیات کھول کر ان کے ماہنے رکھ دی۔ جنی ہے کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر ہے آئریہاں فرو کش ہو گئے میں ور نبوت کاد هنداشہ و ٹائر دیاہے۔ تم ان کے طنی ہے ، ان کے خاندانی یس منظر ہے ان کے طوار واحواں ہے ورسیر ہے وکر دار ہے مجھی طرح واقف ہو۔ ن کا بچین تمبارے سامنے گزرا۔ ان کا عبد شاب ای ماحول میں اور تمہارے ای شہمین ہیں ہر ہوا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیا ہے۔ یہ بی، قومی اور مکی مسائل میں ان کی فراست کے تم چتم دید ًو وجو۔ان کی مّاب زیست کا کون ساب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے ، کون ساور ت ہے جو تم ہے مخفی ہے۔ جب ان کی ساری زندگ شبنم کی طرح یا کیزو، کچول کی طرح شگفته اور " فاب کی طرح ب و غ ہے تو تمہیں ان پر منداست و غوایت کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں "تی "

كتنايار عب، حسين اوريد لل انداز بران بـــ

ان هو الأوخي بُواحي هو كام جع قرآن مريم جه به آيت ايك سوال كاجواب ہے۔ جب وہ اپنی خواہش ہے یو لتے ہی نہیں، تو کچھ جو کلام ہے و گوں کو پڑھ کر سات ہیں، ہے آیا ہے اور کا جواب دیا کہ یہ تو القد تعالیٰ کی طرف سے وقع کیا جاتا ہے اور جیسے و تعی ٹاڑی ہوتی ہے، عبینہ ووائی طری کو یا ہوں کو پڑھ کر سنادیتے تیں،اس میں سر موردہ بدل تاحمین ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ " ہُو " کا مرجع صرف قر آن کریم نہیں، جکہ قر آن پریم اور جو ہات حضور مدیہ الصلوق والسلام کی زبان فیض ترجمان سے تمکن ہے ، وہ سب و تی ہے۔ و آل کی و و قشمیں ہیں : جب معافی اور کلمات سب منز ل من اللہ : یوں ، اسے و تی جلی کہتے ہیں جو قر سن کریم کی شکل میں جمارے ہایں موجود ہے اور جب معافی کا نزوں تو من جانب مقد ہو ، لیکن ان کوا غاظ کا جامد حضور نے خود پہنایا ہو،اسے و تی تنفی یاو تی غیر مملو کہا جاتا ہے جیسے احادیث طبیب بھش ملاء نے ان آیات کے چیش نظر حضور کے اجتباد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی بات اینے اجتبادے نبیس کہتے ، بلکہ جوارشاد جو تاہے ، دووی الی کے مطابق جو تا ے، کیکن جمہور فقہائے حضورے اجتہاد کو تشکیم کیاہے اور ساتھ جی تصر ک فر مال ہے کہ ہے اجتباد مجمی یاذن العد مواکر تاہے اور القد تعان خود ہی اس اجتباد کی یاسیانی کر تاہے۔ حضور جو بات بذريد اجتباد فرمات بين، دو نهجي مين منشاء خداد تدي بواَس في ہے۔ هلامه آو ک مکت بين۔

إِنَّ اللَّهُ إِذَا سَوَّعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الَّهِ بِهَا وَ

كَانَ الْإِجْبِهَا دُوَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ وَتَحْيًا لَا نُطْقًا عَنِ الْهَوْي -(1)

سب احادیث میں حضرت عبد اللہ بن عمرہ بن ماس کا بدواقعہ منقول ہے وہ کہتے ہیں میر اید وستور تھا کہ حضور علیقہ کی زبان مبارک ہے جو بچھ سنتہ، وہ کھولیا کرتا۔ قریش کے بعض احباب نے ججھ اس سے منع کیااور ہنے گئے تم حضور کا برقول مجھ اس سے منع کیااور ہنے گئے تم حضور کا برقول مجھ ایک حضور انسان ہیں، کبھی خصے میں بھی کوئی بات فرادیا کرتے ہیں، چنانچہ میں نکھنا بند کر ویا کرتے ہیں، چنانچہ میں نکھنا بند کر ویا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسمالت میں جوااور میں نے سنسد کی بت بند کرنے کی وجود بیان کہیں، تو حضور عرف کے ارشاد فرایا۔ اگٹیٹ فوالین کی تفیدی بعید کا منا تحدیم ویون بات کو کھولیا کی تفیدی بعید کا منا تحدیم ویان کے دست بالگا الحکیم ویک بات کی تنا جس کے دست فران کے عبد اللہ الحکیم میر کی ہر بات کو کھولیا کرو۔ اس ذات کی قشم جس کے دست فران کے موان ہے میر کی زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نکی۔ اس مسئلے فدر سے ہیں میر کی جان ہے میر کی زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے فدر سے ہیں میر کی جان ہے میر کی زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے فدر سے ہیں میر کی جان ہے میر کی زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے

<sup>1</sup> ـ ران مول ور 27 م 46 46

میں پیجیر زمہلے عام مفسرین کا دائے کے مطابق ان آیت کی تھ ان پیش رے ہاہ . اس کے بعد دوسرے مکتب فکر کی تحقیق چیش کی جائے گی۔ قار نمین کر مراس نے عد فیصلہ کرلیس کہ ممل فرایق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔

عام مغمرین کے نزدیک "شدبند نفوی" سے مراد حضرت جرینل میں، یتی جرینل المین نے حضور کو قرآن کریم سکھایا۔ جبرینل کے شدند نفوی ہوئے میں سی کو کیسے شک ہو سکتا ہے جو چیٹم زوان میں سعدرة المنتی سے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو و تی کے بار گراں کا متحمل ہو، جس نے وطکی ہنتیوں کو جڑھے کھیٹر او پھر انہیں سمان کی بدندیوں تک خیاب کھیٹر او پھر انہیں سمان کی بدندیوں تک خیاب

مِرْ أَوْ اصل میں رسی کو بننے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو کہتے ہیں۔ اَمَّلُکُهُ مِنْ مِیْتُ اِللَّهُ مَیْلِی الْحَمْبُلِ اسی سے دُولمرَ وَ کا معنی دُولُوزَةِ لِیْنی ط قتور اور رور آور کیا گی ہے۔ یہ لفظ جسمانی ور ذہنی دونوں تو قول کے سے استعمال ہو تاہے ، س سے تحکیم اور دیا کو بھی دُولم و تاہے ، س سے تحکیم اور دیا کو بھی دُولم و آئے ہیں۔

وَّقَالَ تُطْرُبُ، تَعُوُلُ الْعَرَبُ بِكُلِّ جَزُلِ الزَّأْ ي حَصِينِ الْعَلَى جَزُلِ الزَّأْ ي حَصِينِ الْعَكَ الْعَلَى جَزُلِ الزَّأْ ي حَصِينِ الْعَكَةُ لِ ذُوْمِزَةٍ - (1)

مندی الفوی سے حضرت جریکی جسمانی قانوں کا بیان ہے اور ڈوٹور آئے سان کی وائش مندی اور متفلندی کا آکر ہے۔ بیشک جو استی تمام انبیا ہے کرام کی طرف القد تعالیٰ کی و تی ہے کرن زیر ہوتی رہی اور پوری ویانت واری سے اس امانت کواوا کرتی رہی واس کی وائش مندی ورفز زائمی ہے بارے بین کے شک و مکت ہے۔

عُنَّالُمُتُوَى كَا لَيْهِ الْهِ مَصِبِ بَهِى فَيَرَيعاً مِيائِدِ - أَى فَالْسَنُوكَى الْفَرِّاكُ فِي صَدَّدِكا يتى جو قر سن جبر بين نه آپ كو سَلِيا و آپ ئے سيند مبارك مِين قرار بَهِرْ مَياد اباس ئے جو ن جانے کا وَلَ اوْکان نَہِين -

المتترثير-(1)

و خوری فاظ می جی جی کیل ہے۔ سامہ کی طعید کا مرجع یہ تفاق مد تھاں ہے، یعنی جی بیانی جی بیانی جی بیانی جی بیانی ج جی میں ایٹن نے اللہ تھاں کے بندے کی طرف و تی کی جو و تی کی۔ بعض نے پہلے واجی کا فاطل جید کیل و روہ سے واحلی کا فاطل مد تھا ٹی کو قر رویا ہے۔ اس وقت آبیت کا ترجمہ مو گاج انجاب نے مذتر تھاں نے جی کیل پروٹی کی متی۔ مو گاج انجاب نے متہ تھاں کے بندے کو و تی کی جو متہ تھاں نے جی کیل پروٹی کی متی۔

<sup>105. 9. . . 2</sup> 

م کدت معلق فی مار این لیعنی حضور علیه الصلوق والسلام نے جب چیر نیل ایین کوان کی احسی شکل میں اپنی ان آئکھوں ہے دیکھا تو دل نے اس کی نضد بیل کی کہ آئکھیں جو آچھ دیکھ رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔واقعی یہ جبر کیل ہے جوانی اصلی صورت میں نظر آ رہاہے۔ یہ نظر كا فريب شين، نگابول نے دھوكا نہيں كھايا كے حقیقت بچھے اور ہواور نظر پچھے اور آرہ ہو۔ ہ تتخص کو بھی نہ بھی اس صورت حال ہے ضرور واسطہ پڑا ہو گا کہ آئٹھوں کو تو پچھ نھم آ رہا ہے، کیکن ول اس کو ہانتے کے لئے تیار شہیں۔ فرمایا جارہاہے کہ یہاں ایک صورت حال نہیں ہے۔ ہم تکھیں جبر کیل کو د کھے رہی ہیں اور ول تصدیق کر رہاہے کہ واقعی ہے جبر سل ے۔ دل کو میہ عرفان اورا نیمان کیو تکر حاصل ہو تاہے؟ ابند تعالی انبیاء علیہم الصلوق و سدم کو شیطان کی وسوسہ انداز بیوں اور نفسانی شکوک و شبیعات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرے ان کو منج نب اللہ اپنی نبوت پر یقین محکم ہو تا ہے ،اس بارے میں انہیں قطعاً و لی ترود نہیں ہو تا، ای طرح ان پر جوہ تی اتار کی جاتی ہے ، جو فرشتے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں ، جن انو رو تخلیات کا نہیں مشاہرہ کراہ جاتا ہے،ان کے بارے میں بھی انہیں ذراترہ و نہیں ہو تا۔ یہ علم اور یقین ابند تعالٰ کی طرف ہے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ ای طرح کا یقین حسب مر تب انسانوں، بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہو تاہے۔ جمیں ایپے انسان موئے کے بارے میں قطعاً کوئی ترور نہیں۔ بنٹنے کے بیچے کوانٹرے سے <u>نکلتے ہی یہ</u> عرفان بخشاج تاہے کہ وہ یا بیں تیر سکتاہے، چنانچہ وہ باتامل یانی میں کو د جاتا ہے وغیر دوغیر ہ۔ تُعَادُونَ : اللَّهُ وَآعِ مِهِ وَوَ بِ- اس كالمعنى بِ جَعَلَرْنَا، بحث و تحرار كرنا- يعن الْمُواعِ و الدوران المنتجادية لين الم كفير، تم مير به رسول سه الأبات پر جنگزتے ہو جس كامشام و انہوں نے بنی آئکھول سے کیا ہے۔ میہ تمہاری سر اسر زیادتی ہے۔ ویقد الا برند محرای تم تواس بات پر جھڑ رہے ہو کہ میرے رسوں نے چر ٹیل کوا یک بار بھی دیکھ ہے یا نہیں ، حال نکہ انہول نے جبر نیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ عبد سدرة مستنی دوسری بار دیکھنے کی جگہ کا ذکر فرمایا جا رہاہے کہ دوسری دبیر سدرة ا گئنتی کے قریب ہوئی۔ سڈرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ مُنتہی سخری کن رو، سخری سر حدیه اس کا لفظی ترجمه میه بیو گا که بیری کاوود رخت جو مادی جهاب کی سخری مر حدیر ہے۔ ان کے بارے میں کتاب و سنت میں جو پچھ ہے، ہم اس کو بل تاویل تشکیم

کرتے ہیں، البتہ وہ در خت کیسا ہے ۱۴س کی حقیقت کیا ہے ۲ س کی شاخوں، بیوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے ۶ ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں ور ندان کی ماہیت جانے میں ہمار کوئی و نیوی اور اخروگ مفاد ہے ، ورندالقہ تعالی اس حقیقت کوخود بیان فرماد بیار ہے ان اسر میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی ادراس کارسول ہی جانتا ہے۔

یباں تک ہم نے ایک کمتب فکر کے مطابق ان آیات کی تشریق کی ہے۔ س طنمن میں لفاظ کی غوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے۔ ان کے امادے کی چند ال ضرورت

نہیں بڑے گی۔

ووسرے محتب فکرے مائے اعلام کے سر خیل امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ جیں۔ ان حضر ات نے ان آیات کی جو تنسیر بیان کی ہے،اس کا خلاصہ در ٹ ذیل ہے۔

عَلَمَهُ كَافَا عَلَى اللهُ تَعَالَ بِمَنْ مِينَ الْفَقُولَى اور دُومُ وَالله تَعَالَ أَن صَفَيْنَ إِينَ مِنْ عَالَى جُوزِ بروست قوتون والاوانائي الله أن في البينة بن أريم أو قر آن أريم أن تعليم الله جس طر الما المَن عَلَمُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ ا

کا التوکی کا فی حل نہی کر پھر ہیں، لیانی حضور مدید الصلوق والسار میں تصد فی موجب کہ ایپ سفر معران میں افتح احلی پر تشریف فی فرہ ہوئے۔ پھر نہی کر یع حضافہ مکان میں رہا العزات کے قریب ہوئے اور مہاں فا فراہ ہوئے میں المجدور کے ایس المحان میں رہا العزات کے قریب ہوئے المجلس ما بوجا تاہے ور براہ کی کئی المحنے قریب ہوئے جائے اس حالت قریب ہوئی تیں جب المجلس ما بوجا تاہے والم کی کئی زیاد وقریب اس حالت قریب میں اللہ تھاں کے ایس جب المجلس ما بوجا تاہے والم المجدور کی تاریخ میں اللہ تھاں کے ایس جب المجدور کا جو مشاہرہ ہوئی کا بول کا جو مشاہرہ ہوئی کا بول کے جو والم کی المجدور کی تاریخ میں اور تبدیل کا جو المجدور کی تاریخ میں اور تبدیل کا جو المجدور کی تاریخ میں ہوئی کے اس معرور کے دیا ہوئی ہوئی المجدور کی تاریخ کی تاری

اس پر تقصیم کے زور کی بھی قول رائ ہے اور اس کی وجوہ ہیں۔ عبد کی مبر ہے مدہ قت کو اس اہتی م، اس تفصیل اور اس کیف اٹھیز اسلوپ سے بیون نہیں کیا جاتا۔ گر میں حضور کی چر گیل این سے ملاقات کا ذکر ہو تا تو ایک آئیت ہی کافی تھی۔ کیف تگیز اسلوپ سے بیان خید کاش کی این محبود پر حق کے ساتھ طاقات کا ذکر ہو تا تو ایک آئیت ہی کافی تھی۔ کیف تگیز انداز بیان صاف بٹارہا ہے کہ بیبال عبد کاش کی اپنے معبود پر حق کے ساتھ طاقات کا ذکر سے ہے۔ جہاں ایک طرف حسن ہے مین ان میں میں میں میں میں ہوتا ہوں دوسر کی طرف حسن ہے مین ن صدیت ہے اور شان بندہ نواز کی اپنے جو ہی ہی ہے۔ حضور کی طاقات جہ کیل سے بھی ہی نے شک بڑے فوا مد کی صاف ہے، بیکن حضور کے ہو حق ہم ار سعادت وہ جد فضیات ہے شک بڑے مجبوب حقیق کی طرف ہے ، بیکن حضور کے ہو حق ہم ار سعادت وہ جد فضیات ہے تھی ہو ہے۔ آپ کا دجد الن آیات کو ایک مر تبہ بچر پڑھے۔ آپ کا دجد الن آیات کو ایک مر تبہ بچر پڑھے۔ آپ کا دجد الن

ہسعوب بیان کی رعن نیول پر حجوم حجوم ایٹھے گا۔

نیز کفار کا اعتراض میہ تھ کہ جو کلام سپ پڑھ کر نہیں سنات ہیں ہے ابقد تھ ل کا کلام انہیں ۔ یوبیہ خود گھڑ کر لات ہیں یا نہیں کولی آکر سکھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تردید سی طرح ہوئی چاہئے کہ فرمایا جائے کہ میہ کلام نہ انہوں نے خود گھڑ اہ نہ نہ سی نے انہیں سکھا یہ بہ بکہ اس خالق کا نکات نے انہیں اس کی تعلیم وی ہے جو بڑی تو تو ل وار و کئیم، وانا ہے۔ اس خالق کا نکات نے انہیں اس کی تعلیم وی ہے جو بڑی تو تو ل وار و کئیم، وانا ہے۔ اس کے علاوہ اختشار صور کی وجہ سے و بہن میں جو پر بیٹائی بیدا ہوتی ہے، جو قرآن سے معید معید معید سے بھی مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رشگاری کا صوف کی رست ہے کہ مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رشگاری کا صوف کی رست ہے کہ دمنا سے میں مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رشگاری کا صوف کیں رست ہے کہ دمنا سے کہا ہوئی گیا ہوئے۔

ان تمام وجوہ ترجیح کواگر نظر انداز بھی مردیوج ہے، قوہ اداری سیجھ جس میں قعات معران کا بیان ہے ، وہ اس مفہوم کی تائید کے سے کافی تیں۔ میں یہ ں فقط دوارہ بیٹ عل کرنے پر کتفا کروں گاور ان کا بھی فقط وہ حصہ جس سے ان آیات کے سبجھنے میں مدر ان ک امام مسلم اپنی صبح میں ایک مفصل حدیث رویت کرتے ہیں جس کا وجمہ میں تاہیل ہے جس کا ہمارے مدعاہے تعلق ہے۔

تَوْعَيْلُ مَنْ هَنَا عَلَى السَّمَا وَالسَّاهِ وَمَنْ مَعَكَ عَالَ عُمَنَ مُعَكَ عَلَى عَمَنَ مُعَكَ عَالَ عُمَنَ الْعَمْدُ وَمِنْ مَعَكَ عَالَ الْعَمَنَ وَمَنْ مَعَكَ عَالَ الْعَمَنَ وَمَنْ مَعَكَ اللّهِ وَقَالَ مُعَمَّدُ وَمِيلًا عَدَ الْمِعْتَ اللّهِ وَقَالَ مُعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ مُسَيِدًا الْقَهْرَ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ مُسْبِدًا اللّهُ وَمُنَا عَلَيْهِ اللّهُ السَّلامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَخَبَرْتُهُمْ مَالُ فَرَجَعُتُ إِلَى وَفِي فَعُلْتُ يَارَتِ خَيْفَ عَلَى الْمَرَّعُهُمْ مَالُ فَرَجَعُتُ إِلَى وَفِي فَعُلْتُ يَارَتِ خَيْفَ عَلَى الْمَرَّعُ وَحَتَا عَنِي خَمْسًا فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى وَقُلْتُ حَلَا عَنِي خَمْسًا فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى وَقُلْتُ حَلَا عَنِي الْمَعْتَ اللهُ مُوسَى وَقُلْتُ حَلَا عَنَى اللهُ فَارْجِعُ إِلَى مَرَاتُ فَلَا اللهُ فَارْجِعُ الله مَرَاتُ فَلَا اللهُ فَالْرَجِعُ الله مَرَاتُ فَلَا اللهُ فَالْمَعِنَ اللهُ فَالْرَجِعُ الله مَرَاتِ فَلَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ وَلَكُولُ اللهُ فَاللهُ وَلَا مَرَاتُهُ فَلَى اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ وَلَكُولُ اللهُ فَاللهُ وَلَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُولُ اللهُ وَلِكُولُ اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِكُولُ اللهُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُولُ اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلِلْكُولُ اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِلْكُولُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ

(1)

" چہ بھے اور جہ نیل کو سوقی آتان پرے جایا گیا۔ جہ بیل فرسان و جہاں جہ بیل فرسان ہو جہاں جہ بیل ہو تیل میں اور کا جہاں جہاں جہاں جہاں ہیں جہاں ہیں ہو تیل میں اور جہاں جہاں ہیں جہاں ہیں ہو تیل ہو جہاں جہاں ہیں ہو تیل ہیں جہاں ہیں ہو جہاں جہاں ہیں ہو جہاں ہیں ہو جہاں ہیں ہو جہاں ہیں ہو اور اور و کو جہاں ہو اور اور کی ہو جہاں ہو گیا۔ ایک ہو اور اور مقدی ہو اور اور مقدی ہو تیل ہو جہاں ہو جہاں ہو جہاں ہیں ہوتے ہیں، لیکن دوباروا نہیں ہے سعامت ہو جہاں ہوتے ہیں، لیکن دوباروا نہیں ہے سعامت ہو جہاں ہوتے ہیں، لیکن دوباروا نہیں ہے سعامت ہوتے ہیں۔ انتہاں ہوتے ہو گیا۔ (فقط مجھے لے جابا گیا ) اس کے بیتے ہا تھی کے کانوں کی بائند اور کھل مشکول کے برا ہیں۔ حضور نے فر بابائی جہاؤتان کی بائند اور کھل مشکول کی جہائے ہیں۔ حضور نے فر بابائی ہے جہاؤتان کی بائند اور کھل مشکول کی حرف ہے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حرف ہے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حرف ہے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حضور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حضور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حضور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حضور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے ہو گیا کہ مخلوق کی حضور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا، تو دوائن خو بصور سے جس نے خطاب لیا کے خوائن کے دوائن خو بھو کیا کی دوائن خو بھو گیا کہ کھو کیا کو دوائن خو بھو گیا کہ کو دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے کو دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے

میں سے کوئی جھی اس کے حسن و جمال کو بیان تبیس کر سکتا۔ چر اللہ تعالیٰ نے وقی فرمانی میری طر ف جو و تی فرمانی ور مجھ پر ون رات میں بچاک فرازی فرض کیں۔ میں وہال سے اور کو موک کے یاں آیا۔ انہول نے یو چھ فرمائے "ب کے رب نے آپ کی مٹ پر یا فر مش کیا ہے۔ میں کے کہا بھی سی تمازیں۔ موسی کے کہا ہے رہ و س واليس جائيے اور تخفيف كى التي كيجے۔ آپ كى امت س و بير كو خيس اخد سکے گی۔ میں نے بنی سر انکل کو آز ہا کرد یکھا ہے۔ چنانچے میں ہے رب کی طرف لونااور مرتش کی اے نہ ورو گارا میری مت پر تخفیف فرمار بين الله تعالى ف يائي كم كراي 📉 جنانجه النه بار باراية رب ور موی کے درمیان تا جاتا رہا، یبان تک کہ عبد تحان نے فر ہایا ہے محبوب اليه تعداه من قويا في زير، ليكن التيقت بين بيوس زير (ب حبيب كي امت ير مزيد كرم كرت جوت فرمايا) ثب ك انتوب ش سے جس نے نیک کام مرت کا روو ہا، نیکن سازادوم عمل ندیوہ آ میں اس کے لئے ایک میکی کھیادہ ساکا اور آمر سی پر عمل جسی ہے، توہ س نيكياں تعصول گااور جس في بر في كا راوه بيا، نينن اس بيه تمل نه آيا، و کچھ کھی نہ مکھاجائے گااور اُس سے اس برانی کو کیا تواس کے مدلے کے گناہ مکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اتر کر موی نے باس آیا ا النبين خبر دى۔انہوں ئے کہا چر ہے رب کے ہاں جائے ور سخفیف ك ت عرض يجيخ ، تورسول الله عيالة في أن في ما كه مين كن ياريخ رب کے حضور میں جا نم ہوا ہول،اب مجھے نثر م آتی ہے۔''

 نبیں۔ ہی کرنے والاالقد تعالی ہے اور اس مقام پروحی کی جاری ہے جہال جبر کیل ایٹن کی میں نبیں۔ پھر فرکفتی کا فاعل خود انفہ تعالی ہے۔ موسی علیہ انسلام سے جب ما، قات ہوتی ہے ، تو وہ بارگاد النی میں واپس لوٹنے کا مشور و دیتے میں ، جبر کیل کے پوس نبیس۔ حضور فرات جیں میں بار بارا ہے رہ کی بارگاہ منت وجوال میں شرف باریا بی حاصل کر تاریب۔

دَكَا فَتُمَكَّ كُاكُ فَكَانَ قَالَ قَوْسَيُنِ آوْ آدُفَى فَأَوْ فَى الْفَعَيْدِ الْعَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهُ مَا آلُونُ فَا أَوْ فَا أَلْهُ فَا أَوْ أَنْ فَلَا أَنْ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلَا كُلُهُ اللهُ اللهُ فَا أَنْ فَا لَا أَنْ فَا أَلَا كُلُهُ اللهُ ا

ان کلمات طیمات میں آپ جتنا نور کریں گا، حقیقت آشکار ابو آل جل جائے ۔

نویں م تبدیب بارگاور ب العزت میں ماضری ہوئی توصف بی فی نمازیں ہی معاف نمیں تبیں بید مزید کرمید فرید کرمید فرید کرمید فرید کا است کا کوئی فرو کریں گا تواب وال گااور آمر عمل کریں گا قودس نمیدیا اس کے نامہ عمل میں تعدول گا، تیکن آمریز الی کا اراوہ کریے گا تواس کے نامہ عمل میں کوئی شاہ نبیل کا جائے گا۔ اور جب شاہ کی کا تواس کے نامہ عمل میں کوئی شاہ نبیل کھا جائے گا۔ قربان جائے انسان اللہ تعالی کے مجبوب کی نیاد کریں کی بندہ نواز بول ہے۔

یبال میدام بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر جل پائی ماری ہی فرخی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر جل پائی ہی اپنے فرخی کی جائے ہیں ہو خی کر میاں گئی ہی اپنے ہندوں کو اپنے محبوب کے اپنے ل کو یہ بتانا مقصووہ کہ میہ سارالطف و کرم اس محبوب کریم کے صد قے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسط در میان جس نہ ہوتا تو تمہدرے کند صوب پر میہ بار گرال لا دویا جاتا۔ اس کے بعد میہ چیز مجھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تقالی کے محبوب کے مختل سے کہ جب اللہ تقالی کے محبوب کے مختل سے کے التجابی تو ایک یار ہی پیٹالیس نمازی کیوں نہ معاف کر دی گئیں ؟ اس راز کو میں نہ نہاں محبوب ماری کو یہ اوا بہت ہی پہند ہے کہ میر صبیب ہانگا جاتا ہو ہے اوا بہت ہی پہند ہے کہ میر صبیب ہانگا جات ہی ہے ہیں۔ اللہ تو ای کو یہ اوا بہت ہی پہند ہے کہ میر صبیب ہانگا ہو ہے ہیں۔ اللہ تو ای کو یہ ای ہو جاتا ہو ہاں اس کو مجر تا جاوں۔ اس جات ہی ہو گئے اور ہار جار ار دامن طلب مجھیا تا جات اس سے ہاکوئی اطف اندوز نہیں جارے کہ نہ گئے اور ہار جار ار کے یہ گئے اور ہار جار کے دیا گئے اور ہار جار کے دیا گئے اور ہار جار کے دیا گئے اور ہار جار کہ دیا تھی تو اور سے اس سے ہاکوئی اطف اندوز نہیں سے ہاکوئی اطف اندوز نہیں سے ہاکوئی اطف اندوز نہیں

تات موسی مدید اسد م نے ایک ہار پھر حاضر ہونے کامشور ودیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب ا ہے رہ سے حیا تی ہے کہ میری امت ایک ناائل ہے اور اتنی ناشکر کزارہے کہ دو چو ہیں تعظیم میں پانٹی بار ہمی اپنے خاتی و مائک کی بار گاہ میں تجدہ رہے نہیں ہو گی۔ ہم خاومان مصطفی عدیہ الحقیقہ الشناء کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جھے کو ہمی فراموش نے کریں۔ اب تی باکید اور حدیث مار حظے فرمائے

العَمَّالِمِ وَالْإِبْنِ الصَّالِمِ قَالَ الْمُلْتُ مِنْ هَنَا ؟ قَالَ هَنَا المَّالِمِ وَالْإِبْنِ الصَّالِمِ قَالَ الْمُلْتُ مِنْ هَنَا ؟ قَالَ هَنَا المُنْ شِهَابِ وَاخْبَرَفِ ابْنُ حَزَمِ الْنَ حَزَمِ الْنَ حَزَمِ الْنَ حَرَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ لَعُولانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى عَبَيْهِ وَسَلَقَ لَعُولانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ فَعَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ لَعُ مُرَمِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ فَعَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ فَعَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ فَعَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

*(*1)

 طیہ السارہ کے پاس سے مزراتو آپ نے وجھاکہ آپ کے دہ نے
آپ کا امت پر کیافہ فن کیا ہے ؟ میں نے بتایان پر بچوس نمازی فرض
کی میں ، تو موک علیہ اسلام نے کہا ہے دہ کے پاس اوٹ کر جاورہ
آپ کی امت اس و آپو کو نہیں افعائل کی ۔ چنا نچہ میں اپنے دہ ب کے
حضور میں وے کر کیا اور بھی حصہ معافی : والے ال

سُبِّعْنَكَ لَاعِلْمَ لِنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا أَنَّكَ أَنْتَ الْعَبِيْوُ الْعَكِيمُ

اس مقام برانجی آیات کی تنسیم کرت ہوئے ملاء مقسم بن نے اس مسئے پر سے وحمل بحث کی ہے۔ کر کیا حضور سرور مام کھینے کو شب معران ویدار ای تعلیب ہو یو نہیں۔ حضر ہے اس المومنین ماشہ صدیقہ رضی اللہ تحالی عنبالور حضرت ان مسعود رضی بلدتی معدان اور ان کے ہیں و کار اس طرف گئے ہیں کہ شب معران ویدار الی تعلیب نہیں ہو ، سکین حضرت اور ان کے ہیں و کار اس طرف گئے ہیں کہ شب معران ویدار الی تعلیب نہیں ہو ، سکین حضرت ان عیاس، ویگر صحاب ، تا بھین اور ان کے ہمزان وی ارائے ہے کہ اللہ تحال کے شب معران ایج مخبوب کریم ہے تھیں کہ ویدار سے مشرف فرمایا۔ آئے فریقیں کے شب معران ایج مخبوب کریم ہے تھی کا وہ وی ویدار سے مشرف فرمایا۔ آئے فریقیں کے اللہ تحال کے ہیں کروووا اور ان کا تج کہ یہ کریں۔ اللہ تحال کا دوروا اور ان کا تج کہ یہ کریں۔ اللہ تحال کا دوروا اور ان کا تاب کے کہ اللہ تحال کی دوروا اور ان کے مشرف فرمایا۔ آئے فریق کے اللہ تحال کا ہے۔ کہ اللہ تحال کی دوروا اور ان کے سین ا

## ويدارالي

جہاں تک امکان رؤیت کا تعلق ہے ، اس میں سی کا اختاباف نیس۔ سب اشہم کرتے ہیں کہ اس و نویس بیداری کی حالت میں اللہ تعالی کا بدار ممکن ہے۔ اگر محال ہو تا قوموی علیہ اسد ماس کا سو ماس کا سو ماس کا موسی نہ کرتے ، کیونکہ انبیاء کواس کا علم ہو تا ہے کہ فال چیز ممکن سے اور فال چیز محسن سے اور فال چیز محسن سے اور فال چیز محسن ہو تا۔
فال چیز میں اور ممتنع میں اور ممتنع کے بارے میں سوال کرناور ست بی نبیس ہو تا۔
میں ہم وووا مل ہیں کریں گے جی سے رویت باری کا انکار کرنے والے استعمال کیں۔

دعَن ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدِّنْ وَفِي قَوْلِهِ مَاكَنَ بَ الْفُؤَادُ مَا ذَاى وَفِي قَوْلِم لَعَنَّ ذَاى مِنْ اللِّ مَنْ اللَّهِ مَا يَدُوا لَكُنْ فِي - ذَاى حِنْمَ ثِيْلَ عَلَيْهِ التَلَامُ لَهُ سَتَّمَا ثَهَ جَنَاجٍ

"حضرت ابن مسعود نے ان آیت کے بارے میں فر مایا کہ حضور مایہ الصلوقادا سارم نے جبر کیل کود یکھا کہ ان کے چید سوپر تھے۔"

٢ - مَاكَنَ بَ الْفُؤَادُ مَارَاى ، قَالَ ابْنُ مَنْعُوْدٍ رَاى رَبُولُ الله عِبْرَتُيْلَ فِي حُلَةٍ قِنْ رَفْرَ فِي قَدْ مَكَرَّ مَا بَيْنَ السَّمَا } وَالْاَرْفِي

بن مسعود نے س آیت کی یوں تشریق کی کے رسول میں تبیعی نے جبر نگل کو ایک رینٹمی حد (پوشاک) میں دیکھا کہ آپ نے تابان ہ زمین کے ایمن خد کو پر کردیا۔

> ٣- وَالِلدِّرِّمِينِ فِي وَالْمُخَارِيِّ فِي قَوْلِه تَعَالَى لَقَدُرُاى مِنْ 'ايَّاتِ رَبِّهِ الكُنُهُ فِي - قَالَ ابْنُ مَسَعُوْدٍ رُاّى دَفْرَقْ اَخْفَرَ سَنَ ٱفْقَ السَّمَآءِ

ترندی اور بخاری نے اس تیت کے تشمن میں کھٹی کا ی الالجیۃ میں کہاہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور عظیمی نے سنار فرف کو دیکھا جس نے آسان کے افق کو ڈھانپ دیا تھا۔

٣ - عَنِ الشَّعْبِي قَالَ لَقِي ابْنُ عَبَاسٍ كَفَيَّا بِيمَ فَدَ فَسَالَهُ عَنْ شَكُى كَكَبُرَ حَتَى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَايِ إِنَّا بَهُوْ هَا شِعِ فَقَالُ كَعْبُ إِنَّ اللهَ فَتَهَم دُوَّ يَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٌ وَ وَكَلَّومُوْسَى - وَكَلَّومُوْسَى مَرَّيَّيْنِ وَرَاهُ مُحَمَّدُ مُرَّتَيْنِ - ثَالَ مَسُرُونَ فَنَ خَلْتُ عَلَى عَالِيْتَ وَقَالَ مُحَمَّدُ تَاى عُمَدُنُ رَبَّهُ وَقَالَتُ لَقَلُ مَكْمَدُ مِنْ عَلَى عَالِيْتَ وَقَلَ لَدُشَعِي فَى اللهَ عَلَيْ عَالَيْتَ وَقَلَ لَدُشَعِي فَى اللهَ عَلَيْ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل قُلْتُ رُوَيْدًا تُعَرِّقُوْلُتُ لَقَدُّوَا عِنْ الْمِتِ مَهِ الْكُلْبُرَى فَقَالَتُ آيَنَ ثَنَّ هَبُ إِلَا إِنَّمَا هُوَجِ بَرَقِيلُ آمَنَ ٱخْبَرُكَ اَنَّ مُحَمَّدًا اَرَاى رَبَّهُ مَنْ وَقَدُ اَعْظُمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَ فَرَاى جِبْرَشِيْلَ وَلَمْ بَرِهْ فِيْ صُوْرَتِهَ إِلَّا مَرْتَبْنِي - مَرَّةً عِنْدَسِ لَا وَيَ

جِبْرَشِيْلَ وَلَهُ مَرِهُ فِي صُوْرَتِهَ إِلَّا مَوْرَتِهِ وَلَهُ مَوْرَتِهِ وَلَا مَوْرَتَهِ وَمَنَ عَنْدَ سِلْ دَقَ الْمُنْتَهَى وَمَزَقَةٌ فِي أَجْرَادٍ قَدَ سَدَّالْا ثُنَّ -

" تتعلی کہتے ہیں م فحد کے میدان میں ان میاس کے کعب سے ملاقات کی اوران سے کی چیز کے بارے میں وریافت کیا۔ حضرت کعب ف رور ہے تھر ، تنہیں بیندا کیا جس کی ٹوٹ پیاڑو سائٹ سانی و کہان کی جیے ہے کو دکیجے کر این عموال ہے کہا کہ جم بنو ماشم میں۔ تمارا تعلق فالد ان تبوت ہے ہے۔ میں کونی معمونی آومی کنیں کے آپ میرے سواں ویاں ہیں، قریب کے کہا، ویوں دھٹر تاری عباس کے سواں کا جواب تی که اللہ تحاق کے اپنے ویدار اور اپنے کلام کو محمد (رو تی فداو) ور موی کے درمیان تقلیم کرویا موی ہے دوم تنبہ کام فرمایا اور عمر مصطفیٰ نے وہ م تباہ مند تھاں کا بیرار کیا۔ علیم اسوام یہ مسروق کیتے ہیں ہیے سن کر میں اعترات یا شرکی فعد مت میں جانئے سوالور ان ہے لیکی سوال ۾ حجمه 'يا حشور نے اپنے رب کو ديکھا " آپ ٻوليس تو نے ايک بات ن سے بھے کن کر چیزے رہ تھے کیڑ ہے۔ جن ہے جن کے طل لَى ١٨ رِمُحَدِّ مَا ذِرا مُعَمَّ بِينَ لِيهِ مِينَ لِينَ مِنْ لِينَ بِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ پ نے قربایا تم کد تر جارہ ہو۔ اس سے مراد تو جبر نیل ہے۔ جو تخص حمیں یہ نبر ، ہے کہ حضور مایہ السوم نے اپنے ر**ب** کا ويد رأيون الرائب ومن الرقال والأناب ويكد الضورات جير كل ئوه يكيني اور النان والمتعلى - والنيز النان - فييده و مرتبه ويكيناه اليك يار

بالأصمرة بيت لانتشش

المسروق ہے م وی ہے نہوں نے کہا ہیں اسلومین کی فد مت ہیں صافہ تھا، تو آپ نے فرماوال سے وق الا او ماش ن کی نیت ن کی ہیں حاضہ تھا، تو آپ نے فرماوال سے کی کے ساتھ تھا کھے کی س نے مد تھی ہی ہے تی ہے ساتھ تھا کھے کی س نے مد تھی ہی ہے تی ہے ساتھ تھا کھے کی س نے ہوہ تھی ہی ہے تھی ہی ہے ہوہ تھی ہے خوال ہر ہی ہی ہے کہا ہو ہے ہوں ہی ہو ہے تھی ہے خوال کر س کے حضور ن اپنے رب کود یکھا ہے، قالعد تھی ہے برا ابتہاں با ند حال میں نیک گا ہے ہوئے تھی، اٹھ کہ کر بھی ہی اور علی کی اور علی کی اور علی کی اور علی کی خود نہیں فرمایا: وکھا گا ہی الا تھی ہی ہے تھی المید بھی ہی ہوں ہے تی بند تھی ں سے نی خود نہیں فرمایا: وکھا گا ہی الا تھی المید بھی ہی ہے ہے تی س تا ہے تی ہے تی ہیں ہیں ہی ہوں جس نے رسول اللہ سی ہی ہوں جس سے رسول اللہ سی ہی ہوں جس سے میں سے میں سے میں اسرام میں۔ بین سان و

ان كى اصلى شكل مين صرف دوم تبدد يك مسروق! كياتم ف الله تعالى الله تعادُد الله المراق المراق

۵- رُوَى الشَّيْخَانِ قَالَ مَنْمُ وَقَّ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيْنَ قُولُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوُ اَدُنْ قَالَتَ فَاكَ حِبْرُ مُنِّلُ كَانَ يَأْمِيْهِ فِي صُوْرَةٍ رَجُلِ قَالَهُ أَتَاهُ فِي هٰذِةِ الْمَرَّةِ فِي صُوْرَتِهِ الْمَيْ هِي صُوْرَتُهُ فَسَنَّا الْا فَقَ

"شخیان (مسلم، بخاری) ہے ہم وی ہے مسر وق کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت یا نشرے عرض کا اند تھائی کے اس ارشاد کی طرف آپ نے خور نہیں کیا تھ گھڑ دیا گھڑ کا گھڑ کے فاعل حضرت جبر بل ہیں۔ وو اکٹر بیش نی صورت ہیں خدمت اقد اس ہیں حاضہ بو اور انہوں نے افقی کو تھانپ ہید "
وو بنی صلی صورت میں ہی ضرب ہو ہاہ را نہوں نے افقی کو تھانپ ہید "
ان روایات کا خلاصہ بیر ہے کہ حضرت عبد الحد بن مسعود کی بھی ہید ہے تھی کے حضور نے اللہ تھی کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عبد الحد بن مسعود کی بھی ہید ہے گئے ہے۔ انہوں نے ان آبان کے قابل آلفوں نے انہوں نے ان آبان کی کے تابان فران کی کا گھڑ الموں نے ان آبان کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کی برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں نے ان تابات کے برے ہیں فران کے حضور نے انہوں کو انہوں کے انہوں کی کا کو انہوں کے حضور نے انہوں کی کو ان انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کی کو انہوں کے حضور نے انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے حضور نے انہوں کے انہوں کے ان تابات کی برے میں فران کے حضور نے انہوں کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہ

این رب کادیداراین دل کی آنکھوں ہے، ومرتبہ کیا۔" امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔

"ابن عمر ورین مسدم اجعت وب أرووی سید که هنگانی فحمتگا قَلَهُ الله عَن وب عَنت از الله النبی ابن عمر تسلیم نمودود قطعایر وترود دانیار نرفتار"(1)

"ا من فزیر نے تو تی سند ہے استہ ہے نس رعنی ابند عن ہے رہ بہت

الى خرائن من ك أبا حضور على العلوة والسلام في البخرب أود يكون الله خرائن من ك فريد المسلوة والسلام في المعرب من المسلوة والسلام في المعرب والمعرب المعرب والمعرب وال

تَالَ سَأَلَتُ رَمُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْدِ وَسَنَّوَ هَلُ رَائِكُ رَبُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْدِ وَسَنَّوَ هَلُ رَائِكُ رَبِّيكَ وَاللَّهُ مَا لَا ثُورًا فَي الرَّاءُ

س فظ مُود و طرح سے باحد یا تاہے۔ تُورُا آفی اَدَاکا مور الْوَدَافِی اَدَاکا باور الْوَدَافِی اَدَاکا باور سورت میں اس کا معنی مید مو کا داوہ در تب میں میں نے رسول الله عظی سے اوجہا یا حضر بھی ہے۔ ویٹے دہ کا میدار بیائے۔ آپ نے فر وارو و و رہے میں اسے کیا تھر و کیو سات و مورت میں معنی ہے ہوگا کہ وور اور و میں نے اسے و یکھا۔

5 مسلم کے ای صنی پرائیں روایت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِي شَعِيْقِ قَالَ قُلْتُ لِآنِي فَرَدِ لَوْرَأَيْتُ وَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَسَالُتُهُ فَقَالَ عَنْ اَيَ شَيْءٍ كُنْتَ تَعَالُهُ قَالَ كُنْتُ آشَالُهُ \*هَلْ ذَائِتَ رَبِّكَ قَالَ اَيُوْذَرِ قَدْسَالُتُهُ فَقَالَ وَآيَتُ ثُوْلًا -

ر میں نے ورد کیوں ہے۔ آپ روایت جی دور کی توجیعبہ کی تا دیو کرتی ہے۔ 6۔ تعلی عَبْدُ الْوَرَّاقِ عَنْ مُعَمِّرِ عِنِ الْحَسَنِ الْآفَاقَ عُمَّدًا الْعَادِي الْحَسَنِ الْآفَاقِ عَنْ الْعَادِي الْحَسَنَ الْآفَاقِ عَنْ الْعَادِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ کہ حسن بھر می اس بات پر قتم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا بدار کیا۔ 7 وَالْخُرِجُوالْبِن خُرَدِّيمَةُ عَنْ عُرُوكَا بَنِن ذُبَائِيرٍ إِنْشَاقًا ﴿ وَهِ بَنِ رِبِي سِيدَ ابْن فَرْئيم نقل کیا ہے کہ وہ جی رؤیت کے قامل تھے۔

8۔ ملامدانان حجر نے الام حمر کے بارے میں مکی یہ

فَرَوَى الْخِلَالُ فِي كِتَا فِ الشَّنَةِ عَنِ الْمَرُ وُزِي فُلْتُ اِلاَحُدَ إِنَّهُ هُ يَعُولُونَ أَنَّ عَائِمَةً قَالَتُ مَنْ زَعَوَاتَ مُحَدَّدًا آزاى رَبَّهُ فَقَدُّ أَعْظُوعَ لَى اللهِ الْفِي لَيْ فَي آيَ شَيْءٍ يُدُا فَعُ وَلُهُا قَالَ بِغَوْلِ النَّيْ مِ صَلَى اللهِ الْفِي لَيْ فَي آيَ شَي عَلَيْهِ وَسَلَّوَ وَالْفُ رَقِيْهِ تَوْلُ النَّيْ مِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ وَالْفُ رَقِيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَلَّوَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

"مروزی کہتے ہیں کہ جس نے اور احمد سے کہا کہ والے کہتے ہیں اور المومنین یہ کہا کہ جس کے بہا کہ حضور نے ہے دب کو ایک المومنین یہ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے ہے دب کو ایک سے اللہ تقالی پر بڑا بہتان وائد هاہے، قواحشہ سے ماشہ کے اللہ تقالی کا کیا جواب ویا جائے؟ "ب نے فروای اعضور کے اس رق، کے ساتھ کر گیاہت کرتی کہ جس نے دب کو دیکھا، احمد سے ماشہ سے ماشہ کے اور حضور کریم جنوبی کا رشاد حصر سے والے کے اور حضور کریم جنوبی کا رشاد حصر سے والے کے اور حضور کریم جنوبی کا رشاد حصر سے والے کے اور حضور کریم جنوبی کا رشاد حصر سے والے کے اور حضور کریم جنوبی کا رشاد حصر سے والے کے ایمن بڑا ہے۔ "

یہ محلف اقوال بیں جو قائلین رؤیت کی طرف سے بطور استداری بیش کے جات ہیں۔ ان میں فحول صحاب مشارات عباس، کعب احبار اس، بی ؤر ک عدوہ مورو و بین ارس بھر کی، عکر مدجیت کا برتا جیس مجلی موجو و بین ور شنرت مام شدہ تا تا ہرا ہے۔ بیس کن قول کے عادہ متعدد ماریٹ جیس کی کی تیں۔

> النتي من في المنصيل عَيْنَ مرف من مد وو الأعناس و وقد صَعَي الرّوايَّاتُ عَنِ النِّنِ عَبَاسٍ فِي النَّبَاتِ التُوَقِيةِ وَجَبَ الْمَصِيْدُ عَنَى إِثْبَاتِهَا فِي نَهَ السُّتَ مِمَّا يُدُرَكُ بِالْمَقْلِ

وَيُؤْخَذُ بِالظَّنَ فَإِنَّمَا يُتَلَقَّى بِالتِمَاعِ وَلَا يَسْتَجِ فَإَا مَدَانُ يَظْنَ بِإِبْنِ عَتَاسٍ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِنِ عِالْمُسَّلَةِ بِالظِّنَ الْخِيهَادِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عَبَاسٍ آثَبتَ شَيْئًا نَفَاهُ غَيْرَةً وَالْمُثَبِّتُ مُقَنَ مَّ عَنَى النَّافِيْ

"الاعترات ان عباس مے جب تعلی روایت شوت کو بینی گئیں کے انہوں کے ایسا کہ مات و قبیلی گئیں کے انہوں کے ایسا کہ مت وقاب ہم یہ بنیال نہیں کر مطلقہ کے آپ نے اتنی برئی بات محمل اپنے تھیں اور تعلی کر تاب میں اور تعلی کا برئی ہوگی۔ ایتینا انہوں نے کسی مرفوع مدیث کی بنایر ایسا کہ دو کا بیت کر ایس میں کی جیز کو تابت کر رہے جی اور یہ تاب کے علیت کر رہے جی اور یہ تاب کے علیت کر ایسا کی تی اور یہ تاب کے علیت کر اور ایسا کی مقدم ہو تاہے۔"

في سد كاوم أو ما مد أو و كل النا الفاظ مثل بيان كرت تين-

اَنْتَاصِلُ اَنَ الرَّاحِجَ عِنْنَ ٱلْمُعَلِّمَ الْعُلْمَا آءِ اَنَّ رَسُّوْلَ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے حاصل بحث یہ ہے کہ آت میں کے زوگیہ رائے تول یہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے شہ معران بنہ تعال کو لئے تنہ شرک سے معران بنہ تعال کو لئے تنہ سے ابن مسعوداور حضرت صدیقہ نے اپنے موقف کی تا بدیس کونی حدیث مرفوع بیش نہیں کی بلکہ محض اپنے تیاس اور ایمتهادے کام میا ہے۔
اس پر عد سائن جر نے بہا ہے کہ صحیح مسلم جس کی شریع مدد ووی کررہے ہیں، تی کے اس پر عد سائن جر نے بہا ہے کہ تعلیم مسلم جس کی شریع معاور نے قرمایا کہ جس نے وکھند داکا والد فوق الدو اللہ فوق الدو ہو ہے۔ اس الموسیون نے قرمایا کہ جس نے وکھند داکا والد فوق الموسیون نے فرمایا وہ جہا تو حضور نے فرمایا وہ جبر کیل اجین تھے۔ جب مسلم جس یہ حدیث موجود ہے تو جبرت ہے کہ شارح مسلم عدمہ جبر کیل اجین تھے۔ جب مسلم جس یہ حدیث موجود ہے تو جبرت ہے کہ شارح مسلم عدمہ نوہ کی کے بیارے میں حضور ہے تو جبرت ہے کہ شارح مسلم عدمہ نوہ کی کے بیارہ بیاں۔

عامد ان ج ئے اس احتراش کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیقہ نے وکلفک کا گا یا لاکوئی المیباین ہے وہ سین حضور ہے استشار کیا اور حضور نے فرویو کہ وہ جبر کیل میں اور بیہ بلاشیہ ورست ہے ، کیونکہ بیہ آیت سور ہُ بھو رہ کی ہے اور وہاں حضر ت جر سال کا ہی ذکرہے۔ارشادہے

ٳڹۜۼؙڵڡۜٞۊ۠ڵؙۯؙڡؙٷڸۣڲڔؽڿڎۣؽؙڰٛۊۜۼ۪ۼٮ۫۫ۮڎؚؽٲڵۼؙڗۺ ڡؘڮڲؙؿؚڰٛڡٞڟٵۼ؆ؘ۫ڟٙٳؘڡؚؿؙڮۣٷڡٵڞٵڿڹٛڴۄٚۑؚڡۜڿڹؙۅ۠ڮۣۮۅڶڡۜۮ ڒڵڰؙڽٵ۬ڵٲؙڣؙۣٵڵۺؙؚؿڹ٥(التكوير:١٩:٧١)

سے ساراذ کر جبر کیل ایمان کا ہے۔ ہم پہنے ہتا ہے ہیں کے حضور کریم علیات نہ جب شیس ن کی اصلی صورت میں ویکھنے کی خواہش کی، تو ہے ہان کے افق پر نموہ رہ ہے۔ ووافق جہال جبر کیل نمودار ہوئے اسے افق میمان کبا کیا ہے، میکن یبال جس افق دافر مورہ ہے، و ویکھنو پاکڈ فیتی الگا تھالی ہے۔ ہان اور زمین کے افق کو فق میمان تو کہا ہے۔ ہیں، نیاں، فق اعلی وہ ہوگا جو تمام آفاق سے بلند تر ہو، یعنی فلک ان فلاک کا تناروں س سے مام نوری تو ہیں۔ ہی درست ہے کہ شب معران تفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مرفون شہیں ہے۔ علامہ سید محمود آلو سی بغداد کی رحمتہ اللہ علیہ ان آیات کی آفیے و شش سے فار نی

وَأَنَا ٱقُولُ بِرُوْلِيَةِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّعَ رَبَّهِ سُبْعَانَ

وَيِدُ نَوْمَ مِنْهُ سُعُمَا نَهُ عَلَى الْوَحْدِي اللَّارِيْقِ (1)

"اور میں میہ کہن ہول کہ سمر ور عالم عربی اپنے اپ سریم کے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب کہی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیسے اس کی شان کبریائی کے لا کتے ہے۔"

حضرت الام احمد بن حنبل رحمت القديلية سے جب دريافت كيا جاتا كے حضور عليہ الصلوقة والسلام نے اپنے رب كاديد الركيا، تو آپ جواب ميں فرمات

رَاكَ رَاكُ حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفْسُهُ (2)

'' ہاں حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا، ہال حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا۔ یہ جملہ؛ تنی ہار دہر ائے کہ آپ کا سمانس ٹوٹ جاتا۔'' موالناسيد اور شاوصا حب الراسة به منسل بحث مد في بعدد آلمطر الرابي وركنة منكى الله تعالى عليه والله وسكة كنت ورفيته وركنته منكى الله تعالى عليه والله وسكة كنت ورفيته وتعالى ومن عليه وربه وي المناه والله والله والمناه والمن

طَعَي ۔ (1)

والْمُوَادُوبِالْاَيَاتِ الْعَجَاتِبُ الْمَلَكُونِيَّةُ الْمَقَى وَالْعَافِى لَيْمَةِ وَالْمُوَادُ بِالْاَيَاتِ الْعَجَاتِبُ الْمَلَكُونِيَّةُ الْمَقِيَّةُ الْمَقِيَّةُ الْمَقِيَّةِ الْمَقَافِيَّةَ الْمِهُ عَرَاجِ فِي مَصِيْرِةِ وَعَوْدِةٍ مِنَ الْجُرْقِ وَالسَّمُونِ الْمُرَقِيَّةِ الْمَقِيَّةِ الْمَقَاقِيَ

وَالْمُنْلِكُمْ وَالْمِنْدُورَةِ الْمُنْتَهٰى وَجَنَّةِ الْمَأْوى (2)

1 دفیش بازن ٹر راہی دی 2ر تمبر مقدی الیعنی آیات کم کی ہے مراد عالم طلوت کی دہ عجیب وغریب چنے ہیں ہیں جاتے ہوئے جن کا مشاہدہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے سفر معران پر جاتے ہوئے اور والیسی کے دوران میں کیا۔ جیسے براق، سمو ت، انہیا عا، فرشتے اسدر و المنتہی جنة المادی وغیر بالے "

پھر علامہ مذکور فرمات جیں اگر چہ کا نات کی جیمونی سے جیمونی چیز جی املہ تھاں ل لقدرت و طلبت کی بہت بڑی لٹائی ہے، ن اشیاء کو آیات کیری کہنے کی اجہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ جن مخصوص تجدیات کا تعلق سے اور ملڈ کی رحمتوں اور بر کات کا ازاں جس کمٹر ت سے ان پر ہو تاہے ، وہ کی اور کی آیت و نصیب نہیں۔

تحکیم اور علیم ذات کاار ادوران کو معرض وجود پس ار روج ید آن کا گذرت کا ما لم ید به اس کے سے انسان کو دو بار و بیدا کرنا آنا ہو مشکل شیں ۔ جب مد تی ال کا جھوڑ سیں ، یا کہ اوان وہ حضرت انسان کو آئی قو قوب سے بہم وہ را رائے کے جدائ کو یو با چھوڑ سیں ، یا کہ وہ ان سے بچ جھے بھی شیس کے انہوں نے خدا کی وی بو تی قوق وار اور انجیت کو سرط میں یا ہے جو جھے بھی شیس کے انہوں نے خدا کی وی بو تی قوق وار اور انجیت کو سرط میں ان کا دول ہو جو جھے بھی اس کی خدا کی دی ہوئی تو قول اور انجیتی اس کی دول کے انہوں نے اس کی خوال کی انہوں کو تی مدہ بہنچ یور انجیتی اس کا دول کا در انجیتی دینے کی گلوق کو فیدہ بہنچ یور کی انہوں کو تھو تی کو تی مدہ بہنچ یور کی در انجیتی کی محلوق کو تی مدہ بہنچ یور کی در انجیتی کی گلوق کو تی کا ان کو ان کی در قوت کی کو تی کی تی کہنوں کو تی کا در قوت کی کو تی کی تی کی کو تی کی کو تی کی کھوت کی میں کا تی کی کھوت کی سے تامیس سنتھ کی بیاور فستی دفیوں کی دائی تیل ان کو ان کے کر قوت کی کو تی کی تی کی تاریخ کی کو تی کی کھوت کی در خوت کی کو تی کی تی کی تاریخ کی کھوت کی در خوت کی کھوت کی در خوت کی کو تی کی تاریخ کی کو تی کی کھوت کی در خوت کی کھوت کی در خوت کی کھوت کے کھوت کی کھوت کے کھوت کی کھوت کی کھوت کے کھوت کے کھوت کے کھوت کی کھوت کے کھوت کے

وَالضَّحٰی ۗ وَالَّيْنِ إِذَا سَجْی اُ هَا وَدَعَكَ رَبَّبُ وَهَا قَلَی ۗ
وَلَلْا خِرَةً حَلَیْ لِلَّهُ مِنَ الْاُولِی اُ وَلَسُونَی یُعْطِیْکَ رَبَّبُ وَهَا قَلَی وَلَسُونَی یُعْطِیْکَ رَبَّبُ وَفَا لَا وَی وَ وَجَدَاثَ ضَالاً وَنَا وَی وَ وَجَدَاثَ ضَالاً وَیَا وَی وَ وَجَدَاثَ فَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اِللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللل

آن والی گوزی آپ کے نے پہل سے جدر جہا بہتر ہے۔ اور عنق یب
آپ کارب آپ کو اتنا عطافرہ نے گاکہ آپ راضی ہو جامی گ۔ کیا
اس نے نہیں پیا آپ کو چتیم نجر (اپنی آغوش رحت میں) جگہ وی اس سے
آپ کو اپنی محبت میں خو درفت پیا تو منزل مقصور تک پہنچ وی اس سے
آپ کو حاجمتند پیا تو عنی کر دیا۔ نیس کی چتیم نہ کتی نہ سیج وی اس سے
اس کو مت جھز کے اورائے درب (کریم) کی فعتوں کا کہ فر مایا تھے۔"

روں اللہ میں اور نی تو رقی آب و تاب سے جاشت کے وقت جیکئے مگذا ہے س وقت کو ''او ملحی'' کہتے ہیں۔ عدامہ قر طبی اور کئی ویکیر مفسرین نے مکھا ہے کہ الطفیحی کالفظورات کے مقاجمہ میں فرکر بیاجات قو س وقت اس سے م او سار اول جو تاہے جیسے سور واعر اف میں ہے۔ میں فرکر بیاجات قوس وقت اس سے م او سار اول جو تاہے جیسے سور واعر اف میں ہے۔

یہاں صنعی سے مراد چاشت کاوقت نہیں بنکہ سار دن ہے۔

وَالصَّحٰى كَ بعد وَالْقَيْلِ إِذَا سَجْى بَ سَ عَيْبِ بَعِي وِرَ ان نَ سَمَ كَمَالُ وَالصَّحٰى بَ سَ عَيْبِ ا كَمَالُ جَارِينَ بِ- عامد ابن مُطُور كَي بَعَى بَيْ رَائِ بِ- آي هُوَالذَّهَا وُكُلُّهُ ( سَنَ العَرِبِ) العرب)

جب رات خوب تاریک ہوجائے اور ہو سو آراموسکون کپیل جائے قرم ہے نہیں سنجی اللّین کُاک الْفُرَاءُ إِذْ اَاطْلَعَ وَدَدَّکَ فِی طُوْلِهِ کُمَا یُغَالُ سَجَی اللّین کُاک الْفُرَاءُ إِذْ اَاطْلَعَ وَدَدَّکَ فِی طُوْلِهِ کُمَا یُغَالُ بَعْوْسَاج وَّلْیَکْ سَاج

عمندر پر سکون ہے اور رات پر سکون ہے۔

حضرت اہام جعفر صادق ہے منقول ہے کہ تغی ہے مرادوہ نہے جس میں اللہ تعال نے موکی علیہ السلام سے کلام فرمایہ وررات ہے مراد شب معران ہے۔(قرطبی) حضرت شاہ عبدا عزیز محدث وبلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند سطور اہل شوق و محبت کے مطالعہ کے لئے نقل کررہ ہوں

"ابعضے از مفسرین چنیل گفته اند که مراداز صنی روز واردت پینیم است علی است علی است و مراد از لیل شب معران است. و بعضے گویند که مراد از سنی روئے پیغیمراست علی و از یمل موئے وکه در سیای بیجو شب است. و بعضے گویند که مراد از سنی نور علم است که سنجناب راداده بود و بسبب بعضے گویند که مراد از شب خلق سفو آل پردونشینان عالم غیب منجل و منکشف سمستند و مراد از شب خلق سفو اوست که عیوب امت را بوشید و مراد از روز عدنید اوست که عیوب امت را بوشید و بعضے گویند که مراد از روز عدنید

آ مخضرت علی است بینی احوال ظام و آنجناب ست که خلق برال مطلع شد و هر او از شب سر آنجناب بینی احوال باطن او که غیر از علام الغیوب کے بر آل مطلع نیست۔"

"ابعض مفس ین نے کہا ہے کہ صفیٰ ہے مر او حضور کی الاوت باسعادت
کا دن اور لیل ہے شب معران مر اد ہے اور بعض فرمات ہیں کہ حفیٰ نے مر اہ حضور کارٹی انور ہے اور پیل ہے زلف خبریں۔ اور بعض نے مب فرمایئ ہے مر اد نور علم ہے جو آنجناب کودیا گیاتھ، جس کے سبب فرمایئ ہے مر اد نور علم ہے جو آنجناب کودیا گیاتھ، جس کے سبب ہے عالم غیب کے مختی اسر ارب نتاب اور منتشف ہوئے اور لیل ہے مر او حضور کا عفو و ورگزر کا خلق ہے جس نے امت کے جبوب کو اضاب وید بعض علی کا ارشاد ہے کہ دن سے مر او حضور علی ہے اور اس ہے مر او حضور علی ہے اس اور منتسب مر او حضور سی اور منسور کی اور اس ہے مر او حضور کی تا ہی اور اس ہے مر او حضور کی تا ہی جن کو طام الغیوب کے بغیر کوئی نبیس جا تا ہے مر او حضور کی تا ہی جن کو طام الغیوب کے بغیر کوئی نبیس جا تا۔

روشن ان اور تاریک اور پرسکون رات کی قتم کھا کر کفاد کے اعتراضات اور مطاطن کی تروید فرمانی اور سماتھ علی اپنے حبیب کی دلجوئی کر دمی کد اے محبوب! آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وو آپ سے تاراض ہوا ہے ، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت بھی اور اس کے انقطاع میں بھی کئی حکمتیں مضمر تیں۔

و کالا الحقوق کے اور الکا کی الا کو گئی۔ فرمای بلکہ آپ پر آپ کے رب کے لطف و کر م ور خام و الکار الحقوق کی الا کو گئی۔ فرمای بلکہ آپ کے رب کے لطف و کر م ور خام و احد من کا سلسد بمیشہ جاری رہ گئا۔ ہم آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے ہم آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑیوں ہے ، ہم آنے والی حالت گزشتہ حالات سے اعلی ہے اعلی ہم بہتر سے بہتر ، اور ارفع ہے ارفع ہوگی۔ اس ایک جملہ سے کفار کے طعن و تشفیق اور الزام تراشیوں کا سد باب بھی ہوگیا اور اسلام کے ور خشال مستقبل کے بارے میں نوید جانفز المجمل ساوی۔

ں مورت وعوت اسملام کے ابتد انی دور کا تضور کیجئے جس میں میہ سورت ٹازں ہو گی۔ گفتی کے چند افراد نے اس دین کو قبول کیا تھا۔ باقی تمام اہل مکہ حضور کے خون کے پیاسے تھے۔انہوں نے مرم مصمم کر بیا تھا کہ اسلام کے جران کو بجھا کرر ہیں گے، توحید کا میہ گلشن جو مصطفیٰ لگا رہے ہیں اسکا ایک ایک ہو واجڑ ہے اکھیز مجھینکیں گے۔ اس وقت کون یہ خیال کر سکتا تھ کہ یہ وین چند سالوں ہیں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سار اجڑ ہر ہ عرب اس کے نور سے جگرگائے سکتے گا۔ اس نجی محرم کو القد تعی کی وہ عزت و سر وری اور شان محبوبی عط فر مائے گا کہ آئی ہو نون کے بیاسے ہیں کل اشار کا ابر و پر اپنی جانیں قربان کرنا سعاد سے سمجھیں گے اور حضر رئے وضو کا پانی نیجے نہیں گرنے دیں گے وال کو اپنے چروں اور سینوں پر ال لیس گے۔

قَالَ ابْنُ عَتَامِي أُرِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى أُمَّيَهِ بَعْدَ لَا فَسُرَّ بِذَلِكَ وَنَزَلَ جِبْرَيُّ لِيُ بِغَيْلِا وَلَلَّا خِنَةُ خَنْزُلِكَ مِنَ الْدُولِي -

یعن حضور کے بعد امت جو فقوعات کرے گی دوسب کی سب حضور علی کے کوو کھی ٹیسے۔ جسے دیکھی کو کھی ٹیسے جسے دیکھی کو کھی کے سیار سے جسے دیکھی کر حضور بہت مسرور ہوئے۔ای وقت جبر کیل علیہ السلام ہیں تیت ہے آئی ماری نوازشات صرف ان فقوعات ہی میں محصر نہیں بلکہ تہے گی ہر آئے والی شان بہلی شان سے اعلی وبالا ہو گ۔

وکسوف بعطیات در است مندر می است و بین الصلوة والسام اسمام کی است و ترق کے اللہ مندر میں اور اللہ مندر میں اور اللہ مندر میں اللہ مندر میں اللہ مندر میں اللہ مندر میں تو تیں اور کو ششیں مرکوز کر رکھی تھیں۔ ایک بحد بھی چین سے نہ گز رتا تھا۔ پی امت کی بخشش و مغفر ت کا خیال ہم واقت مضفر ب رکھتا تھا۔ ان تمام تفکر ات وراضطر بات کویہ فر ، مروور کر دیا کہ آپ کا دیا ہے دائے میں اللہ میں کر دیا کہ آپ کا دیا ہے دائے میں اللہ میں کرم کا آپ پر دہ بیند برسائے گاکہ آپ کا قب مبارک خور سند و مسرور ہو جائے گا۔

علامد سيد محمود الوى رحمة القدعليه الله كانشر الكرت بوية رقيطرازيل. هُوَعِدَةً كُرِيْهَةً شَامِلَةً لِمَا الْعُطَاةُ اللهُ تَعَالَى عَزْوَجَلَّ فِي الدُّنْهَا مِنْ كَمَالِ النَّفْسِ وَعُلُوهِ الْاَقْلِيْنَ وَالْاَحْوِنِيَ وَظَهُو دِالْاَمْرِ وَاعْلَادَ اللهِ يْنِ بِالْفُنْتُوجِ الْوَاقِعَةِ فِي عَصْرًا حَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّامِ خُلَقًا يَهِ عَلَيْهِ السَّاوَةُ والسَّدَهُ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّامِ خُلَقًا يَهِ عَلَيْهِ السَّاوَةُ والسَّدَهُ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهُ مُعَالِيهِ اللهُ الْمُعْلِي الْإِسْكَامِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفَتْنُوا اللهُ مُوتِي وَمَعَادِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ ا وَعَلَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْكُوَامَاتِ الْمَيْ لَا يَعْلَمُ الْكُوامَاتِ الْمَيْ لَا يُعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَ عَبْلَ لَهُ وَعَيْمَ نُوَالُهُ .

"بید الله تعالی کا کریماند وعده ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالی کے حضور کود نیاش ہم فراز فربایا لیمنی کی ل تفسیر، اولین، آخرین کے علوم، اسلام کا غلیہ، دین کی ہم بلندی، وہ فتوحات جو حمد رسالت میں ہو جی اور خلف نے راشدین کے ذبانہ میں ہو جی و دوسر کے دبانہ میں اور اسلام کا دنیا کے دوسر کے مسلمان وہ شاہول نے حاصل کیس اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مفارب میں پہلل جاتا نیز ہے وعدہ ان منایات اور عزت افرائیوں کو بھی شامل سے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کرم کے تعالی مشارق و مفارب میں کھیل جاتا نیز ہے وعدہ ان منایات اور عزت کے افرائیوں کو بھی شامل سے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کرم کے ت

علامہ ملوی نے بیبال حضرت اوم محمد باقر علیہ السوام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حرب بن شرح کہتے ہیں کہ میں نے امام مذکور سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر الل عمراق کیا کرتے ہیں کیا میہ حق ہے ؟ آپ نے فرمایا بخداحق ہے۔ میں نے محمد بن حضیہ سے انہول نے حضرت علی کرم القدوجہد سے روایت کی۔

> ٳڽۜٙۯڛؙۅٝڶٲڛؿٚۅڞڵؽٲڛڎؙؾۘۘۼٵڵۼڵؽۣۅۅۜڛۜڷۜۄۜۊٵڷٲۺٚۼۘؠؙ ڔؚڰؙڡۧڹؿ۫ڂؿٚؽؽڎۮؽۯڣۣۧٲۯڝؚ۬ؽؾۘؽٵڡؙػۺۜڎؙڟؘۊؙڵٛڽؙۼۘڡٚڟۣؽؾؚ ڒۻۣؽتؙ

"حضرت سیدنا علی ہے مروی ہے کہ حضور کریم علیقی نے ارشاد فر ہو جس اپنی امت کے لئے شفاعت کرتار ہوں گا یہاں تک کہ میرار ب مجھے ندا کرے گا اور پو جھے گایا محمد کیا آپ راضی ہوگئے؟ میں عرش کروں گاہاں میرے پروروگار میں راضی ہوگیا۔" اس کے بعد امام ہا قرنے اس شخص ہے کہا کہ اے نال عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امیدافزا آبت ہے ہے

يعِيَادِيَ الَّذِينَ ٱسْمَرُفُوا عَلَى ٱنْفُرِيهِ مُ لَا تَقْنَظُوا مِنْ أَحْمَةِ

اللهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِمُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا أَنَّ اللَّهُ يَغْفِمُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا أَنْ

لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الی میں سب سے زیادہ امید افز، آیت یہ بے۔ وَكُسُوْفَ يُعْطِيْكُ دَيْكِ فَكُرْضَى أَ

المام مسلم نے اپنی صحیح میں سے حدیث نقل ک ہے۔

یہاں رہ کی اضافت اس تغمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور کی ذات ہے۔اس میں عطف و کر سکاجو اظہار کیا گیا ہے وہ ارباب ذوق ہے مخفی نہیں۔

اَلْکَوْ یَکِیدِ لَکَ یَرِینِیکُا فَکَالُوٰی وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم کو نواز نے وا یا ہے اس کے ذکر کے بعد اب ان نعامت واحسانات کو بیان فرمایا جارہ ہے جن سے آپ کو اس سے پہلے سر فراز کیا جا چکا ہے تاکہ قلب مبارک کی تسکیین و مسرت کا باعث ہو۔اس لئے اس جملہ کوانگ مشقلاً ذکر کیا گیا۔

اس آیت بیس اس واقعہ کی ظرف اشارو ہے کہ حضور طبیہ الصلوۃ والسل مشم مادر ش ہی تھے کہ والد ماجد کاس یہ اٹھ گیا۔ بیدا ہوئے تو ہتے تھے، لیکن والد وماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پروان چڑھایا۔ عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو والد وماجدہ بھی دارالبقاء کو سدھاریں پیار سے پروان چڑھایا۔ عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو والد وماجدہ بھی دارالبقاء کو سدھاری تو آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے واداحقرت عبدالمطلب نے سنجائی۔ آٹھ سال ک عمر میں جد محترم بھی وائے مفارفت وے گئے تو یہ سعادت حضور کے حقیقی ورشین پی جنب ابوطالب کے سپر و ہوئی۔ انہول نے تادم واپیمی اس خدمت کو اس حسن انونی سے انجام دیا کہ اس کی مثال بیش نہیں کی جاسمی۔ ویسے تو ہم ماں اپنے گئے جگریہ ساجات سے ان قربان ہوتی ہے ،ہر وادا اپنے متوفی فرزند کے بیٹیم نیچ کو بڑی محبت بحر کی نگاہوں ہے ایکی تا اس نے ماں ہوتا ہے سیس یہال ہوا ہور چھاکا بیار بھی اپنے فوت شدہ بھی ئی کے قرزند کے لئے بڑا عمین ہوتا ہے سیس یہال معامد ہی بانکل جدا ہے۔ بچپن سے بی جو علامات سعادت و نجاجت و آن فو آق فاء سوال دیں۔ اس نے مال دواور جھی کی محبت بیس کئی شاضاف کردیا۔

حضور کی معصوبانہ اوا کمی اور پاکیزہ اطوار نجابت و سعادت کے وہ آثار جو ہم سن و مسالہ مور کے معصوبانہ اوا کمی اور پاکیزہ اطوار نجابت و سعادت کے وہ آثار جو ہم کی قدر و نمایاں ہورے تھے انہوں نے حضور کی محبوبیت میں اتفاطافہ کر دیا تھا اور آپ کی قدر و منزلت کو ان حضرات کی نگاہوں میں اتفا بیند فرہ دیا تھا جو اور آس ہے کو فعیب نہیں ہو گئی۔ اور یہ ساری اوائے دہری القد تعال کی بخشی ہوئی تھی اس سے آفروی کی دور انہاں نے موری کی اللہ تعال کی بخشی ہوئی تھی اس سے آفروی کی دور انہاں کے دول میں حضور کی محبت اور وہ دواجر ام اور قدر و منزلت بیدافر مادی۔

علمہ قرطبی نے مجام ہے ایک تفیہ نقل کی ہے۔ گال منجار ملا مُحوّات تولی العکور تولی العکور کو ایک العکور کو ایک العکور کی العکور کی تعلق کے مجال متم سے مراد وہ درشہوار ہے جو اپنی آب و تاب اور قدر وقیت میں بے مثال ہو تا ہے۔ علامہ آلوس کہتے ہیں۔

وَالْلَاوَلَىٰ أَنْ يَعِمَالُ اللَّهِ يَجِمِّكُ وَاحِدٌا عَيِ يُمَالِنَّ فِلْيَرِكُو يَجْوِفُنَكُ صَدَّفُ الْإِمْكَانِ فَالْوَاكَ النَّهِ وَجَعَلَكَ فِي حَقِيَا صَطِفَ يَهِ الربح بهتري بي كركه بائ كه الله تعالى في آب كوسارى مخلوقات میں بگانہ اور عدیم العظیر پایا۔ صدف امکان کو آپ جیب موتی تن تک نصیب نہیں ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سفوش رحمت میں آپ کو ہناہ دی۔ "(روح المعاتی)

**دَوَجَدَ لَكُونَا لَكُونَا وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَالَ آيت كَ ترجمه بين بزے بزے م**رعين هم نے بری طرح څوکر کھائی ہے اس سے اس کوا چھی طرح سجھنے کی کو شش فرہ نے۔

على نے تغییر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کئے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ا

(1) مثلالت كالفظ غفلت كے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ لَا يَعِينُ كُرَقِيْ وَلَا يَكُنْ يَ (2) الْمَيُّ لَا يَغْفُلُ مِيرار ب نه كى چيز سے غافل ہوتا ہے اور نه كى چيز كو فراموش كرتا ہے۔ نہ كور و آيت ميں صالاً بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے۔ ليعنی آپ قرآن اور احكام

<sup>1</sup> ـ سورويونس 16

شر عید کو پہنے نہیں جانتے تھے۔القد تعالی نے آپ کو قر آن کا علم بھی بخشااور احکام شرعیہ کی تفصیلات ہے بھی آگاہ فرمایا۔

أَى لَوْ تَكُنَّ تَكُورِى الْغُرَّانَ وَالشَّرَّ يَعَمَ فَهَدَ النَّهُ إِلَى الْغُرَّانَ وَالشَّرَّ يَعَمَ فَهَدَ النَّهُ إِلَى الْغُرَّانِ

ضی ک شہر بن حوشب وغیر بھاسے یہ تول منقول ہے۔ (قرطبی)

(2) جب بانی دودھ میں ملادیا جائے اور بانی پر دودھ کی رکھت وغیر وغالب آجائے تو عرب سبتہ بین " حضّ اللّماء فی اللّکین " کہ بانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس ستعمل کے مطابق آبیت کا معنی ہوگا ۔ گُنت مُغَمُّوراً آبِتینَ الْکُفَّارِمِیمَکُفَّ فَفَوَاكَ اللّهُ تَعَالَى حَتَّى مطابق آبیت کا معنی ہوگا ۔ گُنت مُغَمُّوراً آبِتینَ الْکُفَّارِمِیمَکُفَّ فَفَوَاكَ اللّهُ تَعَالَى حَتَّى مَظَالِحَ تَقَالَى حَتَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

كَأَنْتَ غَنَجَرَةً فَرِنْدَ لَا أَيْ مُعَالَةِ الْجَهْلِ فَرَجَدُ أَكَ صَالَا فَهَالَتُهُ يِكَ الْخَلْقَ .

(4) بھی تو م کے سر دار کو خطاب کیاجاتا ہے لیکن اصلی مخاطب قوم ہوتی ہے۔ یہاں ہی بھی بھی معنی ہے۔ آئی وَجَدَد قوم کُو صَلَّا اللّٰهِ فَلِکُ اللّٰهِ فَلِی اللّٰہِ فَلَی اللّٰہِ فِی مَفْافِ ہے مَحَدُ وَفِ ہے اللّٰ طَرِقَ مِی اللّٰ بِی مِفْافِ ہِ مَعَافِ ہِ مَحَدُ وَفِ ہے اللّٰ طَرِقَ مِی اللّٰ بِی مِفْافِ ہِ مَعَافِ ہُ مَا اللّٰ مِن مُعَافِ ہِ مَعَافِ ہِ مَعَافِ ہِ مَعَافِ مَا مَعَافِ مَعَافِ

محذوف ہے۔(البحرالحبید)

(5) حفرت چنید قدس سر ہے منقول ہے کہ صَّالَاً کا معیٰ مُتَحَوِّراً ہے۔ یعیٰ مند قالی نے آپ کو قر آن کر یم کے بیان میں جیران پایا تواس کے بیان کی تعلیم فر ،، ی۔ (6) امام رازی کہتے ہیں کہ

> ٱلفَّلَالُ بِبَعْنَى الْمُعَبَّرِّ كُمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ فِي ضَلْلِكَ الْفَلَوْيُو

لیعنی یہال صلال ہے مراد محبت ہے، جس طری سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے۔ مذکورہ آیت کا معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی محبت میں دار فنڈ پایا توایک شریعت ہے ہم دور فرمایا جس کے ذریعہ آپ اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل کر شکیس ئے۔ علىمہ پانی پتی نے اس قول کو ہایں الفائد بیان کیا ہے

قَالَ بَعْضُ الطُّوْفِيَةِ مَعْنَاهُ وَجَدَكَ عُجِبَّا عَاسِتَ مُّعَنَّاهُ مُعْدِرًا فَ عُجِبَّا عَاسِتَ مُّا مُفْرِعًا فِي الْحُبِ وَالْعِشِّقِ -. فَهَدَاكَ. ... إلى وَصْلِ عَبُولِكِ حَتَى كُنْتُ قَالَ وَصَلِ عَبُولِكِ حَتَى كُنْتُ قَالَ وَصَلِ عَبُولِكِ حَتَى كُنْتُ وَالْكِ وَصَلِ عَبُولِكِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

یعنی بعض صوفیا فرداتے ہیں کہ اس کا معنی ہیا ہے کہ امتد تعالی کے آپ کو پٹی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایو تو آپ کواپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمانی کی یہال تک کہ آپ گاگ قوسکین اُڈ اُڈ فی کے مقام ہر فامز ہوئے۔''

 بیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس نے ناچر آپ کو اٹھا کر آگے بھی یا تو او نٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچایا تھا ای طرح اللہ تعالی نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور ملیہ الصورة والسلام کوانے جدا مجد تک پہنچایا۔

وَوَجِهَاكَ عَآلِيلًا فَأَعْلَىٰ عَالَ كَ وو معنى كَ سَعَ يْنِ (1) الْمُفْتَعِدُ عَلَم -- (2) د هنگال "اہل دعیال والار آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کو عمالداریا پار کیو نکہ ساری امت حضور کی عیال ہے) تو غنی کر دیا<u>یا</u> آپ کو تنگ دست پیا تو غنی کر دیا۔ خاج کی غنی کی توصورے بیر تھی کہ حضرے فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنبہائے اپنی جان اپناساراہال حاضر کر دیااور اینے تمام رشتہ وار دل کی موجود گی جس بیه اعلان کر دیا کہ بیہ ماں اب میر انہیں بلکہ ان کا ہے۔ جا جیں تو ابھی تقسیم کر دیں اور جا بیں اپنے پاس رکھیں۔ ام امومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق آئبر نے اپناساراہال ومتاع حضور کی خدمت کے ہے واقف کر دیا ، کیکن حقیقی غنی وہ ہے جو اللہ تعالی نے جلواسط ارزانی فرمائی که قلب مباری و عنی کر ویاور زمین کے سارے خزانول کی سخیال مرحمت فرمادیں اور کا نئات کی ہر چیز کو تا بع فرمان فرما دیو۔ ایک دن حضور کاشانہ اقد س میں حشریف لائے۔ مسلسل فاقیہ کشی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ ہوست ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حفرت عائشہ ہے تاب ہو سکیں اور ان کی آنکھول ہے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیااور عرض کی پار موں اللہ ا ا ہے رہ سے اتنا تو ہا نگئے کہ یول فاقول کی نوبت تو نہ آئے۔حضور نے ارش د فرہ یا اے ع کشہ ااگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے جنومیں چلنا شروع کر وي - كَوْشِنْتُ كَالَاتُ مَعِي هَذِهِ إلْجِبَالُ ذَهَبًا حضور كابيه نقر، فقر اضطراري ندتها بلکہ فقر افقی ری تھا۔ قاضی محمہ سلیمان منصور یو ری نے خوب لکھا ہے۔

گزید فقر که فرمان روائے ملک ابد سمنت خاک تدارد ہوائے سلطانی

یعنی حضور نے فقر کو پیند فرمایا کیونکہ جس کو ملک ابدی سروری بخشی گئی ہو وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔

فَأَمَّا الْمُتِدِيِّيمَ فَلَاتَفَقْهُوْ آپِ يتيم تقے، اللہ تعالٰی نے اپنے آخوش هف و کرم کو "پ کے لئے

کشادہ کر دیا۔ اب دنیا بجر کے بیموں کے لئے آپ کی بے پایاں شفقت، محبت کا دروازہ بمیشہ کھلار بہنا چاہئے۔ کسی بیتیم بے نواپر بختی کرنا، اس پر غصہ بونایا اس ہے بہنان کی کرنا "پ کو جر گززیبا نہیں۔ اس بیتیم پرور آقانے اپنے غلاموں کو بھی بیتیم پروری کی بڑی تاکید فران کی جر گززیبا نہیں۔ اس بیتیم پرور آقانے اپنے غلاموں کو بھی بیتیم پروری کی بڑی تاکید فران آرتم چاہتے ہو ایک مختص نے بارگاہ رسمالت میں ابنی سنگدنی کی شکایت کی۔ حضور نے فران آرتم چاہتے ہو کہ تنہاراول فرم ہو جائے تو بیتیم کے سر پروست شفقت بچیم اگرواور مسکین کو کھانا تھور یہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے رسول الند علیا ہے نے فران یا۔

أَنَاوَكَا فِلُ الْمِيَتِيمِ فِي الْجِسْنَةِ كَهَا تَيْنِ وَأَشَارَ بِالسَّبَانَةِ وَالْوَسْطِي

"که میں اور یمتیم کی کفالت کرنے والہ جنت میں بوپ س تھ سر تھ ہول کے ، پھر اپنی انگشت شہادت اور در میانی نگلی کی طر ف اشارہ کیا۔"

حضرت ابن عمر فرمات بین که حضور علیه الصعوة والسلام نے ارشاد فرمایات الیکینیمیا آدا بیکی اِهم توفیعیکا بیم عَوْمَی الوسِّحَمْلِین که جب بینیم رو تا ہے تو خداوند رحمن کاع ش برز نے لگتاہے۔

وَاَقَاالَتَ إِنِّ فَلَا مَنْهُوَ مِن مُول سے ہرافر وختہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے مر ، یہ کے ختم ہو جانے یا کہ ہوج نے کا نفریشہ ہو۔ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے اور یہ خزانے مجمی ختم ہوئے والے نہیں تو پھر آپ کی سامل کو کیوں جھڑ کیس یاس کلوں کی کٹر ت سے نگ ول کیوں جھڑ کیس یاس کلوں کی کٹر ت سے نگ ول کیوں ہول کے والے نعمین عطا نگ ول کیوں ہول ہول۔ آپ کو آپ کے رب نے ہٹار دولتیں اور بے حساب نعمین عطا فرمائی جی ۔ آپ انہیں ساکل کی استعداد کے مطابق با نفتے رہیں۔ آپ کے در پر آنے والا کو گی ساکل خال نہ جائے۔

سیرت کی کتب ایسے ال گنت واقعات سے مجری پڑی ہیں جن سے حضور عدیہ الصوق والسلام کے جود و کرم کا ندازہ ہو تا ہے۔ جو سائل در اقد س پر حاضر ہوااس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا اور آج بھی کشور غنیٰ کے اس تاجدار کی سی وت کی دھوم کی ہے۔ کوئی آئے، جو جائے بائے ،اے خالی واپس نہیں کیا جاتا۔

حضرت مینخ محمد عبد الحق محدث د ہلوی نے کیاخوب لکھاہے

"معلوم میشود که کار بهاب بدست بهت و کرامت ادست بر چه خوامد بر کراخوامد باذن پر در د گارخو د مید مد-" (شه سموت ، جد 1، سو 396)

## اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگابش بیا و برچه میخوای تمنا کن

یعنی معلوم ہو تا ہے کہ سب کے معاملات حضور علی کے دست ہمت و کرامت کے سپر و ہیں۔ جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے پر ور د گار کے افران سے عطافر ماتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن عبدالقدر ضی القد عند سے روایت کیا ہے کہ حضور نے سپر کسی س کل کے جواب میں " لا" ( نہیں ) نہ فر مایا۔

مَا قَالَ لَا تَشَا إِلَّا فِي نَتَمَهْدِهِ ۚ كُولُا السَّنَّةُ لَكُوا لَتُ لَكُولُا السَّنَّةُ لِلْكَانَتُ لَآءَةُ لَعَمْ

یعنی حضور نے لا بھی نہیں کہا سوائے کلمہ شبادت کے۔ اُس یہ کلمہ شبادت ند ہوتا تو حضور کی ان " بھی بال ہوتی۔

تر ذری تثم ہف میں ہے کہ ایک م تبہ بح ین ہے توے بنر ارور ہم آئے۔ حضور علیے نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا کران کاؤ جیر لگاویا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعدان کو باخماشوں کیا اور ظہرِ تک یک درہم بھی ہاتی نہ رہا۔ جب سب درہم بانٹ دیئے گئے تو تفاقا کیک سائل ہ گیا۔ حضور نے فرمایاب تو کوئی چیز ہاتی نہیں رہی۔البتہ تم کسی د کا ندار کے پاس جینے جاؤ اور حمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس ہے لے واور اے کبو کہ دہ میرے نام لکھے دے۔ میں اس کی قیمت ادا کر دول گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ عرض کرنے گئے یار سوں القدا آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے تیں کہ قرض لے کرسائل کودیتے تیں۔اللہ تعالی نے آپ کواس کامکلف تو نہیں کیا۔ حضور کویہ بات پسندنہ آئی اور رخ انوریر نا گواری کے آنار نمایاں ہو گئے۔ ایک انصاری مجھی اس وقت بار گاہ اقدیں میں حاضر تھا۔ اس نے ع ض كي النَّغِينَ وَلَا تَعَنَّشَ مِنَ فِي الْعَرْمِينِ إِثْلَالًا الساسَ عِيار عرسول! عِدر في خری فر مایا سیجئے اور عرش والے پر ور د گار ہے قلت کا خوف مت سیجئے۔ میدین کر حضور خوشی ے بنس پڑے۔ چبرہ مقدس کھول کی طرح فشفنہ ہو گیا۔ار شاد فر مایا کہ ،مر انجمی طریق مر فر مودہ اند۔ یعنی میرے رب نے مجھے یمی تھم دیاہے۔( تفسیر عزیزی) وَاهَّا أِبِنِعْمَةُ وَيَلِكَ فَحَيِّ ثَنْ لَلْهُ تَعَالَىٰ النِيْ بَعْدِ عِيدٍ جِو نَصْلِ وَكُرِمَ فَرِهِ عَ اس كاذ كر اور اس كَاظْهِارِ بَعِي شَمْرِ ﴾ وَالتَّعَدُّ أَنُّ بِنِعَيْدِ اللَّهِ وَالْإِعْتِدَافُ بِهَا شَكْرُو ﴿ وَرَضِي ﴾ اس آیت میں نعمت ہے مر او کو نسی نعمت ہے؟ علامہ آلو می فرماتے ہیں۔

وَالظَّاهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّعْمَةِ مَا آفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَيِيهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَوَينَ ثُنُونِ النِّعَدِ الَّتِي مِنَ جُمْلَتِهَا مَا تَعَدَّمُ -

(1) " مینی اس نعمت سے مراد دوا گوتا گوں نعمتیں ہیں جوالقد تھ لی نے اپنے نبی کریم میں تاہم کریم میں خوالی ہیں جن میں سے چند دومیں جن کاؤ کر ابھی بھی ہو چکاہے۔"

چنانچہ سر ور کون و مکال، فخر زمین و زمال، عظیمی ان خدمات کا و کر و اظہار ا کی فر کرتے جن سے آپ کے دب کریم نے آپ کو بڑی فیاضی سے نواز اہے۔ ہے شمار احدویث میں سے صرف ایک حدیث س لیس۔ایمان تاز و ہوجائے گا'

> عَنْ آَفِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّاسَيْنُ وُلِّي الدَّمَرِيُومَ الْفِيّامَةِ وَلاَ نَخْرَ- وَسِيرِيُ لِوَ اَهُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ- وَمَامِنْ نَبِي يَوْمَيِنِ أَدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ اِلْاَ عَنْتَ لِوَآتِي - وَإِنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَ فَخْرَ-

"دخضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول ابقد عظیمی نے فربای کہ قیامت کے وان اولاد آوم کا سر دار ہیں ہوں گا۔ یہ بات ہیں گئر یہ نہیں کہہ رہ بعد حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پر چم میر ہے وست مبارک میں ہوگا۔ یہ بات میں فخر یہ نہیں کبد رہ بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس و ن ہمام نمی آوم علیہ السل م اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میر ہے پر چم میں میام نمی آوم علیہ السل م اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میر ہے پر چم کی اور قیامت کے وان سب سے بہتے زمین سے میں باہر آؤل گا۔ یہ بات فخر یہ نہیں کبد رہ بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ " مولانا ثناء اللہ یائی پی رحمتہ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں .

وَمِنْ هٰذَا الْغَبِيْلِ مَا قَالَ الشَّيُّةُ عُلِّى الدِّيْنِ عَبُدُ الْعَادِرِيَّيِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

وَكُلُّ وَلِيَّ لَهُ قُدَمُّ وَإِنَّ عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدَّ وِالنَّكَالِ

وَ تَوْلُهُ فَنَكُ مِي هَٰذِهِ عَلَى رَقَّبَةِ كُلِيَ وَلِي اللَّهِ

یعنی حضرت شیخ معین الدین عید القادر جیلانی رضی القدعت کے ادشادات ای قبیل ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر وئی کا ابنائیا مقام ہو تا ہے ادر میں حضور کے نقش قدم پر ہوں جو کہ یات صوری اور معنوی کے ماہ چبار دہم جی ۔ نیز آپ کا بیار شاد کہ میر اید قدم ہر وئی القد کی گرون یہے۔

ای طرع حضرت مجدوص حب نے اپنداری قرب کاجوز کر کیا ہے اور اپنے آپ کو مجد و اور قیوم کہاہے و الوال بھی ای زمروے تعلق رکھتے تیں۔

فَكُنَّ الْكُرْعَلَى مَا هَوُكُورُ والرِّجَالِ فِي مِثْلِ هَذِي الْمُقَالِ كَكُانًا

أَنكُرَهٰنِ وَالَّذِيَّةُ الكَّرِنْمِةُ مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَّالِ (1)

"جو شخص ان ای ظم رجال کے ان ارشادات کا اٹکار کر تا ہے اور زبان طعن دراز کر تا ہے وہ گویالقد تعالی کی اس آیت کا ٹکار کر تاہے۔"

مر نعت کاشکر واجب ہے اور شکر کاطریقہ میہ ہے کہ اس نعت کو منعم کی رضایی صرف کی جائے۔

ای جے۔ نعمت مال کاشکریہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے رائے میں خلوص نیت کے ساتھ

اسے خرج کر کے کرے۔ صحت کی نعمت کاشکریہ یہ ہے کہ فرائعش کو اوا کرے اور گنا ہول سے مجتنب رہے اور علم مکھائے اور گم کروہ

راہوں کور اور است پر گامز ن کرے۔

حضرت شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس سورت کا ایک مجرب خاصہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے تیں

"اگر کوئی چیز گم ہو جائے تواس مورت کوانسان سات بار پڑھے اور اپنے سر کے اروگر وانگشت شہاوت بھیر تارہ۔ جب سات بار پڑھ چکے تو کے۔ اَصَّبِهُ حَتَ فِی اَمَّانِ اللّٰهِ وَاَمْسَیْتَ فِی جِوَادِ اللّٰهِ وَاَمْسَیْتُ فِیْ اَمَّانِ اللّٰهِ وَاَصْبُحْتَ فِی جُوادِ اللهِ وَ اللهِ وَالْمُدَاللهِ وَالْمُدَودُ وَالْدُهُ وَسَلَى زُنْدِ اور

مالى بجائے۔"(2)

1 ـ تغییر مظیم ک 2 ـ تغییر ۱۰ ـ یا

كَ وَالْقَلُودُومَا يَسْطُرُونَ فَ مَا آنْتَ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥ كَانَّ لَكَ لَا جُرًّا غَيْرَمَمُنُونِ أَنْ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُنُقٍ عَظِيْمِ ٥ فَسَنْيَهِمُ وَيُهِمِودُونَ لَى إِلَيْهِكُوالْمُفَتُونَ ٥ إِنَّ رَبَّكَ هُواَعْلُو بِمَنْ صَلَا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوا عَلَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ فَلا تُطِيمِ الْمُكَارِبِينَ وَدُّوْالَوْتُدُّ**جِنُ مَيْدُ مِنْوَنَ۞وَلَا تُطِلَّمُ كُلَّ حَلَّانٍ مَ**لِينِيْ هَمَّانِ مَشَاءً إِنِّهِ يُعِيِّمِ مُمَّاءٍ وَلِلْخَيْرِمُفَتَدِ ٱلْتِيْمِ أَعْتُلِ اَبْعَدَ خْلِكَ زَنِيْهِ فِي أَنَّ كَانَ ذَامَا لِي وَبَنِيْنِ أَوْا ذَا شُتَلَ عَلَيْهِ الْمِتُنَا قَالَ اَسْتَاطِلْيُرُ الْآقَالِينَ ٥ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُوطُومِ (1) " نَ \_ تَسْمَ ہے تَعْلَم کی اور جو پچھ وو لکھتے ہیں، " پ پنے ، ب کے نَفْس ے مجنون نہیں ہیں۔ اور یقینا آپ کینے ایبا ابرے جو بھی ختم نہ و کا اور میشک آپ عظیم الثان خلق کے مالک میں۔ منقر یب کپ جس دیکھیں گے اور وہ کھی دیکھے میں گے کہ تم میں ہے (واقعی) مجنون و ن ہے۔ بیٹک آپ کارب خوب جانباہے ان کوجواس کی راہ ہے بہت گے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتا بیں۔ بیس سپ ہات نہ ما ٹیں (ان) حجشلائے والول کی۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کمیں سے زمی اختیار کریں تو وہ بھی زم پز جائیں۔ ورنہ بات ماننے کی (جھوٹی) لشمیں کھانے والے ذکیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چغیباں کھا تا کچر تا ہے۔ بخت منع کرنے والا بھل کی ہے ، حد سے بڑھا ہوا، بد کارے۔ اکوز مزاج ہے،ال کے علاوہ براصل ہے (بیرغروروسر کشی)اس نے کہ وہ مالىدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں س کے سامنے ہماری سیتیں تو کہتاہے کہ یہ تو پہیے و گوں کے فسانے ہیں۔ ہم بہت جلداسکی سونڈ پر داغ لگا ئیں گے۔"

کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ انڈدادراس کے رسول تکرم کے در میان راز ہیں اورادلیائے کا ملین کوال کا علم بارگاہ رسماست ہے ارزائی ہو تاہے۔

یبال ایک اور توجیہ بھی قابل غورہے جو سیدشر یف جرجانی رحمتہ القد علیہ نے ذکر کی ہے۔ دوا پئی کتاب"العریفات" میں لکھتے تیں۔

اَلَّوْنُ ؛ اَلْعِلْمُ الْحِثْمَا لِيُّ مُونِدُ بِرِ الدَّوَاةَ فَإِنَّ الْحُرُوفَ الَّيْ هِي صُورُ الْعِلْمِ مَوْجُودَةً فَيْ مِنَادِهَا إِجْمَالًا وَفِي قَلْمِ تَعَالَىٰ نَ وَالْقَلَمِ : هُوَ الْعِلْمُ الْرِجْمَالِيُّ فِي الْحَضْرَةِ الْاَحْدِيَةِ وَالْقَلَمُ حَضْرَةُ التَّفْصِيْلِ .

انون ہے مراد دوات ہے جو علم اجمالی سے عبارت ہے، کیونکہ حروف جو علم کی صور تیں ہیں بالا جمال اس میں موجود ہیں اور (پ و گفتہ) میں دسے مراد علم اجمال ہے جو مر جہ احدیث میں بوتا ہے اور آفقہ تعمیں کا مرجہ ہے۔ واق قسم کے لئے ہے۔ گفتہ سے بعض حضر ات نے وہ تغم مراد لیا ہے جس نے امر انتی سے تقاد برعائم کو لوٹ محفوظ میں تح بر کیا۔ جس کی ماہیت سے اللہ تق لی بی جگاہ ہے۔ اکثر علوہ کی دائے ہے کہ گفتہ سے مراد عبار جس کی ماہیت سے اللہ تق لی بی جگاہ ہے۔ اکثر علوہ کی دائے ہے کہ گفتہ سے مراد عبار تعمل ہوں مناز بی کی قسم ہے اور اسی کی قسم کھائی جارہی ہے۔ عوم و فنون، نظریات و افکار کی تعلیم اور اشاعت میں ہے شک زبان کی قوت بیانیہ کابڑا حصہ ہے لیکن اس کی افاد یت زمان و مکان کی صد بند یوں میں محصور ہے۔ قلم ، ایک ایبا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مس فتوں کو تسیم نہیں کرتا۔ وہ گزشتہ صد یول کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کو روشن کرتا ہے ور دور در از کرتا ہوئے والے اولوالعزم حکیء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ علی بیٹونا تا ہوئے والے اولوالعزم حکیء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ کوش کی بیٹونا تا ہوئے والے اولوالعزم حکیء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ کوش کی بیٹونا تا ہوئے۔ اولوالعزم حکیء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ کی بیٹونا تا ہوئے۔

قرآن تنگیم، جو علم و حکمت کی برتری کا علمبر دارہ، جس نے آوم خاک کی عظمت کا رزاس بات کو قرار دیا ہے کہ اس کا سینہ علوم و فنون کا تنجینہ تھا، کوئی مخلوق حتی کہ نور ک فرشتے بھی اس کی ہمسر می کادعویٰ شہیں کر سکتے ،اس لئے قرآن کریم نے قلم جو علم کی نشرو اش عت کا موثر اور ہے مثال ذریعہ ہے اس کی جلالت شان کو خاہر کرنے کے سئے اس کی اش عت کا موثر تاکہ اس قرآن کریم کے بائے والے قیامت تک حکمت و دائش کے کارواں کی فتم کھا کی تاکہ اس قرآن کریم کے بائے والے قیامت تک حکمت و دائش کے کارواں کی قیدت کرتے رہیں۔اس کے حصول کے لئے جیم جدو چبد ہے اکتانہ جا تیں وردنیا کے توشہ کواس کی روشن سے منور کرنے کے سئے ابنی ہر امکانی کو شش کریں۔ صرف قلم کی فتم کھا کر اس کی عزت افزانی نہیں کی گئی جگہ دیگا تیسٹ کوشش کریں۔ صرف قلم کی فتم کھا کر اس کی عزت افزانی نہیں کی گئی جگہ دیگا تیسٹطر دیگا کے ماک کر علم کے ان جواہر

پاروں کی بھی متم کھالگ گئی ہے جو نوک قلم ہے صفحہ قرط س کی زینت بنتے ہیں۔اس طرت ان کی شان کو بھی دوبالا کر دیا۔

ما الت صعّمة رنك معينون مير جواب فتم ہے۔ كفار و مشر كيين، حضور سرور عالم میں ہے۔ علیہ میر جنون کا بہتان لگائے تھے۔ان کے اس جھوٹے الزام کی تر دید خود خالق دو جہاں قتم اٹھا کر کر رہا ہے۔ فرمایا فتم ہے تلم اور وَمَا يَسْطُوُّونَ كَ-اس مِيں اس امر ك حرف بحق اشارہ ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں سے ایک عوبا تیں کرتے ہیں، وو توایی ستودہ صفات ہستی ہے کہ قلم کواس کی تعریف و ثناہے فرصت نہ ہے گی۔ وہی تح سریں ملمی دنیا کے لئے باعث عز وافتخار ہوں گی جن میں اس محبوب و بر ہا کاذ کریاک ہو گا۔ اس بر آواس کے رہے نے قضل و کرم فرمایا ہے۔اس کے روئے زیبا کو دیکھے کر آئکھیں روشن ہوتی ہیں، اس کی حکمت مجری یا تیمی من کر دلول کے ویر انوں میں بہار آجاتی ہے۔ بد بخت، اس کی صحبت میں بل برابر جینصیں تو تنہیں اہری سعادت کا تائ بہن دیا جاتا ہے۔ اس کے نام مبارک پر جولوگ اپنامر کنادیتے میں انہیں حیات سر مدی ہے سر فراز کرے شہادے کے منصب عالی پر فائز کیا جاتا ہے۔ ہر سچائی، ہر صدافت کے ہے اس کا قول و انحل شاہد عاور کشیعیم کیا جاتا ہے۔ خود سوچو، جس کا خلق، تخطیم ہو، جس کا علم، ٹیکر ل ہو، جس کا گلشن حکمت سعدا بہار ہو، جس کی بر کات ہے شہر ورخو بیاں ان گنت ہوں، جس کی فصاحت و بلا غت کادینا تھر میں تہیں جواب ہی نہ ہو، آبیاس کو مجنون کہنار واہے ؟جو س مر تع زیبائی و دلبری کو مجنون کہتاہے اس سے براو بوانہ سسے برایا گل کوئی اور ہو بی نہیں سکت۔ حضرت علامه عارف رباني التاعيل حقى رحمته الغد عليه الل آبيت كاليك ووسر للمفهوم ذ کرکے ہی

> وَفِ النَّا أَوْ يُلِا فِ النَّغِيمِيَّةِ مَا آنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَسْتُوْرِ عَمَّا كَانَ مِنَ الْآذَلِ وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْآنَدِ لِآنَ الْجِنَ هُوَالمَنَّةُ وَمَا سُيِّى الْجِنُ جِثَّا إِلَّا لِاسْتِنَا لِهِ مِنَ الْإِنْسِ بَلُ النِّتَ عَالِمَّ بِلَمَا كَانَ وَخَيِهُ لِلْمَا سَيْكُونُ وَيَدُلُ عَلَى إِحَاظَةٍ عِلْمِهِ قَوْلُهُ عَلَيْرِ السَّلَا مُرَفَوضَةً كَفَةً عَلَى كَتَعَى فَوَعَدَ التَّهُ مَوْدَة بَهِي تَلَكَة وَعَلِيمَة مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا يَكُونُ

" تاویلات فیمیه میں ہے کہ مجنون کا معنی مستور ہے۔ آ سے کا معنی میہ ہے اے صبیب!اللہ تعالیٰ کی نعت سے آپ پر جوازل میں ہوچکایا جوابد تک ہونے والا ہے وہ مستور و بوشیدہ نہیں۔ کیونکہ مجنون، جن ہے ہے اور اس کامعتی پر وہ ہے اور جن کو بھی جن اس لنے کہاجا تاہے کہ ودانسانوں کی آنکھوں ہے جیمیا ہوا ہو تا ہے۔ بلکہ آپ جو تجھ ہو چکااس ہے بھی واقف میں اور جو ہو گااس ہے بھی خبر دار میں اور حضور کے اس ملم كامل يرية حديث ولالت كرتى ہے كه حضور علي أن ارشاد فرمايا كه اللہ تعالی نے اپناد ست قدرت میرے دو کند طول کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کی تحتذ ک کوا ہے جینے میں پایا۔ بیس میں نے ماکا ن وہا یکو ن كو جال ليا۔"

یہ اس حدیث شریف کی طرف اثار وہے جو امام ترندی نے روایت کی ہے اوراس کی سند کے بارے ہیں لکھاے

حَسَنُ صَحِيَّةٌ فَالْتُ مُعَدَّدُينَ إِسْلَعُلَا الْبُعْلَادِي عِنْ هٰذَا الْحَدِيْتِي ثَقَالَ هَٰذَاحَدِياتِيْتُ صَوِيْحُ

"الام ترقد في ني كهاك بيا حديث حسن تشحي ب ين في ال حديث کے متعلق امام بخاری ہے و ریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میہ حدیث

فَلِنَ لَكَ لَا يَجِواً غَيْرِهُمُ وَيِ الصحبيب نبوت كاس بار مرال كوجس خوبي سے آپ نے اٹھایا ہے ، میرے دین کی تبلیغ واشاعت میں جس استقامت اور عزیمیت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلوب واؤ بان کو میرے تور توحید سے جس طرح آپ نے روشن کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ میہ آفتاب صداقت ابدیک در خشاں و تابال ہی رہے گا۔ توحید کے بیہ ول نشین نغے بلند ہوتے بی رہیں گئے۔ قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیض یاب موں گے۔اس نے آپ کا اجر بھی جمیشہ جمیشہ جاری رہے گا۔ میہ سلسله تمبحي منقطة نه بوگا- معنون معطوع كث جانا، توث جانا، منقطع بونا-

وَالَّكَ لَعَكِل خُلُقِ عَظِيْمِ إِنَّ أَن زَبِان، ابن تَخْيِق كَ شَابِكَارِ كَي تُوصِيف فرمار بي

ہے۔ اس سے بوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے آپ کو ذرائیم سے کام بینا ہو گا۔ اس آیت کاہر کلمہ اپنے اندر معانی و معارف کی ایک دنیا سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کام خاوقت نظرے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ شاید لطف فداوندی پر دے کوسر کادے اور شاہر معنی کی کید جھلک نصیب ہو جائے۔

پہلے یہ تیجھے کہ خلق کس کو کہتے ہیں۔ اواس فخر الدین رزی س کی تش س رت ہوں۔

رقمطراز ہیں، الدفائق ملکہ تقشہ انیہ کیسٹھٹ علی المعتصوب بھا الیہ شیات ہے۔

الجیسٹ کو ۔ یعنی خلق، نفس کے اس ملک ور استعداد کو کہتے ہیں کہ جس ہیں ووپی ہوں، س کے سئے افعال جید اور خصال حمید ویر عمل ہیر اجونا آسان اور سہل ہو ہے۔ (ہیر)

گر فرمات ہیں کسی اجھے اور خو بصورت فعل کا کرنا انگ جیز ہے، لیکن س کو سوست ور گرمانی ہی ہے کرنے ہیں اس نے کرنے ہیں تمانی ہے کرنے ہیں کہ اس نے کرنے ہیں کہ مسلم کی اور خو بصورت فعلی کا کرنا انگ جیز ہے، لیکن س کو سوست ور تمانی ہے کہ اس نے کرنے ہیں تمانی ہے کہ اس نے کرنے ہیں تمانی ہے کہ اس نے کرنے ہیں کہ تکلف ہے کا میلنے کی فوہت نہ ہے۔ کوئی کا منطق ای وقت کہا ہے گا جب اس نے کرنے ہیں تکلف ہے کا ن بے تکلف سفتے ہیں، زبان ہے تکلف ہو تی ہے اس طرح سفور یہ رہوئے گیس قواس وقت کی تو ہوں ہے گئیں قواس وقت کی تیز صدور پر رہوئے گیس قواس وقت کی تاہمور کو تیج سے اخلاق شار کی جائے گا۔

 إِنْكَ لَكُ لِكُ لِكُ عَلِيْ عَيْظِيْتِهِ قَرِما كربتاد ما كه حضور عَلَيْكَ كَوْات تَمَام كمالات كى جامع ہے۔ وہ
كمالات جو پہلے نبیول اور رسولول میں متفرق طور پر پائے جات بتھے، وہ مجموعی طور پر اپنی
تمام جبود سامانیوں اور اپنی جملہ رعنائیول کے ساتھ اس ذات اقد س واطهر میں موجود ہیں۔
شکر نوح، خلت ابرائیم، اخلاص موسی، صدق اساعیل، مبر یعقوب، تواضع سلیمان عیبم
الصلوق والسلام سب یبال جمع ہیں۔

حسن بوسف، وم عينى، ير بينها وارى آنچه خوبال جمد وارند تو تنها وارى ام شرف الدين بوصرى ف ايخ مخصوص اندازيس كياخوب فرايا ب-غَاقَ اللَّهِ بِنَ فِي حَلْقِ وَقَى خُلِيَ وَلَكُو يُكِالُونُ أَنُوكُ فِي بِعِلْمِ وَلَاكُومِ غَاقَ اللَّهِ بِنَ فِي حَلْقِ الْحَلِيُ مَ كُورُكُمُ لَا يُظْهِرُنَ الْوَادَةُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعنی حضور علیہ الصعوۃ والسلام اپنی ظاہری شکل وصورت اور سیر ت واخل آل کے اختبار سے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نبیس پہنچ سکن۔ حضور کی ذات بزرگ کا آفاب ہے۔ سارے انبیاء آپ کے سمارے ہیں اور وہ انبیاء اپنے اپنے عبد ہیں حضور کے انوار اور تا بانیوں کو طاہر کرتے رہے ہیں۔

حضرت اسلمو منین عائشہ صدایقہ رضی اللہ عنبا ہے جب کی نے خت مصطفوی کے بارے میں ہو چیا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا۔ گان حکف الفقرات حضور کا خت قر آن تھے۔ یعنی جن محاسن او صاف اور مکار مساخل قل کو اپنانے کا قر آن نے حکم دیا ہے حضور ان سے کی ل درجہ متصف تھے اور جن لغو با تو ل اور فضول کا مول سے بیخے کی تر غیب دئی ہے، حضور ان سے بوری طرح منز ہو مبر استے۔ ایک دوسرے شخص نے جب بی سوال کیا تو امر المومنین نے فرمایا سور کا المومنون کی بہلی دس آ بیتیں پڑھ لو۔ ان میں بی حضور کے خلق کی صحیح تصویر ہے۔

محدین عکیم ترزی قدس مر وفرماتے ہیں:

''بیچ خلق بزرگ تراز خلق محمد علیه الصنوة والسلام نبوده چه زمشیت خود و ست باز داشت وخو در اکلی باحق گزاشت۔"

<sup>1.</sup> شُخْرُ ف الدين اليوم عي " تصيده بروه شريف"، تان كيتي لا عور الرس )، جلد 10 ، صفحه 13

حضور علیہ الصلاٰۃ والسلام کے خلق سے کسی کا خلق اعلیٰ نہیں کیونکہ حضور اپنی مرضی اور مشیت سے دستکش ہو گئے اور اپنے آپ کو کلیننہ حق تع لیٰ کے سپر د کر دیا۔ -

امام تغییری کاارشاوہ ۔ ''نہ از بلا منحرف شدونہ از عطامنصرف گشت'' (روح اہدین) لینی نہ آلام ومعمائب کے باعث شاہر حقیق ہے منہ موڑ ااور نہ جود و عطاسے دامن نجر لینے کے بعدائی ہے بے رخی پرتی۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله عهیه کی رائے مدحظہ ہو

سُمِيٌّ خُلُفُهُ عَظِيمًا لِإَنَّهُ لَمُ تَلَكُنَّ لَهُ مِمْنَةٌ سِوَى اللهِ تَعَالَىٰ

حضور کے خلق کو عظیم اس لئے کہا گیا ہے کیونک اللہ تعالی کے بغیر حضور کی کوئی خواہش نہ تھی۔ (قرطبی)

حضرت حسال بن ثابت رضی اللہ تقالی عند نے کیا خوب ترجی ٹی ک ہے۔

لَهُ مِعَمَّةً لَاَمُنْتَهُ فِي لِيكِبَادِهَا مَعَمِّتُهُ الصَّغَرَى ٱلْجَاتُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَ

بڑے حوصلے ہیں ان کی تو حد ہی نہیں۔ حضور ﷺ کی جیموٹی ہے تھوٹی ہمت اور حوصلہ زماندے بزرگ وہر ترہے۔"

حضور علیہ الصنوۃ والسلام کا ارشاد گرائی ہے۔ ﴿ اَدَّبَنِیْ دَیِّیْ قَادِیْبَا حَسَیْمًا اللہ تعال نے مجھے ادب سکھایاا دراس کاادب سکھانا بہت خوب تھا۔

جب عبد کریم کامؤ د ب، مر بی اور معلم خود ر ب الدہ کمین ہے تو پھر اس تلمیذ ار شد کے حسن اد ب، حسن تربیت اور کمال علم کا کو ن انداز دنگا سکتہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرات ہیں۔ ہیں نے لگا تاروس سال حضور کی خدمت کی۔
حضور نے جیجے بھی اف نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیااس کے متعلق بھی یہ نہیں فرایا کہ
تونے کیوں کیااور جو کام نہیں کیاس کے متعلق بھی نہیں پوچھ کہ کیوں نہیں کیاس حضور
میالفتہ حسن و جمال ہیں بھی تمام لوگوں سے ہر تر تھے۔ ہیں نے کسی اطلس یاریشم کو حضور کی
میطیوں سے زیادہ نرم نہیں بایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر حضور عبیہ الصلوۃ واسلام کے بسینے سے
نیادہ خوشبوداد ہیں نے نہیں بایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر حضور عبیہ الصلوۃ واسلام کے بسینے سے
نیادہ خوشبوداد ہیں نے نہیں سو تھھا۔

شاہ خوبال علیقے صرف خود ہی ہر کمال، ہر جمال کے پیکر رعناور تصویر جمیل نہ تھے بلکہ

این نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں سے بالا بال کر دیا۔ ان کی ایک تر بیت فرمائی کہ ہے وال نسل انبانی کے لئے وہ ایک ول کش نمونہ ہن گئے۔ ب شمار ارشادات نبوی بیس سے صرف چند آب بھی سنئے جن بیس صحابہ کرام کو اخلاق حن کی تلقین فرمائی گئے ہے۔ عَدَّ آیِکَ فَدَّ دَمِنِی الله مُتَعَالَی عَنْ مُقَالَی عَنْ مُقَالَی عَنْ مُقَالِی عَنْ مُعَالِی عَنْ مُقَالِی عَنْ مُقَالِی عَنْ مُعَالِی عَلَیْ عَنْ اللّٰ عَلَیْ مِنْ اللّٰ مَا مُعَالِی عَنْ اللّٰ عَلَیْ مُعَالِی عَلْمُ مَنْ عَنْ مُعَالِی عَلْمُ اللّٰ عَلَیْ مُعَالِی عَنْ مُعَالِی عَلْمُ مُعَالِی عَلْمُ مُعَالِی عَلْمُ مُعَالِی عَلْمُ اللّٰ مُعَالِی عَلْمُ اللّٰمُ مُعَالًا عَلَیْ مُعَالَّمُ مُعَالِی عَلْمُ مُعَالِی عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلَیْ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلَیْ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلَیْ مُعَالِمِی اللّٰمُ عَلَیْ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلْمُ مُعَالِمُ عَلَى مُعَلِمُ مُعَالِمُ عَلَى مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ عَلَيْنَ مُعِلِمُ اللّٰمُ عَلَى مُعَلِمُ مُعَلِمُ اللّٰمُ عَلَى مُعَلِمُ مُع

"حضرت ابو ؤرر منی اللہ عند کہتے ہیں کہ حضور کریم علی نے فرمایا اے ابو ذرا تم جہال بھی ہواللہ تعالی ہے ڈرتے رہو۔ کوئی گناو ہوجان تو اس کے فور أبعد نیکی کرو۔ وہ نیکی اس گناہ کو مثاوے گی۔ اور لوگول کے ساتھ حسن خلق ہے جیش آیا کرو۔"

عَنَ أَبِي الدَّدُوَ آءِ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ قَالَ مَامِنَ شَيْءٍ الْعَلَىٰ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْفِيامَ رَمِنَ خُلُق حَسَنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَيْبَغِطُ لَقَاحِثَ الْمَانِيَ -

" فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی اور اللہ تعالی فخش کلام کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتاہے۔"

وَعَنْ مُنَاكَ عَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ فِي الْمِيْزَانِ النَّعْلُ مِنْ حُنْنِ الْفَلْقِ وَمَا لَيْفِي وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَيْفِي وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَيْفِي وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

''قر مایا میز ان عمل میں جتنی چیزی رکھی جائیں گی، ان میں حسن ختن زیادہ وزنی ہو گا۔انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو تاہے جو رات مجر ذکر النی میں کمٹرے رہنے والے اور عمر مجم روزور کھنے والے کو نصیب ہو تاہے۔'' "دعفرت جابرے مو اور روز قیامت تر میں جھے سے زود و سے اور روز قیامت تر میں جھے سے زود و سے اور روز قیامت تر میں جھے سے سے زود و قریب دو و گ جو لیے جن کے الحماق التھے ہوں گ جھ فر ماہ میں میں اور روز قیامت تر میں جھے ہوں گ جھ فر ماہ میں سے نزویک تم میں سے سب سے زود و فالپندید والدر قیامت کے ان تر میں سے جھے سے سب سے رود و دور جمود و باتیں کرنے والے از بان و رار اور متفیق ن ہول گ ۔ ع ض کیا گیا ہور سول اندا جمعے دو نفظوں کا مطلب اور متفیق ن ہول گ ۔ ع ض کیا گیا ہور سول اندا جمعے دو نفظوں کا مطلب ہے۔ فر مایا متنا ہوگئی اور سے بھاری سمجھ میں ستیارہ تیس سے فظاکا کیا مطاب ہے۔ فر مایا متنا ہوگئی۔ "

اللہ تقاق اپنے محبوب کر یم علیقہ کے طفیل ہمیں بھی اخلاق دئے کی نعمت ہے سر فر ز فرمائے جمین ثم میں ا

اب ان آیات طیبات کاؤ کر کیاجار ہاہے جن میں ابلہ تعالی نے اپنے محبوب مکر معلقے ا پر اپنے طف واحسان اور تکر میم واحر ام کاؤ کر فرمایاہے۔ طه د مَا آنزلتا عَلَيْك الفُران لِتَسْفَى (1)

"طاها له نبیس الاراجم نے آپ پریہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑیں" حشر تک "فبیلہ عکل اور قبیلہ عک میں طاہ کا معنی یا رخل یہ لینی اے فینس منام سے عبداللہ بن عمروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عک میں طاہ بمعنی باحسی (اے میرے صبیب) استعمال ہوتا ہے۔"

بعض علاء کے نزویک میدا ماء حسنی میں سے ہے۔

صدیت شریف میں ہے کہ حضور رحمت عالمیان عظیمہ کا اسم مبارک ہے۔
ابعض کے نزدیک صا،طہارت اور ہا، ہدایت کینے ابطور رمز ذکر ہواہ اس کا معنی ہے۔
ایکا یک الحق میں المائی کوئی یا تعادی الدی المفتیق اللی علکہ ہرائی تعلیم المفتیق ہوں ۔
"اے تناہوں سے یا ک اور اے خلق خدا کے راہنما۔ "(القرطیم)
علامہ نظام الدین نمیشا چری نے اپنی تنمیم میں ایک اور لطیف توجیہ کی ہے وہ فرات ہیں۔

وَقِيلُ الطَّاءُ يَسْعَةُ فِي الْحِسَابِ وَالْهَآءُ خَمْسَةٌ وَمَعْنَاهُ لَا الطَّاءُ اللَّهُ وَمَعْنَاهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُعَالَقُ الْمُدُدُ

''ک<sub>ہ حس</sub>ب جمل ہے صاکا عدد ٹواور صاکا عدد پانچ ہے جن کا مجموعہ چورہ ہے اور اس کا معنی ہے اے چود ھویں کے جاند۔''

حضور سر ور عالم علی ارز استی که الله تعالی کے جو بندے اپنے رہ سے مند موڑ بیکے جیں اور رشتہ عبودیت توڑ بیکے جی وہ گھر اپنے رہیم و کریم الک کو پہنی نیس اور اس کے اپنی بندگی کارشتہ استوار کریں۔ انسان کھنگ گوھنگا کا تائ سر پر رکھے ، کمزئ ور پھر کی مور تیوں کے سامنے بیٹانی رگز رہا ہو ، انسان بند کی اس تذابیل سے حضور کو بیاد کھ ہو تا کی مور تیوں کے سامنے بیٹانی رگز رہا ہو ، انسان اپنا مجولا ہو امقام بہی نے اور عزت و کھا۔ حضور ہر طرح اس کے لئے کوشال رہے کہ انسان اپنا مجولا ہو امقام بہی نے اور عزت و محر میم کی جو مند اس کے لئے بچھائی گئ ہے اس پر پھر تشریف فرما ہو لیکن حضور کی ولآویز شخصیت ، پاک میر ت، ورد و سوز جی ڈو ہے ہوئے خطے ، اخلاص و بھدرد کی سے مجر پور مواعظ اور بہاڑوں کا دل وہلا و بے والی قربین کی آیات بینات ، کوئی چیز بھی تو ان عقل کے اند ھوں کو نور حق سے روشناس نہ کر رہی تھی۔ النان کے تعصب میں اضافہ ہو رہا تی۔ ان

کے اس رو عمل سے ہر وقت حزن و ملال کی گھٹ تیں ول انور پر چھائی رہتیں۔ بقد تعال کو انچہ مجبوب کریم کی ہیے ہے۔ ارشاد فر ملائے اپنے محبوب کریم کی ہیے ہے۔ گواراتہ ہوئی۔ تسی اور اطمینان دینے کیلئے یہ ارشاد فر ملائے ماہ تمام! یہ قر آن اس سے تو نازل نہیں کیا گہ آپ روز وشب بیقر ادر بین۔ یہ تو ایک العجمت اور یاد دہنی ہے جس جس صل حیت ہوگ اے قبول کر لے گا اور جو حق پذیری ک استعداد سے محروم ہے اور ان آیات بینات کو س کر بھی د عوت حق کو قبول نہیں کر تا تواس کی قسمت۔ آپ آزر دہ خاطر کیول ہوں۔ اور آپ کورنے و قلق کیوں ہو۔

بعض حفرات نے بیہ بھی لکھا ہے کہ عبد نبوت کے ابتدائی ایام میں حضور نور عظیمی ساری ساری ساری رات نماز و تلاوت میں کھڑے کھڑے گز رویتے یہاں تک کے قدم مبارک سوج جاتے۔ تھم ہواا ہے "ب پر تخق کی ضرورت نہیں " سانی ہے "ب جتنا پڑھ سیس انتاکا فی ہے۔

اَلْمِشْقَاءُ فِي اللَّفَةَ الْمِعِنَاءُ وَالنَّعْبُ خت مِن شَقَاء كالمعنى مشقت اور تمناوت بـ (قرطبی) ہوسکتا ہے کہ تشقی مشقادت (بد بخق) ہے ہو جو سعادت کے مدمقاتل ہے۔ ایک روز ابو جہل اور نفتر بن صرت دونوں آئے ور جناب رسمالتا ہے ہے۔ یا تک شکیعی لِا تک شکیعی لِا تکا تکوکت یدین ابکا وک

انك سيمى رونك مونك وين البوت المنظمة المنظمة

ان کا اشارہ اس طرف تھ کہ پہلے ساراشہ سپ کی عزت کرتا تھ۔ آپ کے راستہ میں پہلیس بچھا تا تھا۔ اب جہال سے گزرتے ہیں نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں وہرسے پھر برسائے جاتے ہیں اور آپ بالکل ہے یارومددگار ہو کررہ گئے ہیں۔ مقد تعالی نے فرہ یا اے احمقو! قر آن بد بخت بنانے کیلئے تونازل نہیں ہوا۔ یہ تو بد بختوں اور رؤ بیوں کو اون سعادت تک پہنچائے کیلئے آئے ہے۔

علامد قرطبي لكصة بي-

عَالُّهِ نَيْنَا رَدُّ دَلِكَ بِأَنَّ دِيْنَ الْلِسَلَامِرة هَانَ الْفَرُّالَ هُوَالسُّلَوُ النَّ نَيْلِ كُلِّى فَوْزِ قَالسَّبَبُ فِي مَدَّلِكِ كُلِّ سَعَادَيَّا " يعنى ان آيات سے ابوجہل و نصر كى ترويد كردى كنى كه دين سمام اور یہ قرآن توہر کامیانی کیلئے زینہ ہے اور ہر معادت عاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔"

وَالْعَصْمِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسُرٍ (1)

"فتم ب زباند كى يقينا بر انسان خسارے بي به بجر ان خوش الله خوش عبول كے جوالحال لائے -"

بعض مفسم بن ئے قرمایا ہے کہ والعصر سے مراد ووعبد ہمایوں ہے جب محمر علی عصفہ کے وجود مسعود سے بیان روشن تھا۔

و سے تو ہ زیانداس مورت میں بیان مردہ مضامین کی حقامیت کا گوادے لیکن جیس ائل اور نا تا ہل مردید شہادت عبد مصطفوی نے دئی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں متی۔ جن و گوں نے دو عوت محمدی کو قبول نہ کیا دوائی اور توب، ریاستوں اور گونا گوں دیگر خصوصیت کے باوجود مث گئے، فیست و نا ہو د ہو گئے۔ ان نیت نے ان کو فراموش کر دیا۔ جن کی بھے یو د باتی ہے ان کانام گائی کے طور پری استعال ہو تا ہے لیکن جن خوش نصیبول نے اسباد کی برحن کی و توب کی و قبول کر لیا اور اس کی غلامی کی سعادت سے بہر ور ہونے کے باعث ان چادول نو بیول سے اپنی زید گئی کا دامن مجر ساوہ انسانیت کی آبرو بن گئے۔ چہم گیتی گا فور، گلش ہستی خوبیوں ہے اپنی زید گئی ہا دامن مجر ساوہ انسانیت کی آبرو بن گئے۔ چہم گیتی گا فور، گلش ہستی نور مجیل جاتا ہے۔ ان کے ذیر سے طاغوتی طاقوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک انسی نور مجیل جاتا ہے دائے کار وان انسین کی قبیر بیا ہو ہا ہے۔ ایک انسی انسین کی قبیر بیا ہی توب کا فراغون کی انسین کی مرافقار کو بلند کر دیا اس لئے آثر ، والعصر سے عبد رسالت مراولیا جاتے قرنب یت موزوں ہوگا۔

فَلَعَلَكَ بِاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى اتَارِهِ هُوانَ لَوْ يُوْمِنُوا بِهِنَا الْحَدِيثِيثِ اَسَفَّا ٥ "وَيَهِ مِن وَان كَ الْمُفَا ٥ " وَيَا مِن وَان كَ يَجِهِ ،

<sup>1-2 -1 . . . 1</sup> 

اگروہ ایمان نہ لائے ہی قر آن کریم پر ،افسوس کرتے ہوئے۔"

تشریح نے "أو حرجورو جفا كاپ حال ہے كه كمي معقول بات پر بھي غور نہيں كرتے بلكه ن نداق اڑاتے ہیں اور ادھر رافت ورحمت کی میہ کیفیت ہے کہ م قیمت پر انہیں ہلا کت ک گر دا**ب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہے چین** رکھتا ہے۔ مبجد حرام کے صحن میں ، بازار مکد کی ہنگامہ پرور فضاؤں میں ،ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت کد ، ل میں جاجا مر ا نہیں سمجھایا جارہا ہے۔وہ بار ہار جھڑ کتے ہیں، نار ض ہوتے ہیں، بھیرت ہیں سیکن اخلاص، محبت کا بیر چشمہ رواں ہی ربتا ہے۔ جب رات کی خامو ٹنی جھا جاتی ہے ، ساری سنکھیں محو خواب ہوتی ہیں تو بیا اٹھتا ہے ،سر نیاز بار گاہ ب نیاز میں جھکا تا ہے اور ابقد تعال سے رور و سر ان کی ہدایت کینے در دوسوز میں ڈونی ہوئی التی میں کر تا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آلوان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی ہے محروم رہا، تواس کی جان پربن آے گی۔ امتد تعالیٰ اپنے محبوب کی اس ہے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کولی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ ال آبول کے موزے والف ہے، وہ ان آسوؤں کو جانتاہے جو س کے مجوب کی جیم مازاغ کی چکول پر جھلملات میں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک ہا تھنے کہنے کہ ی ہے جیں۔ مید ہے خوابیال، مید ہے تا بیاں کن کیلئے بیں ؟ ان کیلئے جو جان کے دستمن اور خو ن کے پیاہے میں۔اللہ تق لی اپنے صبیب کو تسلی دیتے میں کہ تناعم نہ سیجئے۔

بَخْهُ كَامِعَىٰ بِ عَمُ واندوه ب جان للف كردينا- ٱلْبِيَخْهُ تَقَيِّلُ النَّفْسِ غَيَّنَا (مغروت)

فَاصْدَءُ بِمَا تُوْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُثَنِّرِكِينَ ٥ (1)

"سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے اور منہ پھیر لیجئے مشر کوں ہے۔"

تشری ۔ اے میرے مجوب رسول اعظام جو تھم آپ کودیا جارہ ہے اس کو بر مداو وں کے سامنے بیان کچھے اور کسی کی مختلف کی بروانہ سیجئے۔ فاصدی کا معنی ظاہر کرنا۔ صدی الشق صدی کا معنی چیر نا۔ اس سے بہتے حضور عظام پوشیدہ تبلیغ کیا کرتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے برسر عام اسلام کی تبدیغ شروع کردی۔

وَلَقَدِ اسْتُهُ زِئَّ بِرُسُنِ مِنْ قَبْدِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ

مِنْهُ هُوَمُا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وَكَ ٥ "اور بلاشبه نداق ازايا كيار سولول كا آپ سے پہلے - پھر تھير ليا نہيں جو

"\_=

تشریح ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ کو تعلیٰ دے رہے ہیں کہ یہ عنادہ یہ انکار اور یہ فراق و تشکی دے رہے ہیں کہ یہ عنادہ یہ انکار اور یہ فراق و تشخر جس سے آپ کو واسط پر رہاہے کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے بھی انہیاء کے ساتھ منگرین حق کا یہی سلوک رہاہے۔ وہ بھی ان گستا خیول اور ہے او بیول کے وعث یر باد کر دیئے گئے اور ان کا انجام بھی سنت انہیہ کے مطابق کی ہوگا کہ نیست و تا وو کر دیئے و عمل ہے۔

وَإِنْ كُلَوْ بُولِكَ فَقَدُ كُوْبَتَ رُسُلَّ مِنْ فَبَلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُودُ (2)

"اوراے حبیب!اگریہ آپ کو جھٹلارے ہیں (تو کوئی نی بات نہیں)۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور (آخر کار) اللہ ک طرف بی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔"

حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب راہ حق ہے ان کی روگر دانی ملاحظہ فرائے تو از حد افسر دو ہوجائے۔القد تعالی فرمائے ہیں کہ اے حبیب!ان کا انکار کوئی اچنجا نہیں۔ ہمیشہ سے باطل پر ستوں نے اپنے پیٹیبروں کے ساتھ ابیا ہی سلوک کیا ہے۔ اس لئے رنجیدہ نہ رہا کریں سب معاملات آخر کاراللہ تعالی کے پاس ہی لوٹ کر آئے والے ہیں وہ خود فیصلہ کر دے گا۔

كَذَٰ لِكَ مَا اَكُ الَّذِيْنَ مِنْ تَقِيلِهِ مُعْنَ تَسُولِ إِلَّا قَالُوۤالْحِرُّ الْمَعْلِيْ مِنْ تَقِيلِهِ مُعْنَ تَسُولِ إِلَّا قَالُوۤالْحِرُّ الْحَرَّ الْمَعْبُونِ فَلَا الْمَعْمُ وَاللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا الْمَعْمُ وَاللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَالْمَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَلَا اللَّهُ مُعْبُونِ فَالْمُ اللَّهُ مُعْبُونِ فَالْمُ اللَّهُ مُعْبُونِ فَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْبُونِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْبُونِ فَاللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ ال

"ای طرح نہیں آیا ان سے پہلے او گول کے پاس کوئی رسول۔ گر انہوں نے بھی کہاکہ بدساحرے یاد بواند۔"

الله اتعالی قرماتے بیں اے حبیب ایدائل عرب آپ کو کھی ساحر کہتے ہیں اور بھی دیوان

1\_موروالانعام 10

4 pany 2

3\_ مروالذريات 52

کہتے ہیں یہ کوئی زالی بات نہیں۔ آپ سے پہنے بھی جو انبیاء تحر یف لائے ان کی قدر ناشناس قومول نے ایسے بی القابات سے انہیں نواز اہے۔

دَّاصِّعِ لِهُ كُلِّهِ رَبِّنِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيِينَا (1) "اور آپ مبر فرمائے اپ رب کے تئم سے۔ پس آپ بد شبہ الاری نگالوں میں ہیں۔"

تشریح ۔ جس توم کود موت حق دینے کیلئے اے حبیب آپ کومبعوث فر مایا گیا ہے ان کے حالات ہے آپ ہا خبر ہیں۔ وہ اکھڑ مزاج ہیں۔ عقل و دانش کے چراغ انہوں نے گل کر و یے میں۔غور و مد ہر سے کام لیزان کا معمول ہی نہیں۔ ہر وفت آپ کواذیت پہنچ نے اور وین حق کی مثمع کو گل کرنے کے لئے وہ آپس میں مشورے کرتے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجاہے تاکہ ان کے بے نور سینول کو آپ روشن کر دیں۔ ان در ندہ صفت و گول کو فرشتہ سیر ت بنادیں۔ان کی ہٹ و حرمی کی خو کو بکسر بدل دیں اور نشئیم ورضا کاان کو ایباد ریں دیں که حق قبول کرنے میں انہیں پھر تھی تامل نہ ہو۔اتنا بڑاا تقلاب بریا مرنا آسان نہیں۔اس کے لئے آپ کو ہومی محنت کر ناپڑے گی۔ بڑے و کھ سہنے پڑی گ۔ بزی معیبتیں بروشت کرنا ہوں گی اس کے لئے ''پ صبر واستقامت کا دامن مضبوطی ہے بھڑے رتیں در اپنا فرض پوری دل سوزی ہے انجام دیتے رہیں۔ان کلمات میں آپ پھر غور فرہا کیں ،یہ نہیں فر مایا کہ ان کی اذبیت رسمانیول پر صبر کریں بلکہ فر مایا کہ صبر سیجئے کیونکہ ہد آپ کے رب کا تھم ہے۔اپنے مالک کے تھم کے باعث صبر کرنے میں جو لطف ہے اے اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ ہم خود آپ کے می فظ و تکہبان ہیں۔ کوئی و شمن آپ کو ناکام نہیں بناسکیا۔ اہل معرفت عماء لکھتے ہیں کہ اس قتم کا جملہ موسی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کیلیٹ منکع علی عَدِینی تاکہ آپ میری نگاہ کے سامنے تیار ہوں۔ کیکن اس آیت میں عیں واحد اور حرف جار"عنی"استعمال ہواہے جس کا معنی ہے میر ی ا یک آگھ کے سامنے لیکن یہاں فرمایو" ہائیساً" حرف جار" پا"اور اعین جمع، یعنی ایک سکھ نہیں بلکہ ہماری ساری سنکھوں میں۔علامہ اساعیل حقی لکھتے ہیں۔

وَنَحْنُ ثَوَاكَ بِجَمِيتِيمِ عُيُونِ الصِّفَاتِ وَالذَّاتِ مِنَعْتِ الْحُنَّةِ

وَالْوِشْقِي أَنْظُرُ بِهِمَا إِلَيْكَ شَوْقًا إِلَيْكَ وَحَوَاسَةً لَكَ (1)'' ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنی ذات اور اپنی صفات کی تمام آتکھول ہے بڑے محبت بھرے انداز ہے ہم شوق ہے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی جمہانی کرتے ہیں۔" علامہ آلو می اس جملہ کی تشر کے کے بعد لکھتے ہیں۔ وَمَنْ نَظَرَبِعَيْنِ بَصِيْوَتِهِ عَلِمَهِنَ الْاَيْنَيْنِ الْفَرْقَ بَيْنَ لَجُيْبٍ

وَٱنْكِلِيُوِعَلَيْهِمَا آخْمَلُ الصَّاوْةِ وَٱلْمَلُ النَّسُيلِيْدِ (2)

'' نعِنی جو شخص نگاہ بصیرت ہے ان دو آ بتول کا مطالعہ کرے گا اہے حبیب و کلیم کے در میان جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔"

حضرت ابراہیم بن اوہم بلخی قدیں سرونے اپنے مریدین کو صبح وشام کے وقت بیہ و حا ما تکنے کی تلقین فرمائی آپ بھی اگر ان نورانی کلمات ہے و ست طلب بھیلا تمیں گے تو خداوند کر بھ اے خالی دایس نہ کرے گا۔

ٱللَّهُ وَٱخْدِسْنَا بِعَيْمِنِكَ الَّتِيُّ لَامْنَنَاهُ وَاحْفَظْنَا مِرُكِيْكَ الَّذِي لَايُرَاهُ وَارْحَمُنَا بِقُدُدَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهُلِكُ وَأَنْتَ ثِقَدَنَا وَ يحاءُنا-

(3)

"اے املدا جماری اس آنکھ ہے تگہبانی فرماجو سوتی نہیں ہے اور اس گوشہ میں ہماری حفاظت فرماجس کا کوئی جاہر قصد نہیں کر سکتااور اپنی اس قدرت ہے ہم ہر رحم فر ، جو کھنے ہم ناچیز بندول ہر حاصل ہے۔ جب تک تو جار الجر وسہ اور ہماری امید ہے ہم بلاک تبیس ہول گے۔'' اب ان آیات کاذ کر کیا جار ہاہے جن میں دیگر انبیاء پر حضور کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِينَ لَمَا النَّيْكُ مُونَ كِتْبِ قَعِمْمَةٍ مُعَ مَا عَكُودَ وَسُولُ مُصَلِّى فَي لِمَا مَكُنُولُ مُعَلِّينَ إِنَّا مَكُنُولُ الْمُعْمِينَ إِنِهِ وَلَلْنَصْ

<sup>1</sup> \_ د وح البيان وجلد 9 ، منى 206 2\_رول ديال بير، 27، مني 40 3\_روح البيان، جد 9، سني 207

عَالَ ءَ اَقْرَبُ ثُوْ وَاَخَذُ تُمُعَلَ ذَلِكُمُ اصْمِى كَالْوَا اَقْرَدُنَا عَالَ فَاشْهَالُوْا وَالنَّامَعَكُوْ مِن الشَّهِدِيْنَ وَفَكَنْ تَوَلَّى بَعْنَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُوُ الفِيعَتُونَ ٢٠

"اوریاد کروجب لیاللہ تق لی نے انہیاء سے پختہ وعدہ کہ قتم ہے تہہیں اس کی جو دول میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف اللہ تمہمارے پائل دہ رسول جو تقدریق کرنے والہ ہوان (کتابوں) کی جو تمہمارے پائل میں تو تم ضرور ایمان لانا س پر اور ضرور ضرور ضرور کرنا اس کی (اس کے بعد) فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ور ای بیا تم نے اس پر ایماری ڈھے! س بہ میر ابھاری ڈھے! سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا تو گواہ در ہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں ہیں سے ہوں۔ پھر تو گواہ دہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں ہیں سے ہوں۔ پھر تو گواہ دہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں ہیں سے ہوں۔ پھر تو گواہ دہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں ہیں سے ہوں۔ پھر تو گواہ دہنا اور میں آئی۔ "

تھر تے: حضرت سیدنا علی اور ابن عبی رفتی اللہ منہ ہے میں وی ہے۔
ایک تی سے مید پیٹنے وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجود گی میں سرور مائم و ماسیاں تمریب میں مسالت تی سے مید پیٹنے وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجود گی میں سرور مائم و ماسیاں تمریب و سالت تو بیدت اسریب و علاقت تشریف فرما ہول تواس نبی پر مازم ہے کہ وہ حضور کی رسمات پر بیدت اسریب و مصل کرے اور ہر طرح حضور کے دین کی تائیدہ نصرت کرے اور تمام انبیاء نے کی عبدا تی ای امتول سے لیا۔

علامه السيد المحلق محمود آلوسی صاحب روح المعانی تح رير فره تے ہيں۔

دَمِنَ هُنَا ذَهَبَ الْعَارِ فُوْنَ إِلَىٰ اَنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

دَالِهِ وَسَلَّمُ هُوَ النَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالرَّسُولُ الْمُعَيْعِيُّ الْفَتَرِءُ

الْإِسْرِعَلَلَا فِي وَالنَّهِ عُنْ سِواكُ مِنَ الْاَئِمِيَّةِ عَلَيْهِ وَالصَّلُوةُ

وَالسَّلَا مُوفِى حُكْمُ وَالنَّبُعِيَّةِ لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ )

وَالسَّلَا مُوفِى حُكْمُ والنَّبُعِيَّةِ لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ )

دُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ فِي اور جمد ديم الجباء عَنْ واللهِ عَلَيْهِ عِيلَ اور جمد ديم الجباء عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عِيلَ اور جمد ديم الجباء عنور في كريم عَلِيقَةً عِيلَ اور جمد ديم الجباء

حضور عليه السلام كے تابع بيا-"

شب معران نمام انبیاء کا بیت المقدس میں بن بو کر فخر کا نتات علیہ کی الامت میں حضور کی شریعت معران نمام انبیاء کا بیت المقدس میں جن بو کر فخر کا نتات علیہ کی الامت میں حضور کی شریعت کے مطابق نماز اوا کر نا ای بلند مر تبت عبد کی عملی توثیق بھی اور الام الا نبیاء والمرسیین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا سی اندازہ قیامت کے راز ہو گاجب میاری مخلوق خدا سے لرزہ پر اندام ہوگی اور مصطفی طیہ الحقید والثناء والاحمر باتحد میں نئے مقام محمود پر فائز ہول گے۔

اَلْهُمْ صَلِي عَلَى حِيلِيكَ وَصَفِيكَ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِةَ
الْمُقَامِ الْمَحْمُودِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَاحْتُمْ فَا فِي مُوْمَرَةٍ تَحْتَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَاحْتُمْ فَا فِي مُورَةٍ تَحْتَ لِوَآيْهِ وَارْزُرُهُ فَا شَفَاعَتَ وَادْخِلْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ إِنَّكَ يَمِيْهُ الدُّكَامِ ٥

إِنَّا الْحَيْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُحَيِّنَا إِلَى الْوَجِ وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِاً وَالْمَاوِلُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' جینک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نو آ ک طرف اور ان نبیول کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے اہر اہیم ،اسا عیل ،اسخق ، یعقوب اور ان کے ہیمؤں اور طیسیٰ ، ایوب ، یونس ، بارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر ، کی داؤد کو زور اور (جیسے ، تی بھیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا

(1)

ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسو ہوں پر ہمی جن کاؤکر ہم نے اب سے نہیں کیا۔ اور کلام فرمایا اللہ نے موسی سے فاص کلام۔ (بیسیج ہم نے یہ سارے رسول) خوشنج ہی ویہ نے ب اور فی مذر درانے کیلئے تاکہ ندرہ لوگوں کے لیے اللہ تحال نے باب کوئی مذر رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تعالی عاب ہے خدت الماہ ہے۔ درکوئی سنیم نہ کرے تواس کی مرضی) نیکن اللہ تعالی و بی ویت باس کرا گاہ ہے در ایم جواس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس اس سے تدر اس سے اور فرشتے بھی گوائی دیت تیں اور کائی ہے بنہ تعال بطور گواہد۔"

نغت عرب میں وقی کا معنی اشارہ کرنا ہے جیسے فَا وَ تَنْی اِلْیَنِهِ مِنْ اَنْ سَبِبِهُ فُوْ ا اُلِیکُورَةً وَعَنِیْنَا (1) حضرت زکریائے انہیں اشارہ کیا کہ وہ فن وشام بند کی سینتی یا مریب اور سے والحارق مختلف مفہوموں پر ہو تار ہتا ہے۔

بطریق البام کمی چیز کوول میں ڈال دینے کو بھی ان کے جی جی جی جی و اُوَحَدِیْنَ آلِی اُھِر مُوسَنَی (2) نیز اپنے طبعی اور غریزی فراعش کی نجام بی سے جو ہریت کی کواھ کی طور پر اپنے خالق کی طرف سے عطابوتی ہے اسے بھی ان کہ جاتا ہے جینے واُو خی دُیُدی اِلی اللّٰکِیلِ کی اللّٰکِیلِ اللّٰکِیلِ (3) اور کی کو پر اسر ار طریقہ سے کی ام کی تعلیم دینے کو جی ان کہ جی جی جیسے اللّٰکِیلِ اللّٰہِ اللّٰمِلِ وَاللّٰمِینِ اللّٰہِ اللّٰمِیلِ وَاللّٰمِینِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلُومِ ہیں ہے۔

> آدَى اللهُ إِلَى آنْبِيكَ رَبُهِ هُوَمَا يُلْقِينُهِ إِلَيْهُمُ مِنَ الْعِلْمِ الشَّهُ فِرِيّ الَّذِي يُعْفِينُهِ عَنْ غَيْرِهِمُ بَعْنَ أَنْ يَكُونَ آعَدَ الْوَاحَامُ الْيُذِي يُعْفِيهُ إِمَاسِطَةِ الْمَلَكِ اَوْ بِغَيْرِوَ اسِطَاةٍ - (5)

> > 11 6 por-1

2. سوروالتصع 7

68 5 125 .3

113 - 4-4

5- سررشدرسا<sup>: آم</sup>ير مير" (1368 <del>د</del>) بهر6 سخ 5

"اس علم بقین اور قطعی کو و حی کہتے ہیں جواللہ تعالی دوسر بو کول سے پنہاں اپنے انبیاء کے دلول میں القافر ماتا ہے جن کے اروائے طیب کواس نے بہاں اپنے اس علم کو قبول کرنے کیلئے تیار کیا ہو تا ہے۔ یہ القاء کھی فرشتہ کے واسط ہے ہو تا ہے اور مجھی بلاواسطہ براور است۔"

وی کی حقیقت و این نشین کر لینے کے بعد آیت پر غور فرمائے۔ حضور ہیں کریم کی نبوت کو یہود ہڑے۔ شک کی نگاہ ہے دیکھتے اور بہت جیران ہوتے تھے کہ یہ کیو کئر نبی ہوگئے۔ اللہ تقالی فرم تے ہیں کہ آپ ہے پہلے اور انبیاء بھی مبعوث ہوئے اور ان پر اللہ کی و آپ ان نازل ہوئی ہو ان پر اللہ کی و آپ ہوگئے۔ ہوئی ہوئی ہوئے اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وی کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیول نبی نبیس مانتے۔ چند انبیاء کرام کے اساء گرامی فرکر کر دیئے تاکہ انبیس مجال انگار نہ رہے۔ نین اس غلط فنبی کا از اللہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء صرف استے ہی ہوئے ہیں جن کو تاس قرآن کر یم میں موجود ہیں اس لئے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قرآن کر یم میں انبیاء کی جیں جن کا نام قرآن کر یم میں نبیس آیاس ہے کوئی ہے نہ سمجھ لے کہ دوسر ہے انبیاء کا حضور علیہ الصوق والسلام کو بھی علم نبیس آیاس ہے کوئی ہے نہ سمجھ لے کہ دوسر ہے انبیاء کا حضور علیہ الصوق والسلام کو بھی علم شمار علامہ آلو کی فرماتے ہیں۔

کہ حضور کو سب انبیء کا علم تھا۔ یہال نفی زمانہ گزشتہ کی ہور ہی ہے یہ اس کو متلز مہ نبیس کہ
آئندہ بھی نہ بتایا ہو۔ ہلائتی تعقیق قیم ہے ہیں قبل کلا یہ تالی گر تنگی قیم ہے مطلقاً

(1) مصدر کاذکر تاکید اور رفع احتمال مجاز کیا ہے بعنی کوئی ہے نہ خیال کرے کہ امنہ تعالی کی گفتگو موسی علیہ السلام ہے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نبیت اللہ تعالی کی طرف مجازی ہے بلکہ حقیقہ اللہ تعالی نے فرشتہ کے بغیر کلام فر مایداور اللہ تعالی جس بندے کو اپنے ماس فضل ہے متاز کر ناچاہے کر سکتا ہے۔ بواسط گفتگو ہمارے نبی کر یم علیقی ہے بھی ہوئی لیکن موسی ہوئی لیکن موسی ہوئی لیکن موسی ہوئی لیکن میں اور مصطفی ہے بالائے عرش۔ بس وہی فرق جو کلیم اور حصفی ہوئی لیکن موسی ہوئی فرق جو کلیم اور حسیب بیس ہے وہی فرق دونوں کے شرف کلام جس ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرہ ہے بیس کے حسیب بیس ہے وہی فرق دونوں کے شرف کلام جس ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرہ ہے بیس کے حسیب بیس ہے وہی فرق دونوں کے شرف کلام جس ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرہ حت فرمایہ۔

بَلُ مَامِنَ ذَدَّةٍ نُورِشَعَتْ فِي الْعَالِمِيْنَ إِلَّاتَعَدَّ ثَتُ بِهَا شَهُسُ ذَايِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّعَ وَيِتْمِ سُبُحَانَهُ

دَدِّ الْبُوْمِ لِيرِي حَيْثُ يَقُولُ

نیز ہم نے کیر التعداد مختلف علاقوں اور و تنوں میں اس لئے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو القد کی معرفت اور اس تک بینچنے کاراستہ بڑا کیں اور یوس حشر جب وہ ہمار کی جناب میں ہیں ہوں تو یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں ہمار کی گر اہی پر کیوں سز او ک جارئی ہے۔ کیا کو کی ایسا پیغیر آیا جس نے ہمیں وعوت حق دی اور ہم نے قبول نہیں کی۔ جارئی ہے۔ کیا کو کی ایسا پیغیر آیا جس نے ہمیں وعوت حق دی اور ہم نے قبول نہیں کی۔ جب ہمیں حق کی طرف بلانے وال آپ نے بھیج ہی نہیں تو پھر ہمیں آئے کیوں عذاب دیا جا

جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آن والے بیفیرول پروٹی نازل کی اس نے آپ پر

سے کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ٹابت کرنے کیلئے دوسر بوگوں کی شہادت کی قطعا

کوئی ضرورت نہیں، خوداللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ اس کی سچائی کی گوائی دے رہاہے کہ

اس نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتاراہے۔ اس کتاب کی ہر آبت ہر جملہ بلکہ ہر کلمہ

اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو مخفی تحصیب سے بالانز ہو کر اس کا مطابعہ کرے گا

وہ بے ساختہ کہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کر دہ ہے۔ اس آبت گامر سری مطابعہ کرنے

وہ بے ساختہ کہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کر دہ ہے۔ اس آبت گامر سری مطابعہ کرنے

الحقیمة والشاء کو بخش گیا ہے کی اور نبی کو دہ مقدم نہیں دیا گیا۔ اگر چہ سرکار و دعالم علیہ ہوائی ان اس آبت میں حضور کے ذکر کو، جس سے حضور کی عقدم کی عقدم کی عقدم کو ظاہر کرتا مقصود ہے، تمام انہیاء کے ذکر سے مقدم رکھ گیا۔

اِنَّا اَوْ حَدِينَ اللَّية مِن ويكر البياء كالذكرة جن كازمانه بهلے تقابعد مِن كيا كيااور سركارووعالم عَلَيْنَة كازمانداكر چه سب سے آخر مِن تقاليكن حضور كے ذكر كو تمام سے مقدم كيا كيا تاكه وكوں كو

اللہ کے محبوب کی شان کاادراک ہو جائے۔

بِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَ بَعَضَهُ وَعَلَى بَعَضَ الْمَعْنَ عَلَى الْمَعْنَ اللهُ مَنْ الْمَالِمَةُ اللهُ وَرَفَعَ الْمَالُولِ اللهُ عَلَى الْمَنَ عَرْبَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"بیس رسول، ہم نے فضیت وی ہے (ان میں ہے) بیض کو بیض کو بیض پر ۔ ان میں ہے کسی سے کارام فر مایاالقد تعالی نے اور بیند کئے ان میں سے بیض کے ور ہے ۔ اور دیں ہم نے میسیٰ بن مر میم کو تھلی نشانیال۔ اور مدو فر ، کی ہم نے ان کی پاکیزہ روٹ ہے ۔ اور اگر چاہتا القد تعالی تو نہ ار جھڑتے ) وہ لوگ جو (ان) رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے ار جھڑتے ) وہ لوگ جو (ان) رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے آئی ان کے پاس کھی نشانیال۔ لیکن انہوں نے اختراف کیا ، ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر جا ہتا القد تعالی کر تا ہے جو جا ہتا ہوں اگر جو ایک اور اگر جو ایک اور اگر جو کیا۔ اور اگر جو ایک کافر ہو گیا۔ اور اگر جو ایک القد تعالی کر تا ہے جو جا ہتا ہے۔ "

القد تعالی کے سب رسول نفس رس الت ہیں اور جملہ انبیاء نفس نبوت ہیں برابر ہیں لیکن قض کل و کمایات، مراتب و مقابات، مجزات و کرامات ہیں ایک دوسرے بر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کوایک کمال ہے متصف فرمایا کسی کو دوسرے شرف ہے مشرف فرمایا کی ایک ذات پاک مصطفیٰ علیات ہے جو مظہر اتم ہے تمام کم لات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ جو مراتب و ایک ذات پاک مصطفیٰ علیات ہے جو مظہر اتم ہے تمام کم لات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاءور سل کوایک ایک کر کے عمایت کئے گئے تھے دوسب اپنی اعلی ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کر یم علیات کو عطا کئے گئے اور ان کے علاوہ آپ کو بے شار المل ترین صورت میں حضور کر یم علیات کی جن میں کوئی نبی، کوئی رسول آپ کی جمسر کی تو کیا مراتب اور ان گئت مجزات بخشے گئے جن میں کوئی نبی، کوئی رسول آپ کی جمسر کی تو کیا صحف شرکت کا دعوی بھی نبیس کر سکا۔ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کا منات زمینی اور سانی کیلئے نبی بنایا گیا محدود و و قت کیلئے نبیس بلکہ ابد تک کیلئے۔ قرآن جیسی کیاب ارزانی

فرمانی۔ نمسی کو کلیم ادر نمسی کو روٹ فرمایا لیکن کا نئات کے اس سفری سہارے کو صفوت، خلات، کلام وغیر و کے علاوہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ بخشی۔

مفسرین کرام نے تھرین کی ہے کہ دیکھ بعض گھڑ دیکھیں سے حضور کریم محد رساں اللہ علیا ہے مراد میں لیکن مید بات ذہن نشین رہے کہ لسی ٹبی کود وسرے ٹبی پریوں گئنیت نہ دو کہ اس ہے دوسرے ٹبی کی معاذائنہ تحقیر ہو۔

## قَالَ الغَّنَاسُ بَعْضُهُوُ هُنَاعَلَى قَوْلِ إِبَّنِ عَبَّاسٍ وَّالشَّعْبِيَ وَمُجَاهِمٍ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ

اس "بت طیب میں حضرت عیسی مدیہ اساری کام کی تھر ت گردی کیو تمہ اللہ تھی کا اسالہ کے نام کی تھر ت کردی کیو تمہ اللہ تھی کا بیا القدر رسول پنوب اور برگانوں کی فراط و تفریط کا نشانہ بن کررو گیا۔ لصاری نے انہیں خدا کا بیٹا بنار کھا تھا اور بہود النہیں ایک تشریف انسان بھی مائے کیے تیار نہ تھے اس سے ان کا نام لیا اور این مریم لیحیٰ مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی او بسیت کا بطاری کردیے اور سائے مرائے ہے کہ اس میں نام بھی انہیں کہ کہ کر ان کی او بسیت کا بطاری کردیے ہوئے ہے ہے میں ت نبی تھے مرائے ہے کہ کہ کہ کہ ایس کی تا کمد کہ ان کے مقر کردیا کہ وہ تو صاحب آیات میں تنہیں تھے جس کی تا کمد کہ ہے ہے کہ انہیں کو مقر رکیں ہے۔

آگرانس ناس آیت بیل کی حقہ تا ل نہ کرے قوہ آس نی ہے سیدہ فیم کا شکار ہو سکت ہے کہ انس نامیں آیت بیل کی حقہ تا ل نے اپنے اپنی بیل کی تھی نہیں۔ یک غیم مر فی قوت (اسے تقدیم کید لینے) کے ہاتھ بیل ہے کھوتا ہے سکا کوئی اجھیا پر فعل ماس کی ہش سنہ ور تاشی ہوتی بلکہ اس ہے جر آگر ائی جاتی ہے میا ناشا نستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ ہے ہم زو نہیں ہوتی بلکہ اس ہے جر آگر ائی جاتی ہی کو تاشا نستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ ہے اگر اگر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے افاظ بی آپ کا اس ندھ فنجی کو دور کردیں گے الحقہ تقدیم کا میں اختلاف کرنے گے کھنٹر کھی کھوٹر اکھی (اور ان میں بعض نے نفر اختیار کیا)۔ یہ تینوں بعض نے ایمان قبول کیا) کی میٹر کھوٹر کھوٹر (اور ان میں بعض نے نفر اختیار کیا)۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سب کا تعلق فعاہ کی اعظامے نہیں جن پر جبر کا قانون چاں سکت ہا جکہ ان کا تعلق ذبین اور قلب ہے ہے۔ ب

سید سے راست پر چلنے کیلئے مجبور نہیں فرمایا بلکہ اے اتفاافقیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چس کے یا کمر ابی کی راہ پر بیض لوگوں نے عقل و فکر ہے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی ہے راہ راست اختیار کی اور بعض نے نفسانی خواہشات اور د نیاوی خواہشات پر اپنی خوش ہے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ و کوشک الحقیقی الفقیقی آلافت ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کوجو اختیار دیا گیا ہے۔ اس سے وہ قدرت فداوندی سے بہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت اتنی زہر دست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو جا ہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس ناسان کو طاقت اتنی زہر دست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو جا ہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس ناسان کو راست پر چینے کیلئے مجبور بھی کر سکتا ہے اور اس طرح اندان کا خاتمہ کی جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالف کا تقاضا بی ہے کہ حق و باطل کی ہے آدیزش جاری دے۔ ہر مصلحت عامہ اور حکمت بالف کا تقاضا بی ہے کہ حق و باطل کی ہے آدیزش جاری دے۔ ہر مضل ہے جن و باطل میں ہے جے جا ہے اختیار کرے۔

اب ان آیات قر آنی کاؤکر کیاجارہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے صبیب کاوجود مسعود نابکار اور عصیال شعار کفار کے لئے بھی بناہ ہے۔

کفار الند تق ل کے ساتھ سیکٹروں بتول کو اس کا شریک اور بھم سر سیجھتے تھے اور الند تقالی کی عبادت ہے مند موڈ کر دوان اند سے بہرے بتوں کی پر ستش میں شب وروز منہمک رہا کرتے تھے۔ جملہ اخلہ تی کم وریوں اور بد کاریوں کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہوا تھد الند تقالی نے بب ان کو تواب غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے اور طفیان وسر کشی کی راوہ بٹ نے کہا ہے اپنے کہ جوب کر بھم سینے کے کہ وہ حضور کی دعوت فر مایا تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کی دامن رحمت کو تھ م بیتے اور حضور کی دعوت کو تبول کرتے انہوں نے سرکار دوعالم میں کی مقالت میں اور اذیت رسانی بیل کوئی وقیقہ فر وگز اشت نہیں کیا۔ طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرت، عبد اور اذیت رسانی بیل کوئی دقیقہ فر وگز اشت نہیں کیا۔ طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرت، میں کوئی دیتے جب شقاوت بھی ان کو دعوت می تواب کے دیا تھر نیف نے گئے ، ان بد بختوں نے جس شقاوت کالی کا ظہر کیا اس سے قاد کمن پوری طرح آ گاہ جیں۔ جائے تو یہ تھا کہ ایسے بدسر شتول اور ناہ کاری بھی کو خاک سیاوین کر رکھ دیتے ، لیکن مقد تھائی نے اور بیل کو خاک سیاوین کر رکھ دیتے ، لیکن مقد تھائی نے اور وہود ان پر اپنا عذ بیاں کہ بیل کو جوب اجب تک تیم اوجود ان پر اپنا عذ بیاں کہ بیل کی جائے گائی بد بیک تیم اوجود ان پر اپنا عذ بیاں کہ بیل کاری نہیں کیا جائے گائے تو بہ تھائے کو سے ان پر اپنا عذ بیاں کہ بیل کاری نہیں کیا جائے گائے تو بیاں کہ بیل کاری نہیں کیا جائے گائے تو سے مقالت کے میں دیباں کہ بیل کیا دیاں کی بیل کاری نویس کیا جائے گائے تو سے میں دیباں کہ بیل کاری نویس کیا جائے گائے کو سب

بد کارول کیلے امان ہے۔ میں نے تھے رحمت ملعالمین بناکر بھیجا ہاں لئے تیرے موجود ہونے کے باعث ان کو عذاب کی چی میں نہیں پیسا جائے گا۔ چنانچہ ایسابی ہوا کہ جب تک سر کار دوعالم علیہ کہ میں تشریف فرمارے تو یہ عذاب النی سے محفوظ رہے۔ اور جب رحمت عالم علیہ کہ میں تشریف فرمارے تو یہ عذاب النی سے محفوظ رہے صوبہ رحمت عالم علیہ کہ سے بجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے اور حضور کے صوبہ کرام نے کھ کو چھوڑ کر مدینہ میں اقامت اختیار کی تو بقد تھائی کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ان کرام نے کھ کو چھوڑ کر مدینہ میں اقامت اختیار کی تو بقد تھائی کا عذاب ان پر نازل ہوال کے اموال کے بڑے بڑے بڑے مر دار مختلف جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ ان کے اموال مسلمانوں نے اموال نفیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لئے۔ ان کی ساری جمیت بھر کئے۔ ان کی صوات و شوکت کا جن زو نکل گیا۔ ان کاو قار اور ان کی آبروپوؤں میں روند ڈائی گئے۔ ان کی صوات و شوکت کا جن زو نکل گیا۔ ان کاو قار اور ان کی آبروپوؤں میں روند ڈائی شریف فرہ ہو گائی وقت تک ان پر تاہ کن عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔

كَلْدُ قَالُوا اللَّهُ عُرَانَ كَانَ هَنَ اهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْهِ الْدَ فَا مُعِلُوعَلَيْنَا حَبَارُةً فِينَ النَّمَا وَإِنْ أَوْنَا بِعَنَ ابِ اللَّهِ ٥ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّ بَهُمْ وَالْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِيهُ وَنَ ٥ وَمَا لَهُ وَالْتَيْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ عَنِ الْمُتَغَفِّرُ وَنَ ٥ وَمَا كَافُوا الْوَلِيَا فَوَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَعَفِّرُ اللَّهِ الْمُتَعَفِّرُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّه

"جب انہوں نے کہا ہے اللہ! اگر ہو یہی قرآن کی تیری طرف ہے تو برس ہم پر پھر سمان ہے اور نہیں ہر دروناک عذاب اور نہیں ہے اللہ تعالی کہ عذاب دے انہیں حال نکہ آپ تشریف فرما ہیں ان ہیں۔ اللہ تعالی کہ عذاب دے انہیں حال نکہ آپ تشریف فرما ہیں ان ہیں۔ اور نہیں ہا انکہ وہ مغفرت ہیں۔ اور نہیں ہے اللہ تعالی عذاب دینے والہ نہیں حال نکہ وہ مغفرت طلب کر دہ ہیں۔ (مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہا ان کیلئے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حال نکہ وہ روکتے ہیں (مسمی نوں کو) مبدحرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی تو صرف پر ہیز گار نوگ ہیں لیکن ن کی کشریت اس حقیقت کو نہیں ج تی۔ "

تشریح نے یہاں قدرۃ موال پیدا ہوتا ہے کہ کفار سالباسال تک اسلام کو مثاب اور پیفیہ اسلام کو اذبیت پہنچانے میں اپنی ساری کو ششیس صرف کررہ ہے ہے۔ اب توانہوں نے چینی ہی دے دیا تھا کہ اے خداا اگریہ دین اور رسول حق ہے توجم پر آسان سے پیھر برسائر ہمیں براک کر دے۔ اتنی باتوں کے بوجود غضب المی کو کیوں حرکت شد ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب تا اتارا گی جو انہیں نیست و تا ہود کر کے رکھ دیتا تاکہ دوسر ہے وگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔ اس آبے میں اس سوال کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیدہ رست ہے کہ ان کے افرار ان ان ہوا تھا ان کر توت اور ان کا والستہ غربر اصر اراس احرکے مقصفی ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر جاد کر کے دیسے جہر اوجود سر ایار حمت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمتہ للعالمٰی کا تان رکھ میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمتہ للعالمٰی کا تان رکھ برا ہوا ہے۔ تیرے سایہ رحمتہ میں کفار اور عصیاں شعار سب کیلئے پناہ ہے لا آلگ ما تعکم اللہ کہنائی کرا)

دوسر کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تیرے ایسے غلام موجود میں جو ہر وقت میر کی ہارگاہ
اقد س میں سر نیاز خمر کر کے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کیاشان ہے اللہ کے محبوب کی اور
کی عزت ہے اللہ تعالی کے نزدیک اس کے نیکو کار بندول کی کہ ان کی برکت سے کفار اور
نافر مان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مجاہر کی رائے ہے کو اللہ کی تشکیفروں کے مراووہ
سعید روحیں ہیں جوان کفار کی پشتوں میں تھیں اور انجی تک عالم اجسام میں تصبور پذریر نہیں
ہوئی تھیں۔

جب حضور علی اور حضور کے تام لیوا بجرت کر کے مدینہ طبیہ تشریف لے محصے تواب وہ رہ وہ رہ گئے اور ان کے کر توت اتو ان پر عذاب الی تازل ہوا جس نے ان کی نخوت و غرور کو وہ رہ گئے اور ان کے کر توت اتو ان پر عذاب الی تازل ہوا جس نے ان کی نخوت و غرور کو پال کر دیا۔ بعض حفر ات کا خیال ہے کہ بہلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی گئے ہے وہ عذاب استیصال ہے جو ساری کی ساری قوم کو پر باد کر کے رکھ دیتا ہے اور اس آیت میں س عذاب کا ثبات ہے جو محض سمبیہ اور سر زنش کیلئے کسی کو خواب غفلت سے بیدار سرنے کیلئے عذاب کا ثبات ہے جو محض سمبیہ اور سر زنش کیلئے کسی کو خواب غفلت سے بیدار سرنے کیلئے اتاراجا تا ہے۔

## اعداءاسلام کی شر انگیزیوں سے حفاظت کاوعدہ

اَلَيْسَ اللهُ بِكَانِي عَيْدَةُ ﴿

"كياالتدكافي نبيس الي بند \_ ك لي ع ( يقيناكافي ب)"

الله تعالی این محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے معاملہ میں اللہ تعالی خور آپ کا حافظ و ناصر ہے اور جس کا حافظ و ناصر خود اللہ تعالیٰ ہو کیاا ہے شخص کو کی دوسہ سے سہارے اور مدد گار کی ضرورت ہاتی ہے ؟ ہر گز نہیں۔

هُوَالَّذِي كَ أَيْدَ لِكَ بِنَصْرِيعِ وَبِأَلْمُؤْمِنِيْنَ (2)

"وبی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نفرت ور مومنوں (ک جماعت)ہے"

كَانَهُمُّ الرَّسُولُ بَلِيَعُ مَّا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَيِكَ وَإِنْ لَوْتَغْمَلُ فَمَا بَلِّغُتُ رِسْلَتَهُ \* وَالله يَعْمِمُكَ مِنَ التَّامِنُ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُفِيمِينَ ﴾

"اے رسول! پہنچا دیجئے جو اتارا آیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو نہیں پہنچا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اور اللہ تعالیٰ بچے نے گا آپ کو ہو گوں (کے شر) سے بھیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتاکا فرول کی قوم کو۔"

تشریح ۔ جس قوم کی اصداح ور ہدایت کیسے سیدنا محمد رسوں اللہ علیقی کو مبعوث فرہ یا گیا ہے۔
تقا ، ان کی کوئی بات بھی تو در ست نہ تھی۔ سیاسی عور پر وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار تھے۔
معاشی طور پر ان کی برحالی کی مثال نہ تھی۔ اخل تی کاظ ہے ن کے بال النی گئا بہتی تھی۔
معاشی طور پر ان کی برحالی کی مثال نہ تھی۔ اخل تی کاظ ہے ن کے بال النی گئا بہتی تھی۔
شراب نوشی، جوابازی اور بدکاری سر داری ور دوست مندی کی علیمات تھیں۔ ظلم و تنل کو شجاعت، معصوم بچیوں کوزند وور گور کرنے کو تقاضائے حمیت وغیر ت اور اسراف و نضول فریش کی حمیت وغیر ت اور اسراف و نضول فریقی کی جاتا تھی۔ دین کی کاف ہے تو اتن کہد دینا ہی کافی ہے فریقی کیا جاتا تھی۔ دین کی کاف ہے تو اتن کہد دینا ہی کافی ہے

<sup>36 / 7.5-1</sup> 

<sup>2-</sup> ١٦٠ ١١٠٠ عال 62

<sup>67</sup> HAWTIN 3

که وه گھر جواللہ وحده لاشر یک کی عباد ت کیلئے تقمیر کیا گیا تھاوہاں تین سوساٹھ بتول کی ہو جا ہو رہی تھی اور بیہ ان کا دین تھا، ان کا عقید و تھا، انہیں اس پر کامل یفین بھی تھا اور اس ہے والہانہ محبت مجمی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہمہ گیر انقلاب کی داعی بن کر آئی تھی ور جے زندگ کے ہر شعبہ میں ہر خرابی کی اصلاح کے لئے مقرر فرمایا گیا تھا،اس کا فرض تھا کہ اس سیاسی انتشار کے جو محر کات تھے ان پر منر ب کار می لگائے۔ وہ عناصر جن کی دھہ ند لیال وہال کی معاشی زندگی کو در ہم ہر ہم کررہی تنصی ان کے منہ میں بھی لگام دے۔ وہ خبیث عاد تیں اور وحشینہ افعال جن ہر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھےان کو بھی ہے نتا ب کرے اور اخل قی فاصلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے اور ان کی عقبیرے کے صنم کدوں میں جیتے بت تھے پھر کے، تانبے کے ، پیتل کے ،انبی خواہشات کے ،اپنے آنس کے ، ذاتی اور قبائلی عصبیتوں کے ان سارے بتوں کو اللہ اللہ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دے۔اس کار عظیم کیلئے قدرت کی نظرا بتخاب پڑی تواس پر جس کا کوئی بھائی نہیں۔ جس کے سریریاپ اور دادا کاسامیہ نبیں۔ دولت نہیں، خدام نہیں اس کے پاس ف اللہ کانام ہے۔ بہی اس کی ساری قو توں کاسر چشمہ ہے اور میں اس کی ساری توانا ئیوں کا منت ہے۔اس نازک اور مشکل ترین خدمت کیلئے اسے متعین فرما کر اس کارب اسے فرما تا ہے کہ تپ ر سول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ر سول کا کام میہ ہے کہ اپنے جھیجنے والے کا پیغام بے فوف و خطر کسی ردوبدل کے بغیر پہنچ دے۔ اس لئے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب كريم كاجو عظم آپ كو ملے اس كو اس كى محكوق تك پہنچاديں۔ اگر تسى عظم كے پہنچانے میں بس و ویش کیا تواس کا مطلب میہ ہو گا کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے میں غفت ہرتی ہے اور اس کاذر احق اوا نہیں کیا۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حمیم، منافقین کی ساز شیں اور یہود کی ریشہ دوانیاں، نوسن لواللہ تعالیٰ خود آپ کا ٹکہبان ہے، کوئی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکن۔اب آپ خو د غور سیجئے کہ اس صریح ادر بر جل ل تھم کے بعد کوئی ہیں ،ور کر سکتا ہے کہ حضور نے کسی کی اسداری کیلئے یاکسی کے خوف سے اللہ تعالی کے کسی حکم کوچھپایا ہو۔ مولانا شہر احمد عثانی کے بیرالفاظ بڑے معتی خیز ہیں لکھتے ہیں۔

''نوع انسانی کے عوام و خواص میں ہے جو بات جس طبقہ کے لا کُلّ اور جس ک ''نوع انسانی کے عوام و خواص میں ہے جو بات جس طبقہ کے لا کُلّ اور جس استعداد کے مطابق تھی آپ علیے نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچ کر

خداکی جحت بندوں پر تمام کروی۔"

إِنَّا فَمَ مُنْ اللَّهُ مَا تَعَامَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَقَالَ مَرِنَ ذَلْنِكَ وَمَا تَأَخَرُ وَيُعِمَّ لِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ عِسْراطًا مُسْتَعِيَّانُ وَيَهْدِيكَ فَعَمْ اللَّهُ نَصْرًا عَذِيْزًانَ

هُوَالَّذِي َ اَنْزَلَ النَّكِيْنَة فِي قُلُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَا وُوَالِيمَانَا مُعَالِمَانِهِمُ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمُونِ وَالْاَرْمِينَ وَكَانَ اللَّهُ عِنْمَا حَكِيْمًا أَنْ لِيكَ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلْتِ جَلْبِ تَجْرِي مِن تَحْيَمًا الْاَنْهُ رُخْلِي بِنَ فِيهًا وَلَيْكَفِي عَنْهُمْ سَيِنَالِيهِمُ وَكَانَ فَلِكَ عِنْدَاللّٰهِ فَوْزًا عَظِامًا ٥

"نیقینا ہم نے آپ کوشاندار فتح عط فر انی ہے تاکہ دور فر ادے آپ

کے لئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (جرت ہے) پہلے لگائے گئے ورجو

(اجرت کے) بعد لگائے گئے اور کھمل فر ادے اپنا نعام کو آپ پر اور

چلائے آپ کو سید حمی راوپر اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی لیے مدو فر اے

جو زیر دست ہے۔ وہی ہے جس نے اتاراا طمینان کو اہل ایمان کے

ولوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جا کی (قوت) ایمان میں اپنے (پہلے) ایمان

کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالیٰ کے زیر فر ان بین سارے شکر آسانوں اور

زیمان کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالی سب پچھ جانے دالا بہت دانا ہے۔ تاکہ دفل

کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے

یوئیوں کو اور یہ اللہ کے نزدیک بردی کا میائی ہے۔"

اگرچہ بعض روایات میں اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ بیان کی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد فتح نیبرلی ہے لیکن صحیح قول بیہے کہ اس فتح مبین سے مراد صلح حدید ہے۔ چنانچہ ادم زہری لکھتے ہیں۔

لَقَدْكَانَ الْحُدُدَيْدِيَةُ أَعْظُو الْفُنُونِجِ وَذَٰ لِكَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى

الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ حَلَّمَ النَّهُمَا فِي اللهِ وَالرَّبِيمِا ثُهُ لَمَا وَقَعَتِ الصُّلَمُ مَتَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ وَعَلِمُوْا وَ سَمِعْوَا عَنِ اللهِ تَعَالَى فَمَا آزَادَ أَعَدُ إِلَا سُلامَ الْاَتَكَانَ مِنْهُ فَمَا مَضَتَ تَانِكَ السَّنَتَانِ إِلَّا وَالْمُسُلِمُوْنَ قَدُ جَاءُوْاً

إِلَى مَكَّةَ فِي عَشْهَ وَالآفِ - إِلَى مَكَّةَ فِي عَشْهَ وَالآفِ -

"صبح حد يبيه ايك مظيم الشان فتح تحى اس كردليل يه ب كداس موقق برص ف جوده صد صحابه حضور ك جمر كاب شخص سبح كداس موقو المن صد ف جوده صد صحابه حضور ك جمر كاب شخص سبح كرد يا اس طرن البيس القد تعالى كردين كوار كرد بين المارة تعالى كردين كوار كرد بين على المارة كرد بين المارة المان المارة كالمارة كرد بين المارة كرد بين المارة المان المارة كرد بين المارة كرد بين المارة كرد بين المارة كرد بين المارة والمارة مكد فتح الريادة كالمناز حضور عليه الصوقة والمارة مكد فتح الريادة كالمناز حضور كرد بين الرجانباز حضور كرد بين الرجانباز حضور كرد بين الرجانباز حضور كرد بين الرجانباز حضور كرد بين كرد بين كرد بين كرد بين كرد بين كرد بين الرجانباز حضور كرد بين كرد ب

ظام اس آیت کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ٹی کریم علی ہے۔

اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ علوہ غفر ان کا مڑدہ بجا، لیکن اس سے یہ تو ٹاہت ہو گیا

کے حضور سے گناہوں کا صدور پہلے بھی ہوتا رہااور بعد میں بھی ہوتا رہے گا( عیاذ باند)
حالا نکہ اس عقیدہ پر امت کا اجمال ہے کہ ہوئی خصوص نبی الا نبیاء سیدار سل عیافی معصوم ہیں، حضور کے دامن عصمت ہر گناہ کا کوئی وائی نہیں ہے۔

ں مرب ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کیلئے ملاء تنسیر نے متعدد جوابات دیتے ہیں جن کا خلاصہ ہیش

فدمت ہے۔

1۔ میباں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔

2۔ یبال سناہ سے مراہ خلاف اولی ہے اور حکستات الدُّبُوادِ سَیِّفاتُ الْمُقَرَّبِ بِیْنَ کَ تاعدے کے مطابق خلاف اولی کو گناه کہا گیا ہے۔

قاعدے سے سابق میں میں میں اور ان کہا ہے۔ 3۔ وہ تعنی آگر چہ نہ گناہ صغیرہ ہے نہ خلاف اولی کیکن حضور کی نگاہ عالی میں وہ نہیں چیااس سے حضور کے مقام رفع کے باعث اے دئٹ (گناہ) کمہ دیا کیا ہے۔ بعض علماء نے عفر کا معنی بچالینااور محفوظ کرلیناکیا ہے۔ بعنی انتدائق ن نے آپ کو ہر معنم کے گناہول سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے۔ اس حفاظت ربانی کے باعث نہ پہلے آپ سے مجمعی کوئی گناہ سرزد ہوگا۔

5۔ بعض علاء نے بیہ توجیبہ کی ہے کہ آیت کا مقصد سے کہ مغفرت عامد کی بٹارت دے کر حضور کے قلب مبارک کو مطبئ کر دیا جائے۔ بینی پہنے تو آپ ہے کولی خطی مرزد خبیں ہوئی۔ یالفرض آگر کوئی سہواس زد ہو گئی ہو تو بھی اس سے عفوو در آر رکا مڑہ ہ سایاج تا ہے تاکہ کسی فتم کی خلشیا مواخذے کا اندیشہ ندرے۔

یہ سارے جوابات اپنی اپنی جگہ نہا ہے اہم ہیں لیکن کلام کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے تو ان جس سے کوئی مفہوم یہال چسپال نہیں ہو تا۔ فتح سبین کی غرض و غایت یا اس کا نتیجہ اور انجام مغفرت بتایا گیا ہے لیکن فتح و مغفرت میں کوئی من سبت نہیں۔ اس لئے اس کا نتیجہ اور انجام مغفرت بتایا گیا ہے لیکن فتح و مغفرت میں کوئی من سبت نہیں۔ اس لئے اس آیت میں مزید غور و غوض کی ضرورت ہے تاکہ آیات کا باہمی ربط بھی وانسی ہو جائے اور عصمت نبوت پر بھی کسی کو انگشت نمائی کا موقع نہ ہے۔

دنٹ کے لفظ پر غور کیاجائے تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔

دُنْب کا معنی عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں ابقد تعالیٰ کے سی تھم کی نافر بانی کو۔
لیکن الل لغت لفظ دُنْب کو اترام کے معنی ہیں بھی استعال کرتے رہتے ہیں اور الزام ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ فعل اس مخفل سے صادر بھی ہوا ہو بلکہ ب او قات بلاوجہ اس فعل کی شیست اس مخفل کی طرف کر دی جی آخر ہیں چہٹی ہوتی ہے۔ ای مادہ کے دو اور لفظ ہیں دیت اور دُنون کہ دُنَّ کا معنی دم ہے جو جم کے آخر ہیں چہٹی ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے دیس تھ اسے چٹادیا گیا ہے اور پانی نکانے والے ڈول کو جسم کا حصد نہیں بلکہ باہر سے اس کے ساتھ اسے چٹادیا گیا ہے اور پانی نکانے والے ڈول کو جم کے آخر ہیں جو کی مرے سے بندھ رہتا ہے ای مناسبت سے دیٹ کا اطلاق الزام پر بھی ہوسکتا ہے جو کسی مخفل کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خواہ اس نے اس کے اور الکان نہ کیا ہو۔

قر آن کریم میں بھی دنٹ کا مفظ انزام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک روز موک علیہ السوام نے ایک اسر ائیلی اور ، یک قبطی کو باہم لڑتے دیکھا۔ قبطی اسر اٹیلی کوز دو کو ب کر رہا تھا۔ اسر اٹیلی نے حضرت موک کو دیکھا تو انہیں مدد کیلئے پکاراں آپ نے پہلے قبطی کو منع کیا کہ غریب اسر اٹیلی پر ظلم وزیادتی نہ کرے جب وہ بازند آیا تو آپ نے اے ایک مکادے مارا جو اس کے لئے جان لیوا ٹابت ہوا۔ اپنے زیر دست ساتھی کی مدد کرناء اس کے بچاؤ اور اپنے دفائ کے لئے جملہ آور کو مکامار ناشر عاکوئی جرم ہے نہ عرف بٹس پیہ فعل فتیج ہے۔ لیکن فرعون جو نکہ آپ کادشن تھا اور انبیس حکومت کا باخی تصور کرتا تھا اس لئے اس نے آپ پر قتل کا الزام لگار کھا تھا اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ آپ کو وہی سز اویتا جو قتل عمر ک ہے۔ جب ابتد تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ فرعون کے باس جاؤاور اسے دعورت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ فرعون کے باس جاؤاور اسے دعورت حق موئی ملے مار گاوالی میں عرض کی۔

وَلَهُوْ عَلَى ذَنْكَ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (1)

"انہوں نے مجھ پر الزام قبل لگار کھا ہے پس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قبل کردیں گے۔"

اس آیت میں دیت ہے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ کیونکہ آپ نے اپناوراپنے امتی کے بچاؤ کے لئے یہ اقدام کی تھا۔ آپ کااراد واس کو قُتَل کرنے کاہر گزنہ تھاور نہ عام طور ہر مکا لگنے ہے موت واقع ہوتی ہے۔

ان آیات کے سیاق و سباق کوید اُنظر ر کھا جائے تو یمی معنی (الزام) یہاں موزول اور مناسب معلوم ہو تا ہے۔ عصر کامعنی چھیادینا۔ دور کر دینا۔ مانقدم سے مراد بجرت سے پہلے اور ماتا خرے مراد بجرت کے بعد۔

تا العنی اے حبیب جو الزایات گفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کرتے تھے اور جو الزایات گفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کرتے تھے اور جو الزایات ہجرت کے سارے الزایات ہجرت کے بعد اب تک وہ لگاتے رہے ہیں اس فتح سبین سے وہ سارے کے سارے میں سے اور ان کانام و نشان بھی یا تی نہ رہے گا۔

بہلے ہم قر ہن کر میم اور کتب حدیث ہے ان الزامات کی چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ وضاحت کریں گے کہ وہ الزامات اس فتح مبین ہے کس طرح دور ہو گئے۔ انجرت ہے مہلے جو الزمات کفار کی طرف سے حضور سر در عالم علیہ پر عا کد کئے جاتے تھے وہ یہ ہیں۔ یہ کا بمن ہے۔ یہ شاعر ہے۔ یہ مجنون ہے۔ یہ سرح ہے۔ یہ اوروں ہے کن من کرافسانے بنالیم ہے۔ وہ کوئی اور پڑھا تا ہے دغیرہ وغیرہ و اس مسلم ہے پہلے مسلمانوں اور مشر کین کے در میان حات جنگ تھی۔ ایک دو مر ہے کہاں آتا جاتا ، مل بینے مسلمانوں اور مشر کین کے در میان حاس جنگ جاتے ، مسلمان مر فیل کر ناتا ممکن تھا۔ حضور کے خارف جو بہتا ناہل خوض کر افتح ، سادہ لوح عوام انہیں کے تسلم کر بینے اور اسلام ہے کھے کچے رہنے۔ مسلمان حد فی اللہ جی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بھر ت کے بعد ملہ میں ان کی آبد ور فت ممنو ہ قر ار دے دی گئی تھی۔ ملہ کے سر دارا ہے آدی بھیج کر بادید نظین قبائل میں اسمام اور مسمی نوں کے خلاف جھوٹا پر اپیکنڈہ کرتے اور ان کے دلول میں مسلمانوں سے نفر ت ور مداوت کی کے خلاف جھوٹا پر اپیکنڈہ کرتے اور ان کے دلول میں مسلمانوں سے نفر ت ور مداوت کی ہو گئی اسلام کے امکانات نہ ہوئے ۔ آگ بھڑکا کا تے رہے۔ یوں عرصہ تک بدو قبائل میں تبیغ اسلام کے امکانات نہ ہوئے ۔ آپ بھرانے کے مقام پر جو صلح ہوئی اس معام ہدے پر سرس کی نفر ڈانے سے تو بھی بہت کی بعد کا میاب ہوگئی ہو گئی اس مواج ہے پر سرس کی نفر ڈانے سے تو بھی بہت کی اس کا میاب ہوگئی جب تاب ہو گئی جب مار می گا در سرائت آب میں بہت کی میں ہو تی باب ہوگئی ہیں اس وجہ سے میں بہت کی جو سیب نے ارشاد فر میا۔

ٱنَاعَيْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنَّ أَخَالِفَ أَمْرَةٍ وَلَنْ يُفَيِّعِنِيُّ

''میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہول۔ میں اس کے تھم کی ہر گز مخالفت نہیں کروں گااور وہ مجھے ہر گز ضائع نہیں ہونے دے گا۔''

اور ابیای ہوا کہ اس صلح کی وجہ ہے فریقین میں جنگ بند ہو گئی، امن قائم ہو گی ور
آمدور فت کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ مسلمانوں کو ان الزامات کی تروید کا سنہری موقع ال گی۔
شکوک و شبہات کی کالی گھٹ کیل حجیت گئیں۔ حقیقت اپنے روئے زیبائے ساتھ آشکار اہو
گئی۔ غلط پر اپنگینڈو کے باعث دلوں میں جماہوا غبار دور ہو گی اور یوگ دھڑ اوھڑ دین اسمام کو
قبول کرنے نگے۔ چنانچہ اس واقعہ کے صرف دو سال بعد حضور علی فی کھہ کی مہم کیلے
تول کرنے نگے۔ چنانچہ اس واقعہ کے صرف دو سال بعد حضور علی فی کھہ کی مہم کیلے
روانہ ہوئے تو دس ہر ار جانباز اور سر فروش غلاموں کا شکر جرار ہمر کاب تھ۔

آپان آیات کواب پھر بڑھئے حقیقت حال روز روش کی طرح واضح ہو جائے گ۔ القد تعالیٰ نے اپنے محبوب مکر م علیہ کو فتح میمن سے بہر ہور کرنے کے ساتھ پنے پ در پے احسانات کاذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب! ہم نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔ دین کو مکمل کر دیا۔ اسمام کی عظمت کاڈ نکا آفاق عالم میں نج رہاہے۔ س کے غیبہ کو وشمنول

نے بھی تنکیم کر لیاہے۔

بِاعْكَةِ الدِّيْنِ وَانْيَشَادِم فِي الْبِلَادِ وَعَنْدِ ذَالِكَ مِثَا أَفَاضَا تَعَالَى عَلَيْدِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّعَمِ الدِّيْنِيَّةِ وَ

الذُّنْيَوِيَّةِ (1)

"لیعنی یہ منکیل نعمت عبارت ہے دین کی سریلندی اور دور دراز مما مک میں اس کے کھیل جانے ہے۔اس کے علاوود نی اور ونیو کی نعمتیں جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر فرمائی میں دوسب اس میں داخل ہیں۔"

فرانض رسالت کی انتیام ، عی اور احکام شریعت کی جینید کوئی معمولی کام تبیس اس میل سر موکو تا ہی بھی نا قابل بر داشت ہاور تنفین نتائ کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ، اے میرے حبیب اہم نے آپ کو ان محضن ، دشوار اور رہ وگداز ذمہ دار ہوں ہے عہد ویر آ ہونے کیلئے خو در اور است تک را ہنمائی فرمادی۔ کوئی مشکل راویس و مل نبیس ہو سکتی۔ کوئی اشکال باعث اضطراب نبیس بن سکتی۔ کوئی اشکال باعث اضطراب نبیس بن سکتی۔ کوئی اشکال باعث اضطراب میں بن سکتی۔ علامہ آ وی نے بھی یہی تشریب کی ہے۔

آى فِي تَبْلِيْمِ الرِّسَالَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ (2)

ان انعامات خصوصی کے آخری فرایا کرینصی کے اندہ تعالی آب کی اللہ اللہ اللہ تعالی آب کی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اور کسی قتم کی کمزوری دویڈ بریند ہوگ۔
یہاں ایک نکتہ خور طلب ہے۔ ان آیات میں ند کور تمام افعال کا فاعل اللہ تعالی ہے لیکن رابیقی اور مینصی کے بعد اللہ تعالی عربی اللہ تعالی کا کا علی اللہ تعالی گئی اللہ تعالی کا کا تعالی ہے کہ مغفر ہے کا تعلق عالم آخر ہے ہم تھ ہے اور نصر ہے وغلبہ کا تعلق و نیا ہے ساتھ سے کہ مغفر ہے کا تعلق و نیا اور تیری آخر ہے کے ما تھ ہے اور نصر ہے وغلبہ کا تعلق و نیا ہے ساتھ و نیا اور تیری آخر ہے کے تمام امور ہمارے میر و بیں۔ نہ ساتھ و نیا بیل آپ کو فکر مند ہولے کی ضرورت ہے اور نہ عقبی کے بارے بیل کسی اندیشہ ک

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى آمُرَكَ فِي التَّانَيَا وَ الْدِخِرَة - (3)

1 \_ . س سال يور 26 يو 91 91

2 يت

ضرورت ہے۔

"الله تعالى آپ كے د نيوى اور اخروى تمام امور كاذمه دار ب\_"

سلم صدیبیہ کے بعد مرور عالم اللہ اپنے جال نارول کی معیت میں دید طیب روانہ اور نورات میں اس سورت کی بہلی آیات نازل ہو تیں۔ حضور نے ارشاد فر ایا کہ جی پر ایک ایک آیت نازل ہو تیں۔ حضور نے ارشاد فر ایا کہ جی پر ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے جو جھے ساری دنیا ہے مجبوب تر اور عزیز تر ہے۔ حضور نے دوسر کی آیت پڑھ کر سائی۔ جب زبان پاک ہے رایع قیم کا اللہ کی بیارے رسول! مبرک کرنے گئے۔ عرض کی میں بیش کا کہ میں بیش کرنے گئے۔ عرض کی میں بیش کا کہ میں بیش کرنے گئے۔ عرض کی میں بیش کرنے گئے۔ عرض کی میں بیش کرنے گئے۔ عرض کی میں بیش کی بیارے رسول! مبرک صدر مبارک کا اللہ تعالی نے حضور کو تو تناویا جو معالمہ دو آپ سے فریانے والا ہے۔

وَهَمَا ذَاكُونَا يَا رَسُولُ اللهِ تَهَارِكِ ما تَهِ كَياسُلُوكَ كِياجِائِ كَايَارِ سول اللهِ " اس وقت جو مقى اوريانجوين آيات نازل بوئي.

سَرِيكِيْنَ اللهِ ال تشويش كا قلع قمع بوجائد

صحابہ کرام کو صلح حدیمبیہ سے جو پریشانی اور تشویش تھی اور جس کے باعث ان کے در بے چین اور بے قرار تھے القد تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مضطرب اور بے چین دلول میں سکون و طمانیت کا نور انڈیل دیا۔ وہ اضطراب جس میں وہ بری طرح گر فآر تھے وہ اطمینان سے بدل گیا۔

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ مہم جن مر طول سے گزری، ہر مر صد برا اصبر آزما اور ہمت شکن تھا۔ جانات کا دباؤا تنا شدید تھا کہ کی قدم پر نظم و ضبط کے بند ٹوٹ سکتے تھے۔ جب زائرین حرم کا یہ قافلہ روانہ ہوا تو منافقول نے ہر ملا کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ موت کے منہ بیس کو و نے کو جارہ جیں۔ تھوڑی می تعداد اور وہ بھی غیر مسلح، ان کا نی کر و پس آنا ممکن نہیں۔ لیکن حضور علیہ العموۃ والسلام کی شمع جمال کے پر وانوں نے اس کی قطعا پر واؤں نے اس کی قطعا پر واؤں نے اس کی قطعا پر واؤں نے اس کی قطعا ہواؤں نے کہا جب یہ اطلاع ملی کہ کفار او جار کھائے جیٹے جیں کہ وہ سکی قیت پر مسلی نوں کو مکہ مر مد بیس واخل نہیں ہونے ویں گے۔ وہ جنگ کی مصل تیاری کر چکے تھے۔ مسلی نوں کو مکہ مر مد بیس داخل نہیں ہونے ویں گے۔ وہ جنگ کی مصل تیاری کر چکے تھے۔ یہ سبب پکھ جان لینے کے بعد بھی مسلمانوں کے دنوں جی خوف وہر اس پیدانہ ہوا بلکہ بزی شر ولی ہے آگے برحیح تھے۔ گئے۔ گھر جب حضرت عثیان کی شہادت کی افواہ گر مر ہو گی اور بیعت شیر ولی ہے آگے برحیح گئے۔ گھر جب حضرت عثیان کی شہادت کی افواہ گر مر ہو گی اور بیعت

ر ضوال کی و عوت وی گئی اس وقت بھی ان کا جذبہ جان فروشی ویدنی تھا۔ آگے بڑھ کر بیعت کر رہے تھے۔اور جب صلح کی شرائھ طے پا سیس جو باہ بی انظر میں کئی رکی فتح اور حسلم کی شرائھ طے پا سیس جو باہ بی انظر میں کئی رکی فتح اور مسلمانوں کی بار و کھائی ویتی تھیں تواس وقت بھی حضور کی قیادت پر انہیں اس قد را ختی واور بھر اسد تھا کہ سر انسلیم خم کر دیو۔ان تیام م حلول میں ظم و منبط کا دامن معنبوطی سے تھات رکھا بیک وقت خوف وہ اس واشتھال والتھام، میں ظم و منبط کا دامن معنبوطی سے تھات رکھا بیک وقت خوف وہ اس واشتھال والتھام، مایوسی اور بدول کے تیمین وں کے سامنے ٹابت قدم ربناصرف ای سرودے متو تی ہو سکتا ہو سکتا ہو ہوں کو اہتد تھائی نے تسکیس واطمینان کی دوات سے ما مامال کردیا ہو۔

ای تشتیم و رضا، جرائت و دلیے کی اور جمت واستقامت، جس کا مظام وانہوں نے قدم قدم پر آبیا، کا اجرانہیں میہ دیا گیا کہ ان کی قوت ایمانی دو چند ہو گئی اور ان کے یقین کو پیٹنگی نصیب ہوئی۔

زمین و آسون کے سارے انتخر اللہ تعالیٰ کے زیرِ فرمان ہیں۔ اس کا اشارہ طے تو چشم روان میں ساری طافوتی قو تین تبس نہس کر کے رکھ وی جائیں اور الن کو وسارٹ کی بھی مہت نہ ہے بیکن اس کو محض اپنی قوت کا اظہار مطلوب نہیں۔ وہ تمام حالات کو اچھی طرح جانا ہے۔ ماضی ، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے عیواں ہیں اور اس کے سارے کام حکمت کے مطابق ہوت ہیں۔ یہ حسی اس لئے نہیں کی گئی کہ کفار طاقتور تھے ور مسلمان کم وراور ان سے تعرفی ہیں لئے کتے تھے بلکہ اس صلیم میں گوئی کو کشمیں ہیں جو اپنا اپنے مو تع بر نماوں ہوں گی۔

المداس المنواسف المداس كا تعلق أرائك ساته بي يعنى مسمانوں إر سكينه كا مزول اس لئے ہواكہ الل ايمان مردوں اور عور تول كوان العامات سے نواز اجائے جن كا بيان اس آيت ميں كيا گياہے۔

التحقیر کا معنی معطیہ۔ کسی چیز کو ڈھانپ ویٹا۔ کسی چیز پر اس طرح پر وہ ڈال ویٹا کہ کسی کو اس کے وجود کا پینہ بی نہ چلے علامہ آئو تی اس لفظ کی تشریب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اَكُ يُغَطِّلُهُا وَلِاَيُظْهِرُهَا وَالْمُرَادُيَمَ كُوْهَا سُبُعَانَهُ وَتَعْلَىٰ

وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا

"مقصديه ہے كه اس سفر ميں جو غل مان مصطفی عليه لحقيقة والثن وجم كاب تے ال کے اعمال نامہ سے ال کی برائوں کو، ان کی خطاوں اور ان کی لغز شول کو محو کر دیا جائے گااور ان کانام و نث ن بھی ہاتی نہیں رہے۔ کا۔'' یہ کمال مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بڑی کامیابی ور پیاہو سکتی ہے۔ مند تعالیٰ الن کی خطاؤل اور لغز شوں پر تقلم عفو چھیر دے اور قیامت کے روز جب السان مار کاو خداوند ذوالجوال میں چیش ہوں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال سے ایک جرم جس جار جو ت چیش نہ کر سکیں۔ای کواملہ تعالیٰ نے فوز عظیم فرمایا ہے۔ اس فوز عظیم نے او بین مستحق اسلام کے وہ چودہ سوچانیاز اور سر فروش میں جواس سفر مبارک میں اپنے محبوب تا ید ک جمراه تھے جن میں حضرات ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، حیدر کر رسر فہرست ہیں۔ ه بينه هي منافق اس زعم باطل مين جنايا يقط كداب مسلمان رنده في أبره بهر تنسيس ترمين کے ، کفار مکہ ان کا کچوم نکال کرر کا ویں گے۔ کفار مکد خوش سے چنوے نہ مارے تھے کہ انہوں نے اس وفعہ اپنی من مانی شراط پر مسلمانوں کو صفح پر مجبور کر دیا۔ ایک تھاں فریات میں کہ الناد د نول گروہوں کی پید خط کہی بہت جیدا ور موجائے گیں۔ پیغیبر اسلام ہاقید مروث و منزات کی طرف اینے گا۔ اسلام کا "فآب اتباں نصف مباریر چینے کا۔ جزارہ وع ب ک قبائل فوج در فوج اسلام کو قبول کر لیس گے۔ مَد کے قابل فخر سر دار خود چس کر <sup>س</sup>میں گ اور حضور سر ورعالم وعالمیان علی فاد مت ما پیه میں حاضر ہو کر عوق نادمی زیب گلو کریں گے اور اس غلامی پر گخر و ناز کریں گ۔ اسلام کی ترقی اور پیغیبر اسام کی ہے مثال کامیا لی کود مکید کرمن فقین و مشر کین پر و نیا تاریک ہو جائے گ۔ ان کے ڈھر ون میں صف ہاتم بچھ جائے گی۔ان کے دیوں سے غم والم کا و حوال اٹھے گا ور تاہی و ہر بادی کا جو چکر چلا کر و مسلمانول کوریزه ریزه کرناچاہتے تھے وہ خود ان کو بیس کرر کا دے گا۔

اس کے رسول پر اور تاکہ تم ان کی مد د کر واور ول ہے ان کی تعظیم کرو اور ما کی بیان کر وائلہ کی صبح وشام۔" تشریح ۔ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ علامہ قرطبی قرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصنوٰۃ والسلام اپنی امت کے نیک اٹمال اور پرے اٹمال پر کو تو ہیں۔

> شَاهِدًا عَلَيْهِمُ مِاعْبَالِهِمُ مِنْ طَاعَةٍ دَّمَعُصِيةٍ عَالِمِدًا عَلَيْهِ وَيُومَ الْفِيامَةِ فَهُوسًا هِذَا أَفْعَالُهُ وَالْيُؤِمُ وَالشَّهِيدُ عَلَيْهِمْ تَوْمَ الْفِينَامَةِ (1)

'' حضور سر ور عالم علیہ اس دنیا میں اٹی امت کے نیک و بدا قبال کا مشاہرہ فرمارے میں اور قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔" علامدز عشري لكية من-

تَتْهَا عَلَىٰ أُهْيَكَ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ وَيُكُونَ الرَّمُولُ

(2)عليكوشهنا

''لعنی حضورا می امت کے بارے میں گواہی ویں سے جس طرح ارشاد بِ وَتَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيدًا \_"

عدمہ خازن لکھتے ہیں آئی شاجعةًا عَلَى آغْمَالِ أُمَّتِهِ (3)" اپنی امت کے اعمال کی گواہی دي کيا-

علامہ آلوی فرماتے ہیں۔

ٱخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيْرِعَنَ قَتَادَةَ أَيْ شَاهِمًا عَنَى أُمَّتِكَ وَشَاهِدًا عَلَى الْآنِينَا وَعَلَيْهِمُ التَّكَرُمُ أَنَّهُمُ قَدّ (4)

"عبدین حمید اور این جریر نے حضرت قادہ سے نقل کیا ہے کہ حضور انجی است پر گواہ میں اور سابقہ انجیاء کے بارے میں گواہی ویں گے کہ

1\_إلجامة لاحكام القرآن، طِلد 16، صَفْ 266

2\_الكثاف، جلد 3، صفح 136

3\_ محرين ابريم بغدادي، (الخازن) تغيير الحازن (مصر)، جلد6، صفي 159

4 رون المعالى بإروا26 السل 25

انہوں نے تبلیخ کاحل اوا کیا۔" اس کی مزید محقیق کیلئے ملاحظہ سیمیخے ضیاء القر آن سورہ بقرہ آیت 143 ، سورۃ النساء آیت 41۔سورۃ الاحزاب آیت 45۔

م وو و مرک تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہ کی لکھتے ہیں۔ تعیید دوکا کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہ کی لکھتے ہیں۔

التَّعْزِيْرِ: النَّصَرَةُ مَعَ التَّعْظِيْمِ (1)

'اکسر کسی کی نصرت واعانت کر نااور اس کے ساتھ اس کی تعظیم و تحریم کو بھی طحوظ ر کھنا۔"

علامدابن منظور لكيت بيرر

اَلَتَعَذِيْرُ وَ النَّصَرُ بِالِلْسَانِ وَالسَّيْفِ (2)

وَقَوْ الدَّحُولِ : يَعَلَمُ وَالنَّوْقِيُّوالنَّفَظِيمُ وَالنَّوْزِيْنِ

" میتنی کسی کی تعظیم واحترام کر تا۔"

یمال تھم دیاجارہا ہے کہ میرے بیارے رسول پر سچے دل ہے ایمان لاؤ۔ اس کی نعرت داعانت میں سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ اس کے دین کی سر بلندی کیلئے اپنے جمعہ مادی اور اولی وسائل کو چیش کر دواور اس کے ساتھ میرے محبوب کے ادب داحر ام کو جمیشہ طحوظ میر میں محبوب کے ادب داحر ام کو جمیشہ طحوظ میں محبوب کے ادب داحر ام کو جمیشہ محبوب کے ادب کو محوظ نہ رکھو۔ محبوب ایسانہ ہو کہ تم دین کی خد مت تو کرو لیکن بارگاہ نبوت کے آداب کو محوظ نہ رکھو۔ حضور مطابقہ کی اعال جمیت کی حال جیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ نتیج دُرُدُ کا اور تو تو کو کا میں ضمیر مفعول کامر جع حضور کی ذات والا صفات ہے بہال و قف تام ہے اور نُسنت حُوهُ سے نیا کل م شروع ہو تا ہے۔ اور یہاں مفعول کامر جع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیعنی اللہ تعالیٰ کی تعیج کیا کرو۔ بعض علاء نے تم م افعال مس مفعول کی ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے تاکہ تفریق ضائر لازم نہ

1-القردات

آئے۔ وَمَنَّ فَرُقَ الطَّبُّمَائِرُ فَقَدُّ الْعِد

على مديانى بنى لكھتے ہيں كه امام بغوى كا تول ہے كه بيبلے دو فعلول ميں مفعول كامر جع حضور عليف اور نست خوال ميں صمير كامر جع القد عز اسمه ہے۔

> اِسْتَبْعَدَ الزِّمَةِ عَنْ يَكُونِهِ مُسْتَلْزِهًا لِلا نَبِسَتُا وِالضَّمَّ آيْرِ عُنْ اللَّهُ مِن الزِّمَةِ عَنْ يَعْيَا مِرالْفَقِر بِنَةَ وَعَدَّ مِراللَّهُ مِن (1) "زمخشرى نے اس قول كو بيند نبيس كيا يَونكه اس طرح انتشار ضامر ازم " تا ہے اور ہم كہتے ہیں كہ جب قرید موجود ہواور التہاں كا احتمال معدوم ہو تواس وقت اختشار ضافز میں كوئی قباحت نبيس۔

رِانَّ الَّذِيْنُ يُنَا يِعُونَكَ وَنَكَ اِنْمَا يُبَالِيعُوْنَ اللهُ طَيْدُ اللهِ فَوْقَ اَيْنِيْهِمُ فَمَنُ تَكَفَّ فَإِنْمَا يَنْكُفُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْقُ إِنِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْقُ إِنِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥

"(اے جان عالم) بینک جولوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وو اللہ تق لی ہے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کاہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بیس جس نے توڑ دیااس بیعت کو تواس کے توڑ نے کا وہال اس کی وات پر ہو گااور جس نے ایف کیااس عبد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطافر ہائے گا۔"

حضور رحمت عالم علی عدید کے مقام پر خیمہ زن ایں۔ کفار کھ بھند ایس کے حضرت عثمان کی مقام پر خیمہ زن ایس کے خضرت عثمان کی مقام پر خیمہ زن ایس ہونے ویں گے۔ حضرت عثمان رضی اہلہ عنہ حضور علی کے سفیر بن کر مکہ سمئے ہیں ای اثناء میں بدا فواہ مجیلی ہے کہ کفار نے حضور علیہ الصوق والسلام اور حضور علی کہ کفار نے حضور علیہ الصوق والسلام اور حضور علی کہ ما تھی جنگ کے حضور علیہ الصوق والسلام اور حضور علی کہ ما تھی جنگ کے جاؤر ہی ما تھی جنگ کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، احرام کی دو جاور یں اور قربانی کے جاؤر ہی ان کا زاد سفر تھا، لیکن لیک ایس صورت حال پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت اور اسمی کے فقد ان کی پر واکئے بغیر محض قوت ایمانی پر بھر و سے کرتے ہوئے باطل سے انکرانا گزیر ہو

<sup>1.</sup> قرطی 2۔ مورہ کے 10

گیا۔ چنانچے رسول اللہ علقے ایک در خت کے نیچ تشریف فرماہوت ہیں اور بیعت کر سے کو دوت وہے ہیں۔ حضرت جابر راوی ہیں کہ یہ بیعت اس بات پر بھی کہ جب تک ہمارے جسمول ہیں جان ہے، جب میں بدان ہیں خوان کا ایک قط ہ موجوہ ہے، جبم میدان جنگ ہیں ڈیٹے میں ڈیٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی جبرت ناک مراوی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ غلامان صبیب تبریا علیہ العموق مشیمات پر و نے وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہورہ ہیں اور اپنے آقاد مول کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ نر جال بازی اور سر فروشی کی بیعت کر رہے ہیں۔ الغرض چودہ سو بھر ہیوں میں سے کولی یک جال بازی اور سر فروشی کی بیعت کر رہے ہیں۔ الغرض چودہ سو بھر ہیوں میں سے کولی یک بیعت کر رہے ہیں۔ الغرض چودہ سو بھر ہیوں میں سے کولی یک بیعت کر رہے ہیں۔ الغرض چودہ سو بھر ہیوں میں سے بیعت نہیں جو حقیقت میں من فی تھ س سے بیعت نہیں جو حقیقت میں من فی تھ س سے بیعت نہیں۔ الغرض کو سفی کر رہا ہے۔ کہ دہ پی اور اپنے آلے کولوگوں کی نظروں سے چھیانے کی کو شش کر رہا ہے۔

حضور سر ورعالمیال علی ہے اپ ان چودہ سوجاں ٹارور باور سر فروش بجابدین کے بارے میں ایک زبان حق ترجمان سے فرویا اُنڈو کی اُنڈو کی اُنڈو کی اُنڈو کی اُنڈو کی اُنڈو کی انڈو کی بارے حضور قابل فخر مجاہدہ! آج روے کو بین برتم سب سے بہترین لوگ ہو۔ حضرت جابر سے حضور علیہ الصلاق والسل م کا بید ارشاد مجمی منقول ہے۔ لَا ایک کی اُنڈا ڈاکٹ کی میٹن باایم تھے تک علیہ السلاق والسل م کا بید ارشاد مجمی منقول ہے۔ لَا ایک کی اُنڈا ڈاکٹ کی میٹن باایم تھے تک کے انہوں سے کو ل الشائد کی کو انہوں سے کو ل انڈاکٹ کی کے انہوں سے کو ل بھی دوز نے میں واغل نہیں ہوگا۔

منا فتح القد كاشانی شیعه این تغییر می الصاد قیمن میں لکھتے ہیں

"آ مخضرت اصحاب رادر تحت شجرہ جمع كردہ ایشاں را بجدید بیعت
امر نمود داصحاب بر غبت تم م وجد كى ماكل م وست بردست بیغیبر نبردہ
بیعت كردند كه تا حين موت طريق متابعت با مخضرت عليه مرك دارند و در بيج زمان طريق فرار سنوك ندنم بند و بجبت كىل رغبت دارند و در بیج زمان طريق فرار سنوك ندنم بند و بجبت كىل رغبت ایشال بود كه ایل بیعت مسمى شد به بیعت رضوان ودراثنائے آل این
آید نازل شدر "(2)

<sup>1</sup> \_ الإالعد ع ما عمل إن كثير " بن كثير" ( معر ) ، جند 4 ، صفى 188 2 \_ فتح الله كاشاني . " مج الصاد قيمن " ، جند 8 ، صفى 367

"آ تخضرت نے اصحاب کو در خت کے بیچے جمع کیا اور افہیں از سر نو بیعت کرنے کا تھم دیا۔ سحابہ کرام انہائی شوق در غبت اور یوئی سنجیدگی سے آھے برد معے ادر حضور کے دست مبارک پر ہاتھ در کھ کراس بات کی بیعت کی کہ تاوم والسیل آ تخضرت عظام کی متابعت کے دائے پر گامز ان دہیں گر کہ وقت بھی راہ فراد اختیار نہیں کریں گے۔ محابہ کرام کے بیادا شغیاق اور کا مل وقبت کے ہا عشاں بیعت کا محابہ کرام کے بیادا شغیاق اور کا مل وقبت کے ہا عشاں بیعت کا عمر بیعت رضوان رکھی گیا اور ای انتاء میں بیم آیت تازل ہوئی۔"

یہ بیعت بظاہر اگر چہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وست حل پرست ہے ہوری ہے لیکن ور حقیقت سے بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ اگرچہ بظاہر نبی کریم علیف کا ہاتھ تھ، لیکن ور حقیقت سے بیعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہ گیا ہے اس طرح حضور علیف کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی کہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کی اللہ تعالیٰ کی کہ تعال

علامہ استعیل حقی صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں۔ وَ قَالَ آهَلُ الْحَقِيْقَةِ هَذِي الْاَيْةَ كُعُولِهِ تَعَالَىٰ مَنْ يُطِيرِ الْرَسُولَ

وى الله عَنْ الله عَلَانَعِيُّ عَلَيْرِ السَّلَامُ فَلَ عَنَ مُوَ الْمَعَدُّ وَجُوْدٍ ؟ وَعَنَّ الْمَاعَ الله عَلَانَعِيْ عَلَيْرِ السَّلَامُ فَلَا عَنَى عَنَ مُحَدِّدٍ ؟ وَالْمُكِلِيَّةِ فَتَحَقَّقَ بِإِللهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالْفَالِهِ وَكُلُّمَا

مِنْ رَعَتُهُ صَلَّارَعَنِ اللهِ صَلَّارَعَتُهُ صَلَّارَعَنِ اللهِ

یعنی اہل حقیقت کہتے ہیں کہ یہ آیت بعید اس فرمان خداوندی کی طرح ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ اپنی ذات و صفات ہے اس لئے ہو نعل حضور علیہ ہے صادر ہوتا ور حقیقت اللہ کے مقام پر فائز ہو کیے تھے اس لئے جو نعل حضور علیہ ہے صادر ہوتا ور حقیقت اللہ سے صادر ہوتا۔

آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وواس سنت کا اتباع ہے۔ علامہ اسلعیل حقی لکھتے ہیں۔

يَقُولُ الْفَقِيرُ تَبْتَ بِهِذِهِ الْلَايَةِكَ أَلْمُبَايِقَةِ وَكُفَّنَ التَّلْقِينِ

مِنَ الْمَثَلَ أَيْ الْكِيَارِ، وَهُوَالَّنِ بَنَ جَعَلَهُوُ اللهُ تُطْبَرِادُ أَلَيْ مِنَ الْمُعَلِيدِ الْمُلِيلِ . مِأْنَ أَفْسَلَهُ وَإِلَى النَّهُ مِنْ الْعَلِيقِ بَسُلَ النَّامِ لِي الْمُلِيقِ .

لیعن فقیر کہتا ہے کہ اس آیت ہے بیعت کی سنت اور مشرکے کہار ہے اکتہا بین ٹابت ہو تا ہے۔ وہ مشارکے جنہیں اللہ تعالی نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کی ہے۔ وہ س طرت کہ علمی جمل سے ترقی دے کرانہیں مشاہدہ کی جملی تک پہنچادیا جاتا ہے۔ حضرت شدادا بن اوس اور عبادہ بن صامت رضی القد تعی کی عنہ ہے م وی ہے

> قَالَاكُتُنَاعِنْدُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ التَّاكِمُ فَقَالَ هَلْ فِيهِكُو فَرِيْجُ يَعْنِي الْفَوْ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا يَارَسُولَ الله وَالدَّالله فَرَفَعْنَا الْبَابِ فَقَالَ الْفَعْزَ الْبِي يَكُمُ فَقُرُلُوا لَا يَالَهُ وَلَا الله فَرَفَعْنَا الْبَابِ فَقَالَ الْفَعْرَ الله عَرْدُولُ الله يِدَاهُ تُحْرَقُ لَ اللّهُ عَرْدُولُ الله يَدَاهُ تُحْرَقُ اللّه عَرْدُولُ الله يَدَاهُ تُحْرَقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

اس متم کی متعدد مسج روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ اپنے اپنے غلامول سے بیعت نیا کرتے تھے۔ مستورات کو بھی اس شرف سے مشرف فرماتے۔ لیکن ان کی بیعت کا طریقہ سے تھا کہ پانی کے ایک بیالہ میں پہلے حضور علی اینادست مبارک رکھتے۔اس کے بعد اسے نکال لیتے پھر اس کے بعد ان کو اس بیالہ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔حضور علیجہ نے بھی کسی اجنبیہ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔

القد تعالی کے رسول کرم علی کے ساتھ بیعت کرکے جس نے بیعت کو توزویا اس نے اپنے آپ کو نقصان چنچیاور جس نے اس بیعت کو پورا کیاوراس عبد کوایف کیا س کواللہ تعالی اجر عظیم عطافر مائے گا۔ وہ جنت بیس اقامت گزیں ہون کے اور اس جس خبیں نیک تعمول سے نوزاجائے گا جن کونہ کسی آ تکھ نے آئی تک دیکھااور نہ کسی کان نے سناور نہ کے دل جس دیکھاور نہ کسی کان نے سناور نہ کے دل جس وہ کھکیں۔

هُوَالْجَنَّةُ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِمَّالًا عَيْنُ دَاتُ وَلَا أَفُنَّ جَعَتْ وَلَا أَفُنَّ جَعَتْ وَلَا أَفُنَّ جَعَتْ وَلَا أَفُنَّ جَعَتْ وَلَا خَطَرَعُل قَلْب بَنْي

جن نفوس قدسیہ نے اس در خت کے نیجے بیعت کی معادت عاصل کی ان میں ہے کسی نفوس قد سید نے اس در خت کے نیجے بیعت کی معادت عاصل کی ان میں ہے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعلق عند فروت بیا۔ بَا لَیْهُ مِنَا رَسُولَ اللّٰهِ عِسَلَی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسُلَمَا تَعَمَّدَ الشَّحْبُورَةِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسُلَمَا تَعَمَّدُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَا مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَاتِ مِلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

قَيْسٍ وَكَانَ مُنَافِقًا إِخْتَبَا عَتَ إِبِطِ لَيعِيْدٍ (1)

یعنی ہم نے اس در خت کے نیجے اس بات پر اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گئے لیکن راو فرار افقیار نہیں کریں گے۔ نہیں ہم بیل سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا بجر جد بن قیس کے۔ دو در حقیقت منافق تھا اور جب مسلمان بیعت کر رہے تھے تو دو اپنے اوز ک کی بغل میں چھپے ہوا تھا۔ جس کے دست مبارک کو اللہ تعالی نے اپنا ہا تھ فر مایا۔ جس کی بیعت کرنے دانوں کو گنا ہوں کی بخشش جس کی بیعت کرنے دانوں کو گنا ہوں کی بخشش اور جملہ خطاؤں کی آمر زش کا مڑدو سایا، اس نی ذی شان کی عظمت مر تبت کا کون اندازوں گا

ہے۔ اب ان تبیت طیبات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں القد تعالی نے اپنے محبوب کو تمام یو گوں کے شرے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا اور اپنے محبوب کی عزت شان کو بیون فرہ یا۔

تشریح ابل بیژب میں اسلام کی روشنی تصنے ہے کفار مکہ کو بیہ فکر وامن گیر ہو گئی تھی ک کہیں حضور بھی بھرت کر کے انہیں کے پاس نہ جے جائیں۔ گر ایہا ہو تو پھر اسام کے خطرہ کا سعرباب ان کے افتیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچے کوئی فیصلہ کن فقدم اٹھائے ہے مہیے انہول نے اپنی بیار کیمینٹ (دارامندوہ) میں قوم کے مفکرین اور دانشوروں کا اجاری طلب کی بعض کی رائے یہ تھی کہ "پ کوایک تک و تاریک حجرے میں بمیشہ کیلئے قید آمر دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو بہاں ہے جداو طن کر دیا جائے لیکن سنحری فیصد ہو جہل کی رائے کے مطابق یہ ہوا کہ مکہ میں جتنے تبائل آباد میں ان میں ہے ایک ایک بہاہ ر منتخب کیا چاہئے۔ سمارے قبائل سے چنا ہوا بہادروں کا بیدوستہ رات کے وقت آپ کے گھر کا می صرو كر لے۔ سحرى كے وقت جب حضور باہر تكليں تو يكبارگ آپ پر تكواروں كا بينہ برسائر آب کا چراغ حیات گل کر دیا جائے۔ اس کی حکمت میہ بیان کی گئی کہ س طرح مکد کے سارے تبائل اس قبل میں شریک ہوں کے اور بنی ہشم کس کس سے انقام ہے سکیس گے، مشخر کار وہ دیت پینے پر رضا مند ہو جا کیل گے اور ہم سب ٹل کر بآس نی دیت اوا کر دیں گے۔ سب نے اس کو پسند کیا۔ خصوصاً ہیں جو شئے نجد بن کر شریک اجلاس ہواتھ وہ تو خوشی ہے لوث بوث مو كميااور كمني لكا- هذه المَوَّأَى لَاَدَأَتَى غَيْرُهُ

ادھر ،تو ہمل کے پر ستار محبوب خدا کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہتے اور وھر رب محمدا پنے محبوب کا بال بھی بریکانہ ہونے کا ارادہ فرہار ہاتھ۔ جبریل امین صافر ہوئے ور القد کا تھم پہنچایا کہ آئ کی رات ہجرت کی رات ہے حضور نے اما نتیں حضرت علی کے ہر و کیس۔ سورۂ ایس علاوت فرماتے ہوئے سے کاشانہ اقدس سے قدم مبارک باہر رکھا۔ و معدا من بین اید به الابة (1) آیت بڑھ کر ان شمشیر بکف کی سور ماؤں پر بھو نکا جو محاصرہ کئے کھڑے میں اید بہہ الابة (1) آیت بڑھ کر ان شمشیر بکف کی اور اللہ کا حبیب اپنے اللہ کا حبیب اپنے اللہ کی حفاظت میں بخیر و عافیت وہاں سے نگل کر اپنے یار و فاشعار حضرت ابو بھر کے تھر آیا اور ان کو ہمراہ لے کر غار تورکی طرف رواتہ ہو گیا۔

إِلَّا تَنْصُرُونُهُ فَقَدُ نَصَرَاهُ اللهُ إِذْ اَخَوَجَهُ الَّذِيْنَ كُفَرُواْتَافِي اشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِمِهِ لَا تَآخُزَنَ إِنَّ اللهُ مُعَنَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَالْيَدَةُ بِجُنُودٍ لَّذُ تُوَفَّفَا وَ جَعَلَ كِلْمَةَ الَّذِيْنَ مَنَ كَفَرُوا السَّفْانِ وَكِلْمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَاطِ

وَاللَّهُ عَزِيرُ عَكِيو0 وَاللَّهُ عَزِيرُ عَكِيو

"اگرتم مدونہ کرو گے رسول کریم کی تو (کیاہوا)ان کی مدو فرمائی ہے خود اللہ تعالی نے جب نکالا تھان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دوسے جب وہ دونوں غار (تور) میں تھے جب وہ فرمارے تھے اپنے رفیق کو کہ مت شمکین ہو۔ بقینااللہ تن لی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ تن لی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ تن لی نے اپنی تسکین الن پر۔ اور مدو فرمائی الن کی ایسے لشکر دل سے جنہیں تم نے نہ دیکھا اور کر دیا کا فرول کی بات کو سر محول۔ اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بعندرے گی اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔"

سفر ہجرت میں کئی جا تکسل اور خطرناک مرسلے آئے لیکن اللہ تعالی کا محبوب اپنے رب کریم کی حفاظت میں بخیرہ عافیت مدینہ طعیبہ میں پہنچ گیا۔ اس کی تفصیل سپ ضیاء منبی جدد دوم صفی ت 27 تا 102 پر ملاحظہ کر آئے ہیں۔

إِنَّا ٱغْطَلِيْنِكَ الْكُوْمُونَ أَفْصَلِ لِرَبِّكِ وَالْحُرُرُ إِنَّ شَأْتِنُّكَ

<sup>1</sup>\_سوره بيش 9

<sup>40 -77-1-2</sup> 

هُوَالْكَيْرُنِ (1)

" بینک ہم نے آپ کو (جو پکھ عطاکیا) بے صدوبے حساب عطاکی۔ پس آپ فماز پڑھاکریں اپنے رب کیلئے اور قربانی دیں (اس کی خاطر)۔ یقینا آپ کاجود مثمن ہے وہی ہے ہام و نشان ہوگا۔"

الله تعالیٰ نے قرآن علیم کی متعدد سور تول بیس مخلف عنوانوں ہے ان انوہات و احسانات کاذکر فرمایاجواس نے اپنے حبیب لبیب پر یااس کے طفیل اس کی امت پر فرما ہیں۔ اس سورت بیل ان تمام عزایات کو الکور کے ایک کلہ بیس سموکر رکھ دیا تاکہ جہتم حق بین حسن محمد کی کے ایک ایک جلوے کو دیکھتی رہے اور سر شار ہوتی رہے۔ اس پیر جمس و معنا کی رعزا نیوں پر معنا کی رعزا نیوں اور دار بائیوں بیس کھوئی رہے۔ دل اس حسن سر مدی کی د مواز ہوں پر قربان ہو تارہے۔ اس کی ایک ایک ایک ایک انداز روٹ فزا۔ زبان قدرت جہال اپنے حبیب کی شان بیان کرتی ہے وہال اسلوب ہی برافر النا افتیار کی جاتا ہے۔ ارشاد فر مایانا کی جمع کی حقیمت شان کے اظہار کے سے آتا ہے۔ یہاں کی متعدد ہے۔ جی بھی حقیمت شان کے اظہار کے سے آتا ہے۔ یہاں کی متعدد ہے۔ جی بھی می خور شن و آسان کے فالق وہ الک ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کمی رے والے ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کمی رے والے ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کمی رے والے ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کمی رے والے ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کمی رے والے ہیں ، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور ہر کیک کے شوں نے میں ہم جن کے جودو کر م کاو سیجے دستر خوان ہم دفت بھی ہوا ہے اور ہر کیک کے ہی صدی ہی سے کو کی جھیں نہیں سکنا۔ یہ جو چر جم عوں فرمانا ہو ہیں اسے کوئی جھیں نہیں سکنا۔ یہ جی جو چر جم معا فرمانا ہو ہیں اسے کوئی جھیں نہیں سکنا۔ ورک نہیں سکنا۔ یہ جو چر بھی سکنا۔

یہاں انٹیا کے بجائے اَعْطینا ند کور ہے۔ ان دونوں کے مفہوم میں بیّن فرق ہے۔ اَعْطلی کے نفظ کی نغوی محقیق کرتے ہوئے این منظور رقمطراز بیں

ٱلْإِعْطَاءُ وَالْمُعَاطَاتُ جَمِيعًا: ٱلْمُنَاوَلَةُ وَقَدْ ٱعْطَاهُ الشَّيِّيَ وَعَطَوْتُ الشَّيْنَ ، تَنَاوَلْتُهُ بِالْبَيْ

لیعن اپنے ہوتھ سے کوئی چیز کی کے حوالے کردینا۔ (سان انعرب) اس تحقیق کی رو ہے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے الکوثر آپ کے حوالے کردیا، آپ کواس کا مالک بنادیا۔ علامہ نمیٹ پوری اپنی تغییر جی لکھتے ہیں کہ۔ 1۔ سر مالکوٹر 3-1

اس آیت بیں گونا کول مباللہ ہے

مِنْهَا النَّصَيْرِيُّ وَمِنْهَا الْجَمَّةُ الْمُغِيْدُ النَّعْظِيْمِ وَمِنْهَا الْفَظُ الْإِعْطَالَةِ دُوْنَ الْإِيْكَةِ وَفِي الْإِعْطَاءِ وَلِيْلُ التَّيْلِيْكِ دُوْنَ الْإِيْنَاهِ وَمِنْهَا مِسُعَةُ الْمَاضِي الدَّالَةُ عَلَى النَّغْفِيْتِ - (1)

"ال آیت کی ابتداء ان ہے کی گئی ہے جو تاکید پر دلالت کر تا ہے۔ پھر طفیر جمع ذکر کی گئی ہے جو تاکید پر دلالت کر تا ہے۔ پھر طفیر جمع ذکر کی گئی ہے جو تعظیم کا مغبوم دیتی ہے۔ نیز یبال اعطاکا غظ استعمال ہوا ہے ایتاء کا نبیس اور اعطاء میں حکیت پوئی جاتی ہے ایتاء میں معنی نبیس بایا جاتا۔ پھر یبال ماضی کا صیفہ ذکر کیا جو اس انعام سے و تو ٹ پر دلالت کر تا ہے۔ بعنی یہ کام ہو گیا۔"

علامه آلوى لكصة بي-

وَ فِي إِسْمَا وِ الْإِعْطَاءِ النَّهِ وَوْنَ الْإِنْتَآمِ النَّارَةُ إِلَى اَنْ وَلِكَ إِنْتَآءُ عَلى جِهَرُ الشَّمْلِيكِ

یبال اعطاء کا اسناد صغیر منظم کی طرف کیا گیاہے ابتاء کا نبیس اس سے اس ام کی طرف اشارہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضور کو الکوٹر کا مالک بنادیو ہے۔ کیاشان جود و سخاہے دینے والے کی اور کیا مقام رفعت دعلاہے لینے والے کا۔

اب ذراالکو رُکو سیجھنے کی کو حشش سیجئے تب آپ کو پنۃ چلے گاکہ اس میں فضائل و مکارم کے کتنے سمندر سمود بیٹے گئے ہیں۔

1- علامه آلو کی لکھتے ہیں۔

ٱلْكُوْتَوْم، هُوَ فَوْعَلُ مِنَ الْكُثْرَةِ مِسْفَةُ مُبَالَقَةِ الشَّيْقُ الْكَيْثَةِ لَـُ

کور ، کٹرت سے ماخوذ ہے۔ اس کا وزن فوعل ہے جو مبالقہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتناکثیر ہونا کہ اس کا ندازہ نہ لگایا جاسکے۔

2-علامه قرطبي لكصة مين-

وَالْعَرَابُ تُسْتِيْ كُلَّ شَيَّ وَكَيْتُرِنِي الْعَلَادِ وَالْفَدَادِ وَالْخَطْرِكُونَوْ (2)

1- نظام مدين خيشاني دي " تغيير عراب القرآب هاشير طبري" ، (معم 1329 هـ)، جلد 30، صفح 175 2-" الي مع لدا مكام عقرآن" جلد 20، صبح 216 لیمی جو چیز تعدادین، قدرو قیمت میں اور اپنی ایمیت کے لی ظ سے بہت زیادہ ہوا ہے کو رہے۔

ہیں۔ یہاں ایک چیز بردی غور طلب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کی فہ کور ہوتے ہیں، لیکن یہاں معامد اس کے ہر عکس ہے۔ الکو راجو صفت ہے دونہ کور ہے،
لیکن اس کا موصوف نہ کور نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ معاء فرمات ہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کو راجعہ وب حساب) عطاق ہوتی تواس کو ذکر کر دیا جا تا ار چند چیزیں ہوتی تواس کو ذکر کر دیا جا تا ار چند چیزیں ہوتی تواس کو ذکر کر دیا جا تا ار چند حدوب حساب عطافر مایا۔ کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا نہ کیا جائے۔ سے صفت از کر کر اور موصوف کو قاری کے ذبین پر چھوڑ دیا گیا۔ مقصد ہے کے اسے حبیب ہم نے پ کو جو نعمیں عطافر ، تی ہیں، دہ بچد دو کر مر منو ، در گرز ، الفرض جن محمد ہود و کر مر منو ، در گرز ، الفرض جن محمد ہود و کر مر منو ، در گرز ، الفرض جن محمد ہود و کر مر منو ، در گرز ، الفرض جن محمد ہود کو کوئیا نہیں سکن۔

علائے تغییر نے امکوڑ کی تغییر میں متعدد اقوال ذکر کے بیں۔ چند آپ بھی او عت قرمائے.

1۔ کور سے مراد جنت کی وہ نبر ہے جس سے جنت کی ساری نبریں انکتی میں جو اللہ تعالیٰ نے اینے صبیب کو عطافر ودی میں۔

> عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ أَسَلَهُ اَلْكُوْتُونَهُ ثُولُهُ الْجُنَّةِ عَافَمَا لُهُ مِنْ ذَهِي وَمَعَجُوالُهُ عَلَى اللهُ وَ وَالْيَاقُونِ تُرْبَعُهُ آطْيبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَلَّهُ لَا أَعْلَى مِزَالْعَبُلِ وَالْيَاقُونِ تُرْبَعُهُ آطْيبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَلَّهُ لَا مَعْلَى مِزَالْعَبُلِ

" یعنی حضور علی نے فرمایا کہ کوٹر جنت کی ایک نبر ہے جس کے دونول کنارے سونے کے بیں۔ موتیوں اور یا توت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اس کی گئی کستوری سے زیادہ خوشبود رہے۔ اس کی لی شہد سے زیادہ شفاف ہے۔ "
زیادہ بیٹھاور برف سے زیادہ شفاف ہے۔ "

2۔ اس حوض کانام ہے جو میدان حشر میں ہو گا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیر اب فرہا کی گے۔ جس کے کناروں پر پیاے، آ بخورے تنی کڑت ہے دیکے ہوں کے جنے آسان پر ستارے ہیں تاکہ در حبیب پر آگر کسی بیاہ کو انتظار کی زخمت شافعانی پڑے۔ اس حوض کے بارے شن اطادیت متوارد وزر کور ہیں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے گئات حکی ارکاؤہا آگر دیکھی خلاک اگر دیکھی ۔ اس کے جاروں کونوں پر خلفات اربعہ تشریف فرما ہوں گے۔ جو فخص ان جس سے کسی کے ساتھ بخض کرے گا اے حوض کو ثرے ایک محوزت بھی نہیں لے گا۔

3 السُورَةُ انبياء تو حضورے پہلے بھی تھريف لائے، ليكن نبوت محديد كے نبوش و بركات كى كثرت كا كون اندازه لگا سكتا ہے۔ آپ كى نبوت كادامن سارى نوع انسانيت كو سمينے ہوئے ہے۔ بلكہ آپ سارى كا نتات كے نبى ہیں۔ آپ كا بحر رسالت زمان و مكان كى حدود ہے آشانہيں۔

یر کو ڑے مراد قر آن کریم ہے۔ انہاء سیقین بھی محانف اور کتابیں لے کر آئے لیکن جو جامعیت اور ابدیت اس کی تعلیمات میں ہے اس کی تعلیم کہاں۔ علوم و معارف کے جو خزیۓ اس محیفہ رشد و ہدایت میں مستور جیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ انسانی زندگی کے ان محت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کانور ضیایا شیال کر رہا ہے وہ کسی بصیرت والے ہے مختی نہیں۔

5-ای سے مراور ین اسلام ہے۔

6۔ اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے جتنے صحابہ حضور علیہ الصنوق والسلام کے تھے، کی دوسرے نجی بارسول کو اپنے صحابہ میسر نہیں آئے۔

8- تَالَجَعُفَمُ الصَّاوِقُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْبَالَةِ وَالْكُوَاهِ الْمُلَوَاهِ الْمُلَوَاهِ الْمُلَوَاهِ الْمُلَوَةُ الْمُورَاءُ اللهِ وَعَلَا اللهِ وَقَطَعَهُ عَنَا مِعَوَاتُهُ - فَوْرَا

کلیج الدہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور حضور کے دل کانور ہے جس نے آپ کی اللہ تی گات کی اللہ تی گار شنہ منقطع کر دیا۔ تی لی تک رہنمائی کی اور ماسوا ہے ہر قتم کار شنہ منقطع کر دیا۔ 9۔ مقام محمود۔ روز محشر جہال شفع اللہ نہیں شفاعت عامہ فرمائیں گے۔ 10- معرسائن عبس نالكوش تغيريان كى بالدُّنَهُ الكَيْتُهُ الدَّيْتُ التَّالِي المُعْلَقِعُ الكَيْتُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُمُ الْولْحُورُ الكَيْتُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الْعَلَيْمُ الْعَيْتُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُهُ الكَيْتُ الكَيْتُونُ الْعَلَامُ اللّهُ المُنْتُلِكُ اللّهُ المُنْتُلِكُ المُنْتُلِكُ المُنْتُلِكُ المُعَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِي المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِكُ اللّهُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ الْعُلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتُمُ اللّهُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُومُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتِمُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُومُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتُمُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُومُ المُعْتَلِقُومُ

لیعنی ظاہر میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی نعتیں کو ٹر میں داخل ہیں۔ ظاہری نعتوں سے مراود نیاد آخرت کی بھلائیاں ہیں اور باطنی نعتوں سے مر وووعلو سلد نیے ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضان البی سے حاصل ہوتے ہیں۔

یعنی کو ٹڑے مراد خیر کثیر ہے اور دنیوی واخر وی نعتیں جن میں فضیلتیں اور فضائل سب شامل ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ احادیث میں کو ٹر کا معنی نہر بتایا گیا ہے بیہ بطور خمثیل ہے۔

فَصِیلِ بِوَرِیْکَ الایه پہلے اپنی ہے بایال عنایات ہے اپنے حبیب کوسر فراز کرنے کاذکر فرمایا۔ اب ان انوں ت واحسانات کا شکر اداکر نے کی تلقین فرمائی جاری ہے۔ ارشاد ہے اب صبیب! اپنے رہ کے لئے نماز پڑھ کر داور اس کی خاطر قربائی دیا کر در کم فہم لوگ کھ تے اللہ تعالیٰ کے دستر خوال سے جیں، بنتے اس کی رحمت کے کھڑول پر جیں۔ نشو و نما اس کے اللہ تعالیٰ کے دستر خوال سے جیں، نیکن شکریہ غیر ول کا اداکرتے جیں۔ عبادت باطل معبود دوں کی کرتے ہیں۔ قربانیاں بتوں کے نام پر دیتے جیں۔ اسے میرے محبوب! آپ ال

کی روش کوا ختیار نہ کرنا۔ یہ سب ہے بڑی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔

اس عبد منیب اور حبیب لبیب کی تعمیل ارشاد کی به حالت تھی کے ساری ساری ساری ساری رات کھڑے رہ کر نماز اوا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ پاؤں بھی سون جائے۔ حضرت ماش نے عرض کی بیار سول القد احضور اتنی زحمت کیوں افعات ہیں۔ فرمایا افکلا انگون عبدگا الشکود گا کہ انتخاب کی ایک کا بیس اپنے رہ کی ہے بایاں نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنول۔ ساری عمری عبدت و زکر البی میں بسر ہوئی۔ روز وشب کا ایک لحد بھی تو غفلت میں نہ گزر تا تھا۔ جس نبی مرم، باوی معظم کی سہری زندگی ہجود ورکوئ اور خضوئ و خشوئ میں گزری اس کی امت کر ہے ہوں رہ کے ذکر سے محروم ہو جائے ان کی جیٹا نیوں پر آسر مجدول کے نشان جب نہ رہ دہ ہوتوں ، ان کی جیٹا نیوں پر آسر مجدول کے نشان جب نہ رہ ہوتا ہے ، ان کی جیٹا نیوں پر آسر مجدول کے نشان جب نہ رہ ہوتا ہوں ، ان کی اور میا ہو عکی ہے۔

اِنَّ شَانِطُكَ لایة - جس کے دل میں بغض و عداوت ہو اس کوش نی سَتِے جیں۔اَ ہُوَّاً سرے ہے اور سر کا معنی اَنْعَطُلمُ ۔ کس چیز کو کاٹ وینا ہے۔اہل لغت کے نزد کیک وہ مرد جس کا فرز ندند ہوا ہے اُنٹر کہتے ہیں۔ووچاریا ہے جس کی دم نہ ہو،اہے بھی کُنٹر کہتے ہیں۔ نیز ہروہ کام جس کا نیک افریاتی نہ رہے اس کو بھی اُنٹر کہتے ہیں۔ (قرطبی)

حضرت ابن عباس فرمات بین که حضرت فدیجة الکبری رضی الله عنها کی بطن سے حضور سرور عالم علی کے بیان کا الله عنها بول الله بیرا بولی قاسم، پیم زینب، پیم عبد الله، پیم اسر کاثوم، پیم فاطم ، پیم رقیه، سلی الله علی اینجم و علیم الجمعین بینے قاسم کا انتقال بول پیم عبد بند (جن کا لفت طب و طاہر ہے) واغ مفارقت وے گئے۔ حضور علیه الصوق والسل م کے دعوی نبوت کے بعد تو سارے مکہ والے و شمن بن گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ کہ ان کے دونوں فرز ند فوت ہوگئے جیں، اب صرف صاحبز ادبیال بی جیں تو انہوں نے طرح طرح ک برخی بنانا شروع کر دیں۔ عاص بن وائل کئے لگا تھی الفقطاء فیکھ کا گئے کے ان کی نسل بنانا شروع کر دیں۔ عاص بن وائل کئے لگا تھی الفقطاء فیکھ کا گئے کے ان کی نسل منقطع ہوگئی، پیل دوایتر ہیں۔

کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو و کیھتے تو اپناول بہلانے کے نے کہا کرتے فکر کی کوئی ہت نہیں ، بید چند روز و کھیل ہے۔ لڑکا ان کا کوئی نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھ سکتے۔ بید چند سال کے مہمان ہیں۔ جب یہاں ہے رخصت ہوں گے تو ان کا مید دین بھی اسی روز نبیست و تا بو د ہو جائے گا۔ اللہ تھ لی نے اس ایک آیت ہے ان کی گستا خیوں کا منہ تو ڈ

جواب دیا۔ ان کی خوش فہمیوں کا فاتھ کر دیا۔ فرمایا جو میرے مجوب کادشمن جو گا، جواس کے دین کا بدخواہ ہو گا، جواس کے نظام شریعت سے پر فاش رکھے گا، وہ من جائے گا۔ اس کی قوم اسے بھول جائے گا۔ اس کی قوم اسے بھول جائے گا۔ اس کی طریب کے اس کی طریب سے بھول جائے گا۔ اس کا اولاد مجی اس کا نام لینا چھوڑ دے گی۔ اس کی طریب بر قتم گی نسبت ان کے ہوگا۔ اس کی اولاد مجی اس کا نام لینا چھوڑ دے گی۔ اس کی طریب بر قتم گی نسبت ان کے لئے باعث نگ دعار بن جائے گی اور میرے مجبوب کی بیشان ہے کہ اس کا جم استی خواوہ و کی قبید کا فرو ہو، کس ملک کارہنے والا ہو، کوئی زبان ہو لئے والہ ہو، میرے محبوب کریم کے وکر پاک کی شعم ہر وقت روش رکھے گا۔ دوسرے وگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چستی وکر پاک کی شعم ہر وقت روش رکھے گا۔ دوسرے وگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چستی طاہر وزکیہ فاطمہ رضی افتہ تی ٹی عنہا سے جلوؤں گا اور اس نسل میں استی ہر کت دوں گا کے طاہر وزکیہ فاطمہ رضی افتہ تی ٹی عنہا سے جلوؤں گا اور اس نسل میں استی ہر کت دوں گا کے دنیا ہے اسلام کے گوشے گوشے میں بیہ نسل بھیل جائے گ

یہ سورت اپنے اختصار وا بجاز کے باوصف قصاحت و بل غت کا دوم آئے جمیل ہے کہ قصح کے عرب، بعنائے تجاز کو بھی اسے پڑھ کر کہنا پڑا ھالطناً ا کلاکھ الْبَشَی ہے کی انسان کا کلام نہ

ہیں ہے۔

الْحَمَدُ وَيَهُ الكُوْتُورَ كُلْمَا ذُكُرُكُ النَّ الْكُودُن وَغَفَل عَن وَلُولِ اللهِ الّذِي الْعَادَة دَبُهُ الكُوثُون وَغَفَل عَن وَكُرِكِ النَّعَادُ لَكُودُ النَّ الكُودُن وَغَفَل عَن وَكُرِكِ الْفَافِلُونُ وَعَفَلَ عَن وَكُرِكِ الْفَافِلُونُ وَعَفَلَ عَن وَكُرِكِ الْفَافِلُونُ وَاحْتُ مُنَا فِي وَكُرِكِ النَّاعَة وَاحْتُ مُنَا فِي وَكُرَبَيْنَ عَلَى اللَّهُ وَاحْتُ مُنَا فِي وَكُرَبَيْنَ عَلَى اللَّهُ وَاحْتُ مُنَا وَفُرْدَنَيْنَ الْمِثْنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ

1

وَ اَنْزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ اللّهِ كُرُ لِلنَّامِي مَا نُوْلَى اللَّهِ وَ وَلَعَلَّامُ ۚ عَنَّكُوُوْنَ ۞

"(اى طرح) ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر ہیان کریں لوگوں کیلئے (اس ذکر کو) جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف تاکہ وہ غور و فکر کریں۔" تشر تے ۔اس آیت طیب ہے واضح ہو گیا کہ ہمارے لئے نبی کر یم علی کی سنت کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کیو تکہ اللہ تعالی نے قر آن کر یم کا صحیح علم اپنے رسول کو عطافر مایا اور اس کے معانی و مطالب کے بیان، اس کے ایمال کی تفصیل اور اوامر و توانتی کی و ضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب کر یم علی کو تفویض کیا۔ اس لئے قر آن کر یم کی جو تغییر و تشر و تشر تے حضور اکر م علی ہے نے فرمائی وہی قائل اعتماد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچاکہ وہا ہے تئم و خر دیر بھر وسد کر کے کسی آیت کی ایک تاویل کرے جوار شادر سمالت ماب کے فلاف ہو۔

چانچه علامه قرطبی لکھتے ہیں:

غَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ مُبَيِّنَ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مُرَادَةُ مِثَمَّا أَجُمَلَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ

دَغَيْرِ ذَالِكَ مِمَّالُمُ لِعُصِّلُهُ (1)

"کہ رسول اللہ علیہ ہماللہ تعالی کی طرف سے اس کی مراد بیان کرنے پر مقرر ہیں۔ کتاب کے وہ ادکام جن کا تعلق نماز، زکو قو وغیر ہاور دیگر ادکام شرکی کے ساتھ ہے ان کی وہ تفصیل معتبر ہوگی جو زبان اقد س رسانت باب علیہ نے فرمائی ہے۔"

وَمَا الرَّسْلَنْكِ إِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَيْدُيًّا وَّنَيْنَيُّوا وَلَكِنَّ أَكَّالُمْ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (2)

''اور نہیں ہمیجا ہم نے آپ کو گر تمام انسانوں کی طرف بٹیر اور نذیر ہنا کر لیکن (اس حقیقت کو)اکٹرلوگ نہیں جانے۔''

تشریح اس آیت کی تغییر اس صدیت پاک سے ہوتی ہے جو حضرت ابوہر رہ سے مروی

--

عَنَّ إِنِي هُوَيْرِةَ وَضِيَ اللهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>1</sup>\_ بال العاماتر كالمبلد 10 متى 109

جَوَامِعَ الْكُولِوِ، وَنُومَّى عَالَوْعُبِ وَأَحِلَّتَ إِلَّا الْفَنَا إِنْ وَجُعِلَتُ إِلَى الْاَدَّمِنُ مَسْجِدًا وَكَامُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْفَنَا إِنْ كَافَةً وَجُولِتُ إِلَا اللَّهِ يُؤْنَ

" حضور علی نے فرویا اللہ تعالی نے جمعے تمام انبیاء پر جیر باتوں بیس فضیلت دی ہے۔ جمعے اس نے جوامع الکم عطافرہ نے بینی قلیل الفاظ بیس کثیر معانی کو بیان کر دینا۔ اس نے رعب سے میری مددی۔ میر ب کئیر معانی کو بیان کر دینا۔ اس نے رعب سے میری مددی۔ میر کہ قرار کئے مال غنیمت حلال کر دیا میر سے لئے تمام روئے زمین مجد قرار دیدی گئی اور اسے طہارت کا ذریعہ بنایا اور جمعے تمام محلوقات کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا اور جمعے تمام نبیوں کے آخر میں جمیج کر سعد نبوت رسول بناکر بھیجا گیا اور جمعے تمام نبیوں کے آخر میں جمیج کر سعد نبوت محمد خم کیا۔"

کَآمَةً کے مغیوم اور ترکیب کے بارے بی مختلف اقوال منقول ہیں۔ زجاج کے نزدیک کافتہ کامعنی جامع ہے۔

كَالَ الزَّكَاجُ آكُ وَمَا الرُّسَلُنْكَ وَالْآرَسُلُنْكَ وَمَا الرُّسُلُنْكَ وَالْآبَادِ فَالْآلِكَ الْآنَادِ وَالْآبُلَادِغ

بعض کے نزویک بید کف گاسم فاعل ہے جس کا معنی رو کنا ہے۔ تا مبالفہ کیلئے ہے ، لینی ہم نے آپ کواس لئے بھیجا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کفرو عصیان سے رو کیس۔ مَعْنَاهُ گَافَةُ النَّامِ مِنْ مُعَلَّمُ عَنْ مُنَا هُمَ فِيْ يُومِنَ الْكُفِي اور آخرت مِن انہیں آپ دوز خ میں گرنے سے رو کیں گے۔

اس کی تر کیب میں مجی متعدوا قوال ہیں۔

بعض نے اسے مصدر محذوف کی صفت بنایا ہے اس نقدیر پر عبارت ہول ہوگ۔ دَمَّا أَدْسَلْنْكَ إِلْآلَارْسَالَةً كَا فَيْ تَيْعَنِيْ عَامِلَةً شَامِلَةً

بعض نے اسے الرسلفان کی تعمیر خطاب کا حال بنایا ہے اور بلکتابیں جار مجر ور اس کے ساتھ متعلق ہے۔اور بعض نے اسے للنس کاحال بنایا ہے۔اگر چدا کٹر نحو کی مجر ور پر حال کو مقدم کر تاور ست نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں اہتم م کی وجہ سے تقدیم جائز ہے۔ وَكَأَفَةٌ خَالُ قِنَ النَّاسِ قُلَ مَعَلَيْهِ لِلْإِهْمَا مِرْبَعُنِيُ اَرْسَلُنْكَ لِرَّجُلِ إِرْشَادِ النَّاسِ كَافَةٌ عَامَةٌ أَحْمَ هِمُ وَ اَسْوَدِهُمُ - (1)

" کافیہ اساس کا حال ہے اور اس کے ابتی م کے چیش نظرامے مقدم کیا گیا ہے بعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لو گول کی راہمائی کرنے کیلئے سرخ اور سیاہ سب کے لئے۔"

اس آیت ہے اس امر کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ میر احبیب سب اقوام عالم کیلئے تاروز قیامت ہادی و راہنما بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ زبین کا کوئی دور افرادہ خطہ اور اس ک کسی گوشہ میں جو قبائل آباد ہیں، قیامت تک ذات محمد کی ان سب کیلئے آفراب ہوایت بن کر ان کی شاہر او حیات کو منور کرتی رہے گی۔

> قُلْ يَا يَهُا النّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الدَّهُ عَمِيعًا الَّذِي كُلُهُ مُلَكُ السَّمَا وَ وَالْدَرُضِ الْآلِهُ اللهُ اللهُ وَيُحَمَّى وَيُعِينَ فَالْمِوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الدُّيْ الْمُنْ الْمَا لِللهُ وَكَلِمْتِ وَ النَّيْعُوهُ لَعَلَكُمُ لَهُ النَّهِ وَكَلَمْتِ وَ (2)

"آپ فرمائے اے لوگو! پیک میں اللہ کا رسول ہول تم سب ک طرف وہ اللہ جس کے لئے بادش می ہے آ سانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وہی زعمرہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پال ایمان نے آؤاللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان یا اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم جیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو ایر ہو ایر اس

تشریخ اللہ تعالی کے دیگر تمام برگزیدہ رسول خاص خاص علاقول اور مخصوص تو موں کے اللہ تعالیٰ کے دیگر تمام برگزیدہ رسول خاص خاص علاقول اور مخصوص آخرین، ایک مقررہ وقت تک مرشد ورہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس ماہبر کافتہ کی قوم سے اور نہ جس راہبر اعظم کاذیر جو رہا ہے اس کی شان راہبر کی نہ کی قوم سے مخصوص ہے اور نہ

<sup>1</sup>\_ تئے علم ئ 2رمزہ: اور نے 158

کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے جینے والے کی حکومت و مرود کی عائمیں ہے اس طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہاں گیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر وامیر ہر مجمی و عربی ہر رومی و حبثی کیلئے وہ مرشدین کر آیاس لئے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ترجمان سے کر دیا کہ اس اولاد آوم ایس تم مب کیلئے اپنز بین و آسان کے خالق وہ الک کی طرف سے دشد و جرایت کا پیغ م سے کر آیا ہوں۔ اب تمہد سے ہدایت و فلائ کارات کی ہے کہ اس کیا ہوں اور میر سے نقوش یا کی جرائے کے خطر داوین کی جرائے کی اس کے خالق وہ کی کروجو میں سے کر تمہد سے بات کی بات کی بیروں اور میر سے نقوش یا کی جرائے خطر داوین کو جرو میں سے کر تمہد سے بات کی اور میر سے نقوش یا کی جرائے خطر داوین کی جرائے کی اور میر میں نقوش یا کی جرائے خطر داوین کی جرائے کی میں میں سنت سے انجوان نے کروہ

اَلَتَّ بِيُّ اَوَلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنَ اَنْفُيهِمُ وَاَزْوَاجُنَّ اَمْفَتُهُمُّ اللهِ مِنَ اَنْفُيهِمُ وَاَزْوَاجُنَّ أَمْفَتُهُمُّ اللهِ وَمَنَ وَأُولُوا الْاَرْحَامِ لَبِعْضُهُمُ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِلْنِ اللهِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيِّنَ إِلَّا آنَ تَفْعَلُوا إِلَى اَوْلِيَا عِكُمُ مَمْهُوْ فَاءَكَانَ وَلِكَ فِي الْكِنْفِ مَسْطُورًا (اللهَ اَوْلِيَا عِكُمُ

"نی (کریم) مومنوں کی جانوں ہے بھی زیددوان کے قریب ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی ہومنوں کی جانوں ہے بھی زیددوان کے قریب ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی منی ہیں۔ اور قر بھی رشتہ دار یک دوسر ہے کر زیادہ حق دار ہیں کہ استد کی روسے عام مومنوں اور مہاجروں ہے گر سے کہ تم کرنا جاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھل کی (اتو اس کی اجازت ہے)۔ یہ (عکم) کتاب (النی) میں لکھی ہوا ہے۔"

" لینی جو چیز تمہارے لئے تکلیف دوہے دوا نہیں بھی گرال گزرتی ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص ہیں اور الل ایمان کیلئے بڑے مہر بان اور رحیم ہیں۔"

الم مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہر برہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اے بھی پڑھئے حضور علیہ الصافرة والسلام نے ارشاد فرمایا۔

إِنْمَا مَثَوِلُ وَمَثَلُ أُمَّتِيْ كَمَثُلِ رَجُلٍ إِسْتُوْقُدُ كَاذًا لَجَعَلَتِ الدَّدَاكِ وَالْفَهَاشُ يَقَعُنُ فِيْدِ دَانَا أَخِذًا بِحُجَزِكُمُ وَالْفَرَا تَقَدَّحُمُونَ فِيْدِ

"میری اور میری امت کی مثال ای شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلائی اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کیلئے دوڑتے ہے آ رہے ہوں۔ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑر ہا ہوں اور تم اس میں گرنے پراصر ار کردہے ہو۔" سمج بخاری کی بیہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائے۔

"كوكى اليها مومن نبيل جس كادنياد آخرت بيل هي والى نبيل - اگرتم حاجے ہو توبه آيت پڙ حوماً كه ني اُولان بالله و فيون اور جو مومن فوت ہو اور اپنے جي مال جيوڙ جائے تو اس كے قربي رشتہ دار اس كے وارث ہول كے اور جو مومن قرضہ وغير و چيوڙ جائے تو دو مير سبال آئے بيل اس كاوالي ہول -"

حضور کی شان کری پر انسان قربان جائے گننی شفقت اور محبت کا ظہار فرایا جارہا ہے۔

جب حضور علیہ العسلوۃ والسلام کا اعادے ساتھ ابیا تعلق ہے، حضور کی خبر خواہی اور للف وکرم کا بید عالم ہے تو پھر حیف ہے ہم پر اگر ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کر اپ نفوں کی خواہشات کی چروی میں لگ جا کیں۔ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کیلئے، اسی دکام کی خواہشات کی چروی میں لگ جا کیں۔ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کیلئے، اسی دکام کی خوشنود کی صاصل کرنے کیلئے ہم اپنے نبی پاک کی اطاعت سے سر تابی کریں۔ نیز سلام مکومتوں اور قانون ساز اواروں کو بھی اس امر کا پور اپور ااحساس ہو تا جا ہے کہ وہ کس دوری قانون ساز اواروں کو بھی اس امر کا پور اپور ااحساس ہو تا جا ہے کہ وہ کس دوری قرن کے تعدید کی اطاعت کو اپناشعار بنارہے ہیں۔

وَكُونَهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْوَا وَلَى بِالْهُوْمِنِيْنِ مِنْ اَنْفُيهِ هِ آَيُ اَرْوَفُ بِهِدُ وَالْفَكَ عَلَيْهِ مِ إِذَ هُوَ مِنْ عُوْهُ وَلَهُ إِلَى النَّهَا إِذَ وَانْفُسُهُ وَاتَدُ عُوْمُ إِلَى الْهَلَاكِ

یعنی حضور کے اولی بالمو منین ہونے کا مطلب سے ہے کہ حضور ان پر ان کے نفوں سے بھی زیادہ مہر بان اور شفقت کرنے والے بیں کیونکہ حضور انہیں نب سے کی طرف بلاتے بیں اور ان کے نفس انہیں ہلاکت کی وعوت دیتے ہیں۔

حعزت سېل فرهاتے ہیں۔

عَنْ لَحْ يَعَ نَعْسَهُ فِي مِلْكِ الزَّسُولِ وَلَوُيَوَ وَلَايَتَ عَلَيْهِ فِي جَعِيْمِ آخُوالِم لَوْيَنُاتُ حَلَاوَةً سُنَيْهِ .

"لینی جو مخص حضور کااپنے آپ کو غلام نہ سمجے اور تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمر انی تسلیم نہ کرے اس نے سنت کی شیرین کا مزوی نہیں چکھا۔"

حضور دسامت مآب علیہ التحیات والشیلمات کی از واج مطہر ات کی عزت افز کی فر ہائی جار ہی ہے کہ یہ مسمانوں کی میں جیں۔اس تعلق کے باعث ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا اس طرح احترام کرے جس طرح اپنی ال کا احترام کی کر تا ہے۔اگر ان جسمانی اوّں کا احترام نہ کرنے والا رحمت الٰی ہے محروم ہو جاتا ہے توجو بد نصیب اپنی روحانی ہوئل کے متعلق شد کرنے والا رحمت الٰی ہے محروم ہو جاتا ہے توجو بدنصیب اپنی روحانی ہوئل کے متعلق محتا خیاں کرنے سے باز نہیں آتے انہیں اپنے حشر کا ایمی سے اندازہ لگالیما چاہے۔

عُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآمَهِنِ الْعَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ (1)

" آپ فرمائے (خود بخود) نہیں جان سکتے جو آسانوں اور زمین میں ہیں غیب کوسوائے اللہ تعالٰی کے۔"

تشريح القد تعالى كى توحيد برواضح دلاكل ادر براتين ساطعه ذكر كرنے كے بعد اب اللہ تعالى کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ سخلیق کا نتات، مدبیر شون عالم، خت ولوں اور آشفند حالول کی فریاد رسی، رزق رسانی وغیر باصفات میں جس طرح اس کا کوئی شمسیک نہیں،ای طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔غیب کے کہتے جیں ؟اس كالمفهوم أبياب ١٩س كي وضاحت كرت بوئ علامه راغب اصفها في لكھتے بيں العالا كمفكھ تَمَتَ الْحَوَاشِ وَلَا تَقَتَّضِيْهِ بِلَاهَةُ الْعَقْلِ أَلْغَيْبُ (المفروات) يعن وه علم جوحواس ك رس ألى سے بالاتر ہو اور جو قوت محمل سے مجمی حاصل نہ کیا جاستے اسے غیب سہتے ہیں۔ آیت کریمه کا مفہوم پیر ہو گا کہ زمین و آسان میں جو بھی موجود میں وفرشتے ، جنات ،انسان جن میں عددی اولیاء، انبیاء اور اولوالعز مرسل بھی داخل ہیں اور دیگر لوگ کوئی بھی، العبار كو نبيس جان سكنا۔ صرف اور صرف اللہ تعالٰي كي به شان ہے كہ وہ عالم الخيب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی ویگر صفات میں کوئی ہمسر ی کاوم نہیں ،ر سکن سی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کو ئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کوشر یک بنائے گا تو وہ بھی ای طرح مشرک ہو گااور دائر ہاسلام سے خارج ہو گا جس طرح اس کی ووسری صفات میں کسی کو نثر یک بنانے والایااس کی ڈات کی طرت کسی کو واجب الوجود ہانے والامشر کے ہاور وائر ہاسلام سے غارت ہے۔

قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آبان اس بات کا خیال رکھے کہ آبات کا ایسا مفہوم اور تشر تک نہ بیان کی جائے جو قرآن کی دوسری آبات کے سر بسر ضاف ہو، ورنہ وہ قرآن گئیم کی حقانیت ثابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے وں میں یہ خط فنجی بیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن کی بعض آبیتی دوسری آبیوں ہے تکر اتی بین اور تکذیب کرتی بین (انعیاذ بائند)۔ اور وہ کتاب جس کا ایک حصد دوسرے حصد کا بطوان کررہ ہوا ہے مقلند انسان کا کلام بھی نہیں کہ جاسکتھ اسے خداوند علیم و حکیم کا کلام باتا جائے جو جمد بیں بھی ہے اور جمد دان بھی۔

تر آن کریم نے اپنے کلام الٰبی ہونے پر دیگر دل کل کے علاوہ ایک دلیل ہے بھی پیش کی قرآن کریم نے اپنے کلام الٰبی ہونے پر دیگر دل کل کے علاوہ ایک دلیل ہے بھی پیش کی ے کہ اس میں اختلاف نہیں پایاجا، ارشادے۔ اُؤ کان ون عِنْدِ عَایْراندہ لو کو اُونیٹر الله لو کو کو کو کو اُونیٹر الخوتلاف کی اُنٹر کا کا کام تہ ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ پر اختار ف اور تعادیا ہے۔ کویا قر آن میں اختلاف کا نہایا جنااس بات کی محکم ویس ہے کہ یہ اللہ تعادیا کا ام ہے۔

آگر خور و فکر کادامن ہوتھ سے چھوڑ کراس آیت کار جمد کیا جائے ہوت ہوت کا مطب یہ بو گاکہ زبین و آسان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جائی، حالا نکہ قرآن کی ہے شار آ بیوں سے جمیں فرشتوں کا، نزول وی کا، قیامت، جنت و دوز خ کا علم ہے اور ان پر جورا ایمان ہے۔ حالا نکہ یہ قرام عالم غیب کی چیزیں جی سے نئی آیات اور ہزاروں سی احد دیث ایمان ہے۔ حالا نکہ یہ قرام علی خیب کی چیزیں جی سے حضورا کرم علی کا مور غیب پر مطبع ہونا ٹابت ہے۔ اس نے جمیں اس آیت میں غور کرنا چاہئے کہ اس کا مطلب کی ہے۔ علاء کرام نے تھر س ک کے اس آیت سے مرادید کرنا چاہئے کہ اس کا مطلب کی ہے۔ علاء کرام نے تھر س ک کے اس آیت سے مرادید کرنا چاہئے کہ اس کا مطلب کی ہے۔ علاء کرام نے تھر س ک ک ہیں ہو سکت۔ خود قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ کے جمائے اور بتل نے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکت۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس قول کی تھید لق فرمادی۔

عَلِمُ الْفَيْدِ وَلَا يُعْلِمُ وَعَلَى عَيْدِ الْحَدَّا إِلَّا صَنِ الْرَفَعَى

"الله تعالى غيب كا جانے وال ب اور وہ اپ غيب پر كى كو آگاہ نہيں كر تاسوائے اپنے بيند يده رسولوں كے۔"

(2)

اس آیت نے بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسر کی تمام صفت کی طرب اس کی یہ صفت ہمی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متابی ہے۔ لیعنی ایسا نہیں کہ وہ پہنے سی چیز کو نہیں جانا تھا اور اب جانے لگاہے بلکہ دو ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے بہر ابونے سے پہنے بھی اس کی صفت کی سے جانے لگاہے بلکہ دو ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے بہر ابونے سے پہنے بھی اس کا دراس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے۔ نیز اس کا سے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ سے علم اس کا ذاتی ہے کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ مہایت۔ اگر کوئی شخص سکتا یا سکتے تھا ۔ یعنی مقد ار اور کیفیت کے اغتبار سے اللہ تھالی کی کسی صفت کا کسی کے لئے اثبات کر سے تو وہ ہمارے نزویک شرک کا مر تکب ہوگا۔

اس کے حضور پر نور اہام الاولین والا ترین میں کا علم مبارک خداد تدکر یم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے بعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے ہے حاصل ہوا۔ خداو ند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ بعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ نیز حضور سر در عالم کا علم خداو ند کریم کے علم کی طرح فیر مثابی اور غیر محدود نہیں بلکہ مثابی اور محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات علیہ کے علم کی نہیں جتنی پانی کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر سموجودات علیہ کے علم کی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرہ کو و نیا بھر کے سمند دول ہے۔

ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ کا یہ حادث، عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کی وسعتوں کو یادیے والہ جانا ہے یا لینے واللہ یا سکھانے والے کو پہتے ہا سکھا ہے والے کو پہتے ہا سکھانے والے کو پہتے ہا ہا ہی مجمود اللہ معمود ہاں نے وحی فرمائی اللہ مار نے کی مجال نہیں رکھا۔ فکا دمنی والی معمود کی واد سعتیں اور بے کر انبال جن پر بیان اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ علم و معرفت کی دود سعتیں اور بے کر انبال جن پر بیان کا ہر جامہ شک ہے ، ان کی حد ہر آری ہم کرنے لگیں کے تو تھو کریں نہیں کھائیں کے تو اور کیا ہوگا۔

یہ اس کمیذر حمٰن نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں خود جو پکھے بتایا ہے ہم اس کو حق اس کمیذر حمٰن نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہم نے اسلیم کرتے ہیں ادر اس پر ہمار اابھان ہے۔ اس کی زبان پاک سے فکلا ہوا یہ قول طبیب ہم نے

شاہے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكَدُ الْمُعَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكَدُ الْمُعَلِّى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكَدُ الْمُعَلِّى عُلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

عرض کی اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کند حول کے در میان رکھی۔ جس کی شعنڈ ک بیس نے میسے بیس محسوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو پھی آسانوں میں تھا در زمین میں تھا۔ "

اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث د ہو کی رحمتہ القد علیہ مشکلوة کی شرح اشعتہ اللمعات میں تحریر فریاتے ہیں۔

" پس دانستم ہر چہ در آسانها و ہر چه در زمینها بود۔ عبر تست از حصول تمام علوم جزوی و کلی واحاطه آل"

"پس جو چیز آسانوں میں تھی اسے مجی میں نے جان سے اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے مجی میں نے جان لیا۔ (پھر فرمات جیں کے)اس ارشاد نبوئ کا مقصد میہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے یہ صل ہوگے اوران کا میں نے احاطہ کر لیا۔"

علامہ ملاعلی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب المرقاۃ شرح المشعوۃ میں پہلے اس صدیث کا مغیوم بیان کرتے ہیں۔اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجرر حمتہ القدعدیہ کا قوں نقل کرتے ہیں۔ میں پہل اختصار کو مخوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ ابن حجرکے قول پر اکتفاکر تاہوں۔

> قَالَ ابَّنَ عَبَرِاً عُ جَمِيعُ الْكَالَيْنَاتِ الَّتِي فِي السَّمُوتِ بَلُ وَهَا فَوْقَهَا .... وَالْاَرْضُ هِي بِمَعْنَ الْجُنْسِ آَى وَجَمِيعُ مَا فِي الْاَرْضِيْنَ السَّبُعِ وَمَا تَمَنَّقَ .... يَعْنِي إِنَّ اللهَ تَعَالَى آزَى ابْرُهِي مَا عَلَيْر العَسَلُوةُ وَالسَّلَامُ مَلْكُونَ السَّلُونِ وَالْاَرْضِ وَكَشَفَ لَهُ ذَلِكَ وَهَرَةً وَالسَّلَامُ مَلْكُونَ السَّلُونِ وَالْاَرْضِ وَكَشَفَ لَهُ ذَلِكَ وَهَرَةً وَكَلَ الْمُؤابِ الْفُيوبِ ... (1)

"علامدا بن جمرنے فرمایا کہ حدیث کا مطلب میں ہے کہ تمام کا نئات جو اسانوں میں تھی بند کا نئات ہو آسانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو پچھ تھا اور جو کا نئات ست زمینوں میں تھی بلکہ ان کے لیے بھی جو پچھ تھا دو میں لے جان لیا۔ انڈر تھائی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی

د کھائی تھی اور اے آپ پر منکشف کیا تھ اور مجھ پر اللہ تعالی نے غیب کے در وازے کھول دیتے ہیں۔"

ممکن ہے اس عدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہواس لئے اس کے متعلق مشکو ڈاکے مصنف کی رائے خورے سن پیچئے جوانبول نے یہ حدیث متعدد طرق ہے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔ اگر ول میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہے تو بفضد تع ال یقینا تسلی ہو جائے گی۔

> رَوَاهُ أَحُمُدُ وَالتِّرُمُينِ فَي وَقَالَ حَسَنَّ صَحِيْعٌ وَسَأَلْتُ مُعَمَّدٌ بُنَ إِسْلُمِيْلَ الْبُعُارِيِّ عَنْ هٰذَالْحُويْتِ فَقَالَ هٰذَاحَدِيْتُ صَعِيْمٌ

اس صدیث کوایام احمد اور ایام ترفدی فی روایت کیا ہے۔ اور ترفدی فی کباک یہ صدیث دسن صحیح ہے۔ ایام ترفدی کہتے ہیں کہ جس فی اس حدیث کے متعلق ایام بخاری سے دریافت کیا۔ انہول فی فرمایا علاً الحکیا یُت صحیحیت کے متعلق ایام بخاری سے دریافت کیا۔ انہول فی فرمایا علاً الحکیا یُت صحیحیت کے سے حدیث صحیح ہیں حضرت حذیف رضی القد محند سے بید حدیث روایت کرتے ہیں گے۔ آب نے فرمایا،

قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

<sup>1</sup> منتوة شريب كتاب السلوة 2 منج مسلم

کوئی الی شے وقوع پزیر ہوتی ہے جے ہیں بھول چکا ہوتا ہوں تواہد ویکھتے ہی مجھے یاد آج تا ہے (کہ حضور عَلَقَالَةِ نے یو نکی فرمایا تھا) ہالکل اس طرح جسے تیر اکوئی واقف آدمی کانی عرصہ تجھ سے مائب رہا ہواور جب تواہے دیکھے تو تواہے بہچان لیتا ہے۔"

ا م بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سنجے میں حضرت فاروق اعظم رضی للہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے وہ بھی مل حظہ فر مالیجئے .

> عَنْ عُمَّرَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مُقَامًّا فَأَخُرُنَا عَنْ بَلْ وِ الْخَلْقِ حَتَّىٰ دَخَلَ آهَلُ الْجَنَّةِ مُنَاذِلَهُ وُ فَأَهُلُ النَّارِ مُنَاذِلَهُ وَحَفِظُ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ تَسِيهُ مَنْ السَّادِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ السَّادِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ السَّادِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ السَّادِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ السَّادِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

''حضرت عمر رضی القد تعالی عند ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کید ون رسول اللہ علی ہے تیم فرما ہوئے اور تخلیق کا نئات کی ابتدا ہے ہے کر اہل جنت کے اپنی منازل میں اور اہل دوزخ کے پنے ٹھکا نوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات ہے ہمیں خبر دی یودر کھااس کو جس نے یادر کھااور بھل دیا ہے جس نے ہھلادیا۔''

علامہ علی القاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ طبی کابیہ قول نقل کرتے ہیں:۔

> قَالَ العَلَيْنَ عَنَى عَالِيَةُ أَخْبَرَنَا أَى الْخَبَرَمُ مُبْسَدِ أَمِنْ بَدُا الْمَانِي حَتَى الْمُتَى الْمُتَى إلى دُخُولِ آهْلِ الْجَمَنَةِ الْجَنَةَ وَ وَمَنْهُ الْمَافِقُ مَوْفِهُ مَ الْمُصَادِيمَ مُنَالَعَةً لِللَّهِ فِينِ الْمُسْتَقَادَةِ مِنْ تَوْلِ الصّادِقِ الْاَحِيْنِ صَلّى اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ (2)

لئے ہے۔ یعنی حضور علیہ نے اپ اس جامع خطبہ میں کا نتات کی افر نیش ہے لے کراس وقت تک کے تمام حالات بیان فرماتے ہیں کہ جنتی اپنے اپنے محلات میں قیام پنر ہرہ وجائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنتی اپنے اپنے محلات میں وخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا اس لئے تھی کی خوا میں کے تعلق مضارع کا صیفہ استعمال ہونا چاہئے تھا۔ حد بہ میں ماضی کا مین دخول استعمال ہونا چاہئے تھا۔ حد بہ میں ماضی کا مین دختی دینی کی کول استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب ویتے ہیں کہ مین درختی دینی کی کول استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب ویتے ہیں کہ کیو کہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور المین دیا نتدار) رسول ہے۔ اس کے ذکہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور المین دیا نتدار) رسول ہے۔ اس کو نکہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور المین دیا نتدار) رسول ہے۔ اس خبر دینے والا صادق (سچا) اور المین دیا نتدار) رسول ہے۔ اس کا جو پہلے واقع ہو چکی ہو۔ "

الله تعالى اسلاف كرام كانورا بمان عطافرمائة تب بى كتاب وسنت كے آئينہ ميں حق كا رخ زيب نظر آتا ہے، ورند سارى عمر شك وشبه كى جھاڑيوں ميں دامن الجھار ہتا ہے اور قبل و قال سے ہى فرصت نہيں ملتی۔

اس آیت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا علاء کرام کی تصریحات بھی اک کی تائید کرتی ہیں۔ چانچہ علامہ سید محمود آلوی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

وَلَعَلَ الْعَقَ آنَ يُقَالَ إِنَّ الْعِلْوَ الْغَيْبُ الْمَنْفِي عَنْ عَيْرِةِ حَلَّ وَعَلَا هُوَمَا كَانَ لِلشَّحْمِي إِنَ الِهِ أَى بِلَا وَاسِطَاقِ فِي تَبُوتِهِ لَهُ وَمَا وَقَدَ لِلْعُوا مِن لَيْسَ مِن هٰذَ الْعِلْوِ الْمَنْقِي فِي مَنْ عُرُولًا انْهُ مِنَ الْوَاحِبِ عَزْورَجَلَ آفَاضَهُ عَلَيْهِ مُروّجَةٍ وَمِتْ وَجُوكِ "لیعنی حق ہات میں ہے کہ جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تی ہے ۔
سوااسے کوئی نہیں جانتااس سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص اسے خود بخود
نہیں جان سکتا۔ اور خاص بندوں کوجو علم حاصل ہوہ یہ علم نہیں جس
کی آیت میں نفی کی گئی ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی فیض رس نی ہے انہیں
حاصل ہوا ہے جو اللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجو وہیں ہے
ماصل ہوا ہے جو اللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجو وہیں ہے

علامد موصوف اس سے آتے چل کر لکھتے ہیں

دَيِالْجُمُلَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَا وَاسِطَةِ كُلُّا اَوْبَعْضًا غَضُومٌ إِلَيْهِ حَبِلَّ وَعَلَا لَا يَعْلَمُهُ آحَدُقِنَ الْخَلْقِ اَصُلَّادِ (1)

" لیعنی ساری بحث کا حاصل میہ ہے کہ علم الغیب بارواسط کرڈ اور معصد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بعنی نہ سار علم غیب بغیر اس کے بتائے کوئی جان سکتا ہے اور نہ بعض کوئی جان سکتا ہے۔" - علومہ شاہ ارش فی تی نقشن میں حشران سائے تفسر معرب سے سے تھے۔"

حضرت علامہ ثناء اللہ پائی پِٹی نقشہندی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفییر میں س آیت کی تنمیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَعَدِينَةُ تَعَانَىٰ لَا يَعْلَمُ اللَّهِ يَاعَلَاهِ عِنَى اللَّهُ عَالَىٰ كَ سُوا لُولَى غَيب نبيس جان سَلَ مُرّ اللّهُ عَالَىٰ كَ جَائِدُ اور سَمُعانِے ہے۔" تعالیٰ کے جَائے اور سَمُعانے ہے۔"

آخر میں اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے <del>لکھتے</del> ہیں

تُعَدَّتُ وَيُمْكِنُ أَنْ كِكُونَ المَّقَدِّ يُولَا يَعِلُومَنَ فِي السَّمَاوَةِ وَالْاَدَقِينَ الْعَبْبَ بِشَقَّ اللَّهِ عِاللَّهِ أَنِّي مِتَعَلِيمِهِ "لِعِنْ مِن كَبَرَا مِول كَد تَقَدْ مِر عبارت يوں ہے كہ زمين و آسان كى كوئى چيز الله تعالى كى تعليم اور سكھانے كے بغير غيب كو نہيں جان كتى۔"

<sup>1-</sup>روخ العاني، جلد 2، صفحه 11

اس تحقیق کے بعد ہمی آگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائے تواس کی مرضی۔ اس آزادی کے دور بیس ہم اس کے لئے دعائے جائیت کے بغیر کیا کہ عظم ہیں۔ البت اے بید یاد رکھنا جائے کہ اس بہنان کے متعلق اس سے باز پرس ہو گ۔ اور اس پر آشوب دور بیس امت مصطفوب علی نبیما افضل الصلوات واز کی الشیامات بیس فنند و فساد کا در وازہ کھو لئے پر اے روز حشر جوابدہ ہونا ہوگا۔

ٱلْحَمَّدُ يِلْهِ دَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلامُ عَلَى حِيْمِهِ وَ عَلَى الِهِ وَصَحْمِهِ آجُهُمِينَ - سمررعام المراضية الم

لمنم للآواز محن الرحيم

ٷڒڡؙؚۜ ؠڹۼؠؙؽؚڔٛڔڵؚڲڣڿڒۻ ٵؚۻؠؙؽؚڔٛڔڵؚ<u>ڰ</u>ڣڿڒۻ

> اور اینے رتب دکریم) نعمتوں کا ذِکر فرمایا میمنوں کا ذِکر فرمایا میمنوانفوں الا

## بممانثدالرحن الرحيم

## سرورعالم ﷺ کے فضائل و کمالات

## احادیث نبوی کی روشنی میں

اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید کی ن آیات طیبہ کو بیان کی ہے جن میں رہ العزت نے اپنے حبیب کر ہم علیات کے مقامات رفیعہ اور محامہ سنیہ ، اپنی زبان قدرت سے بیان کے جیں۔ اگرچہ میں نے قرآن کر ہم کی متعدد آیات بیش کی جیں کی در حقیقت قرآن کر ہم کی ان آیات کا احاطہ میر سے سے ممکن نہیں جن کے آئینہ میں جمال و محمل حبیب کبریاء کا عکس جمیل منعکس ہو کر قلوب و اذبان کو پنا گرویدہ بنارہ ہے۔ صدق ول اور وقت نظر سے جو خوش نمیب فرقان حمید کا مطالعہ کرے گا اسے بیشار ایک آیات مبد کا مطالعہ کرے گا اسے بیشار ایک آیات مبد کا مطالعہ کرے گا اسے بیشار ایک آیات مبد کر کے منی ت پر سے مبد کہ طیس گی جو جس اپنی تنگ و امانی یا کم علمی کی وجہ سے سی ضمن میں چیش نمیس کر سکا مبد کہ طیس گی جو جس اپنی تنگ و امانی یا کم علمی کی وجہ سے سی ضمن میں چیش نمیس کر سکا نہ کورہ آیات ، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نمیس جو قرآن کر یم کے صفی ت پر سے نہ کورہ آیات ، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نمیس جو قرآن کر یم کے صفی ت پر سے انوار بجھیر رہی جس

اب میں امقد تھائی کی تو فیق سے صاحب مقام محمود ، محبوب رہ انعا مین ، تو کہ الغر المجلین المبعوث رحمتہ لععالمین کی ال در باجلوہ آرا نیول کا ذکر کرنے کی سعادت ماصل کرتا ہوں جو بھٹا پینٹھ کہتے دیتے گئے تاہ ہے کہ فرمان کہی کی تقبیل کرتے ہوئے مرشد جن واش ، مواہر انسانیت علیقے نے اپنی زبان حق ترجمان سے ذکر فرم ٹی جیں۔ در حقیقت یہ ایک بحر راہبر انسانیت علیقے نے اپنی زبان حق ترجمان سے ذکر فرم ٹی جیں۔ در حقیقت یہ ایک بح بیدا کنارے برکوئی شاور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندرا پی پہنا کیول کے باد جو داتنا عمیق ہے کہ کوئی غواص اس کی مہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

بطور تنمرک ان حادیث نبویہ علی صاحبہاا صعوۃ داسل م میں سے چند منتخب احادیث بیش کر رہ ہول امیدے کہ دل ہا ختگان جمال نبوت کوان کے مطابعہ سے تسکین نصیب ہو گی اور بادیہ صلالت میں بھنگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا صحیح عرفان میسر آئے گا۔ وُمَا تُوفِيقِيُّ الأَ بِاللَّهِ ـِ

اب سنبھل کر بیٹھئے اور اینے دیدہ دول کو روش کرنے کیلئے اپنے ہادی برحق بیل کے نورانی ارشادات کا مطالعہ قرمائے۔

> عَنَّ وَا ثَلَكَةَ بِنِ ٱسْقَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ اصَّطَافِي مِنْ وُلْفِ إِبْوَا هِلَّهِ إِسْمُعِيلَ - وَاصْطَعْلَى مِنْ وُلْدِ اسْمُعِيْلَ يَذِي كُنَالَةً - وَ اصُطَعَى مِنْ بَنِي كُنَانَةَ قُرِيَّتًا قَاصُطَعَى مِنْ فُرْتَشِي بَنِي

هَايِتِيمِ وَاصْطَفَانِي مِنْ يَنِي هَايِتِيمٍ (1)

'' حضر ت واثله بن استقع رضی الله عنه روایت کرتے میں که رسول الله عليه نارثاد فرمايا بيتك الله تعالى في لولاد ايراتيم عليه السلام س حضر ہے اسا عیل کو جن لیا پھر حضر ہے اس عیل علیہ السلام کی اولاد ہے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ کی اولاد سے قبیعہ قریش کو فضیلت بخشی اور فبیلہ قریش ہے خاند ان ہاشم کو ممتاز کیااور خاندان بنو ہاشم ہے مجھے جن لیا۔

(اس حدیث کواہم مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام تر نہ ی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور تصریح کے کہ بیدردایت سیح ہے۔

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ آنَا ٱلْوَمُ وَلَّهِا أَدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَخْرَ-(2)" آدم علیہ السلام کی تمام ذریت ہے میں اپنے رب کے نزدیک معزز و كرم ہول۔ میں بیہ بات فخر و مباہات کیلئے نہیں کمہ رہابلکہ اضمار حقیقت كررماجوب-

عَنِ ابْنِي عَيَّامِ فَالْ قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَةُ الْنَا ٱلْمُومُ الْلَا قَالِينَ وَالْلاجْوِمِينَ وَلَا غَنْزَ " مِن تمام پہلے گزرے ہوئے انسانوں سے اور بعد میں " نے والے انسانوں سے بارگاہ انمی میں زیادہ معززو طرم ہوں۔ میر ایپہ قول زراہ گنم ومباہات نہیں بلکہ یہ اظہار حقیقت ہے۔"

عَنْ عَائِنَةَ وَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَضَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا فِي حِبْرِيْكُ فَعَالَ قَلْبُتُ مَثَا إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَغَادِبَهَا فَلَوْ آرَبَعِي أَنِهِ الْفُعْلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

"حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ سرور عالم علی ہے رشاد فرہ یا۔ ایک روز جبر کیل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا ہے لیکن میں نے کوئی ایب سرو نمیں دیکھ جو محمد مصطفیٰ علی ہے افضل ہو اور نہ کوئی شاندان دیکھا ہے جو خاندان بنوباشم سے ارفع واعلی ہو۔ "رواوا مطر الی وابو تیم والبہتی

"حضرت انس رضی اللہ تق لی عذہ ہے مروی ہے کہ شب معراج نبی کرم علیجے یہ کی خدمت میں سواری کیلئے براق پیش کیا گیا تواس نے شوخی دیکھانا شروئ کی جبر کیل اید کے موجوب جمر مصطفی کے سامنے جبر کیل ایل ہے اس محبوب جمر مصطفی کے سامنے شوخی دیکھارہے ہو۔ آج تک تیم کی پشت پر کوئی ایسا "ومی سوار نہیں ہواجو بارگاہ ایروی میں ان سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ جبر کیل کی اس سر زنش پر براق بسینہ ہو گیا۔"

عَنَ إِنَّ هُرَيُّوَا رَفِي اللهُ عَنْ اِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَمَا لَى عَلَيْ وَسَلَّوَا كَانُولُ اللهُ عَنْ إِللَّعْبِ وَالْوَتِيَّ تُحَامِعَ الْكِلِر وَ بَيْنَمَا آنَا نَا يَكُمَّ لِذُجِيَّ فَي مِعَالِيْهِ خَذَا آثِنِ الْاَرْضِ وَوُضِعَتْ فِي يَكُوكُ وَخُيِتُمَ فِي النَّبِيتُونَ -فِي يَكُوكُ وَخُيتُمَ فِي النَّبِيتُونَ -

"الام مسلم اپنی صحیح میں رو بت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر میرہ رضی

الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علی نے قرمایا کہ رعب سے
میر کی دوکی تن ہے۔ جھے جو امتح اللم عطافرہائے گئے ہیں۔ اور اس وقت
جبکہ میں سویا ہوا تھ زمین کے خزانوں کی تخبیاں لائی تنئیں اور میر بے
ہاتھوں میں رکھ دی تنئیں اور میر ی ذات پر اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی
اجٹت کا سلسلہ ختم کر دیا۔

عَنُ عَقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ رَفِينَ اللهُ عَنُ أَنَهُ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصّاوةُ وَالسَّلامُ إِنِّى فَرَطٌ لَكُو وَانَا شَهِيدًا عَلَيْكُو مَا إِنِّى وَاللهِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْفِقَ ٱلْلاَنَ وَالْفَي قَدُ أُعْطِينُ مَعَا يَعْمُ خَزَا شِي الْاَرْضِ مَ وَافِي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُو اَن تُنْبِرُ لُوا بَعْدِي وَلِكِنِي أَنْفَانُ عَلَيْكُو آنُ تُمَنا فِهُ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُو آن تُنْبَرِكُوا بَعْدِي وَلِكِنِي آنَكُونَ أَخَافُ عَلَيْكُو آنَ تُمَنا فِهُ وَاللهِ

"حفرت عقب بن عامر رضی الله عند ہے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت علیق نے فرہیا اے میرے التا ایس تمبار ایش روجوں۔ اور میں تم پر گوابی دینے والا ہوں۔ اور میں بخد ایمال بیٹے ہوئے اپنے حوض کوٹر کو کھے رہا ہول۔ اور میں بخد ایمال بیٹے ہوئے اپنے حوض کوٹر کو دکھے رہا ہول۔ اور بلا شبہ زمین کے خزائول کی تخبیال جھے عطا فرمادی گن بیں۔ اور جھے خدا کی فتم اس بات کا ذرااند بیٹہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے مگو گے۔ البتہ جھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی دولت کو اور سمان عشرت کو جمع کرنے میں ایک دومرے سے سے گے بڑھنے ک

اس حدیث یاک ہے متعد دامور واضح کر دیئے گئے ہیں۔

۔ حضور نے فرمایا۔ میں تمہارا پیشر و ہوں۔ عربی میں حرصہ پیشرواس کو کہتے ہیں جو اپنے کارواں سے پہلے انگلی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر ان کیلئے طعام وقی م کا انتظام کرتا ہے ان کے جانوروں کے لئے چارے کا بندوبست کرتا ہے۔ سر کارووعالم علیہ میںاں اپنے آپ کو فَرَطْ کے لفظ سے ذکر فرمادہے ہیں۔

پھر فرمایا کہ میں تسمارے ایمان اور اعمال صالحہ پر بار گاور ب العزت میں گواہی دوں گا۔

اور یمال اپنی چیم مازاغ کی قوت بینائی کاذکر بھی فرمادیا کہ معجد نبوی بیل منبہ پر بینتے ہوئے کروڑوں میل دور حوض کو ژکو ملاحظہ فرمارہ بیس ہیں۔ یہ بھی و ضاحت فرمادی کے اللہ تی فی نے ذبین کے فزانول کی ساری کنجیاں اپنے حبیب کرم کے حوالے فرمادی ہیں۔ سرور مرم علی خوالے فرمادی ہیں۔ سرور مرم علی خوالے فرمادی ہیں۔ سرور مرم علی حقالہ واللہ واللہ میں میں میں میں میں ایک وقت وہ سے کا کہ واللہ میں میں میں میں میں کہ تم میں ایک وقت وہ سے کا کہ واللہ واللہ قرمادیا کہ جھے اس چیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے تبوی البت کے اللہ جھے اس جیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے تبوی البت کرمادیا کہ جھے اس جیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے تبوی البت متا البت کا اندیشہ سے کہ تم دولت و زودہ سے ذیادہ سیلنے میں ایک دوسرے کا متا البہ کرد گے۔

دُوِى عَنْ إِبِنِ وَهَيِ أَنَّهُ عَنَيْرِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُوَى الْ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ سَلُ يَامُعَمَّهُ وَقُلْتُ مَنَّ الشَّلُ يَادَتِ الْغَنْلُ تَ إِبْرِهِ يَهُ خَيلِيْلاً وَكَلَّمْتَ مُوْسَى تَكْلِيْمًا وَاصَّطَفَيْتَ نُوَجًا وَيَعْطِئتَ سُلِيَّانَ مُلْكُا لَا يَنْلَبُولَى لِاحْدِي هِنَ بَعُرِي اللهَ الْعَلَيْتَ مُعَالَ اللهُ تَعَالَى - مَنَّ الْعَطَيْتُكَ خَيْرُضِ وَلِكَ الْعَلَيْتُكَ الكُوتُو - وَجَعَلْتُ إِلَّهُ مَا الْعَدَى مَعْرِالْهِي - وَيُنَا وَي إِن جَعَلِيْتُكَ السَّمَا يَو وَجَعَلْتُ الْاَوْضَ عَلَيْوً لَا آلَكَ وَلِا مَتِيكَ - وَيُنَا وَي إِن جَوْفِ السَّمَا يَعْدَ وَجَعَلْتُ الْاَوْضَ عَلَيْوً لَا آلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمَتِكَ - وَعَفَرَتُ

أُمَّتِكَ مَصَاحِفَهَا - وَخَبَأْتُ لَكَ شَعَاعَتَكَ وَلَوْ اَخْبَأُهَا لِنَاجِي غَيْرِكَ -لِنَاجِي غَيْرِكَ -

مَغُفُورًا لَكَ فَلَوَ ٱصَّنَعَ ذَٰ لِكَ لِرَحَدٍ ثَبُّلَكَ وَجَعَلْتُ ثُلُوبَ

" بن وہب رضی ابند عند سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم علیہ ہے ۔ فرمایا کہ انڈر تعالیٰ نے جھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے مانگو۔ بیس نے عرض کی ہے میرے پروروگار ایس تجھ سے کیاہ تگوں۔ تونے حضرت ابر ہیم کو پنا خلیل بنایا، موک سے بارواسطہ کام کیا، نوٹ

عليه السلام كو چن ليا، سليمان عليه السلام كوده ملك عظيم عطا كياجو آپ کے بعد کسی کو شیس دیا جائے گا۔ اپنے حبیب کریم علیہ کا یہ جواب من كرالله جل مجدہ نے قرمایا :اے ميرے حبيب!جو ميں نے آپ كو عط فرمایا ہے وہ ان تمام انعامات ہے اعلیٰ د افعنل ہے۔ میں نے آپ کو کوئر عطافر مایا۔ مس نے آپ کے نام کوائے نام کے ساتھ مایا ہے جو ہر اذان و شمادت کے وقت فضامیں گومجمار ہتا ہے۔ اور میں نے بنایا ہے زمین کو آب کے لئے اور آپ کی امت کے لئے طمارت کا سبب اور آپ برجو الزلات بجرت ہے بہلے اور بجرت کے بعد لگائے گئے میں نے ان سب ہے آپ کے دامن کویاک کرویاہے۔ آپ لوگول میں اس حالت میں جیتے ہیں کہ آپ مغفور ہیں اور یہ مهر بانی آپ سے پہلے میں نے کسی کے س تھ نہیں کی۔اور میں نے آپ کے انتیوں کے دلوں کو قر آن کریم کا حامل بنادیا ہے۔ اور میں نے مقام شفاعت آپ کے لئے مخصوص کرر کھ ب حالا تكديس نے آپ كے بغير كسى ني كويہ شان عطاشيں فرمائي۔" اس حدیث یاک میں بھی،القد تعالٰی نے جن مخصوص انعامات ہے اپنے صبیب مکرم کو سر فراز فرمایا ہے ، ان کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس اسر کی مجمی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچیہ حضور کی آید ہے پہلے اولوالعزم رسولوں کو مقام رفیعہ پر فائز کیا گیالیکن جو شانیں اور

عظمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطافر مائی ہیں وہ تمام سابقہ انعامات سے اعلی و رفع ہیں۔
عَنْ حُدَّدُ يُفَةَ رَضِي اللهُ عَنْ مُانَةَ عَلَيْهِ الصّافِرةَ وَالسَّلَامُ
عَنْ حُدَّدُ يُفَةِ مَضِي اللهُ عَنْ مُانَة عَلَيْهِ الصّافِرةَ وَالسَّلَامُ
عَالَ بَشَمَ فِي يُعِينُ رَبِّنَا اَلْاَ وَمُعَمَّ كُلِي اللّٰهِ سَبُعُونَ الْفَاكِيْتَ
الْمَتَى سَبُعُونَ الْفَا وَمُعَمَّ كُلِي اللّٰهِ سَبُعُونَ الْفَاكِيْتَ
عَلَيْهِ هُ مِعِمَانَ بُ مَا مُحَوِّعً أَمَّنِي وَلا تُعَنِّلُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَانِي سَبُعُونَ الْفَاكِيْتِ
عَلَيْهِ هُ مِعِمَانَ بُ مَا مَحْوَمً المَّيْقَ وَلا تَعْذَلَبَ

ۉؖٵۼڟٵؽ۬ٲڽ۫ڵٷ؆ڹڿؘۅٛۘٞػٳڞؿؽۅڵٲؾۼڶڣ ۅؘٲۼۘڟٵؽ۬ٵڶنۜڞؘۘڕۘۮٳڵؙڡؚڒۧڲؘڎۘۅؙڶڶڗؙۼۘۘۘۘۘۘڮؽٮۜۼؽڹۜؿؽؘؽۮؙؽؙٲؙۺٙؿٞ ڝؙٚۿۯٵۦ

وَطَلِيْبَ لِي وَلِأُفَيِّي الْمَغَانِهُ

### وَاحَلُ لَنَا كُونَا يُراجِمُنا شَنَّهَ وَعَلَى مَنْ قَبُلَنّا

وَكُوْ يَعْبُعِكُ عَلَيْنَا فِي الدِينِ مِنْ حَرَجِ (1) " دعفرت حذیفه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیانی نے ارشاد فرمایا میرے رب کریم نے مجھے یہ بشر تیں دی ہیں۔

1۔ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور اس وقت میر سے ساتھ ستر ہزار اہل میں ہوں گے جو سب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ان سے دوڑ محشر کوئی حساب شمیں لیا جائے گا۔

2۔القد تعانی نے مجھے میہ خوشخبر ی بھی دی ہے کہ میر ی مت فاقہ ہے فنا نہیں ہو گی اور نہ دشمن اس کو مغلوب کر سکیں گے۔

3۔ اللہ تعالی نے بچھے نمرت، عزت اور رعب اس طرح عط فرمایہ ہے کہ میر ادشمن جھ سے اور میری امت سے اگر بیک ماہ ک میں فت پر ہوگا تو پھر بھی وہ لرزاں وتر سال ہو گا۔

4۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نے اور میری امت کیلئے اموال ننیمت کو طلال کر دیا ہے۔ اور بہت کی ایک چیزیں جو پہلی امتوں پر حر مہ تھیں امیں بیارے لئے حلال قرمادیا ہے۔

5۔ اور القد تعالیٰ نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز شیں رکھی جس ہے ہمیں پینگی اور حزیج ہو۔"

عَنِ الْعِزْرَاضِ بَنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّى عَبْدُ اللهِ وَخَاتَهُ النَّهِ بِنَ وَلِنَ اوَمَ لَمُنْ عِدَلَ فَي طِينَتَ إِنَا وَعُوةً لَإِلَىٰ هِمْ وَيَشَارَةُ عِنْسَى بَن مَرْبَعَ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ:

''حضر ت عرباض بن ساریہ رضی القد عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نےالقد تعالیٰ کے رسول علیہ کو یہ فرماتے ہوئے شا میں اللہ کا بند و ہوں ، اور میں فاتم النہیں ہوں۔ میں اس وقت فاتم النہیں اللہ کا بند و ہوں ، اور میں فاتم النہیں اور میں وہ د عاجول جو تھا جبر آوم علیہ السلام کا کیچڑا بھی کو ند حاجار باتھا۔ میں وہ د عاجول جو میر ہے باپ ابر اہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ میں وہ مڑوہ ہو ہوں جو حضر سے عینی بن مر ہم نے نوٹ انسانی کو سایا تھا۔ "
ابو محمد کی ، ابو للیت سمر قند می اور الن کے طاوہ و گیر علیء رہ ایت کرتے ہیں۔

اِنَّ اَدُمَ عِیْنَ مَعْمِیسَیّتِ کَالَ اللّٰهُ عَنْجُونَ مُحَمَّدِی اِعْمَالُونَ فَیْ اِللّٰهُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ فَیْ اِللّٰہُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ فَیْ وَلَیْنَ اللّٰہُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ اللّٰہُ عَنْدُی اُلْ اللّٰہُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ اِللّٰ اللّٰہُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ اللّٰ اللّٰہُ عَنْجُونَ مُحَمِّدِی اِعْمَالُونَ اللّٰ اللّٰہُ عَنْدِی اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

" " پ نے عرض کی کے میں نے جنت میں ہر جگد پرید مکھنا ہواد یکھنا اللہ الااللہ محمد رسول اللہ"

فَعَلِمْتُ اَنَّهُ اَكُرُونَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَتَابَ الله عَلَيْهِ وَعَفَلَ لَهُ 
"اس طرح میں نے جان لیا کہ یہ جستی جس کا نام نامی محمد عَلِیْ ہے وہ

تمام مخلوق سے تیر نے نزدیک زیادہ معزز و مکر م ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ

دعا، جو آپ نے نبی رحمت کے وسلمہ سے مانگی تھی، اس کو شرف

تبوایت ہے مم فراز فرملیا۔"

اس صدیث کے راوی پر کتے ہیں کہ فَتَلَقَی اُدَوُمِنَّ دَیِّهِ کَلِلْتِ فَتَابَ عَلَیْهِ مِی کلمات ہے مرادی وعائیہ کلمات ہیں۔

علامہ ابو بکر محمہ بن حسین الاجری البغدادی، جو ایک جلیل الشان کتاب، کتاب الشریعیة فی البینة اور دیگر کتب کے مصنف ہیں جوساری عمر ملد مکر مد میں سکونت پذیر رہے اور 360ھ میں انقال فرمایا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے دافعہ توبہ کو ان انفاظ میں بیان کیاہے۔

فَقَالَ ادَمُرَلَقَاخَلَقَتَنِي رَفَعَتُ رَأْسِي إلى عَرَشِكَ فَإِذَا فِيْهِ عَكْنُوْبٌ لِآوَالهُ وَالْوَامِنْهُ مَحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّ لَيْسَ آحَدُ أَغْظُو قَدُ رَّاعِنْدَكَ مِثَنَّ جَعَلْتَ رَسُهَا مَعَرَاسَهِ لَكَ

" آوم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار جب ق نے مجھے پیدافرہ بااور میں نے مرافی کر تیرے عرش کی طرف دیکوں توہب میں ہے میں افکار تیرے عرش کی طرف دیکوں توہب میں لیے ملکھا جو اپایالہ اللہ الما الله محمد رسوں القد پس میں نے جان لیا کہ یہ جستی جس کے عام کے ساتھ کیجا سکھا ہے س کی قدر وہ منزلت تیری بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔

الله تعالى في حضرت آدم كويدوجي ك\_

وَعِزَّقَ ُ وَجَلَالِيُ لِمَانَّهَ لَاخِوْلِلنَّهِ بَنِ مِنَ ذُرِّتَةِكَ وَلَوَلَاهُمَا خَلَقْتُكَ مَ

" مجھے اپنی عزت و جدال کی قشم تیم می اول و میں کی بستی ف تم النہین ہے۔ اور اگر بیانہ ہوتے تواے آوم الیس تجھے بھی پیدانہ کر تا۔"

حفزت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اپنی تفسیر میں سے تیت کان تَعَیّمَا کُنُزُلِّمَهُمَا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھاہے۔

> قَالَ لَوْ حُوْنَ ذَهَبِ فِيْهِ مَكْمُونَ جَبُالِمَنَ اَيْقَنَ بِالْقَدَدِ كَيْفَ يَنْصَبُ عَجَبَالِمَنَ اَيْقَنَ بِالنَّادِ كَيْفَ يَضَحَفُ عَجَبًا لِمَنْ رَاى النَّفْيَا وَتَقَلَّبُهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَوَنُ عَلَيْهَا . انَا اللهُ لَا اللهُ لَالَالَا مُحَمَّدُ عَبْدِى وَرَسُولِ .

اس ٹزاند میں سوئے ک ایک شختی تھی جس میں مندر جہ بال عہرت کندہ تھی جس کاتر جمہ پیش ہے۔

''اس آدمی کی حالت پر بڑی حیرت ہو تی ہے جو قدر پر ایمان ر کھنا ہے اور پھر بھنگ جاتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو نار جنم پریفین ر کھنا ہے کہ وہ کیے بنتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو لور اس کی
عمر دشوں کو دیکھاہے کہ اسے اظمینان کیے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس
سونے کی حفق کے آخر میں لکھاہے کہ میں اللہ ہوں میرے بغیر اور
کو ٹی اللہ نمیں ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ میر ہے بندے اور رسول ہیں۔"
حضر سابن عباس رصنی اللہ عنماہے مروی ہے کہ

عَلْ بَابِ الْمِنَّةِ مَكُنُّونُ إِنِّى آنَا اللهُ الْكَالْهُ إِلَّا آنَا، مُعَنَّنًا تَسُولُ اللهِ - لَا أَعَنْ بُ مَنْ قَالَهَا - (1)

'ک جنت کے دروازے پریہ لکھا ہوا ہے کہ بیں اللہ ہوں اور میرے بغیر اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور محمد مصطفی علیقہ میرے رسول ہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھامیں اس کوعذاب نہیں دول گا۔''

# روز محشر سر ور کا ئنات ﷺ کی بے مثال عزت افزائیاں

حضرت كعب بن الك مع وى ب ك شفق عدال علي في على تال الك مع وى ب ك شفق عدال علي في على تال في من من الك من الك على تال الك من الك

"قیامت کے دن القد تق لی تمام لوگول کو مید ن حشر میں جمع فرمائے گا۔ عمل اور میری امت ایک او نچے ٹیلے پر جو ب گے۔ میر ایر ور دگار اس دن مجھے سنر پوشاک پہن نے گا۔ پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے اور جوالقد تقالی جائے گادو میں کبوں گا۔ بھی مقام محمود ہے۔"

حضرت ابن مسعود رمنی الله عند سے مردی ہے کہ حضور پر نور نے فرمایا کہ روز قیامت مجھے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گاجہاں کسی اور کو قدم رکھنے ک مجال ند ہوگی۔اس وفت اولین واآخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔(2)

حضرت ابومو کُ اشعر ک رضی القد عندے مروی ہے کہ رحت عالم عَنْ اَلْتُهُ مَنْ مِنْ اللّهُ عَالَمَ مِنْ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَمَ مِنْ اللّهُ عَالَمَةً مَنْ اللّهُ عَالْكُمْ اللّهُ عَالَمَةً مَنْ اللّهُ عَالَمَةً مَنْ اللّهُ عَالَمَةً مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عريرت بين في يعلن والمستخدم المري جمل وبين المعافقة والمري المعافقة المركزة الشَّفَاعَة الاَتَّهَا المُعَدّا الرَّوْنَهَا اللَّمُتَّعِينَ لا

وَالْكِنَّهَا لِلْمُنْ نِبِينَ الْخَطَآتِينَ - (3)

"القد تعالی نے مجھے اختیار دیا کہ یامیں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل

1\_الثقاء، جدد 1، صنى 290

22.2

3\_ائنءج

کرالوں یا شفاعت کروں۔ بیس نے شفاعت کو پہند کیا کیو نکہ شفاعت کا فیضان عام ہے (اگر نصف امت کو جنت بیس داخل کرنے پر بیس قناعت کرتا تو ہاتی نصف امت کا کون پر سمان حال ہوتا) چنانچہ بیس نے شفاعت کو بہند کیا تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں بینی نہ جائے اس وقت تک بیس شفاعت کا حق استعمال کرتار ہوں۔ بھی جز فرمایا ہے شفاعت متعمین کیلئے نہیں ہوگی بلکہ میری شفاعت الناه کاروں اور خطاکاروں کیلئے ہوگی۔"

عَنَ أَبِي سُويِي إِلْمُنَّدُوي رَفِي اللهُ عَنْهُ قَالَ آنَا فَي جِبُونِينَا وَوَاللهُ عَنْهُ قَالَ آنَا فَي وَوَيْكِ يَعُولُ لَكَ الْكَالْكَ الْكَالَةُ وَكُولُ وَعَنَّ وَفَعْتُ وَكُولُ وَ وَكُولُ وَ فَكُولُ وَ فَكُولُ وَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكَ فَلَكُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكَلَالُونَا فَكُولُونَا فَكُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَلَكُونَا فَلَكُونَا فَكُونَا فَكُلُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُ

عَنَّ أَنِي بِن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَعُولُ لَا يُوَمِّنُ أَحَدُكُمُ حَتَى اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَعُولُ لَا يُومِنُ أَحَدُكُمُ حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ قَالِمِهِ وَوَلَيْهِ وَالسَّاسِ

(2) - تَجْمَعِيْنَ

"حطرت اس بن مالك فرمات بي كه بين في القد كے بيارے رسول

علی کو پہ کہتے منا۔ تم میں ہے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتاجہ تک میری محبت اس کے دل میں اپنے والد ، اپنے میٹوں اور تمام نو کول ہے

عَنْ أَفِي هُوَيْرِيَّ دَفِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَحَ إِنْكَالَنَا دَحْمَهُ مُهْدًا يَّ

"حفرت ابوہر روہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا میں مجسم رحمت ہوں جوالقد تع الی نے حمہیں بطور مدید عطافر مائی ہے۔"

عَين ابْنِ عُمَرَ رَمِينَ اللهُ مَعَنَّمُنَا قَالَ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصَّلَتْنَ كَيْنَيُّوا مِّنَ النَّاسِ فَسَنَّ تَبِعَيِيْ فَإِنَّهُ إِمِنِيَّ وَمَنْ عَصَالِيْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ تَبِيدُونَ (الرهيد ١٦٠) وَقُولَة تَعَالَى - إِنْ تُعَدِّ بَهُمْ فَإِنَّهُ وَعِبَادُكَ كَانَ تَعْفِيْ لَهُوْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ أَغْرَكُ الْمَاسُرَةَ : ١١٨) فَرَفَهُ بِدَيْهِ وَفَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِيُّ أُمَّتِيُّ وَبَكِي وَقَالَ اللَّهُ عَرَّا وَجَنَّ يَاجِهُونَيْلُ اذْهَبُ إِنْ مُعَمِّدٍ وَرَبُّكَ آعَلُوفَا سُنَلَّهُ مَا يُبُكِينِهِ فَأَتَاهُ حِبْرِيْنِيلُ فَسَثَلَهُ فَأَخْبَرَهُ مِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى يَاجِ يُرَيِّنُ اذْهَبُ إِلَى مُحَيِّدٍ فَقُلُ

لَّهُ إِنَّا سَنُرُونِيْكَ فِيُّ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوُّ وُكَ (1)

''حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہی فرماتے میں کہ ایک روز رسوں اللہ شالِقہ علیجہ نے دو آئیتیں علاوت فرہ کمی (اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو ممر اہ کر دیا بہت ہے ہو گول کو۔ بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میر اہو گااور جس نے میری نافر ، نی کی تواس کا معاملہ تیرے سپر دے بیشک تو غفور و رحیم ہے )اگر تو عذاب دے انہیں تو دو تیرے بندے میں اور اگر تو بخش وے ان کو توبلاشبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور بردونا ہے۔) حضور بیہ آیتیں پڑھتے رہے اور بار گاہ رب اعزت میں وست موال دراز کر کے زار و قطار روناشر وع کر دیا اور بار بارع من کرتے اے
اللہ امیری امت میری امت! اللہ تق تی نے چر نکل ایمن کو تھم دیا،
قرمایا فور آمیرے حبیب کے پاس جاؤ۔ آگر چہ تیر ارب سب بچر چر فات ایمن میرے حبیب سے نو چھو کیول رورے ہیں۔ چر نیل ایمن خد مت اقد س میں حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور علی میں میں حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور علی تی بخشش کیسے رور با ہول۔ چر نیل میں ابنی امت کی بخشش کیسے رور با ہول۔ چر نیل کے اللہ تع لی اس بات کو نیا تھا تھی تی بارگاہ میں یہ جواب بیش کیا حالا تک اللہ تع لی اس بات کو برگاہ میں جاؤ اور میر کی طرف سے انہیں میہ پیغام دواے حبیب آت برگاہ میں جاؤ اور میر کی طرف سے انہیں میہ پیغام دواے حبیب آت ب

لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گ۔"

عَنَّ عُمَّرَ بِنِ الْمُعَلَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَبُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّهُ كُلُّ سَبَبِ وَلَسَبِ تَيْعَظِمُ يَوْمَ الْفِيلَةِ إِلَّاسَبَعِي وَنَسَبِي

"حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رحمت عالم عَبَیْ ہے فر ہایا قیامت کے روز تمام تعلقات اور رشتہ واریاں منقطق ہو جا ئیں گی 'نیون میرا تعلق اور میر انسب اس روز بھی قائم رہے گا۔"

عَنِ الْبِي عَنَالِي رَعِنَى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ جَلَى اَنَا عَنَا اللهُ عَنَهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَلَى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَخَرْبَهُ خَلِيلًا عَلَا اللهُ وَخَرْبَهُ اللهُ وَخَرَكُولُولُ اللهُ وَخَرْبَهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَخَرْبَهُ اللهُ وَخَرْبَهُ اللهُ وَخَرَبَهُ اللهُ وَخُرَكُولُولُ وَمُوكُولُولُ اللهُ وَخُرَبَهُ اللهُ وَخُرَالُولُ اللهُ وَخُرَالُولُ اللهُ وَخُرَالُولُ اللهُ وَخُرَالُولُ اللهُ وَخُرَالُولُ اللهُ وَخُرَالُولُ وَمُوكُولُولُ وَاللهُ وَخُرَكُولُولُ وَاللهُ وَخُرَالُولُ وَاللهُ وَلا فَخُرَدُ وَاللهُ وَلا فَخُرِدُولُ فَا اللهُ وَلا فَخُرَدُ وَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلا فَخُرَدُ وَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِولَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِولُولُولُ وَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِولُولُولُ وَلا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ ولا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِمُ فَا اللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِلْ فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلِولُولُولُ اللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا

"حضرت ابن عباس منی الله عنها فرهت بین که ایک دوز بعض صیبه کرام ایک جگه جینے منے حضور اپنے کاشانه اقدی سے نکلے تو جہاں سحابہ جینے تنے اس کے قریب بہنچ کر کھڑے ہوگئے۔ ساکہ صحاب

آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی نے کہااللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اینا خلیل بنالیا۔ کس نے کہا حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے کلام فرمایا۔ کسی نے کہا حضرت میسیٰ ملیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روں ہیں۔ کس نے کہا آدم علیہ السلام کواللہ تعالی نے چن لیا ہے۔ پچھ و ہر حضور خاموشی ہے ان کی تفتیکو سنتے رہے چھ ان کے یاس تشریف لائے اور اینے سحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں ف تمباری گفتگو سنی ہے اور تمباری حیرت واستعجاب کا بھی اندازہ کیا ہے۔ تم نے کہا ہراہیم ائلد کے خلیل ہیں۔ بیٹک وہاس کے خلیل ہیں۔ موک نجی القد ہیں بیٹنک وہ ایسے ہی ہیں۔ میسنی روٹ القد ہیں بیٹنک وہ ایسے ہی ہیں اللہ تعالٰی نے آدم کو چنا ہیٹک ہے سیجے ہے، لیکن کان کھول کر س لو۔ میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں یہ بات نخریہ نہیں کہدر باقیامت کے دن حمد کا جھنڈا بی نے اٹھایا ہو گا، آوم علیہ السلام اور تمام انبیاء اس کے مائے میں ہول گے۔ میں یہ فخریہ نہیں کہد رہا۔ سب سے پہنے میں شفاعت کروں گا سب سے یہیے میری شفاعت قبول ہو گی۔ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلے جنت کے کنڈے کو میں جنبش دول گا، اللہ تعالٰی میرے لئے جنت کے دروازے کو کھولے گا، پیم مجھے اس میں داخل کرے گااور میرے ساتھ میری امت کے فقر اء کاایک جم غفیر ہوگا۔ میہ بات میں بطور فخر نہیں کبہ رہا ہوں۔ میں تمام <u>سلے</u> لوگوں اور بحصلے لوگوں ہے اللہ کی بار گاہ میں زیادہ تحرم و محترم ہوں ادر میں میہ بات فخریه نہیں کر رہا ہلکہ اظہار حقیقت کر رہاہوں۔''

عَنْ اَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَفِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْمَ اَنَا اَوْلَ النَّاسِ خُرُورُ جَا إِذَا الْعِثْوُا وَ اَنَا عَلِيهُ مُهُمُ اِذَا الْمَسْتُوا وَ اَنَا مُعَيِقِهُمُ الذَا السَّامَ اللهُ الله

ٱكْرَمُ وُلِدِا دَمَ عَلَى رَبِي يَكُونُ عَلَى ٱلْفُ خَادِمِ كَا نَهُوْ يَعِنَى الْفُ خَادِمِ كَا نَهُوْ يَعِنَ المُكُنُونُ الْوَلُوْلُومُ مِنْ الْمُؤْلُومُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْفُ خَادِمِ كَا نَهُوْ يَعِينَى (1)

" حضرت انس بن مامک روایت کرتے ہیں رسول ابقہ علی نے فری و قیامت کے دن تمام لوگوں ہے پہنے ہیں مر قد انور ہے بہر نکلوں گا۔ جب لوگ القد کی بارگاہ ہیں حاضر ہونے کیلئے جائیں گے ہیں ن کا قائد ہوں گا۔ جب وہ مہر بلب ہول گے ہیں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ مہر بلب ہول گے ہیں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ مایوس ہو دک ویا جائے گا ہیں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے ہیں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہو جائیں گئے میں ان کو مغفرت کی خوشنج ری ہودئ گا۔ ساری عزشیں اور حائی ہو گا۔ ماری عزشیں اور مارے خوات کی خوشنج ری ہودئ گا۔ ساری عزشیں اور مارے خوات کی دوز میر ہے ہی ہوں گی۔ حمد کا جسنڈ امیر ہوں گی کہنیاں قیامت کے روز میر ہے ہی تھ ہیں ہوں گی۔ حمد کا جسنڈ امیر ہوں گا کہ ہزار خادم میر کی خد مت کیلئے جنت ہیں و ست معزز و مکر م ہوں گا کی ہزار خادم میر کی خد مت کیلئے جنت ہیں و ست معزز و مکر م ہوں گا کیک ہزار خادم میر کی خد مت کیلئے جنت ہیں و ست معزز و مکر م ہوں گا کیک ہزار خادم میر کی خد مت کیلئے جنت ہیں و ست است حاضر ہوں گے۔ وہ استے خو بصور ت ہوں گے جیسے چھپ نے ہوئے ہوں انگرے ہوں یا گھرے ہوئے موتی ہوں۔ "

عَنْ أَيِى هُرَيْرَةَ دَفِي اللهُ عَنْ عَنِ النَّهِ عَنْ أَيَ مَنَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَمْ عَنْ عَنْ الْكَرْمُنُ فَا كُنْتِ مُحَلَّةً مِنْ عَلَى الْعَرْشِ لَيْسَ احَدَّ مِنْ حُلَلِ الْمُعَلِّي الْعَرْشِ لَيْسَ احَدًّ مِنْ الْمُعَلِّي الْعَرْشِ لَيْسَ احَدًّ مِنْ الْمُعَلِّي الْعَرْشِ لَيْسَ احَدًّ مِنْ الْمُعَلِّي الْعَرْشِ لَيْسَ احْدًا مِنْ الْمُعَلِّي الْعَرْشِ لَيْسَ احْدًا مِنْ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمِ مَنْ الْمُعَلِّمِ مَنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْمِ اللّهُ الْمُعَلّمُ مَا اللهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ عَلَيْمِ اللّهُ الْمُعَلّمُ عَلَيْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

"حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علی ہے رویت کرتے ہیں حضور نے فرہ یا سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی اور میں ہم ہم تضور نے فرہ یا سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی اور میں ہم آؤل گار مجھے جنت کی پوشاکول سے ایک خلعت پہنائی جائے گی۔ پھر میں عرش النی کی وائی طرف کھڑ اجول گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس مقام پر کھڑ اجو نے کاشرف نصیب نہیں جو گا۔"

عَيِن ابْنِي عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا آلَا دَاللهُ أَنَّ يَعْفِينَ بَيْنَ خَلُومِ الدَّى مُنَادِ أَيْنَ مُعَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ وَأَهْتُهُ فَا تُوْمُ وَ تَنْبِعُنِي أَفَيْنَ عُرَّا مُتَحَجِّدِينَ مِنَ آلَتُ الفَّهُودِ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَنْ الْاجْدُوقِينَ الْآوَوُنَ وَ أَوْلُ مَنْ يُعَاسَبُ وَتَفَرَّجُ لِنَا الْدُمْوُمِنَ طَوِيقِنَا وَتَعُولُ الْاُمُوكَ الدَّيَ عَلَيْهِ الْلَاحَةُ أَنْ تَكُونَ آلَيْكَا وَكُلَامًا وَتَعُولُ الْاُمُوكَ الدَّيَ عَلَيْهِ الْلَاحَةُ أَنْ تَكُونَ آلَيْكَا وَكُلَامًا

"حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا جس روزاللہ تعالیٰ آئی محکوق کے در میان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائ کا تواک منادی کرنے والا بلند آوازے اعلان کرے گا کہاں ہیں محمد مصطفیٰ علیہ اور کہاں ہے ان کی امت ہیں گر ابو جو کل گاہ میر ک امت میر کے مصطفیٰ علیہ اور کہاں ہے ان کی امت ہیں گر ابو جو کل گاہ میر ک امت میر سے بیچے ہوگی،ان کی پیٹا نیال اور الن کے پاؤل وضو کے اگر سے چاند کی طرح جبک رہے بول گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الرسے نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں اور جارا سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں اور جارا سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں اور جارا سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور جارا است خالی کر دیں۔ میر ک میں سب بوگا۔ اور امتول کو عظم ہوگا کہ وہ ہمارار است خالی کر دیں۔ میر ک اور میر سے فلا مول کی یہ عزت افرائی دکھے کر ساری اسٹیں جران و اخرائی دکھے کر ساری اسٹیں جران و اخرائی دکھے کو ساری اسٹیں کے اور کہیں گی ہوں محسوس ہو تا ہے کہ یہ سارے اخرائی ہے کہ یہ سارے اخرائی ہے کہ یہ سارے اخرائی ہیں۔"

عَنْ سَعَهِ رَفِي اللهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ سَالَتُ رَبِي شَفَاعَةً لِاحْتِي - فَاعْطَافِ مُلْتَ الْمَتِي فَنَرَرْتُ سَاجِمًا شُكُو الرَبِي تُعَدَّدُهُمَّ وَأَبِي وَ سَالَتُ رَفِي لِاُمْتِي فَاعْطَافِ مُلْتَ أُمْتِي فَعَرَدُن سَاجِلْلِرَقِ سَالَتُ رَفِي لِاُمْتِي فَاعْطَافِ مُلْتَ أُمْتِي فَعَالِي الشَّلْفَ الْإِنْ فَكُمُّ الْمُعْرَدُن سَاجِمً الْمِنْ وَسَالُتُ رَفِي فَاعْطَافِ الشَّلُتُ الْاَثْرَ " حضرت سعدر منی اللہ عند ہے مروی ہے رسول اللہ علی ہے ارشاو فرمایا: بیس نے اپنے رب کریم ہے سوال کیااور اپنی امت کی شفاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا تیمرا حصہ جھے عطا فرمایا۔ بیس اس بحسان عظیم کا شکر سے اوا کرنے کیلئے سر سجود ہو گیا۔ پھر پھے دیر کے بعد بیس نے مجدہ ہے کہ میر الفایااور پھر رب کریم کی بارگاہ بیس اپنی امت کی بخش کی لیئے التجا اور شفاعت کی۔ بلہ تق لی نے ججے اپنی امت کا دوس الکی حصہ عطا فرمایا۔ این کریم رب کے لطف عمیم کا شکر سے اوا کرت ہوائی حصہ عطا فرمایا۔ این کریم رب کے لطف عمیم کا شکر سے اوا کرت ہوئی حصہ عطا فرمایا۔ این کریم رب کے لطف عمیم کا شکر سے اوا کرت ہوئی حصہ عطا فرمایا۔ این کریم رب کے لطف عمیم کا شکر سے اوا کرت ہوئی حصہ عطا فرمایا۔ این امت کی جمعہ کا شکر سے اور کریم آئی امت کی بخش کیلئے التجا کی۔ اللہ تی لی نے حسان فرہ تے ہوئے وو آخری تبانی بخشش کیلئے التجا کی۔ اللہ تی لی نے حسان فرہ تے ہوئے وو آخری تبانی بھی جھے عطا فرہ کی۔ یہی اپنے رب کے حضور سجد دریز ہو گیا۔ "

عَنْ سَلَمَانَ الْفَادِينَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبِطَ جِهُرَ وَيَالُ عَلَى النَّيْ يَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَ رَبَّكَ يَعُولُ مِن كُنْتُ إِنِّ كُنْتُ إِنِّ أَغَنَدُ تُ إِبْرِهِ يَوْمَ خَلِيْلًا . فَقَلُ إِنَّ فَنَا أَكُورَ عَلَيْ مِنْكَ وَلَقَلُ خَلَقُتُ عَلَيْهِ مَعْلَى مِنْكَ وَلَقَلُ خَلَقَتُ عَلَيْهِ اللهُ فَيَا وَمَعَلَى مِنْكَ وَلَقَلُ خَلَقَتُ اللهُ فَيَا وَكَوْلَاكَ وَلَقَلُ خَلَقًا اللهُ فَيَا وَكَوْلَاكَ وَمَعَلَى عَنْهِ فَى وَمَنْ إِلَيْكَ عِنْهِ فَى وَمَنْ إِلَيْكَ عِنْهِ فَى وَمَنْ إِلَيْكَ عِنْهِ فَى وَكُولَاكَ مَا خَلَقَتُ الدُّنْيَا وَكُولَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَكُولَاكَ مَا خَلَقَتُ الدُّنْيَا .

"حضرت سلمان فارسی رفتی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ ایک روز جبر ئیل ایمن ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرف کی بیٹک آپ کا دب فرہ تاہے آگر چہ میں نے اہر اہیم کو خلیل بنایہ ہے لیکن آپ کو میں نے ابنا حبیب بنایہ ہے میں نے آج تک کوئی ایک چیز پیدا نہیں کی جو آپ سے ابنا حبیب بنایہ ہے میں نے آج تک کوئی ایک چیز پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ میرے نزد یک کرم ہو۔ میں نے و نیااور اس کے رہنے والوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کی کرامت اور آپ کے درجہ درجہ رفیعہ سے ان کو آگاہ کرول۔ آگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو درجہ رفیعہ سے ان کو آگاہ کرول۔ آگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو جسی ان کو آگاہ کرول۔ آگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو جسی انہ کرتا۔ "

امام مسلم رحمته الله عليه ابنی الصحیح میں حضرت ابو زید عمروین اخطب ہے ایک جامع حدیث روایت کرتے میں اس کامتن ہدیہ قار نمین ہے۔

> قَالَ (اَبُوْذَيْنِ) صَلَى بِنَا دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَمَ الْفَجُرَ وَصَعِلَ الْمُنْبَرَ فَخَطَلِمَنَا حَتَى حَفَرَ تِ الفَّلْهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَى تُعَرَّصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَلِمَنَا حَتَى حَفَرَتِ الْعَمْرُ تُمَّ نَزَلَ وَصَلَى تُعَرَّصَعِدَ الْمِنْبَرَ حَنَى غَرَبَتِ الشَّمُسُ. وَ

آخُبَرُنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوكَا يَنْ وَاعْلَمُنَا آحْفَظُنَا- (1)

بہیں ہے۔ حضر ہے اہم بخاری رحمتہ القد علیہ نے اپنی صفح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے درج ذیل حدیث نقل کی ہے۔

عَنْ عُمَرَ رَخِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَامَ وَلِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَامَ وَلِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقَامًا فَاخْتَرَنَا عَنْ بَدُءِ الْمُنْكِيَ حَتَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ النَّارِ مَنَا ذِلَهُ مُ حَفِظَ وَخَلَ النَّارِ مَنَا ذِلَهُ مُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَة وَنَسِيمَة مَنْ نَسِيمَة - (2)

<sup>1</sup> مسلم ش ہے۔ طد2، سنی 390 2\_مقلوۃ شہے، صور 6-5

'' حضرت عمر رضی الله عند ارشاد فرهاتے جیں ایک روز سر کار وو عام علاقہ ایک جگہ قیم فرها ہوئے (اور خطبہ ارشاد فره یو) اس جی جمیں ابتدائے آفرینش ہے لے کر اس وقت تک جب اٹل جنت بنی منزلول جی فروکش ہول کے اور دوز خی جبنم جی آگ جی جس رہے ہول کے ہوں کی خبر دی۔ یاد رکھا ان ارشاہ ات نبوت کو جس نے یودر کھا اور جھل دیا انہیں جس نے بھلادیا۔''

كَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَهُ وَيَعَمَّ وَفِي عَزَ وَجَلَّ فِنَا حُسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَغْتَصِدُ الْمَلَا أُلاَعُلَى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ كَشَفَى قُوسَهِ مَنْ ثُنَا بَرُنَ كَشَفَى قُوسَهِ مَنْ ثُنَا بُونَا بَيْنَ ثَلَاكَ أَنْدَ اَعْلَمْتُ عَالِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ -

"رسول الله علاقة في ارشاد فرايا "ن من في في اين بررگ و برتر برورد گار كى زيارت كى برئ حسين اور بيارى صورت من الله تعالى في برئ حسين اور بيارى صورت من الله تعالى في مين كس بات بر جمكر رہے بين الم من في من من مو الله تعالى في الله تعالى الله

اس صدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دبوی رحمتہ اللہ علیہ مشکوۃ کی شرح اشعند اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں۔

> پس دانستم هر چه در آسانها و هر چه درز منها بود- عبار تست از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آل

"لیں جو چیز آسانوں میں تھی اے بھی میں نے جان میااور جو چیز زمینوں میں تھی اے بھی میں نے جان میااور جو چیز زمینوں میں تھی اے بھی میں نے جان میا (پھر فرمات میں) کہ اس ارشاد نبوی کامقصد میہ ہے کہ تم معوم جزوی و کلی جھے حاصل ہو گئے اور ان کامیں نے احاطہ کرلیا۔"

عدمه علی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب المرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں پہلے اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں اس کے بعد شارح بخاری علامہ این حجر کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں یہاں اختصار کو طحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ این حجر کے قول پر اکتفاکر تا ہوں۔

> قَالَ ابْنُ عَجَوِ آئَ جَمِيهُمُ الْكَائِمُنَاتِ الْكِيْ فِي السَّلُوتِ بَلُّ وَمَا فَوْقَهَا .... وَالْكِرُصُ هِي بِمَعْنَى الْجِنْسِ آئَ وَجَمِيعُمُ مَا فِي الْاَرْضِ السَّبْعِ وَمَا تَحْتَهَا .... يَعْنِي أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى الْرَى إِبْرَا هِنْهَ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ مَلْكُوتَ السَّمُوتِ وَالْكُرُمِينِ وَكُنَتَ فَ لَهُ ذَلِكَ وَفَيْهُ عَلَيْ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ مَلْكُوتَ السَّمُوتِ وَالْكُرُمِينِ وَكُنَتَ فَ لَهُ ذَلِكَ وَفَيْهُ عَلَيْ الْمَالُونَ السَّمُونِ وَالْمَالِي وَالسَّلَامِ الْمِنْدَةِ وَالسَّلَامُ الْمُنْتَاقِ .

"علامہ ابن جمر نے فر ملیا کہ حدیث کا مطلب سے ب کہ تمام کا نتات جو
آسانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو پکھ تھا۔ اور جو کا نتات سات
ز مینوں میں تھی بلکہ ان کے بیچ بھی جو پکھ تھاوہ میں نے چان لیا۔ اللہ
ن کی لئے نے اہر انجم عدیہ الصلوق والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بوش ہی
و کھائی تھی اور اسے آپ ہر منتشف کیا تھااور بچھ ہر اللہ تو ٹی نے غیب
کے دروازے کھول دیتے ہیں۔"
کے دروازے میں یہ الفاظ منقول تیں۔"

وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ ثَمَّقَىٰ قَدَّ وَجَدَّ ثُ بَرِّدَ ٱلْأَمِلِهِ بَيْنَ ثَدَى فَتَهُلْ فِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ - (2)

"الله تعالى نے اپناوست قدرت میرے کندھوں کے در میان رکھا۔
اور وست قدرت کی انگلیوں کی شخنڈک میں نے اپنے سینے ہیں محسوس
کی۔ پس ہر چیز میرے لئے واضح ہو گئی اور الن کو ہیں نے پیچان لیا۔"
ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارہے ہیں کسی کو شک ہواس لئے اس کے متعلق مشکوۃ کے مصنف کی رائے خور سے سنتے جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل سے سنتے ہو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل سے کاس کے مسلوں تھیں کے مصنف کی رائے خور سے سنتے جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل سے کھیل سے اگر ول میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہوا تو بفضلہ تعالی یقینا تسی

<sup>1</sup>\_الرقة، جلد1، متحد463 2. زندی شریب، تعییر موروش

دواہ احمد والقرمذی ، وَقَالَ حَسَنَ صَوِعِيْمُ وَسَالَتُ مُعَمَّدُ يَنَ السَّمُوعِيْنَ وَسَالَتُ مُعَمَّدُ يَنَ السَّمُوعِيْنَ وَسَالَتُ مُعَمَّدُ يَنَ السَّمُوعِيْنَ وَسَالَ هَذَا الْحَدِيْنِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيْنَ صَوِيْحُ (1) السَّمُوعِيْنَ وَادِم الْمِد اور المام الله اور المام ترفدی نے روایت کیا ہے۔ اور المام ترفدی کے متعلق الم بخری ہے ترفدی کے متعلق الم بخری ہے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا یہ حدیث صححے ہے۔"

حضرت حذیقہ رضی اللہ عند نے ایک بڑی پیاری حدیث روایت کی ہے اے قاریمین کی خوصہ حق و این کی خدمت میں چیش کر تا ہوں تا کہ انہیں حبیب کریم علی کے عدیل فصہ حق و با فت بر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ ال جذبات عبدیت پر بھی آگائی حاصل ہوجو اللہ تی لی کے بر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ ال جذبات عبدیت پر بھی آگائی حاصل ہوجو اللہ تی لی کے بر کر بیدہ رسول اور محبوب بندے کے در بیس اپنے خالق و مانک کے بر ہے ہیں موجز ن مرتبے متھے۔

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيْنِ قَلِيدٍ حَتَى يُسَمِعَهُ وُالدَّارِي وَ يَنْفَذَهُ وَالْبَصَهُ حُفَانَا عَمَا أَنَّا كَمَا خُلِفُوا مُسَكُّوْتًا لَا تَكَلَّوْنَهُ نَ إِلَا يَا ذُنِهِ -

نَبَ الْبَيْتِ - (1)

محبت و نیاز کے جذبات سے معمور اول میں اتر جانے والے ان بیارے بیارے کلمات کا ترجمہ طاحظہ فرمائے۔ جب القد تعالی اپنے حبیب کو یا محمد کہد کر ندافر مائیں گے تو حضور جوا یا عرض کریں گے۔

"اے میرے رہا میں حاضر ہوئ۔ ساری سعادتیں تیرے دست
قدرت میں ہیں، ساری بھلائیاں تیرے تبغنہ میں ہیں، شر کا تیرے
ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جسے تو ہدایت دے۔
تیرا یہ بندہ وست بستہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ میں تیم ا ہول اور
میرے سارے معاملات تیرے برد ہیں۔ میرے لئے کوئی بناہ گاہ اور
نبات کی جگہ نہیں ہے سواتی ہے۔ تو بڑی برکتول والا ہے بڑی او بی
شان والا ہے۔اے خانہ کعبہ کے پرورد گار! تو ہر عیب ہے پاک ہے۔"
کوش و سلیمل ہے د مطلے ہوئے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمانے کے بعد حضور عظیمی نے
ساجھ کے ایم حضور عظیمی اللہ میں اور ہوگا۔

یہ ہے دومقام محمود، جس کاذکر اللہ تعالی نے اپنی مقد س کتاب میں کیا ہے۔ قاضی عیاض نے بیمتی اور النس کی ہے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

# شفاعت کی مفصل حدیث

امام بخاری اور مسلم رحمبما اللہ تعالی نے اپنی صحیحین میں حدیث شفاعت کو حضرت ابوہر رور منی اللہ عنہ کے واسطہ سے القصیل بیان کیا ہے جس کا مطالعہ ہم جیسے خطاکاروں اور گناو گاروں کیلئے باعث صد طمانیت ہے۔ اس لئے اس حدیث مبارک کو قار نمین کی خد مت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کر تاہوں۔

''جب لوگ میدان حشر میں جمع ہول گے تو سور خ ان کے سر ول کے ہالکل نزدیک ہوگا۔ لوگ نا قاتل ہر داشت غم و اندوہ میں مبتلا ہول سے \_ طویل انتظار کے بعد ان کویارائے صبر نہ رہے گا۔ وہ آپس میں مشورہ کریں مجے اور کہیں گے کہ کیا تم کسی ایک ہستی کے پاس نہیں جیتے جو تمہارے لئے خداوند ذوالجلال کی ہارگاہ میں شفاعت کرے۔ چنانچہ وہ سب ابو الانبیاء آدم علیہ السوام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں عرض گزار ہوں گے۔"

آنْتَ ادَمُرَابُوالْبَتْمَ خَلَقَكَ اللهُ بِمِيهِ وَنَفَحَ فِيْكَ مِنْ رُدُّيِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّةً وَأَسَّجَلَ لِكَ مَلَا يُكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كُلِ شَيْقُ رِاشَفَعُ لِنَا عِنْنَ رَبِكَ حَتَى يُرِغِنَا مِنْ مُكَانِئاً الْاَتَرَاي مَا غُنُ فِيْهِ -

"آپ آدم ہیں، ساری نوع انسانی کے باپ ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو است قدرت سے تخلیق فرملیا اور آپ جی اپنی دور پھو تکی پھر آپ کو جدہ ہیں ہوا۔ تی م فر شتوں کو تھم دیا کہ دو آپ کو بحدہ ہریں۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اے بڑی شن دالے ہمار کو اراز از راہ عن بت ہی رہ سے بارگاہ رب اعزت میں شفاعت بچئے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے جمیل رہ کی نفیب ہو۔ کی شفاعت بچئے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے جمیل رہ کی نفیب ہو۔ کی آپ آن ملید السلام فرما کی گرارے کہ جم کس کرب و غم میں جتلا ہیں۔ آدم علیہ السلام فرما کس کے میر ارب آئ بہت نفیناک ہے۔ دوائی قضیناک ہوگا۔ اللہ تعالی کے جمے در خت کا بھل کھائے سے منع کی تی تھا، غضیناک ہوگا۔ اللہ تعالی نے جھے در خت کا بھل کھائے سے منع کی تی تھا، میں نافرمانی کر جھا۔ مصدی مصدی دھو اس عیری لیخی جھے تو میں نافرمانی کر جھے تو آج اپنی فکر ہے شفاعت کی لئب کرنے کیسے کس اور کے یائی جو گرے اور کے یائی جو گرے کیسے کس اور کے یائی جو گر۔ "

، پھر ساری مخلوق نوح عدیہ السلام کے پاس حاضر ہو گی اور عرض کریں گئے۔

آنت آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهُي الْاَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا الْتُكُورُ

#### ٱلاَ تَرَى مَا غَنُ فِيهِ الاِتَرَى مَا بَلَغَنَا ٱلاِتَشْفَعُ لِمُنْ إِلَّى لَيْكَ

"اے نوح علیہ السلام! آپ اہل زمین کی طرف سب ہے پہلے رسول بنا کر بھیج گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو عبد اشکور اُ (شکر گزار بندہ) کالقب ار زانی فرملاہے۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمارہے کہ ہم کس مصیبت میں جتلا ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جورے گئے شفاعت نہیں کریں مجے ؟"

حضرت نوح عليه السلام جواب ديں ھے۔

"آج میر اپر ور دگار از حد غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ مجھی پہلے ہوا تقداور نہ مجھی آئندہ ہوگا۔ معسی معسی مجھے تو آج اپنی ذات کی تسر ہے۔"

اللہ تق کی نے مجھے ایک وعاما تکنے کا حق دیاتی جودہ ضرور قبول فرمائے گا۔
میں نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ہے اور اپنی قوم کی ہرباد کی کی وعام گئی
ہے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیلئے لب کشائی کی جرات نہیں
کر سکتا کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت اہرائیم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے
خلیل ہیں۔

پھر ساری مخلوق حضرت ابر انہم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگ۔
اور برے اوب سے عرض کریں گے۔ آنت سی الله و حدیده س
اهل لارص اشعع لا الی ربك الاتری ماعی جه" آپ اللہ ك
تی بین اور تمام اہل زمین میں سے اللہ كے خلیل بیں۔ از راہ نوازش
ایخ خداو ند كر يم كی بار گاہ میں ہمارے لئے شفاعت كریں۔ كيا آپ
و كھے نہیں رہے كہ ہم كس مصیبت میں جالا ہیں۔"

حضرت سیدنا ایرا ہیم مجی وہی جواب دیں گئے کہ آج میرارب از حد غضبناک ہے۔ میں تمہارے لئے شفاعت نہیں کر سکن مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ موسی علیہ السلام کے پاس جاؤ دہ کلیم القد ہیں اور اللہ تو لی کے ہر گزیدہ بندے ہیں۔ ان کوالقد تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب مرحمت فرمائی ہے اور اس کو قریب بلا کر اس سے سر کوشی کی ہے۔
ساری مخلوق حضرت موئی علیہ السلام کی خدمت میں ہ ضربو کر اپنی
عرضد اشت بعمد اوب بیش کرے گی آپ بھی معذرت کریں گئے کہ
تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ اللہ کا کلیہ اور روٹ میں۔
پس سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت را ربیان
کریں گے اور الن سے ورخواست کریں گے کہ بارگاہ المی میں وہ ان کی
شفاعت کریں۔

آپ مجی معذرت فرہ کیں گے لیکن اللہ تو لی کی پر بیٹان حال اور غم و اندوہ سے تفرحال مخلوق کو ایک ایسے کر یم اور محبوب کا پیتہ بتا کیں گ جس کے دروازے پر آنے والہ کوئی سائل بھی محروس نہیں او تن۔ آپ انہیں کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کر یہ فرید انہیں کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کر یہ فرید تیں کرو۔ کیو تکہ حضور اللہ تو لی کے ایسے ہر گزیدہ اور مقبول بندے تیں جن کی اگل بچھی خطاؤں کو اللہ تو لی نے معاف فرہ دیا ہے۔ حضور عقبی نے فرادیا ہے۔ حضور عقبی نے فرایا کہ ساری مخلوق در در کی مخو کریں کھانے اور ہر دروازہ سے مایوس ہونے کے بعد میرے پاس آکر فرواد کرے گ۔ تو میں خیس مایوس ہونے کے بعد میرے پاس آگر فرواد کرے گ۔ تو میں خیس مایوس ہونے۔

آگا لگا کھا گھا ہاں مجھے یہ حق پہنچاہے کہ میں اپنے رب کی ہارگاہ میں شفاعت کروں بینی اب حمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحمت عالم علیہ فرماتے ہیں۔

کہ میں وہاں سے چل کرع ش النی کے پاس حاضر ہوں گااور اپنے رب سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالی جھے اجازت مرحت فرما میں ہے۔ جب میں اپنے کریم پروردگار کوع ش عظیم پر جلوہ فرماد کھوں گاتو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس دقت اللہ تعالی جھے شرح صدر کی نعمت مرحت فرمائے گااور میں اس کے ایسے محمد بیال کروں گا اور اس کی الی شاہ ستائش کروں گاکہ آن تک اس طرح میں تیروشا منیں کر سکا تھا۔ میں و ہر تک بجدہ ریزر ہوں گا۔ امقد تعالی کی طرف ہے نداآئے گی بیام حکقگ اڈفکھ کا آسک ۔ سک تعظمام کو الشفام میں تھا تھے "اے میرے مجبوب الپناسر مبارک بجدہ ہے اٹھا واور ما تحوجو تم ما تکوئ میں عطا کروں گا۔ آپ شفاعت کریں جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کے ورے میں آپ کی شفاعت تریل ہوگی۔" ہے مزدہ جانفزائن کر میں تجدہ ہے سراف وں گااور عرض کروں گا۔

یا دَتِ اُمَّیِ یَادَتِ اُمْیِیْ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فر مااور اس کو نجات دے۔ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فر م اور ان کو نجات دے۔ میر ایر دردگار مجھے فرمائے گا۔

> آدَخِلُ مِنَ الْبَابِ الْاَيْسِ الْاَحِدَابَ عَلَيْدِمِنَ الْبَابِ الْاَيْسِ مِنُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ -

'' جنت کے دروازوں ہے دائیں جانب کے دروازے ہے اپنے ان امتیوں کوداخل کروجن ہے کوئی حساب خبیں لیاجائے گا۔ اور جنت کے دوسمرے دروازوں ہے بھی آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔''

حضرت اس ہے اس سلسے میں بیا اغاظ مرومی میں۔

ثُمَّ أَخِرُ سَاجِمًا أَيُّمَا لَ فَيَ إِمْحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ يُعْمَعُ لَكَ وَاشْفَعُ تَشَفَعُ وَسَلَ تُعْطَهُ فَا قُولُ يَارَتِ أُمْتِي أُمَّتِي وَ نَهَالُ الْطَلِقَ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَكِ إِلَّا شَعِيْرَةٍ مِنَ البُعَانِ فَاخْرِجُهُ وَالْطَلِقُ وَافْعَلُ -

''میں پھر انقد تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا اے میرے صبیب ابناسر مہارک اٹھاؤ تم جو عرض کر دیگے میں سنول گا۔ تم جس کی شفاعت کر دیگے میں شفاعت قیوں کروں گا۔ ''پ جو ما تنگیں مے وہ متر ور آپ کو دیا جائے گا۔ س ذان عام کے بعد میں م نش کروں گاءاے میر ہے پر ور دگار میر ی امت کو بخش دے۔'' اللّہ نتعالیٰ کی بار گاور حمت ہے یہ جواب ملے گا۔

آپ تشریف لے جائے اور آپ کے جس امتی کے دل بیں گند میں ہو کے دائے ہے بران مجی ایمان ہے اس کو دوزرخ سے نکال کر جنت بیں لے جائے۔

حسب ارشادیل جاؤں گااور ایسے تم موٹوں کو جن کے در میں ٹند میں ہوئے۔ اپنے کے برابر بھی ایمان ہو گاان کو بھڑ کتے ہوئے جہتم سے نکال کر فراوس بریں ں بہارہ رمیں واقل کرادوں گا۔

پھر لوٹ کر میں اسپے رب کی ہار گاہ میں حاضہ ہو کر تجدہ رہر ہوں گا۔ پجر اس کی حمدہ تا ہے۔ میں مصروف رہوں گا۔ ابقد تقاق پھر مجھے فرما نیں گے۔ سے حبیب اس بڑوہ نیاز ن انہوں پھی اس محمدہ ہے۔ چکی اب مجدہ سے سر مہارک افعائے تم مانگتے جاد میں ایں جاد س کا۔ تم کہ تب جاد میں سنت ہوں گا۔ تم سفارش کرتے جاؤمیں شفاعت قبول کر تاجوں گا۔

پھر ارشاد ہو گاہر وہ شخص جس کے دی میں رٹی کے ہر ہر بھی ایمان ہے س کو نیاں مرجنت میں پہنچاؤ چنا نچہ میں اپنے تم مراہتے ل کو جن کے و ول میں رائی کے ہر ہر جی ایمان او دار کو فردوس ہریں میں پہنچادول گا۔

تيسري مرتبه پھريمي صورت حال ہو گي تؤيند تعالى فر، ئيں گ۔

مَنَ كَانَ فِي قَلْمِهِ أَدُّنَىٰ آدُنَىٰ آدُنَىٰ مِنْ مِثْنَالِ حَتَبَةٍ مِثُ خَرُدَكٍ فَأَنْعَلُ

اے میرے محبوب اجس تیرے غدام کے دن میں رکی کے دائے ہے بھی کم بہت کم بہت کم ایران ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچادیں چنامچہ میں ایسانی کروں گا۔"

چو تھی مرتبہ پھر عربہ عبد ماعسہ حرمص عسکہ المومس رف رحمہ ک شان رفع کا مالک اللہ کارسول اور ہمارا آقا پھر سجد وریز ہوگا۔ اپنی عیزاند التجو ب سے رحمت اللی کو پھر اپنی طرف ملتفت کرے گار پھر رشاد ربانی وال س مع نواز ہوگا۔

الذّي کو پھر اپنی طرف ملتفت کرے گار پھر رشاد ربانی وال س مع نواز ہوگا۔

الْفَعْرَائِيكَ وَقُلُ يُسْتِهَمْ الشَّفَاءُ تُشَفَّعُ سَلُ تَعْطَهُ

"اے میرے صبیب! اپناسر مبارک اٹھاؤ تم کہتے جاؤ میں سنتاجاؤں گا۔ تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کر تاجاؤں گا۔ تم ما تکتے جاؤ میں ویتاجاؤں گا۔"

حضور فرمات ہیں ہیں چو تھی بار سے عرض کروں گا۔

يَارَتِ اثْدُدُنْ فِي فِي مَنْ فَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

"اے میرے پرورد گار مجھے اجازت عطافر مائیں کہ ہراس شخص کو جنت میں پہنچاؤں جس نے لکہ اِللہ اِللہ اللہ کہاہے۔"

الله تعالیٰ فر، نمیں کے اے حبیب! یہ میر اکام ہے جھے اپنی عزت کی قشم اپنی َ ہریائی َ ک قشم، پنی عظمت کی قشم اپنے جروقبر کی قشم امیں ہر اس شخص کو آتش جہنم سے نکال و ساگا جس نے کہا لکڑاللہ اِلاَکا اللهُ اِللہُ اللهُ الله

یے حدیث شفاعت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث بین بالتصلی ند کور ہے۔ میں نے یہ حدیث الثفا بحر بیف حقوق المصطفی للقاضی عیاض کی جلد اول مطبوعہ وار الکتاب العربی بیروت سے نقل کی ہے۔

حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب اوگ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوں کے اور شفاعت سے جن کو شفاعت سے جن کو شفاعت سے جن کو شفاعت سے جن کو نجات التی کریں گے دواس بل سے گزر کر جنت میں جا کیں گے۔ بعض اوگ بجل کی تیزی سے نجات ال جائے گی دواس بل سے گزر کر جنت میں جا کیں گے۔ بعض اوگ بجل کی تیزی سے گزریں گے اور بعض پر ندول کی طرح پر دار کرتے گزریں گے اور بعض پر ندول کی طرح پر دار کرتے گزریں گے دور بعض پر ندول کی طرح پر دار کرتے گزریں گے دور بعض پر ندول کی طرح پر دار کرتے گزریں گے۔

دَ يَبِينَكُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةَ عَلَى الصِّرَ الط يَعُولُ اللَّهُمَّ

سَلِّهُ سَلِّهُ مَا لَهُ حَقَّى يَعْمَتَا ذَالنَّاصُ

"جب حضور علی کی شفاعت سے تجات پانے والے ہوگ اس بل صراط سے گزر رہے ہول کے تو سرور عالم علی اس بل کے قریب کھڑے ہوئے التجاکر رہے ہول گے۔اے میرے ابتدامیرے استوں کو اس نازک مرصد سے سلامتی ہے گزار نا۔" کیاشان رحمتہ لدعالمی ہے،اس محبوب رب العالمین کی کہ دنیا بیں ہمی اپنے اپنوں کی بخشش اور نجات کیلئے آنسوؤل کے دریا بہاتے رہے اور قیامت کے دن بھی ہمی مقام محبود پر سم فراز ہو کر اور بھی بل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سمامتی کی دیا ہیں مائیں رہے ہول گے۔

حفرت ابوہر یرہ رمنی اللہ عنہ ہے مر وی ہے۔

يَكُلِّ نَهِي دَعُونًا دَعَايَهَا فِي أُمَّتِهِ قَاسُتُعِيْبَ لَهُ وَاتَا أُولِيُنُ أَنَّ أَوْجَرِدَعُونِيَ شَفَاعَةً لِإِنْ فَقَى يَوْمِ الْفِيّامَةِ

"جرنی کو ایک وعاما تکنے کی اجازت دی گئی جس کی قبولیت کا رب العالمین نے وعدہ کیا۔ سب انبیء نے اپنی س مخصوص دیا کو اس دیں میں مانگ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقبول میا کو چھپار کھا ہے تاکہ قیامت کے دن میں اس دعاکوامت کی شفاعت کیسے ما گوں۔"

سیدالا نبیاءوالمر سلین کے اساء مبار کہ

جب کوئی شخص جمال و کمال گا اواؤں کا مرتع نیزین کر ظاہر ہوتا ہے قوہ و گوں ک آئٹھوں کا نور اور ولوں کا مرور بن جاتا ہے اور اس کی صفات حمیدہ کے باعث مختلف ناموں سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ جتنی کس شخصیت میں مجبوبیت ہوگی استے ہی س کے ہار کشے تعداد میں ہول گے۔ القد تق لی نے اپنے مجبوب کریم سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل نہیں بنایا۔ کسی کو ان مقامات رفیعہ پر فائز نہیں کیا جہاں القد کے محبوب کا طائر ہمت سٹیاں بند ہے۔ اسی لئے حضور علی ہے ہے شارتا مول سے موسوم ہوئے۔

ہم قار ئین کی خدمت میں ان پیارے پیارے نامول کاذ کر کرتے ہیں جن سے یا توخود القد تعالیٰ نے اپنے محبوب کو موسوم فرمایا۔ یار حمت عالم علاقے نے ان اسر ارسے پروہ ٹھایا، یا جو مقبولان بارگاہ خداو ندگ کی زبان ہے ادا ہوئے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی القدعنه روایت کرتے ہیں۔

كَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ لِي خَسَّتُهُ النَّمَاّ إِ ٱنَامُهُ حَمَّدٌ وَٱنَا ٱحْمَدُ وَآنَا الْمَارِي الَّذِي يَهْمُو اللهُ فِي الْكُوْرُ

وَانَا الْمُنَايِثُرُ وَأَنَا الْمُنَاقِبُ-

"ر مول الله علي في خرمايا- مير سيافي نام بين - (1) بين محر بول.
(2) مين احمد بول (3) مين الماتى بول مير ساؤر جد الله تقاق كفر كومن وسائل على الماتى بول مير ساؤر جد الله تقاق كفر كومن وسائل في الورسة نظول وسائل أم ميدان حشر مين جمع بول عن نظل كر ميدان حشر مين جمع بول شرق مين المات حشر مين العاقب بول يعنى تمام المياء كه بعد آساوا يا-"

الله تعالى في الله على مقدى من النه صبيب كوان دونا مول سے موسوم فر مايہ بـ ارش د بـ مُحَمَّدُ دَّسُولُ اللهِ (النَّقِ 29) مَّا كَانَ عُمَّدُ البَّا اَصِ مِنْ رَجَالِكُهُ الأَية - (الاحزاب 60) يَا يَّ تِيْ مِنْ بَعْدِي اللّهُ عَلَا اَتَّحْمَدُ (الفف 6)

بقد تعالی نے جن ناموں ہے اپنے محبوب کو مشر ف فر مایا ہے یہ حضور کے نام بھی میں اور ان میں حضور علیقے کی مدرج و ثنا بھی ہے اور ان میں اظہار تشکر بھی ہے۔

اکھیں اور ھے گئی کا وہ و حکی ہے۔ احمد کا وزن فعل ہے۔ یہ مبالفہ برد ، ت کرتا ہے۔ یہ بالفہ برد ، ت کرتا ہے۔ یعنی اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کر صفت دستور علی گئی ہوئی ہے۔ یہ بیلی اپنید جمیل تک بہتی ہوئی ہے۔ فعلم کا علی علی کا وزن مُفقی ہے ہیں جم بعد کا میند ہے اور کمٹر سے حمد بردالات کر تاہے۔ لین جس کی سب سے زیادہ حمد کی تجویہ بینی برا مرحی بی اور احمد الثان بین نیز احمد سے یہ بھی بھے جن اور احمد الثان بین نیز احمد سے یہ بھی بھی جن اور احمد الثان بین نیز احمد سے یہ بھی بھی میں اللہ میں ہے کہ دختور علی اور احمد الدور منظیم الثان بین نیز احمد سے یہ بھی بھی سے جاتا ہے کہ حضور علی جاتا ہے کہ حضور الین میں سے حضور الین رب کی زیادہ حمد کر کے والے بین۔ روز میں میں میں میں سے حضور الین رب کی زیادہ حمد کر سخیل ہوگ۔ میں میں میں میں میں ہوگا۔ میں سے حضور کی صفت حمد کی سخیل ہوگ۔ میدان حشر میں حضور کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا جس سے حضور کی صفت حمد کی سخیل ہوگ۔ میدان حشر میں حضور صاحب لواء الحمد کے نام سے مشہور ہول گے۔

شفاء شریف کے محشی علی محمر الجاوی اواء الحمد کی تشریق کرتے ہوئے مکھتے ہیں۔ مدمد میں معمود سیدی میں میں الجام کا رق کا مرابط میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

وَمَعْنَى لِوَآءِ الْحَمْدِ الْتَعْلُوآءُ يَثْنِيعُهُ كُلُّ حَامِدٍ دُهَعُمُودٍ

" بیہ وہ جھنڈا ہے جس کی ہر حامد اور محمود ہیر وک کرے گا۔" نیز روز محشر اسد تی لی حضور کو مقام محمود ہر فائز کرے گا جس کا و معدوس کر تیم ہر ورد گار نے اپنے اطاعت گزر بندے ہے کیا تھا۔ عَلَمْتِی آن تَیْبَعَتْنَاکَ دَیِّاکَ مَقَاطًا لَمَا تَعْمُودًا "اے حبیب آپ کارب یقینا آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ پھر سر کار دوسا کم سینے اس مقام رفع پر جلوہ فرما ہوں گے اور سب کیئے شفاعت کریں گے تواس وقت اگلے اور پچی سب انسان حضور علی کے ثنا گئت کی بیس رطب لیسان ہوں گے جس کے صدیق انہیں حشر کی محمن سے جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گول دیئے گئے نیز ای روز بند تھاں پن حسیب کو شر سے صدر کی برکت سے بند کا حبیب کو شر سے صدر کی برکت سے بند کا حبیب کو شر سے صدر کی برکت سے بند کا حجوب بندہ اپنے رب کر بھم کی حمد و شاہیں ایسے ایسے پھول گھا کے گاجو کسی کے جائے بیال میں ابتد تھائی گئے جو و شاکی موجیس نے موس کے مقادت و بلہ غت کا ایک سمندر موجز ن ہوگا اس میں ابتد تھائی کے حمد و شاکی موجیس نے مفیس مار رہی ہوں گی۔

انبیاء سابقین کی کتب میں حضور کی امت کو جمادین کے قب ہے سر فر از کیا کیا ہے۔ ان امور کے باعث اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو محجہ اور احمد کے اساء جدیدے موسوم فرمایا ہے۔ الناساء ميں اگر غور كيا جائے تو تجيب وغريب خصوصيات "شكار ابوتي بيں۔ حضور علی کے عصر مبارک سے پہلے اہل عرب میں سے سی باپ ۔ اینے سی کے ک نام احمد نہیں رکھا تھالیکن انبیاء سابقین نے حضور کا بیانام نے کر بشد تیں دی گئی ہیں۔ س سے اللہ تعالی نے اپنی عکمت باللہ ہے کسی کو یہ تو نیق مبیں دی کے دہ اپنے کسی بیچے کا نام حمر رکھے تاکہ ایسے بیچے کاوجود کسی اشتباہ کا باعث نہ ہو۔اور کوئی شخص اس نئے گم اوت ہو ہا ہے کہ قرشن میں سے والے نی کانام احمد ہے اور س کانام بھی احمد ہے ممکن ہے یہ و بی ہو۔ ای طرح مجر بھی اہل عرب میں حضور کی و مادت ہے پہلے سی تحض کا نام نہیں تھا۔ البينة جب حضور كي بعثت كازمانه قريب آبيني تؤتمام قبأس وشعوب بين بيه بات مشهور بوگني کہ ایک نبی کی بعثت کازمانہ قریب آئیا ہے وراس نبی کانام محمد ہو گااس نے بعض و گوں نے اس وجہ سے اینے بیٹول کا نام محمد رکھ کہ شائنہ اس کا بیٹر وہ خوش نصیب ہو جس کے سریر عنقریب نبوت کا تاج سج یا جائے والہ ہے۔اس کے باوجود صرف جیمہ آدمی سے ملتے ہیں جن کانام ان کے والدین نے محرر کھا۔ان کی تقصیل میہ ہے۔

محمد بن احبید . محمد بن مسلمه الد نصاري في محمد بن براء البكري محمد بن سفيات بن مي شع -

محمرین عمران الجعنی محمد بن خزاعی اسلمی .. (1) اور کوئی ساتوال لژکاامیا نبیس جس کانام محمد ہو۔

نام کی مشاہبت سے جس اشتباہ کاامکان تھااس کواللہ تعالی نے اس طرح کالعدم کر دیا کہ ان چر آ و میول ہے کہ نان میں سے ان چر آ و میول ہے کی نبوت کا دعوی نبیس کیا اور نہ کسی اور شخص نے ان میں سے کسی کو نبی کہا۔

حضور کا تیسر ااسم مبارک اَلْمَاجِی ہے اس کا معنی ہے مٹانے والا۔ حضور علی کو اس نام ہے اس لئے موسوم کیا گیا کہ اُلّذِی مَیمَعُوا اللّٰہُ ہِی الْکُفْرُ حضور علیہ کی تبلغ اور جدوجہدے کفر کانام و نشان مٹ جائے گا۔

مکہ تحرید اور جزیر وعرب کے اطراف وائناف سے گفروشرک کانام ونشان تک مٹادیا گیا۔ حدیث پاک میں اس کی تفسیر ان الفاظ ہے کی گئی ہے۔

الَّذِي مُحِيِّتُ بِهِ سَيِئَاتُ مِن الْبَعَهُ

" یعنی جو حضور میلینی کے بیر و کار ہول گئے یہ نبی کرم ان کی ساری بد کار یول کومٹا کرر کھ دے گا۔"

چوتھااسم مبارک: اکھی بیٹ ہے۔ یعنی تمام اوگ حضور کی پیروی بیں میدان حشر ہیں داور محشر کی بار گاہ بیں جمع ہوں گے۔

پانچوال اسم مبارک اَلْعَاقِبُ ہے۔ لین سب سے بیٹھے آنے والد حضور علی کے بعداور کوئی نی نہیں آئے گا۔

سر ورعالم عَلَيْكَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْلَ مَن اللهِ عَلَيْكَ الْمُعَاقِبُ اللَّهِ فَي لَيْسَ بَعَدِي اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَاقِبُ اللَّهِ فَي لَيْسَ بَعَدِي اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَاقِبُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ بَعَدِي اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَاقِبُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ بَعَدِي اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَاقِبُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ بَعَدِي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْ

"میں ، قب ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔"

سر ور عالم علی نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا جو ابو نعیم نے اپنے علیہ میں اور ابن مر دوبیہ نے تغییر میں روایت کی ہے۔

حضور كريم في فرمايا:

يِيْ عَشْرَةُ أَسُمَاهُ وَذَكُومِنْهَا ظَهُ ويُنَّ

(2)

<sup>1.</sup> شاء جد 1، منح 313

"ميرے وس نام بيں ان بي سے دونام ذكر فرمائے۔ ط ويسين۔" علامہ آلوس نے طہ كاب مغبوم بيان كي ہے۔

يابدلاسكآء عاليوالإنكان

"اے عالم امكان كے آسان كے ماہ تم مراورات فلك وجود كے جود عويں كے جائد-"

اور کیفین، کا معنی اے سید عرب و مجم کیا ہے۔ ابو بکر وراق کہتے تیں کہ یے مخفف ہے سید البشر کا۔

> وَدَوَى النَّقَاشُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ إِي فِي الْقُرْانِ سَيْعَهُ اَسُمَا يَعِ - مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَلِيْنَ - ظَهْ - آلْمُدَّتَرُد آلْمُزَّقِلُ - عَبْدُ اللهِ

"نقاش نے روایت کی ہے کہ رحمت عالم عظیمی نے فرمایا قرمی قرمی ہے۔ میں میرے سامت نام میں محمد احمد لیں۔ طب مید ثریہ اس میں عبداللہ "

حضرت ایو موی ال شعری رضی الله عندے مروی ہے کہ حضور پر نور عظیفہ ہمیں اپنے یہ اساء گرامی بتایا کرتے تھے ، فرماتے :

أَنَامُ حَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقْفِى وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ - نَبِيُّ الْمُلْحَمَّةِ وَالْمُلْحَمَّةِ

"میں محمد ہول۔ احمد ہوں۔ منتقی ہول۔ نبی التوبہ ہوں۔ نبی مسحمد ہول۔ نبی الرحمتہ ہول۔"

بی الملحمہ کا معنی ہے جہاد و قبال کا بی۔ بی اسر حملہ کا معنی ہے سر ایار حملت نبی۔

ان اساء گرامی کے علاہ قرآن کریم بیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب کو متعدد آیش القابات سے یاد فرمایا ہے جو بطور اسم زبان زدخاص دعام میں۔ ان میں سے چند القابات جدید چیش کرنے کی معادت حاصل کر تا ہوں۔

> اَلنُّوْدُ - السِّمَاجُ الْمُنْفِرُ - الْمُنْفِدُ - الْمَنْفِيرُ - اَلْمَكِيْقِمُ - اَلْمُبَيِّمُ - اَلْمُنْفِيرُ -الشَّاجِدُ - الشِّهِيْدُ - الْمُحَقُّ الْمُبِيِّينُ - حَالَتُهُ النَّبِيْنَ - الزَّوُّنُ -

التَّرَجِيُّهُ-الْلَوِيُّنُ- قَدَّ مَصِدُّ فِي - رَحْمَةٌ لِلْفَلَمِيْنَ . رِنْعُمَةُ اللهِ-الْفُرُدَّةُ الْوُثْقِي-الْضِرَاطُ الْمُسْتَقِيْهُ-النَّجُورُ الثَّاقِبُ-الْكَرِنُيُدُ-النَّيِّ اللَّهِمَ الْدُوْنَ - وَالْمِحَ اللهِ مِرْدَاعِيُ إِلَى اللهِ ) بعض اساءً مراى جواده يث نوى من لدُ وريْن النَّسِ عندية يَن-

المُصَطَفَى - الْمُجَتَى - الْوالْقَاسِهِ- الْجَبِيْبُ رَسُولُ وَبِ الْفَلِيمِينَ - الْمُصْلِحُ وَبِ الْفَلَيمِينَ - الْمُصْلِحُ الْمُتَقِينَ - الْمُصْلِحُ الْفَلَاهِم - اَلْمُهَيّرِنُ - الصَّادِيُ - الْمُصَدُوقُ - الْمُصَدُوقِ - سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ - إِمَامُ الْمُتَقِينَ - خَلِيدُ الْمُحَدُوقِ - الْمُعَلَّدِ الْمُوفِي الْمُرْدُوقِ وَ صَاحِبُ النَّهِ - خَلِيدُ الْمُحَدُودِ - صَاحِبُ الْمُوفِي الْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّهُ الْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّوْمِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّوْمِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّهُ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّارَةِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّوْمِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّوْمِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّوْمِ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّهُ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّهُ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ النَّهُ وَالْمُحَدُودِ - صَاحِبُ الْمُواوَةِ وَالْمُحْدُونِ وَالنَّاكُةُ وَالْمُحْدُودِ - وَالْمُحْدُودِ وَالْمُحْدُودِ - صَاحِبُ الْمُحَدُّدِ وَالْمُحْدُودِ وَالنَّاكُةُ وَالْمُحْدُودِ وَالنَّاكُةُ وَالْمُحْدُودِ - صَاحِبُ الْمُحْدَةِ وَالْمُحْدُودِ وَالنَّاكُةُ وَالْمُحْدُودِ وَالنَّاكُةُ وَالْمُحْدُودِ وَالْمُحْدُودُ وَالْمُحْدُودُ

نبیاء سابقین پر جو آئانی کتب نازل کی گئیں ان میں محبوب رب العالمین عظیمی کو ان اساء گرامی ہے یاد کیا گیا۔

اَلْمُتُورِكُلُ اللَّهُ عَنَادُ الورات ش) مُقِيدُ السَّنَّةِ (تورات وزيورش)
الْمُتُورِكُلُ اللَّهُ عَنَادُ الآرات المُتَعِلَ عِلَى حضور عَلَيْ كَاسَمُ الْمُقَدَّلُ مِن حضور عَلَيْ كَاسَمُ مبارك اللَّهُ الْمُقَدِّ الْمُحَدِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللْمُعِلِي اللَّهُ اللَ

مشكل الفاظ كي تشريخ

قَصْلِيْكَ لوب كَي مُوار \_ أَلْغَيِيْبُ اونك مِهَوَا وَكاعصا حَمْظَا لَيَا مُحرمات جن كازمان جالميت

رحمت عالم علی کے اوصاف گرائی۔ القاب جدیلہ ور خصائص جمیدو کی تعد ویں کتب تاریخ و میں میں میں و کی تعد ویں کتب یا میں تاریخ و میں سے بیان چند اساء وا قاب کے بیان پر کتف یا جاتا ہے۔ بلند تعالی جمیں ان ناموں کی برکات سے اور بیانم بینے والول کی توجہات سے والرین بی سعادت والدین میں دور فریائے۔

کٹیٹ: حضور کی جو کئیت زبان زد خاص و عام تھی وہ اکبو القائیسیر ہے۔ حضور کے فرزند حضرت ابراہیم جب تولد ہوئے تو جبر کیل این حاضہ خدمت :وے اور اکسٹنڈ کھر عکیٹک پیآ انگانٹا چیٹھے سے حضور کو مخاطب کیا۔

الله تعالیٰ کے وہ اسائے گرامی جن سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو موسوم فر مایا ہے

حضورت ساءٌ مرامی

ڵڡؘۜۜۮۜڂٵٚٷؖٚڎۯڛۅڷ۞ڽۧٵؽؙۼ۠ڛڴۄٞۼڔٝؽڒ ٵڝۜڋڟٵۼڹؿؖ۫ڐڴڔؿڝۜٛٵڲؽڴ۫ؠ۫ٳڷٮٷٛؿڹۣؽؖ

روون رَحِيْدُن

قَنْ حَاءَكُوا لُحَقُّ مِنْ زَبِّكُو

تَنَّخَآءَهُمُّ كَنَّدُولَا تُمُولَّ تُمُيِّنُ ٥ كِنْ كَنَّدُ بُولِ بِالْحَقِّ لَقَاجَآءَهُمُ

یبال حق ہے مراد حضور کی ذات الّدس ہے

الله تعالى كـ اساءً مرامى التَّرُوعُةُ التَّرُجِيمُ

ٱلْحَقُّ الْسُبِينَ

#### روء النور

الله تعالى كے اساء حسن ميں سے ايك اسم قَدُّ جَاءَ كُوْقِنَ اللهِ تُوَدُّقُ كَيْتُ تَعْبِينَ ٥٠ اسور ہے۔ اَللهُ تُودُ السَّماؤتِ وَالدَّدِّفِ عَالاً رَفِي عَلَيْهِ مِن وَرَسَ مِ وَصَور كَى وَ صَالَة سَ ہِ

اس كامفيوم بيان كياكيا ب أى خالفة أدّ مُنَوِّدُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْلَاثْوَارِ وَمُنَوِّرُ قُالُوْبِ الْمُؤَّمِنِيْنَ بِالْهِنَايَةِ-القد زمین و آسان کا نور ہے تعنی اس کا خالق ہے یوز مین و آسان کوروش کرنے والاہ یا ہدایت کے نور ہے مسلمانوں کے دلول کو رو ثن کرنے والاہے۔

اَلْثَ فِهِيدُ اس كامعنى ب كاكت ك برجيز كوجائد والاستهيد مراوم ورعالم كي ذات اقدى ب ٱلْكَرِيْعِ

أَنَا أَكُورُهُ وُلِّيهِ الدُّهُمْ مِنْ ثَمَامُ وَ ١٠ وَ ٥٠ - ٥٠ زماد و نکرم جول۔ زبور میں حضور کواس نام سے مخاطب کیا گیا تَقَلَّدُ أَنُّهَا الْحِبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَانِعُكَ مَقْرُونَةً بِهَيْبَةٍ يَمِينِكَ - "ب كوار كوايخ كلي بين ڈال كيس كيونك. آپ ك وحی اور شریعت کی عزت آپ کے دست مارک سے قائم ہے۔ ٱلْذَحْدُنُ فَشَلُ بِهِ خَيِيرًا يبال نبير ے

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيدًا يب

اِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كُولِي إِلَيْ يَبَالُ مِنْ مَ عَمَ عَ

مر اد حضور کی ذات ہے حدیث پ<sup>اک</sup> میں ہے

مر اد حضور کی ذات اقد س ارشاد نبوی ہے أَفَلَا ٱلُّونَ عَنْدًا شُكُورًا کیا میں اللہ تعالی کے شکر گذار بندوں ہے۔

الخيار اَلْثُكُورُ

الكيتار

ال كا معنى ب ٱلمُتْنِيْبُ عَلَى الْعَمْلِ الْقَبِيِّكِ وَقِيَّلَ الْمُثِّينِي عَلَى الْمُطِيِّعِينَ تھوڑے ہے نیک عمل کر تواب جزیل دیے

والااوراط عت گذاروں کی ثناء کرنے والا ٱلْاوَلُ الْاَحِيْرُ

كُنْتُ آذَلَ الْدَنْبَئِكَآوِ فِي الْخَلْقِ كَالْخِكُوفُمُ ۚ فِي الْبَعَثِ • تمام انبياء ـــــ پيل مير ن تخلیق کی گئی اور نمام نمیاء کے بعد جھیے مبعوث كيا كميابه

ٱلْوَلَٰيُّ -ٱلْمَوْلِي

یہ دونول نام اللہ تعالیٰ نے سپنے محبوب و ال كا معنى ب ألمتنا يص مدوكاريد دونول نام بحى عطا فراي للتنا وَلِينْكُمُ اللهُ الله تعالی کے اساء حنی ہے ہیں۔ ورمووهم ويتك القديق لي تمهار امده كارين اور

اس كارسول تمبار مدد گار ب\_

صريت يأك ش ب أنادَ إِنَّ كُلِّي مُؤْمِن يل ۾ هو من کامد ڌ گار ہوا۔

ان اساء کے علاوہ اور بھی اساء حتی ہیں جو القد تھ ں کے اساء حتی ہیں اور ہی رحمت عصیہ ہی مجى ال كااطلاق بهو تا بـ مزيد تفصيل كيهي واحظه فرما كي شف طفا منى عريض جدر اول صفي 3361 323 مطبوعه وار الكتاب العر لي بير وت.

## ایک شبه کاازاله

میں نے آپ کے سامنے ان اساء کا ذکر کیا ہے جو در حقیقت تو ابقد رہ اعزت ک صفات ہیں سیکن اللہ تعالی نے اپنے ان ناموں سے اپنے محبوب کو موصوف کر کے اپنے حبیب کی رفعت شان کا ظبهار فرمایا۔ای کی طرف شاعر دربار رس مت حضرت حسان رسی الله عنه نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَشَقَّ لَهُ مِنْ السِّهِ الْيُعِيلَةُ وَدُوالْمَ شِي عَمُودُ وَهَا أَعْيَنَا ''الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اعلی وار فع کرنے کیلئے اپنے نام ے اپنے محبوب کا نام مشتق کیا ہے جو عرش کا مالک ہے وہ محمود ہے اور جوالقد كانحبوب ہے وہ محمہ ہے۔" ان دونوں اساء کا ماد واشتقاق ایک ہے لیعنی حمہ

یبال ایک شبہ بیدا ہو تا ہے جس کے ازالہ کے لئے طامہ قاضی عیاض نے ایک خصوصی فصل قلم بندگی ہے۔ وہ تکھتے ہیں۔

" یہ شبہ صرف ان او تول کو پریشان کر تاہے جن کے ذہن کم ور ہول۔
جن کے ول بیمار جول اور وہی فلؤ مہة شرص کی کیفیت سے وو چار
ہوں۔ ذہین اور دانشمند آومی جو ول کی بیماری سے محفوظ ہواس کے
ذہین میں یہ شہہ بیدای شمیں ہو تا اور نہ کسی ذہنی ظلش سے اس کو دو چار
ہوتا ہے۔"

وہ شہر جو صرف کرہ ہمن او گوں اور مریض اول کے مالکول کو پریشان کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ تقابی قدیم ہے۔ اللہ تعالی کا محبوب محمد رسول اللہ علی ہو جووہ مراتب مالیہ اور مقامات رفید پر فائز ہوئے کے عبدہ اور حادث ہے۔ بھریہ کیے ممکن ہے کہ حادث اللہ تعالی صفات قدیمہ مصاف ہو۔ اور اگر الیا ہو تو بھریہ شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔

مقامات شہر کو دور کرنے کیئے حضرت قاضی عیاض نے بڑی مختم اور ایمان افروز بحث تحر کری ہے ہیں فائر وز بحث تحر کری ہے گئے کہ اس بحث کو آسان سے تحر کری ہے ہیں تار کہ یہ گا استعماد کے آسان سے مطابق اس جی میں گار کی استعماد کے مطابق اس جی رہی کے دور کی مصابق و بھی استعماد کے مطابق اس جی رہی کے دور کی مستفید ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں۔

وَهُوَانَ يَعْتَوَدَانَ اللهُ تَعَالَى جَلَّ (سُهُ فَيُعَلَّمَتِهِ وَكِبْرِيَآلِهُ وَمَلَكُونَتِهِ وَحُسُنَى اَتَعَالَهِ وَعُلَى صِفَاتِهِ لَا يُشْبِهُ شَيْقًا فِنَ مَنْ عُرُقَاتِهِ وَلَا يُشْبَهُ بِهِ

"مومن کا عقید و ہے کہ اللہ تعالی جلی اسمہ اپنی شان عظمت میں اپنی سلطانی میں اور اپنے اساء حسنی میں اور اپنی اعلی وار فع سلطانی میں اور اپنے اساء حسنی میں اور اپنی اعلیٰ وار فع صف میں اپنی محکوق میں ہے کسی جیز سے مشابهت نہیں رکھتا اور نہ کوئی مخلوق میں سے کسی جیز سے مشابهت کا تصور تک کر محق ہے۔ " مند رجہ ہا یا عقیدہ جمومین کا بختہ عقیدہ ہے۔ اور مختف کلمات کی تشریح و تطبیق کرتے

ہوئے اس عقیدہ کو طحوظ خاطر ر کھنا ہو گا۔

سن عبارت کا مغبوم ہتائے ہوئے متکلم کے عقیدہ کو پیش نظر رکھنااز حد نسرہ ری ہے۔ علاء معانی و بلاغت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کیتے الیک مثال بیون ہی ہے۔ اس ہے۔ مطالعہ کے بعد کوئی الجھاؤیاتی نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں۔

اس جملہ میں آئیت الربیع المنتبات (کھیتی کو موسم بہار نے اکایات) ہم، یعیس سے کہ اس کے متعلم کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ موسم نے تو یہ جمعہ حقیقی معنی نے جموں نہ ہوں اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی کیونکہ وہ اللہ تھوں پر یمان رہ ہا ہہ اور جموں یا جائے گا۔ یعنی کیونکہ وہ اللہ تھوں پر یمان رہ ہا ہہ اور جموں یا جائے گا۔ کا نکات کاس کی ذات کو فاعل حقیق سمجھتا ہے اس سے اس جمعہ کو جوار پر محمول یا جائے گا۔ انہات کے فعل کی نبعت رہ بھی کی طرف حقیق نبیس مجازی ہے۔ یو ند برد کا جی وہ موسم ہے جس میں خزال کے بعد کھیتوں میں سر مبزی و شاو الی ہوتی ہے۔ اس سے بہی سی تعمل کی نبیست اس کے زیانے کی طرف کروی جاتی ہے اور وہ نبعت مجاری ہوتی ہے۔ اس سے بہی سی تعمل کی نبیست اس کے زیانے کی طرف کروی جاتی ہے اور وہ نبعت مجاری ہوتی ہے۔

اور اگر اس جملہ کا قائل کا فرے تو ہیہ جملہ مجاز خیس بکیہ حقیقت و داریو ہاں ہو ف مشکلم کے مزدیک موسم بہار بذات خود عام نباتات کوشاداب دسر مبز کر تاہید

اس مثال سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ متکلم کے کا م کا مغبوم ور مصدوق متعین مرے کیلئےاس کے عقیدہ کو ملح ظار گھناضر ورتی جو گا۔

اب جبکہ میہ بات پاہیہ ثبوت کو پہنٹے گئی کہ مومن ملد کی ذات و صفات میں کئی گئاو آ کو اس کا ہم بید اور مشابہ قرار شہیں دے سکتہ اسی طرح کوئی مخلوق کی جبت ہے جس اپنے خالق کی ذات و صفات میں اس کی مشابہ شہیں ہو سکتی۔

اب قر آن کر یم کی وہ آیات جن بیل اللہ تق نے اپنے اساء حنی کو اپنے حبیب کی شان دفع کے اظہار کیسے بیان فر ہاہے وہاں در حقیقت کی جبت ہے، کی پہلوے، فالق اور اس کے بندے کے در میان مشابہت کا واہمہ نہیں ہو سکتہ اگر مش ببت ہوگ تو فقط لفظی ہوگ مشل دو وقت کی مشل دور میان مشابہت کا واہمہ نہیں ہو سکتہ اگر مش ببت ہوگ و مواا لفظی ہوگ مثل دور میان مشابہت کا فظ اللہ تعالیٰ کے اساء حسن سے بھی ہے اور نو د مواا کر یم نے ان دو صفاتی نامول سے اپنے مجبوب کو بھی موصوف فر ہایا ہے۔ الفاظ ہیک باتی کر یم نے ان دو صفاتی نامول سے اپنے مجبوب کو بھی موصوف فر ہایا ہے۔ الفاظ ہیک باتی کر یم نے ان و مقابل سے ایک نیادہ و مرائی سے بھی نیادہ و رئی ہے۔

علامه قاضي عيض لكصة بين-

فَلَا تَشَابُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الْحَيْنِيقِيَ وَكُمَّا أَنَّ ذَا تَهُ لَا تُنْفِهُ الذَّ دَانِ كُذُلِكَ وَكُمَّا أَنَّ ذَا تَهُ لَا تُنْفِهُ الذَّ دَانِ كُذُلِكَ

صِفَاتُهُ لَا تُشْبِهُ مِفَاتِ الْمَغَلُوبِينَ (1)

"حقیقی معنی کے انتہار سے ان دونول میں کوئی مشایب کا نصور تک بھی نہیں کہ میں کیا مشایب کا نصور تک بھی نہیں کی جا نہیں کیا جاسکت کیو تک قدیم کی صفات اور محکوق کی صفات میں بعد المشر قیمن ہے۔ جس طرح اللہ تعالٰی کی ذات دوسر کی حادث ذاتوں سے مش بہت نہیں رکھتی اسی طرح کوئی حادث ذات خواتی قدیم کی صفات سے بھی مشاببت نہیں رکھتی۔"

اس كى وجد بيان كرت بوئ علامد موصوف لكفت يس-

کیونکہ مخلوق کے اعمال یا تو جدب نفع کیلئے یاد فع ضرر کیلئے ہوتے ہیں یا فاعل کے چیش نظر کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ نیز جب بندہ کوئی کام کر تاہے تواس کے لئے اے اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے مکان بنانے کیلئے اینٹیں لکڑی سریاسیمنٹ وغیرہ۔

لیکن اللہ آق کی کے صنے افعال میں دوان اغراض نے پاک ہیں۔ نہ دوا ہے ان افعال سے کئی اللہ آق کی کے صنے افعال میں دواصل کرنا جا ہتا ہے۔ البتہ اس کے شمر ات اور اس کی عکمت سے بچنا جا ہتا ہے ور نہ کوئی فائد دحاصل کرنا جا ہتا ہے۔ البتہ اس کے حکمت سے فالی نہیں ہوتا۔ " حکمت سے فالی نہیں ہوتا۔ "

رہے ہاں است میں مسلم کو مزید واضح کرنے کیلئے چند علاء رہائین کی عبارات نقل علامہ قاضی عیاض نے اس مسئلہ کو مزید واضح کرنے کیلئے چند علاء رہائین کی عبارات نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وَيِلْهِ وَرُّمُنَ قَالَ مِنَ الْعُلَمَّا وَالْعَارِفِيْنَ الْمُحَقِّقِيِّنَ : اَلْتَوْجِيْدُ الْمُبَاتُ وَاتِ عَيْرِمُتَّبَهَ إِلَانَّ وَاتِ وَلَا مُعَطَّلَةٍ عَنِ الضِّفَاتِ -

"جس عالم ربانی نے بید مکھاہے کیاخوب مکھاہے کہ توحیداس کو کہتے ہیں

کہ کسی ایسی ذات کا ثبت جو کا نئات کی کسی چیز سے کوئی مٹ بہت نہیں رکھتی اور نہ وہ صفات کمال سے عاربی ہوتی ہے۔" اس نکلتہ کی تھر سے کرتے ہوئے علامہ واسطی رحمتہ اللہ نے جو بات کسی ہے، میں ہور وہ مانے فروات میں۔

لَيْسَكُذَاتِهِ ذَاتُ - وَلَا كَانِمِهِ إِنْمُ - وَلَا كَافِيهِ فِعْلَ - وَلَا كَافِعَلِهِ فِعْلَ - وَلَا كَانِمِهِ إِنْمُ - وَلَا كَافِيهُ فِعْلَ - وَلَا كَانِمِهِ إِنْمُ الْفَاقِ اللَّفَظِ اللَّفَظَ - وَلَا كَانِمُنُ جِهَةً مُوَافَقَةً اللَّفَظِ اللَّفَظ اللَّفَظ -

" یعنی اس کی ذات کی طرح کوئی ذہت نہیں اس کے اسم کی طرح کوئی اسم نہیں۔ اس کی صفت کی اسم میں مقت کی اسم نہیں۔ اس کی صفت کی طرح کوئی صفت کی صفت کی اسم کوئی صفت نہیں۔ "

کیکن وہ اپنے معانی اور مطالب و مصادیق کے امتیار سے باہمی کوئی مشاہبت نہیں رکھتے۔ بھی عارف ربانی اپنے اس جملہ کی مزید وضاحت کرتے ہوں۔ رقبطہ از میں۔

وَجَلَّتِ الذَّاتُ الْعَي يُمَةُ أَنْ تَكُونَ لَهَا صِفَةٌ حَدِيثَةٌ كَمَا الْمَحَدَ لَهُ الْمِعَالَ الْمُحَدَثُةُ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ .

"جو ذات لذیم ہے وہ اس سے رفع و اعلی ہے کہ اس کی کوئی صفت حادث ہو جس طرح میدامر محال ہے کہ وہ ذات جو حادث ہے وہ صفت سے موصوف ہو جو قدیم ہو۔ "

بدلکھنے کے بعد فرمات یں۔

وَهَٰذَا كُلَّهُ مَنْ هَبُ آهِلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ رَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ -

''ہم نے جواو پر کھ ہے ہیں اہل حق اور اہل سنت و جماعت ریسی اللہ عنہم کا عقید ہے اور پیدند ہمہ ہے جس پر دہ کار بند ہیں۔'' امام ابو القاسم القشیر کی رحمتہ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ کے عارف کامل تھے، علی مہر واسطی کے مند رجہ بالا قول کی مزید تشریب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هلیٰ قِ الْحِنْمَالِيَةُ تَشَيِّرُكُ عَلى جَوَامِعِ مَسَائِلِ النَّوْجِيْدِ -"ہم نے جواور بیان کیا ہے یہ توحید کے تمام مسائل کا جامع ہے۔" ايك اور شَخْ طريقت في اين مريدول كو توحيد كادرس ويت بوئ يد فرمايا-ما تَوَهَّنْهُوهُ بِالْوَهَامِكُوْ اَوْ اَدُرُكُتْمُوهُ بِعُقُولِكُوْ فَعُومُعُولِكُُّ مِنْ تَلَكُوْدِ

"ہر وہ چیز جو تمہارے وہم و گمان میں آجائے یاتم عقل و فہم ہے اس کا ادراک کر لووہ حادث اور فانی ہے ووالقد نہیں جو قدیم ہے۔"
ابو المعالی الجعینی جو اپنے عہد میں فقہ ، اصول فقہ اور کتاب و سنت کے ماتہ مام نتے انہوں نے اپنی جمعہ میں اس مفہوم کو مزید تکھار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
انہول نے اپنے اس جمعہ میں اس مفہوم کو مزید تکھار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
مین اظلما آن اللی موجود الشمالی الکیو ذکری فرات ہیں۔

"جو شخص این فکر سے کسی موجود تک رسائی حاصل کرتا ہے اور پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کے میں اللہ تعالی ہے تواس نے شوکر کھائی وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے کے میں اللہ تعالی ہو گلوق حادث کے ساتھ تشبید منظمی کی ہے۔"

پُر لَكُمَةَ مِن -وَمَنِ اطْمَأْنَ إِلَى نَفْي الْمَدَّمِينَ فَهُو مُعَوِّلُ -

' جو شخص صفات کی نفی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے وہ بھی موحد نہیں بلکہ وہ معطل ہے لینی اس نے بھی اللہ تعالٰی کی ذات اور صفات کا مد کا انگار کیا ہے۔''

بِسَيْم وَرَحْبَيْم

"القد تعالی ہمیں اور حمہیں اس توحید خالص پر ثابت قدم رکھے۔ وہ صفات جو اللہ تعالی کی شایان شان جی ہم وہ ثابت کریں اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان جی ہم وہ ثابت کریں اور وہ صفات جو اس کے شایان شان نہیں، ہم اسے ان سے منزہ ما نیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ افراط و تفریط وونول گر اہیوں ہے محفوظ رکھے۔ نہ ہم تعطیں کی محلیٰ افراط و تفریط وونول گر اہیوں ہے محفوظ رکھے۔ نہ ہم تعطیں کی گر ابی میں مبتلا ہوں اور نہ تشبیہ کی صلا است ہیں گر فقر ہوں۔ "
مر ابی میں مبتلا ہوں اور نہ تشبیہ کی صلا است ہیں گر فقر ہوں۔ "
مسکی الله تعالیٰ علی جیلیہ و دیاہیہ محتقید وعلیٰ الله و

☆

مر ورکا ئنات سیدالا نبیاء والمرسلین کو جنت میں جن نعمتول سے سر فراز کیاجائے گا وسیلہ ، در جدر فیعہ ، کوٹر ، فضیلہ

إِنَّهُ سَمِعَ النَّيْقَ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ إِذَا سَمِعَتُوكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَغُولُ اللهُ عَلَى وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا تُعَمَّسُكُوا الله إلى مَنْ مَنْ عَلَيْهِ عَشْرًا تُعَمَّسُكُوا الله إلى مَنْ مَنْ عَلَيْهِ عَشْرًا تُعَمَّسُكُوا الله إلى المُنتَقِقَ لا تَنْبَعِي اللهُ عِنْ الدَّالِعَبِي قِنْ الْحَنْ وَلا تَنْبَعِي اللهُ عِنْ الدَّالِعَبِي قِنْ الْحَنْ وَلا تَنْبَعِي اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَلَا تَنْبُعِي اللهُ اللهُ اللهُ الدَّي الْوَسِيلة وَالنَّهُ وَالشَّاعَة وَالنَّهُ وَالشَّعَاعَة اللهُ اللهُ اللهُ الدَّي الدَّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّي الدَّي اللهُ اللهُ اللهُ الدَّي الدَّي اللهُ ا

(2)

"حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے مروی ہے آپ روایت کرتے ہیں کہ سر کاروو عالم علیقہ نے فرہایا جب تم موذن کو اذان دیتے ہوئے سنو توجو کلمات وہ اپنی زبان سے اواکر تاہے تم بھی انہیں اپنی زبان سے دہراتے جاؤ۔ اس کے بعد مجھ پر ورود سجیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک

مر تبدورود بھیجنا ہے۔ اللہ تعانی اس پردس مر تبدورود شریف بھیجنا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالی کی جناب بیس التجا کرو کہ وہ جھے وسیلہ عطا
قرمائے۔ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندول ہے
صرف ایک بندے کوم حمت فرمایا جائے گااور جھے امید وا تن ہے کہ وہ
میں جول گا۔ پس جو شخص اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے لئے اس مقام
وسید پر فائز ہوئے کی وعا کر تا ہے اس کے لئے میر کی شفاعت واجب
ہو جاتی ہے۔ "

ايك دوسرى عديث ين حضرت ابوبر يردت مروى ب-الوسيلة أعلى درجو في الْجَنَّة

" وسیلہ جنت کے اعلی ترین ور جات میں ہے ایک ور جہ کانام ہے۔ "

یہ حدیث ایسے ادام بخاری الم ابوداوداور امام ترفدی سے اپنی اپنی المحال اور سنت بل انقل سے اور بولا علیہ الصلوق والسلام پر جودرودو القل سنت وجماعت اذان کے بعد اپنے آقاو مولا علیہ الصلوق والسلام پر جودرودو سلام پر جعتے ہیں، اس صحح حدیث سے اس کا سنت ہونا تا بت ہوتا ہے۔ اور جو و گ اس کو بدعت سبتے ہیں ان کی فکری خطا آشکار اہو گئی ہے۔ جولوگ المست پر اس وجہ سے طعن و شختیج کے جر بر سات ہیں کہ اہل سنت کے نزد یک وہاڈال جو حضور کے زمانے میں دی جاتی محقی وہ نا معمل سختی وہ نا معمل سے بین اس بہتان کی لغویت بھی واضح ہو گئی کہ یہ اذان کے ساتھ اضافہ نہیں ہے جو سنیول نے کر دیا ہے بلکہ حضور کے ارشاد کی جو سنیول نے کر دیا ہے بلکہ حضور کے ارشاد کی تعمل ہو گئیل ہے کہ جب موذن اذان کر ہے جو سنیول نے کر دیا ہے بلکہ حضور کے ارشاد کی تعمل ہے کہ جب موذن اذان کہ ہے لے تو پھر جمھ پر درود پڑھا کر واور ساتھ ہی اس درود کی فضیت بیان کر دی ہے کہ جو جمھ پر ایک وقعہ درود پڑھتا ہے اللہ تھائی دس مر شہ اس پر درود کی فضیت بیان کر دی ہے کہ جو جمھ پر ایک وقعہ درود پڑھتا ہے اللہ تھائی دس مر شہ اس پر درود

جھیجہ ہے۔ حضرت انس رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ رسول کرم عَلَیْ ہُنَے فرمایا۔ کینیکا آتا آسٹیسی الجند قور فرحتی الی تَقَوْرِ حَافَتَا اَ وَجَابُ اللَّوْ اَوْ تَعَلَيْهِ الْجَابُونِيُ مَا هٰذَا اللَّوْتَوَ اللَّهِ الْكَوْتُو اللَّهِ عَلَى الْكَوْتُو اللَّهِ عَلَى

أَعْطَاكُ اللهُ تَعَالَىٰ -

(1)

"دریں اٹناکہ بیں جنت میں سیر کر رہ تی میر سامنے ایک نہ بیش و کی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب تھے۔ بین نے چریل سے پوچھار کیا ہے؟ چریل نے کہا۔ کوٹر ہے جو اللہ تی ن آپ کوارز الی فر مایا ہے۔"

حفزت عائشہ فریاتی ہیں کہ جہال ہے یہ نہر بہدر ہی ہے اس کی رہین ہے مو تیوں ہو۔ یا قوت کا فرش بچھ ہواہے۔اس کا پانی شہد ہے زیادہ میٹھ اور برف سے ریامہ مفید ہے۔ حضرت این عباس رصی اللہ عنہا ہے مر وی ہے آپ نے فریایہ

ٱلكُوْثَرُ: ٱلْغَيْرُالِّيزِيُ اعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّايَ

"کوٹر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تھاں نے ہے مجبوب مکر ماکو معطاف ہائی ہے۔"

حضرت سعيد بن جير فرمات ميں۔

النَّهُ وُالَّذِي فِي الْجِنَّةِ مِنَ الْخَدِّرِ الَّذِي آلَا فَا مُعْطَاةُ اللَّهُ (1)

'' دو تهر؛ جو جنت بین جاری ہے دوان خیر ات میں ہے ایک ہے ہو بتد تعالیٰ نے اپنے محبوب کوم حمت قرمائی ہیں۔''

## ایک شبه کاازاله

یبال دل میں بہ شبہ بید اہو تاہے کہ ان احادیث سے بہ ٹابت ہو تاہے کہ سر کار دوں م منابقہ افضل الا نبیاء ہیں۔ اس دنیا اور دار آ تحرت میں جو مقام رفع اللہ تعالیٰ لے اپنے اس علقے افضل الا نبیاء ہیں۔ اس دنیا اور کی کو عط نبیل فرہ بیا۔ برگزیدہ بندے کو عط فرمایا ہے اور کی کو عط نبیل فرمایا۔

کیکن دیگر متعدد احادیث ہے یہ ٹابت ہے کہ سر کار دویا لم علیقے نے ہے سی ہے کو فرہ ہو کہ دوانبیاء کوایک دوسر ہے ہر نضیات نہ دیا کریں۔

علاء كرام نے ال شبہ كے متعدد جوابات ديئے إلى ليكن جائ ور مختمر جواب يہ ب۔ مطعق تفعيل سے منع نہيں كي كيا كيونكه اللہ تعالى خود فرما تا ہے۔ يَمْلُكُ الدَّيْسُ دُكَ دُطَّمُلُكُا بعضَمُ فَعُرِّعَالَى بَعْقِينَ لَمَا لِللهُ اللهِ اللهِ فضيبت سے منع كيا كيا ہے جس سے دو سرے انبياء ك تنقیص ہوتی ہے(1) یاان کے مقام رفع نے بارے میں کسی کے دل میں شک و شہر پیدا ہوتا ہے القد تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ کی شان رفع کا عرفان عطافر مائے اور ویڈرانبیاء کرام کی تنقیص کے تصورے بھی محفوظ رکھے۔ آمین شہر نمین

خداد ند قدوس نے جملہ کمالات، کسی ہول یاو ہی سے اپنے محبوب کریم کو مشرف فرمایا

ہر خوبی اور ہر کمال، جس کا تعلق جہم ہے ہویاروں ہے، ظاہر ہے ہویاطن ہے او نیا سے ہویا آخرت ہے ، فلام ہے ، فرو واحد ہے ہویا آخرت ہے ، فکر ہے ہویا عمل ہے ، فرو واحد ہے ہویا ساری قوم ہے ، زماندہ نغی ہے ہویا حال و مستقبل ہے ، کسی کی جدو جہد کا نتیجہ ہویا محض عطاء النی ہو اید گونا گوں خوبیال اور ہو قلمول کمالات اپنی جملہ رعنا ئیول اور د لفریتیوں کے ساتھ ذات پاک سید یا نہیاء محمد مصطفی علیہ وعلی آلہ اطیب الحید والشناء میں بعطائے النی اپنی اکمل ترین صورت میں پائے حالے ہیں۔

جی ل و جلال محمد رسول الله علی کا تذکار ایک ٹی شخیں مار تا ہوا بحر بیکرال ہے جس کا احاطہ اس و ملک بیل ہے کس کے بس کار وگ نہیں۔

ہم بیٹیار وال گئت فضائل و کمالات احمد کی میں سے چند ایسے امور بیون کرنے کی سعادت یا صل کریں گئے جن کی صحت اور صدافت پر اس خیر الاحم کے علیاء نے مہر نفیدیق خبت ک ہے اور اللہ تعالی سے یہ امرید رکھتے ہیں کہ اس کے حبیب کے شائل کے ذکر سے اس ناچیز کی و نیاو آخر سے بھی سنور جائے گی اور اس کے قار مین کے دلول میں بھی اس کے حبیب محر م میں بھی اس کے حبیب محر م میں بھی اس کے حبیب محر م میں بھی اور میت کے چراغ روشن ہو جائیں گئے۔

جسم مقدس كاحسن وجمال

صحابہ کرہم رضوان القد علیہم کی ایک کثیر جماعت نے اپنے محبوب مکرم کے سرایا ک رعنا ئیوں اور دلر ہائیوں کاذکر بڑے ذوق شوق سے کیا ہے۔اسے پڑھ کر دل پر کیف وسر ور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔اس لئے میں ان حضرات صحابہ کے اسماء کر اگ سے اس صفحہ کو مزین کر رہا ہوں۔ پھر ان کے فصاحت و بلاغت کے قالب میں ڈھیے ہوئے ارشادات کو ذکر کر کے اپنے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کی سعی کروں گا۔ التو فیق من اللہ۔ مندر جد ذیل گرامی قدر حضرات نے اپنے آ قا کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔

"میدناعی مرتفنی کرم ایند و جهه به حضرات اس بن مایک ابو هر برده براء بن عازب\_ ام المومنين سيرتنا صديق رمني القد عنب ابن الي ہالہ۔الی چیفہ۔ جاہر ہن سمرو۔ام معبد۔حضرت ابن عمباس۔معرز بن معيقيب ابوالطفيل عداء بن خامد خريم بن فاتك عيم بن حرام وغير بهم رمني الله تعالى عنهم\_"(1)

ان حعز ات نے حضور علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَة صَعْدِر سرور عام عَلِينَةٌ كارتك مبارك سرخ و كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ ىپىد تى چیثم مازاغ پزی بزی تھیں۔ ان کا سفید حصہ

77.7

بهبت سفيد اور سياد حصد بهت سياد نخاب أنخل چیتم ہائے میارک بڑی تھیں أشكل آنکہ کے سفید حصہ میں سم خ ڈورے تھے أهدك الكشفاد

مرثه گان مبارک فمی تھیں أيلج برؤل كادر مياني حصه بالارسے صاف تھا ابرو

251 كمان كى طرح خميد واور لم تف

اَقَعَ ناک مبارک او نجی اور نیلی تھی آفلت

و ندان میارک پیوسته نه منطح در میان میں تھوڑا ساؤصلہ تھ۔

> مُدَوَدَالُوحِهِ رخ انور گول تق وَاسِعَ الْجَهَدِينِ پیشانی میارک فراخ تقی كَتُّ اللِّحْيَةِ ریش پر تور گھنی تھی

ایڈ ہال

جو سینہ مبارک پر جھیلی ہو گی تھی۔ شلم مبارک اور سینه مبارک بمواریجے صدرم وركشاده تعاب أندهم بزيرين تقيد جسم کی مڈیال بھاری بھر کم تھیں عَبْلَ الْعَصَنُدُيْنِ وَاللَّهُ وَأَعَيْنِ وَأَلْاَسَافِلِ مَنْ بِينِ سِي مَدْهُونَ تَكَ اور دونو بالا بيال اور

بهت مضبوط اورطا قتور تخيس ما تھوں کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں مہرک ياؤل كشاد وتقطيه الخشت بائ مبارك بموار تحين جسم ممارك وراني قفا سینہ کے بالول کی وہ لکیم جو سینہ کی مذتی ہے ناف تک جل جاتی ہے وو تی تھی

حضور زیاده دراز قامت ته تھے اور نداز حد

قامت زیباد رمیانه تھی

يست قامت

باس ہمہ اگر کوئی وراز قامت انسان سر ورعالم ہے او نچے د کھائی دیے ہتھے گیسونے ممارک زیادہ گھنگھریا لے نہ تھے۔ جب حضور ہنتے تو و ندان مبارک یوں حیکتے تھے جس طرح بجل کی چیک یا ڈالہ باری کے وقت گرنے والے دانے۔ جب حضور مُنفتَكُو قرماتِ تويوں معموم ہو تا تھا

تملاصهاركا سَوَآءَ الْبَطْنِ وَالصَّدُّدِ وَاسِعَرَالصَّدُادِ عَظِيْءَ الْمَثْكَبَيْن ضخء العظامر

دَحْبَ الْكَفَّيْنِ وَالْفَدَ مَيْنِ

ستأثل الكظواف انور المتكجري ر در درودر. دقیق المستریاز

رَبُعَةَ الْقَدِ كَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَآيْنِ

وَلَا بِالْقَصِيْرِالْمُتَوَدَّدِ وَهُمَ ذَلِكَ لَهُ لَكُنُّ يُكُنُّ يُمَا يَنْدُهِ أَحَدُّ يُنْسَبُ إِلَى الطُّوْلِ إِلَّا طَالَ دَحِلَ المُشْعَي إِذَا الْحُكَاكِكُمُ الْحُكَا إِنْ تَرْعَنُ مِثْلِ سَنَا الْهَزْقِ وعن مِتْلِ حَتِ الْفَمَامِر اذًا تُكُاةً

کہ و ندان مبارک سے نور نگل رہاہے۔ حضور کی مردن مبارک تن مو گول کی مردنوں سے زیادہ خوبصورت تھی حضور کا جسم طہر ندزیادہ فربہ تھا ورندار خ بدل مبارک مضبوط اور بحر ہوا تھا۔ جسم پر گوشت زیادہ نہ تھا۔ دُقِيَ كَالنَّوْدِيَخُرُجُ مِنَ ثَنَايَاءُ كَفْسَنَ التَّاسِ عُنُقًا

لَيْسَ بِمُطَهِّدٍ وَلَامُكَلَّتُهِ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ صَهِّبُ الْاَحِيدِ (1)

وار فتگان جمال محمدی نے اپنے محبوب کے جمال جہاں تر کو دیکھے کر ہے جذبات صا، قد کا اظہار ایک ایک جملہ میں کیا ہے۔وہ جملے بھی حرز جان بنائے کے یافق جیں۔

حضرت براء بن عاذب فرمائے ہیں۔

مَارَأَيْتُ مِنَ ذِي لِنَهَ فِي خُلَةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنَ مِنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِم وَسَلَمَ-

"میں نے کسی کمی لفول واے کو سر ٹی لباس پہنے ہوئے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا جننے رحمت عالم علی حسین و جمیل دکھائی دیتے تنے۔"

حفزت ابوہر مرور ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

عَادَأَيْتُ شَيْدًا اَحْسَنَ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْحَ كَانَ النَّهُسَدِ تَجُرِئ فِي وَجُيهِ ، وَإِذَا صَحِيكَ يَنْكَأُولُا فِي الْجُعُكِرِ

"کہ میں نے کسی کور سول کریم علیجی ہے زیادہ خوبصورت نہیں دیکی۔ یول معلوم ہو تا تھ گویا تن آب حضور کے رخ انور میں در خش ہے۔ حضور جب بنتے تھے تواس کی روشنی ہے دیواریں چیکئے لگتی تھیں۔" حضرت جاہرین سمرہ فرماتے ہیں۔

مَّ كَالَ لَهُ وَحَبُلُ كَانَ وَجُهُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَقَ مِثْنَ السَّيْفِ فَعَالَ وَلا ، مِنْ مِثْلُ الشَّمْنِي وَالْفَتَى وَكَانَ مُسْتَدِيرًا - (2) ايك شخص نے سر ورانبياء كے بارے میں كہا۔ حضور كارخ انور تلوار ك طرح چکدار تھا۔ آپ نے کہا ہر گز نہیں۔ بلکہ حضور کارخ اتور آ قاب وما ہتا ہے کی طرح محول تھا۔

حضرت ام معبد نے ٹی کریم علی کا حلیہ مبارک اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے۔ س کا مفصل نذ کرہ ضیاء انبی علی جددوم صفحہ 75-174 میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ یہاں صرف ایک جملہ کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ قرماتی ہیں۔

آجُمَّل النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَ آخُلاهٔ وَأَخْسَنُهُ مِنْ قَرِيْبٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّيْكًا كُلَمَا ذُكْرَةُ الذَّاكِرُوْتُ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِةِ الْغَفِلُوْنَ

"حضور کو جب دور ہے دیکھا جاتا تھا تو حضور تمام لوگوں ہے زیادہ حسین و جمیل دکھا جاتا تھا تو حضور تمام لوگوں ہے زیادہ حسین و جمیل دکھا فی دینے تھے اور جب قریب ہے آپ کو دیکھ جاتا تو حضور کے حسن خداداد کی منص ساور اس کی دلر بائی دلول کو فریفتہ کر لیتی تھی۔"

حضرت ابوہا یہ رضی ابقد عنہ کے فرز ند کا ہیے جمعہ ملاحظہ فرمائے۔

يَتَلَأُلُو أَوْجُهُهُ تَلَا أُلَّالُهُ الْعَبْرِ لَيُلَهُ الْبَنَادِ-

''حضور سر در کا نئات کارٹ انور ہول چیکٹا تھا جس طرح چود ھویں گ رات کو بدر تمام چیکٹاہے۔''

دَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْ ؛ فِي الْحِدِ دَصَفِهِ لَهُ -

مَنْ زَالُهُ إِبِّنَ اهَةً هَا بَهُ وَ مَنْ خَالَطُهُ مَعْ بِفَةً أَصَبُّ (1)

"سیدنا علی مرتفنی اپنے مرشد و بادی کا سر ایا بیان کرتے ہوئے فرمات بیں جو حضور کو اچانک دیکھتا تھا وہ جیبت زوہ ہو جا تا اور جو حضور کے ساتھ میل جول کر تا تھاوہ حضور کی محبت کا اسیر بن جایا کر تا تھا۔" حضور کی مدح سر انی کرنے والا ہے کہنے ہم مجبور ہو جایا کر تا تھا۔

يَتُوْلُ تَاعِتُه لَقُ اَرَقَبُلَهُ وَلَا بَعُدَة مِثْلَة صَلَّى الله

### عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّةً-

ایس ایسا پکیر جمیل نداس نے پہلے مجھی دیکھااور نہ حضور کے بعد اسے مجھی دیکھااور نہ حضور کے بعد اسے مجھی دیکھائی دے گا۔"

اگرچه بحث بوی و نکش مجی ہے اور روح پر ور مجی سکن ہم انہی چندا قتباست پر اکتفارت ہیں۔ جسم اطہر کی نظافت ویا کیزگی

الله تعالى في المين حبيب عرم علية ك جسم مبارك كوت اطيف اور نفيس بناياتها كردو عبارك كوت اطيف اور نفيس بناياتها كردو عبارك كوت اطيف اور نفيس بناياتها كردو عبارك وبال مخونش بند ته وراك و و بزي نفي التي المراك المين المناه المين المناه المين المناه المناه

بني الدِّينُ عَلَى النَّطَافَةِ

"دين اسلام كى بنياد نظافت بري-"

حضرت الس، خادم خاص بار گاہ تبوت، فرماتے ہیں۔

مَاشَمَمُتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَامِسْكُمْ وَلَاشَيْتًا اَطْيِبَ مِنْ رِيْجِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْجِ وَسَلَّمَ

" میں نے بھی کوئی عبر ، کوئی مشک یا کوئی اور چیز یی نبیس سو تتھی جس کی مبک شاہ خوباں علیہ کی مبک سے زیادہ خو شبود ار ہو۔"

حضرت جاہرین سمرہاہے محبوب کی اس روٹ پر وراد اکو بول بیان فرماتے ہیں۔ مسمور میں میں میں اس میں مادر ہو

إِنَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ مَسَحَ خَمَالُا قَالَ

فُوحَكُ مُثَّرِلِيوم بَرُدًّا وَرِيْعًا كَأَنْمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُوْرَرِعَظَادٍ (1)

" یعنی ایک روز سر ور انبیاء عقطه نے اپادست مبارک میرے رخسار پر پھیرا۔ تو حضور کے دست مبارک میں نے محسوس ک پھیرا۔ تو حضور کے دست مبارک کی تحکی اور مبک میں نے محسوس ک تو یول معلوم ہوا کہ جیسے عطار کی صند پر قی سے بید وست مبارک انجی انجمی نکالا تھا۔" علمہ خفاجی لکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص حضور علی ہے مصافحہ کرتا تو سارادان اس کا ہاتھ خو شبوے مہکتار ہتا تھ بمر در عالم اگر کسی بچے کے سر پر دست رحمت بھیم تے تو اس خو شبو کے ہاعث وہ تمام بچول ہیں شناخت کیا جاسکتا تھا۔

ایک روز سر کار ووعالم عطینی ، حضرت اس کے گھر تشریف کے گئے اور وہاں استراحت فرما ہوئے۔ نیند کی حالت میں حضور کو بسینہ آئیا۔ حضرت اس کی الدوایک شیشی کے سرائی کی الدوایک شیشی کے آئی اور رحمت عالم علینی کے بیٹنے کے قطرے جمل کرنے مگیس۔ سرور عالم علینی کی آئی کھلی تو حضور نے ان سے بوجھا۔ کی کرری ہو ؟ انہول نے عرض کیار سول اللہ! حضور کے لیننے کے قطرول کو جی ای خوشہووں سے لیننے کے قطرول کو جی ای خوشہووں سے نیادہ خوشہووں سے نیادہ خوشہووں ہے گئے۔

ارام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی "تاریخ کہیں "میں حضرت جابر ہے روایت کیا ہے۔ " نبی کریم علیقے جس گل ہے گزر جاتے تھے وہ گلی خو شبوے مبک جاتی تھی۔ وڑے پہیان لیتے تھے کہ جان بہارال علیقے کا گزراس گلی ہے ہواہے۔"

تعنور کے جہم مہارک سے ہر وقت خو شبو اٹھٹی رہتی تھی۔اس ک اجہ یہ نہ تھی ۔ حضور عطر استعمال کئے ہوتے تھے بکہ کوئی خو شبواستعمال کئے بغیر حضور کے جسم اطہر سے جو فضا چھو جاتی تھی دوازخو د مہلنے لگتی تھی۔

حصرت سيدناعلى مرتضى رضى القدعنه فرمات جي-

حضور کے وصال کے بعد میں نے جسد اطہر کو خسل دیا۔ اس میں کسی آلود گی اور نب ست کا فضان بھی نہ تھ جو عام طور پر ہر میت میں پائی جاتی ہے۔ میں اپنے آ قاکی اس حالت میں بھی انہا فضافت و پائیز گی کو د کھے کر جیران ہو گیا۔ میں نے کہا مطابق تحقیقاً قد تعقیقاً یار سول الله آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب و پائیزہ نتھ اور وصال کے بعد بھی حضور طیب و پائیزہ ہیں۔''

پھروں ۔ آپ فریاتے ہیں کہ اس حالت ہیں بھی حضور کے جسم مبارک سے خو شہو دار ہوا کی لیٹیں اٹھتی تھیں۔اتنی خو شبو دار ہوا آئ تک ہیں نے کہیں نہیں پائی۔

بیں اسی میں اس میں اور میں میں اس میں اس میں جب خود کی کڑیاں چہے گئیں تو جنگ احد میں نبی مکرم میں کے بیٹائی مبارک میں جب خود کی کڑیاں چہے گئیں تو حضر ت مالک بن سنان نے اپنے دانتوں سے ان کزیوں کو نکالااور جب اس زخم سے خون بہنے لگا تو حعزت مالک نے اس کوچوس لیا۔ سر کار دوعالم علی نے یہ نہیں فرہ یا الک اخون تو ناپاک ہو تا ہے تو نے اسے کیول چوسا۔ بلکہ حضور علی نے اس پر بہند پرگ کا اظہر کیا ہ انہیں بشارت دی۔

كَنْ تُعِيبِيَّكُ النَّارُ (1)( الك كو تبحى كوئى آك نبيل جهو يل.)

ایک دفعہ نمی کرم علیہ نے پچنے لگوائے۔ جام نے حضور کے خون کو یک برتن میں رکھ دیا۔ حضور کے خون کو یک برتن میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حفزت عبدالقد بن زبیر کو حکم دیا ۔ یہ خون ک بوت اور کسی پاک جگہ پر ڈال دو۔ آپ لے کرگئے ،او ھراو ھر دیکھ کوئی ایک جگہ نظرنہ کی ہو س اور کسی پاک جگہ پر ڈال دو۔ آپ لے کرگئے ،او ھراو ھردی کھے کوئی ایک جگہ نظرنہ کی ہو سے قابل ہو کہ دہاں القد تعیاں کے محبوب کا خون پاک ڈال دیا جائے ، تھوڑی دیر تا ال آیا ہج یہ قابل ہو کہ دہاں اسے ، پنانے اندر انڈیل دوں سے بہتر ، درکون کی جگہ ہو حکی ہے۔ چن نجے و مساراخون آپ نے لیا۔

جب واپس آئے تو سر کار دوعام علی نے دریافت کیا کہ دوخوں تم نے کہا۔ اللہ ؟ عرض کیا یار سول املد الجھے کوئی موزوں جگہ نظرنہ آئی جبال آپ کامبارک خون نڈییوں ق آخر میں نے فیصعہ کیا کہ میں خو داس کوئی لول۔ بھی بہترین جگہ ہے۔

یہ من کرنمی کریم علی ہے نارا نسکی کا اظہار نہیں کیا کہ خون حرام ہے، حرم چیز کو ق نے کیول پیا۔ بلکہ میہ فرہ باکہ اس خون کے پہلے سے تمہدا ہے اندرایی قوت اور شج عت پید ہوگی کہ جو دشمن تمہدارے ساتھ لڑنی کرے گاتم اس کو موت کے گھاٹ تار دو گے۔ حضور نے فرمایا۔

## وَيُلَّ لُّكَ مِنَ النَّاسِ وَيُلُّ لَّهُوُ مِنْكَ

"جو وگ تم ہے لڑیں گے ان پر تمہاری طرف ہے بدا کت ہوگی وروہ تمہاری بلاکت کا ہاعث بنیں گے۔"

ان روایات اور دیگر روایات سے بیر بات واشح ہو گئی کہ حضور علیہ الصنوۃ واسلام کے فضلات اور خون دیگر انسانوں کی طرح ناپاک اور بد بود ار نہیں ہیں بلکہ وہ طیب و طاہر ہیں ورنہ نہی کریم منافقہ اس پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار فرماتے ور ان بشار توں سے نہیں خور سند ند کرتے۔ ای طرح ایک صیبیہ جن کانام بریحۃ تھا۔ انہوں نے ایک رات حضور کا بیشاب پی

لیا۔ حضور نے ان کو منہ و هونے اور وو بار وابیانہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔

یہ روایت اہام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ یہ خاتون نبی کریم علی کی خدمت گزار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول مگر م علی کا لکڑی کا ایک بیالہ تھ جو حضور کی چاریائی کے نیچ بڑار بتاتھ تا کہ حضور کورات کے وقت اگر جیشاب کی حاجت ہو تواس کو استعمال کریں۔ ایک روز حضور علیہ الصلوة والسلام صبح بیدار ہوئے، بیالہ دیکھا قوہ و خانی تھا۔ بی کریم نے حضرت برکہ سے بو چھا کہ جیشاب کہاں گیا انہوں نے عرض کیا کہ رہت کو بیدار ہوئی ججھے محدوم بیدار ہوئی جو تھ وہ فی لیا۔ ججھے محدوم بیدار ہوئی ججھے محدوم بیدار ہوئی ججھے محدوم بیدار ہوئی جس بیدار ہوئی کہی ورونہ ہوگا۔

دوسرے تمام انسانوں کو اگر نیند آجائے اور وہ باوضو ہوں تو نیندے ان کا وضو ہوت جاتا ہے لیکن رحمت عالمیان علیقے وضو کر کے سوجاتے تھے بیبال تک کہ گلے ہے خرخر ک آواز بھی آتی تھی لیکن جب حضور بیدار ہوتے تو نیاوضو کئے بغیر نمار اوا فرمائے۔ ک نے اس کی وجہ وریافت کی تو فرمایا۔

> عَیْنَای تَنَامَانِ وَلَایَنَامُرُقَلِی (1) "میری آئکمیں سوتی ہیں میر ادل بیدار رہتا ہے۔"

> > فهم وذكا

ہو کی انس و جان عظیمے کو جس قوم کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرہ یا گیا وہ حلم و بر دباری کے نام ہے بھی واقف نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتول پر کمواری ہے نیام ہو جاتیں، خون کے دریا بہنے مگتے اور کشتول کے بشتے لگ جات۔ اور قبل وغارت کا بیہ سلسد ختم ہونے کانام نہ لیتا۔ ایس تیم مزاج قوم کو حضور پر نور نے حکم و بر دباری کا علمبر دار بنادیا۔ نیز وہ قوم جواخلاتی لی ظ سے بستی کی انتہا میں گر بھی تھی، فسق و فجور کی دلدل میں تابدوش غرق تھی، پیشہ ور عور تیں اپنے گھرول پر جھنڈے نصب کر کے لوگول کو دعوت گناودے رہی ہوتی پیشہ ور عور تیں اپنے گھرول پر جھنڈے نصب کر کے لوگول کو دعوت گناودے رہی ہوتی ہوتی اور نہ انہیں کو کی پر ابھلا کہتا، وہ قوم شر اب جس کی تھٹی میں تھی،وہ قوم جو گاڑھے نسپنے کی کمائی ہوئی دولت کوشر اب خوری اور قمار ہازی میں پانی کی طری بہادیئے کے عادی تھے، اور اس کو دوبا عث عز وافتخار سمجھتے تھے ایسی قوم کو انتہائی دا نشمندی ہے رحمت دوے م مثلاثیا نے قعر مذہب سے نکالا اور عفت ویا کدامنی کاخو گر بنایا۔ وہ قوم جو ک کی اطاعت کیلیے تیار منیں تھی، جس کی انا نبیت کسی قانون آور و ستور کی پابند نہ تھی، جن کے ہاں 9 ہے مار 4 رڈ کہ زنی کوئی عیب شار نہ ہو تا تھا،اس قوم کو سرور عالم علطی نے اپنے حکیماٹ کل ہے اور د منشین مواعظ ہے جس طرح قانون و آئین کی پابندی کاخو گر بنادیادہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو متعدو قبائل میں بنی ہوئی تھی،ایک دوسرے کی جان دمال کو نقصات پہنچاہ طاقتور پنا جن سمحتاتی، ان جھرے ہوئے قبائل کو خدا کے مقدس رسوں نے سیسہ پلانی ہوئی دہور کی طرح کیجان کیااور عدل وانصاف کے ضابطول کے سامنے سر تشکیم خمر کر نے کا مادی ہنادیا۔ یہ ہمہ پہلو انقلاب جو عرب کے اجد بدؤں میں برپا ہوا یہ سب امور حضور کی دانش، خرد مندی کی نا قابل تر دید د کیلیں ہیں۔ سر کار دوعالم عَنْ ﷺ نے اپنی قوم کے ظاہر کو ہی نہیں بدلا بلکہ اس کے ہاطن کو بھی صدق و صفو، عفت و تقوی، تواضع وانکسار اور جذبہ اطاعت امیر سے مزین کر دیا۔ جب سے اولاد آدم اس کرہ او ضی پر آباد ہو لی ہے س وقت ہے لے كر آج تك كوئي فاتح عالم، كوئي سلطان بمغت اقليم، كوئي سيري مد بر، ايسا جامع القلاب بريانه كر سكاجس طرح الله كے حبيب محر مصطفى نے قليل ترين وقت بيس بريا كيا-

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کی برتری ٹابت کرنے کیلئے سے بڑھ کراور کسی و کیلئے سے بڑھ کراور کسی و کیل کی ضرورت نہیں کہ سر ورانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حکیم نہ اندازے ہر قشم کے لوگوں کو اسلام کے ساٹیج بیس اس طرح ڈھال کہ ان کے مزاح، اورائی فطرت، بدل کر رکھ دی علامہ زینی و حلان کا یہ تجزیہ غور طلب ہے۔

قَدُ إِظَلَعَهُ اللهُ عَلَى ظُوَاهِدِ أَحُوالِ الْخَلَادِينَ وَخَفِيّاتِهَا حَتَى يُصَّرِلِهُ فَا وَيُرْشِدَ هُ فَ الْأَحْسَنِ وَنُهَا وَهُومَبُعُونُ إِلَى سَآتِ الْعِبَادِ وَاج إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهِلْ اَلْتَا يَكُونُ بِإِصْلاج بَوَاطِيهِ هُ وَظُوا هِرِهِمْ وَهُوسَيْوَ قَتُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَنِيثُنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَعُطَا كُاللهُ الْعِلْمَ بِالظّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى ظُوَاهِمِ الْمُلَاّدِيْنِ وَبَوَاطِنِهِهُ وَيُعَامِلُ كُلُّ إِنْسَانِ بِمَا يَقْتَضِيُّهِ حَالُهُ مِنْ يَعَايَةٍ ظَاهِرِكِمْ وَبَاطِيهِ - (1)

الفد تعالی نے اپنے صبیب لبیب عظیمی کو تمام مخلو قات کے ظاہری و باطنی احوال پر آگاہ کردیو تھ تاکہ حضور الناحوال کی اصلی فرما شکیس اور جو بہترین حالات ہیں الن کی طرف لوگوں کی رہنی فی کر شکیس۔ اللہ تعالیٰ نے بی کریم عظیمی کو اپنے تمام بندوں کی طرف مبعوث فرمایا تقا تاکہ وہ النبیس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وعوت ویں اور یہ کام اس وقت تک انبیم پذیر نبیس ہو سکتا جب تک کہ ہر شخص کے ظاہر ویاطن کی اصلات نہ کردی جائے اور اس بات کا دار وید اران فاہری و باطنی حالات کے جانے پر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیارے نبی کرم علی کی ہر معالیٰ کا ہم علی خاہر و باطنی حالات کے جانے پر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیارے نبی کرم علی کی ہر معالیٰ کی جائے ہو باطنی حالات کے خاہر و باطنی حالات کے خاہر و باطن کے جملہ احوال کو ملاحظ فرمایا کرتے اور ہر شخص کے ساتھ اس طرح سرتاؤ کرتے جس طرح اس کے خاہری وباطنی حالات کا تفاضا ہو تا۔ "

ای سے وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نے اکہتر کی وں کا دفت نظر سے مطالعہ کیاہے اور ان کتب کے جملہ مصفحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ

إِنَّ النَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ البَّحَمُ النَّامِ لَيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ البَّحَمُ النَّامِ (2)

"بعنی حضور عقل و دانش کے لحاظ سے تمام لوگول سے برتر تھے۔ ہر معاملہ میں حضور کی رائے تمام لوگول کی آراء سے افضل تھی۔" انہیں وہب سے بیے روایت بھی منقول ہے۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَمُرُيُعٌ طِحَيِيعَ النَّاسِ مِنُ ابْدَءَ الدُّنْيَا إِلَىٰ اِنْقِضَاءِ هَامِنَ الْعَقْلِ فَى جَنْكِ عَقْلِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَق إِلَّا كُنَبَةِ رَمِّ لِ قِنْ بَرُنِ مِمَالِ الدُّنْيَا - (3)

<sup>1-</sup> مرين بي طرب "اسير وبليوني" ( إعلي للتشر والتوري ) وجد 3 ، متح 230

in 2

"ابتدائے آفر نیش سے لے کر قیام قیامت تک اللہ تھاں ۔ ترم اٹسالوں کوجو فہم و فراست عطافر مائی ہے، نبی کریم کی عقل ورا ۔ ۔ سامنے اس کی حیثیت اتن بھی نہ تھی جنتی ریت آیک ایک ورق ہے۔ تمام ریکستانوں کے ذرات سے بوتی ہے۔" سبل الہدی کے مصنف کا بیہ تول بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔

وَالْعَقْلُ مِانَهُ جُزُمٍ السَّعَةُ وَيَسْعُهُ وَيَسْعُونَ فِي النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَجُزُمٌ فِي سَآيَرُ النَّاسِ (1)

"اگر عقل کی سوجز کی تصور کی جا کی قوان میں سے ان و نے سے مادی تعالی نے اپنے اور ایک حصد ماری تعالیٰ نے اپنے اور ایک حصد ماری مخالف کو ارزانی فرمات اور ایک حصد ماری مخالف کو عطافر ماید"

اس ساری مخلوق میں وانشور ، ملاء ، فضلاء ، فلاسفر ، سائنٹس وان ، موجد ، شعر ، انسار ، فلاسفر ، سائنس وان ، موجد ، شعر ، انسار ، فلاتعین عالم سب شامل میں۔

# حضور کی جسمانی توت

الله تعالی نے اپنے محبوب بندے کو جسم ٹی قوت بھی اس قدر عطاقہ اُن مختی کہ وں بڑے سے بڑا پہلوان بھی حضور کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

ر کاند ، عرب کا ایک نامور پیلوان تھ جس کی جسمانی طاقت کی دعوم کی ، ونی سخی۔ تھا کہ وہ اکیلادوسو آدمیوں کامقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا ہے۔ سٹن تریذی میں ہے۔

ایک روزنی کریم علی علی علی کریم علی کوستانی علاقہ سے گزررہ سے کہ رکانہ سے ملاقات ہوگئی۔ سر ورعالم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرت حضوراس کو اسلام قبول کرنے کی وعوت اپنے من موہنے اندازی شن ضرور دیتے۔ چنانچہ سر کارووہ مسلم میں ایک نے رکانہ کو مجی وعوت وی کہ تم بت پر تی ہے توبہ کرواور اللہ تدی جو وحدہ ، مشر یک ہے اس پر ایمان لے آؤراس نے کہا۔ میں ایک شرط پر آپ کی س وعوت کو قبوں کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ جھے بچھے رئے یہ تو میں ایمان سے آؤل گا۔

<sup>1</sup>\_ محمد بن يوسف الصافى " سل الهدى " ( قام 1986 ) ، عدد 7 سلى 11

نجی رحمت علی جن کے وان اکثر فاقہ کشی ہے گزرتے تھے۔ کی کئی اہ تک حضور علی ہے کہ کا خانہ رحمت علی جائے ہے کہ کا خانہ رحمت میں جو لیے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، گاہے مجور کا ایک وانہ منہ میں وال کر پانی پی لیااور شب وروز گزار لئے، رکانہ تو ہر روز معلومہ نہیں کتنی مقد ار گوشت تھی اور دودھ کی استعمال کر تا ہو گا، بایں ہمہ حضور پر نور علی نے اس پیل تن پہلوان کی اس شرط کو قبوں کیا، فرمایا ہے رکانہ اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔

چنانچ رکانہ لگونہ کس کر میدان ہیں آگر ابوا سر ور ابنیاء مید التید والثاء ہی اکھاڑے میں تشریف لائے۔ اس کاباز و پکڑا اور ایک جھٹے ہیں اے چارول شائے چت گر دیا۔ وہ جہران و مبہوت ہو کر رہ گیا لیکن پھر انھا اور کنے نگا کہ ہیں ابھی سنجلہ نہیں تھ، ب دھیائی ہیں آپ نے جھے کر اور ی تو ہی دھیائی ہیں آپ نے جھے گر اور ی تو ہی ایمان کے آئول گا۔ اس دائی ہر حق نے اس کے اس چیلنے کو قبول کی، حضور کھڑے ہیں انجی نہ تھ ایمان کے آئول گا۔ اس دائی ہر حق نے اس کے اس چیلنے کو قبول کی، حضور کھڑے ہیں تشریف لاے، اس کاباز و پکڑ کر اے جھٹا کا دیا اور زہین پر ٹے دیا۔ اے سان و گمان مجی نہ تھ حضور عقیقہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ دوم تب ہیں نے تمہاری شرط پوری کروی اب تم ایمان محمد مور تا ہوں کے تمہاری شرط پوری کروی اب تم ایمان نہیں لاتے تو تمہاری قسمت بلکہ حریص عب کہ کی جو شان تھی اس کا اظہر فرات ہو جشم نہیں زہین پر تبریل اب اے بارائے انکار نہ رہائی نے بلند آواز سے کلمہ شہودت پڑھ دور اعلان کیا کہ یہ جسمائی قوت سے تین باریخ ہے۔ دور اعلان کیا کہ یہ جسمائی قوت سے تین باریخ ہے۔ اپنی دوحائی قوت سے تین باریخ ہے۔ اور اعلان کیا کہ یہ جسمائی قوت نہیں۔ آپ نے جھے اپنی دوحائی قوت سے تین باریخ ہے۔ اپنی دوحائی قوت سے تین باریخ ہے۔ ورسل ہیں۔

حضرت ابوہر مرہ و رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرعت و قبار ہیں اللہ کے پیارے رسول منابطیقی سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضور چلتے تو یول معلوم ہو تاکہ زمین خود بخود کبی جاری ہے۔ ہم چلتے تو یوری قوت کے ساتھ چلتے اور حضور علیقی بڑی ب یہ و دای ہے جادہ بی ہوتے پھر بھی کوئی شخص حضور علیقی کی تیزر فباری کا مقابلہ نہ کر سکت۔

#### فصاحت وبلاغت

اٹل عرب فصاحت و بلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر اور افضل تھے۔ انہیں اپنے اس و صف پر اتناناز تھ کہ وواپنے سواتمام اقوام عالم کو تجمی (گونگا) کہتے تھے۔ ان نسی ۱۰ باؤ ، میں بھی حضور علیہ کی شان فصاحت عدیم امثال تھی۔

حضور کی شان فصاحت کا کوئی شخص نکار شہیں کر سکتا تھا۔ حضور کے قام میں جا ق سلامت وروانی تھی۔ بول معلوم ہو تا کہ کلمات نور کے ساتے میں ڈھل کر زہاں قد س ے اوا ہو رہے میں۔ جو بات زبان مبارک سے تکلی ووج محیب سے پاک اور تی س تکلف کا ٹائیہ تک نہ ہو تا۔ ابند تعالٰ نے بیئے صبیب کو جو میں الکم ہے ؤیر تقالہ میں اغاط قلیل ہوئے لیکن لطائف و معانی کا ایک سمندر ان میں موجر نا ہو تا تھا۔ حضور ن روب میارک ہے ایسے عکیمانہ جملے صاور ہوتے جو حکمت وہ نانی میں ایل مثال نہیں رکھتے تھے۔ عرب کے مختلف خطوں میں جو عرنی ول جاتی تھی س میں بڑتے وہ ہوتا تھا۔ مراہار ووعالم عليه كاوطن مبارك أمرجه حجازتها نيكن حضور عليه الل حجاز ك اغت ميس تهمي جب مُنْفَتَكُو فَرِمَاتِ لَوْ فَصَاحِتُ وَ إِمَا غُتُ كَ حِمِنَ آبِهُ بُو جِاتِ اور عَ بِ كَ وَيَمْرَ عَارِ تُولِ أَن علا قانی زبانوں میں بھی اس سل ست و قادر الکار می ہے معتقلو فریات کہ ہننے داے ہیں ت مو عاتد حضور عليه جب بھی کی کو مخاطب فرمات تو اس کی عار قال زبان میں خطاب فرہائے۔ اس زبان کے محادرے استعمال فرمائے۔ انہیں کی شان فصاحت کا مقابعہ کرتے یبال تک کہ صحابہ کرام جب سی دوسرے علاقہ کی زبان میں حضور کو عُقلُو کرتے بنتے تو کٹی اغاظ کی تشر کے ووضاحت کیلئے اپنے آتا کی طرف رجو ٹا کرتے۔

ذوالمعشار بهدانی ہے اس وقت ملا قات ہوئی جب حضور تبوک ہے واہی تشریف لائے تھے۔ بنی نہد کے خطیب طبقہ النہدی، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس، وائل بن حجر الکندی اور حضر موت کے قبیبول کے رؤسا اور یمن کے بادشا ہول ہے شفتگو فریاتے تو انہیں کی زیان اور انہیں کے لیجہ ہے۔

بطور مثال ہادی ہر حق علیہ کا ایک مکتوب یہاں پیش کر رہا ہوں جو سر کار نے قبیعہ ہدان کے سر دار ذوالعشار البمدانی کی طرف اس کی زبان میں مکھ تھا۔

إِنَّ لَكُوْفِرًا عَهَا وَهِ هَا طَهَا وَعَزَا زَهَا - تَأَكُلُونَ عِلاَ فَهَا وَتُرْعُونَ عَفَاءَهَا لَنَامِنَ دَفِيْهِ وَوَمِهُ إِمِهُ مَاسَلَمُوْا بِالْمِينَتَاقِ وَالْاَمَاٰنَةِ وَلَهُمُ حِنَ الطَّدَقَةِ الثِّلْبُ ۗ النَّابُ وَالْفَصِيِّلُ - وَالْفَارِضُ وَالدَّاجِنُ وَالْكَبْشُ الْحُرِّدِيُّ وَ عَلَيْهِ هُ فِيهَا الصَّالِعُ وَالْعَارِحُ-

( س کے ترجمہ کی ضرورت نہیں یہ سارے جمعے اہل ع ب کیلئے بھی غریب اور مشکل ہیں) قاضی عیوض رحمتہ اللہ علیہ نے اس موقع پر متعدد عله قائی زبانوں کے تمویے نقل

بی نبد قبیلہ کے سر دار طبقہ کیلئے حضور کے ارشادات، دائل بن حجر کے نام حضور مثلقه کاگرامی نامہ، مختلف قیائل کے رو سااور سلاطین کی طرف حضور علی ہے منتوب ہے، اً مرچہ ہم ان کلمات میں ہے اکثر کو نہیں سمجھ سکتے سکین ان میں جو روانی اور سد ست اجو جزالت اور فصاحت ہے ، پڑھنے والا سمجھے بغیر اس کااعتراف کرنے پر مجبور : و جا تاہے۔

جب عرب ک ان علا قائی زبانوں میں جو متبد اول ند تھیں، حضور کی فصاحت و دا غت کا سمندریوں نی تنمین مار رہا ہو تا کہ یڑھنے اور سننے والے سمجھے بغیران کی فصاحت و جڑا ت ہے لطف اندوز ہوتے تو روز مرو کی زبان میں جو شیرینی اور و لکشی ہوگ اس کا کو ن اندازہ گا سکتاہ۔

ئی اوباء نے سر ورعالم علی ہے جوامع الکلم اور حکیمانہ اقوال کے مجموعے تایف کئے ہیں جو عربی زبان کا طر وَامتیاز ہیں اور مل عرب کینے فخر و میادہت کا یاعث ہیں جوامل الکلم اور ا قوال حَكَمت كے چند نمونے ملاحظہ فرہ نئيں۔

ارشاد نبوی ہے

الْمُسْدِينُهُونَ تَتَكَافَأُ يُدِيماءُ هُوْ مَام مسلمانُون كافون مساوى \_\_ یعنی قصاص و ویت میں کسی تحفص کو اس کی ٹروٹ اور اس کے خاندان کے جیش تظرتر جي نبين دي جائے گي بلکه سب كاقصاص بكسال ہو گا۔ يَسَعَى بِينِ قَيْمِهِ أَخْذَا هُو أَر كُونَ مَ ورجي المسلمان سي قوم كو مان اح كاي

عبد کرے گا توسب مسلمانوں پرات ک پابندی از می ہو گئے۔

یہ تین چھوٹے چھوسٹے جملے ہیں لیکن اگر ان میں غور کیا جات و ان سے عمر ، حکمت کے چھٹے اپلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ان کی تشریق میں ہزنے بڑے وفاتر لکھے جانکتے ہیں۔

حضور کے متعدوارش دات جو جو رمع الکلم میں سے بین اور ان کا دامن خلمت نے المول موتیوں سے معمور ہے۔ ان بیل سے چندا یک یہاں در ن کے جاتے ہیں۔

2- وَالْمُنَاءُ مُعَوَّمَنُ الْمُنَاعِ بِرِ السَانَ لُواسَ فَ معیت عاصل ہو کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

3- اللَّخَارِفَ صُحُبَاذِ مَنَ لَا يَرَى لَكَ مَا تَوَّى لَهُ - سَ صَّنَعَ أَن بَمِ النَّيْقِ مِن كُونَى قَا مُدُهُ فَهِيلَ كَهُ تُواسَ كَ بِارِكِ مِن فَيْ أَن تَمَا مَرِكِ وَوَ وَمَهِينَ ذِبُ يَبْنِي نَهُ كَ مَصُوبِ بِنَا تَارِبِ

۵ النّامَي مَعَادِنُ لوگوں كَ مزانَ مُخْلف قَتم كَ بوت إن جس ط بازينن
 مِن مُخْلف قَتْم كى معدنيات بوتى بين۔

5- وَمَا هَلَكَ الْمُرَدُّ عَرَفَ قُدُلُكُ جُوا بِنِي قَدر كُو بِهِ إِنَّا عِنْ الْمُراكُ نَيْس بُوتا ـ

6۔ اللہ منظ ار موق تک کے محورہ لیا جا کہ الکہ کی کھی ہے مشورہ لیا جے وہ ایمن ہے۔ جب سے مشورہ لیا جے وہ ایمن ہے۔ جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے بلکہ خاموش رے اسے اختیار ہے کہ وہ مشورہ دے بائد دے۔

7- مَتَجَعَالِمُلَّهُ عَبِدًا قَالَ خَيْراً فَغَيْهَ الْحُسَكَتَ فَسَيْهِ (1) الله تعالى سَ مُحْصَى بِ
رحم فرمائ جوالي بحى بات زبان سے نكال ہے اور اس سے ف كدہ پنجّنا ہے يا سكوت
اختيار كرتا ہے اور تمام لوگوں كى ايذار سانى سے محفوظ ربتا ہے۔

يبال علامد قاصى عياض رحت الله عليه في حضور برنور عليه الصلوة وسلام ي جو مع

الكلمات كى بهت مى نادر مثاليس درئ كى بين-ان ك يرضف سے يقيدنانور بھيرت بيس اضاف بوتا ہے۔

# حضور عليه الصلوة والسلام كانسب عالى اور وطن ذي شان

مر کار دوعالم عنظی کا تعلق قبیلہ قریش سے تھ جو جمد قبائل عرب میں انفل اور آبر م شار ہو تا تھ۔ اس قبید کی ایک شاخ ہو ہشم تھی جو اپنی گوتا گوں خو ہوں اور کدا ہے کے باعث لا ثانی تھی۔ حضور کے والدین کریمین اسی قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و جرائ تھے۔ اس خاند نی برتری کے ساتھ ساتھ ووخود جمد کدا اے جبیلہ سے بھی متصف تھے۔

جس ہستی کے قبیلہ ، خاندان اور والدین کر میمن کی بیہ شان ہو اس کی عالی نسبی تابت کرنے کیلئے مزید کسی دلیل کی ضر ورت نہیں۔

حضور سر در انبیء علیہ الصلوۃ والثناء کا مولد اقد س مکہ نکر مدہ، جس میں ترمشریف ہے جو اپنے دامن میں بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات ادر بر کات و سعادات کو سمینے ہوئے ہے۔ کوئی دوسر اشہراس کی ہمسر می کادعویٰ نہیں کر سکنا۔

حضرت والله بن التقع رضي القدعند روايت كرت بين كدر سول الفد عيضة في رشاد فرمايد

إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَى مِنْ وُلُهِ إِبْرُهِيْهُ إِنَّمَا عِيْلُ وَاصْطَعَى مِنْ وَلُهِ إِبْرُهِيْهُ إِنَّ اللّهُ اصْطَعَى مِنْ اللّهِ اصْطَعَى مِنْ اللّهِ النَّمَاعِيلُ الْإِنْ كَنَانَة وَاصْطَعَى مِنْ اللّهِ النَّمَاعِيلُ اللّهِ كُنَانَة وَاصْطَعَى مِنْ اللّهِ اللّهُ كَنَانَة تُرْبُثُ .

وَاصْطَفَى مِنُ قُرَيْتِي بَيْ هَا يَتْهِ قَاصَطَفَانِ مِنْ أَبَيْ هَا يَتْمِ (1)

"ابقد تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادے حضرت اساعیل کو چنا۔ حضرت اساعیل کی اولاد ہے بنی کنانہ کو چنا۔ بنی کنانہ سے قریش

كوچنا۔ اور قريش سے بى باشم كوچنااور بنو باشم سے جھے چن سا۔"

الاس ترند کی نے بید صدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا "هذا صدیث صحح" بید صدیث سمج ے اس میں کوئی شک وشبہ نہیں۔

، ووسری روایت جو حفزت این عمرے مروی ہے اس میں حضور پر نور کا میہ ارشاد گرامی یوں منقول ہے۔ إِنَّ اللهُ تَعَالَى اخْتَارَ خُلْقَهُ فَاخْتَارَ عِنْهُ فَيَخَارَ الْعَرَبُ الْمَرْتُولُوتَارُ يَخِيُّ الْمَعْرِفَاخْتَارَ مُنْهُ هُو الْعُرَبُ لُحَاخْتَارَ الْعَرَبُ فَاخْتَارَ وَهُمُهُ قُرِيْشًا ثُمَّ اخْتَارَ فُرِيْتًا فَاخْتَارَ مِنْهُ وَالْمَارُ فَا يَخَارَا مِنْ هَا شِهِ تُحَادِياً وَالْمَ يَخِيْ هَا شِهِ مَا خُتَارِ فِي مِنْهُ وَ لَهُ أَزَلُ خِبَارًا مِنْ خِيَارِ اللهِ مَنْ اَحْتَ الْعَرَبُ فَيْحِيِّيُ آسَمَ هُو وَمَنْ الْعَصَ الْعَرَبُ لَهِ مَنْ الْعَصَ الْعَرَبَ لَكِ

"القد تعالی نے مخلو قات کو بیدا کرنے کار ، وفر مایا ور ان تم م اوال خعق سے بی آوم کو منتخب فرمایا۔ پھر بی آوم سے عرب کو منتخب فرمایا۔ پھر بی آوم سے عرب کو منتخب فرمایا۔ پھر الل عرب سے فرایاں بی باشم کو منتاز کیا۔ پھر قریش سے خاندان بی باشم کو منتاز کیا۔ پھر کو منتخب فرمایا۔ خبر دار اجس نے امنیاز بخشا۔ اور خاندان بنو باشم سے جھے کو منتخب فرمایا۔ خبر دار اجس نے عرب سے محبت کی وجہ سے بال عرب سے محبت کی وجہ سے بال عرب سے محبت کی وجہ سے بال عرب سے بغض کیا اس نے میر سے ساتھ بغض کی دوجہ سے ان سے بغض کیا۔ "

حضور كاخلق عظيم

## وَلِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَفِلِيِّهِ (2)

ال سے بیشر کہ سرور عالم علی کے اخدق حسنے بارے میں تعلقوں جائے میں مناسب سیحتا ہوں کہ میں فقط خلق کی تشریق کردی جائے تاکہ قار مین کو معلوم ہو جائے کہ خلق کا مفہوم کیاہے۔

اگر چد علاء محققین نے س مفظ کی تشر ت کرتے ہوئے بہت کھ نکھا ہے سیکن میں جمتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ عدیہ کے حوالے سے خلق کی تشر ت کروں گا۔ آپ کی بستی، والش ایمانی اور دانش بر ہانی دونوں کی جامع ہے۔ آپ کی عبارت اگر چہ مختصر ہے لیکن غظ خلق کی تحر یف و تشر ت کی کیے اس سے بہتر تعبیر شائد ممکن نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔ خلق کی تحر یف و تشر ت کی کیے اس سے بہتر تعبیر شائد ممکن نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔ خلق کی تحر یف و تشر ت کی کیے اس سے بہتر تعبیر شائد ممکن نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔

1- الشاء، جدر 1 متي 108 2- سرج شر 4

"خلق اور خلق کا معنی فط ہے اور طبیعت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو بہت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو بہت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو بہت ہمن طر ن بہت اس کے اوصاف اور مخصوص معانی کے خلق کہتے ہیں جس طر ن اس کی نطام کی شکل وصورت کو خلق کہاجا تاہے۔"

علامہ بوسف انصافی الشامی اسٹے سفر جلیل،"سبل البدی واسر شاد" میں خلق کی تعریف اور اخلاق حسنہ کا خلاصہ جیش کرتے ہوئے رقمطر از میں۔

الظَّامِيَّةِ وَأَوْصَافِنَا وَهَمَانِيُّهُ .

وَحَقِيْغَةُ حُسِنِ الْخُنْقِ، قُوَّى نَفْسَانِيَّةٌ تَسُهُلُ عَلَىٰ لَسَّفِهِ بِهَا الْإِثْبَانُ بِالْاَفْعَالِ الْحَمِيْدَةِ وَالْاَدَابِ الْمَرْضِيَّةِ فَيَصِيْدُ ذَلِكَ كَالْخِلْقَةِ فِي صَاحِيهٍ -

''حسن خلق کی حقیقت وہ نفسانی قوتنیں ہیں جن کی وجہ سے افعال حمیدہ ور آداب پہندیدہ ہرِ عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور سے جیزیں اس کی فطہ ت بن جاتی تیں۔''

<sup>1-</sup>ديوه عوم 2- سال ايري، جد7، مور26

یعنی جس طرح آنکے بغیر کسی تکلف کے دیکھتی ہے اور کان بغیر تکلف کے ہر آواز کو غنے ہیں اسی طرح وہ تمام افعال حسنہ پر بغیر تکلف کے عمل پیر اموج تاہے۔ خلق کی تعریف کے بعد آپ اخلاق حمیدہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تح میر فرہتے جیں ، حسن خلق میں مندر جہ ذیل امور کوشائل کیا جاتا ہے۔

انسان، بخل د تنجوی سے پر بیز کرے، جھوٹ نہ ہوئے اور ایسے کام کرے جو پندیدہ
مجتنب رہے۔ لوگوں کے ساتھ ایک گفتگو کرے اور ایسے کام کرے جو پندیدہ
بول۔ کشادہ دوئی کے ساتھ ایٹاہ ل خریق کرے تاکہ ان کی نگاہوں میں س کا
وجود محبوب بوجائے۔ دوا پنے رشنہ والروں اور برگا ول کے ساتھ کشادہ رہ نی
سے جیش آئے۔ دہ تم معاملات میں آسانی کو خوظ رکھے اور سب سے ارگزر
کرے۔ سی سے قطع تعلق نہ کرے۔ اعلی اور افر فی کی طرف سے جو تکلیف اسے
سینچے اس بردوترش دوئی کامظام ونہ کرے۔

آخر میں کہتے ہیں۔ فی هذا ہو الجنسال تجمع تعالیت الدخلاق و مکار مرا الا فعال المبین خصال حمیدہ میں تمام اضاق حن اور افعال کریانہ منحصر ہیں اور رحمت عالم علیہ میں اس سے اللہ تعالی نے تمام صفات جمید وجمید کامل ترین صورت میں بائی جاتی تحییں، اس سے اللہ تعالی نے حبیب کیلئے یہ فر دیو۔

رَ إِنَّكَ لَعَالَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ (1)

اس آیت میں "می "اظہار ندبہ کیئے ہے مین ٹی کرم عظی ان اخداق ما یہ پر و رق طرح قابور کھتے ہیں۔ اگر چہ یہ امور بڑے مشکل ہیں ورہ موتی پر ان پر عمل ہی ایونا زحد وشوار ہے، میکن سرور کا مُنات کیلئے ان کو بچا یائے میں کوئی دفت نہ تھی۔ حضور بڑی سہولت اور آسانی سے تمام حالات میں ان پر عمل ہیر ارہے تھے۔

حضرت جنيدر حمته الله عنيه فرمات مين

حضّور کے خلق کو خلق عظیم اس آئے کہا گیا ہے رادا تُفَّا لَدُولِیکُنْ لِکُهُ اِهِمَّهُ مِی مِی کُلُوکِ اللّٰائِهِ کِيونَدَ اللّٰهِ تَعَالَى کے سواحضور کے وال میں کوئی آرزونہ تھی۔ مام طور پر خلق کی صفت، کرم ذکر کی جاتی ہے جیسے خلق کر بیم، لیکن یہاں مو ا کر بیم نے اپنے محبوب کے خلق کی صفت کر م بیان نہیں کی بلکہ اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس بل حکمت رہے کہ آگر کر یم کہا جاتا تو اس سے صرف عفود ور گزر، ساحت و طافت کاذکر تو آب تا لیکن حضور علی کے اخلاق حسنہ کی جامعیت آئکھوں سے او جھل ہو جاتی ہے ہو تک حضور علی کے اخلاق حسنہ کی جامعیت آئکھوں سے او جھل ہو جاتو حضور علی کہ حضور علی کے معاملہ ہو تا تو حضور علی کہ خضور علی کہ خس میں ملہ ہو تا تو حضور علی کی کہ جب کفار اور فساق سے معاملہ ہو تا تو حضور علی کی کہ خس میں ان دو نول پہلو دُن کا محمد تا ہم علی کا خس ، ان دو نول پہلو دُن کا مرتب کی صفت سے مصف کیا۔

بَلْ كَانَ دَحِيمَةً إِللَّهُ فَمِنِينَ ، دَهِيقًا بِإِلهُ مَنْ الكُفّادِ غَلِيَظًا عَلِيَهِ مَعْ مَلِيدًا إِنْ صُلُ وَرِهِمَ (1) عَضور مسلمانوں كے ساتھ رحمت ورافت كاسلوك فرمات حضور كر عب ود بدب سے كفار كے دل ان كے سينوں مِن كانچة رجة

45 \_\_\_\_\_\_\_

الم مراغب رحمت الله عليه خلق اور خلق كافرق بيان كرتے ہوئے رقمطر از بيں۔
"كد انس ن كى وہ جيئت و صورت جس كا دراك بھر سے كيا جاتا ہے اس كو خُلق كباجا تا ہے اور انسان كى وو تو تيس اور تصلتيں جن كا اوراك بھر سے نہيں بكد نور بھيرت سے كياجا تا ہے۔"

اٹل علم کااس بات پر اختلاف ہے کہ خلق کیا محص عطاء خداوندی اور وہبی ہے یا کسب اور ریاضت سے بھی حاصل ہو سکتاہے؟

جن ہو گوں نے یہ کہاہے کہ خلق ایک فطری قوت ہے بینی محض عطاء خداد ندی ہے ان حضرات نے حضرت ابن مسعود رضی القد عنہ کی روایت کردواس حدیث ہے استدیال کیاہے۔

> اِنَّ اللهُ قَسَوَ بِنَيْنَكُو اَخْلاَ كَلُوْكُو كُمُا قَسَوَ اَدْمُا كُلُو - (2) "الله تعالى نے تمبارے در میان اخلاق کواس طرح تقیم کیا ہے جس طرح س نے تمبارے در میان تمبارے رزق کو تقیم کیا ہے۔"

امام قرطبی فرمات بیں۔

"فلل الورال من الله جبت ہے۔ الو توں کے اس میں درجات مختف ہیں۔
بعض لوگ توان صفات حسنہ اور خصال حمید ہ کنار وہ کمال پر خیمہ زن و ب
ہیں اور ساری دنیاات کی شااور الن کی مدت میں رطب اس ان ہوتی ہا، بہن میں میں میں میں موقی ہوتی ہا، بہن میں میں میں میں میں موتی تو میں لیکن ان کا درجہ بہت مختف ہوتا ہے۔ ان میں جن مامیال بھی پائی جاتی ہوتی ہیں۔ الن خامیول کو دور آر نے سے انہیں روضت اور سب مالی بھی پائی جاتی ہوتی ہیں۔ الن خامیول کو دور آر نے سے انہیں روضت اور سب کام لیما پڑتا ہے تاکہ دوان نقائص سے پائے ہوئر بعند درجو سائی در سائی حاصل کر سمیں۔ "

بنی عبدالقیس کا یک فروجس کانام المنذرین مائذین منذرین حارث تن ورجو تُ کے مقب سے مشہور تھا ایک روز سرور عالم علیہ کے اسے فرمایا۔

إِنَّ فِيْكَ لَخَمُلْتَيْنِ يُعِبُّهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُه : اَلْجِلُمُ وَاللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُه : اَلْجِلُمُ وَاللَّهِ تَاءَةُ -

''کہ بچھ میں دو خصنتیں لیک میں جن کوالقداور س کارسول پہند فرہ تا ہے۔خود بی بتایاوہ خصنتیں میہ میں صلم اور بر دباری اور سنجید گروہ قاریہ'' انہوں نے عرض کی یارسول القدامجھ میں یہ صفتیں پہلے سے میں یااب بیدا ہوئی میں۔ حضور نے قرمایا پہلے سے میہ من کراشج نے کہا۔

الْهُ حَمِّلُ لِيَنْهِ اللَّيْنِي جَبَلَيْنَى عَلَى جِبِلَّتَيْنِ نَبِحِبُهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى (1)
"مِن الله كَ حَمِر و ثَنَا كُر تا بول جس نے بجھے دوا يک خصصتيں وي بين جو مير ي جبلت كا حصه بين اور جن كوابقد تعالى پيند كر تا ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اخلاق وہ ہیں جو فطری اور و نہی ہیں،انسان کے سُب کاان میں کوئی و خل نہیں اور بعض اخلاق ریاضت ور مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔ سر کار دوعام منابقہ کی بیہ وووعا نئیں اس مفہوم پر دیاست کرتی ہیں۔

اَللَّهُ مُّكَمَّا حَتَنَٰتَ خَلْقِي فَحَيْنَ خُلْقِيْ - (2)

"اے اللہ! جس طرح تونے میری ظام می شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایا ہے اس طرح میرے خات کو جسین و جمیل بنادے۔" جمیل بنایا ہے اس طرح میرے خات کو بھی حسین و جمیل بنادے۔" حضرت امام احمد اور ابن حبان روایت کرتے ہیں۔ مرکار دو عالم علیجے جب اپنے پر وردگار کی بارگاہ میں دعاکیلئے باتھ اٹھاتے تو یوں عرض کرتے۔

> وَاهِي بِنَ لِإِحْسَنِ الْآخَلَاقِ (فَهُ لاَ يَهُدِی لِآخَسَنِهَ أَلِلَا اَنْتُ (1) "اے اللہ! میرے اخلاق کو و تکش و زیبا بناوے کیو نکہ خوبصور ت اخلاق کی طرف توجی راہنمائی فرماتا ہے۔"

حضرت شباب الدين مبروروى رحمته القد عليه في يبال الك لطيف كلته بيان أيا ب

ام امو منین حضرت ما شر صدیقه رضی امله عنهائے جب حضور کے خلق کی وضاحت کرتے ہوں یہ ارشاد فرمایا گائی حلقہ الفق ان آپ کا مقصد میہ تھا کہ حضور کے اخلاق، افعال رہا ہے کا مقصد میہ تھا کہ حضور کے اخلاق، افعال رہا ہے کا مقصد میہ تھا کہ حضور کے اخلاق، افعال رہا ہے کا مقصد میں تھا کہ حضور کو تھا ہے۔ انہیں کا افعال رہا ہے کہ مقصل جی ان مقبل کی اور میں کا اور مقبل خطور افعال قدار ندی سے متصف و مزین جی بلکھ فرمایا حضور کا خلق قرآن کریم کے وامر و نو ہی کے میں مطابق تھا۔

آپ نے انوار الی کی چمک و مک سے خوالت محسوس کرتے ہوئے یہ تعبیر افتیار کی۔ اِسْنِتِحْیاً مَّیْ سَبِعَانِ الْجُهُلالَةِ (2)

بعض حضرات نے اس تعبیر کی وجہ میہ بیان کی ہے۔ جس طرح قر آن کریم کے معانی کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح رحمت عالم علیقے کے اخلاق کریمہ کی اداؤل کی بھی کوئی نہایت نہیں۔"

تربيت خداوندي

نبی مکر م عضی نے نہ کسی استاد کے سامنے زائوئے تعمد نہ کیا، نہ علماء و فضلاء کی مجالس میں شرکت کی منہ سابقہ کتب کا مطالعہ کیا، اس کے باوجو داخل ق و کر دار کاود عظیم الشان اور و ککش مظاہرہ کیا کہ کوئی فخص ہمسری کا وعوی نہیں کر سکت یہ محض اللہ تعالی کی تعلیم اور تربیت کا متیجہ تھا کہ مر ور عالم علیہ کی ذات اقد س نوع السانی کیا ہے بدیت و تعلیت کا وجند مینار خابت ہوئی جس کی شوخ کر نول نے انسانی زندگی کے جملہ شعبوں و سن تدرین میں اور تا قیامت نور برساتی رہیں گی۔

نی رحمت عل<del>ق نے</del> ارشاد فرمایا۔

بُعِیْنْتُ لِلْاَئِیْمَدَهُ مُکارِمَ الْاَحَنْلاقِ
"الله تعالی نے جمعے مبعوث فرایا تاکہ میں اخداق صند کو درجہ مال تب پہنچادوں۔"

> "حضور کا خلق قر آن تھداس کے مرونی کی تھیل حضر کی اور ت ہ تقاضا تھا۔ اس کے بارے میں حضور کو غور و قدر اور سوی ، بچار کی آخدہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔"

ایک اور حدیث ہے جے ائر حدیث، این فی شید بخاری فی ، ب منر ، معمر ، تر ندی اور شائی نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں ہم ہلمو منین حضرت صدیقہ نے حضور کے ختل کو تفصیل ورو ضاحت سے بیان کیا ہے۔ ایک روز کسی شخص نے سر ور عالم کے ختل کے ہارے ہیں حضرت ام المو منین سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

مَا كَانَ آحَنَّ الشَّمَّ خُلُقًا مِّنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خُلُفُ الْقُرُّانَ يَرْمَنَى بِرِضَاكُ وَيَغْضَبُ بِخَضَيهِ لَوْ تَكُنُ فَاحِشًا وَّلَا مُتَعَجِّشًا - وَلَاصَخَابًا فِي الْاَسُواقِ لَا يَجْزِي بِالشَّيِتَ فِي الشَّيِتَ فَا الشَّيِتَ فَا وَلَكِنَ يَعْفُو وَيَصَفَحُ - (2)

'' رسول الله عليه ہے كونى جنص بھى زياد داخلاق حسنہ ہے متصف ند تھا۔ حضور کا خلق قر آن تھا۔ جس سے قر آن رامنی ہو تااس سے حضور راضی ہوت، جس سے قرآن ناراض ہوتا حضور اس سے ناراض ہوت۔ حضور کخش کلام نہ تھے اور نہ باز ارول میں شور کرنے والے تھے اور نه برانی کا عدله برانی ہے ویتے تھے لیکن عفوود پر ٹزر حضور کا شیوہ تھا۔'' ان ارشادات کے بعد آپ نے اس سامل کو بتایا کہ دوسور قالمومنون کی جبی وس سیتیں

تلاوت کرے۔ جن میں امتد تعالٰی نے اپنی زبان قدرت سے اپنے حبیب کرم علیہ کے اخداق دسنه كالنصيل سے تذكره فرمايا ب-

تُهَوِّهَ النَّ إِفْرًا سُورَةَ الْمُوْمِنُونَ - إِفْرَأُ قَلَ اَفْلَحَ الْمُزْمِنُونَ إِلَى الْعَشِّي القد تعالی قرماتے ہیں۔

وَلَى اَفْكَةَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّيْنِ مِنْ هُمَّ فِي صَلَايَمِهُ مُخْتِنْ عُوْنَ٥ وَالَّذِيْنَ هُوْمَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُوَ لِلْزُكُوءَ نْعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُوَ لِعُرُوجِهُمْ خَفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِمْ أُوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا ثُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ ٥ فَهُنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ وْلِكَ فَأُولَلِكَ هُوالْفَكُ مُوالْفُدُونَ۞ وَالَّذِينَ هُوَ لِإِمْانِيهِهُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُغِفِقُونَ ٥ أُولَيِكَ هُوُالُورِثُونَ ٥ لَذِينَ يَرِثُونَ الْفِيْدُوْسَ م هُوَ فِيهَا خُلِلُ دُنُ

" بیشک د د نول جہانوں میں بامر اد ہوگئے ایمان والے ،وہ ایمان والے جو اتی نمازیں مجزو نیازے اوا کرتے ہیں۔اور وہ جو ہر بیبودہ امرے منہ بھیرے ہوتے میں۔ اور جو زکوۃ ادا کرتے میں۔ اور وہ جو اتی شر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے بیں۔ بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیز ول کے جوان کے ہاتھول کی ملکیت بیں۔ پیٹک انہیں ملامت نہ کی صے گے۔اور جس نے خواہش کی ان دو کے علاوہ سی اور کی تو مہی لوگ حدیے تجاوز کرنے والے ہیں۔ نیز دو(مومن بام ادبیں)جو اپنی

امانتول اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو خمالا وں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو خمالا ون کی پوری طرح مفاظلت کرتے ہیں ۔ یہی و گے۔ وارث ہیں ہمیشر رہیں گے۔ " وارث ہیں ہمیشر رہیں گے۔" برازے مردی ہے کہ رحمت دوعام علیجہ نے فرمایا۔

بُعِنْتُ لِا تَيْتَمَكَا رِمَ الْاَخْلَاقِ (1)

" مجھے اس کئے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں خارق دسنہ کو پاید سمکیل تد

"اے الد العالمین جس طرح تونے میری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے۔ اس طرح میرے اخلاق کو بھی دیکش وولر یا بنادے۔"

بزاز حفرت جابرر منی الله عندے روایت کرتے ہیں۔

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالى

لَمْ يَبْغَثُونَي مُنْعَنِنَا وَلِكِنَ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا وَمُيَتِرًا . (3)

"القد تعالى نے مجھے تخی اور شدت کرنے کیلئے نہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم

اوراستاد بناکر بھیج ہے اور آس نیال پیدا کرنے کیلئے مبعوث فر مایا ہے۔"

حضور سر در کا نئات علی کے اخلاق کریمہ سے بارے میں فاد مرفاص حضر سے س کی رائے ملاحظہ کریں تاکہ حضور مدیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کی و سعت اور گہر انی ہ

آپ کوانداز وہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں۔

'کہ بیں نے اللہ کے بیارے رسول کی دس سال خدمت کی۔اس وفت میری عمر آٹھ سال تھی۔ بین سفر و حضر بین حضور کی خدمت انجاس دیا کرتا تھا۔ طویل عرصہ میں رحمت عالم علاقے نے کہی ججھے اف تک نہیں کہا۔ جو کام بین کرتااس کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جو کام نہ کرتا

<sup>1</sup>\_ كىل البدى اجلد7، مى 17-16 -16

<sup>2.</sup> بينا، صلى 17

<sup>3-</sup> سل الهدى

اس کے بارے بیس تبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضور ن تبھی میر ہے سی کام کی تنقیعی نہیں کی۔ (رواوالشخان) الم مسلم نے اپنی صحیح میں ایک برڈی ول پندیر وایت نقل کی ہے لکھتے ہیں۔
"معاویہ بن تھی رضی اللہ عند نے بتایا کہ ایک روز وہ سر ورعالم علیقے کے ساتھ فرازاوا کر رہے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یہ حصك اللہ (اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ ووس نے نمازی چھے گھور گھور کر و کھنے گئے۔

پر میں نے اس شخص کو کہا ہو حصف عقد پی قوم چھے گھور گھور کر و کھنے گئے۔

ان کی اس حرب سے میں جم ان ہو کر رواید میں نے کہا و انگی اس و درا سے میں نے اس کی اس حرب ہیں۔ پھر نمازی س

جبر حمت علم منظی نے نمازے سلام پھیر اتو بھے اپنیاں جدو۔ فَیَا بِی هُورَاُفِی مَا رَائِتُ مُعَلِمًا فَتَبَلَطُ وَلَا بَعْدَ لَا آخَتَ تَعْلِمًا مِنْهُ -

"ميرے مال باپ حضور پر قربان جول بيس نے حضورے پہنے اور حضور کے بعد کوئی اليامعلم نہيں ديکھاجو اس بہترين اندازے تعليم ديناہو۔"

وَاللهِ مَاضَ بَنِي وَلَا سَبَنِي وَلَا نَهَرَفِي وَلَكِنْ مَالَ إِنَّ صَالِبَكَ هانِهِ لَا يَصَلُحُ فِيهَا شَيْءً مِنْ كَلَامِ النَّامِ النَّمَا هِي الشَّبِيعُ وَالنَّكُمِ يُرُو وَلِلا وَتُهُ الْفَرُانِ

(1)

''نہ حضور نے مجھے مارا، نہ مجھے ہرا بھلا کہا، نہ مجھے جھڑ کا، صرف اپنے من موہنے انداز میں اتنا کہا کہ تیمری اس نماز میں لوگوں کی طرح گفتگو در ست نہیں بلکہ نماز میں تواہد کی تنہیج و تکبیر کہی جاتی ہے اور قر آن سریاں سے اق

كريم كى تلاوت كى جاتى ہے-"

کی تلقین مُررے تھے۔

ایک توجوان کی اصلاح سر ورانمیاء نے اس دل پذیر انداز بیں فرمائی که وہ جس ٹنہ کادلد اور تی اس سے متنظر ہو گیا۔ حضرت ابوانامہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں۔

ایک نوجوان بارگاہ رس انت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے گایار سوں اللہ ایجھے رہا کرنے کی اجازت دیجئے۔ لوگ اس کی ناش کتہ بات پر چینی اٹھے اور اسے کہا بکواس بند میں میں اللہ کے پیارے رسول علقے نے اسے اپنے قریب باریاور اس کو یوں تلقین فی الی۔

اس سے بوج ما تیجت کا لاوتا تی جس نعل کے بارے میں ق ن اون طلب یات کیا تم اس نعل کواچی ماں کیلئے پہند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گز نہیں۔

پھر حضور ہوئ پر حق نے قرمای کا کان الفاص لا ایجیتونکہ الا میکھا تھے جس طرح تواپی مال کیلئے اس فعل کو نا پہند کر تاہے اس طرح و مرب و ک بھی اس فعل بد کواپی مادل کیلئے پہند نہیں کرتے۔ پھر اس میں نہیں ان فی اس سے بوجھا آیت کے ایکٹے پیند نہیں کرتے۔ پھر اس میں ابی بہن کیلئے بند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گز ہر گز نہیں۔

حضور نے فرام<mark>ا گذایلک التّناسُ للّا نیجیٹونکا کِلاَ بخو اُبْرِافِد</mark> جس طرح تو س نعل کو اپنی بہن کیلئے نابسند کر تا ہے ای طرح دوسرے ہوئے بھی اپنی بہنوں کیلئے س نعل شنج کونا بیند کرتے ہیں۔

پھرال سے پوچھ آیٹ کے لیعتنیات کیاں نعل بدکو تم اپنی پھو پھی کیے پند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گزنہیں۔

حضور نے فر مایا ای طرح دوسرے وگ بھی اس فعل شنیع کو اپنی بھو بھیوں کیئے پیند نہیں کرتے۔ اس کے دل ہے ان آ بود گیوں کو دور کرنے کے بعد آخری نصیحت فرمائی جس نے اس کو ہمیشہ کیلئے متقی دیار سابنادیا فرمایا۔

فَأَكُّرُكُ لَهُمْ مَا تَكُونَا لِنَفْسِكَ وَآجِبَ لَهُمُ مَا يُعِبُ لِنَفْسِكَ (1)

"(اے نوجوان) جس چیز کو تم اپنے لئے ناپند کرتے ہواہے دومر ول کیلئے بھی ناپیند کر اور جو چیز تم اپنے لئے پیند کرتے ہواس کو دوسر ول کیلئے بھی پیند کر و۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے مروی ہے کہ ایک روز پہوویوں کا ایک جھ بارگاہ رساست میں حاضر جوااور کہا الکشا گر عکش گڑے۔ السام کا معنی موت ہے۔ انہوں نے پنے خیال میں حضور کو بدوعاوی سرور عالم نے تسی غصہ اور تارا فسکی کا اظہار نہیں کیا صف اتنا فرمایا عسک

حضرت عاش صدیقت نیجود یول ق اس بات کوس بیاور النیس یارائ صبط ندربار انبول نے ان کے جواب میں کبا آلگا اُمرعکی کُم وَاللَّعَنَةُ تَم بِر موت نازل ہو ورا بقد ل پیشکار۔

نی کریم عنطی نے فرمایا۔ کی کریم علیہ

مَهُلَّدِ يَا عَائِشَنَهُ مُانِهُ اللهُ تَعَالَى يُعِيْبُ البِرِفِّقَ فِي الْلَّهُمِ كُلِيَّهِ "ات عاش اتن تندى كاظبار نه كرو مالله تعالى م كام مِن فرى كو پند فراتا ہے۔"

امرامو منین نے عرض کی یار سول القد اجو بکواس انہوں نے کیا ہے حضور نے تمیں سا؟ فر مایا۔ میں نے ساہر اور میں نے ملیکم کبد کران کوجواب بھی دیدیا ہے۔ (1) حضرت ہو یعنی امیر المو منین حضرت عثمان رضی القد عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک دوز آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ

ہم اللہ کے بیارے رسول کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے لینی حضور ک کوئی بات ہم سے مخفی ند تھی حضور کا مید معمول تھا۔

گان يعود مرضانا حضور بهرے يهرول كى عيادت فره يوكرت تھے۔ وَ يُشَيِّعُهُ جَنَا أَثْوَنَا بهارے جنازول بس شركت كرتے۔

حضرت انس رضی امذ عند مر ورعالم علی کا است مبارک کا اگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جسرت انس رضی امذ عند مر ورعام علی استان مصافحہ کیا کر تا تو سر ورعام علی اس وقت تک اپناد ست مبارک اس کے ہاتھ سے نہ کھینچے جب تک وہ ہو، اس اپناہ تھ نہ کھینچ لینا۔ اور جب کوئی شخص داخر خد مت ہو تا تو حضور اس کی طرف سے روگر دانی نہ فرمات جب تک دہ شخص شح کرنہ چل جاتا۔ یہ مجھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے جان فار غلامول کی مجس میں حضور جینے بحول اور اپنے کمی ہم جلیس کے سرمنے اپناپاوں مبارک راز کر دیا ہو۔ (1) نور مجسم مقابلتے کی شمان تعلیم وتر بہت کا یک روٹ پر ور اور ایران افر وز واقعہ ساعت فی میں۔

ایک روز ایک اعرابی معجد میں داخل ہوں سے کاروہ مالم ﷺ جی ہیں ہیں تھے بیف فرما تھے۔اس نے دور کعت نفل پڑھے اس کے بعد دیا کہتے ہوتھ ٹی ۔ اور ہوں دعا کی۔

> اَلْمُهُوَّالِحَمْنِيُ وَمَعْحَسَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرْحَوُمْعَنَا أَحَدَّا-

''اے اللہ! مجھ پر رحم کر اور (حضور کا نام لے کر) آپ ہر ہم فی ہور بھارے سماتھ کی اور پر رحمت نہ فرما۔'' سمر ورعالم علیجہ نے بیر سنا تو فرمایا۔

لَقُلُ تَحْجُونَ وَالسِعًا وَن برى وسن بيز كوبت مدود كرديب

پھر تھوڑی دیررکنے کے بعد وہ اعرابی اٹن ور مجد ئے لیک کونہ میں جائر ہیں ہے۔ شروع کر دیا۔ لوگ اے روکنے کیلئے دوڑے۔ بندے کریم نبی نے ان و گوں کو بخق ہے منع کیااور قرمایا۔

لانررموهاس كوپيشب كرنے سے مت روكو

چٹانچہ اس نے اطمینان سے ہیٹا ب کیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضور نے پہلے اپ سی بہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِينَتُهُ مُيسِيرِينَ وَلَوْ تُبْعَثُوا مُعَسِمِينَ

"اے میرے صحابہ حمہیں "سانیال بیداکر فے کیے بھیجا "یا سے متمہیں

لوگول کومشقت میں مبتلا کرنے کیلئے نہیں بھیجا گیا۔" ا

يجر قرمايا

عَلِمُوا وَيَتِيرُوا وَلَا تُعْتِيرُوا

"لوگول کو علم سکھاؤان پر آسانیال کرواوران پر سختی مت کرو۔" پھر فرمای، جہاں اس نے پیشاب کیاوہاں پائی کا کیسیڈول بہادو جب اعرانی کودین کے مسائل کی سمجھ آگئی تواس نے کہا۔

میرے ماں باپ اللہ تعالی کے محبوب رسول پر قربان ہول۔ اس ناش سُنہ حراً ت پر حضور نے نہ مجھے جھڑ کانہ برا بھلا کہا، جکہ اینے من موہنے انداز میں صرف آتا فرویا۔

إِنَّ هٰذَاالْمَسُجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ إِنْمَا بُنِيَ لِذِ كُواللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى مَا مُن اللَّهِ مَعَالَى مَا اللَّهِ مَعَالَى مَا مُن اللَّهِ مَعَالَى مَا مُن اللَّهِ مَعَالًى مَا مُن اللَّهِ مَعَالَى مَا مُن اللَّهُ مُعَالَى مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالَى مَا مُن اللَّهُ مُعَالَى مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالَى مَا مُن اللَّهُ مُعَالَى مَا مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ

(1) کالمضّاؤة -"اس محمد میں بیشاب نبیں کیا جاتا اس کواس لئے تغیر کیا گیاہے کہ اس میں اللہ کاذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔"

حضرت امام احمد ، بخاری اور امام مسلم روایت کرتے بیں قبیلہ دوس کار نیمس طفیل بن عمر و، بارگاہ رس لت بین حاضر ہول گزارش کی یارسول اللہ اقبیلہ دوس نے بڑی سرسش کا مظاہر و کیا، بیس نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا تھا گھٹے کا گھٹے کھٹے کہ دعافر مائے۔

علیں کی یہ گزارش من کر حضور قبلہ روہو کر پیٹے گئے اور دعا کیلئے اپنے مبارک ہم تھوب کو بیٹے گئے اور دعا کیلئے اپنے مبارک ہم تھوب کو بیند کیا۔ لوگ چیخ اضے کئے ہند کیا۔ اسوم ووس کا سار اقبیلہ آج تباہ و برباد ہموج کے گا سیکن اللہ تعالی کے محبوب علیہ نے دست دعا بلند کر کے اپنے کر بیم در جیم مور کی ہورگاہ میں ان کیلئے یہ التجا کی۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>1</sup>\_سل البدى والرشاد، جلد 7. منف 22

چٹانچہ بہت جلد وہ دن آیا جس روز فلبلہ دوس کے تم م رووزن جھوٹے بڑے بارگاہ رسالت میں شرف باریالی حاصل کرنے کے بعد طقہ بگوش اسلہ میو گئے۔

رحمت عالم عليضة نے فرمایا۔ رحمت عالم علیضة

إِنَّهَا بُعِتْتُ مُيَيِّمٌ الَّوْ أَبْعَثُ مُنَفِّمٌ اللَّهِ أَبْعَثُ مُنَفِّمٌ اللَّهِ (1)

"الله نے مجھے آسانیال پیدا کرنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے ، او کو ں پر نار ہ پابندیال نگا کر انہیں منتفر کرنے کیلئے نہیں جیج۔"

ال روایت سے پیشہ چلنا ہے کہ تفریخ طبع کیلئے کوئی تھیل تھینا سدم میں مہان ہے۔ حضور نے صحابہ کواس سے منع نہیں فرمایہ گرناجا مزہو تا توسر ور عام علیہ نسر ور انہیں منع فرماتے۔

حضرت عباس کے ایک صاحبزادے جمن کا نام تمام تھا روایت کرتے ہیں۔ سر کار دو عالم علی مطابقہ حضرت عباس کے صاحبزادوں عبد مند۔ هبیدالقد، کثیر اور قثم وغیر ہم کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور پھر فرہ تے تم دوڑ نگاؤ۔ جو سب سے پہلے میرے پاس ہبنچ گااس کو مدیداندہ ملے گا۔

وہ صاحبزادگان دوڑلگائے اور پھر کوئی حضور کی ہشت مبارک پر کوئی سیند اقد س تک پہنچ جاتا۔ فَیعْقَبِلَہُ اُلِعَدُ دَیکْرُم اُلْمُدُ حضور ازراہ محبت و شفقت ان کو ہو ہے دیتے اور سینے سے لگا لیتے۔(2)

عضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول بلد علیہ اگر کسی صحابی کو تین دن تک

<sup>1۔</sup> سن سرق میں 7، صور 23

نہ ویکھتے تو خود اس کے بارے میں دریافت فرمائے۔اگریت چان کہ وہ سفر پر ہے تو اس ک بخیریت واپسی کیلئے وعافر مائے۔اگر وہ گھر میں موجود ہو تا تو اس کی ملا قات کیلئے خو ، قد مر نج فرمائے۔ اور اگریت چلتا کہ وہ بڑارہے تو اس کی عمیادت کیلئے خود تشریف لے جائے۔

محمد بن عمروالاسلمی اساء بنت الی بھر رضی اللہ عنبی ہے روایت کرتے ہیں کہ جبتہ الوواع کے موقع پر رسول اللہ علی ہے جب سفر کاارادہ فرمایا توصد بن آہ نے حس ک یار سول اللہ! میرے پاس ایک اونٹ ہے اس پر سمامان سفر اور کھانے پیٹے کی چنزیں یا میں گے۔رسول اللہ! میرے پاس ایک اونٹ ہے اس پر سمامان سفر اور کھانے پیٹے کی چنزیں یا میں گے۔رسول کریم مطابق نے فرمایاو دیا دن فحیک ہے۔

ایک ہور برداری کا اونٹ سرور عالم عقطہ کا تھا اور ایک صدیق آب کا۔ سنر کیلے حضور میں ایس الصلوق والسلام نے آٹا اور ستو ہم اولئے۔ یہ سار اسامان حضرت صدیق آب ق و مخنی ہر اولئے۔ یہ سار اسامان حضرت صدیق آب ق و مخنی ہر اور دیا گیا۔ حضرت صدیق آب ف وہ اونٹ اور اس پر لدے ہوئے سامان کی حفاظت کرے۔ راستہ بیس ایک روز خوام سو گیا اور وہ اونٹ بیس کیا۔ جب ہم ور عالم عقطہ اپنی سواری کے اونٹ سے اترے تو غلام طاخم ہو گیا۔ بہت ہم شن نہ اونٹ تھا اپنی سواری کے اونٹ سے اترے تو غلام طاخم ہو گیا۔ بہت ہم شن نہ ور عالم عقومی اور نے محدیق آئیم نے وجھا اونٹ کدھ ہے جاس نے عمش ف وہ میں دو گیا۔ ہو گیا ہو ایس کو ایس کے عشرت صدیق آئیم نے وجھا اونٹ کدھ ہے جاس نے عمش ف وہ س کہ وگیا ہے۔ صدیق آئیم اس کو ہار نے گئے کہ خالم تیم سے پاس صرف ایک اونٹ تھا تو اس ک حفاظت بھی نہ کر سالوں کو گھا۔ حفاظت بھی نہ کر سالوں کو گھا کہ دویا۔ آمر او نٹ پر صرف میر از اوسٹر ہو تا تو کوئی ہات نہ سے لیکن اس پر تو سرور عالم عظیمی اور حضور کے الی خانہ کاز ادر او بھی تھا۔

حضرت صدیق اپنے نلام کو جھڑ ک رہے تھے اسے سخت ست کبد رہے تھے ور حضور سرور عالم علی اپنے اپنے اسے غصہ کو دیکھ کر شمیم فرمار ہے تھے اور فرمات لو گو ہتم نہیں دیکھ رہے کہ جس شخص نے احرام بائد ھا ہواہے وہ کیا کر رہاہے۔ بعض صحابہ کرام نے حسیس کا ایک بیا یہ بھرا، بارگاہ رسمالت میں لے کر آئے اور خد مت القدس میں جیش کردیا۔

اَلْمُتِيدِينَ طَعَاهُمِينَ النَّهَمَ وَالْإِقْطِ وَالنَّهَمَ "بدايك كفانات جس من تجور، اقط (تركاري) اور كِيل طائر بِكارِج تا

> ہے۔ نی کریم علی نے صدیق آب کو مخاطب کرے فرمایا۔ سے ابو کیر المدانقان نے تاہے۔ پاینا وفذ الجھی کی ہے۔

صدیق اکبر کا غصہ البھی فرو نہیں ہوا تھا۔ انہیں اپنی فکرنہ تھی بلکہ سرور کا نامت عظیمیا اور حضور کے اہل خاند کی فکر تھی۔ رسول عکر م علیہ نے ارشاد فر مایا۔

۔ ابو بھر افکر مت کرو۔ بیرنہ تیری ڈمہ داری ہے اور نہ میری۔ بید غلام تواز حد حریص نقا کہ اور نہ میری۔ بید غلام تواز حد حریص نقا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ چنانچہ حضور ہر نور نے وہ کھانا پنے اہل خانہ سمیت مل کر کھایا۔ جننے دوسم سے ہمراہی تھے ان کو بھی کھایا یہاں تک کہ سب سے ہوگئے۔ (1)

احمد بن عبدالقد بن محمد جو محب طبری کے لقب سے معروف بین وور وایت کرتے ہیں۔
رحمت دو عالم علی این صحابہ کرام کی معیت میں ایک سفر پر تھے۔ جب یک جگ ارام فرمانے کیا کہ سخری کو شت تیار کریں۔ یک سحابی ارام فرمانے کیا کہ در کے تو صحابہ کو عکم فرمایا کہ بکری کا گوشت تیار کریں۔ یک سحابی نے محرف کی در دواری الله تا ہوں۔ دوس سے نے موش کی در سول الله اس کا چرو واتار تا میرے فرمہ ہے۔ ایک اور غل مرگویا ہوایار سول بندا س کو پکانا اور س کو تا یہ دس کرتا میرے فرمہ سے بیر ورانجیاء علی کے ارشاد فرمایا۔

#### دَعَلَنَّ جَمُّعُ الْحَطَبِ

(ممارے کام تم کرو) میں جنگل میں جاکر لکڑیاں کاٹ کر لے آوں گا تاکہ اس بکری کا گوشت بِکایا جائے۔صحابہ کرام اپنے ''قاکا کیہ ارشاد من کر عریض پر داز ہوئے۔

کاکٹٹول انٹلو نگلونیک الحکی اے اللہ کے بیورے رسول اہم غلام یہ فریفہ او اگریں گے مہمدے ہوئے ہوئے حضور کیول زحمت برداشت کریں۔ مسال

رحمت عالم علية في فرمايا

قَنَّ عَلِمْتُ اَنْکُوْلِیْکُ مِی مِی مِی مِی جِاننا ہوں کہ تم اس کام کو کریکتے ہواور مجھے اس کام کیلئے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

**ڰڵڮڴؖٲڴۘۯڴؙٲڷۜٛٲٛٲػۘٲێۘ**ڲٚڒۘڲڵؽۜڲؗۄؙ<sup>ڔؽ</sup>ؽن ۺٳٮٵٷٵڛڹۮػڗٵؠۅڶڮۺٳڿۛٙۧٙ ڮۄؿٙؠڕڣۅ۬ؿ<u>ؾ</u>؞ۅۅڸ؞

اس ارشاد کے بعد حضور نے ایک ایبا جملہ ارشاد فرمایا جس میں تمام بعد میں آلے والوں کیلئے درس ہدایت ہے ، فرمایا۔

کیات ادلا ہے گرکا ہوت عبارہ کا گان آبوا کا متمین آگی کی است اور البت کرتا ہے کہ دوا ہے اسب میں سے اپ آب کو متازد کیجے۔''
احب میں سے اپ آب کو متازد کیجے۔''
( بیبال بیام ملحوظ رہے کہ محب طبری اور ابن جریر طبری دوالگ الگ شخصیتیں جی۔ محب طبری کانام احمد بن عبد اللہ بن محمد الطبری کی کانام احمد بن عبد اللہ بن محمد الطبری ہے۔ ان کامال دفات 694ھ ہے۔ اور بن جریر طبری کی تعمل نام ابو جعفم محمد بن جریر طبری ہے۔ ان کامال دفات 310ھ ہے۔ یہ ابن جریر طبری المؤرث ہے نام سے مشہورتیں)

اماً الاسب بياء محمد رسول الله محمد رسول الله كاخلاق رمريا مذكار مبل

#### بسزالل إراضئ وارحيم

# والمالخ المنافي المنافية

# امام الانبیاء محمد رسول الله ﷺ کے اخلاق کریمہ کا تذکار جمیل

اب ہم یہاں قدرے تفصیل سے داہم انسانیت، قافد ساریں اوٹ ان سے اندق حسنہ کی چند جھلکیاں قار نئین کو دکھلائے کی سعادت حاصل سے جیں تا اس آری تا ہے ان آرائیں کی بر کت ہے ہم بھی اخلاق رفیلہ سے نجات حاصل کرنے خاق مالیہ میں انداز ان ان سے بہم بھی اخلاق رفیلہ سے نجات حاصل کرنے خاق مالیہ میں انداز جو فتق و فجور اور کفر و طغیان کی گہر ایوں ہیں سریتے جی انداز انداز انداز ہونے کا حوصلہ پید کر سکیں۔

نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ

حلم ،اختال، عفواور صبر

یے چند اٹھاظ بظاہر قریب المعنی میں لیکن اس کے باوجود ہو ایک میں ایک ہٹر ان ٹان ہے جواسے دوسرے کلمات سے ممتاز کرتی ہے۔ حلم کی تعریف علاء محققین نے یہ فرمائی ہے۔

اِتَّ الْمُعِلَّمُ عَالَةُ تَوْقَبُو وَ تُمْبَاتِ عِنْدَ الْاَسْبَابِ الْمُعَرِّكَاتِ
الْمُعَنْ بِرْكِ الشّعال اللّيز عوامل كے بادجود انسان ميں جي چور بن كا ظهور نه بوليك ده كوه و قاربنا موااين موقف پر فرنار ب

 عقل اسے جو تھم ویتی ہے اس پر اطمینان سے گامز ن ہو جائے۔ "یہ مبر ہے ہور اللّہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ الل

یہ تمام صفات وہ بیں جن سے اللہ تعالی نے اپنے صبیب سریم علی کا دیب اللہ بیت کی تحقیقہ کی تادیب اللہ بیت کی تحقی اور ان کوان پر عمل بیر ابونے کا حکم دیا تھا۔

خُينِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِإِلْعُرْنِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِدِينَ (1)

" قبوں سیجئے معذرت خطا کاروں ہے۔ علم دیجئے نیک کاموں کااور رٹ انور پھیر لیجئے نادانوں کی طرف ہے۔"

اس آیت کی تشر کی کینے ضیاء اقر آن سے ایک اقتباس چیش خدمت ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی تادیب و تربیت کرتے ہوئے تین مکار م اخلاق کواپٹانے کا تھم دیاہے۔

1. جو تصور وار معذرت طلب کر تا ہوا آپ کے پاس آئے اسے کمال فراخد ن اور شخصے معاف کر د بجئے۔ بدلہ اور انتقام لینے پر اصر ارنہ سیجئے۔

صاحب روح المعانى لكهة مير - أَي خُينِ الْعَقْوعَينِ الْمُعَنَّ بِنِينَ الْمُمَّادُ أُعُفُّ عَنْهُو ُ يَنْ آب مُناه گارول كومعاف فرمادي -

> 2۔ مفید اور عمدہ چیز وں کے کرنے کا آپ ہو گول کو تھم دیں۔ ۔ مصد میں مصد

جوباتيس اليهى اور متخس بين ال كواينائية -

3۔ بال اور ناسمجھ ہو گ آئر آپ کو ہر ابھٹا کہیں توان ہے الجھے نہیں۔ حوز میں علی ترب الدین فی

حضرت امام جعفر الصادق عليه وعلى آباءوائسلام نے فرمایہ-قر آن کریم میں اخلاق حسنہ کے متعلق میہ جامع ترین آیت ہے-

# وكنيس في الْقُرُ ان آجَمَعُ لِسُكَارِو الْاَخُلاقِ مِنْ هٰذِهِ الْلاَيَةِ

جر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا جائے۔ خصوص س طبقہ کو جن سے ہمر اشاعت دین اور تبلغ اسلام کا فریضہ ہے انہیں خصوصی عور پر اپنے آپ کو اس نامہ اشاعت دین اور تبلغ اسلام کا فریضہ ہے انہیں خصوصی عور پر اپنے آپ کو اس نامہ حمیدہ سے مزین کرنا جا ہے۔ اس مضمون کو حضور نبی کریم علیہ نے زیادہ تفصیل سے س ارشاد گرامی میں بیان فرمایا ہے۔

أَمَوَنِي آرَقِي إِيسِيم الْإِخْلَاصُ فِي الْيِتِيّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَمَٰلُ فِي الْوَصَا وَالْعَصَبِ وَالْقَصَدُ فِي الْفِنِي وَالْفَقِّرِ وَ اَنْ اَعْفُوعَتَّنُ ظَلَمَيَى ۚ أَصِلَ مَنُ قَطَعَنِي وَاعْفِي مَنْ حَرَمَنِي وَاَنْ يُكُونَ نُطْقِقْ وَكُرًا وَصَمَّيِي وَالْعَلَى وَكُمُوا وَنَظْرِى عِنْهُمَ فَالَ يُكُونَ نُطْقِقْ وَكُرًا وَصَمَّيِي وَكُمُوا وَنَظْرِى عِنْهُمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

" مجھے میرے پروردگارے 9 ہا توں کا تھم دیا ہے۔
فاہر وہاطن میں اخلاص کو اپناشعار بناؤں۔
خوشنودی اور نار انسکی دونوں جا توں میں مدل کروں۔
خوشخالی اور بنگلہ سی میں میانہ روی ختیار کروں۔
جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔
جو مجھ سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحی کروں۔
اس کو دوں جو مجھ محروم رکھے۔
میری زبان گویا ہو تو ذکر النی ہے۔
خاموشی کی جائے میں میں اس کی آیتوں میں خورو فکر کروں۔
میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ "

علامہ سیوطی نے ابن جریر۔ ابن الی حاتم ابوشی کی تفاییر کے حویہ سے تھا ہے۔ کہ جب میں تیت مخین المعلق اَلْاَیْتَ نازل ہوئی تو نبی کریم عظی نے جہ کیل ہے س کے مقبوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عماش کی کہ میں مدہ تھاں سے وجھ کر اس کا مفہوم بیان کر مکتا ہول۔ چنانچہ جہ کیل اجارت نے کر بارگاہ رہ سے اس میں صاف ہوئے وہاں سے یہ بیغام لے کروایس آئے عرض کی۔

يَامُحَتَّدُ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكَ أَنَّ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي

مَنْ حَرَمُكَ وَنَعَفُو عَمَنْ ظَلَمَكَ - (1)

"بارسول القد القد تعالى آب كو تحكم دينا ہے كہ جو آپ سے قطع رحمی کرے اس سے آپ صلہ رحمی کریں۔ جو آپ كو محروم رکھے اس كو آپ عطا كريں اور جو آپ پر ظلم كرے اس سے آپ طووور گزر كريں۔" اى سلسلہ ميں ارشاد النبی ہے۔

وَلْيَعَفُوا وَلْيَصَّفَحُوا اللَّهِ يَجْتُونَ أَنَّ يَغُفِرَ اللَّهُ لَكُمَّ

وَاللَّهُ عَفُورُ يُحِيدُ -

" چاہنے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور در گزر کریں۔ کیا تم اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ امامہ تعالی تمہارے گنا ہوں کو معاف فرادے اور

الله تعالى غنورور فيم ہے۔"

اً رچہ اس مضمون کی بہت کی آیات قر آن کر بھر میں موجود جیں لیکن میں صرف ک ایک تابیت کے ذکر پر اکتفاکر تابول اور اللہ تعالی ہے بھید بخز و نیاز التجاکر تابوں کہ جھوٹا چیز کو اور تمام خلامان مصطفی علیہ الحقیقة والثناء کو ان اخل قی حسنہ اور فضائل عالیہ ہے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطافر مائے کیونکہ یہی وہ اخلاق عالیہ جیں جن میں عظمت انسائی کاراز

وَلَمَنْ صَارَ وَغَفَيَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُولِ (3)

"جو شخص (مصائب و آلام میں) عبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین (کے جوروجفا)کومعاف کرتاہے تو بیٹک میہ طرز عمل النامور میں ہے ہے جن کی شان بڑی بلندہے۔"

ا م مسلم اور اہام بخاری نے صحیحین میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صم و عفو کی شان جلیل کو سے علم اور اہام بخاری نے شکار اکر نے کیلئے ایک واقعہ قلمبند کیا ہے جو نقل کر رہا ہوں۔

<sup>1۔</sup> کی بیری، بیلد 7، متح 32

<sup>22 .45,4.2</sup> 

<sup>43</sup> a Fr. 3

رُوكَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةُ لَتَا كُيرَتُ مُنَاعِينَهُ وَشُنَّةً وَجُهُهُ يَوْمَ لَحُي شَقَ ذَلِكَ عَلَى اَصُّمَا بِهِ شَيرِيْداً وَقَا لُوا لَوْ دَعُوتَ عَلَيْهِ فَ فَقَالَ الْآنَ لَوُ الْبَعْثُ لَقَانَا عَلَيْهِ فَقَالُ اللهِ لَوْ لَا تُوا لَوْ اللهِ اللهُ الل

"جنگ احد میں جب حضور پر نور کے دندان مبارک شہید کر اینے گئے اور رخ انور کوز خی کر دیا گیا تو صحابہ کرام کواز حد تکلیف ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ علی ہے ان موذیوں اور بدکار دل کیلئے اگر حضور بددی کہ دیے تو غضب خداوندی انہیں ملیا میٹ کر دیتا۔ رحمت محسم نے اپنے جال خار صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا اے میرے سحابہ بیں العنت میں جینے کیئے مبعوث نہیں کیا گیا (یعنی بدد عاکر نے کے لئے) بکد اللہ تعالی نے جھے حق کا داعی اور سر لپار حمت بنا کر بھیج ہے۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کہتے برگاہ رب العالمین میں بھیا دیے منور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کہتے برگاہ رب العالمین میں بھیا دیے۔ اور الن فالموں اور جفا کاروں کی تباہی کے بجائے یہ التجا کی اے اللہ الیمن کی جونے دیا تھی التہ کی ایک عذر خواہی کرتے ہوئے التہ التہ ان کی میہ فالمانہ حرکتیں اس لئے ہیں کہ وہ جھے جانے التہ اس کی یہ اللہ اللہ ان کی میہ فالمانہ حرکتیں اس لئے ہیں کہ وہ جھے جانے نہیں۔ اگر وہ جھے بہیان لیتے تو ہر گزالیانہ کرتے۔ "

کفار مکہ کے علاوہ عرب کے اکھڑ مزاج اور گنوار بھی ایس ایس ناشائنہ حرکتیں کرتے سے جن سے در گزر کرنا ہر ایک کے بس کاروگ نہ تھا۔ وہ صرف ذات پاک مصطفی ہی تھی جوان دل آزار یول پر صبر کا مظاہر ہ فرماتی تھی۔

الم بخارى ومسلم نے حضرت جبر رضى الله عند سے روایت کیا ہے کہ جبر نے فرایا۔ اَبْصَادَتُ عَیْنَا یَ وَسَمِعَتَ أَذُنَا یَ اَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ بِالْحَجَدِ اللهِ دَفِی اَنْ وَبِ بِلَالِ وَضَّهُ وَکَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يُعَطِیْمَ قَالُ لَهُ العَرِينَ الْعَلَيْ الْمَالِيَّةُ وَهَالَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعِلِّ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ ال

بھر اس من فق کے بادے میں ارشاد فرمایا۔

کے علم کی و سعتوں اور حمر ائیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

# غورت بن حارث (ایک مشرک)

الشکر اسمنام ایک دفعہ جہاد ہے واپس آرہ تھ۔ دوپہر ہوگئی۔ گرم و ورچیج تی ہتو پ منظر اسمنام ایک دفعہ جہاد ہے واپس آرہ تھ۔ در خت تھے۔ سرکاروو عالم عین ہے ہیں ہے ہوئی کوان در ختوں کی تھنی چھادُں میں تیبولہ کرنے کی اجازت مرحمت فرہ دی۔ ہی ہون اپنے من سب جگہ تجویز کی اور وہاں بیٹ گیا۔ دحمت عام عین ہے ہی آر م فرہ نے کیلے من سب جگہ فتح کی اور حضور وہاں بیٹ گیا اور آکھ لگ گی۔ ای اثناء میں فورت نان حارث وہاں بیٹ اور آکھ لگ گی۔ ای اثناء میں فورت نان حارث وہاں بیٹ اور آکھ لگ گی۔ ای اثناء میں فورت نان حارث من حارب جی اور جب اس نے دیکھا کہ حضور استرحت فرہ رہ ہیں۔ آگھ لگ گئی ہے اور قراب وجوار میں کوئی صحابی بھی نہیں تو اس نے حضور عیالت کی اس تنہائی ہے فائدہ اٹھا نگ حضور کی آگھ کھا گئی ہو جا اس نے مضور کی اگر کی آگے بڑھا۔ اجا نگ حضور کی آگھ کھا گئی اور خور ٹ کواس حالت میں دیکھا کہ دہ اپنی تکوار اہر ارہ ہے۔ حضور کی آگھ کھل گئی اور خور ٹ کواس حالت میں دیکھا کہ دہ اپنی تکوار اہر ارہ ہے۔ اس نے حضور کی آگھ کھل گئی اور خور ٹ کواس حالت میں دیکھا کہ دہ اپنی تکوار اہر ارہ ہے۔

<sup>1 ..</sup> معيد حوى "ارسول" . (يروت) ، جدد مع 126

<sup>2</sup>\_ سيل البدئ، جلد 7، سنح 33

جِئُنْكُهُ مِنَّ عِنْهِ خَيْرِالنَّاسِ

"وہ شخص جو تمام لوگول ہے بہترین ہے میں اس کے پاس سے آیا مداں "

حضور کی شان عفو و درگزر کو پوری طرح سجھنے کیلئے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کا مزید کسی دلیل کا مزید کسی دلیل کر درت ہو تواس بہودی عورت کویاد کروجس نے حضور حلیلے کوالیل بحری کا گوشت کھلایا تفی جس میں اس نے زہر ملادی تھی۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا لیکن رحمت عالم علیلے نے اپنی بے مثل عفو و در گزر کا اظہاد کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔

البید بن اعظم بہودی نے حضور علیلے پر جادد کیا تھا۔ اللہ تعالی نے جب اس کار از فاش کر دیا اورا سے بکڑ کر بارگاہ نبوت ہیں بیش کیا گیا تو حضور علیلے نے اے کوئی سز ادینا تو کیا

سر زنش تک بھی نہ کی اور اس کور ہا کر ویا۔

ر کیس المنافقین عبداللہ بن الی کی کار ستانیاں کسی سے مخفی نہیں۔ وہ حضور کے راستہ میں قدم قدم پر رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کر تا تھا۔ حضور عظیم کو اذبیت بہنچ نے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہ کر تا تھا۔ جنگوں میں جب لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہو تا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی اپناسلام کو ظاہر کرنے کیلئے نشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوتے لیکن چند فرلائک لشکر اسلام کے ساتھ چل کر بلا وجہ واپس بوث آتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھی کہ بقیہ لشکر اسلام میں بدی ببدا ہو جائے اور وہ جم کر کفر کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس کی ججت بازیاں، اس کی دل آزاریاں، اس کی بہت ان تراشیں، اس کے خطر ناک منصوبے اور لشکر اسلام کو دھوکہ دینے کی وار دا تیں، ان کے ذکر سے سیر ت و خطر ناک منصوبے اور لشکر اسلام کو دھوکہ دینے کی وار دا تیں، ان کے ذکر سے سیر ت و

تاریخ کی ساری کتابیں مجری پڑی ہیں۔ بعض سحابے نے مشورہ دیا کہ ان منافقین کو ان کے سر دار کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کر دیا جائے۔ سر در عالم علیہ نے محاب کرام کے اس مشورہ کو مستر دکر دیا۔ فر مایا اگر میں ایسا کروں گا تو ہوگ کہیں گے۔

إِنَّ مُحَمَّدًا لَيْقَتُكُ أَصْحَالِهُ

"کہ محمد ( علقے ) نے اپنے محابہ کو قتل کر ناشر وع کر دیا ہے۔" میں دشمنوں کوابیا پر اپنگنڈہ کرنے کامو قع فر ہم نہیں کرنا جا ہتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مر دی ہے آپ نے بتایا کہ میں ایک روز ، پنے آتا ہیں اللہ وز ، پنے آتا ہیں الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں تھے۔ حضور علیہ نے ایک جادر اوڑ تھی ہولی تھی جس کے کتارے بڑے کھر درے تھے۔ دریں شاء ایک اعر ابی آیا اس نے اس جودر کو بجڑ کر برے زورے کھینی۔ اور استے زورے کھینیا کہ حضور علیہ کی گردن مبارک پر اسکے نشان بزگئے۔ اور اسے نشان بزگئے۔ اس گستا خانہ حرکت کے بعد دو بڑی بے حیائی ہے کہنے لگا۔

يَامُحَمَّدُ الْحَمِلُ لِنَّ عَلَى بَعِيْرَى هُنَ يَنِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ

"الدكاجوال تيركوال باك باك ميركان دواونول واددول" فَوَاللَّكَ لاَ عَيْدِلُ إِلَى مِنْ مَالِكَ وَمَالِ أَبِيلِكَ .

''(مزیرے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا) 'آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال ہے میرے او ٹٹول کو نہیں لادرہے۔''

ا کی گٹتا خانہ جسارت پر سمر اپار حمت و رافت نبی نے ذرا بر نبسی کا اظہار نہ کیا اور سکوت افتلیار کیا۔

بكرفريايا

ٱلْمَتَالُ مَالُ اللهِ وَانَاعَيْدُهُ -

"کے بیشک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا «ل ہے اور میں اس کا ہندہ ہوں۔

لیم فرمایاجو تم نے جادر تھنج کر جھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا انقام تم سے ضرور ہول گا۔ وہ کہنے لگاہر گز نہیں۔ حضور علیجہ نے فرمایا کیول ؟اس ہرونے کہا۔ لِاَتَكَ لَا ثُكَافِي مِالنَّيِتُ وَالسَّيِتُ وَالسَّيِتُ السَّيِتُ السَّيِقَ السَّيِقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيقِيقَةُ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقِيقِ السَّيِقِيقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقِيقِ السَّيِقِيقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقَةُ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِيقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِيقِ السَّيِقِ السَّيِقِيقِ السَاسِطِيقِ السَّيِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَاسِقِ

"(كونك يى بۇلى جائماً بول)ك آپ كاشيده يە ك آپ يرائى كا بدلە برائى سے نمين دياكرت\_"

سر کار دوعالم علاصلا اس کی بات س کر بنس پڑے اور تھم دیا کہ اس کے ایک او نٹ پر جو ک تھر کی بوریال لاد دواور دوسر سے پر تھجوریں۔

ام المومنین حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنباا ہے آتا ہے نامدار کے افدق کریمہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔

میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو حضور عظی نے نے اس سے اس کا انتقام لیا ہو، جب تک کوئی شخص اللہ کی حدود سے کسی حد کونہ توژ تا ہر ور عالم عظیم نے جہاد فی سیسل اللہ کے بغیر مجھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایانہ کسی خاد سکو بھی مارا ور نہیں کسی کسی عورت کو۔(1)

حضرت امام احمد اور طبر انی ہے مر دی ہے کہ حضرت جعدہ کہتے ہیں کہ بین نے ایک روز دیکھا کہ بارگاہ در سالت بناہ بیس ایک شخص کو چیش کیا گیا۔ اس کے بارے بیس عرض کی گئی کہ اس شخص نے بارادہ کیا ہے کہ حضور علیقے کو شہید کر دے۔ نبی رحمت علیقے نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ۔ فرمایا۔

كَنْ تُواعَ لَنْ مُواعَ

"بر گزخو فزدهنه يو- بر گزخو فزدهنه يو-"

يم فرماياً كرتوبياراده كرتات بهي القد تعالى تحقيم محمد برمساط نه كرتا-(2)

عبد الله بن سلام ہے مروی ہے کہ زید بن سعنہ جو یہو و کابر اجید عالم تھا، اس نے بتایا کہ حضور علیہ الصوق و انسلام کی نبوت کی جتنی علم متیں ہماری کتب میں بیان کی گئی تیں میں نے ان سب کا مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور علیہ میں بتا مصابا کی جاتی ہیں گر وو عدا متیں ایسی تھیں جن کے بارے میں نے ابھی حضور علیہ کی آزمائش نبیس کی تھی وہ دوبا تیں میہ تھیں۔

اَنْ يَسِّينَ عِلْمُهُ جَهُلَهُ

"اس كاطم ال ك جبل سسقت ل جات " ولا تَوْدِيدُهُ مِشْدَةُ الْجَهْلِ الْاَحِلْمَاء

'' حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جہالت اور حماقت کا جتنا مظاہر ہ کیا جائے اتناہی حضور علطہ کے حکم میں اضافہ ہو تاہے۔''

میں لطائف الحیل سے ان دو صفات کا حضور علیہ میں مشاہدہ کرنا جا بتا تھا۔ چنا نچ بی سے اس مقصد کیلئے مر ور عالم علیہ سے مجوری تر یدیں اور ان کی قیمت نقد اوا کروی۔ حضور علیہ سے مسلور علیہ سے دو محوری اس کے حوالے کرنے کیئے ایک تاریخ مقرر فرہ دی۔ ابھی سی حضور علیہ کے دو میں آگیا اور مجوروں کا مطابہ کر دیا۔ میں نے حضور علیہ کی قیم میں اور چاور کرنے میں آگیا اور مجوروں کا مطابہ کر دیا۔ میں نے حضور علیہ کی قیم اور چاور کی میں آگیا اور بردا غضبنا کے چرو بناکر آپ کی طرف و کھنا تہ وگئی ہیں۔ پھر میں نے حضور علیہ کانام لے کر کہا۔

ملی اولادا بخداتم بهت نال منول کرنے والے ہو۔ مجھے تنہاری اس عادت کا پہنے بھی تجربہ ہے۔" اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی امتد تعالی عند بارگاہ اقدی میں حاضر تھے انہوں نے جب اہن سعنہ کی یہ گتافانہ گفتگوئی۔ تواس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ انگی عک قدامتی یہ اکتفوالی لوکسولی الذبی صکی الذہ عکی الذہ عکی الذہ کہ کہا۔

"اے اللہ کے دشمن اتم ہے بکواس اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے بیں میری موجود گی بیس کررہے ہو۔ تنمہیں شرم نہیں آتی۔" نبی کریم علیف حضرت عمر کی اس گفتگو کو بڑے سکون و مخل کے ساتھ بینتے رہے اور مسکراتے رہے پھر حضرت عمر کو فرہایا۔

ٳڽؙؙۅؘۿؙۅؙڴڹۜٵۘڂۅۘڿٙٳڶۼ۫ؿڔۿۮؘٳڡۣڹ۫ڬٙؽٳڠؠؙۜ؆ؙ۠ڡؙۯڣۣ ڽۣڂڛؙڹٲڵۮڎۜٳ۫ۅۊؾۜٲ۠ڡؙۯۣۼؖؠڂۺڹٳڶۺٙؾٳۼڿۦ

"اے عمر اجوبات تونے اسے کہی ہے ہمیں تواس سے بہتر بات کی توقع تھی۔ تمہیں چاہنے تھ کہ جھے کہتے کہ میں حسن وخوبی سے اس کی تھجوریں اس کے حوامے کر دول اور اسے کہتے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ

شائنگی ہے کرے۔"

عمر جاؤ۔اور اس کا حق (تھجوری) اس کے حوالے کر دواور جتنااس کا حق ہے اس سے بیس صاع زائد تھجوریں اس کو دو تاکہ تونے اسے جو خوفز دو کیاہے اس کا ہدلہ ہو جائے اور اس کی ولجوئی ہو جائے۔

زید بن سعند کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے آقائے فرمان کی القبیل کرتے ہوئے میر کی تحجوریں بھی میرے حوالے کر دیں اور بیس صاح اس سے زیادہ بھی مجھے دے دیئے۔

اس وقت میں نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے عمر احضور علی کی نبوت کی جتنی علامات بھاری کتب میں فرکور تھیں ایک ایک کر احضور علیہ کی نبوت کی جتنی علامات بھاری کتب میں فرکور تھیں ایک ایک کر کے ان سب کا مشاہرہ میں نے آپ کی ذات میں کر لیا مگر وو علامتیں ایسی تھیں جن سے میں نے ابھی تک حضور علیہ کو آزمایا نہیں تھا۔اب میں نے ان وونوں کو بھی آزمالیا ہے۔

فَأُشْهِدُكَ اَنِّهُ دَعِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ) نَبِيتًا - (1)

"آج میں اے عمر آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ارب ہو اسلام میر ادین ہو اور سر ور انہیاء محمد مصطفیٰ منابقہ میرے ٹی ہول۔"

حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور مرور عالم علی نے ایک اعرابی ہے ایک اعرابی ہے ایک اعرابی ہے ایک اعرابی ہے اور اس کے عوض بطور قیت کھجوری دینے کا وعدہ فرایا۔ پھر فرایا ہم تمہیں ذخیرہ کی کھجوری بطور قیت اداکریں کے (ذخیرہ ایک خاص جگہ کا نام ہے جہال کی کھجوری اعلی قشم کی ہوتی تھیں)۔ حضور سرور عالم علی کھرداپس تشریف لائے اور ذخیرہ کی کھجوروں کو حلاش کیا لیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علیہ اس اعرابی کے پاس تشریف لائے اور ذخیرہ کی کھجوروں کو حلاش کیا لیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علیہ اس اعرابی کے پاس تشریف لائے اور ذخیرہ کی کھجوروں کو حلاش کیا لیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علیہ اس اعرابی کے پاس تشریف ہوئے۔ اے فر مایا اے اللہ کے بندے ایم نے تحق سے اونٹ خریدے ہیں اس کے بدلے میں تہمیں ذخیرہ کی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس شم کی کھجور تعارب پاس نہیں ہے۔

اعرافی ہولا و اعداراہ و اعداراہ بائد صور کہ بازی ہائے و صور کہ بازی۔
صحابہ نے اس گتافی پر اسے جمر کا حضور علی نے جب دیکھا تو سی ہو کو منع کیا کہ بست کھوٹ کہو فان لصاحب الحق مفالا حق دار کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علی نے مید بات تمن بار وہر ائی۔ جب حضور علی نے نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعربی کو اس بات کی سیجھے نہیں آئی تو حضور علی کے نیک صحابی کو تھم دیا کہ وہ خولہ بنت تحکیم بن امید سی بید سی بید کے پاس جائے اور انہیں حضور علی کا میر پیغام دے کہ اگر تنہار سے باس اخربی می کھی وروں کا وسی ہوت ہوت ہوت کی اگر تنہار سے باس اخربی مستقار وید وجس وقت ہاں سے باس اس حتم کی کھی وریں آئی کی ہم ادا کر وسی مستقار وید وجس وقت ہاں سے باس اس حتم کی کھی دیں آئی کی ہم ادا کر

حضور علی اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں میں اس متم کی تھیجور میرے پاس ہے۔
حضور علی اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں میں اس کے حوالہ کرووں گالے سرور علی اس کے حوالہ کرووں گالے سرور علی اس کے حوالہ کرووں گالے سرور علی اس کو داکر ور چنانچہ سر علی ہے اس آدمی کو کہا کہ جاور اور اس اعر ابی کا جنت حق بنائے اس کو داکر ور چنانچہ سر محفول نے حصارت خولہ سے مطلوبہ مقد ار تھجوروں کی لے کر اس اعر ابی سی بر دکروی دو اپنی کھجوریں وصول کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ دیکھ کہ امتد کار سول پے سی بر کے صفتہ میں تھریف فرما ہے تواس کو یارا کے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگا۔

جَوَّاكَ اللهُ خَيْرًا قَدَّفُ أَدْفَيْتُ وَأَهْلَبَتَ اللهُ عَيْرًا قَدَّفُ أَدْفَيْتُ وَأَهْلَبَتَ اللهُ عَلَا أَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ تَعَالَى آبِ كُو جِزَاءً خَيْرِ عَطَا فَرَاءً بِينَكَ حَضُورَ عَلِيْكَ فَ مِن اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوِرَااوَ الرَّوْيَا بِ اور بردى عَمْرُ كَى مَا تَهِدٍ "

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فرمات بین که رسول الله علی که رق و ثنا جس طرح قمر آن کریم بیس مذکور ہے بعیبند اسی طرح تورات میں بھی موجود ہے ( تورات کی میہ آیت طاحظہ قرمائے)

> لَاَيُهَا النَّيِيُ إِنَّا اَرْسَلَنْكَ شَاحِدًا وَمُبَتَّفِرًا وَنَدِيْرًا وَحِدْرًا رِلْاُوْبِيَيْنَ اَمْتَ عَبْدِى وَرَسُولِ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَلِّلَ لَيْسَ بِهَنَيْ وَغَلِيْنِ وَكَلَصَخَابِ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّبِثَةَ

السَّيِّتَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصَّفَحُ . (1)

"اے نی کرم ہم نے بھیجائے آپ کو گواہ بناکر۔ نیز بشارت دینے والا۔ بروقت ڈرانے والا۔ ناخواند ولو گول کیلئے بناد۔ تو میر ابندہ ہے اور میر ا رسول ہے۔ میں نے تمباراتام متوکل رکھائے۔نہ تختی کر بنے والانہ تند مزان۔نہ بازاروں میں شور مچانے والا۔ برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں ویتے بلکہ عفود در گزرے کام لیتے ہیں۔"

تورات کی اس آیت کے آخر میں محبوب رب العالمین علی کے نو خصوصیات بھی بیان کی اُس آیت ہے۔ گئی تیں آیت ہے۔

سر کار دوی می علی شان ملم و عفو کے بارے میں محیر العقول واقعات سے کتابیں بھر ی بڑی ہیں، یبال سب کااحاط ممکن شبیں۔اور بیدر وایات درجہ تواتر تک پہنی چک ہیں ال کے بارے میں شک وشبہ کی کوئی منجائش شبیں۔

<sup>1</sup> والد والراج والثم الواد مول واليوون والمعلق 61

ہوئے کہ کرمہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہنے نی مختشم منالینہ فانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہال تین صد ساٹھ بت نعب کئے گئے تھے۔ جس بت کی طرف سپ پی چیزی کا اشارہ کرتے وہ دھڑام سے منہ کے تل گر پڑتا۔ صیبہ کرام نے ان بتوں کو اٹھ یا اور وہ رہبہ بینک دیا۔ الله کے گھر کو گفر و شرک کی آبود گیوں سے منز ہ کرنے کے بعد حضور حظیمی ببہ تشریف لائے اور بیت الله شریف کے دروازے بر تو تف فریایا۔

ساراحرم شریف لوگوں سے بجر اہوا تھ۔ کل دھر نے کی جگہ بھی نہ بھی ہے گا۔ کد کو اپنی کارستانیال ایک ایک کے دید کو ا اپنی کارستانیال ایک ایک کر کے یاد آر ہی تفییں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا قبل عام سیاجہ ہو اور کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس اثناء میں اُن رحمت عام مینی کی صدر بہند ہوئی انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

#### مَا تَكُوُّلُوْنَ إِنِّى فَاعِلُ بِكُوُّ

"مجھے بتاؤیس تمہارے ساتھ کیا سوک کرنے و اوہوں۔" "انہوں نے جواب دیا خیراً۔ اُنٹے گوٹیٹر دائن اُنٹے گردٹیم ہمیں حضور علی ہے خبر کی امید ہے۔ آپ کر یم بھائی ہیں اور کر یم بھائی کے بیٹے ہیں۔"

حضور علیہ الصنوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس تمہارے بارے میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی بوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔

لَا تَكُونَيْ عَكَيْكُو اللَّهُ وَهُواَللَّهُ كُلُو وَهُواَدُحُو المرْجِيبِينَ نَ "(اے مکہ کے جفاکارو) آئے تم پر کوئی تخی نیس کی جائے گ۔ بقد تھی متعبیل معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والا میں معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والا

اس آیت کی تلاوت کے بعدان کو آزاد کی کامڑ دوسنیا فرہا

## إِذْ هَيُوا وَاتَّنَّهُ الطُّلَقَاءُ

" على جاؤً مِي آزاد ہو۔"

حضرت انس رضی انقد عنہ ہے مر وی ہے کہ انہیں ایام میں ایک روز جب حضور ﷺ صح کی نماز ادا فرہ رہے تھے اور تم مسال بیمان صفیں باندھے اپنے '' قاکی اقتد میں مصروف عباوت تنے ، بیعیم کی طرف ہے اس کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیالیکن فرز ندان اسلام نے ان کو فور اُد ہوج لیااور انہیں اپنا قیدی بتالیا۔

جب ان احسان فراموش ظالموں کو پکڑ کر بارگاہ رسالت میں چیش کیا گیا تو حضور علیہ اللہ میں جیش کیا گیا تو حضور علیہ کے پھر بھی نہیں کہا کہ دوروز پہلے تمہارے علین جرائم کو معاف کی، تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا، میر اوہ احسان تم بھول گئے اور بڑی خست کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے ہم پر حالت نماز میں حملہ کرویا۔ حضور علیہ نے کوئی ایک بات نہیں کی بلکہ انہیں عنو عام کی بیٹارت ساکر آزاد کردیا۔ (1)

الله تعالى ئے اپنے محبوب كے اس خلق جميل پريه آيت نازل فرمائي۔ هُوَالَّذِن يُ كُفَّ أَيْدٍ بِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِ بِيَكُمُ عَنْهُمُ مِبْطَنِ مَكَمَّةً

مِنَ بَعِي اَنَ الطَّفْلُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَالتَّعْلُونَ بَصِيعًا (2)

"الله وبى ہے جس نے روک دیا تھاان کے ہاتھوں کو تم ہے اور تمہارے
ہاتھوں کو ان سے واد کی مکہ میں باوجود کیہ تمہیں ان پر قابو دیدیا تھا۔ اور
جو کچھے تم کر رہے ہواللہ تعالی اے خوب دکھے رہا ہے۔ '

ابو سفیان کی اسلام و بیشنی سب پر روز روشن کی طرح عیال ہے۔ اس نے فتح کمہ ہے پہلے اپنی ساری زندگی مسلماتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف کروی۔ میدان بنگ میں ہادی پر حق عطاق کو شکست ہے وو چار کرنے کیلئے بار بار کو ششیں کیں۔ جنگ خندق میں عرب کے تمام مشرک قبائل کو مدینہ طیب پر چڑھائی کرنے کے لئے اس نے جمع کید۔ میدان احد میں حضور علیق کے چچاسید نا حمزہ رضی الله عنہ اور و گیر جلیل القدر صیب رضوان الله عیبم کو بروی ہے ورور کی سے شہید کیا۔ پھر ان کے کان، ناک اور آ تھیں کاٹ کاٹ کر ان کا مثلہ کیا۔ ان کے بیٹ چاک کئے اور ان کے ول و چگر کو گھڑے کر کے ان کاٹ کر ان کا مثلہ کیا۔ ان کے بیٹ چاک کئے اور ان کے ول و چگر کو گھڑے کر کے ان کوڑوں کے بار پر و کر اپنے گلوں میں ڈالے۔ لیکن ان ستم کیشیوں کے بعد وہ فتح کمہ کے دن بارگاہ رحمت بعدی منے اس کی جملہ بارگاہ رحمت بعدی منے اس کی جملہ سفا کیوں، خوادی، نویت رسانیوں اور جو لناک ساز شوں پر قلم عفو پھیر

<sup>1-</sup> سل الهدى، علد 7، ستى 34

<sup>24 8 7/1-2</sup> 

دیا۔اور بڑے محبت مجرے انداز میں اس ہے گفتگو فرمانی۔ جبوہ بار گاہ اقدی میں عاضر ہوا توشیق کریم نے بڑے شفقت ہے اسے فرمایا۔

ابوسفیان بیشفقت سے لبریز جملے س کرپانی پی ہو گیااور عرض کی۔

بِا بِيُ اَمْتُ وَأَنِي مَا اَحْلَمُكَ وَمَا اَوْمَلَكَ وَمَا اَكُومَكَ (1) "ميراباپ اور ميرى مال آب پر قربان جا كيل آپ كتے حيم بيل -آپ كتے صلد رحى كرنے والے بيل۔ آپ كتے كريم بيل۔ ميرے

جیسے بد کاراور سنگدل مجرم کواچی شان رحمت سے نواز رہے ہیں۔"

میر حضور علق کے عفود در گزر کااٹر تھا کہ حضور علقے اپنی امت پر ایسے احکام ہافذ نہیں

كرتے تھے جن پر عمل كريامتوں كيليے د شوارى كا باعث بور حضور عليہ فرمايا۔

اگر می<mark>ریامت پر بیابات گرال نه گزرتی تو می</mark> انہیں عکم دینا کہ جب بھی وضو کریں تو دہ میری کر رہے میں مند کر التر میریک سات کر کردہ تھے۔

مسواک کریں۔ ہر وضو کے مہاتھ مسواک کرنامتیوں کیئے مشقت کا باعث تھاس لئے حضور متابع نے اس کا تھم نہیں دیا۔

ای طرح ارشاد فرمایا اگر میرے امتیوں کو تکیف نه ہوتی تو بیں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نماز رات کا تیسر احصہ گزرنے کے بعد ادا کیا کریں۔

کیونکہ اتنی دیرِ تک جاگنا ایتوں کیلئے باعث تکیف ادر مشقت تھا اس نئے یہ تھم نہیں دیا۔ اس طرح حضور علی نے صوم وصال ہے اپنی امت کور د کا کیونکہ حضور کا انہا کر کے ہوئے اگر لوگ صوم وصال رکھیں کے توانہیں بڑی مشقت کا سامن کرنا پڑے گا۔

ای طرح بہت ہے احکام ہیں جن میں فرزندان اسلام کی سہوست اور سی آب کو طحوظ اسکا میں اس کی میں میں اسکانی کو طحوظ ا رکھا گیاہے۔ یہ ہات طحوظ رہے کہ نبی رحمت علیہ کی مید صفات حلم و عنواور رافت و کرم ان امور کے بارے میں تھیں جن کا تعلق حضور علیہ کی اٹی ذات والا صفات کے ساتھ تھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی صدول کو کوئی توڑنے کی جر اُت کر تاتی تو حضور علیہ کے غیر اُنتہ کر تاتی تو حضور علیہ کے غیر او غضب کی حد نہیں رہتی تھی۔ شان جلال نبوت کا بوں اظہار ہو تاتی کہ ہر چیز کرزنے مگتی تھی۔ مگتی تھی۔

جب غنو و فندق میں ایک روز مشر کین نے اپنی جیم تیر اندازی اور سٹک افکنی کے باعث نماز عصر اواکر نے کی مہلت ندوی اور نماز قضا ہو گئی تواس وقت حضور علیہ نے ان کیسے زیروست بدوعافر مائی۔

اَللَّهُ اَللَّهُ الْمُلَدُّ بُطُونَهُ هُ لَالنَّا "اے الله ان کی قبرول کو آش جہنم سے بھروے۔" مَلَدُ الله بُنوجَهُ هُ دَ قَبُورَهُ هُ لَالْدًا

"الله تعالى ان كى قبر ول اور ان كے گھروں كو آگ ہے بھر دے۔"

حضور کی شان جود و کرم

عربی زبان میں جوور کرم سخااور ساحت ایسے الفاظ تیں جن کے معافی قریب قریب میں۔
ہیں۔ سیکن خت عرب کے ماہرین نے ان میں بڑالطیف فرق بیان کیا ہے جس کے سمجھنے سے بعد چلنا ہے کہ متر اوف ہونے کے باوجودان الفاظ میں اکفرادیت موجودہ علامہ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصفیف لطیف "الشفاء" میں وہ لطیف فرق بیان کے بیں جوان کلمات میں جی کیرم کا معنی یہ بتاتے تیں۔

ٱلْكُرَهُ وَالْإِنْفَاقُ بِطِيبِ النَّفْسِ فِيْمَا يَعْظُمُ خَطُرَةُ وَلَفْعَ

ایی چیز کو خرج گرناجو بردی قدر و منزلت کی مالک بواور نفع بخش بو۔ اور خوش دلی سے خرج گرنا۔ اس کو کر م کے لفظ سے تعمیر کیاجائے گا۔ اور اسے حریت بھی کہاجاتا ہے۔
س کا مد مقابل نزالت ہے۔ حسنت اور کمینگی۔

سسعا سى فتيج پيز كے سب ر نے سے مجتب ر بنااور مال كوبرى آسانى سے خرى كرنا-السَّخَاءُ سَهُولَةُ الْإِنْفَاقِ وَتَجَدَّبُ الصِّسَانِ مَالَا بِحُمَّلُ

محدد اس كا بھى تقريباليم معنى باس كامد مقابل مندسر بى جس كامعنى ب لنصسف مى الاعداق قريق كرتے وقت تنظم في محسوس كرنا-

### كَالَ النَّمَاسُ اَلْجَوَادُ الَّذِي يَتَعَمَّلُ عَلَى مَنْ تَنْسَجَى وَ نُعُطِلٌ مَنْ لَا يَسْنَلُ وَنُعُطِى الْكَيْتُيرُ وَلَا يَعَافُ الْفَقْرَصِ قَوْلِهِ مُ مَطَلَّحُوَادٌ إِذَا كَانَ كَيْتُولُوا وَفَرَسٌ حَوَادٌ

لغت و نمو کے امام تھا س، جواد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جواد ووت جو مستحق کو علظ کر تاہے۔ اور جو موال نہیں کر تااس کودیتا ہے اور جب دیتا ہے تو تعیس نہیں ہیں ہے اور جب دیتا ہے۔ اسے فقر وافلاس کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ موسلا وھار بارش کو عرب مطابع ہے۔ تیجہ رقار گھوڑے کو فرس جواد اور جو سائل کے سوال کرتے ہے پہلے اس کی جو دی جو دیتا ہے۔ جس میں یہ صفات یائی جا کی اے اہل عرب جو و کہتے ہیں۔ بعض نے کہا نے دور ورس کر میں جو دیکتے ہیں۔ بعض نے کہا نے دور ورس متر اوف ہیں لیکن تھی یہ ہے کہ جواد کامر شہر منی سے ارفعے۔

اَلْسَمَاحَةُ، اللَّجَافِيُ عَمَّا يَسْتَحِقَّهُ الْمَرَّءُ عِنْدَ غَيْرًا بِطِيْبِ النَّفْيِسِ - (1)

سمی آدمی کی کوئی چیز کسی دو سرے کے قبضہ میں ہے۔ خوش دی سے اس چیز کو س سے وہ ہیں۔ شالینااور اس کو نظر انداز کر دینا ساحت کہنا تاہے۔

حضور کی شان جود و کرم

صفت جود و کرم، مخادت و فیاضی پیل کوئی شخص بھی صاحب شنق منظیم، نہی کریم کی ہمسر می کاد عوی نہیں کر سکتا۔ ہم شخص جس کو بہتی ہارگاہ نبوت بیس حاضر کی سعادت میسر آئی ہواور زبان مبارک سے رشد و ہدایت کے ارشادات سننے کاش صحاصل و ابو، وہاس حقیقت کا عمراف کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

کثیر التعداد جلیل القدر محد ثین کرام جن میں سے بعض کے اساء گرامی ہدیے ناظرین جی ۔ ابو علی الصد فی الشہید۔ قاضی ابوالو مید لباجی۔ ابو ذرالبر وی۔ بوالبیتم التشمیحی او محمد السر خسی۔ ابواسی آ ابلخی۔ ان سب نے کہا کہ جمیل میہ حدیث او عبد المدا غربر کی نے سائی وہ کہتے ہیں کہ حمد بن آبیر نے سفیان سے رویت وہ کہتے ہیں کہ حمد بن کثیر نے سفیان سے رویت

کی انہوں نے ابن المنکدر سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حطرت جائد بن عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سا۔

> مَّا سُمِّلُ النَّيِّيُّ مَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَكَى مِ وَقَالَ لَا (1) "ابيا بهى نبيل بواكه نبي كريم عَلِيَة الله الله على ماكل في كوئى سوال كيا بواور حضور عَلِيَة في اس كے جواب مِن نه فرمایا ہو۔"

فرزدق نے کیاخوب کہاہ۔

مَاقَالَ لَا تَعْلَمُ اللّهِ فَيْ لَمَنْ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله كبنا ضرورى ند بوتا تو يجران كالله بحى لعم بوتى -"
موتى -"

حضرت ابن عباس حضور عَلَيْظَة كَ شَان جودوكرم كاذكركرت بوئ فرات إلى معزرت ابن عباس حضور عَلَيْظَة كَ شَان جودوكرم كاذكركرت بوئ فرات إلى كان رَسُولُ الله عَلَيْ وَسَلَمَ الْمُورَوَمَضَان حِيْنَ يَلْقَالُهُ عِبْلَوْلُ لَى مُنْهُ وَرَمَضَان حِيْنَ يَلْقَالُهُ عِبْلَوْلُ لَى مَنْ الله عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْ فَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلُولُوا مِنْ أَلِهُ مُنْ أَلُولُوا مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلُولُ مُنَاقِعُ م

"نی کر یم علی او کول کو بھلائی بینچانے میں ساری دنیا سے زیادہ کی سے اور ہوا کی سے اور ہوا کی سے اور ہاور مضان المبارک میں حضور علیہ کی شان جودو کرم نرال ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ کی جب جبر کیل امین سے ملا قات ہوتی تو آپ کی سخادت کا میا مالم ہو تاکہ جیسے تیز ہوا چیتی ہے۔"

حضرت الس رضى الله عند سے مروى ہے: ايك آدى نے حضور عظی کے سامنے وست سوال دراز كيا تو حضور كے دست جو دوسخانے اس كواتنى بكريال عطافر مائيں جن سے دو پہاڑوں كے در ميان كى وسيع وادى بجر گئى۔ لوٹ كر جب دوائل وطن كے پاس آيا تواس

ئے اخبیں کہا۔

<sup>1</sup>\_النفاء، جلد1، متحـ82 2\_ سل الهدى، جلد7، متحـ82 3\_شاكل ترزى، منحـ74 مسلم شريعيد، منحـ180

السراموافرات محمد المعتمل عظاء من الا يختى الفاقة (1)

"وقت ضائع كے بغير فور أاسلام تبول كريوك مجد كريم علي بهب كى كو

كوئى چيز عطافر ماتے جي تو پھراہے فقر وفاقہ كا انديشہ نبيس رہتا۔ "
حضور علي كى بيد فيا منى صرف اس سائل كے ساتھ مخصوص نبيس بكد ان گنت او گ

قضافر مايا۔
عطافر مايا۔

جس رات غار حرامی حضور پر نور علط پر وحی الی کا نزول ہوا آو آپ گھر واپس تھر اپس کا نزول ہوا آو آپ گھر واپس تھر لغت کو تھر ایک کا نزول ہوا آو آپ گھر واپس تھر لغت کا سے سارا ماجر بیان کیا۔ وہ حضور علیہ کو ایت کے کر درقہ بن نو قل کے پاس حاضر ہو گیں۔ تو حضرت درقہ نے حضور علیہ کے جا ایت من کر فرمایا۔

إِنَّكَ تَخَيِّلُ الْكُلُّ وَتُكْلِيبُ الْمُعَدُّ وُمُرُ

''(آپ کو پریشان ہوئے کی بالکل ضرورت نہیں) آپ تو قرض کے بارگرال کے نیچے دیے ہوئے ہوگول کا بوجھ اٹھات ہیں۔ جوناد رہوس کی ضروریات ڈیڈ کی مہیا فرماتے ہیں۔''

اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ کے اعلان نبوت سے پہیے ہی حضور علیہ ک شان جودو کرم زبان زوخاص وعام تھی۔

غزوة حنین میں قبید ہوازن ہے مقابلہ ہوا۔ ان کو فلست فاش ہوئی۔ ان کے چھ بزار مر ووزن کو فرزندان اسل م نے جنگی قیدی بنا بیا ور بیٹار اسواں نئیمت قبضہ میں سئے گئے۔ کچھ روز بعد بنو ہوازن کے چندنم کندے بارگاہ رس است میں حاضر ہوئے اور ان کل رہ کی کسیے التجا کے۔ حضور سرور عالم علی ہے ان تم م قیدیوں کو فدید لئے بغیر آزاد کر دیاور بن ہوازن کا جو و فدید درخواست کرنے آیا تھاان کے سپرو کر دیااور کہا نہیں ہے جاؤ۔

ایک وفعہ حفرت عباس رمنی اللہ عند پر حضور علی کا حاب کرم برسا۔ انہوں کے عرض کی یار سول اللہ عند پر حضور علی کا عاب کرم برسا۔ انہوں کے عرض کی یار سول اللہ علی بہت زیر بار ہوں۔ غزوؤ بدر کے بعد میں نے اپنا فدید بھی اوا کیا اس لئے مجھے کچھ عطافر مالئے۔ حضور علی کے بات

ایک دفعہ ہارگاہ رسمات میں نوب ہا ارد رہم ہیں گئے۔ حضور مینے نے اور پہانی اور ہم ہیں کے گئے۔ حضور مینے نے اور پہانی ہیں آج پران کور کھ دو۔ بچر حضور عرفی اے تقسیم کرنے ہیں خود کھنے ہوئے۔ اس کے جمولی بجر کراسے وائل کی بیان تک کہ عود رہم ختم ہوگئے۔ اس کے بعد ایک سال ماضر ہوا، اس نے طلب کاوامن بجیلایا۔ حضور عرفی کے فرو میرے یاس قرب کو ایک خواج کے سال کے جمال کے اس کے خواج کے اس کے ایس کے ایک خواج کو ایک خواج کے اس کے ایک کا تو میں ہے اور اس کی جی ایک کے اور میں ہے اور اس کی جو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کا تو میں ہے دو اور اس کا اور دون کا اور میرے پاس آھے گاتو میں ہے دو تو اس اور اس دون کا

حضرت فاروق اعظم خدمت اقد سي حاضر عظم آب أع ض ك-

#### مَا كُلُّفَكَ اللَّهُ مَا لَا تَقْيِرُ عَلَيْهِ

"یار سول القد القد تعالی نے حضور عظیمی کواس بات کا مکلف نسیں کیا جس کی آپ میں قدرت نبیری ہے۔" نبی رحمت عظیمی کویہ بات پہندنہ "نی۔

اليدانساري دبال عاضر تقدانبول في على أو-

يَارَسُوْلَ اللهِ ٱنْفِقُ وَلَا تَحْنَفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِفْلَالًا (2)

<sup>1</sup> ـ ش بدن صر 7 سم 86 2 سم بدر 1 سم 146

"اے اللہ کے پیارے رسول آپ ہے وحاک خرج کریں اور یہ اللہ یشد نہ کریں کریں اور یہ اللہ یشد نہ کریں کہ آپ کا رب جوعش کا مالک ہے وو آپ کو تنگ وست کروے گا۔"

ایٹے غلام کی بیر ہات من کر حضور علطی مسترائے گئے۔خوشی کے آثار ری اور پر و کھائی دیئے گلے اور فرمایا۔

بهذ أبرأت مجصاى بات كاظم ديا كيب-

حفزت معوذ بن عفراء سے مر وی ہے آپ نے فرمایا کہ بین ایک بڑے طشت بین تارہ مجوریں مجر کر ہارگاہ رسالت بین حاضر ہوا۔ سر کار ، وعام علی نے نے نیزی اور سوئے کی مٹھی مجر کر جملے عطافرمائی۔

حضرت انس فرمات میں کہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَ خِرُ شَيْئًا لِعَدِ -

" نبی رحمت علی کے لئے چھے بچا کر نبیں رکھتے تھے۔"

بارگاہ رسالت بیں ایک روز ایک تومی صافر جوہ ور سواں کیا۔ سرکار ک پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ایک د کا ندار سے نصف وسل (وسل سرٹھ صائ کا ہو تا ہے اور ہ صائ چا۔ میر کا) میا۔ جس سے قرض میا تھا وہ تومی پڑ قرض ما نگنے کیلئے صافر ہوں حضور مدید اساب نے نصف وسل اسے وہ پس نہیں کیا بلکہ پور اوسل دیا۔ فرہ ایا نصف وسل قرض کی اوا یکی کیلئے اور نصف وسل تہمیں عظیہ ویا جا تا ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی مقد عنبی سے نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔ کہ حضور علی ایک روز بزاز کے ہاں تشریف لے گئے ورس سے چار ورہم کی قمیص خریدی۔ وہ قبیص پہن کر حضور علیہ باہر تشریف لے گئے۔ ایک انصاری سسی عرض کی یہ رسول اللہ!

الكَيْسِينَ تَعِيدُهِ اللهُ اللهُ اللهُ عِنْ رَبِيّانِ الْجَنَّةِ " زراه كرم يه تميع جمع بهذه تبجيزه الله تعالى "ب كو جنت كا باس منائه"

ر حمت عالم علی نے بلاتا مل وہ قبیص اتاری اور اس انصاری کو مرحت فرماوی۔ پھر د كان پر تشريف لے محتے اور اپنے لئے جار در ہم كى ايك اور قيص خريدى۔ حضور پر نور منابقہ جب مرے تشریف لائے تے اس وقت حضور منابقہ کے ہاس وس در ہم تھے۔ آٹھ در ہم خرج ہو گئے باتی دورہ گئے۔امیا تک حضور علقہ نے دیکھاا یک لونڈی راہتے ہر کھڑی رو ر بی ہے۔ رحت عالم نے اس سے بوجھاتم کیوں رور بی ہو۔ اس نے عرض کی پارسول اللہ! میرے گھر والول نے مجھے ووور ہم دیئے تھے تاکہ الن کا آنا خرید کر لاؤل۔ وہ مجھے ہے گم ہو گئے ہیں اس لئے رور بی ہول کہ گھر کی مالکہ مجھے مز اوے گی۔ نمر کارووعالم علقہ کے پاس جو د دور ہم ہاتی رہ گئے تھے وہ حضور عظیمہ نے اس کو عطافر مائے پھر پکھے و قفہ کے بعد اس بکی کی طرف دیکھا تووہ رور ہی متنی۔ حضور علیہ نے یو جیمااب تم کیوں رور ہی ہو دو در ہم تو تم نے نے لئے ہیں۔اس نے عرض کی بی ڈر رہی ہوں کہ میر امالک مجھے مارے گا۔ غریب نواز - قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے سفارشی بن کراس کے ہمراہ تشریف لے <u>صحے۔ جب</u>ان کے گھر کے باہر مہنچے تو حسب معمول اہل خانہ کو السلام علیم فرمایا۔ انہوں نے آواز سن بھی لی، بیجان مجی لی کہ سل م دینے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب میں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دید حضور علی کے دوبارہ سلام فرمایا بھر بچھ دیر کیلئے انتظار کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تبسری بار پھر حضور ﷺ نے سلام فرمایا اس وقت اہل خانہ نے سلام کاجواب عرض کیا۔ سرور عالم عليك نے يو جھاجب ميں نے بہلى دفعہ حميس سلام كيا تھا تو كياتم نے ساتھ؟ انہوں نے عرض کی ہاں یار سول اللہ ہم نے سنا تھا۔ ہم دانستہ خاموش رہے تا کہ حضور علاجے ممیں بار بار سلام فرمائیں اور حضور علیہ کی برکت سے اللہ تعالی ممیں ہر آفت سے

ے میں ترویل وجہ معملی ہے ۔ سریم آتائے انہیں بھلا گی اور جنت کی خوشخبری سے خور سند فرمایا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلد دامعابہ اجمعین پھر حضور نے فریا اللہ تعالی نے ان دس در ہموں میں بڑی برکت ڈالی ہے۔اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھی اس سے قیص پہنائی، ایک انصاری کو بھی قیص پہنائی اور ایک لونڈی کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا۔

آ حُمِّدُ اللهُ الَّذِي دَنَ قَنَا هُذَا بِعِنَّارَةِ مِهِ "مِن اللهُ تَعَالَىٰ كَا حِمْدِ كُرَا ہول جس نے اپنی قدرت سے ہمیں پیرزق عطافر ملا۔"

لام بخاری اور و بگر محد ثین نے حضرت سہل بن سعدر صی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ ایک خاتون بارگاور سالت میں حاضر ہوئی۔ ووایک چاور ہمراول تی جسی کا حشہ بھی تھاور مر من کی بارسول اللہ میں نے اس کو اپنے ہم تھوں سے بنا ہے تاکہ حضور عبالیہ است زیب تن فرما تیں پس ازر او نوازش اسے قبول فرما تیں۔ سر وعالم عبالیہ نے باندھ کر باہر بھارے بی مجت تھری پیکش کو قبول فرمایا۔ حضور عبالیہ اللہ اس جادر کو بطور تہبند باندھ کر باہر بھارے بی تھوں تھر بیف لائے۔ فرمایا پ حضور عبالیہ نے عرض کی بارسول اللہ امیرے ماں باپ حضور عبالیہ بی تھوں اللہ تعلق کو را ایک اعرائی نے عرض کی بارسول اللہ امیرے ماں باپ حضور عبالیہ بی ہور مقور عبالیہ کی میں تشریف فرمارے پھر کا شائد اقد س میں قربان ہوں مہر بانی کرکے میہ چاور اس اعرائی کی طرف بھیج دی۔ وگوں نے اس کہا کہ تہمہیں دول گا۔ بیکھ ویر نی رحمت اس مجان کی طرف بھیج دی۔ وگوں نے اس کہا کہ تہمہیں یہ معلوم تھا کہ سرور عالم عبالیہ کی ہو دیا کہ بی طرف بھیج دی۔ وگوں نے اس جودر کی جات مباد کہ ہے کہ آپ ہے جب کوئی چیز میں مقوم تھا کہ سرور عالم عبالیہ کی ہو دیا کی میں کرتے۔ حضور عبالیہ کو اس چور کی خات مباد کہ ہے کہ آپ ہے جب کوئی چیز میں جاتی ہو تھوں عبالیہ کو اس چور کی جات مباد کہ ہے کہ آپ ہے جب کوئی چیز میں جاتے ہی جب کوئی چیز میں جات کی جات کی جات کی جات کی جات کو اس چور کی کی جات کی حضور عبالیہ کی جات کی جا

اعرانی نے کہاخداکی فتم! میں نے یہ چادر تہبند بنانے کیلئے نہیں، کی بلکہ میں نے تواس کے اس کے اس کے بارے میں نے تواس کے اس کے بارے میں درخواست کی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ مجھے یہ امید ہے کہ مرکار نے اس کو پہنا ہے، حضور علقے کی برکت ہے یہ میرے لئے عذاب ہے نجات کا باصف ہوگی۔

چٹانچہ اس مخض نے اس جادر کو سنجال کرر کو لیا تاکہ اس کا گفن بنائے۔ حضور علیہ ہے۔ نے ایک بارچہ باف کو کہا کہ اس مخص کیلئے چور بنائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس جادر کے بجائے اسے ٹی جاور بنواکر دے دی جائے لیکن اس سے ویشتر کہ نئی جاور تیار ہوتی وہ اس سے پہلے ہی راہی مک بقا ہو گیا اور اسے اس جاور جس کفن دیا گیا جسے حضور علیق کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہوئے کاشرف حاصل تھا۔ (1)

ارم بخاری اور مسلم نے حفرت جابرے روایت کیا کہ حفرت جابر رضی اللہ عند اپنے اونٹ پر سوار ہو کر روائد ہوئے وواونٹ بہت تھکا ہوا تھا برئی مشکل سے قدم افی تا تھا۔

مر ور سالم علیہ خفرت جابر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کا اونٹ برئی مشکل سے قدم افی رہائی مشکل سے قدم افی رہائے ہو ہو کی حفار بات ہو کہ ان کا اونٹ برئی مشکل سے جانچ وو ہرئی تیز نہ چلہ تھا۔ ہر کار دو م مسلیلہ جنانچ وو ہرئی تیز نہ چلہ تھا۔ ہر کار دو م مسلیلہ نے حفرت جابر نے عرض کی بارسوں اللہ میر ا باپ اور میر کی ال حضور پر تھید تی ہوں۔ میں یہ اونٹ حضور علیہ کی فدمت میں جیش کرتا ہوں، از راہ بندہ پر ور کی قبول فرمائیں۔ حضور علیہ کے فرمایو مفت نہیں وال کا قبت او کروں گا۔ چنانچ حضرت جابر نے وواونٹ حضور علیہ کو فرو خت کردیا۔ ہم کاردہ مام علیہ کروں گا۔ چنانچ حضرت جابر کے وواونٹ حضور علیہ کو فرو خت کردیا۔ ہم کاردہ مام علیہ کے حضرت جابر کو فرمایا۔

خورت برال کو حکم ویا کہ جابر کو اس او تٹ کی قیت اوا کرو۔ چن نچ انہوں نے حکم کی تعین اوا کرو۔ چن نچ انہوں نے حکم کی تعین کارس کے بعد رحمت عالم نے حضرت جابر کو فرمایا۔

إِذْ هَبِّ بِالتَّمَنِ وَالْجَمَلِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِمَا (2)

"اے جابرا میہ قیمت بھی لے جاؤ اور اپٹااونٹ بھی لے جاؤ۔ اللہ تعال ان دونول میں تیرے لئے ہر کت دے۔"

حضرت اس ہے مر وی ہے کہ ایک روزر سول اللہ علی ہے ارش د فرمایا۔ سیسہ میں میچوں ہے ہی جہ سے دیاہ مالکت میں کا کا ایک ایک میں کا کا ایک میں کا کا ایک میں کا کا ایک میں کا کا ایک

اَلَا اُخُهِرُكُهُ عَينِ الْكَجْوَدِ - اللهُ الْكَجْوَدُ وَاَنَا اَجْوَدُ وُلِي

'' فرمایا کیا متمہیں میہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ تخی کون ہے بقو دہی جو ب میں فرمایا اللہ تعالی سب سے زیاہ تخی ہے۔اور اولاد آ دم میں سے سب سے زیادہ تخی میں ہول۔اور میر سے بعد سب سے زیادہ تخی وہ شخص ہوگا

<sup>1</sup> کیل بدی جد7 استی 84

<sup>87</sup> July 2

جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیا ہیا۔ اللہ تعال قیامت کے روز سے قبر سے الفائے گا تو وہ تخض فرد واحد نہیں ہو گا بلکہ پوری مت کی حیثیت سے حاضر ہو گا۔ نیز وہ شخص سب سے زیادہ کئی ہے جس سالند کی راہ میں جبرہ کیا یہاں تک کہ س کو قبل کرد یا گیا۔ "

ا بن الی خثیمہ سید ناعلی مر تفنی رضی اللہ عند سے رویت کرتے ہیں۔

کہ آپ جب سر ور عام میں کے گئی میں و شامیں رطب لیں ن ہوت و عضور میں ہے ۔ سخاوت کا ضرور ذکر کرتے۔ فرماتے کان احدید ساس کھا بیٹی عضور میں ہے اپنی ہمتیلی مبارک سے عطیہ ویے میں تمام لوگول سے زیادہ کئی تھے۔

حضرت عبد املہ بن عمر رضی املہ عنہما ہے مر وی ہے کہ بلد تعالی کے بیارے رسوں منابقہ نے ارشاد فرمایا

لَوْاَتَ فِي مِثْلَ جِبَالِ مِهَامَةَ ذَهَبًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ تُتُمَّ لَا مَنْكُمُ مُنْكُمُ لَا مَنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مَنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مَنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مَنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَلْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مُنْكُلُمُ لَلْكُمُ لِلْكُمُ لَلْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَا مُنْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لِلْكُمُ لِلِنَاكُمُ لِلْكُمُ لِلَّاكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْلِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْلِكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْ

"اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے بہاڑ ہیں تواس سارے سونے کو میں تمہارے ور میان تقلیم کر دیتا۔ تم مجھے نہ جھوٹا پات ور نہ بخیل۔"

بعض نیاز مندول نے اپنے آقاہ موا، حضور علی کیے بڑے شق سے یک جہ ہوایہ۔

ال جبہ کو بنو نے میں جو صوف استعمال بون س کی رنگت کان محق اس تشم کا جب مام طور پر اعرائی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز حضور پر نور علی ہوت وہ جہ زیب س فریا کر ہے صی بہ کر سم کے باس شریف کے باس شریف نے سے ایک روز حضور پر نور علی ہوت حضور علی کہ کو ایس خو بصورت جب پہنے ویکھ تو اس نے عرض کی یارسول امتدا میرے ماں باپ آپ پر قربان برال یہ مجھے عصا فرما عمی در حمت لعا میں علی کے اس موار میں گا ہا اللہ میں کہ جب کوئی ساکل حضور علی ہوت کو اس کو دے دیا۔

اعرائی کو فرمایا تعدام میں تی ایہ سوال قبول کر تا بول۔ پھر اپنا جبہ اتاد کر اس کو دے دیا۔

اعرائی کو فرمایا تعدام میں تیم ایہ سوال قبول کر تا بول۔ پھر اپنا جبہ اتاد کر اس کو دے دیا۔

اگر جہ وہ حضور علی کو بہت بہتد تھ۔

حضرت انس بن مائک سے مروی ہے کہ جب غزوہ حتین میں بے شار اموال نغیمت مسلمانوں کے حصہ میں آئے تو حضور نے گائے بکریاں اونٹ ان لوگوں بیں بے مابہ تقسیم فرماد کے بہال تک کہ ہر چیز ختم ہوگئے۔

امام الانبیاء علی کے جودو کرم اور فیض وعطا کے پیش نظر شہر ت یا نیک نامی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ حضور علی کی ہے ساری ادائیں محض رضائے اللی کیلئے ہوا کرتی تھیں۔ حضور منابعة عليجة كے فيض و عطا كا ايك انداز نه تھا بلكه متعدد انداز تھے۔ تبھی حضور عليجة سارا مال فقير ولاور مختاجون ميس تنتيم كرديا كرتيه تبعي مجابدين في سبيل القد كو جنگي ساز و سرمان مهيا كرنے كيلئے فرچ كرتے۔ بھى ان لوگوں كى تاليف قلب كيلئے فرچ كرتے جن كے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت سینجنے کی توقع ہوتی اور مجھی ایسی ذات اور ایل اول دک ضرور تول کو مجی پس بشت ڈال دیا کرتے۔جو پچھ موجود ہو تا مخاجوں میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور علی کوخود اور الل و عمال کو فقر و فاقه کی طویل عرصه تک مشقت برداشت کرنا یزتی۔ مجھی مجھی ایک دوماہ تک کا شانہ نبوت میں چو لیے میں آگ نہ جلائی جاتی۔ حضور علاقے کی جود و عطاکی ایک اور ادایژی بی د لغریب ہے۔ایک روز سید ۃ نساءالعالمین حضرت فاطمہ ز ہر ار منی اللہ عنبها حاضر خد مت ہو ئیں اور اپنے رء وف ور حیم والد گرامی کے سامنے اپنے ہاتھ جیش کئے جن پر چیم چکی چلانے ہے گئے پڑے تھے۔ عرض کی گھر کے سارے کام یباں تک کہ جمازو دینے کی خدمت مجمی مجھے خود اداکر تا پڑتی ہے۔ بیس نے ساہے حضور مال کے باس چند جنگی قیدی آئے ہیں اگر ایک خادم مجھے عطا فرمائیں تو میری اس تکلیف میں تخفیف ہو جائے گی۔ائی جان ہے عزیز تر صاحبزادی کی بیہ درخواست س کراللہ کے یارے محبوب نے فرمایا

لَا اعْطِيْكِ وَأَدَعُ آهَلَ الصَّفَّةِ تَطْوِي بُطُونَهُ وَمِنَ الْجُرْعِ

آپ نے فرمایا اے فاطمہ آیہ تا ممکن ہے کہ بیس حمہیں خادم مہیا کروں اور اہل صفہ کو نظر انداز کر دول کہ وہ خال پیٹ پہلو بدلتے رہیں البتہ بیس حمہیں ایک اور تخفہ دیتا ہوں ہر نماز کے بعد 33 بار سیحان اللہ 33 بار الحمد اللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔

سلطان الا نبیاء علیہ الصلوٰۃ والثا کے جود و کرم کااگر آپ نے انداز ونگانا ہو تو صرف اس مال غنیمت کا انداز ولگائے جو جنگ حنین کے بعد حضور علی کے حصہ میں آیا تھا۔اللہ تعالی نے اموال غیمت سے پانچوال حصہ اپنے رسول کے لئے مقرر فر مایا تھاور حنین کے غزوہ کے بعد جو مال نمیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا تھااس کا خمس جو حضور علیہ کا حصہ تھااس کی تفصیل بول ہے۔

آثھ ہزار بحریال، جار ہزار آٹھ صداونٹ۔ آٹھ ہزاراوقیہ جاندی۔ گیارہ سوجنگی قیدی۔ ای ایک مال غنیمت سے جو خس حضور علی کے تبند میں آیا تھا اس کا آپ ہے اندازہ لگایا۔ اس کے علادہ بنی قریظہ، بی نغیبر کے اور دیگر غرزوات میں جو اموال نغیمت مسلمانوں کو ملے ہتے ان سب میں ہے یانچوال حصہ حضور علیہ کا حصہ تھا۔ سر کار دوعالم مال میں اگر دولت کی محبت ہوتی تو حضور علیہ اس کر ال بہاسر مایہ کو مزید کاروبار على لكا كرب شار نفع حاصل كريكتے تھے ليكن القد تعالىٰ كے حبيب نے انتہائي ساد كى اور قناعت سے زندگی بسر فرمائی اور کئی بار فاقہ کشی تک نوبت پہنچتی۔ جب حضور علیہ اس دنیا ہے ر خصت ہوئے تو چند صاح جو کے عوض حضور علطے کی زروایک میبودی کے باس گروی متحی اس سے میر بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ جو دولت حضور علی کے حصہ میں کی تھی وہ سر کار دوعالم بڑی دریا دل ہے ضرورت مندول، فقیروں، بیواؤں اور نتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کاوہ جو دو کرم جس کی ختہیں کہیں مثال نہیں ہتی۔ ۱۱۔ حضور علی کے اس جودو کرم کا نتیجہ تھاکہ وولوگ جن کے دلوں میں حضور علیہ کی عداوت کی آگ بجڑ ک رہی تھی وہ اس جو د و کرم کے باعث حضور کے متواہے بن گئے اور عمع رسالت ہر ہر وانول کی طرح سب کھے لٹانے کیئے بیقرار ہو گئے۔ حضور کی شان شجاعت

لغظ شجاعت کی تشریخ کرتے ہوئے حضرت قاضی عیاض لکھتے ہیں۔

اَکَشَّحَاعَةُ فَصِیْکَةُ قُوَّوَ الْفَصَیِ وَانْقِیّادُکا لِلْعَقْبِ " تعنی شجاعت قوت غضب کی ایک نضیلت ہے۔ جہاں یہ غضب عقل کے ماتحت ہواس کو شجاعت کہتے ہیں۔"

ے ماحت ہوا ان ہو مجاست ہے ہیں۔ لغت عرب میں تمن لفظ ہیں۔ تھور، جبن اور شجاعة۔۔

(1) تھوڑ ، اس کو کہتے ہیں کہ سوپے سمجھے بغیر خطرات میں کود جانا۔ قوت غضیبہ کابید دہ پہو

ہے جس کوافر اط کہتے ہیں۔

(2) ہوں برولی۔ جہال خط ات کا مقابلہ ضرور می ہواس وقت بسپائی اختیار کرنا جبن کہاؤتا ہے۔

(3) نسب على المقل كى تقاضول كو طوظ ركتے ہوئے خطرات كے سامنے سينہ تان أركظ جو جانا الس كو شياعت كباج اتا ہے اور يجی جيز محمود اور قائل تعریف ہے۔

الله واخلاق نے یہ تعدید کے اللہ تعالی نے انسان میں ایک ایک قوت واجے کی ہے جو ہو ناک خطر اس کے وقت واجے کی ہے جو ہو ناک خطر اس کے وقت وہی تر جر اُس والا تی ہے۔ ایسے مو تع پر بسالا تا ت جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے لیکن اس قوت غضیہ کے وعث وہ جان قربان کر گے ہے بھی وہ بند مہتاہے۔ مہیں آتا ہور س کے سامنے یہ جملا رہتا ہے۔

لَا يُغْنِيُ حَنَازُهِنَ قَنَّادٍ

ر چیری کا کارٹری کا میں۔'' ''کو لی احتیادا نسان کو تقدیمہ کے فیصلہ ہے بچانہیں سکتی۔'' اس صفت کی تمین حالتیں میں افراط یہ تفریط ۔اعتدال

شیاعت کا ہم معنی کید فظ الجدة عاس كر تعريف قاضى عياض فياس جمد سے كر ہے۔

الَّلَيْجَدَةُ يُتِقَةُ النَّفْسِ عِنْدَا إِسْرَةُ سَالِهَا إِلَى الْلَكُونِ "بب ننس موت كي طرف چيش قدمي كرربابو تواس كوني خوف نه بو اوريز اطميزان سے وہ موت كو كلے لگائے كيلئے تيار جو۔"

آپ نے سے سے نبوق کا مطابعہ فرمایا ہے۔ بیمیدووں ایسے واقعات اور حالات رونما بوے جن کے سامنے بڑے براوروں کاز ہر و آب ہو جاتا ہے۔ ان کے ہوش وحوس اڑ جات بین اور ہو ہا گئی ہے وویسیانی پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن از حد خطرناک حالات بین ہمی ہم نے سر ور سالم علی کے وویسیانی پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن از حد خطرناک حالات بین ہمی ہم نے سر ور سالم علی کے محدث مصائب کے مقابعہ بین سینہ سپر ویکھا ہے۔ قاتی یا اضطراب، خوف یاؤر کا کمیں وور وور شک نشان نہیں ملئا۔ سفر ہجرت جو خطرات سے لئی یا اضطراب، خوف یاؤر کا کمیں وور وور شک نشان نہیں ملئا۔ سفر ہجرت جو خطرات سے لیر بیز ہے، غروؤ بدر جس میں و شمن کے انتظار جرار کے سامخود مقابلہ کرنے کیلئے سام کے لیر بیز ہے، نووڈ بدر جس میں وشمن کے انتظار جرار کے سامخود مقابلہ کرنے کیلئے سام کے برجیم کے نیچ ایک قبیل تعد او ہے، احد ، جبلہ ایک موقع پر بن سے بوئے ایمور جنگ آڑا ہوں کے قد مہس گئے ، ور انہوں نے راہ فوار اختیار کی ، فواہ اختیان ، جبکہ و شمن کی اچک تیر فرق نے بیٹ بو گئے ، ان تمام واقعات میں کہیں بھی نی

کر پیم علی کو پر بین ناہ مضطرب نہیں دیکھ گیا۔ و شمن کے بہوم سے سامنے ، تیہ وال بی برش میں و ننگی تکواروں کے جمر من میں ، سرور کا ثنات علیہ ، مصاوات و لتجیات ہے اسر خطرات سے بے نیاز ہو کر ثابت قدمی کا مظام و فرمات رہے ، جنگ تنین میں ، ہب مبدر ن جان بچانے کیسے او هر او هر ہوگئے تو حضور علیہ الصلوق و اسام جس نیج برسوار تھے اس وار و رہے تھے تاکہ و شمن کی طرف براھے اور نبی مَر مسابق بند آو زیت یہ عدن فرمارے تھے۔

آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُّ آنَا أَنَّ عَبُدِ الْمُظَلِبُ

" میں تی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عرب ۔ رور در در اور بن ہاشم کے رئیس اعظم عبد المطلب کا قرر ند ہوں۔"

خوف وہراس کی اس کیفیت میں جب حضور عطیقت کے اپ بھتر ہے ہوں و للکارا تو اپنے آتا کی للکار سنتے ہی وہ پروانوں کی طریق وڑت ہے تے اور میں م منطق کے آس پاس طلقہ ہاندرں کرد شمن کے سامنے کیے فواروی دیوار تا مرکزون ہ

اس فتم کے متعدد علین واقعات آپ نے پریشے موں کے جن سے حضور آب مریم مقابلة کی شان شی عت کی عظمت کا پیتہ چلا ہے۔

نی کریم علی کے میں فرمان سے مرتائی کیا ہے جی خصہ تاتی۔ جہال کی نے بند توں کی کی حد کو توڑایا اس کے کسی فرمان سے مرتائی کی تو حضور علی کا خضب و جاں دیدی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے اشتعال انگیز حالات میں بھی حضور علی کو خصہ نہیں تاتید منہ سادی عمر رضی القد عنہما فرمایا کرتے۔

مَّا دَائِیْتُ اَشْعَیْعَ وَلَا اَغَیْنَ وَلَا اَجْوَدَ وَلَا اَرْضَنَی وَلَا اَضْلَلَ مِلَا اَخْوَدَ وَلَا اَرْضَنَی وَلَا اَضْلَلَ الله مَّلَا الله وَسَلَقَ د (1) مِنْ تَرْسُولِ الله وَسَلَقَ د (1) "میں نے رسول کریم عَلَیْ ہے زیاد و نہ وَ فَی شَجَالَ و یکھا ہے نہ بردر و یکھا ہے نہ کی و کھا ہے نہ کی و کی اور نہ جد راضی ہونے وال اور نہ کی کوکی صفور علی ہے ہے برترد یکھا ہے۔ "

سیدناعلی مرتضی کرم القد و جہہ اپنے آتا علیہ السلام کی شج عت و بسالت کاؤ کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "جب جنگ شدت افتیار کرلیتی تحی اور فرط فضب سے آتھیں سرخ ہو جاتی تحی تو ہم سرکار دو عالم علیق کے دامن میں آکر پناو لیتے تھے۔ حضور علیق کو سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ میں نے حضور پر نور علیق کو معرکہ بدر میں دیکھاکہ حضور علیق دشمن کے سامنے چنان ہے کھڑے ہیں اور معنور علیق کی ترب میں پناہ لئے ہوئے ہیں۔ اس روز حضور علیق کی توت وصولت ہے مثال دے نظیر تھی۔ ہم اسکو شجاع کہا کرتے جو حضور علیق کے قریب ہواکر تا۔ "(1)

جتنے بہادر اور شجاع لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا قدم مجمی نہ مجمی ہے۔ اسا ہے صرف حضور علاقے کی ذات ستودہ صفات ہے جوہر میدان جنگ میں ہر مشکل گھڑی میں ، ہر فتم کے خطر تاک حالات میں ٹابت قدم رہے۔

حضرت انس رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ تبی کرم علی تام لوگوں ہے زیادہ حسین، تخی اور زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اجابک ہرینہ طیبہ کے کی سمت شور اٹھا، الل مدینہ گھیر اکرا ہے، جس طرف ہے آواز آئی تھی اس طرف روانہ ہوگئے تاکہ معلوم کریں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جب الل مدینہ اس آواز کی تحقیق کیلئے، کوئی پیادہ کوئی سوار، جارہ سے ہودہ کیاد کھتے ہیں کہ ان کا آقاو مولا مجمہ مصطفیٰ علیہ الحقید والمثناء اس آواز کی تحقیق کے بعد مدینہ لوث رہے ہیں۔ حضور ابوطلی کے گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کی پشت نگی تھی اس پر کوئی زین نہیں تھی۔ تموار حضور علی ہے کے علی تمائل تھی۔ حضور علی ہے ہیں دیکھا تو فر بایا لی ترا عوالی ترعوا مت گھر اؤمت گھر اؤمت گھر اور میں ساری بات کی تحقیق کر کے از بابوں کوئی خطرے کی بات نہیں (2) بوطلی کا گھوڑا اپنی ست رفاری کی وجہ ہے مشہور کی حضور علی کے دار کہ کوئی گھوڑا اپنی ست رفاری کی وجہ ہے مشہور کی حضور علی کے دار کہ کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکنا کی در عالم علی کے دار کی اس کی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکنا کی در عالم علی کے دار کی ہوڑا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی خار میں اس کی ہوڑے کے دار کی اس کی در کا کہ کوئی گھوڑا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی خار میں آگر فر بایا ، و بخذ آرا ، بخر آر ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح بیا۔

عفرت عمران بن حصین کہتے ہیں جب مجھی کفار کے لشکر سے ہماری تکم ہوئی حضور مثالیق سب سے پہلے ان پر دار کیا کرتے تھے۔ (3)

<sup>1-</sup> زي د طان "المسر والمنور" وجلد 3. سن 257 2 الثقاء، جلد 1، منو 151 3 - سل البدي، جلد 7، منو 78

غردة احد كے موقع يركس نے الى بن خلف كو ديكھا۔ وہ او چھ رہاتھا ابن عمد محر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ آج سيح سلامت وابس جد كئے تو ميرى بيخ ك كو كى صورت نہيں۔ لا بجو اللہ اللہ وہ آج سيح سلامت وابس جد كئے تو ميرى بيخ ك كو كى صورت نہيں۔ جس روز اس نے اپنے جئے عبداللہ كا فديد اواكر كے اسے رہاكر وايات اس اللہ ون اس نے محبوب رب العالمين كو مخاطب كرتے ہوئے نہيان سر الى ك س نے وقت اللہ اللہ كرتے ہوئے نہيان سر الى ك س نے وقت اللہ كارے۔

یعندی فرس اَعْدِهُهَا کُلِّ یَوْمِ فَرَهُا مِّنْ دُرِّیْ اَفْتُلُكَ عَلَیْهَا اس احمق نے کہا" میرے پاس بڑا طا تور گھوڑا ہے.. ہر روز ہیں اس کو مولدر طل مکی کا دانہ کھفا تا ہوں۔ ہیں اس پر سوار ہو کر (معاذ اللہ) آپ کو قبل کروں گا۔"

القد تعالیٰ کے محبوب رسول نے اس دعمن اسلام کو جو اب دید

تم میں میہ جرائت کہاں کہ میرابال بھی بیکا کر سکوالیت اس روز میں تمہیں موت کے کھاٹ اتاروں گا۔انشاءاللہ۔

جب غزوہ احدیمی معرکہ کارزارگرم ہوا تو انی بن طف اپنا گھوڑا دوڑا کر حضور علیائے ہر حملہ کرنے کے لئے بڑھا۔ صحابہ کرام اس کے آگے گھڑے ہوگئے اور گھوڑے کو روک لیا۔ جب نی کریم علیائے نے اپنے صحابہ کودیکھا کہ وہ اس کار استدر و کے گھڑے ہیں تو حضور متالیقے نے بلند آوازے فرمایا۔

اے میرے صحابہ اہث جاؤال کو میرے سامنے آئے دو۔

صحابہ کرام سامنے ہے ہٹ گئے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب نزدیک آیا تو مجوب رب استانی میافیہ نے حارث بن صمہ سے چھوٹا نیز دیاادراس پر بجل کی مر عت ہے جملہ کیا۔ وہ نیز داس کی گردن جس لگاوہ لڑ کھڑایا اور گھوڑے کی پشت ہے زجن پر شکرا۔ پھر دوڑ کر لفکر قیائور گھوڑے کی پشت ہے زجن پر شکرا۔ پھر دوڑ کر لفکر قیائر قریش جس آتھ سااور شور مجادیا تھا کہتا ہے گئے گئے ہم محکمات میں محکمات جھے جمہ نے تل کردیا۔ اس کے دوست اس کو تسلی دے دے تھے کہ اے ابی اید بالکل معمولی زخم ہے تم نے یوں بی شور مجار کھا ہے۔ چند دنوں جس زخم بھر جائے گااور تم تندر ست ہو جو دکھے۔

وہ بولا احمقو! جو ضرب مجھے لگی ہے اگر وہ تمام ہو گوں پر بانٹ دی جائے تو کو لَی انجی اس سے جانبر نہ ہوسکے گا۔ کیاا نہوں نے میر سے ہارے میں یہ نہیں کہا تھا۔ اُنگا اُفْتُدُلْکِ اِنْ شَکَامُّ المله میں تم کو قبل کرول گا۔ بخد اللہ وہ بھی پر نین سے کا دار کرنے کے بجائے تھوک بھی ویتے تب بھی دہ تھوک میرے لئے موت کا بیغام ہوئی کیو نکہ اسے یقین تھاکہ زبان مصطفی سے جو ٹکٹا ہے دہ تقدیر مہر مہے بوری ہو کرر بتی ہے۔

جب یہ انشکر کفار احدے خانب و خاس ہو کر مکہ کے لئے روانہ ہو کر اس ف کے مقام پر پہنچا تو الی نے وم توڑویا اس طرح سر کاروو عالم ﷺ کا فرمان ڈی شان چرا ہوا ۔ فنسک گئے، عقد میرے اللہ نے چاہاتو میں تھے موت کے قصاف اتاروں گا۔

حضور کی روحانی قوت کا اندازولگانا بھارے لئے ممکن نہیں ابقہ تعالی نے اپنے حبیب کو جہمانی طاقت و قوت ارزانی فرمائی تھی اس کو دیکھ کر بھی لوٹ جیران و سشستدر روج تھے۔ غز دو خندق میں جب مدینہ طیب کو مشر کیوں عرب کے انتظر جرار کی زوج بچان کے خندق کھو دینے کا منصوبہ طے کیا گیا تو سارے صحابہ اپنے اپنے حصہ کی تحدانی میں مصروف ہوگئے انتقاق سے ایک جگد ایک ایک چٹان آئی جس کو توڑنے کیے تمام مجام ین اس اسلام نے ایوں چوٹی کا زور لگایا۔ لیکن اس کو توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ الجور مو سر محبوب رب ابعالیوں عرف کی بارگاہ اقد س میں حاضہ ہوئے فرید کی یارسول بندا کید ایک ایک چٹان جا کی ہو گئی ہوئی کا روز پر استعمال کر کے مدینہ طیب میں داخل ہوجا۔ گا۔

رحت وو عالم علی این بنج جہال وہ اوا وی چہان تھی۔حضور نے حضرت امیر المومنین علی مرتضی ہے ایک گینی چہال وہ اوا وی چہان تھی۔حضور نے حضرت امیر المومنین علی مرتضی ہے ایک گینی چری اور القد کا نام لے کر س چہان ہو ضرب گائی اس ضرب ہے اس کا تیسر احصہ اوٹ کر پرے جاگرا۔ پھر دوسری مرتبہ القد اکبر کا نعرہ الگا کر سے ضرب لگائی اس کا ایک اور تب أی حصہ نوٹ کر پرے جاگرا۔ تیسری مرتبہ القد کے محبوب نے ضرب لگائی اس کا ایک اور تب أی حصہ نوٹ کر پرے جاگرا۔ تیسری مرتبہ القد کے محبوب نے این خداو ند قدوس کے نام کا نعرہ جائد کیا۔ اور بقیہ تیسر احصہ بھی ریزور بردو ہو گیا۔

وہ چٹان جس پر سارے صحابہ جن بیں حضرت علی مرتضی جیسے خیبر شکسی پہنو ن موجود تھے اس کو توڑنے سے قاصر رہے اس ذات اقد س، اطبر نے جب اس پر اللہ کانام لے کر ضرب لگائی تووہ مکڑے مکڑے ہوگئی۔

ر سرب میں ایکن کو جاروں شائے جت گر انے کا واقعہ آپ ایکی ایکی پڑھ سے بیں ہیے رکانہ پہلوانوں کا تنہا مقابلہ آیا کر تا تھا۔ شخص دوسو پہلوانوں کا تنہا مقابلہ آیا کر تا تھا۔ 

## أَشْهَدُ أَنَّ لَّكَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ

حضوراس کے سینے سے اٹھ گھڑے ہوئے اور اس کووہ قین صدیکریاں، بہی کروں ہے۔ عرب کا یک اور پہلوان تھا جس کانام ابوالا سود جمحی تھے۔وہ بہت طاقتور تھا اس کی قوت کا انداز واس سے مگایا جاتا ہے کہ وہ گائے کی کھال پر کھڑ ہو تا اور دس آدمی اس تیز ہے کہ کے نیچے سے کھینچتے وہ چمڑیارہ ہوجا تالیکن اس کو جنبش شدہوتی تھی۔

ایسے پہلوان نے اللہ کے محبوب کو کشتی کی دعوت دی اور کہااگر آپ نے مجھے مراا یا تو میں حضور پر ایمان لاؤل گا۔ بی کر یم علیقہ نے اس کو یک ہار نہیں بار بار مریا تیکن اوا یمان شدلایا۔

بدر احدادر حنین کے معرکول میں بڑے بڑے ہو تمر باطا ات بھی رو نماہوئے میکن مرکار دو عالم علی ہوئے رہے ہو تم باتھ و شمن پر حملہ آور ہوتے رہے ور بھی مرکار دو عالم علی بڑی جرات و حوصلہ کے ساتھ و شمن پر حملہ آور ہوتے رہے ور بھی سر موجی پہنے گانام نہیں لیا۔ ہر بہد درادر شج کے بارے میں یہ تابت ہے کہ بھی نہیں اس نے پہنائی اختیار کی لیکن ایک اللہ تعالی کے مجبوب کی ذات ستو دہ صفت ہے جس کے دامن پر پہیائی اختیار کی لیکن ایک اللہ تعالی کے مجبوب کی ذات ستو دہ صفت ہے جس کے دامن پر پہیائی کا کوئی داغ نہیں۔

الام ابن الى شيبه، حضرت براء ہے روالیت کرتے ہیں کہ نی قیس کے ایک آو می نے الن ہے ہو چھا۔ آخرد تعریف این این الله کو مرحماین که کیامعر که حتین کے روز آپ لوگ حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔

حضرت براء نے جواب ویالیکن اللہ کے رسول عقادہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک قدم بھی چیجے نہیں ہے۔ پھر حضرت براء نے اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ بنو ہوازن بلا کے جر انداز تصان کا تیم نشانہ سے خطا نہیں ہواکر تا تفاہ حنین کے معرکہ بین بہلے ہم نے الن پر حملہ کیااور وہ فرار ہوگئے۔ جب دشمن بھاگ گیااور میدان خالی ہوگئے۔ جب نی ہوازن نے ہمیں اموال ہوگئے۔ جب نی ہوازن نے ہمیں اموال غنیمت کو جمع کرنے میں مشخول ہوگئے۔ جب نی ہوازن نے ہمیں اموال غنیمت جمع کرنے میں معردف پایاتو وہ پلٹ آئے اور انہوں نے ہم پر جیرول کی موسلاد ھار بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سرکار ووعالم اپنے سفید نچر پر سوار ہیں اور ابوسفیان بن حارث نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور حضور بڑی جرائت سے بیر اعلان کرد ہے ہیں۔

اَنَا النَّبِيِّ لَا كَانِ بِ اَنَا ابْنُ عَبِي الْمُظَلِبِ لو گو! من لو مِن الله كانبي ہوں۔ اس مِن كوئى جموث نبيں اور بنو ہاشم كے سر دار عبد المطلب كافرز عمر مول۔

اس خطرناک موقع پر حضور کااپنے ٹیجر پر سوار رہنااور سر مودا کمی با کی نہ ہوتا ہے۔ حضور کی بے مثال شی عت کی روشن دلیل ہے۔ جنگ کے موقع پر عام طور پر جنگجو تیز رفار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تاکہ کر و فر اور دشمن پر حملہ کرنے ہیں آسانی ہولیکن ٹیجر ہیں گھوڑے کی تیز رفاری کہال پائی جاتی ہے۔ حضور کااس ست رفار جانور پر سوار ہو کر ڈنے رہنااور پھر اپنے بارے ہیں یہ اعلان کرتا کہ ہیں وہ نبی مگر م ہول جس کے ساتھ جنگ کرنے رہنااور پھر اپنے بارے ہیں یہ اعلان کرتا کہ ہیں وہ نبی مگر م ہول جس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دشمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا کے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دشمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دشمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے گئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع ہو جائے۔

حضور کی شرم وحیااور چثم پوشی

عب، قاضى عياض، حمة الدعليه حياء كى تشر ت كرت بوئ فرمات بيل-المحمياء رقعة تعَلَيْرى وَجْهَ الْإِنْسَانِ عِنْدَ فِعْلِ مَا يُتُوتَعُ

كُرَاهَتُهُ . (1)

"جب انسان ہے کوئی تابسندیدہ فعل صادر ہوتا ہے تواس کے اثر ت چبرے پر نمایاں ہوجاتے ہیں۔اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔" الاعصاء: چیٹم یوشی کرتا

اَلْمَتَّنَا فُلُ عَمَّا يُكُرِكُ الْإِنْسَانُ بِطِبِيعُتِهِ "كى انسان كوكوئى ناپنديده حركت كرت بوت ديج كراس سازره "فاقل آئكس يهم لدنا"

شرم و حیاء میں اور پر دو پوشی میں حضور کریم علی تی مانیانوں سے ارفع واحلی تھے۔ کی شخص کو آگر کوئی تابیندیدہ حرکت کرت و کھتے تو س کی طرف سے زر ہ تی فل منگھیں پھیم لیتے۔

ابوسعید خدر ی ہے یہ روایت منفول ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ الشَّلَ حَيَاءً مِنَ الْعَذُ لَآهِ فِي رَخِدُ رِهَا - وَكَانَ إِذَا كَرِمَ شَيْنًا عَرَفْنَا كُو فِي وَجُمْهِ -

"رسول الله علی ایک پر دہ نشین کوری سے بھی زیادہ حید دار اور شر مید تھے۔ جب کی چیز کوٹا پیند فرہ نے تو (زبان سے بھی نہ فرہ نے) اس کے سٹار رخ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ " حضرت عائشہ صدیقہ رشاد فرہ تی ہیں۔

جب سمی شخص کے بارے میں بارگاہ رسالت میں کوئی شکایت کی جاتی تو حضور عظیمیہ اس کا علیحد ہ ذکر کر کے اس کوشر مندہ نہ کرتے بلکہ یوں فرماتے و گوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ

ایباایباکرتے ہیں۔

علامه زين وحلال في حياء كى تشريح النالفاظ سے كى ہے۔

وَفِي النَّامَةِ مَ الْغَيَّامُ وَخُلُقٌ يَبَعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيْجِ وَ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّقَصِيْرِ فِي حَقْ ذِي الْحَقِي - (1)

"شر بعت میں دیاء اس خُلَقُ کو سَبِتِ مِیں جو انسان کو کسی فتیج چیز سے اجتناب کرنے پر برا بھیختہ کرتا ہے اور سی حق دار کے حق کی اوا نیکی میں کئی کو گوار اخبیں کرتا۔"

ایک حدیث یاک ش ہے۔

اَلْحَيَاءُ مِنَ الَّلِايْمَانِ - وَالْحَيَاءُ خَدِّرُكُلُهُ "دياءايان كاحصر باور حياسامه فيرى فيرب-"

ووسر کا حدیث شریف میں ہے۔

إِذَا لَوْ تُسْتَحِي فَأَصْنَعُ مَا شِئْتَ

"جب تم حیا کی جادر اتار کر پھینک دو تو پھر جو جا ہو کرتے رہو، تمبارا ضمیر کسی حیاسور حرکت پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔"

حیاء کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم کو حیاء بندگی کہتے ہیں۔ کہ بندہ اپنے فی لق کی تھم عدولی کی جہارت نہیں کر تا۔ جب اسے یہ احساس ہوتی کہ وہ بغدہ ہا اور یہ فرمان اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے تو پھر اس میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تھم عدولی کر تھے۔ ووسر کی قسم اپنی ذات سے حیا کرتا ہے۔ یہ ان ہوگول کا شیوہ ہے جو شریف اور کر پم اشغس ہوتے ہیں انہیں اس بات سے شر م آتی ہے کہ القد تعالی کا بندہ ہوتے ہو گا اس کے اشخص ہوتے ہیں انہیں اس بات ہے شر م آتی ہے کہ القد تعالی کا بندہ ہوتے ہو گا اس کے اس تھم سے سر تا ہی کریں یا اس کے بندوں سے کسی بندے کی حق تلفی یاول آزاد کی کریں۔ اس جیء کے باعث وہ القد تعالی کے مطبع اور فریانبر دار ہوتے ہیں اور عالم ان نیت کیلئے ان کا وجود سر ایا خیر و ہر کت ہوتا ہے۔

ر برر سر تعلیم رہا۔ اور حیاء کا انگل ترین ورجہ سے ہ کے وہ اپنے مالک و خالق سے شرم و حیا کرے اور اس حیاء کی

تشر تا يوپ ک گئے ہے۔\_

وَهُواَتُ لَا يَهِ الْكَ حَيِّتُ مُهَاكَ وَلَا يَفَقِدَكَ حَيِّتُ اَهُوَاكَ (1) "يعنى وه تهبيس الى جكه موجود نه پائے جباب قدم رکھنے ہے س نے تهبیس منع کیا ہے اور وہاں تهبیس غیر حاضر نہ پائے جبال حاضر ہوئے کا اس نے تهبیس ارشاد فر مایے۔"

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ لا يُشَافِهُ أَحَدًا إِلمَا يَحْكَرُهُ حَيَّاءً وَكُرُمُ نَعْيِس .

"مر کار دوعالم علی این طبعی شم موحیااور کریم اسفسی تے ہوئ ک کے مشد پرالی ہات نہ کہتے جس کو دونا پیند کر تا۔"

حفرت عائشه صدیقه رضی مله عنهام ورمام کی صفت دیاء کی تغییر کرت و بایال فرماید کر تیم

> لَعْ تَكُنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِشَّا ثُمَّتَ فَجَشًا وَلَا صَغَابًا كِالْاَسُواقِ. وَلَا يَجْزِى بِالسَّيِنَةِ السَّيِّنَةَ اللَّيِّيَةَ الْكِنَ يَجْعُوْ وَيَصْفَحُ . يَجْعُوْ وَيَصْفَحُ .

" تبی کریم میتانید کوئی فخش بات پی زبان پر نداد تھے۔ ور ندباز رو میں شور مچاتے تھے۔ حضور علیہ برانی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ بلکہ عفود در گزرے کام لیتے تھے۔ "

حضور کریم کی تواضع

تواضع كى تشر ت كرت بوئ علامه الصافى الثائى قفط زين المكتاب المتقر المتحر المتح

1\_ز في د حل ما "السير الالبيرية"، جلد 3، سن 254

2. الثقاء، جدد ، مثل 153

3- شاكرتذى من 68

موموف سے محت فرماتا ہے اور اس کے بندے بھی اس سے بیار کرتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو جن اعلی دار فع مقامات پر فائز کیادہ کسی پر مخفی نہیں۔

ہار گاہ رب العزیت میں اتنا بلند مر تب پالینے کے باوجود حضور عفیظی میں غروراور تکبر کاٹ نب

تک نہ تھا۔ بلکہ حضور علیٰ این المند مر تب پالینے کے موجود حضور علیہ میں اظہار فرمایا کرتے تھے۔

ابو لیم ماتن عساکر نے متعد د طرق سے حفرت این عباس سے یہ روایت نقل ک ہے۔

اور این سعد نے حضرت عاصفہ سے اور ابو نیم نے حضرت این عمرے مرفوع نقل ک ہے۔

امر این سعد نے حضرت اس عاصفہ تھے۔ فد مت اقدی میں حضرت جبر کیل این ماضر تھے کہ اچنا کہ ایک دوز مر دور عالم علیہ تھے تھر ایف فرماتے۔ فد مت اقدی میں حضرت جبر کیل این حاضر تھے کہ اچنا کہ ایک آئیل تھے جو نہ اس سے پہنے بھی کی تی بی بین زل ہوئے رساست میں حاضر ہے۔ دو حضرت اس این کارے سے بیٹ این ایک فرشتہ کو ویکھا کہ وہ بارگاہ اور تہ آئی کے جو خش کیا۔

اور تہ آئی کے جد مجھی دو آسان سے انہ این گے۔ انہوں نے عرض کیا۔

التَلامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّنُ إِنَّ رَبَكَ يُعَرِّ كَالسَّلَامَ - اَنَ رَسُولُ رَبِّكَ الدَّيكَ اَمْرَفَ اَنَ أُخَبِّرِكَ إِنَ شِثْتَ نَبِيًّا عَبْدًا قالَ شِنْتَ نَبِيَّا مَلِكًا - فَنَظُرُتُ الله جِهَرَشُكَ عَلَيْ التَكمُ كَالْمُتَيْفِرُ فَا عَارُتُ فَي بَيْنَا مَلِكًا مِبْدِم اَنْ تَوَاضَعُ فَقُلْتُ بَلِ بَهِنَا عَبْدًا -يَا عَالِمُتَ هُ لَوَكُنْتُ نَبِيًّا مَلِكًا ثُو اَنْ فَوَاضَعُ فَقُلْتُ بَلِ بَهِيا عَبْدًا فَهَا مَا مَا مَنْ مُن لَكُنْ مَن يَبِيًّا مَلِكًا ثُو اَنْ مَن لَا مَا مَن الله الله الله الله الله الله المؤلّا فَقَرَ شِنْتُ لَصَادَتُ مَعِي الْجِبَالُ فَهُمَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ذکھیگا۔ "پرسول القد! آپ پر سلام ہو اور آپ کا پروردگار بھی آپ کو سلام فرہ تا ہے۔ میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بحیثیت قاصد حاضر ہوا ہول۔ میرے القدنے مجھے تھم ایاہے کہ میں

آپ کو اختیار دول چاہ تو آپ ایسے نبی بیس جو عبد ہے اور چاہ تو آپ ایسے نبی بیس جو عبد ہے اور چاہ تو آپ ایسے نبی بیس جو باد شاہ ہے۔ جبر کیل مِبلے بی حاضر خدمت تھے۔ حضور ﷺ نے مشورہ طلب کرتے ہوئے ان کی طرف نگاہ فرائی۔

ا تہول نے تواضع افتیار کرنے کے بارے میں حرض کی۔ حضور علیہ

ئے حضرت اسم افیل کو فرہ یا ہوں ہے عبد ایمی ایسا نبی بنتا ہے ہتا ہوں جو اپنے خالق وہ ایک کا بندہ ہو۔ اور اے عائشہ اگر بیں ایسا نبی بنتا پہند کر تا جو بادشاہ ہوتویہ یہاڑ سونا بن کر میرے ہم اہ ہوتے۔ "

نی کریم میلیند میں کوئی ایک خونہ تھی جو منتکبر وں اور مغروروں کا شیوہ ہو کرتی ہے۔ جو مختص بھی حضور علیہ اس آن وعوت کر تا وہ سر ٹرنگ کا ہو یا سیاوہ حضور علیہ اس آن وعوت تو اے ایک قبول فرماتے۔ زمین پر گری ہوئی تھجور پاتے تو اے ایک لیتے۔ حضور علیہ ہے گدھے ہے سواری کرنے کو عاد محسوس نہ کرتے جس کی چنے ہے کوئی کپڑانہ ڈالا کی ہو۔

ججتہ الوداع کے موقع پر جبکہ جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مثن جمال محدی
کے پر دانے اپنے ستال زیارت اور حضور علیہ بیکی قیادت میں جی داکر نے جن ہوئے ہتے۔
اس وقت حضور علیہ جس اونٹ پر سوار تھے اس کا جو کبوہ تھا وہ پر انا اور بوسیدہ تھا۔ اور جو
جادر اس پر ڈالی ہوئی تھی اس کی قیمت صرف جار در ہم تھی۔ اس بجر و انکسار کے ستھ ساتھ حضور سر ایا بجر و انکسار کے ستھے۔
ساتھ حضور سر ایا بجر و نیاز بن کراہے مول کریم کی بار گادیس عرض کررہے تھے۔

اللَّهُ مَ حَبَّهُ مَ مَبُرُورَةً لَلا رِيَا مَ قَلَا سَمَعَةً (2) "اے الله اس ج كو ج مبرور بناجس بيل كوئى رياكارى اور شهرت كى خواہش نه ہو۔"

ابن معد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سمر ور انبیاء عدید الصدوۃ والثناء گدھے پر سوار ہوتے تھے اپنے چیچے کسی اپنے خادم کو بھی بٹھا لیتے۔ اور اگر کوئی غلام بھی حضور منابقہ کی دعوت کرتا تواس کی دعوت قبول فریاتے۔

<sup>1-</sup> سل البدى، جدد 7، سخد 55

امام بخاری بزازے روایت کرتے ہیں کہ جس نے غزوؤ خندق کے وقت اللہ کے بیارے رسول سر کار دوعالم علیقے کو دیکھا کہ حضور علیقے خندق کھودتے اور اس کی مٹی کواٹھا اٹھا کر باہر جھینکتے تھے۔اس مٹی کے گرنے سے سار اشکم مبارک گرد آلود ہو گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ور منی اللہ عنبماسے مر وی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے منافقہ سب سے ور عالم علیقہ کو تکبیہ لگا کر کھانا تناول کرتے ہوئے کہمی نہیں دیکھااور نہ حضور علیقے سب سے آگے جلا کرتے۔

> وَاللّٰهِ مَا كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْعَ لِيُغُلِثُ دُونَهُ الْاَيْوَابَ وَلَا يَكُونُ دُونَهُ الْخُنْزَابُ ـ مَنْ أَذَا وَأَنْ يَلْعَلَى نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيهَ كَانَ يَعْلِيثُ

عَلَى الْكَثْرَةِ وَيَطْعَمُ وَيَلْبَسُ الْغَلِيْظَ وَيَرْكَبُ الْحِمَازَ وَيَرْدِفُ خَلُفَهُ وَيَلْعَيُّ يَدَةً مَ

"تی کریم علی جس جمرہ میں تشریف فرہ ہوت اس کادرو زوبندنہ کی جاتا ہیں۔
جاتا اور نہ در بان مقرر کئے جاتے جو و گول کو آئے بڑھنے ہے رو کیں۔
جو شخص حضور علی ہے ملاقات کا ارادہ کرتا حضور علی اس سے طاقات کرتے۔ حضور علی فائل کیا ہے۔
ملاقات کرتے۔ حضور علی زمین پر بھی جمنے جاتے سادہ کھانا گیا ہے۔
کھر درا لہاں چہنے، گدھے پر مواری کرت، اپنے بیجی کی فادم کو جاتے ہاتھ میادگ کو جاتے ہیں۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے۔

ایک فخص سے رسول اللہ علیہ نے گفتگو فر ہانی توہ خوف ئے مارے ہائی کا۔ سر کاروہ عالم علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فر ہایا۔

هَوْنَ عَلَيْكَ فَإِنْ لَسُتُ بِمَلِكِ إِنْمَا آتَ ابْنُ اهْرَا إِنْ مِنْ الْمَرَا وَ مِنْ قُرُنْيْ كَانَتُ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ

"گھبر اؤ نبیں،اطمین ن کرو، میں بادش نبیں ہوں، میں توقریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو د معوب میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔"

حضرت عبدالله بن بسر روایت کرتے ہیں۔

ایک روزبار گاہر سالت میں ایک بھنی ہوئی بھری چیش کی گئی۔ حضور عظیمی ہے گھنٹوں کے بٹی بیٹھ کر تناول فرمانے لگے۔ایک اعرابی نے عرض کی پارسوں اللہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اس سمر ایار حمت والفت نی نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَعَلَيْنَ عَبُدًا كُونِيمًا ذَلَهُ يَعْبَعَلَنِي جَبَارًا وَلَا يَعْبَعَلَنِي جَبَارًا وَ اللَّهُ عَنْدِينًا -

"المقد تعالی نے مجھے اپنا کریم النفس بندہ بنایا ہے مجھے صاحب جروت اور

سر تش نہیں بنایا۔"

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد 7، صني 58

<sup>2-</sup>اين 3-ين

ا و بکرالشافعی اور ابولغیم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔

ایک روز سر ور عالم علی این بہت سے عقیدت مندول کی معیت میں ایک رات میں تشریف سے جا رہے ہیں ایک رات میں تشریف سے جا رہے خاتون آگئی۔ عرض کی اے اللہ کے بیارے رسوں امیں ایک ضرور تا کیلئے حضور علی کے کی خدمت میں حاضر ہول۔ حضور علی نے نے فرمایا اے مادر فارس اس کی میں جس جگہ تم جا ہو جیمو میں تیرے باس جیمول گا۔ چنانچ وو فرمایا اس کی میں جس جگہ تم جا ہو جیمو میں تیرے باس جیمول گا۔ چنانچ وو ایک جگہ جیمی جیمی جیمی جیمی کے اور اس وقت تک جیمی حرب جب تک وہ فاتون ایک جگہ جیمی حرب جب تک وہ فاتون ایک جگہ جیمی حرب جب تک وہ فاتون ایک عرضد اشت چین کرنے سے فارخ نہ ہوئی۔

عدی بن حاتم ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ وواکیک دن بار گاور سامت میں جانئے جوئے۔ کیاد میکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے بچول کے ساتھ حضور علطی کے بالکل نزدیک جیٹھی ہے اور اپنی معرد ضامت چیش کر رہی ہے۔ عدی کتے جی بیہ منظر دیکھے کر جھے یقین ہو گیا کہ حضور علی تیں۔

ا و بکرین الی شیبه ، حطرت اس ہے روایت کرتے ہیں۔

مدینہ طیبہ کی کمن بچیاں اپنے آقا کی خدمت میں عاضر ہو تیں۔ اُٹر کسی بڑگ کو کوئی کام ہو تا تو وہ اپنے آقا کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی اور حضور علیصفی اپنا وست مبارک اس کے ہاتھ ہے تھینچتے نہیں تھے جب تک اس کا مقصد پورانہ ہوتا۔ حضرت ابوامامہ دوایت کرتے ہیں۔

ایک مفلوک الحال مستوید بیار ہوگئی۔ بارگاہ رسمالت میں عرض کیا گیا کہ حضور علیہ کا یہ فلوں فلاں فاد مد بیار ہے۔ حضور علیہ اس کی عمیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ کا یہ معمول تھ کہ وہ فقر اعوم سکین کی عمیادت فرہ یا کرتے اور الن کا حال دریا فت کرتے۔ ایک روز حضرت معاذ بن جبل ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ حضور علیہ پاس ہے گزرے۔ دیکھ کہ اسے کھال اتار نے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ حضور علیہ نے فرمایا اس معاذ ابوں کہ کھال کیے اتار کی جاتی ہے۔ سر ورعالم علیہ نے اس معاذ ابوں کہ کھال کیے اتار کی جاتی ہے۔ سر ورعالم علیہ نے اس کھال اتار کر وکھ کی بچر فرمایا باعلام ھککہ حسے اس نوجوان اس طرح کھاں اتار اگرو۔

سر ور کا بڑات علیجے کی مکہ کے د ن جب فاتھانہ جاود جلال ہے مکہ میں د خل ہوئے تو

مرور عالم علی کے اپنی گرون جھکائی ہوئی تھی، حضور علی کی ریش مبارک پالان کے سام علی کی دیش مبارک پالان کے سامنے والی نکر یوں کو چھور ای تھی اور چھم ہائے مبارک سے ازر او تواضع شک روال تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباا پنے سر تائ کے معمو ات کے بارے میں رش، فی آتی ہیں۔

كَاْنَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ الْوَابَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ دَيَرُقَعُ دَلُومٌ وَيَعْلِى لَوْبَهُ وَيَعْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَعْسَهُ .

''میری سر کاراپنیار جات کوخود سیا کرتے، جوتے کوخود گا نخستے تھے، اپنے ڈول کو بھی درست کرتے تھے،اپنی بھری کاخود دودھ دوہتے تھے اوراپنی خدمت خود کیا کرتے تھے۔''

حضرت عائشہ صدیقہ اپنے آتا عدیہ الصوۃ والسلام کے حسن اخل ق ور تواضع کی کیک جھنگ دکھاتی ہیں جو شخص بھی حضور علیقے کو پکار تا،وہ صحابہ سے جو یاال خانہ سے کوئی بھی ہو، حضور علیقے اس کے جواب میں ہمیشہ سنٹ (میں حاضر ہول) فرمات۔ حضرت عائشہ سے جب حضور علیقے کی خاتمی مصروفیات کے بارے میں یو جھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

> گان اَلَيْنَ النَّاسِ بَسَاهًا صَبَحًا كَالْمَدُيُوقَطُ هَا دُّا دِجُهِيَهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ -"حضور عَلَيْنَ فَي مَ و و ب سے زياد و نرم خوشے - برونت مسرات اور بنتے رہے - سی نے حضور عَلِيْنَ کو بھی ہے محابہ کی محفل میں پاؤل

پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔"

امام احمد بن هنبل سے مروی ہے کہ سرور عالم عبد جب گھر تشریف مات تو بیکار نہ رہے۔ اگر کوئی کیٹر اچھنا ہو تا تو اے سیتے، اپنے جوت کی مر مت فرمات، کو میں سے ڈول نکالتے اور اس کی مر مت کرتے۔ اپنی بکری خود دو ہتے، اپنے ذاتی کام خود نجام دیتے، بھی کماٹ اقد س کی صفائی بھی فرماد ہتے اپنے ونٹ کے گھٹے باند ھتے۔ اپنی و نٹنی کو جارو

ڈالتے۔ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا گوند ہے بازار سے ایناسود اسلف خود اٹھالاتے۔

یہ سارے کام اس لئے کرتے تاکہ اپنے صحابہ کو تواضع وانکسار کا طریقہ سکھا ئیں اور تکبر وغر ورے بازرہنے کی عملی تلقین کریں۔

حضور ہی کریم عظی جب سفر ہے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تومدینہ کے بچ حضور عظی کے استقبال کیلئے دوڑ کر آئے۔ حضور علی ان کواپنے ساتھ سوار کر لیتے۔اگر کچھ بچے رہ جائے توصحابہ کرام کو تھم دیتے کہ ان کواپنے ساتھ سوار کریں۔

سر کار دو عالم علی فی جب بی قریط اور بی نفیر کے قلعول پر حملہ کیا توال وقت حضور علی گل دو عالم علی ہے جب بی قریط اور بی نفیر کے قلعول پر حملہ کیا گار دو عالم علی گل کی گل دی ہے پر سوار تھے اور س کے مند میں جو لگام تھی وہ مجبور کے بتول ہے بٹ کر بنائی گئی تھی اور اس کی پشت پر تھجور کے بتول کی بن ہوئی چن کی تھی۔ وہ ذات باک کہ زمین و آ سمال اور پہاڑ جس کے اوئی اشارے کے ختظر رہے ہوں اس کے تواضع و اعکساری کی بیہ شاخی ور حقیقت فخر کا کنات علی کی حقیق کی حقیق میں عظمتوں اور بچی رفعتوں کی شاہد عدل ہیں۔

حضور علی این سی این سی ایستان سی خوش طبعی مجمی فرہ یا کرتے۔ ان کے سی تھ میل جول کرتے۔ ان کے سی تھ میل جول کرتے۔ ان کے برا تکلف گفتگو فرہائے۔ ان کے بچول سے بھی کھیتے ان کوئی گود بیل بھی ہے۔ یہ یہ دور دراز محلول بیں اگر کوئی محالی بیار ہو تا تو اس کی عیادت کیلئے تشریف لیے جاتے۔ اگر کسی شخص سے کوئی قصور سر زو ہو تا اور وہ معافی طلب کرتا تو حضور میان بیار ہو تا اور وہ معافی طلب کرتا تو حضور میان بیار ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی قصور سر زو ہو تا اور وہ معافی طلب کرتا تو حضور میان بیار ہے۔ معاف فرماد ہے۔

حضرت انس ہے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیات ہے ہر گوشی کرتا تو حضور علیات اپناکان مبارک اس ہے نہ بڑائے جب کک دوسر گوشی ہے فارغ نہ ہوج تا۔ جب کوئی آپ کا دست مبارک پکڑتا، جب تک دور ست مبارک کو پکڑے دہت مبارک کو پکڑے دہت مبارک کو پکڑے دہت مبارک کو پکڑے دہت حضور علیات خودا پنا مجلس میں جیسنے والول ہے اپنے گھٹول کو آگے نہ کرتے۔ جو حضور علیات ہے شرف ملا قات حاصل کرتا حضور علیات اے ملام کہنے میں پہل فرمات اور اپنے صحابہ کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضور علیات ایس کے عزت افزائی کیا اپنے محابہ کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضور علیات ایس کی عزت افزائی کیا ہے اور اپنے محابہ کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضور علیات اور اس کے اوپر بیٹھٹے پر اصر ارکرتے۔ کرتے۔ بداو قات آپی چودر مبادک ان کیلئے کچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھٹے پر اصر ارکرتے۔

اور آگر تکمیہ ہوتا تو اپنے مہمان کو خیش کرتے اور اسے مجبور کرتے کہ وہ اس پر بیٹھے۔ اپنے سیابہ کو کنیت سے بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ آگر کسی صحابی کے متعدوتام ہوتے تو اس نام سے اسے یاو کرتے جو اسے زیادہ پہندیدہ ہوتا۔ آگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو آفلت کلام نہ کرتے۔ حضور علاقے آگر نماز بیس مصروف ہوتے تو کوئی شخص مل قات کیسے عاضر ہوتا تو حضور علاقے آئی نماز کو مختصر کر دیتے اور اس سے از راولطف دریافت کرتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ جب اس کی حاجت پراری سے فارغ ہوتے تو دوبارہ نم زیز سے ۔

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ بل نے ہے "قاعید اللہ من زیادہ سی کو مترات منبیل دیکھا۔ اہام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیب کے خدام سی موہرے اپنی کے مدینہ طیب کے فدام سی موہرے اپنی سے بھرے ہر تن لے کر بارگاہ رسمالت میں حاضر ہوت اور سرور عالم علیہ اپنادست مبارک اس ہر تن میں ڈالئے، خواہ بانی کتنا شخنہ ااور موسم کتنا خنک ہوتا۔ وہ حضور علیہ کے دست مبارک کے ممس سے اس بانی کو متبرک بنائے کیے حاضر ہوتے۔ حضور علیہ کے دست مبادک کے ممس سے اس بانی کو متبرک بنائے کیے حاضر ہوتے۔ مرکار دو عالم علیہ کے حسن اضاق کی تشریح کرتے ہوئے علیمہ قاضی عیاض

رسول القد علیہ اپنے محابہ کے دلوں میں باہی الفت و مجت پیدا کرنے کی کو شش فرماتے اور ایک دو سرے سے متفر نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کی قبیلہ کا سرور رہ نا تو حضور علیہ اس کی تکریم فرماتے اور ای کو اس قبید کاریم بنات۔ اپ بتاس ہم نشینوں کے ساتھ برا پر کا سلوک کرتے۔ حضور علیہ کے پاس بیٹھنے وال کوئی شخص بھی یہ گران نہ کرتا کہ فلال آدمی مجھ سے زیادہ حضور علیہ کی نگاہوں میں معزز ہے۔ کوئی شخص اگر کسی منز ہوتا اور صفر بین کے بچوم میں قریب ہونے کی کو شش کرتا تو حضور علیہ اس کو استان سنتے۔ یبال تک کہ وہ خود والیس چلا جاتا۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ ہے کوئی حاجت طلب کرتا تو حضور علیہ اسے فالی واپس چلا جاتا۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ ہے کوئی حاجت طلب کرتا تو حضور علیہ اسے فالی واپس نہ بھیجے۔ اگر اس کی حاجت براری ممکن نہ ہوتی تو اس کے ساتھ حضور علیہ فالی واپس نہ بھیجے۔ اگر اس کی حاجت براری ممکن نہ ہوتی تو اس کے ساتھ حضور علیہ فالی واپس نہ بھیجے۔ اگر اس کی حاجت براری ممکن نہ ہوتی تو اس کے ساتھ حضور علیہ فالی واپس نہ بھیجے۔ اگر اس کی حاجت براری ممکن نہ ہوتی تو اس کے ساتھ حضور علیہ بین بین بین بین بین بین ہوتی۔ مار بین کے کہ وہ خوش و خرم واپس ہوتا۔

ان خویوں اور کمالات کے باعث حضور علیہ کوسب مسلمان اپناباپ سمجھتے تھے۔ جس طرح ہر بچے کا اپنے باپ پر حق ہو تا ہے اس طرح حضور علیہ کے سب صحبہ اپنے آتا کی نگاہوں میں برابر ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کی اس اوائے دلنوازی کو اس آیت کریمہ میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

> فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَّى اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوَّكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَالِي لَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ . (1)

" پن صرف الله كى رحمت ك آپ زم بو مح بى ال كيل اگر بوت آپ تند مز ان اور سخت ول توبيد لوگ منتشر بوجات آپ ك آس باس ك-"

دوسر کی آیت میں ہے۔

ادُفَعُرِبِالَّذِي هِي آحُسَنُ الشَّيِبِيَّةَ عَنْ اَعْلُوبِهَا يَصِفُونَ (2) "دور كرويرانى كواس چيز سے جو ببت ببتر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتمی ووبيان كرتے ہیں۔"

محب طبر کانی مختص ہے ت نبوی میں کھتے ہیں۔

حضور علی اید دفعہ نگل پیٹ والے گدھے پر سوار ہو کر قب کی طرف روانہ ہوئے۔
حضرت ابوہ برور منی اللہ عند حضور علی کے ہمراہ تھے۔ حضور علی کے فرمایا اے
ابوہ برہ کی تہہیں اپنے ساتھ سوارنہ کرلول ؟ عرض کی بارسول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔
حضور نے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جا۔ انہوں نے سوار ہونے کیلئے چھلانگ لگائی۔ دہ سواد
د ہوسکے اور حضور کو بجڑ ای بیبال تک کہ دونول زمین پر آگئے۔ بھر حضور سوار ہوئے
ابوہ برہ کودوبارہ فرمایا کہ تجھے سوار کرلول بھرض کی بارسول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔ فرمایا
میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ دوسر کی بار بھی حضرت ابوہ بریہ رضی اللہ عند سوارنہ ہوسکے۔
حضور علی کی بکڑلی بیبال تک کہ دونول زمین پر آرہے۔

تیسری بار پیم حضور سوار ہوئے پیم پوجیھا ابوہ مریزہ کیا تھے سوار کر بول؟ عرض کی بار سور اللہ نہیں جی میں حضور کے ساتھ سوار ہونے کی ہمت نہیں۔ بیس تیسری بار حضور کو نیجے ا نے کا سبب نہیں بن سکتا۔

کو نیجے ا نے کا سبب نہیں بن سکتا۔

<sup>3</sup> رين، طال، "السي والنوب "، جلد 3، صلى 240

ابن اسی قادر بیری حضرت ابو قده سے روایت کرتے میں کہ حبشہ سے نبی تی کا ایک وفد صفور علی کے خشہ سے نبی تی کا ایک وفد صفور علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علی بذات نود ان کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ ہم خلام ان کی خدمت کیلے کا فی تیں حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں اس کریم آتا نے فرمای۔

را تَهُ مُكَانُو الدَّصِّحَايِنَا مُكَرِمِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنَّ أَكَا فِتُهُمْ (1) "ال لوگول نے میرے محاب کی بردی تمریم کی تقی میں جات ہوں کے میں خوداس کابدلہ دول\_"

امام ابوداؤد اپنی سنن میں حضرت ابوطفیل عام بن وظلہ رسنی ربقہ عن ہے رویت کوئے ہیں کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کے جعر اند کے موقع پر اپنے آقا علیہ سلام کو تشریف فرماد یکھا۔ بیس اس وقت نوعمر تفالہ اس اثنا میں ایک فرتون سینی اور سر کار دوعالم علی ہے قریب ہو گی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چودر میں رک اس کے سے بچھی فی اور اس کواس کے اپنی بینیایہ میں نے اپنی بینیایہ میں ان ایک میں میں ایک میں میں ایک ہے جمہ رہیں گی رہ ندی کی والدہ ہے جس نے حضور کو دود دویا بیاری تفاد

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں ایک روز سر کار دوی کم علی تشریف نشریف فرما ہے۔ آپ کا رضا تی باپ حاضر ہوا۔ حضور علی نے باپی چادر گا لیک گوشہ اس کے سے بچو دیا۔ وداس پر بیٹھ گیا۔ آپ کی دامدہ تشریف یا تمیں حضور نے اپنی چادر کا دوسر آگوشہ اس کے سے بچویود بیٹھ گیا۔ آپ کی دامدہ تشریف یا تمیں حضور نے اپنی چادر کا دوسر آگوشہ اس کے سے بچویود بھی اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ کا رضائی بھائی آیا۔ حضور کھڑے ہوگئے اور اے اپنے سامنے بٹھایا۔

حضرت عبدالله بن ابي او في روايت كرت بير-

اگر کوئی بیوہ عورت یا مسکین فخض سی کام کیلئے حاضر خدمت ہوتا تو حضور ذر
تا پہندیدگی کا ظہار نہ کرتے بلکہ ان کی حاجت ہراری کیلئے ان کے سرتھ تشریف لے جاتے۔
ایک دفعہ حضور علی کے نواے سید ناامام حسن بن علی رضی اللہ عنمی حاضر ہوئے۔
حضور علی اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ جب حضور علی ہجدے میں گئے تو حضرت حسن حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوگئے۔ حضور علی کے تبدے کواس وقت تک مباک

جب تک حضرت حسن نیچے نہ اتر ہے۔ جب حضور علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو کسی صی لی خوص کی یار سول اللہ آئی حضور علیہ نے بڑا لمبا بجدہ کیا ہے۔ کریم نانا نے فرمایا میرا بیٹا میر ہوئی سوار ہو گیا تھا بیل نے اس بات کونا پہند کیا کہ بیل اس کو جلدی اتر نے پر بجور کروں۔ ایک وقعہ حضر ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنبا حاضر ہوئے۔ کیادیکھتے بیل کہ حضور علیہ کے دونوں نور نظر سید تا امام حسین اور امام حسن حضور علیہ کی پشت پر سوار بیل ۔ عضرت جابر نے یہ منظر دیکھ کرفرای بین تھا المجھ کی گئے کا ایک حسین کریمین تمہارا اور نے بہتر میں اور نے بہتر میں اور نام میں حضور علیہ کی بیٹ بر سوار بیل ۔ حضرت جابر نے یہ منظر دیکھ کرفرای بین تھا المجھ کی گئے تا ہے حسین کریمین تمہارا اور نے بہتر میں اور نے بہتر میں اور نام ہوئے۔ کہ تعلقہ کی بہتر میں اور نام ہوئے۔ کی بہتر میں اور نے بہتر میں اور نام ہوئے۔ کی بہتر میں ہوئے۔ کی ہوئے کی ہوئے۔ کی بہتر میں ہوئے۔ کی ہوئے کی ہوئے۔ کی ہوئے کی ہوئے۔ کی ہوئے کی ہوئے۔ ک

اس نکند شناس اور دانواز آقائے فرمایا و نعم التراکیکان کیکا (اے جابرتم نے سیج کہا ۔ ان کی سواری بہترین ہے) لیکن سوارول کو تودیجھویہ کتنے بہترین ہیں۔

حضور علی کی صاحبزادی سیده زینب کی صاحبزادی حضرت امامه مجی ب او قات، حضور علی جب حارت نماز میں ہوتے، تو سوار ہو جاتیں۔

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے سوار ہوئے سے حضور علیاتہ کے خضوع میں اسلامی کے خضور علیاتہ کے خضوع و شاہد کی سے ہٹ خضوع و خشوع میں خلل واقع ہوتا ہو گااور حضور علیاتہ کی توجہ اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ جاتی ہوگی۔ اس موقع پر عالم ریانی ولی کامل سید احمد بن زینی د حلان نے خوب مکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ومِنْلُ هٰذَالَا يُنْفُولُ اَدْبَابِ الْكَمَّالِ عَمَّا هُمُ وْنَيْهِ مِنْ حُسُنِ الْكَمَّالِ عَمَّا هُمُ وْنَيْهِ مِنْ حُسُنِ الْكَمَّالِ حَمْدِ الْجَمْرِ الْمُنْ الْمُعْرِي الْمُؤْمِنَ الْكُلُومُ الْمُؤْمِنَ عَرِيْمِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مجی ہوتے ہیں۔ قریب مجی ہوتے ہیں دور مجی۔ عرشی بھی ہوتے ہیں فرشی بھی۔" علامہ ند کور کا آخری جملہ غور طلب ہے۔

دَالَّذِي مَا زَاغَ بَصَرُهُ وَمَاطَعَىٰ فِيْمَارُا ى مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُنْبِرِي -الْكُنْبِرِي -

''کہ وہ ذات پاک کہ اپنے رب کریم کی آیات کبری کا مشاہرہ کرتے جوئے جن کی نگامیں صداد ب ہے آگے نہیں بڑھیں، ان کویہ معمولی چیزیں کس طرح اپنے رب سے دور کر علق میں۔ اور یہ ساری بہتیں حضور علیجے کی شان تواضع اور حسن خلق کی شاہد عدل ہیں۔''

حضور علی مربیار کی عیادت کیلئے تشریف لے جایا کرتے خواہ وہ کافر اور یہووی ہو۔

ایک وفعہ نی رحمت ایک یہودی نوجوان کی عیودت کیلئے تشریف لے گئے۔ یہ یہودی حضور علی کے سربانے کے قریب بیٹھ گئے، فربایا حضور علی کی سربانے کے قریب بیٹھ گئے، فربایا اسلام قبول کر لے۔ اس بیار نے اپنے باپ کی طرف دیکی گویا سے ذن طلب کر مہاتھا۔ اس کے باپ نے اس سے ذن طلب کر مہاتھا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا اصلاح مال نامان مو گیا۔ حضور علی اللہ جو قربات ہیں اس کی تعمیل کرو۔ چنانچہ وہ خوش بخت مسلمان ہو گیا۔ حضور علی اس کے پاس سے تشریف لائے تو حضور کی ذبان پر یہ کلمات حمد تھے۔

ٱلْحَدِّدُ لِلْهِ الَّذِي كَى ٱلْقَدَّدَةُ مِنَ النَّادِ

"سارى تعريفي الله كريم كيلے بي جس نے اس كو آتش جنم سے نجات دى۔"

سر ورعالم مرشد ہر حق عظی صرف خود ہی بیارول کی عیادت کیسے تشریف نہ ہے ہا، کرتے بلکہ مختف اسامیب سے اپنے امتیول کو بھی تنقین کیا کرتے کہ وہ بھی بیارول کی عیادت کیلئے جایا کریں۔

> للام ترفد کی اپنی سنن میں میہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ مَنَّ عَاْدَ مَرِیِّنِیْما کَادَالاً مُنَادٍ طِلْبَتَ وَطَابَ مَمَّشَاكَ دَ

تَسَوَّاتَ مِنَ الْجُنَةِ مَنْزِلًا-

"جو شخص کسی مریض کی عیادت کیلئے جاتا ہے توایک منادی کرنے والا بیر نداکر تا ہے توپاک ہو گیااور تیر اچلنا بھی پاکیزہ ہو گیااور جنت ہیں ایک بیند منزل پر تجھے مشمکن کر دیا گیا۔" ایام ابود اؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔

مَنْ تَوْضَأَ فَأَحْسَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا تُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ سَبِّعِيْنَ خَوِيْفًا .

"جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑی احتیاط ہے وضو کرتا ہے، پھر محض رضائے المی کیلئے اپنے بیار بھائی کی بیار پر سی کرتا ہے تو اسے جہنم ہے ستر سال کی مسافت پر دور کر دیاجائے گا۔" عوامہ قسطلانی المواہب اللدنیہ میں رقمطر از بیں۔

کہ حضرت مائشہ رضی القہ عنبافر ماتی جی جی نے ایک ون فرزیرہ (ایک کھ نے کانام)

بیکا اور لے کر حضور علی کے گرہ جی فاد مت جی حاضر ہوئی۔ حضور علی اس وزام المو منین سودہ
رضی القہ عنبا کے جمرہ جی تشریف فرما تھے۔ حضور سرور علم علی میں ہیں ہیں کھ نے۔ انہول
حضرت سودہ کے در میان جیٹھے تھے۔ جی نے حضرت سودہ کو کب آپ بھی کھ نے۔ انہول
نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جی نے دوسری بار کہاانہول نے انکار کیا۔ تیسری بار کب کہا نہول نے انکار کیا۔ تیسری بار کب کہا نہول نے انکار کیا۔ تیسری بار کب کہا کو یہ گاورنہ جی بید آپ کے چبرے پر ان کیا دول گی۔ انہول نے بیرے پر ان کے جبرے پر ان دول گی۔ انہول نے بیرے ہی انکار کر دیا۔ جی نے اس بر تن سے خزیرہ بیا اور ان کے جبرے پر مل دیا۔ حضور علی میں میں اس نے جبرے پر مل دیا۔ حضور علی میں اس میں تاب کی جبرے پر ان دیا۔ حضور علی میں اس میں تاب کی جبرے پر ان دے۔ انہول نے بھی اس بر تن سے کھانالیا اور میرے جبرے پر ال دیا۔ انہول نے بھی اس بر تن سے کھانالیا اور میرے جبرے پر ال دیا۔

حضرت امام احمد از واج مطهر ات کے ساتھ حضور کے حسن معاشرت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے فرمایا۔ ایک روز میں سفر میں حضور علیجے کی معیت میں روانہ ہوئی۔ اس وقت ہانگل نوخیز تھی اور وہلی پیلی تھی، میرے جہم پر ابھی گوشت نہیں پڑھا تھ۔ حضور علی نے وہ سے لوگوں کو کہا کہ تم آگے جیے جاؤ۔ جب لوگ آگے جلے صفور علی ہے نہیں ہیں ہے۔ میں اس وقت بنکی بھنکی تھی ہیں سے حتی اسابقال آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ میں اس وقت بنکی بھنکی تھی ہیں سے نکل گئے۔ حضور علی نے سکوت اختیار کیا۔ چند سال بعد جب میں فر بہ ہو ٹی قو پُر ایک سفر میں حضور علی کے ہمراہ گئی۔ حضور علی نے و ٹول کو فرمایا آگے جی جاور جھے ضمایی تو میں میں میت فر بہ تھی اور حضور علیہ سارہ جھے سے میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو۔ اب میں بہت فر بہ تھی اور حضور علیہ سارہ جھے سے اس کے بردھ کے۔ حضور علیہ اس کے دو ٹرمایا آگے جند سارہ جھے سے اس کے مقابلہ میں ہے نہ اس کے مقابلہ میں ہے دل کو خوش کر نے کہا خصور علی کے خصور علی ہے دور اس کے دل کو خوش کر نے کہنے حضور علی ہے نہ اس کے مقابلہ میں ہے دل کو خوش کر نے کہا کے حضور علی ہے دور اس کو خوش کر نے کہا کہا کہ مقابلہ کے دل کو خوش کر نے کہا کے حضور علی ہے دور اس کی دور کر میں کے دل کو خوش کو شرک کے کہا کہ مقابلہ کی دور کر ہے کہا کہ کو میں کو خوش کی دور کر کے کہا کہا کہ مقابلہ کے دل کو خوش کی کے حضور علی ہے دور کر کے کہا کہا کہ کے حضور علی کے دل کو خوش کی کے حضور علی کے دل کو خوش کی کے دل کو خوش کے دل کو خوش کی کے دل کو خوش

امام طبرانی نے صغیر اور اوسط میں حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ایک روز صیبہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے جرمے ہیں بارگاہ رمالت ہیں ہ ضر تھے۔ حضور علیہ فد مت میں ایک بڑا پیالہ کھانے سے بحر ابوا پیش کیا گیا جو حضر سام سمہ نے بھیجاتھ۔ وو پیالہ حضور علیہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ نے صیبہ کو تکم دیا تھ آگر آگر دیا۔ معمور علیہ نے سے بالہ حضور علیہ نے کا ناشہ ورگر دیا۔ معمور علیہ نے کا ناشہ ورگر دیا۔ مالمومین عائشہ صدیقہ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور ہم نے کھاناشہ ورگر دیا۔ مالمومین عائشہ صدیقہ نے ام سلمہ کا پیامہ حضور علیہ کے سامنے جب دیکھ تو انہوں نے المومین عائشہ صدیقہ نے ام سلمہ کا پیامہ حضور علیہ کی جب دیکھ تو انہوں نے میں جدودہ کھانا پکا چکیں تو دہ کھانا ہے تی اور حضور علیہ کی جب مان کے کھانے کے سامنے رکھ دیا اور حضر سے اسلام نے تکم دیا حضر سے عائشہ کے کھانے کے سامنے رکھ دیا اور حضور علیہ السلام نے تکم دیا حضور علیہ نے عائشہ کا پیامہ میں کی طرف بھیج، فرہ یا طعام کے بدلے طعام اور پر تن کی چگہ پر تن۔

حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے کئے پر بڑی ندامت ہوئی۔ عرض کی یار سول مقد ما کھار نہ اس کا کفارہ کیاہے؟ فروایا یا گانگا گؤانگا یا گانگا تھا تھا گھ کھکا تا ہے بر تن کے بدے برتن طعام کے بدلے طعام۔

ان تمام حالات میں حضور علی نے اپنی کسی زوجہ پر نارا نسکی اور ناپسندید گی کا ظہار نہیں کیا ۔ شدا سے ملامت کی۔ یہ سر کار دوع کم علیہ کے حسن خلق کا ایک د لکش واقعہ ہے۔ عبدالرزاق اپنی مصنف اور امام ترخدی اپنی سنن جی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

سر در عالم علی مطابقہ کا ایک صحابی جن کا نام زھیر بن حرام الا شجی تھا۔ صحر اہیں افامت

گزیں تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب بارگاہ رسالت جی حاضری دیے کیلئے آتا تو صحر اک

عمدہ سبزیال اور لذیۂ بھل لا تا اور خدمت اقدی جی بطور بدیہ بیش کر تا۔ سرکار دو عالم

منابقہ اس کے عوض اس کو شہر کی پہندیہ واور قیمتی چیزیں بطور تحفہ عطافر مائے۔ حضور علی اللہ فرمیا کرتے زہیر ہماراصح اے اور ہم اس کے شہر جیں۔ حضور علی اس سے بردی محبت کی فرمیا کرتے زہیر ہماراصح اے اور ہم اس کے شہر جیں۔ حضور علی اس می در کی حبت کی مضور علی اللہ کے روز حضور بازار تشریف نے گئے، زھیر کو دیکھا سمان فروخت کر رہا ہے۔

حضور علی تھا تا کی پشت کی طرف سے آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کرخوب بھینی ۔ زہیر حضور علی بیٹ کو حصول ہرکت نے جان بیا کہ یہ انڈ کے رسول علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پشت کو حصول ہرکت کے جان بیا کہ یہ انڈ کے رسول علی کائی دیر تک رگڑ تاریا۔

دوسری روایت بیل ہے کہ حضور علی نے نے بیجے ہے اس کو اپنے بازوؤل بیل سے۔ اس نے نہ دیکھا کہ بچھے اپنے بازوؤل بیل کس نے لیا ہے۔ اس نے کہا ارسسی میں هدا بچھے جھوڑو تم کون ہو۔ پھر اس نے توجہ کی تواہے معلوم ہوا کہ اس کے آتا ہیں جو اس برطف و کرم فرمارے ہیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضور علیہ ہیں تو دود ہر تک اپنی پشت کو حضور علیہ کے سینہ مبارک ہے رگڑ تار بااور لذت حاصل کر تاربا۔ نی رحمت علیہ نے اس کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہوئے کہا: ہے کوئی اس غلام کو خرید نے وال ؟ زھر نے اس کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہوئے کہا: ہے کوئی اس غلام کو خرید نے وال ؟ زھر نے عرض کی یار سول اللہ اگر حضور علیہ بھے فروخت کریں گے اِڈا تھی ڈی کا ویوگا جھے آپ کھوٹے آپ کھوٹے میں سیک گارہ کی کا ویوگا جھے نہیں میں سیک گارہ کی ایک کا ویوگا جھے نہیں میں سیک گارہ کی ایک کی گارہ کی اس کے ساتہ ہو۔ (1)

یہ تھی سر کار وہ عالم عظیمہ کی شان تواضع کی ایک دلیل کہ بدؤں اور گنواروں کے ساتھ حضور عظیمہ کس طرح لطف د کرم کا ہر تاؤ کیا کرتے تھے۔

ایک اور صاحب تھے جن کانام عبداللہ تھا، حمار کے لقب سے ملقب تھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ بارگاہ رس لت میں حاضر ہوتے اور ایک کی تھی یا شہد کی پیش کرتے۔ اس کی کا، لک آتا اور اس سے قیمت طلب کرتا تو وہ اے لے کر حضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہوتا، عرض

<sup>1 .</sup> زغي وطال " السي واليوب " دجاد 3 ، سنى 47 -246

کر تایار سول اللہ اس تھی اور شہر کا یہ یالک ہے اور قیمت کا مطالبہ کر رہاہے اسے عطافر مائے۔ حضور علی اپنے غلام کی اس ظرافت پر نارا نسٹی اور پر ہمی کا اظہر نہ فرماتے بلکہ مسکر اکر اس کی دلجوئی فرماتے اور تھم دیتے اس کی قیمت اداکر دی جائے۔(1)

اس میم کادافعہ حضرت نعمان بن عمر و بن رفاعہ ال نصاری کے بارے بیں بھی مر وی ہے۔
ایک اور صاحب نظے جن کانام طرفہ تھا۔ انہیں جب مینہ طیبہ آن کا بھی اتفاق ہوتا
تو وہ ادھار پر کوئی چیز خرید ت اور اسے لے کر حضور عظینے کی خد مت میں حاضر ہوت،
عرض کرتے یار سول اللہ! اس ناچیز کی طرف سے بطور تخذ قبوں فرما ئیں۔ اس چیز کانا مک
جب نعمان کو تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو وہ اس کو لے کر حضور علینے کی خد مت میں حاضر
ہوتاعرض کر تایار سول اللہ اس کا سامان تھا اس کی قیت اوافر یا ئیں۔ حضور فرہت تو نے یہ
ہوتاعرض کر تایار سول اللہ اس کا سامان تھا اس کی قیت اوافر یا گئی۔ حضور فرہت تو نے یہ
میں تو پھوٹی کو ڈی تہ تھی میں نے اسے اس نے چیش کیا کہ حضور علینے اس کی غیل بھی اور زندہ دلی چرانے اس کے خشور علینے اور اس آدمی کو اس کی قیت واکر نے کا تھم
حضور علینے اس زندہ دلی پر از راہ مسرت جنتے اور اس آدمی کو اس کی قیت واکر نے کا تھم
و سے نعمور علینے اس زندہ دلی حضور علینے کا معمول تھا تیکن اس وقت بھی حضور علینے ہمیشہ و بیا ہول کی ادا عت کریں۔ گر

حضور سرور عالم علی کو القد تعالی نے دو ہیبت اور رعب عطافر ، یا تھا کہ جو شخص سامنے
آ تا دو شدت خوف سے لرزئے لگتا۔ اس لئے حضور علی اگر صی بہ کرام کے سرتھ خوش رو کی سے چیش نہ آتے اور گفتگو کے وقت خوش طبعی اور زندہ دن کا مظاہر دنہ کرتے تو وگ مارے خوف کے قریب آنے کی جرات نہ کرتے اور آب حیات کے اس چشمہ شیریں سے مارے خوف کے قریب آنے کی جرات نہ کرتے اور آب حیات کے اس چشمہ شیریں سے فیض یاب نہ ہو سکتے۔ حضور علیک کی مزاح اور فکاہت کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔

الام ترندي، ابوداؤداور ديگرائر حديث نے ايک واقعہ مکھا ہے۔

ا کیک شخص جو امور دنیا کے ہارے میں ٹافل تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض ک یارسول الله مجھے اونٹ عطافر مائی اس بر سوار ہو کر بیں جہاد کر وں۔ حضور علیہ نے نازراد خوش طبعی اے فرمایا میں او نفتی کے بچے پر حمہیں سوار کروں گا۔ اس نے سمجھ کہ اس سے مر اداد نفتی کا چھوٹا بچہ ہے اس نے عرض کی یار سول القد میں او نفتی کے بچے پر سوار ہو کر کی کروں گا۔ حضور نے فرمایا دینیت کے کھٹ کیکٹ الکتیسک الگا النّاقیّۃ تیرا بھلا ہو کیا اونٹ کو او نفتی ہی نہیں جنتی۔

ای طرت ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کی یار سول اللہ جھے سواری کیلئے اونت عط فرہ کیں۔ حضور علیفے نے سحابہ کو حکم دیا کہ اسے اونٹ کے بچے پر سوار کردو۔ س نے عرض کی یار سول اللہ بیس اس بچے کو لے کر کیا کردل گی؟ حضور علیفی نے فرہ یو ہا استدین معشر کیا اونٹ کے بچے کے بال ہی اونٹ پیدا نہیں ہوتا۔"

ایک دفعہ حفرت صفیہ جو حفور علیہ کی پھو پھی تھیں، حفرت ذہیر بن عوام کی وامدہ
بارگاہ سالت میں حاضر ہو میں۔ عرض کی بارسول اللہ میرے لئے دعافر بائیں کہ بند تعالی
مجھے جنت میں داخل کرے۔ حضور علیہ نے قرمایا اے زہیر کی لماں! بوڑھیاں جنت میں
نہیں جائیں گی۔ یہ من کر وہ گھیر ایکیں۔ حضور علیہ نے انہیں مطمئن کرنے کیے فرہ یہ
جب تم جنت میں داخل ہوئے لگو گی تو اللہ تعالی تم کو نوجوان بنادے گا۔ کی تم نے بند کا
فرمان نہیں سنا یا تا اُڈھی اُٹھی کو اُٹھی کو اُٹھی کے اُٹھی کی اُٹھی کا کہ اُٹھی کی یویوں
کو چرت ایکیز طریقہ سے اور ایس بنادیا انہیں کو اربال۔ (1)

# خلق خدا پر حضور کریم کی شفقت ور حمت

قر آن کریم کی بہت می الیکی آیات ہیں جن میں سر درعالم کی اس صفت جدید کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے متعدد آیات کا مطالعہ آپ مختلف مقامت پر کر پیکے ہیں صرف آپ کی یاد تازہ کرنے کیلئے ایک دو آیتیں پیش کر تا ہول۔ ارشاد خداوندی ہے۔

عَزِيْرِ عَلَيْهِ مَا عَنِنْ وَحَرِيْسٌ عَلَيْكُو بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَءُوُفُّ

"گرال گررتا ہے آپ پر تمہارا مشقت میں جال ہوتا۔ وہ بہت بی خواہشتد میں تمہاری بھلائی کے۔مومنوں کے ساتھ بڑی مبربانی

(2)

قرمائے والے اور بمیشدر حم کرنے والے ہیں۔'' وؤسر الرشاد خداو تدی ہے۔

وَمَا اَدُسَلَنْكَ إِلَّا رَحْمَةً تِلْعُلِمِينَ (1)

" نبیل بھیجاہے ہم نے آپ کو تکر سارے جہانوں کیلئے سر اپار حمت بنا کر۔" تیسری آیت مبار کہ میں ہے۔

#### ڎڽٵڵؙٮؙٷٞڡؚۑؾٲؽٵڗٷڎ<u>۫ڷ</u>ڗٙڿؽۄ

"اور آپ موسنین کے ساتھ بڑے مہریان ور بھیشہ رقم کرنے والے ہیں۔"

اس شفقت ور حمت نبوی کو و سنج کرنے سیٹے ایک ایمان افر وز حدیث آپ کے ساتے پیش کر تا بہول۔ اس کے مطاعد سے حضور سرور مام علیظی کی جب شن شفقت ور حمت کا قار کین کو علم بو گاوہاں وہ ہا بھی تعلق بھی آشکار ابوج سے گاجو نیں رحمت کو پی است ہے۔ تھا۔ ایک روز ایک برو خد مت اقد س بیس حاض ہوا ور سواں کیا کہ است کوئی جیا حط کی جائے۔ سرور مام علیظی نے اس وقت جو میسر تھا اے دیدیا اور چو چھا۔ کیا ہیں نے تیر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ؟ اس وقت جو میسر تھا اے دیدیا اور چو چھا۔ کیا ہیں نے تیر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ؟ اعرائی ہوان نہ آپ نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ؟ اعرائی ہوان نہ آپ نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ؟ اعرائی ہوان نہ آپ نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ؟ اعرائی ہوان نہ آپ نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ۔

اس کے اس گٹناف نہ جواب کو من کر اہل اسدام غصہ سے بھر گئے اور اس کی طرف ووڑے تاکہ اس گٹناخ کا سر قلم کر دیں۔ سر کار دو عالم علقے نے انہیں بخی سے علم دیو، تُحُدُوا رک جاؤ، کوئی آگے نہ بڑھے۔

اس ارشاد کے بعد حضور علی کاش الدی میں تشریف الدے۔ بدو کو بھی با بھیجا۔ جب وہ صفر ہوا تو اس کو مزید عطافر ہیا اور س کی تبھوں بھر دی۔ بھر دریافت کیا کیا بھی نے تمہدرے موتھ کوئی بھلائی کہ ہے۔ کہنے گا فکھ کے آدیسو کی الملہ اے اللہ کے رسول سے نے بڑا احسان فر مایا دیجو آلی الملہ ہوئی آھیل کو عیشہ کرتا ہے گا اللہ تعالی سے کو جزائے نیر عطافر مائے۔ میر سے اللہ عیال کی طرف سے بھی اور میر سے قبیل کی طرف سے بھی۔ فیر عطافر مائے۔ میر سے اللہ عیال کی طرف سے بھی اور میر سے قبیل کی طرف سے بھی۔ نی کر بھی علیجہ ہو ہات کی تھی اس سے میں کر بھی علیجہ ہو ہات کی تھی اس سے میں کہ براد کا کہ نے کہا ہو ہا کہ ان کا رنے میں سے دہر او و تاکہ ان کا رنے میں سے دہر او و تاکہ ان کا رنے میں سے دہر او و تاکہ ان کا رنے میں سے دہر او و تاکہ ان کا رنے

دور ہو جائے اور تیرے بارے میں ان کے سینے میں جو خلش ہے وہ نکل جائے۔ اس نے عرض کی بھید مسرت میں ان کے سامنے یہ جملہ دہر انے کیلئے تیار ہوں۔ ووسرے روز صبح یا عشاء کے وقت وہ بھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم منابقہ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

اس اعرائی نے کل جوبات کی تقی اور تم نے سی پھر ہم نے اس کو مزید عطافی اور اس کی جھولی بھر دی تو اس نے بتایہ کہ وہ اب راضی ہو گیا ہے۔ حضور علیہ نے نے اب اس اعرائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا کا گذارات کی گیا ہے تعلیہ ب نے اب اس اعرائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا کا گذارات کی کیا یہ بات نحیک ب کہ تم راضی ہوگئے ہو۔ اس نے کہا، نعم میں راضی ہول بجز الک المذافی ہوئی آھی ل کو تنظیم کی تھی تھی تھی کی میرے اہل و عیال اور قبیلہ کی طرف سے حضور علیہ تھی کو جزائے فیر عطافر مائے۔

یہ جو آپ نے عطافر مایا ہے یہ ان کے فقر وافلاس کو دور کر دے گا۔

اس کے بعد نور مجسم رحمت عالم علیہ نے اس تعلق کی وضاحت کی جو حضور علیہ کا اپنے اپنیوں کے بعت نور مجسم رحمت عالم علیہ کے اس تعلق کی صفت جبیلہ کے جلوب نماوں ہو دے بیس میں سے دیمی عکیہ کھ کی صفت جبیلہ کے جلوب نماوں ہو دے بیس سر ور عالم علیہ نے حاضرین کی طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میر کی اور تمہار کی مثال ایک ہے جیسے کسی شخص کی او نمٹی بھی گ تکے۔ اوک اس کو کرنے کیلئے اس کے بیچھے ووڑنے لگیس۔ وہ ہوگول کے پاؤل کی آہٹ من کر اور زیرہ و بد کے والول کو جند آواز سے کہ تھی گا تھی تھی اس کا مالک آجائے تو وہ تعاقب کرنے والول کو جند آواز سے کہے تھی اس کی ایک قیم میرے در میان اور میر گی او ختی کے والول کو جند آواز سے کہے تھی ایک بیٹری کا تھی تھی میرے در میان اور میر گی او ختی کہ ور میان رکاوٹ نہ بنو۔ در میان سے ہمٹ جاؤاور اس کا تعاقب نے کرو تھی آؤگی کہ تھی کہ کے دور میان رکاوٹ نہ بنو۔ در میان سے ساتھ نری کرنے وا

اس کی بات من کرتمام لوگ رک گئے۔ اس نے اپنے دامن میں سبز جاروڈ الا وراد نٹنی کی طرف بردھا۔ او نٹنی نے اپنے مالک کی جب مانوس آواز سنی اس نے مز کر ویکھا کہ اس کا مالک اپنی جھولی میں سبز جارہ لئے دوڑا آر باہے۔ وہاو نٹنی رک گئی اور جبرال اس کا مالک تھا ای طرف جائے گئی اور جبرال اس کا مالک تھا ای طرف جائے گئی ۔ مالک نے اس کی تکمیل کیڑلی اسے جہنے کا اشار و کیا وہ جیڑھ گئی تھے اپن کجوہ اس

یر کس کر با عد حااور اس پر سوار ہو گیا۔ بیر مثال بیان کرنے کے بعد آپ نے فر مایا۔

كَانِّي لَوْ تَرَكُّ كُلُومُ مُنْ فَاللَّهُ مَا كَالْ وَقَتَلْتُمُوهُ

دَخَفَ النَّادَ۔ "(كل اس فخص نے جو گستاخانہ بات كى تھى اور تم اس كو قبل كرنے كيئے دوڑے تھے)اگر میں در میان میں ركادث نہ بنآ ور تم اس كو قبل كر وسيتے تواس كا فحكانہ جبنم ہوتا۔"

میں نے اس کواپنے حکیمانداندازے بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو طحوندر کھنے کی طرف راہنمائی کی۔وہ جنہم سے نیچ گیااورالقد تعالی کی رحمت کا مستحق قرار پہیا۔

اس روایت کاخلاصه بیسے۔

ہم لوگ جو امتی ہیں اور اس کے باوجود احکام اٹنی کی خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہیں ہماری مثال اس بھو گئے والی او نٹنی کی ہے۔

گویا ہم اس بھا کے ہوئے اونٹ کی طرح ہیں جس کو پکڑنے کی بھولوگ کو شش کرتے ہیں۔
اور وہ ڈر کر مزید تیز بھا گیا ہے۔ ہورے نی رؤف رہیم ہیں۔ وہ ہارے مالک ہیں۔ جو راستہ دو ذرخ کی طرف جاتا ہے ہیارے نی کر یم کا کام ہے۔ خدا کرے ہم وہ سر کش اونٹ ہول جس کے ولک ہمارے آآ قاو مولا محمد رسول اللہ علیہ ہوں۔ جو اپنی شفقت اور شان رحمت سے ہمیں ووزخ میں گرنے سے بھی لیں اور جنت کی بہروں سے لطف اندوز ہوئے کیئے ہمیں جنت میں ہوئی ہیں۔

اپنی امت کے ساتھ حضور علیت کی شفقت کا یہ عالم تھ کہ ایسے احکام کی بج "وری کا انہیں ملکف نہیں بنایا کرتے تھے جوان پر گرال گزرتے ہوں۔ مثلاً حضور علیت نے فرایا کہ اگر میری امت پر یہ امر گرال نہ گزرتا تو بیں ان کو علم دیتا کہ جب بھی وضو کریں مسواک ضرور کیا کریں۔ کیو نکہ اس تھم سے کئی لوگول کو تکلیف چنچنے کا اندیشہ تھاس لئے یہ عظم نہیں دیا۔

نماز تہجد کے بارے میں قرمایا کہ میں نے اس نماز کو تم پر اازم نہیں کیا کہ کہیں تم برہے

"جب سر کار دوعالم عليه نے اپنی قوم کود عوت توحيد دی توانہوں نے بن ترش رونی ہے الیاجواب دیاجس ہے حضور علیے کواز حدد کہ ہوا۔ اللہ تعان نے جبر کیل امین کو تنکم دیوائے جبر کیل! میرے محبوب ک خدمت میں ماضر ہو کراہے بتاؤ کہ آپ کی قوم نے جو بذیان سر انی ک ہے آ ہے کے املد نے اس کو سن ساہے۔اور یہاڑول کے فرشتہ کو تھم دیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہواوران نا بکاروں کیلئے جو سز آپ تجویز کریں وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اس وقت بہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور اس کے بعد ہے گزارش کی کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ ان کے بارے میں جو حضور عَلِينَةً کي مر عني ہواس کو بجالاؤل۔اگر آپ کی مر عنی ہو تو میں اخشین ( دو بماژ دل) کوا کھاڑ کر اس قوم کے اوپر دےاروں اور ال کا نام و نثان تک ہاتی نہ رہے وول۔ نی کریم میں ہے نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خداو ند کریم ان کی پشتوں ہے ایس تسلیس پیدا کرے گا جو املد وحدہ ا شر یک کی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں تخبر ائیں گے۔ اس نے میں تنہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ان پہاڑول کو

جرول ہے اکھیٹر کران پر دے مار واور ان کو تہس نہس کر دو۔"

ابن المن تلا کدرے مروی ہے کہ جبر کیل ایمن علیہ السوام بارگاہ نبوت بیل حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ اللہ تعالی نے آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو عظم دیا ہے ، وہ آپ کے ہم فرمان کی تعمیل کریں۔ حضور نے جواب دیا۔ میں اپنی امت کو مہلت ویا جا ہوں تا کہ اللہ تعالی انہیں تو بہ کی توفیق عطافر مائے اور ان کی تو بہ قبوں کرے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے مر وی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُتَ بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ المَتَأَمَّةِ عَلَيْنَا . (1)

"رسول القد عرف المين و قفه و قفه ك بعد و عظ و تفيحت فرماياً مرت." جرر وزاس لئے و عظائه فرمائے كه كہيں جم أثبانه جاميں."

سر کار دوی کم علی ہم روز ہمیں و عظ نہیں فرہایا کرتے تا کہ ہم اس سے نگف نہ ہے کی بلکہ کچھ و قفہ کے بعد ہمیں و عظ و نفیحت کرتے تا کہ ہم شوق سے سنیں اور س پر عمل کرنے کیلئے تیار رہیں۔

حضرت البوذرر منی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک رت حضور عظیمی نے قیم فرماید ایک ہی آیت کی ہار ہار خلاوت فرمات رہے۔ بھی رکوع بھی مجدہ میں بھی کھڑے ہو کہ اس آیت کو دہر اتے ، یہاں تک کہ سپیدہ سحر طلوع ہو گیا۔ وہ آیت یہ تھی۔ اللہ نعیق بھھ کھا تھے جہاد کے کھاٹ تعقیم کہا گئے آئے گئے اللہ کھا گئے گئے گئے گئے آئے گئے آئے گئے آئے گئے گئے

الْعَيْزِ الْأَكْتِكِيْمُ (2)

"اگر توعذاب دے انہیں تو دوبندے میں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو تو بااشبہ تو بی سب پر غالب ہے اور برداد اناہے۔"

صبح میں حاضر خدمت ہوا عرض کی ارسول اللہ آج سال کی رات حضور عظیمی اس آیت کی الاوت کرتے رہے ہوا عرض کی ارسول اللہ آج سال کی رات حضور علیمی اللہ است کے اللہ اللہ اللہ تعالی تعال

1\_ مح مسلم. شفه وبعلد المعني 164

نے کیا جواب دیا؟ حضور علی نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس التجاکو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذریے عرض کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو میہ مڑدہ سناد دل؟ فرمایا جینک۔ حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت تھے۔ عرض کی بارسول اللہ! ابو ذر کو یہ بیٹارت سنانے کی اجازت نہ دیں ورنہ لوگ عبادت سے عافل ہو جائیں کے چنانچہ سر کاردوعالم علی نے ابو ذرکو واہی بالا

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو قباد دھے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظی ہے فر دیو۔ میں نماز شر دے کر تا ہوں اور میر اار اوہ یہ ہو تا ہے کہ آئ کمی تلاوت کروں گا۔ پھر جھے ک یجے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔"

یہ رحمت صرف اپنوں تک ہی محدود نہ تھی۔ صرف انسان ہی اس چشمہ رحمت و شفقت سے سیر اب نہیں ہوا کرتے بلکہ پر ندول اور دیگر حیوانات پر بھی حضور علیہ کااہر شفقت یوں ہی برسا کر تا تھا۔

امام بخاری"الادب" میں حضرت ابن مسعودے روایت کرتے ہیں۔

ا بن الی شیبہ حضرت ابو سعید خدر ی ہے روایت کرتے ہیں۔

<sup>1</sup>\_ سی ابدی، جد7، منی 48 2\_ بینا، منی 50

#### ٱنَاسَهِ عَتُ مُنِكَآءَ الصَّبِي خَلَفِي وَتَوَسَّفَ النِسْكَ وِ ٱدَوْتُ اَنَ تَعْنُجُ لَكَ الْحُهُ

"اشائے نماز میں نے ایک بچ کے رونے کی "واز سی اور مسلم خواتین بھی صفیں ہا تدھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ یقیناً اس میں اس بچ کی ماں ہوگی۔ میں نے اراوہ کیا کہ میں جلدی نماز سے فارغ ہوں تا کہ وہ مال نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچ کو گود میں ہے اور اسے چپ کر اوے۔" حضور علیتہ کی شان رحمت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرہ تیں۔

عبدامللہ بن الی بکر بن حزم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

کہ فٹی مکہ کے موقع پر جب عرف کے مقام سے روانہ ہوئے تو حضور عظیمی نے ایک کتیا و کیمی جس کے چھوٹے چھوٹے بچاس کا دورہ پی رہے تھے اور وہ غرار ہی تقی۔ سر کار دو عالم عظیمی نے ایک صحافی کو حکم دیا کہ وہ اس کتیا ور اس کے بچوں کی حفاظت کیمیئے یہاں کھڑا رہے تاکہ کوئی لشکری انہیں افریت نہ پہنچ ئے۔(1)

امام مسلم ہے اپنی صحیح میں حضرت اس رصی املد عنہ سے روایت کیا ہے۔

رسول الله علی حضرت الس کی معیت میں اپنے صاحبزا اوے ابر انہم مدیہ السوام کے پاس تشریف سے کا ایس معیت میں اپنے صاحبزا اوے ابر انہم مدیہ السوام کے پاس تشریف ہے۔ گئے۔ حضور علی ہے نہ اپنے فرزند کو جاریا ہے سینے سے لگا ہے۔ حضر ت شرکو فرمات میں اپنے گئے جگر کو دمنور علی ہے کہ کا تکھیں انٹکیار ہو گئیں فرہیا۔

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَتَعِنْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَعُولُ الَّامَا يُرْضِي كَنَّا

وَإِنَّا بِكَ لَمُحَرُّونُونَ -

"آتکھول سے آتسو بہدرہے ہیں اور ول عملین ہے لیکن ہم ابی زبان پر صرف وہی جملہ ارتے ہیں جو ہمارے رب کو رضی کرنے کا باعث ہو۔اے اہراہیم!ہم تیریاس جد کی پراز حد غمز دہ ہیں۔"

<sup>1</sup>\_ سل البدى ، جد 7، مق 51

#### و فائے عہد

عبدالله بن ابی الحماء رضی الله عند نے بتایا کہ نمی کریم علیہ کی بیت ہے پہلے میں نے حضور علیہ کو کوئی چیز فروخت کی لیکن جو چیز میں نے فروخت کی وہ ساری کی سری اس وقت حضور علیہ کی فد مت میں چیش نہ کر سکا۔ اس کا بچھ حصہ باتی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ حضور علیہ کے بیاں تھم یہ بی فد مت میں ابھی بقیہ لے کر حاضر جو تا ہو ل۔ میں چلا گیا، بچھے یہ بت کہ حضور علیہ کی اور دیگر کا مول میں مصروف ہو گیا۔ تین دان کے بعد بچھے اچانک یود آیا کہ میں تو کہول گئی اور دیگر کا مول میں مصروف ہو گیا۔ تین دان کے بعد بچھے اچانک یود آیا کہ میں ابھی تین دان کے بعد بچھے اچانک یود آیا کہ میں انتظار آپ میر الانتظار کریں۔ جب میں وہ چیز آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ میر الانتظار کریں۔ جب میں وہ چیز کے کروبال بہنچ تورجمت دو عالم علیہ اس مگل اور غضب کا اظہار نہیں کیا بعد میں موسخ انداز میں اتنافر مایا۔

يَّا فَنَى لَقَدُّ شَقَقَتَ عَلَقَ وَ اَنَاهِ فِهُنَا مُنْدُنُ ثَلَاثِ اَنْسَطِرُكَ (1) "اے توجوان: تونے جھے بڑی تکلیف بہنچ کی ہے میں تین دل سے یہاں تمہارے انتظار میں جیٹا ہول۔"

### صلەرخى

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں جب کوئی شخص ہریہ بیش کرتا تو حضور علیقے فریائے کہ بیہ فلال خاتون کو پہنچ دو کیو نکہ وہ میری رفقیہ حیات خدیجۃ انکبری رضی اللہ تعالی عنباکی سیملی تھی۔وہ حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔

حضرت عائشہ ہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ جب کوئی ہمری ذرج کرتے تو اس کا گوشت اس المو منین حضرت غدیجة الکبری کی سمبیبول کی طرف بھیج کرتے ہو اس کا گوشت اس المو منین حضور علیہ کی طاقات کیلئے آئی۔ حضور علیہ نے بڑی خوشی کے طاقات کیلئے آئی۔ حضور علیہ نے بڑی خوشی ہے ان سے گفتگو کی اور ال کی بات سی۔

ایک دن ایک فی تون عاضر خدمت ہوئی۔ حضور عظیم نے اس کی آمد پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے قدر پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے حال ت احسن طریق سے دریافت کئے۔ ودیلی گئی تو حضور عظیم نے

فرمایا: میدوه خاتون ہے کہ حضرت خدیجہۃ الکبری کے زمانہ میں اکثر حاضر ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا

ان حسن العربي إلى الديمان (1) " برائے تعلقات كو محوظ ركھنااور جو تم سے محبت كرے اس كا خيال ركھنا اور جو تير سے محبت كرنے والے سے محبت كرے س كا خيال ركھنا ايمان كا حصد ہے۔"

سرور عالم علی کو ای جن کانام المامه تھا حضور علی فی مازی حالت میں بھی ان کو پنے کندھوں پر بٹھائے۔ جب مجدومیں جاتے توان کو نیچے رکھ دیتے پیمر جب قیام فرماتے توان کو اٹھا کرائے کندھے پر رکھتے۔

حضرت ابو قبادہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ نبی ٹی کی طرف سے ایک وفد آیا۔ حضور میں ایک فد آیا۔ حضور میں بنات کی میں ان کی میمانداری اور خاطر مدارات کا انتظام کرنے گئے۔ سی ہا کہ رام نے علیہ بنات کی میں ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں ان کا خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں ان کی خاطر میں کے ، حضور علیہ خود کیوں تکلیف فرات ہیں۔ اس کر بھی آتا نے ارش دفر ایا۔

غروہ ہواڑن کے جنگی قید ہوں پی حضور عربی کی رضا کی بہن شیماء بھی شام تھی۔
اس نے حضور عربی کو اپنا توں ف کرایا کہ بیس حضور عربی کی رضا کی بہن ہوں۔ حضور عربی نے اس کے لئے اپنی چاور بچھائی، اس کو اوپر بخھایا پھر اے فرہ یا اگر تم بسند کرو تو ممارے یاس ہی قیام کرو۔ ہم تمہاری عزت و تحریم کریں گے اور تجھ سے محبت کی جے ممار کی عرب کی دوراگر تم والی اپنے گر والول کے پاس بوٹ کر جانا چاہو تو ہم تجھے انوام واکر مسے گی۔ اور اگر تم والی اپنے گر والول کے پاس بوٹ کر جانا چاہو تو ہم تجھے انوام واکر مسے والی کر دیں گے۔ اس نے عرض کی یار سول القد ایس اپنے اٹل خاند کے پاس جانا چاہی والی کے دورائی جانے کی دورائی جانے کی جول۔ حضور عربی خید دالیس جانے کی دورائی جانے کی جول۔ حضور عربی خید دالیس جانے کی دورائی جانے کی

ا جازت دے دی۔

ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا، جب میں ابھی بچہ تھ، کہ ایک فاتون حضور علیہ کے خاتی چار مبارک اس حضور علیہ کی خدمت میں آئی جب وہ قریب بہتی تو حضور علیہ نے آئی چاد کا اس کو اپنی چاد کی اور اس کو اپنی چاد ر بہتی کا تھم دیا۔ میں نے لوگول سے بو جھا یہ کون فاتون سے جس کی حضور علیہ اتنی تعظیم و تحریم فرمار ہے ہیں ؟ لوگول نے بتایا کہ یہ حضور علیہ کی رضا کی والدہ ہے۔

تو یبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس نے سرور عالم علی کو دودھ پلایا تھا۔ حضور علی ہمیشداس کی طرف تھا کہ بھی جو جن میں اس کے پہننے کے کیڑے بھی ہوت۔ جبوہ فوت ہوگئی تو حضور علی ہے جن میں اس کے پہننے کے کیڑے بھی ہوت۔ جبوہ فوت ہوگئی تو حضور علی ہے اس کے قریبی رشتہ دارول کے بارے میں بوچھا۔ عرض کی گئی اس کا کوئی رشتہ دارز ندہ نہیں ہے۔ اس سے پہتہ چلا ہے کہ اگر اس کے قریبی رشتہ داروں سے کوئی زندہ ہو تا تو حضور علی ہاں کو بھی ضرورا پنانعام داکرام سے نوازت رہے۔

جس شب جبر نمل این نے غار حراص حاضر ہو کر بہل و کی دافقر آئی السور آبات الّذی کے سن جبر نمل این نے اور ایس آئے اور اپن و فقہ حیات کو ساراہ جراسی۔ حضور علی کے مشر ف فرہایا تو حضور علی کے اس وقت حضرت اس اسو منین فد جنت حضور علی کی حالت طاری تھی۔ اس وقت حضرت اس اسو منین فد جنت انکبری نے جن کلمات طیبات سے حضور علی کی دلجوئی کی اور تسلی دی اس میں سرکارو و عالم علی کے اضواق حسنہ اور شاکل جمیدہ کا اس طرح اظہار فرمایا کہ رحمت دو عالم علی کے اضواق حسنہ دو عالم علی کی اس میں سرکارو کی ہوگئی۔ آب نے عرض کی۔

آئینیم، فَوَا اللهِ لَا يُغَوِّرُ لِكَ اللهُ أَبَدُا 
اِنَكَ لَتَصَيلُ اللّهِ لَا يُغُوِّرُ لِكَ اللهُ أَبَدُا 
اِنَكَ لَتَصَيلُ اللّهِ عَدَ اللّهِ وَ تَغُولُ الْكُلّ وَ اللّهُ الْمُعَدُّوْمَ

اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ہ پ سندر من رہے این میں اور اور کی انداد فرماتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے غریبوں، ناد ارول کی امداد فرماتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔اگر کسی پر کوئی مصیبت آجائے تو آپاس کی امداد فرماتے ہیں۔"

## حضوركي شان صداقت وامانت اور عفت وياكدامني

المانت، عفت، سچائی اور عدل، مجبوب رب العالمین علی کی وہ صفات تھیں کہ وہ و شفات تھیں کہ وہ و شفات تھیں کہ وہ و شمن جو حضور علیہ کے خون کے پیاسے تھے، اسلام کا نام و نشان مثانے کیسے اپنی جان ک بازی لگانے کیلئے مستعدر ہے تھے، ایسے و شمن مجمی حضور علیہ کی ان صفات کا انکار نہیں مرکعے تھے بلکہ تسلیم کرتے تھے کہ حضور علیہ سے زیادہ سچااور ایمن اور کوئی نہیں ہے۔

نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علی ایس اور صادق کے القاب سے اپ محائم و میں معروف و مشہور سے۔ جب کعب شریف کی پہلی ممارت ہو در ہا سلالوں سے شکنہ ہوگئی تواہل مکہ نے کعبہ کواز مر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بنایہ۔ جب اس کی بنیادیں وہاں تک ہوگئی جہاں ججراسود کور کھنا تھا تواس شرف کو حاصل کرنے کیلئے ہر قبید یہ جاہت تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ اس کھکٹ سے یہ علین صور سے اختیار کرلی کہ قریب تھا کہ نوزین جگک شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کی صاحب نے بہا کہ اس بات پر جگک شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کی صاحب نے بہا کہ اس بات پر ایک دومر سے کا خوان بہانے کے بجائے تم اپ میں کوئی فالٹ چن لوجواس کے بارے میں تمہورے اس جھڑنے کی فیالے جرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا فاٹ ہو گیا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا بم صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا فاٹ مو گیا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا بم سے کہا حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا فاٹ مو گیا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا بم سے کہا حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا فاٹ مو کوئی ہو گیا۔ اس تظار میں تھا میں داخل ہو ہوں سے وہ کے کان گوئی ہوں ہو تا ہے۔

جب صبح ہوئی تو کیاد کیجتے ہیں کہ اللہ کا محبوب مجر مصطفیٰ عبیطیۃ وہ پہیے شخص ہیں جو حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حضور عبیطیۃ کو دکھے کر سب کے دل مطمئن ہو گئے اور خوشی ہے وہ یہ کہنے گئے۔

هِ اللَّهِ مِنْ الْكُورِينَ عَنْ لَعُولِينَا لِهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْ

" يه محمد مصطفى بين جوامين بين - ہم اپنى رف مندى سے ان كو اپنا تا ت تسليم كرتے بين - "

ر حمت ووعالم علی اگر جاہتے تو حجر اسود کو خود اٹھ کر اس کے مقام پرر کھ دیتے ور سارا

شرف خود حاصل کرتے لیکن جس جستی کواللہ تعالی نے سر لپار حمت بنا کر مبعوث فر ایا تھاوہ الیا کام کرنے کیلئے تیار نہیں تھی جس سے ساراشرف آپ کو حاصل ہواور باتی سارے قبیلے اس سے محروم قرار پائیں۔ رحمت للحالمین نے اس طرح اس کام کوانچام دیا کہ اپنے برگانے سب لوگ مطمئن بھی ہوگئے اور خوش بھی۔ حضور علیہ نے اپنی چاور مبارک بچھائی، حجر اسود کواٹھ یااور اس چودر مبارک بیس رکھ دیا پھر تمام قبائل کے رئیسول کو بلایا۔ سب کو کہا اس چادر کو پکڑ لیس اور حجر اسود کواٹھا کر دیوار کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ سب نے اس چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ سب نے اس چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود کو لیکر اس جگہ پہنچ جہال اسے دکھنا تھ تو دہاں خود سرکار دو عالم علیہ خود کو اٹھایا۔ جب مبارک سے اس چھر کو اٹھا کر اس جگہ پررکھ دیا۔

حضور علیہ کی اس مدہیر ہے اہل مکہ قتل و غارت ہے بھی چے گئے اور ہر ایک کو ججراسود کو کعبہ شریف میں رکھنے کاشر ف بھی حاصل ہوا۔

آپ نے پڑھاجب کفار نے میں سورے حضور کریم علیہ کوسب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے و کھاتو پکاراٹھے۔ لھذا مُحمَّدُ بِالْامِیْسُ فَدُّ رَضِیْسَابِہِ۔ بیداس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ نے جس شہر میں بچین ، لڑکین اور جوانی گڑاری تھی ، اس شہر کے وگ آپ کی امائت کے قائل تھے۔

ر بیج بن خشیب فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جب کوئی ابیا مشکل مر حلہ ہو تا تھ جس کا تصفیہ وہ نہیں کر پاتے تھے تو اس نزاع کے دور کرنے کیلئے وہ سر کار دوعالم علیہ کو اپنا ٹالٹ مقرر کیا کرتے۔ گویا تمام اہل عرب کو آپ کی امانت اور شان عدل وانصاف پر کامل یقین تھا اور بوی خوشد لی سے اپنے تنازعات کو حضور علیہ کی بارگاہ میں چش کرتے تھے۔

سر کار دوعالم ﷺ اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے۔ وَاللّٰهِ اِنِّیۡ لَاکُومِیۡنَ یِی المستَمَا َءِ آمِینَ یِی الْلَاکْمِنِ (1) "لیمی آسان کے کمین بھی مجھے امین جانتے ہیں اور زمین کے بسنے والے مجھے امین تسلیم کرتے ہیں۔"

ابو جہل جبیاد شمن حق بھی حضور علیہ کی صدافت کو تشدیم کر تاتھ۔ سیدنا علی کرم اللہ

وجدے مروی ہے۔

کہ ایک روز ابوجہل حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا ڈیا کندکت ولکٹ انگلاٹ ما حشن بد (1) ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہم قواس دین کو جھٹات تیں جو آپ ۔ کر آئے تیں۔

> القد تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت ناز ل فرمانی۔ فَوَا نَهُ اللّٰهِ مُؤْلِدُ مُؤِلِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ "وہ آپ کی تکافریب نہیں کرتے لیکن یہ فعالم و گاللہ کی تقوں کا انکار کرتے ہیں۔"

جب اسمام اور کفر کی فوجیس مید ن بدر بیس صف بندی کرری تھیں قواضن بن شریق کی تجب اسمام اور کفر کی فوجیس مید ن بدر بیس صف بندی کرری تھیں قواضن بن شریق کی تنهائی بیس ابوجہل سے ملاقات ہوئی قوس نے ابوجہل سے و جھا ہے ابوالحکم (ابوجہل کی کنیت) یہال ہم تنہا ہیں، میر سے اور تیر سے بغیر کوئی بھاری گفتگو کوس نہیں رہا، جھے یہ بتاو کہ تمہاری (حضور علیہ کا نام نامی لیکر) ان کے بارے میں کیا رائے ہے، وو بچ تیں یا جھوٹے ہیں۔

اب ایو جہل نے حضور علیہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حقیقت سے پر دہانھ پیا۔

> > 1\_الثقاء اجلد 1 اصفي 173

2-מנטלוטים 33

3\_ الثغ ٥٠ جلد 1 ، صني 173

4 رق طاب "البرة البي عالم على 1 جدد مو 263

مب پہلے ہی ہنو قصی کے پاس ہیں،اگر نبوت بھی ہم ان کیلئے مخصوص کردیں تو عزت وشرف کے مناصب ہیں ہمارے لئے کیارہ جائے گا۔" اس سے واضح ہو گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب اس لئے نبیس کرتا تھ کہ نعوذ باللہ حضور علیہ ہے نبیس یا قر آن کلام الی نہیں یااللہ تھ لی کے بغیر کوئی اور سچا خدا ہے۔ان کا وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ چھگڑ اسار اجادہ منصب کا تھا۔ وہ سوچی تھا کہ اً ر نبوت بھی بی قصی میں جلی گئی تو ہمارے لئے کی رہ جائے گا۔

ای طرح ہر قل نے جب ابوسفیان ہے یہ سوال کیا کہ ان کے نبوت کے دعوی ہے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تنبت لگا کرتے تھے، تواس و شمن اسلام کو بھی یہ اعتراف کر ہا پڑا۔ ''لا 'اک ہم نے بھی حضور عظیمی ہے جھوٹ بولنے کی تنبت نبیس لگائی۔

نظر بن اخارث، مسلمانول کا برترین دشمن تھا۔ مظلوم اور بے بس مسلم نول پر ظلم و
ستم کے پہاڑ تور کراہے بری مسرت ہوتی تھی۔ ایک روزاس نے قریش ہے و چھا کہ نبوت
کا اعلان کرنے سے پہلے محمد ( علیجے ہی ) نے تم میں اپنی کافی زندگی بسر کی۔ ان کے خفوان
شاب کو بھی تم نے دیکھا۔ اس وقت تم سب میں ان کی شخصیت پیندیدہ تھی۔ وہ صاد ق
القول تھے۔ ان کی صفت امانت شک و شب سے بالاتر تھی۔ یہ تو اس وقت ان کی کیفیت تھی
جب وہ جو ان تھے اور جب اس کی کنیٹیوں میں سفید بال ظاہر ہونے گئے جو بردھ ہے کی
علامت ہے اور وہ قر آن کریم لے کر تمبارے پاس آئے تو تم نے یہ کہنا شر وٹ کر دیا ہے
ساحرے جود وگرہے۔ ہر گز نہیں،خداکی قشم اوہ جاد وگر نہیں ہے۔ (1)

حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی عفت وہا کدامنی کی گوابی دیتے ہوئے فرماتی ہیں۔

مَالْمُنَتُ يُنْ فَيُدَامِّرِا وَ قُطُ لَا يُمَلِكُ رِقْهَا (2)

''میرے آقا کے ہاتھ نے مجھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو حضور علی کی زوجیت میں نہ تھی۔''

مشهوراديب اورنحوي، ابوالعباس المبر دلكھتے ہيں۔

كسرى شہنشاہ ايران نے اپنے د نول كو اس طرح تقليم كيا جوا تھا، وہ كہنا تھا جس روز

<sup>1.</sup> الثنان جد 1، متح 174

خنٹری ہوا چل رہی ہو وہ دن سونے کیلئے ہے۔ جس دن بادل گھر کر آئے ہوں وہ دن شکار کیلئے مخصوص ہے۔ جس روز بارش ہرس رہی ہو وہ سے نو شی اور لہو و لعب کیلئے ہے اور جس دن سورج فکلا ہو وہ دن نوگول کی حوائج کو پوراکرنے کیلئے ہے۔

لیکن ایک وانشور ابن خالویہ کہتے ہیں کہ سمریٰ کے مقابلہ میں ہمارے ہی علیہ ہے۔ جس طرح اپنے او قات کو تقلیم فرمایا ہوا تھا۔ اس کا مطاعہ کریں، آپ کو خود بخود ایک شہنشاہ اور اللہ کے نبی میں جو فرق ہے معلوم ہو جائے گا۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کر ہم علیہ نے اپنے ہر دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہو تھا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد کیسئے۔ دوسر احصہ اپنے اہل خاند کیسئے اور تیسر احصہ اپنی ڈات کیلئے۔

پھراپ تیسرے حصہ کو حضور علقہ نے وگول کی حوائی سننے اوران کو چرا آبرنے کیئے وقف کیا تھا۔ حضور علقہ عوام کے حایات کو جانئے کیئے خواص ہے رابطہ قائم آبرتے اور انہیں فرماتے۔

اَلْلِعِفُوا حَاجَةَ مَنَ لَا يَسْتَطِيعُ إِيلَا يِنْ قَانَدُ مَنَ اَبِلَغُ حَاجَةً مَنَ الْبِلَغُ حَاجَةً مَن الْبِلَغُ حَاجَةً مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِيلَا عَهَا الْمَنهُ اللهُ تَعَالَى يَوْهُ اللهُ مَعَ الْكُرُو (1) مَن لَا يَسْتَطِيعُ وَإِيلًا عَهَا الْمَنهُ اللهُ تَعَالَى يَوْهُ اللهُ مَعَ الْكُرو (1) "وولو كَ جوات مَ جَحَد بَنِي اللهِ عَلَي الله عَلْمُ والله عَلْمُ والله عَلْمُ والله عَلْمُ والله عَلْمُ والله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْلُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّه

حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

گان دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الحَدِيدِ - المَعْلَى الحَدِيدِ - (2)
"حضور مرور عالم عَلِيْنَةً كى كَ تَهْتَ لكَّنْ صَالَى عَلَى المَدِينَ لا مِنْ البيل دية عَلَى المَدِينَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِ اللهُونِ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِي عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانُونُ عَلَي

## نبى رحمت عليك كى شاك زېږو قناعت

اس موضوع پر اظہار خیال ہے پہلے ضروری ہے کہ زہر کا مفہوم قار مین کے ذہری نشین کیاجائے تاکہ وہ حضور علی کی شان عائی کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں۔ نسیم الریاض کے مصنف زہر، کی تشریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الزُّهْدُ: مَعْنَاهُ تَرُكُ الدُّنْيَا رَغْبَةً رَيْمًا عِنْدَاللهِ - (1)

" یعنی اللہ تھائی کے پاس جو اہدی تعتین اور سریدی راحتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کیلئے دنیا کے سامان میش وعشرت سے دستیر دار ہو جاتا۔"

نی کریم علی کے ساری زندگی ای زبدے عبارت تھی۔القد تعالی نے ساری و نیا کے خزانوں کی کریم علی کے ساری و نیا کے خزانوں کی تنجیل اپنے صبیب کے حوالے کروی تھیں لیکن حضور علی کے نان تم م نعمتول کو نہیں پشت ڈال دیاور صرف القد تعالی کی رضااور خوشنودی کے حصول کینے فاقد کشی اور حسرت کی زندگی بسر فرمائی۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب، جو محبوب پروردگار کی جلو تول اور ضوق و بین رویڈ ریام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب، جو محبوب پروردگار کی جلو تول اور ضو و بین رویڈ ریام و اقعات و حایات سے خبر دار تخیس، حضور علاقہ کی شان زید کے بارے میں آپ نے جو ارشاد ات فرمائے میں و بی اس زمد کی عظمتول اور فعتول کی ترجمانی کا حق اداکر سکتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں۔

مَا شَيِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ تُلاَثَةُ أَيَّامٍ

تِبَاعًا مِّنَ خُبِّرْ ِ حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيبِّلِهِ ۔

"رسول كريم عي مارى حيات طيبه من مجى بهى مسلسل تمن ون

تك بيث بحركر كهانا نبين كعايا-"

دوسر ي روايت مين آپ قرماتي تين-

مَاشَيِعُ الْكُرْسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَهِ فَ خُبِّرِ بُرِّحِتْ فَي لَقِي اللهَ تَعَالَى مَ (2)

"رحمت عالم علیہ کی آل اطہار نے گندم کی روٹی ہے مگا تار تین دن

تك فتكم سير جوكر فبيس كهايار"

آپ بی ارشاد فرماتی میں سر ور مالم علیہ نے جب س جمان فانی ہے ۔ حامت فرمانی تو کوئی دینار ، در ہم کوئی بکری اور اونٹ بطور ترک نہیں چھوڑا۔

ام المومنین حضرت حصد فر الی بین که جاری پائ ایک چار التی جاری جس کو جم ۱۹ مرائی که حضور علی که مین حضور علی که بهتر پر بچه تی تعییل ایک روزجم نے اس کو دوم است است است و برائی که بهتر فر م اور گداذ ہو جائے ور حضور علی کا است است است است فی میں بہت جب صبح ہوئی قو حضور علی کہ نے دریافت فر ابوا کہ آن دے تم نے میں بہت بہت کی جب میں بہت کے علی است کہ وہی چادر ہم نے بچو ہی کو در کے تی دریافت فر ابوا کے است کو بچی نی دریت کے فر مایا ایسانہ کیا کر و بلکہ پہلے کی طری دوم کی کریت بچی پائر اور کی کو دید سے جی دارات کو نہیں جائے۔

حضور عام طور پر الی جار ہائی ہر آرام فریات جو کھر درے پیٹھے ہے بنی ہوتی ور حضور منابقہ لیٹنے تواس کے نشانات حضور کے جسم اطہر پر نمایاں ہوجات۔ حضرت صدیقہ فرہاتی جیں۔

سرت سدیقہ مران یاں۔ کہ کی بار فاقد کشی کے باعث حضور عنی کا شکم مبارک کرے مگ جاتا۔ میں اس پر

ہ تھ پھیرتی۔ میری سنکھوں ہے آسوجاری ہوتے، عرض کرتی۔ بوجہ میں میں جدر میں معربی جورہ میں مورد میں مورد

نَفْسِی لَکَ الَّفِدُ آءُ الْوَتَمَلِّغَتَ مِنَ الدَّنْیَا بِمَا یَفُوْتُكَ ۔ "اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان آپ پے ربے ات لوما نَکْتے کہ فاقد کش ہے یہ نوبت نہ "تی۔"

امام الانبياء نے ارشاد فرمایا۔

كإعَائشَةُ مَالِىٌ وَلِلدُّنْكِا

## "اے عائشہ میر ااس دنیاہے کیا تعلق ہے۔"

پھر قرمایا امجھ سے پہلے جو اولوالعزم رسول گزرے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالت پر صبر کیا۔ جبوہ القد تعالیٰ کے حضور پنچے توالقہ تعالیٰ نے ان کے انہم کو بہت معزز بنادیا اور ان کے تواب کو عظیم کر دیا اگر میں اس د نیا میں میش و آرام کی زندگ بسر کروں و جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہارگاہ رب العزت میں اپنے بھ ئیوں سے چھھے نہ رہ جاوں اور مجھے جھے در نے سے حیا آتی ہے۔

میری عزیز ترین تمنایہ ہے کہ میں اپنے بھائیوںاور دوستوں کے ساتھ مل کر بار گادایزوی میں حاضری کاشر ف-حاصل کروں۔

نی رحمت کا یہ فاقہ اور افلاس اضطراری نہیں تھا کہ حضور علی کے فواہش تو یہ تھی کہ جھے عیش و راحت کے سارے سامان میسر ہول، رہائش کیسے آراستہ ہیں استہ محل ہو،
وستر خوان بچھے ہوں،ان پر انواع واقسام کے لذیذ اور خوش ذا نقلہ کھانے چنے جا کمی، خدام کاایک حکر ہوجو لفیل تھے کیلئے ہمہ وقت مستعد ہو، لباس پہنیں تو برد افیتی اور زر تر برتی،ان امور بیل ہے کوئی الی چیز نہ تھی جس کی خواہش محبوب رب العالمین کے وس میں بیدا ہوئی ہو۔ اگر کوئی آرز و تھی،اگر کوئی تمنا تھی توصر ف یہ کہ جس رب کر مج کا بی بندہ ہوں، جس ہو۔اگر کوئی آرز و تھی،اگر کوئی تمنا تھی توصر ف یہ کہ جس رب کر مج کا بی بندہ ہوں، جس نے جھے تمام انبیاء کا امام بنایا ہے میں اس کر سمی رب کی ذیادہ سے زیاور ضا اور خوشنوری حاصل کر سکوں۔ تو یہ حالت افلاس اضطراری نہ شی بلکہ اختیاری تھی۔

سر ورانبیاء عدیہ الصلوۃ والسلام نے دانستہ اور عمد اُدنیا کی ساری نعتوب اور بذتوں، عیش و عشرت کے سابانوں سے علیحد گی اختیار کی تاکہ قرب البی کی نعمت سے مال ماں ہوں۔ سر کار دوعالم عین فیصلے نے ارشاد فرمایا۔

"الله تعالی نے مجھے فرینیا آگر تو جاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دول۔ میں نے عرض کی پیاڑوں کو سونا بنا دول۔ میں نے عرض کی پار ب العالمین المجھے اس کی خواہش نہیں، میر کی آر زویہ ہے کہ میں ایک دن مجموکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں جس روز میں فاقد کروں اس روز میں تیر کی بارگاہ میں ججزونیاز کا ہدید پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں۔ اور جس روز سیر ہو کر كهادُك الله دن من تير اشكر كرون - ساراوقت تيرى حمرو ثنامي گزارول - "(1)
ايك روز جريك المين عليه السلام بارگاه رسالت ميل ها ضر بوئ عرض ك \_
إِنَّ اللهُ يُعَرِّنُكَ السَّلَاهُ وَيُعُولُ لَكَ اَعَيْبُ اَنْ الْجَعُلُ السَّلَاهُ وَيُعُولُ لَكَ اَعَيْبُ اَنْ الْجَعُلُ الْجَعُلُ عَلَيْبُ اللهُ الْجَعِبُ اللهُ ال

"القد تعالیٰ آپ کو سلام فرمات میں اور کہتے ہیں کی آپ س بات کو بسند کرتے میں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنادوں ورجد ھر آپ تشہ یف لے جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں۔"

یہ من کر پچھ دیر کیلئے حضور علی نے سر مبارک جھکا میا ور غور و قکر کرنے نگے کہ اس خداوندی چیکش کا کیاجواب دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا فرمای بناجِ جُرِّمَیْنِگُ اِنَّ الدُّنْیَا دَادُ مَنْ لا دَارُلَهٔ وَمَالُ مَنْ لَا مَالُ مَنْ لَا مَالُهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالُ

''یے جبر ٹیل ادنیا اس شخص کا گھرہے جس کا ور کوئی گھرنہ ہواوریہ اس کامال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔اس دنیا کووہ ''ومی جن کر تاہے جو عقل ودانش ہے محروم ہو۔''

مرورعالم عَلَيْ كايه جواب سُ كر حفرت جريل نع من كر عفرت جريك في ع ض كر من من المعتمد بالمقول المثابت

"اے اللہ کے مجبوب اللہ تھائی "پ کو ہمیشہ حق پر تابت قد مرکھے۔"

نیز امام بخاری نے پی صحیح بیس ایک صدیث شریف ذکر ک ہے جس بیس حضور علیہ نے

فرمایا کہ مجھے اللہ تھاں نے زمین کے سارے خزانوں کی تبخیاں عطافر، فی جیں۔

وہ حدیث شریف میں قار کین کی خدمت میں چیش کر تابوں تاکہ ان کواس کے بارے میں
کوئی شک و شد نہ ہو۔

نَصَنَّى عَلَى قَنَّنَى أُخُدِكَا نَّهُ مُوَدِّعُ اَصَّحَابِهِ عَنْ قَرِيْبٍ نُوَ طَلَعَ الْمِنْ بَرَ فَعَالَ إِنِّى بَيْنَ اَيْدِيكُو فَرَطٌ وَانَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ قَدَنَ مَوْعِنَ كُوُ الْحَوْضُ وَإِنِّى لَا نُظُورُ الَيْهِ مِنْ مَقَامِى هٰذَا وَافِیْ قَدْ أُغْطِیْتُ مَفَایِنْ خَرَایْنِ الْاَرْضِ وَافِیْ اَسْتُ اَخَتَیٰ عَلَیْکُوْاَنَ کُتُمْ کُوا بَعْدِی وَکَیْنَ اَخْتَیٰ عَلَیْکُوْالْهُ مُیّا اَلَّهُ مُیّا اَلَّهُ مُیّا اَلَّهُ مُیّا اَلَّهُ مُیْکُواْ کَمَا حَلَكَ مَیْکُواْ کَمَا حَلَق مَیْکُواْ کَمَا حَلَق مِیْکُواْ کَمَا حَلَق مِیْکُواْ کَمَا حَلَق مِیْکُواْ کَمَا حَلُول عَلَیْ مِیْکُواْ کَمَا حَلُول عَلَیْ مِی الله مِی الله مِیْکُول این کے اور منظم میں الووائی سلام فرمایا کی میں والیس آئٹر بیف الائے اور منظم پر ششر بیف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں والیس آئٹر بیف الائے اور منظم پر شوائی دواں گا۔ میری اور تھاری میں تم بر گوائی دواں گا۔ میری اور تمہاری

مل قات کی جگہ حوض کو ٹرہے۔اور میں یہاں منبر پر بیٹھ کر حوض کو ٹر کو و و کھے رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں عطافر ہائی تی میں۔ مجھے یہ اندیشہ نبیس ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے

یں۔ سے بیا ہم بیت میں ایک اور ہے ہوئے ہیں۔ مجھے بید اندیشہ ہے کہ تم وٹیا کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابعہ

كرو كياراس وجه ہے تم بلاك ہو كيا جس طرح كہي قويس اس وجه

ے ہل ک ہو کیں۔"

اس الود علی پیغ مریش جو بادی برحق عربی شان نیست رصت کرنے ہے چندروز قبل منبر پر بیٹھ کرا پی امت کو بہنچایا اس ہے کئی مسامل ٹابت ہو جائے ہیں۔

1 ۔ ایک تو یہ معدوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالٰ نے اپنے حبیب کو اتن بینائی عطافہ ، ٹی ہے کہ پی مجد میں منبر پر بینے کر حوش کو ٹر کا طاحظہ فرمارہے تیں۔ مدید طیبہ سے حوش کو ٹرک دور ک کا کو ن انداز والگا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالٰی نے اپنے حبیب کو جو بینائی مرضت فرمائی اس کے سامنے یہ دوریال اور فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

2 ووسر اید مسئلہ حضور علی کے اس فر مایا کہ القد تعالی نے اپنی زمین کی سرے فزانوں ک سخیاں اپنے حبیب کو مرحمت فر مائیں۔ سخیوں کا کچھااس کے نمیں دیا کہ حضور علی اسے اٹھ کمیں کیو نکہ اللہ تعالی (معاذ اللہ) اس کے بوجھ کو نہیں تھ سکن بلکہ ان کو دینے کا مقصد سے ہے کہ اپنے حبیب کوان میں تصرف کرنے کا اختیار دیا۔

3۔ نیز رحمت عالم علی کے اس بات کا ملان فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں قطعا اندیثیر نہیں کہ میرے یہاں ہے رفصت ہوئے کے بعد شرک کریں گے۔ فرمایا مجھے

<sup>1</sup> و حسن مروق الربي والمعرب المتحد 456

تمہارے بارے بیں اگر اندیشہ ہوتی کہ دولت جن کرنے میں تم یک دوم ہے مقابد کرو گے اور یہ جن تھاری ہلاکت کا باعث بی ہے اس طرح بہی تو موں کی بلاکت کا باعث بی ہے اس ارشاد نبوی ہے واضح ہوگیا کہ حضور علیا تھا کہ امت میں کوئی فخص شاخ کا اس ارشاد نبوی ہے واضح ہوگیا کہ حضور علیا تھا کہ فقے نقل فخص شاخ کی محب نہیں ہوگا۔ وہ حضرات جو امت مسلمہ پرشرک کے فقے لگائے میں بڑے جری جی واللہ تھی وہ اللہ تعالی ہوگا۔ وہ حضرات جو امت مسلمہ پرشرک کے فقو لگائے میں بڑے جری جی وہ اللہ تعالی ہوگا۔ کہ جی اس ارشاد ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا

اس سلسلہ بین قاضی محمد سیمان منصور پوری نے رحمت بدی مین جدد اول کے اختیام پر ہار گاہ رسالت میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کا یہ شعر اس انجھن کو دور کرنے کیلئے کا ٹی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں۔

> گزیر فقر کہ فرمافروائے ملک ابد ہ مشت خاک ندارو ہوائے سطانی "بینی نبی کریم روئف ورجیم عظیمی نے اپنی مرض ہے دوست و تروت کو پائے خقارت سے محکرا دیا اور فقر کو اپنے سے اختیار کیا کیونکہ حضور متابقہ ملک بد کے فرمافر واجیں اور جس کی سطانی کا یہ عالم ہوا ہے ایک مشت خاک پر حکومت کرنے کا خیاں کہ آسکتا ہے۔"

حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یک دن سرور انبیاء ایک چنائی پر
استر احت فرما ہوئے۔ اس کے پٹھے کے نشانات پہلو مبارک میں نظر آ نے گے۔ جب
حضور علی ہیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو طلے لگاجہاں انشانات پڑے تھے۔ کا آناء میں میں
نے عرض کی یار سول اللہ اگر حضور علی ہا جا تھا جا تھا ہے ہیں تو ہم یباں ترام دہ بستر بچی دیں اس
پر حضور ترام فرما تیں۔ حضور علی نے میری اس گزارش پر بیدار شاد فرمایا ا

مَا آيْفِ وَقَالَ عَمْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ تَرَكَهَا (1)

"میراد نیاسے کیا تعلق ہے میری اور و نیائی میہ مثال ہے جس طرح کوئی مسافر ہوگری کے موسم میں دن میں سفر کرے۔ دو پیر کاوقت آئے ق قیلولہ کرنے کیلئے کسی ور خت کے سامیہ میں آرام کرے۔ پھر آرام کے بعداس جگہ کو چھوڈ کرائی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند ہے مروی ہے آپ نے فرمایا میں ایک و فعد بارگاہ رساست پناہ میں جا ضر ہوا۔ میں کیا دیکھا ہول کہ حضور علی کے کھر ارے بان کے ساتھ نی ہوئی چڑئی پر فیک لگائے جیٹے جی اور اس کے نشان حضور علی ہے کہ پہلو میں صاف نظر آ رہے جیں۔ میں نے سر اللہ کر کاشانہ اقد س کو دیکھا تو بخد الجھے وہال کوئی چیز ایک نظر نہ آئی جو آتھوں کے سامنے سدراہ بن سکے بجر تھن چڑول کے جن کور نگنے کیلئے لٹکایا گیا تھا اور ایک کونہ جس کے دین کور نگنے کیلئے لٹکایا گیا تھا اور ایک کونہ جس کونہ جس جو کا ایک ڈھیر تھا۔ اس بے سر وسامائی کود کھے کر میری آئی سے اشک آلود ہو گئیں۔ سر کار نے یو چھا مرکیا ہو گیا ہے کیول رور ہے ہو؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ۔

اَنْتَ صَفُولَا اللهِ مِنْ خَلْقِم كَكِسْلِي وَقَيْصَمُ فِيمَا هُمَا فِيهِ.

"حضورالله تعانی کی ساری مخلوق میں سے اللہ تعالی کوزیادہ بیند ہیں (اور حضور علیہ کی میہ حالت ہے)ادر تسری دقیصر عیش و عشرت کی زندگی

بسر كردى ين-"

حضرت عمر کی بات من کر حضور علیہ کا چبرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تلمیذار شد کو مخاطب کرکے فرمایا۔

> اُ دَلَيْكِ کَوَّهُ عُجِمَلَتُ لَهُوَ طَلِيْبَا تَهُوَ فِي حَيَاتِهِ هُوَاللَّهُ نَيَا "قيصر و كسرى وونوگ بين جن كواس دنيوى زندگي بين سارى رحيس

> > دے دی گئی ہیں۔"

آمَا تَرْضَنِي آنَ تَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ فَيَا وَلَنَا الْلاخِرَةُ -

"اے میرے تلمیذرشید! کیاتم اس بات کو پسند نبیں کرتے کہ انبیس تو دنیادے دی جائے اور ہمیں آخرت میں انعامات سے سر فراز کیاجائے۔" حضرت عمر فرماتے ہیں ہیں نے عرض کی ہیں اس تقتیم پر رضی ہوں۔ خَاصِّعَتُ اللّٰهُ عَذْدَ جَعِلَ مِیں اپنے رب کریم کی حمد و ثناکر تاہوں۔ ابوالحسن بن ضحاک نے اس جملہ کااضافہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔

يَا عُمَرُ لُوشَاء أَنْ يُسَيِّرا لَجِيالُ الوَّاسِيَاتِ مَعِي ذَهَبَالْ الدَّاسِيَاتِ مَعِي ذَهَبَالْ الدَّاسِيَاتِ مَعِي ذَهَبَالْ الدَّاسِيَاتِ مَعِي ذَهَبَالْ الدَّاسِيَاتِ مَعِي ذَهَبَالْ الدَّاسِ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

ائن انی شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقد علیہ کی خد مت میں کوئی نذرانہ بیش کیا۔ سر کار نے اور اور اور کھا جائے۔ گیا۔ سر کار نے اور در اور در یکھا سیکن کوئی ایک چیز نہ بی جس میں اس ہدیہ کور کھا جائے۔ حضور علیہ نے فرمایا اس کو نیچے رکھ دو میں املد کا بندہ ہوں اور اس طرح کھا تا ہوں جس طرح تملام کھا تا ہے اور اس طرح بیتا ہوں جس طرح ندام بیتا ہے۔ آخر میں فرمایا۔

كَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَيْنِ تُعِنْدَ اللهِ جَنَاءَ بَعُوْضَةٍ مِمَّا سَقَى الْكَافِرَ وِمُنْهَا شَرِّ بَهُ مَا يَهِ - (2)

"اگراللہ تعالی کی جناب میں اس دنیا کی تنی بھی قدر ہوتی جننی مچھر کے پر کی ہے تو کوئی کا فریانی کا ایک گھونٹ بھی نے پی سکتار "

امام بخاری اور دیگر محد ثین نے حضرت ابن عبس رضی القد عنما ہے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی القد عند وو پہر کو مجد کی طرف رواند ہوئے۔ حضرت عمر رضی القد عند کو بہتہ چلا تو آپ بھی ہی وقت اس چلچاتی وهوپ میں باہر نگل سے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ انہول نے جب صدیق اکبر کو مسجد کی طرف جائے دیکھی تو و چیں یہ س بگر ما الحر حدث وی هذه است عقد اسے الو بکر اس وقت کیول آپ گھر سے نگل کر مسجد کی طرف آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بھوک اور ف ق کی وجہ ہے کسی پہلو آر م نہیں آ کی طرف آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بھوک اور ف ق کی وجہ ہے کسی پہلو آر م نہیں آ رہا تھا اس لئے مسجد بین جائے کا قصد کیا۔ آپ نے عرض کی اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت بین میر کی جان ہے جس کھی اس چلچاتی و هوپ میں ای وجہ سے مسجد کی دست قدرت بین میر کی جان ہے جس کھی اس چلچاتی و هوپ میں ای وجہ سے مسجد کی

طرف جربا ہوں۔ ای اثناء میں مرور عالمیاں ﷺ مجمی تشریف لائے اور اپنے دونوں یاروں سے ہو۔ دونوں نے عرض کی یار سول سے یو چھا کہ اس وقت تم گروں ہے نکل کر کدھر جارہ ہو۔ دونوں نے عرض کی یار سول ابتد المسلسل فاقد کی وجہ ہے کسی پہلو قرار نہیں آتا تنااس کئے خانہ خدا کا قصد کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا

انا والَّدِي نَفْسِينُ بِيَدِهِ مَا أَخْرِجِينَ عَبْرُهُ

كَفَافُ هَذَا (2)

" تن م تحریفیں اللہ تعالٰی کے لئے میں ووزات جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہم پر انعام فریایا اور ووزات سب سے زیادہ نصل ہے پس ب شک یہ کافی ہے۔"

یہ اس کا بدار ہوجائے گااوران نعمتوں کے بارے میں نہیں ہو چھاجائے گا۔
بین عدی، ابو سعید ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے تم م صحابہ کرام کو خطب کرتے ہوں کہ ایک روز آپ نے تم م صحابہ کرام کو خطب کرتے ہوئے ان ایمان افروز جدایات ہے انہیں سمر شار کیا۔ فرویا۔

زشیا نے سُ لا حجب شکمہ انگسٹر غیمی صف برزف مِن عشر حدّ اللہ عَلَیْ بَعُولُ مَنْهَ موقعی عَفْر حدّ الله عَلَیْ مُنْ عَشْر حدّ والی معنور میں عشر حدّ والی سمعت اللہ عَلَیْ بَعُولُ مَنْهَ موقعی عَفْرَدُ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرات ہیں۔ کہ ہیں ایک روز حضرت صدیق اکب کے ساتھ تھاکہ آپ نے چنے کیلئے پائی طلب فرادید پائی ہیں شہر طائر چیش کیا گیا۔ جب آپ نے وہ یر تن اپنے ہاتھ پر رکھ تو زارو قطار روئے گئے۔ ہمیں خیاں گزراک آپ تو کوئی تاکیف ہے لیکن ہم پوچھ نہ سکے۔ جب آپ پائی چنے ہے فارغ ہوں تو ہم نے عرض ک الکاف ہے اللہ کے محبوب رسول کے خلیفہ آپ اچانک یوں زارو قطار کیوں روئے گئے ؟ آپ نے فرمایا ہے اللہ کے محبوب رسول کے خلیفہ آپ اچانک یوں زارو قطار کیوں روئے گئے ؟ آپ نے فرمایا ہے کے (عہد نبوت کا) ایک واقعہ باو آگی میں خد مت اقد س میں ہ ضر تھا۔ میں نے دیکھا حضور عظامی اپنے دست اقد ک ہے کئی چیز کود تھیل رہے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہ آئی۔ میں نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ اہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی حضور عظامی کود تھیل رہے ہیں خور عظامی کود تھیل رہے ہیں خور عظامی نے فرمایا۔

الكَّهُ ثَيَّا لَقَطَلُعَتَ فِي كَهُ وَنِهِ مِيرٍ يَ طِرِفَ مِعِ تَكَ رِي تَقَلَ

م نے فرمایہ الکیالی عَیْنی جھے دور ہو جاؤ۔

اس دنیائے بیجھے کہدیوں اللہ میری مجال نہیں کہ میں حضور عظیمی ہے دامن کو جھو سکول۔ یہ بیان کرنے کے بعد صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا۔ پس میہ مشروب مجھے پر گر ں گزر ( مصندے پانی میں شہد ملا کر مجھے دیا گی) مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دام میں بیضالے۔اس لئے مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔

محدث کمیر این عساکر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرہ باایب روز انصار کو ایک خاتون میرے گھر گئی۔ نبی رحمت علیقہ کا ہمتر ملہ حظ کیا۔ اس پر ایک کھر دری قسم کی عباء رکھی ہوئی تھی۔ ہیر دکھ کر چکے ہے جل گئی اور میر کی طرف ایک ایب اس بھیجا جس کے اندر صوف بھری ہوئی تھی۔ میں نے دو بستہ بچھ دیا گئی اید ہو ایک ایب استمال کے اور نرم و گداز بستہ کو دکھ کر فرہ او یہ تو ایک ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ قال انصاریہ آئی تھی حضور علیقہ کے بستہ کو ویکھ تو فرہ یک تو بستہ کو ویکھ تو فرہ کھی تھی حضور علیقہ کے بستہ کو ویکھ تو بستہ کو ویکھ تو بستہ کو ویکھ تھی دیا ہے بھی گئی اور میر کی طرف یہ بستہ حضور علیقہ کے استعمال کیلئے بھیجا۔ حضور علیقہ نے میں میں ہوتا ہی جستہ اس میں ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہیں کر دول یہ جب وو۔ حضور علیقہ نے بار بار مجھے تھم دیا ہی ہیں ہوتا ہیں کر دول یہ جب وو۔ حضور علیقہ نے بار بار مجھے تھم دیا ہی ہیں ہوتا ہیں کر دول یہ جب ہیں نے اس بستہ کے دائیس کرنے ہیں تا ال کیا تو رحمت عالم علیقی نے زور وی کر کر بایا۔

رُدِيْرِ يَاعَآئِشَةُ فَوَاللهِ لَوَيْثُتُ لَاَجُرَى اللهُ مَعِى الْجِبَالَ ذَهَبًا وَفِضَةً - (1)

"اے عائد اس بستر کولوٹادو، بخدااگر میں جا بتا توالقد تعالی ال بباڑول کو
سو نے اور جا ندگی کا بناد جااور وہ بباڑ سفر میں میرے بمر کاب رہے۔
حضر ہے ایام احمد نے اپنی مند میں حضر ہے ابن عباس ہے روایت کیا ہے۔
کان دَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلّقَ بَيدِيْتُ اللّيَا فِي اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ وَلَى عَلَيْ مَلْ اللّهِ عَلَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ مَلْ اللّهِ عَلَيْ مَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ مِلْ اللّهِ عَلَيْ مَلْ اللّهِ عَلَيْ مِلْ اللّهُ عَلَيْ مَلْ اللّهُ عَلَيْ مَلْ اللّهُ عَلَيْ مِلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

تھا۔اوران کا عمومی کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی۔'' ایام احمد اور بیہتی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہول نے کہا کہ رسول اکرم منافقہ کا میہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف سے جاتے تو سب کو منے کے بعد

<sup>1</sup>\_سل الهدى، جلد 7، صفى 127

<sup>2</sup> يىلىن 128 ئىلىنى 14 يىلىنى 14 96

آخر میں از دائے مطبر ات سے رخصت ہوئے۔ جب سفر سے واپس تشریف لات تو سب ے پہلے معزت سیدہ فاطمہ کے حجرہ مبارکہ میں قدم رنجہ فرمات۔ ایک د فعہ حضور علائقہ غزوہ ہے واپس تشریف لے۔ حسب معمول حضرت سیدہ کی ملا قات کینے گھ تشا نیس کے گئے۔ دیکھ آپ کے دروازے پر پر دولانکا ہواہے اور آپ کے دونوں فرزندوں حسین ہ حسن نے جاندی کے کڑے ہتے ہوئے ہیں۔ بیددیکھتے ہی رحمت عالم ملاقات کئے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ حصرت فاطمہ مز ان شناس نبوت تنھیں آپ فور سمجھ ٹین کہ جس نے جو پر دہ لٹکار کھا ہے اور بچوں کو چاندی کے کڑے بہن رکھے بیں حضور علیہ کویے در وں چزیں تا گوار گزری میں اور حضور علی واپس تشریف لے گئے میں۔ آپ نے ای وقت مِر دہ اتار کر مچینک دیااور معصوم بچول ہے دونول کڑے چینن لئے اور ان کو نکڑے نکڑے کر دیا۔ دونوں صاحبزادے رونے لگے پھر ان کڑوں کے نکڑوں کو ہنٹ دیا۔ او نون صاحبزادے اینے جد کرتم کی ہار گاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سر کارووں مرتبیجی نے ا نہیں پکڑ لیادر فرمایا ہے تو بان امیرے اس بچے کو فلال تصاری کے گھرلے جاو وراس کے ما ک ہے فاطمہ کیلئے ایک ہار (جو ایک سمند ری جانور جس کو فرعون کہا جاتا تھ س کے پخو ں ے ہار بڑائے جاتے تھے ان میں ہے ایک ہار)اور ہاتھی دانت کا کیک کڑا خرید کریاو۔ ور فر مایا میہ میرے اٹل ہیت ہیں اور میں اس بات کو پسند نہیں کر تا کہ ووائیٹے نیک ایمال کا جر سی و بی میں کھاکر بہال ہے جا کی۔(1)

حمیدی، حبیب بن افی ثابت سے اور وہ حضرت خیشہ رضی ابقد عمبیم سے روایت کرتے ہیں۔ کار کنان قضاد لقدر نے ایک روز عرض کی یار سول ابقد علیہ اگر حضور علیہ کی م منی ہو تو ہم و نیا کے سال نے ٹرزائے اور ان کی کنیال آپ کی خدمت میں چیش کر ویں۔ یہ ب انداز نعمین نہ آپ سے بہتے کی کو عطا کیں اور نہ آپ کے بعد کی کو عطا کریں گے۔ و نیا میں نعموں کی یہ فراوانی آخرت میں آپ کے درجات کو کم کرنے کاباعث نہیں ہے گی۔ اس کے جواب میں رحمت عالم علیہ نے فرمایا حضافی کی گی ہو و ان تمام خمتوں کو میرے لئے آخریت میں جمع فرمادیں۔

جب الله کے حبیب نے وغوی تعقوں اور آسائنٹوں سے یوں بر فی کا ظہار کیا تو اللہ تعالی

## نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَالِكَ جَنْبِ تَجْرِي مِنْ تَعْيَمَا الْاَنْهُارْ وَيَغِيلُ لَكَ فُصُورًا (1)

"بن بن خیر آب والا کے اللہ تعالی جواگر جائے تو بناوے آپ کیسے بہتر اس سے ( یعنی ایسے ) با مات، روال ہول جن کے بیچے نہری اور بنا وے آپ کے لئے بڑے بڑے محلات۔"

حفزت این جمر رضی الله عنبات مروی بی که رسول الله عنبی فی دات بی بسو

کی بیان می رضی الله عنبات مروی بی این به جینی بولی که ساری رت نیندندی کی

یر زوجه محترم ناخ ش کی درسول الله آق ساری رات آب شیس سو اس کی وجه

یر بی جفور عیبی نے فرمایو میں نے اپ بستر پر ایک مجور کا دانہ بایا اے کھالی پیم مجھے

خیال آیا میر بیاس صدق کی مجوری تھیں کہیں ہے مجبور النا میں سے نہ براس بی کی ک

مر وریام عن کے زبد کی کیفیت کا آپ اس بات سے انداز دلگا کیں کے جبال کسی چنز سے کا جات کے نام اور میں مضور عن کے بارے میں واہمہ بھی ہوتا اس بنا پر بھی حضور عن کے سے بارے میں واہمہ بھی ہوتا اس بنا پر بھی حضور عن کے اس جنز سے اجتناب فرماد کر ہے۔

مام وصیر کی برابقد تھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حضور علیہ کی شان زمد میں کیا پیاری باحمی مکھی میں ، آپ ئے کہا-

كُلِّيْفَ تَنَّاعُوُّا لَى الدُّنْيَاصُّهُ وَيَّكُنْ لَوُلاَهُ لَوْتَخُوْجِ الدُّنْيَامِ لَا لَعَنَامِ (1) "تم ونيا ك طرف حضور عَيْنِيَّة كے اصّان كاكبے وعوىٰ كر سحتے

<sup>1</sup>\_ مورة القر قال، 10

<sup>2</sup>\_ ئل الدي، جد7، صفى 131

ہو حالا نکہ حضور علیہ کی ذات پاک تو وہ ذات ہے کہ ٹر حضور علیہ نہ ہوتے تو دنیا بھی بھی پر د ۂ عدم سے متصدّ شہو د پر ظام نہ ہو تی۔" امام بخاری اور امام مسلم اپنی تصحیحین میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے رہ یت سرت ہیں۔ کہ حضور علیہ ہارگاہ خداوندی میں یوں التجاکر ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الِ

"اےاللہ!آل محد کے رزق کو غواب بنادے۔" روز مراہ کے اخر اجات کی ادا لیگی

امام ابو داؤُد اور جیمتی الی عامر عبد ابقدے روایت کرتے میں کہ حضرت بدل موذان مبنی مانا ہے ہے حلب میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے بوجیں ۔ وال الجھے ہو کہ نبی رحمت منابقہ کے روز مرہ کے افراجات کی کیا کیفیت تھی احضرت بیں اے نسمی تاہد کے حضور منابع کے روز مرہ کے افراجات کی ادائی کا اٹھام میرے امر تھا۔ حضور ﷺ کے وم بعثت ہے لے کر یوم وصال تک میں ہی ان اخراجات کواد کرتا تھا۔جب جی کونی تعمیل بار گاہ رسمالت میں حاضر ہوتا اور حضور علی و کھتے کہ وہ بربند سے حضور سیج مجمع خلم ویتے اور میں کہیں ہے قرض لے کر اس سے پارچات ٹرید کر اے پہنا تا اور اسے کھانا کہی کھنا تا۔ ایک روز مشر کین میں ہے ایک تومی میرے پاک آیا کے بار سامیرے پاک روست فراواں ہے اور میرے علاوہ کسی اور ہے قریش نہ ہو کروہ میں خود س کا انتظام کر ا ہے کرول گا۔ بیل نے اس کی ہات مان کی اور اس کے بعد جب بھی قرض کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں ای ہے میاکر تا۔ ایک دن میں نے وضو کیا اور پھر نماز کیسے وان دیے کیا کھا۔ ہوا تووہ مشرک تاجروں کے یک دستہ کوہم ولنے میرےیاں آیا اور جھے بڑے درشت ابجہ میں کہنے لگا۔ با حالیتی اے حبثی امیں نے کہا بیک۔ پھر س نے خشمناک چروینا کربزے ا کھڑین ہے مجھے میہ بات کہی کہ تمہیں عم ہے کہ تیرے در میان اور میرے در میان ور تیری تاریخ اوالیکی کے ورمیان صرف جارراتیں روگئی ہیں۔اس روز میں اپناتیام قرضہ تم ے وصول کرول گامیں نے حمہیں جو قرضہ دیا ہے اس سے خبیس دیا کہ میرے ال میں

تمہاری بڑی عزت تھی اور نہ اس لئے کہ تمہارے صاحب کا میرے ول بیں بڑااحرّ ام تھا بلکہ بیں نے اس لئے تمہیں قرض دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں اور تم پھر میری بکریاں چرایا کر د۔

مجھے اس کی اس بات ہے بڑاد کھ ہوا۔ پھر میں معجد میں گیااور اذان کہی۔ جب میں تماز عشاء پڑھنے سے فارغ ہوا تورحمت عالم علیہ اپنے اہل خانہ کے ہاں گئے۔ ہیں نے حاضری کیلئے اذن طلب کیا، چنانچہ اون مل گیا۔ حاضر خدمت ہو کر میں نے التجا کی یار سول القد میر ا باب اورمال حضور علیت کے بر قربان ہو ل دو مشر ک جس کے بارے میں ، میں نے عرف کیا تھا اس نے مجھے کہاہے کہ جب بھی تمہیں قرض کی ضرورت ہو مجھ سے آگر نے لیا کرو۔ میں کافی عرصہ ہے ای ہے قرض لیمّار ہا آج وہ مجھے ملاہے اس کا چیرہ بڑا خشمناک تھا۔ اس کی آ واز میں بد کی تخی تھی اس نے مجھے کہاہے اگر مقررہ میعاد کے روز تم نے مجھے یو ری اوا نیکی نہ کی تو میں تنہیں بکڑ کر اپنا تلام بتالول گااور ہمارے یا س تو کوئی ایک چیز نبیں جس ہے ہم اس کا قرض ادا کریں۔ وہ تو ہمیں بازار مجر میں رسوا کر دے گا۔ اگر حضور علیہ اجازت فر، مَیں تو میں ان قبائل کے پاس جاؤں جو مسلمان ہوئے میں اور ان سے قرض لے کرم**ی**ں اس مشرک کا قرض ادا کروں۔ حضور علیہ نے مجھے اجازت فرمائی۔ بدال کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسامت ہے اجازت لے کراینے گھر آیا۔ میں نے اپناسووان سفر تکوار ، نیزہ اٹھایا اور جو تیاں سر کے پاس رکھ ویں اور سونے کیئے لیٹ گیا۔ میں نے اپنارخ مشرق کی طرف کیا جب بھی آنکھ مگتی فور بھل جاتی۔اس مشرک کیاس دھمکی میں ساری رات پریشان رہا۔ صبح صادق تک میں یوں بی پہلوید لتاریا بھر اٹھاان قبائل میں جانے کاار اوہ کیا تو میں نے ت كوكى شخص مجھے بلند آواز ہے بلار ہاہے اور كهدر ہاہے، يا بلاں حب رسوں لله 😁 اے بارل! بارگاہ رسالت پناہ میں فور أحاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سر ور عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا جار اونٹ جیٹھے ہیں اور ان پر سامان لدا ہے۔ حضور علیہ ک خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ حاضر ہوا تو نبی رحمت نے فرمایا صفر یا علال ے بیال خوشخیری ہو ،اللہ تعالی نے تیر اقر ضہ ادا کرنے کیئے انتظام فرمادیا ہے۔ بیداونٹ جو تم نے و کھیے ہیں جو کچھان پر مداہے وہ سب تمبارے لئے ہے۔ ان و نؤں پر پار حیات تھے ، کھانے پینے کی چزیں تھیں۔ فدک کے رکیس نے اسے بار گاہ رسائت میں بھیجا تھا۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے

بال ان کواپنے قیصہ میں ہے لواور ان ہے قرضہ اوا کرو۔ میں نے ایسا بی کی وہ میں ن اتار کر اونوں کے گھنوں کو ہا نہ حوال ہے فارغ ہونے کے بعد صح کی نی زئیلئے او ن و ہے و ہی آیا۔ رحمت عالم علی جب نماز صح ہے فارغ ہوئے تو ہیں جنت ابقیع میں آیا۔ میں نے پی انظیال اپنے کا نول میں ڈامیں اور بعند آواز ہے اعلان کیا۔ اگر کسی نے رحمت عام علی ہے کہ کوئی قرضہ لینا ہے وہ آتے گے میں کوئی قرضہ لینا ہے تو فور اعاضر ہو جائے۔ چن نچے جن لوگوں نے بچھے لینا تق وہ آتے گے میں ضرورت سے زیادہ پیزی فر و خت کر تاربااور جو قیمت ملتی وہ میں قرض خواہوں میں تقیم کر تاربالور جو قیمت ملتی وہ میں قرض خواہوں میں تقیم کر تاربالور جو قیمت عالم علی ہے کہ اور الزهائی وقیہ افروز سے میں مبود کی طرف کی بہت ساوان گر رچکا تقدر حمت عالم علی کے اور الزهائی وقیہ افروز سے میں مبود کی طرف کی بہت ساوان گر رچکا تقدر حمت عالم علی کے اس تحصی ان کے خدر جین کی کیا جی میں ان کے عادر میں کیا ہے وہ میں کی کیا جی کہ میں ان کے خدر جینا قرض تھا وہ میں کیا ہے اللہ کے بیارے حبیب۔ اللہ تی لی نے تعفور علی کے ذمہ جینا قرض تھا وہ بی کی بی کی جی اس اوا کیا۔ حضور علی ان کے خرمیا بی کوئی جوڑن با بکد ان سب چیز وں گر تھی کر بینے کر جینے کر اس بینے کر خرج نے کہ ان سب چیز وں حقد اروں تک بینے کر جیجے آر م بینچاؤ کے جی این کے خرج نے کہ ان سب چیز وں گوئی خرج نے کہ کر نے کہ کر ہی کہ کر جینے کر کوئی کہ کوئی۔

بل فرات میں ساراون گرر گیالیکن میرے ہیں کوئی طبیگار نہ گیا۔ چنانچہ رات حضور علیہ نے مجد میں گراری و وسر اون پھر حضور علیہ کا مجد میں گراری جب اس ون کا سخری وقت کیا تو دوسوار میرے پاس آئے اور انہوں نے بی ضرورت کیلئے ورخواست کی۔ میں ان دونوں کونے کر بازار گیا، پیڑے سواکر پہنے ، انہیں بیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر کی۔ میں ان دونوں کونے کر بازار گیا، پیڑے سواکر پہنے ، انہیں بیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کر بھی تقانے جھے یاد فروایا اور چھو بدل کیا بنا۔ میں نے عرض کی۔ مفد رحد الله منه ہونے گیا تھا جس سے حضور علیہ بڑی کیا تھا محسوس فرورت کے ایک سے مفد رحمن الله منہ کوئے گیا تھا جس سے حضور علیہ کی داخت کا سوان فرما دیا ہے۔ یعنی وہ سب میں نے ضرورت مندول میں بانٹ دیا اس میں سے کوئی چن باقی فرما دیا ہے۔ یعنی وہ سب میں نے ضرورت مندول میں بانٹ دیا اس میں سے کوئی چن باقی مہر ت سے حضور علیہ کے نخرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تق لی کی حمد میں رہے۔ حضور علیہ کویہ کو دن اس لے تھی کہ حضور علیہ کواند بیٹہ تھا کہ ایسانہ ہو کہ میں وثنا کی۔ حضور علیہ کواند بیٹہ تھا کہ ایسانہ ہو کہ میں وثنا کی۔ حضور علیہ کی کر جوئ کر جوئ اور میرے گھر میں اس سوان سے کوئی چیز باقی روجائے۔

اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور علی گھر تھ بیف سے مجے۔ میں پیچھے پیچھے جس رہ تھا۔
حضور علی ابنی تمام از واق مطبر ات کے حجر ول میں تشریف لے گئے اور ہرروجہ کریں کو
مطام فرہ یا چھرا ہے اس حجرویس تشریف لائے جبال حضور علی ہے نے وہ رات ہر تریم تھی۔
یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا

هد مَدَى سنسَى عَنْهُ اللهِ عام اجوسوال وَنَ جُهدَ مَنَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عام اجوسوال وَنَ جُهدَ مَنَ عَنْهُ اللهِ جواب ب مُسَبِّحْنَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالصَّلُوةَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلُوةَ وَالسَّلُوةَ وَالسَّلُومَ عَلَى سَيِّدِانَا رَسُّولُ اللهِ صَاحِب الْخُلُقِ الْعَظِيمِ . (1)

الا من بیمتی این مسعود سے اور ابوداؤہ الطیالی اور ابن سعد واثلہ بن استی سے روایت

مرت میں کہ ایک دلن بارگاہ رسالت میں ایک مجمان آید سر در عالم عظی نے مبات

المومنین کی طرف آدمی بھیجا کہ کسی نے پاس اگر کھانے کیدے بچھ بو تو دو ہمارے وو رو

مجمان کیلئے بھیچ لیکن کسی ام المومنین کے بال کوئی این چیز دستیاب شہوئی جو مبران کے

سامنے چین کی جائے۔ عبد طیب علیہ نے اپنے کر یم مالک کے سامنے دست سوال درار کیا

اور عرض کی۔

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتُلُكَ مِنْ فَضَلِكَ وَدَحُمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمُلِكُمَا اللَّهُمَّ الْفَالْفَ وَالْمُعَلِكُ فَانَّهُ لَا يَمُلِكُمَا اللَّا أَشْتَ -

"اے اللہ میں تھے سے تیرے فضل اور تیری رحمت کی بھیک، آگا ہوں

یو نکہ صرف توی فضل ورحمت کے خزانوں کا مالک ہے۔ "

یہ کہنے کی دیر تھی کے ایک بھوٹی ہوئی بکری اور تازور وٹیاں کوئی لئے کرح ضربو گیا۔

سب سے پہلے حضور علی نے ایل صفہ کو کھلیا یہاں تک کہ دہ سر ہو گئے۔ پھر رشاد فرمایا

اے صحابہ اہم نے اپنے پرور دگار سے اس کے فضل اور اس کی رحمت کی بھیک ما تھی ہے سکا فضل تو یہ ہے جو تم نے تناول کیا اور ہم اس کی رحمت کے ختظر جیں۔ (2)

ا بن سعد اور دار قطنی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ ابو حازم عوف بن عبد ای رث کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بوچھ کیا عبد رساست پناہ علیہ ہیں

<sup>1</sup>\_ سياليدي، بيد7، منو 145

چھانی کارواج تھا؟ آپ نے کہا کہ میں نے عبد رسالت میں چھانی نہیں و آپھی اور نبی رحمت علی نے چھٹا ہواجو کا آٹا کھی استعمال نہیں فرمایا یہاں تک کے اس نیاست رخصت ہو گئے۔ ہم جو چیسا کرتے، اس کے سٹے کے اوپر جو جھکے جمع ہو جات ان کو چوند مار ' اڑاتے۔ پچھاڑ جاتے پچھ نے جاتے ہی کا آٹا گوندھ کررونی پائی جاتی۔ (1)

حضرت ابوہر برور ضی اللہ عندے مروی ہے آپ فرات بین حضور عظیمی ۔ اللہ فائد پر ہے در ہے تین حضور عظیمی ۔ اللہ فائد پر ہے در ہے تین مبینے گزرت کہ ان کے چو لیے میں آگ نہیں جارلی جاتی تین ۔ اور فی یکانے کیلئے۔ سننے والول نے پو جیما اے اوم برو پیم و در ندو کیے روفی پکانے نہ سران پکانے کیلئے۔ سننے والول نے پو جیما اے اوم برو پیم و در ندو کیے دیم سے بعض دیج سے جھے؟ آپ نے بتایا کہ مجور اور یائی پر گزر و قات تھی۔ نیز انصار میں سے بعض کھرانے ان کے پڑوی سے۔ اللہ تعنوں ان کو چرائے نیر و دوائی شیر واراہ نشوں کادود ہے ادر سال کیا کرتے ہے۔

امہات المومنین کے گھروں میں رات کے وقت دیا بھی نہیں جاتا تھا۔

حفرت جریری فرمات جی کہ جھے یہ خبر فی کہ آیک روز بندے مجوب رسال الناء میں حضور علیقے نے اپنے بہت وہ ہوں کا سحانی نے ماتھ بیٹے تھے۔ ای اثناء میں حضور علیقے نے اپنے بہت وہ ہوں کا سحانی نے عرض کی یارسول الند میر باپ اور میری مال حضور شیقے ہے قربان ہوں میں ایربیت میں تکلیف ہے جس لئے آپ دبارے بیں ؟ فرمایا نہیں۔ ہیں جس کی وجہ سے ایسا مرر با مواد و معالی ای وقت اٹھ کھڑا ہوا اور خدر کے ایک بان میں "بیدو کیوں ایک خدری گول تکال تکال تکال تکال تکال کو اپنے بان کی آبیا ٹی کر دول اور تم ہوں کے ڈول تکال تکال تکال کرا سے بان کی آبیا ٹی کر دول اور تم ہوں کے بیر کے ایک ایک اچھی قتم کی مجبور ہجھے دیدو۔ اس نے ایس جھے منظور ہے۔ چنا نیچو اس صحابی نے بیر کے ایک اچھی قتم کی مجبور ہجھے دیدو۔ اس نے ایس جھے منظور ہے۔ چنا نیچو اس صحابی نے اپنی چادرا تار کر رکھ دی اور پھر ڈول تکال تکال کی کی کر دوجب وہ مجبور یں گئی کہ دیر میں انہیں بجمیر کر رکھ دیا۔ حضور علیقے ان مجبور وہ سے مٹھی بھر سے دور علیقے ان مجبور وہ سے مٹھی بھر سے دور علیقے ان کیجوروں سے مٹھی بھر سے اور تھی جو اور حضور علیقے ان کیجوروں سے مٹھی بھر سے اور قسمی میں انہیں بجمیر کر رکھ دیا۔ حضور علیقے ان کیجوروں سے مٹھی بھر سے اور تھی

دیتے یا فیصوری کا اللی فلائی ہے فلال خاتون کو بہنجادو۔ پھر مٹی بھرتے فرمات یہ فلال خاتون کو بہنجادو۔ ای طرح حضور علیہ مضیال بھر بھر کرنام لے لے کر بجوات رہے۔ وہ صحابی جو مجوری لے کر حضور علیہ مضیال بھر محمد کرنام کے لے کر بجوات رہے۔ وہ صحابی جو مجوری لے کر حاضر ہواوہ یہ دکھے کر بڑا جبران ہو رہاتھ کہ حضور علیہ مضیال بھر بھر کر دے رہے ہیں اور مجوری و لی کی موجود ہیں، ان میں کوئی کی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہول نے عرض کی بار سول اللہ! حضور علیہ مشمیال بھر بھر کر دے دہ ہیں اور یہ جوری و یہ بی بڑی ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا کیا تم یہ آب تب نہیں بڑھا کرتے۔ میں نے عرض کی بار سول اللہ کون کی آب حضور علیہ نے فرمایا کیا تم یہ آب تب نہیں بڑھا کرتے۔ میں نے عرض کی بار سول اللہ کون کی آب حضور علیہ نے فرمایا کیا تم یہ آب یہ نہیں بڑھا کرتے۔ میں نے عرض کی بار سول اللہ کون کی آب یہ فرمایا اللہ تھا کی کا یہ ارشاو ہے۔

وَهَا النَّفَقَالُهُ مِنْ شَىءِ فَهُو يُجُولُفُهُ وَهُوسَنَالْوَرِهِ قِيْنَ (1) "جو چیز تم فرق کرتے ہو تو اس کی جگہ اور دے ویٹا ہے۔ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔"

حضرت جابر رضی اللہ عندے مروی ہے کہ غزوہ خند آکے موقع پر جب مسلمان س پھر پی زمین میں خند ق کھوہ رہے تھے تو تین دن گزر گئے نہ سرور عالم علی نے کوئی چیز کھائی اور نہ صی ہے کر ام کوایک لقمہ تک نصیب ہوا۔ حضرت جابر فرمات ہیں کہ میں نے جب قریب ہو کر ویکھا تورسول اللہ علی نے اپنے شکم مبارک پر پھر والدھا ہوا تھا تاکہ بھوک کی وجہ ہے کم جھک نہ جائے۔ (روادا حمد والشی ان وابو بھی سند جبید)

الاسترزی نے سند جید قوی کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ وطلحہ رضی اللہ عند بناتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں اپنی فاقہ کشی کی شکایت کی اور قیص کا بید السید بیٹ ہے افعا کر و کھایا کہ ہم ایک نے اس پر پھر باندھے ہوئے ہیں۔ نی روَف ورجیم سیالتہ نے بیٹ سے افعا کر و کھایا کہ ہم ایک نے اس پر پھر باندھے ہوئے ہیں۔ نی روَف ورجیم سیالتہ نے بھی اپنے شکم مبارک سے جب قیص کا بلہ اٹھایا تو ہم نے دیکھ کہ حضور سمر ورعام میں نے دیکھ کہ حضور سمر ورعام میں نے دیکھ کہ حضور سمر ورعام علیہ نے ایک کے بچائے دو پھر باندھے ہوئے تھے۔

محمد بن جابر نے ،جواند کس کے بڑے غزل گوشاع ہیں، بار گاہ رسالت ہیں ہدیہ نفت پیش کرتے ہوئے کچھ اشعار عرض کئے ہیں،ان ہیں سے چند اشعار آپ کی ضیافت طبع کیلئے پیش فد مت ہیں۔

كَانَ عِيَالَ النَّاسِ كُلرًّا عِيَالُهُ فَكُلُّهُمْ مِنَّا لَدَيْهِ يُعَالُ

391 "مب لوگول کے اہل و عیال خود حضور عظیقے کے اہل و عیال ہیں اور سب الل وعيال كي ضرور تول كويورا كياج تا ہے۔" يَوِيْتُ عَلَى فَقِي قَلَوْشَا دُمُولِتَ لَهُ ذَهَبَّا مَعْضَارُ فِي تَجْبَالَ "حضور عليظة لفرو فاقد پر رات يسر كرتے تھے اور اگر حضور عليظة چاہتے تو تمام ٹیمے اور پہاڑ حضور علیہ کے لئے زر خالص بنادیئے ج تے۔'' وَهَا كَانَتِ الدُّنْيَا لَدَيْرِ بِمَوْقَعِ وَقَدْ صُرِهَتْ فِيْهَالَدَيْرِ حِبَالْ ''حضور علیہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیت نہ تھی۔اس ہے تعلقات كى سارى رسيال كاث دى گئى تھيں۔" وَأَى هَٰذِهِ الدُّنْمَاسِرِيْهِ ازْوَالُهَا وَلَهُ يَرْضَ شَيْمًا أَيُّعُ أَرِيدٍ زُوَالْ

" حضور علیصے نے دیکھا کہ بید دنیا بڑی تیزی سے زوال پذیریہے۔ ہیں حضور 

ٱشَّتُ مُفَالِتِيَّحُ الْكُنُوزِ فَرَدَّهَا ﴿ وَعَافَتُ بَيِينِنَ مَتَهَا وَشِمَالُ " حضور علیہ کی خدمت میں زمین کے سارے فز نوں کی تنہیاں ہیش ک سُمُنِي ليكن حضور عليه في نےان كو مستر د كر ديا۔ " سُمُنِي ليكن حضور عليہ في نےان كو مستر د كر ديا۔ "

جَمِيْكُ جَلِيْكَ مَانِهُ غَيْرُمَانِعِ عَلَيْهِ وَقَادُ ظَاهِمُ ٓ حَكِدن " حضور علي جمال و جلال ہے مزین تھے آپ عطا کرنے والے تھے منع کرنے والے نہیں تھے۔ حضور سر در عالم عظیم کے رخ انور یہ و قار اور جلال ظاهر بهور ما تھا۔"

شَفِيْمُ رُونِيمٌ تَامِمُ لَا المِحْ لَنَا وَعِيْدُ رُحِيْدُ الْعَفْوِجِينَ لِنَال " حضور علی گنبگارول کی شفاعت کرنے والے ہیں او کمی شان کے مالک ہیں۔ اینے غلاموں کی مدد کرنے والے ہیں اور بھارے خیر خواہ ہیں۔ حضور رحیم ہیں اور حضور کو کوئی تکلیف بہنچائی جاتی ہے تو حضور مثالیقه کی عفوو در گزریزی کشاده بهوتی ہے۔" علیقے کی عفوو در گزریزی کشادہ بہوتی ہے۔"

حَبِيْتِ اللَّهُ رَبِ الْكُنَّامِ مُعَدِّبُّ إِلَى الْمُنْتِي إِلَّا مَنْ لَدُنْ يَ ضَلَال (1)

"حضور علی تمام محلوق کے پر دردگار کے حبیب ہیں اور ساری محلوق کے محبوب ہیں۔ بج اس بد بخت کے جس کے مقدر بیس صلالت و گمر ابی ہو۔" خشیت الہی

وعلى مها الى يه عاييه عوصه الربيرا صابه الروسة واضع جَبْهَة اسَاجِدًا إِلَيْهِ تَعَالَى وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَضَعِكُمُ وَلَيْلَا وَلَكِكُمُ مُونَا إِلَى اللهِ تَعَالَى (قَالَ الْمُودَةِيُّهُ إلى الضَّعُدَانِ تَعْبُرُ وَنَ إلى اللهِ تَعَالَى (قَالَ الْمُودَةِيَّ)

لُوَدِدَّتُ أَنِي تُحَجِّرَةً تُعْضَدُ - (1)

" نبی تر یم علی ایسی و آن ایسی وه یکی و یکی بول جو تم نمیں و یکی سکتے میں وه یکی سکتے میں وه یکی سکتے میں وه یکی سنتا ہوں جو تم نمیں من سکتے۔ آسان چیس چیس کر رہا ہے اور اس کو یہ حق بہنچا ہے کہ وہ ایسا کرے کیو تکہ آسان پر چار انگشت کی مقد ر بھی ایسی جبال کوئی قرشنہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی بین فی رکھے ہوئے نہ ہو۔ بخد ااگر تم وہ جانے جو میں جانیا ہول تو تم بہنے فی رکھے ہوئے نہ ہو۔ بخد ااگر تم وہ جانے جو میں جانیا ہول تو تم بہت کم جنتے اور بہت زیادہ رو تے۔ اور تم بیند و با راستول پر نکل جاتے بہتر آر ارابیہ تعالی کی جنب میں فریاوی کرتے۔ "

حضرت الوذر نے اس روایت کے بعد کہا میں پیند کر تا ہوں کہ کاش میں ایک در خت ہوتا جے کاٹ دیاجا تا۔

رحمت عالم علی است کو نفل پڑھنے کیلئے کھڑے ہوت تو آئی و بر تیام فرمار ہے کہ حضور علی ہے کہ مہارک سون جائے۔ عرض کی ٹی درسوں اللہ احضور علی ہے تک اللہ میں کہ اللہ توں نے حضور علی ہے کو مغفرت کی نوید مناوی کے کیول بر داشت کرتے ہیں جا ، فکہ اللہ توں نے حضور علی کو مغفرت کی نوید مناوی کے بیان کی کریم علی فرمایا کرتے الفکلا اکمون عین الشاکورا (جب اللہ تو لی نے مجھ پر یہ بیان اندوں نوں دسم بیان اور احسانات فرمائے ہیں) تو کیا ہیں اس کا شکر ڈرار بقدہ نہ دول دسم المو مغین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے آتی و موا عرف علی کی بیان تصوری شی

كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ فِيهَةً وَ اَيُكُو يُطِينُ مَا كَانَ يُطِينُ -

"ابقد تعالیٰ کے رسول عظیفے کا عمل مسلسل ہوا کر تاتی یعنی اس میں انتظاع نہیں ہو تاتی واقت وہمت انتظاع نہیں ہو تاتھ اور تم میں سے کون ہے جس میں تن طاقت وہمت ہو جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کو رز انی فرمائی تھی۔"

یعنی حضور علی ہو عمل فرمایا کرت اس میں شلسل اور ، وام ہو تا۔ حضور علی ہی بندی سے اسے انجام دیتے اس میں انقطال اور نانی نہ ہو تا اور ہم میں سے کون ہے جس میں تنی ہمت اور طاقت ہو جنتی اللہ تعالی ئے اپنے صبیب مکرم کو رز نی فرمالی۔

حفرت عوف بن مالک نے فراہا کہ یس ایک رات حضور علی کے ہو کرنیاز اور جسنے ہو کرنیاز اور حضور علی کھڑے ہو کرنیاز الری۔ حضور علی کھڑے ہیدار ہوئے تو پہنے مسوک کیا، وضو فراہا، پھر گھڑے ہو کرنیاز شروئ کی۔ یس بھی اپنے آتا کے ساتھ گھڑ ہو گیا۔ سر کار دوعام علی نے سور بقر و سے حاوت کا آغاز کیا۔ جبال بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو حضور علی کہ کے ورس میں متد رحمت کے آبادے ہی التجا کی کرتے رہتے۔ جباس آیت کی تلاوت فر مات جس میں متد رحمت کے عداب کاذ کرے تو وہاں بھی تو قف فر مات اور مللہ تھ لی سے اس عداب سے پناو میں کہ کہ اس مقداب کاذ کرے تو وہاں بھی تو قف فر مات اور مللہ تھ لی سے اس عداب سے پناو

جتنی ویر حضور علی نے تیام فرمایا تھا۔ اور یہ تنبیج پڑھتے رہے شیختان فری المجبر وقت المجبر وقت ویر حضور علی المحبر وقتی المحبر وقتی الک الے وسیع و عربین مملکت کے بادشاہ! اے ساری عظمتول کے مالک! تو ہر شریک اور ہر ضدے ہر ندے اور ہر عیب ہے پاک ہے۔ رکوئ کے بعد حضور علی ہے تعدے میں گئے اور وبال بھی اتن ہی دیر لگائی بھر دو سری رکعت میں سورہ آل عمران کی خلاوت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہی روایت نقل کرنے ہے بعد فرمات کی خلاوت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہی روایت نقل کرنے ہے بعد فرمات ہی دور کے بعد فرمات ہی دور ہی ۔

منعیک منعکو گرفت و کیاوی جنتی و میر حضور علی که نیا مربایا تی دیر بی تجده میں تسبیع و المبلیل کرتے رہے۔ پھر دو تجدول کے در میان جنوس فرمایا اور یب بھی اتنی دیر رکائی۔ چنا نچہ نمی کر بھی منظانی نے ان نوا فل میں سور وُ بقر دو آل عمر ان وائساء اور المائد و تلاوت فر و میں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ بند کے محبوب کریم علیجہ نے ایک روز نماز شرون کی اور ایک آیت حلاوت فرمائی ساری رات بہی کیک آیت حلاوت فرمائے رہے۔اور طلاعلی قاری شرح شفاء میں لکھتے ہیں کہ سوروما کدو کی ہیہ آیت تھی۔

> لَّنَ تُعَيَّرُ بُهُمْ فَوَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَلَنْ تَغُفِرُ لَهُمُ فَوَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيِّيْ أَيْرَاكُمُ كِينِهُ-

"اگر توعداب و انہیں تو دوہندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو توبلا شبہ تو ہی سب پر غالب اور دانا ہے۔" حضرت ابن الی بالدر صنی اہتد عند فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَمُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ وَسَلَّوَمُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ وَاللهِ مَنْ وَسَلَّوَمُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ وَالْفِكُرَةِ لَيْسُتُ لَهُ دَاحَةً -

"رحمت عالم علی جمیشہ حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ کبھی راحت و آرام نہیں بایا تھا۔"

سیدنا علی مرتضی کرم اللہ و جبہ فریاتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ الصلوة واسل م سے

حضور علی کے طریقہ کارے ہارے میں دریافت کیا۔ حضور علی کے ارشاد فرمایا۔ (1)

اللہ تعالٰی کی معرفت میر ک پونجی ہے عقل ود نش میر ہے دین کیا اس س ب اور املد تعالٰی کی محبت میر کی بنی د ہے۔ قرب لمبی کے حصول کا شوق میر ی سواری ہے۔

القد تع لی کاذ کر میری دلجونی کرنے والا ہے القد تع لی پر مجر وسه میر اخرز ندہے۔ حزان والدوہ میر ارفق راہ ہے۔ اور علم میر اجتھی رہے۔

اور هم میری جادر ہے۔ اور القد تعالی کی رضامیر ہے نئیمت ہے اور بارگاہ الٰہی میں میر انجز و نیاز میر گخر ہے ماں ود والت سے اجتن ہ میر اپیشے ہے۔ اور یقین میری قوت کاسے چشمہ ہے۔

اور سچائی میری شفاعت کرنے وال ہے اللہ تعالٰی کی اطاعت میر امر ہایہ افتخار ہے۔ اور اللہ کے راویس جہاد میر اخلق ہے۔ میری آتھوں کی ٹھنڈ ک نماز میں ہے۔ اور میرے دل کا ٹمر اللہ کاذکر ہے۔

ہور پیرے رہ ہوں مر میدور رہے۔ میراغم واندوہ محض اپنی امت کے لئے ہے میرا راہوار شوق قرب النی کی طرف

گامز ك ہے۔

ٱلْمَعُمِافَةُ ذَاْسُ مَالِئُ وَالْعَقُلُ اَصُلُ دِيْنِئُ وَالْعَقُلُ اَصُلُ دِيْنِئُ وَالْعُنِّ اَسَاسِئُ وَالشَّوْقُ مَرْكَبِيً

وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيْرِي وَالشِّعَةُ كُنِّرَى والحزن دفيقي وَالْعِلْوُ سَلَاحِيْ وَالصَّابُ إِدَالَيْ وَالرِّضَاءُ غَرِيْهُ مَيِّي وَالْعِيَجُزُ فَغَيْرِي وَالزُّهُوُ حِرَفَيِيُّ وَالْمَيْقِينَ تُوَكِّينَ وَالصِّرُّ قُ شُونُعِيُّ وَالطَّاعَهُ حَسِّي وَالْجِهَادُ خُلُقِي وَتُرَبُّ عَيَّنِي فِي الصَّاوِيِّ لَئُمُ كُوُّادِي فِي فِي وَكُرِمٌ وَغَيِتِي لِاَجْلِ أُمَّتِيُّ وَشَوْقَيَّ إِلَىٰ مَرَتِّى

حضرت ابن الى بالدر ضى الله عند ف نى كريم علي كا على حد ت عام الله عند كا بارك ميل

سید نا مام حسن رصی الله عنه کوچو بتایا تھا وہ ہم ابتدامیں بھی کلیہ آئے ہیں لیکن یہاںا یک ہمیہ کااضافہ کرناضہ وری سجھتے ہیں جوومال مکھا نہیں ٹیا تھا۔

> وَيَغُولُ لِيُسَبِّنِهِ الشَّامِ مُن مُنكُمُ الْفَآشِ وَالْبِغُونِ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسُتَطِيعُ إِبْلا عِنْ عَاجَتَهُ قُواتُهُ مَنُ ٱلْلَامَ سُلطانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسُتَطِيعُ إِبْلاعَهَا ثَبْتَ اللهُ قَدَمَ مَيْهِ يَوْمَرَ الْفَنَامَةِ -

مادی آس و جال عضی حقاق کو مختلف اندازے اس طربی بیان فرمات که سامعین که ال بیل حضور عضی که بیان فرمات که سامعین که ال بیل حضور عضی که بیم ندبزتال بیل حضور عضی که کارشادات از جائے اور بجر النظم نقوش بیمی مد بیم ندبزتاشتیت می کے مضمون کو مختلف اس ایب ہے رحمت دوعالم علی کے بیال فرمایا ہے - ہمر
اس ہور میں اسلوب و محش اور و اغریب ہے۔ حضور عضی کی شان مختیت الی کو حضرت
ابو ہم ایر وارش و نبوی سے بول بیان کرتے ہیں۔

إِنَّ رَبُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَسَلَّعَ قَالَ قَالِيُواْ اسَلِّهُ وَا وَاغْلَمُواْ اللهِ مَنْ يَغْجُو آحَدُ مِنْكُوْ بِعَلِهِ - وَفِي لَغُظٍ الا يَدُخُلُ آحَدُ مِنْكُوالْجَنَّةَ يَعَلِهِ قَالُوْا وَلَا ٱلْتَ قَالَ وَلاَ اَنَا إِلَّا اَنْ تَيْغَمَّدَ فِي اللهُ يِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَلٍ (1) النَّا إِلَّا اَنْ تَيْغَمَّدَ فِي اللهُ يِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ (1) الشَّخِينَ النَّهُ عَالِمَ مِن عالِم مِن عالِم اللهِ عالما الله عَلَيْهُ مَنْهُ وَفَضْلٍ عالم عالم عالم الله عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله الله المناه المناء المناه الم رسول علی نے ارشاد فرمایا۔ میانہ روی اختیار کر و سید سے رستہ پر چلو۔ انجیں طرح و ستہ پر چلو۔ انجیں طرح و ستہ پر چلو۔ انجین طرح و ان و کہ کوئی شخص ہے عمل کی بنا پر نبیت نہیں پو سکتا۔ کوئی شخص محض محض اپنے عمل سے جنت میں واخل نہیں ، و ستہ لوگوں نے عرض کی یارسول مقد آپ ہمی؟ فرمایا میں ہمی گریا ہے۔ نہ تعالی اپنی رحمت وفضل ہے مجھے ذھانپ لے۔ "
تعالی اپنی رحمت وفضل ہے مجھے ذھانپ لے۔ "

عَنْ جَابِرٍ دَهِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ دَمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعُ شَيَّا قَرَخْصَ فِيهِ فَتَكُرَّ مَا عَنْهُ قَرُمُ فَلَكَةَ وَخَطَبَ وَجِلَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ وَجِلَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ وَجِلَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ وَجِلَ فَلَيْهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ وَجِلَ اللهُ تُتَعَلَّ اللهُ تُتَعَلَّ اللهُ اللهُ تَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ هُولَا لَا تَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ هُولِ اللهُ عَلَيْهُ هُولَا لَهُ عَلَيْهُ هُولَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ هُولَا الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

حضرت ابوہر میرہ رضی القد عنہ سے م وی ہے کہ جب سخت ہوا چیتی یا یاول کے 'مرجنے کُل آواز ساعت فرماتے تو شدت خوف سے حضور علیے کی رنگت تبدیل ہو جاتی اور اس خوف کے اثرات حضور علیہ کے چبرے سے معلوم ہوئے گئتے۔

امام ترقدی، حافظ منذری اور حاکم نے حضرت این عباس منی الله عنبی ہے روایت کے حضور ہے کہ ایک واقع منذری اور حاکم میں حضور ہے کہ ایک واقع ہو گئے ہیں حضور منابقہ نے قرماما۔

قَالَ شَيَسَتْنِي هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَفَيَتَسَاَّ وُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتُ -

"ان سور توں نے مجھے بوڑھا کر دیاہے (کیونکہ ان میں اہوال قیامت کا ذکر کی گیا ہے) یعنی حود۔ الواقعہ۔ المرسلات۔ عم یتساء ون ادر اذاالفتس کورت۔"

عَنَّ أَبِي حَوْبِ ابْنِ الْمُسَوَّدِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ إِنَّ لَدَّ يُنَا أَنْكَالَا قَجَعِيْمًا قَطَعَامًا ذَا عُضَةٍ وَعَذَا الْأَلِيْمًا -

'' چینک ہورے پاس ان کیلئے بھاری ہیڑیاں اور کھڑ گئی آگ ہے اور غذاجو گلے میں کھنس جانے والی ہے اور در دناک عذاب۔''

قَلْقَا بَلَغَ إِلَيْهِا صَعِقَى جب حضور عَلِيْقَة نے بہاں تک آیت بڑھی تو ختیت اہی سے حضور عَلِیْقَة نے بہاں تک آیت بڑھی تو ختیت اہی سے حضور عَلِیْقَة بر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابن الی شیبہ ثقہ راولوں کی بنا پر حضرت انس رضی الله عَلَیْقَة کی خدمت الله عَنْدِیْقَة کی خدمت الله عَنْدِیْقَة کی خدمت لَد سی ص ضر تھے۔ ہم نے ویکھا کہ حضور از حد غمز دہ جیں۔ کسی نے عرض کی اے اللہ کے لَد س میں ص ضر تھے۔ ہم نے ویکھا کہ حضور از حد غمز دہ جیں۔ کسی نے عرض کی اے اللہ کے

<sup>1</sup>\_ سيل البرى، جند7، مني 96

پیارے دسول۔ میراباب اور میری ال حضور عظافے پر قربان ہوں۔ اس نمزوگ کی وجہ کیا ہے۔ رحمت عالم عظافے نے فرویا سیمٹ کا تا تا گائے الکہ میں نے ایک خوفاک آواز میں نے بھی نہیں سی۔ ایک خوفاک آواز میں نے بھی نہیں سی۔ میرے پا سیمٹ جر کیل آواز میں نے بھی نہیں سی۔ میرے پا سیمٹ جبر کیل آئے میں نے اس آواز کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا۔

هان با صَخُولَة هُنَّ مِنْ مِنْ سَنْهِن بَهِ مَنْ مَنْ مِنْ سَبْعِينَ خَرِنْهُا فَهُنَ احِيْنَ بَلَعْتُ قَعْمَ هَا أَحَبَ أَنَ لِيسِم لَكَ صَوْتَهَا . (1) "ا يك چنان جنم ك كنار ب سر سال پيلے نيچ گرائي "في اور جب وو جنم كى گهرائي ميں پنجى تواللہ تولى نے پند كيا كه اس كى آواز حضور منابقة كو سائى جائے بدوہ آواز ہے۔"

ابوسعید کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد بھی حضور علی کے قبیبہ گاتے نہیں سنا گیا۔
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکر مرسیا ہے کہتے ہوئے کو یہ
کہتے ہوئے سن کیا محقیلب الْقَالُونِ بَیْبَتُ قَلْمِی عَلی دِیْبَیْنِکَ (اے ووں کو بدئے والے میرے دل کواپے دین پر ٹابت قدم رکھنا)

علامہ زینی د طان نے یہ ایک لطیف نکتہ تح یر فرہایا ہے۔ بقد تق سے خوف کے نئ در جات ہیں اور ہر در جہ کے الگ الگ نام تجویز کئے گئے ہیں۔ عام بل ایران کے ولوں ہیں اپنے رب کا جو ڈر ہو تا ہے اے خوف کہتے ہیں۔ علیء رہائین کے وول ہیں پنے ، لک کا جو ڈر ہو تا ہے اے خوف کہتے ہیں۔ علیء رہائین کے دول ہیں جو ڈر ہو تا ہے اس کو ہو تا ہے اس کو ہیں۔ بار گاہ رب العزت کے مقر بین کے دلوں میں جو ڈر ہو تا ہے اس کو جہ ل ہیں۔ خوب ل ہیں۔ حضور علی تھے تیں۔ بار گاہ رب العزت کے مقر بین کے دلوں میں جو ڈر ہو تا ہے س کو جہ ل ہیتے ہیں۔ حضور علی تھے تمام محبین اور مقر بین ہے اکمل وافض ہے اس لئے حضور علی تھے کے کہتے ہیں۔ حضور علی تھے اس کے حضور علی تھے کے تمام عشاق اور مقر بین میں جو ڈر تھ دہ ہیت واجل ل کا جامع تھ۔ پر در دگار عالم علی ہو شاق اور مقر بین میں جو شان حضور علی کے تمام عشاق اور مقر بین میں جو شان حضور علی کے تمام عشاق اور مقر بین میں جو شان حضور علی کے تمام عشاق اور حقر بین میں جو شان حضور علی کے تمام عشاق اور حقر بین میں جو شان حضور علی کے تمام معاق اور حق ایک میں اپنے خداوند قدوس کا جو ڈر تھ دہ ہیت واجل کا جامع تھ۔ ابقد تھ کی دل میں اپنے خداوند قدوس کا جو ڈر تھ دہ ہیت واجل کا جامع تھ۔ ابقد تھ کی دل ہیں اپنے خداوند قدوس کا جو ڈر تھ دہ ہیت واجل کا جامع تھ۔ ابقد تھ کی دانے کی حضور علیت کے دل میں اپنے خداوند قدوس کا جو ڈر تھ دہ ہیت واجل کا جامع تھ۔ ابقد تھ کی دانے کی مقام مدارئ پر فوئز کیا تھ۔ آپ علم اسقین نہیں عین اپنے تا اور حق در اپنے میں اپنے تا اور عظمت مدادئ عالمیہ پر بیک وقت فائز شے۔ تمام چیز ول کو اپنی سنگھوں ہے مشاہدہ فر دیا کرتے اور عظمت

خداوندی کا تصور ہر وقت متحضر اور چین نظر رہتا تھا۔ اور یہ مقام رفیع کسی اور کو نصیب نہیں ہوااس لئے نبی مکرم نے اپنی شان رفیع کی طرف اشار و کرتے ہوئے فرمایا استاک ہ وَاَعْلَمْ کُلُمْ مِاللَهُ اِنَا (1) تم سب سے زیاد واللہ سے ڈرنے والا سب سے زیاد واللہ کی شان جمال و کمال کا جائے والا ہیں ہول۔"

شفيع عاصيان عليه كي شان استغفار و توبه

سر وری لم علی اس مقام رفع کے باوجود جس پر حضور علی کورب کریم نے فائز فرمایا تفادان میں بار بار استخفار اور توبہ کیا کرتے ہتھے۔

ا ام بنی رکی کی روایت میں ستر بار اور طبر انی کی روایت میں سو بارے اٹھا ظ آنے تیں۔ ووٹول اعداد سے مر او کمثر ت استغفار و توب ہے۔

اما احدر حمتہ اللہ علیہ نے رجال صحیح کے ساتھ بیدروایت نقل کی ہے۔

سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّيَ اَسْتَغُفِي كَ مَا قَلَ مَتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَسْمَ دُتُ وَمَا اَسْمَ دُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

وَانْتَ الْمُؤَخِرُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي يُرْ-

"اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں تھے سے جو میں نے پہلے کیا جو بعد میں کیا جو میں نے جیپ کر کیا جو میں نے اعلانیہ کیا تو بی ہر چیز کو اینے مقام پرر کھنے والاے اور توہر چیز پر قادرہے۔"

ا ہے معام پر رہے والا ہے اور توہر پیر پر حور ہے۔ یہ دیا پی امت کو استغفار کا طریقہ سمجھائے کیلئے ارشاد فرمانی گئی ہے۔

ام احمد اور امام بخاری نے اوب مقرد اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت اخرے میہ صدیت نقل کی ہے ، اغر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کریم علیقے کو یہ فرماتے ہوئے سا۔

يَايَيْهَا النَّاسُ تُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلِنَّ النُّوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ

رِمَا نُهُ مَرَّةٍ - (3)

"اے لوگواائلہ کی بارگاہ میں توب کیا کرو میں اللہ سے ہر روز سومر تیہ

1-ري وهوب آمير والنوبية معدد التح 254

2ر میں ابدی، جد7، منچ 101

توبه كرتابول."

ابن الی شیبه المام احمد اور عاکم نے حضرت حذیف رضی الله عند سے رویت یات حضور منابقه علاقے نے ایک روز مجھے ارش د فرمایا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنما ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ ہے مجبوب سیافتہ کواس طرح استغفار کرتے ویکھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور سرور مام عظیمیّۃ اپنی و فات سے پہلے ان کلمات کا کثر ت ہے اور م وقت تھر ار فرمایا کرتے۔

سَبُّطْنَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمِّي كَ أَشَّهَدُ أَنَّ لَا اللَّهُمَّ وَالْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ ا اَسْتَغَفِّهُ لِكَ وَاتَوْبُ اِللَّكَ -

"اے اللہ توپاک ہے ہر شریک اور ہر عیب ہے۔ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ بیل گواہی دیتا ہول کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہول اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔" حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز عرض کی بارسول اللہ اان کلمات کو حضور منافظہ کیوں ہر وقت دہرات رہے ہیں؟ حضور علیہ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک عبد لیا ہے اور مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کئے اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ استنفار کی حکمت

یبال ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور عالم علیہ صغیرہ دکیر ہتمام گن ہوں ہے معصوم سے اور استففار کی تو اس وقت ضرورت پرتی ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو جانے جب حضور علیہ معصوم سے تو بھر استغفار کا کیامطلب ہے۔اس اشکال کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ عضور سرور عالم علیہ جو مباح کام کیا کرتے تھے مثلاً کھانا، بینا، سونا آرام کرنا، وگوں ہے میل جول رکھنا، بان کے قائد کے کیلئے خور و فکر کرنا، کبھی ان کے وشمنوں ہے جنگ کرنا اور میل جول رکھنا، بان کے قائد کے کیلئے خور و فکر کرنا، کبھی ان کے وشمنوں ہے جنگ کرنا اور کبھی ان ہے خوش طفی کا مظاہرہ کرنا، متنظر دلول میں الفت پیدا کرنے کیلئے کوئی کام کرنا، یہ چیزیں اگر چہ مباح اور بعض بڑی پہند بیدہ ہیں لیکن ہر حال میں ووذکر الہی میں مشغول ہونے جیزیں اگر چہ مباح اور بعض بڑی پہند بیدہ ہیں گئی ہوئے مقام اور اس کے انوار و تجلیت کا مشاہدہ کرنے اور اس کے مقام مراقبہ میں مشغول ہونے میں مجھول ہونے میں کھی ذنوب میں شار کرتے تھاس لئے ان سے رفع کے باعث حضور علیہ ان چیزوں کو بھی ذنوب میں شار کرتے تھاس لئے ان سے رفع کے باعث حضور علیہ ان چیزوں کو بھی ذنوب میں شار کرتے تھاس لئے ان سے استففار فرائے۔

2۔ دوسر اجواب میہ ہے کہ حضور علی اس لئے کثرت سے استغفار فرہایا کرتے تاکہ امت حضور علی کی اس سنت پر عمل ہیرارہے اور کوئی بھی استغفار اور توب سے غفلت نہ برت۔ 3۔ یابیہ ستغفار اپنی امت کے گنا ہول کیلئے فرماتے آدمین ڈکون اُھیتے

۵۔ اس سلسد بین ایک لطیف بات یہ کی گئی ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروری کی طرف منسوب ہے کہ بمقصائ فرمان النی و گلاُوخو کا تحقید گلگ ہوئ الگاُون یعنی تیری ہر آنے والی ساعتوں اور محول سے افضل اور اعلیٰ ہے اس سے حضور علی کا عقاب ہمت ہمہ وقت خداداد رفعتوں اور بعند بول کی طرف مصروف برواز رہت تھا۔ اس جھوڑی ہوئی منزل ہیں جو لھے گزراتھا دو بھی نگاہ مصطفوی ہیں یک ذنب برواز رہت تھا۔ اس جھوڑی ہوئی منزل ہیں جو لھے گزراتھا دو بھی نگاہ مصطفوی ہیں یک ذنب براداستغفار کیا جارہا۔

5-ایک اور بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ استغفار جو بظاہر تو طلب مغفرت ہے لیکن اس کا مدعا اللہ تعالیٰ کی مزید محبت کی طلب ہے۔ حضور علیہ کا ہر لمحہ استغفار و تو بہ میں مصروف مدعا اللہ تعالیٰ کی مزید محبت کی طلب ہے۔ حضور علیہ کا ہر لمحہ استغفار و تو بہ میں مصروف رہناور حقیقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے اور زیاد تی کی التجاہے۔ وہناور حقیقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے اور زیاد تی کی التجاہے۔ وہناور کی اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی التجاہے۔ وہناور کی التحالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی التحالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں معالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی معالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی معالیٰ کیا کی معالیٰ کے معالیٰ کی معالیٰ

ربهه التي تعالى قَلْمُلاثُمُّ الْاِسْتِعْفَارُ وَالتَّوْبَةَ فِي كُلِي حِيْنِ لِلْمُعَمَّى لَطِيفًا وهوالسِّراعاةِ لِلْمَحْتَبَاللّهِ تَعَالَى فَلْمُلاثُمُ الْاِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةَ فِي كُلِي حِيْنِ لِلْمَعْدَةِ اللهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى (1)

6۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عند نے لغت عرب کے اہام اصمعی سے پوچھا کہ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے جس میں حضور علی ہے فرہایا کیفکائ علیٰ قلّی فلم سے شعبہ سے دریافت کیا۔ یہ جملہ کس سے روایت کیا گیا ہے؟ میں نے کہائی کریم علی ہے ہیں۔ مروی ہے۔ تواصمعی نے اعتراف جُحز کرتے ہوئے کہا۔

كُوكَانَ قَلْبُ غَيْرِالنَّيْ مَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمَا فَكُورُ وَسَلَّمَ لَفَسَرَّتُ وَالْمَا قَلْبُ صَلَى اللهُ عَنيْرِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي

"اگر نی کریم علی کے علاوہ کی کے قلب کا یہاں و کر ہوتا تو میں اس کی تغییر کرتا لیکن سرور عالم علی کے قلب مبارک کی حقیقت کون میں سمجھ سکتا ہوں اور نہ جھے اس بارے میں یارائے تکلم ہے۔" ای طرح عادف ربانی حضرت جنید نے بھی اعتراف بحز کرتے ہوئے کہا تھا۔ کو لاکا آتا ہے اُل اللّی حقیق اللّه میں کا اللّه عکی ہوگا کہ تھا۔ ولا کی تکا کھ علی سکتالی اللّه میں کان مُشی فاعلیٰد

"اگر نمی کریم علق کے علاوہ کی کاحال ند کور ہوتا تو میں اس میں تفتلو کرتا۔ حال کے بارے میں اس شخص کو ہی گفتگو کرنے کاحق ہے جواس حال پر پوری طرح آگاہ ہو۔ لیکن نمی رحمت علق کے حالات پر آگاہی کاد عوی تو مخلوق میں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔"

امام رافعی رحمتہ اللہ عدیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بلند مقام کے باوجود میہ کہا کرتے کاش میں حضور علیجے کے حاں پر آگاہ ہو تااور کائی بیں اس چیز کامشاہد و رہ جس ہے ۔ ورکا منات سے استغفار میاہے۔ 7۔ حضرت ابن مطاء اللہ اسکندری ہے اس حدیث کے بارے بیں ایک بڑا طیف قول مروی ہے۔ قار مین کی بھیرے بیس اضافہ کیلئے دو آبیل جیش کر تا ہوں۔ آپ اے بڑھے اور

اس كي لهر في تك يخيني في كوشش تيجه - يقينا آپ محظوظ بول كـ

اَدُكُوا اِنْ عَطَايَهِ اللهِ فِي كِتَابِ اَطَالَوْ الْمِنْ الْمَانَ الشَّيْخُ اَدُالُهُ حَسِن الشَّادِ فِي قَنَّ مَن اللهُ مِنْ فَالَ دَائِينُ دَسُولَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَنَلَتُهُ عَنْ حَدِيْثِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَنَلَتُهُ عَنْ حَدِيْثِ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

علی میں) دروفت میں او حصور علی ہے ارشاد فر مایا اے مبار ب پر دے سے مرا اوار و تجلیات کا پر دوہے۔''

اہل ال ہے ، رخواست ہے کہ وو سل البدی جد سات متحات 102 تا 106 کا مطاحہ کریں۔ یقینا انہیں ابند تھا لی کے مجبوب کے مقامات رفیعہ کے بارے میں آپھے نہ آپھے عمر فان تصیب مو گا اور عدہ عرب خین کے اوب واحتر امری مجسی انداز و دو گاجو دوان ارشاد ات کے بارے میں کرتے تھے جن کا تعلق حضور تاریخی کی ذات کر اس سے تھا۔

قصر امله عليه العني حضور عليه كاو نيوى زندگ ميں لمبي اميد ول ہے اجتنب)

<sup>106.5 72 22.5 1</sup> 

فریب ہیں۔ کوئی ناگہائی مصیبت، کوئی غیر متو تع حادث اس کے مندوں کے ان رفع و حریف محلات کو مسمار کر سکتا ہے۔ رحمت دوی کم علقے جس طرح دیگر تجابات کو تار تار کرنے کیسے تشریف لائے اس طرح حضور علقے نے اس دبیز پر دے کو بھی وگوں کے سامنے سے بندیا اور انہیں اس بات کی تعقین کی کہ وہ موت ہے کسی دفت بھی عافی نہ رہیں۔

سر ورعالم علی ہے گئی ایک صحیح حادیث مروی میں جن سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی محرم علی ہے اپ ایس میں اس فتم کی تو قعات سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔

ا من وہال تک جہنے وہ اسے اس اور است سے اس وہ است سے است دار رہا ہر سے است حضرت ابن عب س ر منی اللہ عنبی سے مر وی ہے کہ رسوں اللہ علی فی اُن الله شکتے اور پھر منی سے تیم فرہ سے میں عرض کر تایار سول اللہ بافی با کل قریب ہو ہاں اللہ بافی کر وضو فرہ لیس تور حمت عام علیہ فرہ ت دکھا یک دیا گئی کھی کی لا اَ اَبْلَا فَا اِنْ جھے کے معلوم کے میں وہال تک بہنچوں گا، نہیں۔

حضور علی ہے ۔ وگول کو تقیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

یلئبنی اَدَهُ وَانَ کُنْ لُو تَعُولُونَ فَعَدُا وَا اَنْفُسُلُو بَنِي اَلْمُوتَى فَعَدُا وَا اَنْفُسُلُو بِيَ الْمُوتَى وَالْكِيْنَ فَا اَنْفُرِيهُ عَلَيْنِ اللّهِ وَالْكِيْنَ فَا اَنْفُرِيهُ عَلَيْنِ اِللّهِ وَالْكِيْنَ فَا اَنْفُرِيهُ عَلَيْنِ اِللّهِ وَالْكِيْنَ فَا اَنْفُرِيهُ عَلَيْنِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُونِ وَمُنْ وَمُونِ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ

حفرت عقبہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ ایک روز عصری نماز پر صنے کے بعد نی کریم علیجے بڑی تیزی ہے روانہ ہونے وگ اس سرعت رفیاری وجہ معلوم نہ کر سکے۔ حضور علیجے جب واپس تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے چبروں پر تنجب ور چبرت کے مثار ملاحظہ فرمائے توان کو مطمئن کرنے کیلئے حقیقت ہے پر دواٹھ تے ہوئے فرمیا۔ کان عملی تی تراوفکی ہے آئی آمینتہ عملی کا کا مرت پیقستیں

''میرے پاس پکھ مونا تھا۔ بیس نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ سونا اس رات میرے گھر بیس رہے اس لئے بیس تیز تیز وبال پہنچاور اس کو تقسیم

كرنے كائتكم ديا۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنب ہے مروی ہے کہ ایک روزشام کے بعد آٹھ ورہم ہوگاہ رسالت میں چین ہوئی۔ بھی اٹھتے بھی رسالت میں چین ہوئی۔ بھی اٹھتے بھی جن کے جن کے باعث حضور علیقے کو بڑی ہے چینی ہوئی۔ بھی اٹھتے بھی جہنے بستر پر پہلو بدلتے لیکن خیندنہ آئی۔ ای اثناء میں ایک سائل گلی ہے گزراس نے سوال کیا۔ سرور عالم علیقے میرے بستر ہے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور جب و بس ہے تو سینے ہی خین ہی وجہ کیا جس کے اور جب و بس کے عور سول اللہ اس ہے چینی کی وجہ کیا جس نہیں گئی وہ کے بیان شہر کے بعد آٹھ ورہم آئے تھے جب تک میں ان کو تقسیم نہ کر چین نہ قرویا ہیں۔ حضور علیقے نے قروایا۔

مَاظَنُّ مُحَمَّدِ بِرَيِّهٖ لَوْمَاتَ نَهْذِهٖ عِنْدَةُ

''اپنے رب کے ساتھ میر احسن نظن کبال رہے گا اُسر میں اس و نیا ہے ر خصت ہو لاورائنے در ہم میر ہیا ت ہول۔''

حضرت حسن بن محمد رحمته الله سے مر د ک ہے۔

كَانَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِا يُعِيِّلُ مَالاً

عِنْنَاهُ وَلاَ يَبِيْتُ - (1)

" حضور عظی نہ تو مال کو دن جمر اپنے پاس رہنے دیتے اور نہ رات بجر معنی اً رصبی کومال آتا تود و پہر ہونے سے پہلے اسے تقسیم فرمادیتے اور اگر سہ پہر کومال آتا تورات آنے سے پہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔"

حضور نبی کریم علیہ کی شان عدل

امیر امو منین عمر بن الخطاب رضی اللہ عند جب شام تشریف لے آئے توایک شخص ابزت طلب کر کے حاضر خد مت ہوااورا یک امیر کی شکایت کی کہ اس نے اس کوماراہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ارادہ کیا کہ اس کواجازت دیں کہ دہ اس امیر سے اپنا ہر سہ ہے۔ حضرت عمر و بن الدہ ص وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کی انفیدہ منڈ کیوس شخص کو حضرت عمر و بن الدہ ص وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کی انفیدہ منڈ کیوس شخص کو سے ابادت دیں گے کہ اینے امیر سے بدلہ لے۔ آپ نے فرط بیشک۔ حضرت عمر و بوے تو پھر ہم آئے ہے سے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرط یا جھے اس کی پر داد نہیں کہ تم میرے تو پھر ہم آئے ہے سے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرط یا جھے اس کی پر داد نہیں کہ تم میرے

ماتحت کام نہیں کرو گے۔ میں بدلہ اس سے ضرور ول گا۔ میں نے اپنے تا تحد رسول اللہ علیہ کود یکھا ہے کہ حضور علیہ اپنی ذات ہے بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ ہمرون نام سی و سے علیہ کود یکھا ہے کہ حضور علیہ اپنی ذات ہے بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ ہمرون نام کورضی کر کیا ہم اسے داخی نہ کرلیں۔ حضرت فاروق نے فرمایا اگر تم ایسا کر بطح ہو تو اس کورضی کر و پینی اگر وہ خو دراضی ہو کر معاف کر دے تو پھر اس شخص کو بھی معاف کیا ہا ہے۔ گا۔ (1) معرف سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ رسول مقد علیہ ہے اگر کسی کو کایف جنہیں تو حضور علیہ ہے اگر کسی کو اجازت دیے کہ اس فو حضور علیہ کو بہنی کر بدلہ لے لے۔ اس کو حضور علیہ کو بہنی کر بدلہ لے لے۔ اس کو حضور علیہ کو بہنی کر بدلہ لے لے۔ اس کا طرح ہم نے صد بی کہر واروق اعظم کو کرتے ہوئے دیکھا۔

حفرت عبداللہ بن ابی بحر فرمات ہیں کہ انہیں یک فخص نے بتایا غزاؤ کا تنین کے موقع پر ایک دفعہ بڑی بھیر بھی۔ میرے پاؤں ہیں بڑی بخت فتم کا جو تا تھ ہیں نے اس جوتے کے ساتھ حضور علیہ کے قدم مبارک کو لہاڑ دیا۔ حضور علیہ کے دست مبارک میں چھری تھی اس کے ساتھ جھے بگوگادیا ور فرمایا تو نے جھے کلیف پہنچائی۔ رات بجر میں اپنے آپ کو طامت کر تار بااور اپنے آپ کو کہتار ہاکہ تو نے بعد کے بیارے رسول کو کلیف پہنچائی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک محض میرے بارے میں پوچھ رباتھا کہ وہ شخص کبال ہے۔ میں نے کہا طاخر ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور نی کر بم مطابقہ تھے یاد فر ارب ہیں۔ بی میں نے کہا طاخر ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور نی کر بم مطابقہ تھے یاد فر ارب ہیں۔ بی ساتھ برزاں تر ساں چل پڑاشا کہ میر کی کی کار ستانی کی جھے سز ادی پ کے گرسول اللہ علیہ نے فرمایو کل تو نے اپنی بھاری بھر کم جوتی سے میر سے پاؤں کو لاڑا تھ اور رسول اللہ علیہ نے قرمایو کل تو نے اپنی بھاری بھر کم جوتی سے میر سے پاؤں کو لاڑا تھ اور جو بھول کی گار ستانی کی جمعے میر سے پاؤں کو لاڑا تھ اور جو بھول کی گار ستانی کی جمعے تکلیف پہنچائی تھی پھر میں نے تھم میں کے کا دیا تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔ یہ تی او نٹنیال س بچوکے کا جہ یہ ہیں جو تھا۔

اس طرح کی متعد در وایات کتب احادیث وسیریت میں موجود میں۔

ای طرح غزوہ بدر میں ایک ایمان افروز واقعہ رویڈ یر بھوا۔ جب کفار نے اپنی مف بندی کرئی تو قائد انشراسلامیان محمد رسول اللہ علیہ نے بھی اپنے مجاہدین کو صفیل بنانے کا حکم دیا۔ جب مجاہدین صفیل بنا چکے تو سرور عالم علیہ ان کے معا کہ کیلئے تشریف ل نے جب ایک صف کے سامنے سے حضور علیہ گزر رہے تھے، ہاتھ میں ایک تیم تی تو حضور علیہ کا کرر حضر سے سواد بن عزیہ کے پاس سے بواجو صف سے آئے نگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ کا کرر حضر سے مہارک میں جو تیم تی اس سے بواجو صف سے آئے نگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ کا مرز حصر سواد بن عرب کے بیس جو تیم تی ان کے شکم پر پچوکادیواور فرمایا سنویا حضور علیہ کے دست مہارک میں جو تیم تی اس سے ان کے شکم پر پچوکادیواور فرمایا سنویا در خواست بھی کی۔

يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَوْجَعُتَنِي فَقَلُ بَعَتَلِكَ اللهُ بِالْحَقِّ وَالْعَلَا فَا وَثَدُونَ

"اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تیر سے مارا ہے مجھے وہال در دبورہا ہے۔ میں قصاص کی التجا کر تا ہول۔ کیو نکہ اللہ تعالی نے آپ کو حق اور مدر قائم کرنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے۔"

ر کارووی م علی نے فور ااپے شکم مبارک سے کیڑے کو بٹادیااور قرمیا اے سواد ایس

حاضر ہوں اپنا قصاص لے او۔ سوالا جھپٹ کر آئے اور حضور علیقے کے شکم مبارک کوچوم لیا اور حضور علیقے کو بینے سے لگالیا۔ حضور علیقے نے فرماہا۔

> مُاحَمَلُكَ عَلَى هَذَا يَا سُوَادُ؟ "ائے سواد اجو حرکت تم نے کی ہے اس کا باعث کیا ہے؟" سواد نے عرض کی۔

حَضَّى مَا تَرَى وَارَدْتُ اَنْ كِكُونَ الخِرُ الْعَهِينِكَ اَنْ تَعَمَّى عِلْمَ الْعَهِينِكَ اَنْ تَعَمَّى جِلْدِي حِلْدَكَ جِلْدِي جِلْدَكَ

"یار سوں اللہ اسارے حالات آپ کے سامنے بیں۔ میں بیاجات ہول کے حضور عیف کی اس آخری ملاقات میں میری جد، حضور عیف کے

جمماک کے ساتھ چھوجائے۔"

حضور رحمت عالم علی نے ان کے اس محبت آمیز جواب پر انہیں و عامہ خیرے وازا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ کے اس جاب نثار صحافی کے ول میں یقین تھا۔ کہ میراجم حضور مثلقہ کے جسد اطہر کے ساتھ چھولے گا تو آتش جہنم اسے کول المایف نہ پہنچا سکے گی۔

مید محبت و عقیدت تھی محابہ کرام کواپنے ہدی ومر شد کے ساتھ ای لیے تو ہمدشوق وہ اپنی جان کے نذرانے ہیش کرنے کیلئے ہمد وفت تیار رہتے ہتھے۔

حضور اکرم رحمت عالم علی کے مخلف مو تنع پر بڑے اثر انگیز اند زیس ان اُلی مساوات کادر س دید فقط کے دن حضور علیہ الصلوۃ واسل من اپنی ناقہ قصواء بر سوار مو مساوات کادر س دید فقط کید مطاف اور مسجد حرام و گول سے کھیا تھے بجری تھی۔ س وقت ارشاد فرملیا۔

يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدُ اَذْ هَبَ عَنْكُمْ عَيْنَ الْجَاهِلِيَةِ وَتَعَظَّمُهَا مِأْمَا مِهَا فَالنَّاسُ دَجُلانِ دَجُلُ بُرُّ تَعِثْ كَرِيْدُ عَلَى الله تَعَالَى وَدَجُلُ فَاجِرُ شَعِقَ هَيِنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى - اَلنَّاسُ كُلُّهُ وَيَنْوَا اَدَمَ وَخَلَقَ اللهُ ادَمَهِنْ مُرابِ -

"اے و گواسن اللہ تعالی نے تم سے عہد جاہیت کی نخوت اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت دور کر دی ہے۔ اب ہو گوں کی صرف ، مقتم ہو گارہ پر بہیز گار اور بقد تعالی کی بارگاہ میں معظم و محمیل بین ایک وہ جو فیکو کار، پر بہیز گار اور بقد تعالی کی بارگاہ میں معظم و کرم بین دوسر سے وہ جو فاسق بین بد بخت بین اور اللہ تعالی کی جنب بین حقیر اور ذلیل بین۔ بین سارے انسان آدم کی او یاد بین اور اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے بیدافر مایا ہے۔"

جمتہ الوداع کے موقع پر حضور نی اکرم علیہ کابیہ خطبہ بڑی تاریخی ہمیت کا وال ہے۔ ذر صاحب جوامع الکم کی فصاحت و جاغت اور تقریر کی دلر ہائی و دبید بری ک شان ملاحظہ فرما عمل ارشاد ہو تاہے۔

يَاتُهَا التَامُ إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدُ لَا فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجْدِي

وَلَالِعَجَبِيِّ عَلَى عَرِبِي وَلَالِاَسُودَ عَلَى أَخْمَ وَلَالِاَحْمَ وَلَالِاَحْمَ وَلَالِاَحْمَ وَلَالِاَحْمَ وَكَلَالِاحْمَ وَمَلَى اَضْمَ وَلَا اللهِ الْمَعْمَدُ عَلَى اَشْوَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"اے او گو! خوب من او تمہارا پر وردگار ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر بر تری حاصل ہے۔ نہ کوئی مارخ ہے کہ کا ماکسی سرخ ہے نہ کوئی سرخ کسی کالے سے افضل ہے مگر تقوی کے س تھے۔ القد تعالی کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیدہ پر بریزگار ہے۔ کیا تم کو بیس نے بیغام بہنچادیا؟ سب نے جواب دیا بیشک۔ ارش د فر مایا کہ جو لوگ یہاں موجود میں وہ ان تک یہ پیغام بہنچادیں جو بہال حاضر نہیں۔"

مر کار دوعالم علی نے اپند دوار شادات طیبات سے اپنے اپنیوں کے دلوں میں انسانی میں وات کے عقید ہے کو پختہ کر دیا۔ بتا دیا کہ یبال کوئی اعلی واد فی شہیں ہے یہاں کوئی اللہ فر ایف واد فی شہیں ہے یہاں کوئی اللہ فر ایف و حقیر شہیں ہے۔ سب اللہ وحدہ کے بٹدے جیں اور قانون کی نگاہ میں یکساں اور برا بر جیں۔ کیونکہ جب تک وگول کے ذبنول میں انسانی مسادات کا عقیدہ رائٹ نہ ہو جائے س وقت تک عدی وانصاف کا کوئی محل تقمیر شہیں کیا جا سکتا۔

س سلسد میں دوسر ااہم قدم بدا شاہر جواس آیت میں بیان کیا گیا۔ اِنَّ اللَّهُ مَیْا مُوکُمْ اِنْ تُتُودُ واالْدُمُنْتِ إِلَیْ اَمْدِلِهَا طَافَا اَحْکَمُهُمْ بَیْنَ النَّامِ اَنْ تَعْکُمُوا بِالْعَدَالِ إِنَّ اللَّهُ اِلْعِمَّا بَعِظُکُمْ سِهِ

بين الله كان سَيِيةً بَعِيدًا -

" بینک اللہ تق فی تمہیں تعلم دیتا ہے کہ اہ نتوں کو ان کے سپر د کر وجو ان کے اہل ہیں۔ اور جب بھی لو گوں کے در میان فیصلہ کرو تو عدل و الصاف سے فیصلہ کرو۔ بینک اللہ تعالی تنہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کر تا ہے۔ یقیبنا اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے و اے۔" اس آجت میں امت کے ارباب بست و کشاد کو واضح الفاظ میں تقیمت فرمائی کہ حکومت کے عہد ول پر تقر رکینے کنب پروری اور ووست نوازی کے بجائے صرف اجیت اور ق بیت کو معیار قرار دینا بھی اس علم کی لغیبل میں واخل ہے۔ ساتھ ای بیہ بھی فرمایا کہ جب تم عد الت کی کری پر جیٹھواور لوگول کے مقد بات کا فیعد کرنے نگو نؤ عدل واضاف کے اصو وں کو قطعاً نظر اندازند کرنا ان اللہ بعث بعضکہ به اس جمد میں اپنے بندوں کی جو ولنوازی فرمائی گئے کو سمجھا ور جھوم ندا ہے۔ فرمایا تمہارے رب کریم نے یہ فرمائی گئے ہے۔ کو ان ہے جو اس نکت کو سمجھا ور جھوم ندا ہے۔ فرمایا تمہارے رب کریم نے یہ نصیحتیں جو حمہم کی جی بیہ تمہارے لئے از بس مفید اور باعث بر ست بی جب تک تم ان میں بیہ بیارے کرائی مفید اور باعث بر ست بی جب تک تم ان بدایات پر کار بند ر ہو گئے تمہارات قی ب اقبال صف النہ رہے چکٹ رہے گا۔

انسانی مساوات کے عقیدہ کو فرز ندان سمام کے ذبان میں رائے کرنے کے بعد دوسر ا سبق بید دیا کہ کرسی عدالت پر صرف ان او گوں کو بٹھ وجو عدل وا نصاف کے قاضوں کو ہورا کر سکتے ہیں۔اگر حربیص، لا کچی اور گزور مز ان لوگ کرسی مدل پر جینیس کے تو وہ عدں و انصاف کا حلید بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر ان و گول کو تنبید کی جار بی ہے جن کو اس منصب ارفع پر جینے کاشرف حاصل ہو تاہے۔

حضرت معقل بن بیبار رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے بیارے رسول مثالیقہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

> مَامِنَ عَبْدٍ يَكُ تَرُعِيْهِ اللهُ عَزَّوَجَلَ رَعِيَّتَ يَكُونَتُ يَوَمَرَ يَمُونُ وَهُوعَايِن رَعِيَّتَهُ اللهُ حَرَّمَ اللهُ عَكَيْرِ الْجُنَّةَ -

'' وہ بندہ جس کو امتد تھالی 'سی رعیت کا وال بنا تا ہے اور وہ اس حاست میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھو کے اور فریب کر رہاہے تو القد تھالی اس پر جنت حرام کر ویتا ہے۔''

اس ارش دہے ان او گول کو جھنجھوڑا جو عدل وا نصاف کی کری پر جیٹھے ہوتے ہیں ، کہ اگر انہوں نے کسی وجہ سے عدل وا نصاف کے تقاضول کو بورانہ کیااور س اہنت کو او کرنے طب خیانت سے کام لیا تو وہ کان کھول کر س لیس کہ جنت کے دروازے ن پر ہمیشہ کیئے بند کر دیے جہ کیں گے۔ اس سلمد کا حضور سرور عالم جیلئے گا ایک پر جلاں ارشاد ساعت فرما تیں۔ حضرت ابوا مامدر طبی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَسُلَمْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ فَاللَّهُ مُنْفَا عَبِي إِمَا مُرْظَلُومٌ عَنْفُومٌ وَمُنْفَا وَمُنْ أَمِنَا مُنْفَاوُمٌ عَنْفُومٌ وَمُنْفَاوِمٌ مَا مُنْفَادُمٌ عَنْفُومٌ وَمُنْفَاوِمٌ وَمُنْفَادُمٌ مُنْفَادُمٌ وَمُنْفَادُمُ وَمُنْفَاعِينَ فَاللَّهُ مَا مُنْفَادُمُ وَمُنْفَادُمُ وَمُنْفَاعُومُ وَمُنْفَادُمُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفَادُمُ وَمُنْفِعُومُ وَمُوالِمُ وَمُنْفَادُمُ وَمُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفَادُمُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفِعُومُ وَمُنْفِعُومُ وَمُنْفِعُومُ وَمُنْفِعُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفُومُ وَالْمُومُ وَمُنْفُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْفُومُ ومُنْفُومُ ومُومُ ومُنْفُومُ ومُنْفُومُ ومُوم

" یعنی حضور علیت نے فرہامیری امت کے دوایے مرود ہیں جس کو میری شفاعت نصور علیت میں ہوں کو میری شفاعت نصیب شمیل ہوگی۔ وہ فرمانر واجو ظام اور خانن ہواور وہ شخص جود حوک و ہے والادین کی حدول کو توڑنے والا ہو۔"

کشیر آیات اور صدبالحایث ہے صرف چند چیزی آپ کے سامنے چین کی ٹیں۔ حق شاس پرید بات اظہر من الفقس ہو گئی ہو گئے ہو گئے کے عدل کا جو جامع انظر من الفقس ہو گئی ہو گئے کے عدل کا جو جامع انظر دیں کے قدیم و جدید و ساتھ اور مجموعہ بائے قوانین چین نہیں کر سکتے۔ اسد می نظام عدل کی نظیر دیں کے قدیم و جدید و ساتھ اور مجموعہ بائے قوانین چین نہیں کر سکتے۔ اسد می نظام عدل کی برتری گزشتہ زبانوں تک ہی محدود نہیں بھکہ انسانیت کا کاروان چودہ سو سال کر رہے کے بعد بھی اس مقام پر ایجی نہیں پہنچ سکا جس پر نبی ائی علیقے کے فیض نگاہ اور حسن تربیت سے عرب کے اکھر مز ان ان پڑھ بدو پہنچ سکا جس پر نبی ائی علیقے کے فیض نگاہ اور حسن تربیت سے عرب کے اکھر مز ان ان پڑھ بدو پہنچ کے تھے۔

اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روٹ پر ور منظ اس وقت دکھائی ویتا ہے جب اللہ تعاں کا پیار ارسول اس وار فائی ہے رخصت ہوئے والا ہے ، رفیق اطی سے ملہ قات کا وقت قریب آگیا ہے، مسجد نبوی میں مسلمانوں کا ججوم ہے، حضور علیظتے بیاری کی حالت میں تشریف لاتے میں اور فرماتے ہیں۔

يَّا يُهُا النَّاسُ؛ مَنْ كُنْتُ جَلَدُ تُدْظَهُ وَا فَهِذَا ظَهُوكَ فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُهُ عِرْضًا فَهِذَا عِرُضًا فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَمَنَ آخَذُ تُ لَهُ مَالَّا فَهِذَا مَا إِلَى فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَلَا يَغَنْثَى الشَّحُنَا الْمَا وَهِي لَيْسَتُ مِنْ شَانِقُ -

"اے ہو گوااگر میں نے کسی کی چینے پر مجھی کوئی: رومارا ہے تو یہ میری پینے حاضر ہے وہ بچھ سے بدلد لے سکتا ہے۔ اگر بیس نے کسی کو ہر ابھلا کہا ہے تو میری آبر وحاضر ہے وہ س سے انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کامال جمینا ہے تو ہید میر امال حاضر ہے وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔

تم من سے کوئی محض مید اندیشدند کرے کہ اگر کس نے جھے سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میری میدشان نہیں ہے۔"

آپ خود سوچ کے جب اللہ تعالی کا پیارا حبیب اور اہل اسلیہ کے ایمان کی جان محمد مصطفی علیہ اطیب الحقید واجمل الشاء اپنی ذات اقدی کو، اپ خاندان اور اپ قرباء کو قانوان شرکی سے بالاتر نہیں سمجھتا تو قیامت تک سے والا کوئی کلے گو خواواس کا سیاس مقامی مقام کتابی او نیچا ہو اپ آپ کو قانون سے بالہ تر سمجھنے کی خدھ انہی میں جتا کیو تکم محمد کی خدھ انہی میں جتا کیو تکم

## ہادی پر حق علیہ کی بار گاہ الٰہی میں گریہ وزاری

حضرت مطرف بن شخیر رضی القد عند روایت کرت بین که بین نے میں نے اللہ کے محبوب رسول مقابقہ کو دیکھ کہ حضور علیقہ نماز بڑھ رہے بین اور حضور علیقہ کے سینہ ہے رہ ب کی آواز آرہی ہے جیسے چکی چلائی جارہی ہے۔ اور نسانی میں یہ اغاظ بین و حدوٰ وہ بین کر آواز آرہی ہے جیسے چکی چلائی جارہی ہے۔ اور نسانی میں یہ اغاظ بین و حدوٰ وہ بین کر آواز آرہی تھی جس طر ن بانڈی جب کاریٹر المراحل (1) حضور علیقہ کے سینہ ہے ایک آواز آرہی تھی جس طر ن بانڈی جب ایک آواز آرہی تھی جس طر ن بانڈی جب ایک آواز آرہی تھی جس طر ن بانڈی جب ایک آواز آرہی تھی جس طر ن بانڈی جب

حفرت ابن عبس رضی القد عنها ہے مروی ہے آپ نے فر باید جب یمن کا کیک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو انہوں نے التجاکی آسید عنیا آبعض میا آئیز آ عکیلاگ ہمیں وہ کلام پاک سنا ہے جو حضور علیہ پر نازل کیا گیا ہے۔ رحمت عالم نے سورہ الصافات کی تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچے۔ حائی تھ شہات فاحث تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ کے آنسو حضور علیہ کی رایش مبارک پر تیزی ہے گر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ کے آنسو حضور علیہ کی رایش مبارک پر تیزی ہے گر رہے ہیں۔ انہوں ہو جان با کہ مرک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ رورہ ہیں۔ کیا جس ذات اقدیں نے آپ کو بادی اس وجان بناکر مبعوث فرمایا ہے ، اس کے خوف ہے آپ رورہ ہیں؟ حضور علیہ نے فرمایا ہے ، اس کے خوف ہے آپ رورہ ہیں؟ حضور علیہ کے فرمایا گیا۔

إِنَّهُ بَعَثَنِي عَلَى طَرِنْقِ مِّثُلِ حَوَّالْتَيْفِ

"كونكدالله تعالى في مجهداي كفن راستر بي طائد كيف مبعوث فرمايب جو تكوار كي دهار كي طرح تيز ب-"

یبال معمولی سی غفلت بھی اندو ہناک انجام تک پہنچادیتی ہے۔

حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ عنہماہے مروی ہے: سرور عالم علیتے اس طرح دعا قرمایا کرتے ہتھے۔

> ٱللَّهُ وَالْرَبُ فَيْ عَيْنَ بِي مَطَّالَتَ بِي تَعَلَّالَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَ وَكُيْتُهُ عَانِيُ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُونَ الدَّهُ مُوْعُ دَمَّا قَ

وَالْاَصَنِّمَامُ جَعِيمًا "اے اللہ الجھے وہ آتکھیں عطافر ماجو بارش کی طرح آشو گرائی۔ وہ تکھیں روئی اور اشک افشانی کریں اور جھے تیرے خوف سے سیر کر دیں اس سے جیشتر کے بیا آنسو خون میں بدنی جائیں اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔"

حضرت انان عمر رضی الله عنباے مروی ہے آپ نے کہا سرور عالم علی حظیم کی طرف تشریف کے اور دمیر تک روت طرف تشریف کے اور دمیر تک روت رہے۔ یک توجہ کی دوت رہے۔ یک توجہ فرمائی تو دیکھ کہ حضرت عمر رور ہے تیں۔ مرشد کال نے فرمایا۔ تیا علم المائنا تشکی المعکنا شکہ المعکنا تشکی المعکنا تشکی المعکنات

"اے عرامی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جانے جا بئیں۔"

ا یک روزر حمت عالم علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فر مایا۔

إِقْدَا عَلَيَّ الْفُرِّانَ بَهِ قَرِ آن بِرْهِ كرساؤ

انبول نے ازراہ جیرت عرض کی، میں حضور علیہ کو قر آن پڑھ کر ساؤل حالہ نکہ میہ قر آن حضور علیہ پرنازل کیا گیاہے۔

آ قائے فرماید اَشَّتَمِی اَنَّ اَسْمَعَهٔ مِنْ عَلَیْرِی میر ک بید خواہش ہے کہ میں اسے دوسرول سے سنول۔

انہیں حضرت ان مسعود ہے مر وی ہے کہ ایک روز سر ورعالم علیہ نے مجھے فرمایہ۔

افراً قر آن کریم پڑھو۔ میں نے سور والنساء کی ابتدا سے تاروت شرو کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا۔

> كُلُّيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِيَهِيْنِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَادٍ مَنْ مِيْدًا -

"تو کیاحال ہو گا(ان نافر ، نول کا) جب ہم ہے ۔ کیل گے ہم امت ہے۔ ایک گواہ اور (اے حبیب) ہم لے آئیل گے آپ کو ان سب پر گو ہد" تو ہیں نے دیکھا کہ سر کار دوعام علیہ کی چشمان مبارک ہے آسوؤں کے موتی کیا۔ لگے۔ حضور علیہ نے فرمایا حسشت ایس اتناکا فی ہے۔

یہ آیت جس نے بی رحمت علیہ کورا، دیا ہڑی ہم "بت ہے۔ اسکی مختم " ی تی ہے۔ اسکی مختم سیر " کی نیا، القر آن ہے ہیں القر آن سے چیش خدمت ہے۔

قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی امتوال کے احوال وا عمال پر شہادت دیں گاہ دختور پہ
نور عظیمت انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ حورہ کا مشر الیہ
امت مصطفور کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوق والسلام اپنی مت کے حوال پر
گواہی دیں گے۔ گرفیا کی الانشاز قارالی جیمیے جرافقیت عدمہ قرطبی نے سی قول کی تا مید کینے
حضرت سعید بن مینہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

كَيْسَ مِنْ تَوْمِرِ إِلَّا تُعُرُّضُ عَلَى النَّيِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَمَا لِهِمَ الْمَنَهُ عَلَيْهُ مُ وَاعْتَمَا لِهِمَ الْمَنْهُ مُ وَاعْتَمَا لِهِمَ اللهِمَ اللهُ مَنْ مَا عَلَيْهِمُ وَاعْتَمَا لِهِمَ اللهُ اللهُ مَنْ مَا عَلَيْهُمُ وَاللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"لینی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر صبی وش مصور علیہ کی امت کا چرہ اور اس کے امت بیش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ اس کے امت کا چرہ اور اس کے اعمال کو بہی نے بین۔ اس ملم کامل کے باعث حضور علیہ قیامت کے روز سب کے گواہ ہول گے۔ "(2)

<sup>1-</sup> مورة النباء 41

## حضور نبی کریم عیضهٔ کاو قاراور ہمیت

سر در کا نتات علی کی دیات طیبہ ہر قسم کے تکلف ادر تصنع سے منز دادر پاک تھی۔
حضور علی کا اس زینت د آرائش سے بالکل پاک تھد نشست ہر خاست ادر آمدور فت
میں کسی قسم کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ کھمل سادگی کی پاکیزہ ترین تصویر ہوتی۔ اس کے
باوجود جود کی ہیبت نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کتب سیر ت میں جسیول ایک
مثابیں جی کہ جب کوئی شخص نور جہال محمدی کو جہلی بارد کھتا تو تھر تھر کا لینے مگا۔

ابن سعد اور ابن جریر حضرت قیلہ بنت مخر مدے روایت کرتے ہیں کہ جب بیل نے اللہ کے رسول کرم علیا ہے کو خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا تو میں برتی جی کو اللہ کیر داشت نہ کر سکی اور خوف کے باعث کانے گئی۔ ایک محالی جو سر ورعالم علیا ہے کی خدمت میں حاضر تھا اس نے عرض کی بار سُوال اللہ اُر عدات المسلکیة یار سول اللہ اس مستحیت پر تو کر زہ طاری ہو گیا ہے۔ سر ورعالم علیا ہے میری طرف دیکھے بغیر فرمایہ اور میں حضور علیہ علیا ہے۔ سر ورعالم علیا ہے میری طرف دیکھے بغیر فرمایہ اور میں حضور علیا ہے۔ سر ورعالم علیہ ہے میری طرف دیکھے بغیر فرمایہ اور میں حضور علیہ ہے کہ بی بیٹھی تھی۔

يَامِسُكِينَنَهُ عَلَيْكِ بِالسَّكِينَةِ (1)

"اے اللہ کی مسکین بندی اطمینان و تسکین کو لازم پکڑو"

سر ور عالم علی نے مجھے تعلی دیتے ہوئے جب یہ فرمایا توانقد تعالی نے سارے خوف و رعب کومیرے دل سے نکال دیا۔

یزید بن اسودر صلی القد عند روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب رسول علیہ کا معیت میں ججت الودائ کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن نی کریم علیہ نے ہمیں صبح کی نماز پرجو کی اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کر کے متوجہ ہوئے۔ اچا تک لوگوں کے چھچے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے بتماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور علیہ لیے تھے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے بتماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور علیہ کے نے تھم دیاان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جبوہ حضور علیہ کی خدمت میں چیش کے کے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ نے ان سے پوچھاتم نے دوگوں کے ساتھ تماز کیوں نہیں اداکی۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ ہم اپنے تیموں میں نماز پڑھ کریہاں تماز کیوں نہیں اداکی۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ ہم اپنے تیموں میں نماز پڑھ کریہاں

حاضر ہوئے تھے۔ حضور مثلاث نے فرہ یا ''خدہ ایسانہ کیا کرو۔ اُسر تم میں سے کوئی آدمی اپنے خیمہ میں نماز پڑھ کر آئے اور دیکھے کہ لوگ مام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں قووہ جی جماعت میں شریک ہوج نے اور بیداس کی نفلی نماز ہوگی۔

امام ابوداؤ و اور امام ابن ماجہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی ابقد عنہ ہے ، وانت سے مشافیقہ میں کہ ایک روز سرور عالمیان علیہ کی مجلس میں ہم حاضر تھے۔ نبی کریم علیہ ہے کیک میں ہم حاضر تھے۔ نبی کریم علیہ ہے کیک ترقی ہے گئے۔ کار میں میں میں کار کانے نگا۔

هَوْتُ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ الْمَوَأَ يَا مِنْ مُرَيْقٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْمَدِيد

"حضور عطی نے اس کو شلی دیتے ہوئے فرمایا مت خوف، وہو، میں بادشاہ نبیں ہوں میں تو قریش کی ایک فاتون کا بین ہوں جو دعوب میں خنگ کیا ہوا گوشت کھاتی تھی۔"

کتے پیارے انداز میں نبی کر پیم عقطی نے اس کو تسلی دی کہ انسان ڈر تا قو س وقت ہے۔ جب کی جاہر باد شاہ کے سامنے وہ جیش ہو تا ہے۔ میں تو باد شاہ نہیں ہول اور قریش کی ایک غریب خاتون کا جنا ہول۔

ابن عدی، حضرت نس رفتی القد عند سے روایت کرت بین سپ نے فرمایا کہ جب بہم پارگاہ ارسالت ،ب علی بیٹی بیٹی کرت تو ہم اس طرح ہے حس وحرکت ہو کر بیٹیتے جیسے ہمارے سمرول پر کوئی پر ندو ہیٹی ہے، اگر ہم نے بلکی می حرکت بھی کی تو وواڑ جا گا، ہم بیس سے کسی کویارائے تکلم نہ ہوتا تھ بلکہ ہم سر جھکائے ساکت و صامت بیٹے رہتے البت حضرت ابو بکراور حضرت عمررضی القد محض گفتگو کر لیا کرتے۔

"جوسر ور عالم علی کو اجانک دیکتا وہ خوفردہ ہو جاتا اور جو بہجان کر حضور علی کے اور جو بہجان کر حضور علی کا رویدہ ہو جا۔"

حضرت امام مسلم نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنه کاپیه د کنشین اور حقیقت افروز جمله نقل کر کے اس حقیقت کو داختی کیا ہے۔

ایک روز آپ نے کہا کہ رسول کریم علقے سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہ تق اور نہ میری علاقے سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہ تق اور نہ میری علاقے سے بڑھ کر کی کار تبہ تق میری مجال نہ تھی کہ بیں آئی میں ہو کر حضور سلطنے کو کیے سکول مگر کوئی شخص مجھے کہے کہ بیس حضور علیہ کا حلیہ بیان کروں تو بیس اس سے قاصر رہول گا کیونکہ میں نے مجھی حضور علیہ کو آئی میں ہو کر دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس سے قاصر رہول گا کیونکہ میں نے مجھی حضور علیہ کو آئی میں ہم کر دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔

حضرت این بریدواینے والد ماجدے ان کانے قول نقل کرتے ہیں۔

کہ ہم جب اللہ کے رسول علی کے اروگر و حلقہ بناکر جینی کرتے تو نبوت کی عظمت واحۃ ام کے ہاعث ہمیں یہ جرائت نہ ہوتی کہ ہم سر اونی کر کے حضور علیہ کو دیکھ سکیں۔

حضرت ابن مسعوور ضی الله عنه فرمات نین که الله تعن نے اپنے رسوں مکر م پر ایس ہیبت و جلال کا القا کیا تھا کہ کوئی دیکھنے کی جرات نہ کر سکنا۔

ام معبد نے سر ورعالم علی کی جس طرح تصویر کشی کی ہے وہ اس حقیقت کی بہترین رجمان ہے وہ قرماتی جیں۔

# حضور کریم علیہ کی شان ظرافت

ان بہندیوں اور رفعتوں پر سمر فراز ہونے کے باوجود حضور سر وریام علیہ کی ہوش طبعی ، ویوں کو موہنے بیں اہم کر داراد اکیا کرتی تھی۔ وہال زید خشک نہ تھ بلکہ اپنے صیب نے ساتھ ول گلی کر کے حضور علیہ ان کے ذہنوں کو جلادیے اور ان کے دیوں بیں بھی میت اور بےلوٹ بیار کے چشے جاری فرمادیے۔

حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عندا ہے " قاعیہ السلام کے بارے میں فرمات۔ گناتَ **اَفْکَهُ النَّامِیں خُلُق**اً

> "حضور عَلِيَّةَ تمام مُلُوق ہے بڑھ کر خوش طبع تھے۔" حضرت عمرر صنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر مرعیق نے فرمایہ رافی لَاکھُزَمُّ وَلَا اَقْوْلُ إِلاَّحَقَّاً

"ميں مزاح تو كر تا ہوں ليكن جميشہ يچ كېز ہول\_"

نی کریم منالئے کی خوش طبتی کی وضاحت کرتے ہوئے ام نبیط رسٹی امتد عنہ بیان کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم اپنی ایک ٹوجوال پڑی کو اس کے خاد ند ، جو قبیلہ بنی نجار کا فرد تھ، کے پاس لے جار ہی تھیں۔ میرے ساتھ بنی نجار کی عور تمیں بھی تھیں۔ میرے پاس دف تھی جو میں بجار ہی تھی اور میں رہے کہدر ہی تھی۔

> ٱتَيْنَاكُو التَيْنَاكُو فَحَيُّونَا عُجِيَّتِكُو "بَمْ تَنْهِينَ سَلَامَ كَبَنَ بِنِ ثَمْ بَهِينَ سَلَامَ كَبُورَ" وَلُولَا الذَّهَا الْاَحْمَى عَاحَلَتَ بِوَادِ يُكُورُ

"اور اگر تمبهارے پاس سرخ سونات ہوتا توبد عروسہ تمبهاری وادی میں نه اتر تی۔"

ہم اس طرح گزررہی تھیں کہ حضور علیہ تشریف لائے ور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ نے عرض کی میر ایاب ور گئے۔ حضور علیہ نے یو جھااے ام نبیط یہ کیا کر رہی ہو؟ بیس نے عرض کی میر ایاب ور میر میاں حضور علیہ پر قربان ، یار سول القدائیہ فتبید بنی نجار کی و بہن ہے جے ہم اس کے غاوند کے پاس نے جارہے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا تم کیا کہہ رہی تنقیس میں نے ہے وہ

#### أيت من التوني كريم علية في فريايا

وَلُوْلُا الْمِعِنْطَةُ السَّمَرَاءُ مَاسَمِهَا عَنَا اِدِيْكُوْ (1) "أُمريد تُدم ند جوتَى وَتَهارى به تواريال آئي مونى تازونه جوتمل"

ا مربیہ سد متعدد جوں و مہاری یہ سواریاں ای موں تارونہ ہو تا۔ حضر ت انس حضور عصصہ کی خوش طبعی کا کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

رسول کریم علی تھا، اس کھل ال جایا کرتے تھے۔ میر الیک چھوٹا بھائی تھا، اس کی جڑیا مرگنی وہ بڑا فسر اواور مغموم تھا۔ حضور علی شاس کی افسر دگی کودور کرنے کیلئے فر مایا۔ کیا آبا غلمگیر منا فکعک اللنگفتیز "اسالہ عمیر تیم تی چڑیا مدحر گئی۔"

حصرت علی کرم العد اجبہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک روز القد کے بیارے رسس نے ہمارے ہارے ہار نے فرمایا ایک روز القد کے بیارے رسس نے ہمارے ہی تقد مر نج فرمایا اور پوچھا گین کے گیم کی بھی کہا ہے۔ یہ ارشاد من کر عفور علی کہ سن بہ شنہ بیف النے۔ آپ نے ایک حاف اور حابوا تھا۔ ووایٹا ہا تھ حضور علی کہ اس فر ف بز حمارے سنے اور حضور علی کے ایک حاف مبارک ان کی طرف بڑھایی ہوا تھا۔ ان منبور علی کے انہوں سے نے اور حضور علی کے ایکا و مت مبارک ان کی طرف بڑھایی ہوا تھا۔ ان منبور علی کے انہوں سے نے انہوں سے نے انہوں میں انہوں سے انگالیا اور فرمایا۔

يَأَيُّ اَنْتَ وَأَقِيُّ مَنْ أَخَتَمَى فَلِيجِتَ هَٰذَا

"جو محص میرے ماتھ محبت کرتاہے وواس فرزند بیند اقبال کے ماتھ محبت کرے۔"

حضرت جاہر رضی العد عند ایک سفر کاؤ کر کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو کرواہیں مدینہ طیبہ آرہے ہتے قررائے ہیں سر کار دوعالم علیاتے میرے ساتھ تفکلوفرمات اور مزال بھی کرتے۔ ہیر فرمایوں نہیں کی۔ میں نے عرض کی ارسول مقد عیں نے قرض کی مرسول القدش دی شدہ فاتون ہے۔ حضور علیات نے فرمایا با کرہ کے ساتھ اور میں نے مرسول القدش دی شدہ فاتون ہے۔ حضور علیات نے فرمایا با کرہ کے ساتھ ہو و العب ساتھ ایوں نہیں کی۔ وہ تمہارے ساتھ لہو و لعب کرتی اور تم س کے ساتھ ہو و لعب کرتے۔ ہیں نے عرض کی مارسول القد میرے والد غز وداحد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ ہو گئے۔ انہوں کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ ہو گئے ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ ہو گئے ہو گئے

<sup>1-</sup> ئىلىلىدى. جىد 7، مى فى 176

سے اور ان کو اکٹھا بھی رکھ سے۔ حضور عظیہ ہے میری اس وت و تسین رہے ہے۔
فرمایا اصلت بنساء اللہ اللہ کی برکت سے تم نے سی فیصد ہوہ۔
کچر فرمایا جب ہم صرار پہنچیں کے (ایک گاوں کا نام نے بو مدینہ طیبہ سے تیس میں و مسافت پر تھا) تو ہم وہال اونٹ فرن کریں گرمار اوان ویں تحصری سے جب تے ان یو و مسافت پر تھا) تو ہم وہال اونٹ فرن کریں گرمار اوان ویں تحصری مور جواز اس در نو وہ اپنے تو ایس و فیر و سے مرد و فور جواز اس در نو وہ اپنے تو ایس و فیر و سے مرد و فور ہواڑ اس در نو میں میں سے گرماں سے بی تو میں اور سول اللہ ہم ناہ رو س سے بی ان تو ہیں کہال سے حضور عفور تا ہے فرمایا بہت جد تم ہمار سے باس تو ایس ہوج میں ہے۔ جب تم میں اور شول اللہ ہم ناہ رو س سے بی ان تو ہیں گرماں ہو اپنے تو میں کے جب تم میں اور تو تو کی طرع کام کرنا۔

حفرت جاہر کہتے ہیں جب صرار کے گاوال پہنچ قار ساں اللہ عظیفی نے واسے ان کرنے کا تھم دیا۔ ہم ساراون وہال رہے جب شام ہو کی قالہ ور مام ور ہم اپنے اپنے میروں میں گئے۔ میں نے ساری وت یتی ہوی کو سانی۔

امام ترفدی، ابو داؤد وراحمد بن حنبل ، ام بخاری نے الاوب منر وہیں دعنہ نے اس سے روایت کی۔ ایک آوئی بارگادر سالت عنبی ہی جانب ہوا، عنس کی برسوں ابتد سر ری کیلئے مجھے کوئی اونٹ وغیر وو بیجئے۔ حضور عنبی نے نے مایا انکا سالوٹ کا کا کوئی کوئی اونٹ وغیر وو بیجئے۔ حضور عنبی نے نے مایا انکا ساکھ کوئی کا نمٹنی کے بیج کے او پر سو رکزیں کے۔ اس نے عنس کی و نمٹنی کے بیج کے او پر سو رکزیں کے۔ اس نے عنس کی و نمٹنی کے بیج کے وی برائر میں گا۔ حضور عنبی و انتیاب کی سیس کا۔ حضور عنبی کے ارشاد فر واید علی تکوئی آلیک النوائی کی اونٹوں کو اور نمٹنی سیس جناکریمیں۔

امام ابو داؤد اور مرفدی حضرت کس سے روایت کرتے ہیں کہ کیب دفعہ سرکار اولیام میلانی نے اشیس باد کا دلیس اے دوکانوں والے کہد کریاد فرمایاں

اہام ابوداؤد اسناد جیدے حضرت اسید بن حفیم کے واسط سے روایت کرتے ہیں کید الفاری تھ جو بڑا خوش طبع تھا۔ جب وہ تو مسے بات کرتا و سنیں خوب شہ تا۔ رسول مد علیہ ایک روز تشریف لدے ورجو چیئری حضور عظیم کے وست مہارک میں متحی اس کے مرکز کو تصور عظیم کے وست مہارک میں متحی اس کے مرکز کو تھوں نے عرض کی ورسوں امد میں قیدے وں کا۔ حضور علیم کے فرمایا جیتے ہو ۔ وراس نے عرض کی درسوں امد میں قیدے وں کا۔ حضور علیم کے فرمایا جیتے ہو ۔ وراس نے عرض کی جب حضور علیم کے تعمی یا قیس نے میں تبدیل بہتی تھی حضور علیم کے تعمیل بہتی مولی سے میں میں تبدیل کی درسوں کی جب حضور علیم کے تعمیل ہو ہیں نے تعمیل بہتی مولی سے میں درس کی تعمیل ہو تا ہوں تا ہو میں تبدیل ہیں تبدیل ہو تا ہوں تا ہو تا ہوں تا ہو تا ہوں تا ہو تا ہوں تا ہوں

ہوگا۔ حضور علیہ نے آپی قیص اوپر اٹھائی۔ وہ دوڑ کر آیا، حضور علیہ کو گلے نگایااور حضور علیہ کی کمر کو ہو ہے دیے نگاع ض کی جس سے بیہ سارا حیلہ اس مقصد کے لئے کی تھا۔

امام احمد سے روایت ہے کہ حضور علیہ کا ایک خادم زاہر نامی تھا ایک روز حضور نے اسے ہزار جس دیکھا۔ وہ اس وقت اپناسامان فروخت کر رہا تھا۔ اس کی شکل بھی اچھی نہ تھی۔ سر کار دوعالم علیہ چپ سے ان اس اس خی اسے بازار جس دیکھا۔ کو اس وقت اپناسامان فروخت کر رہا تھا۔ اس کی شکل بھی اچھی نہ اس خص سے دکا ایک میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے سینہ اس شخص نے حضور علیہ کو نہیں دیکھا تھاوہ کہنے لگا اُڈس ڈبی تھی ہوڑ دو۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا، رحمت عالم کو پیچان لیااور حضور علیہ کے سینہ مبارک سے اپنی پشت کور گر تارہا، حضور علیہ فرمات رہے تھی تیکھیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں گر تارہا، حضور علیہ کا رس نے عرض کی پارسول اللہ اگر حضور علیہ جھے بیجیں گر تو آپ کو کوئن خرید ہے گا گیں ہوئی گائیں نے عرض کی پارسول اللہ اگر حضور علیہ کی جھے بیجیں گر تو آپ کو حضور علیہ کے نو آپ کو کوئن خرید ہے گا گائیں نے عرض کی پارسول اللہ اگر حضور علیہ کے تو آپ کو حضور علیہ کا تھیں کے قرابال

وَلَا لِمَنْ مِعَنَّلُا لِللَّهِ لَسَّتَ بِكَاسِينٍ -"لَيكِن تَمَ اللّه كَ نزد يك كَفوتْ نبيس بو-" يا حضور عَلِيقَةً نِهِ مِلْهِ فرمايا-

وَالْكِنَ أَنْتَ عِنْدَ اللّٰهِ عَالِي (1) "الله تعالى كے زويك توتم كرال قيت ہو۔

ابن عس کراور ابویعنی صحیح راویول کے واسط سے حفزت عائشہ سے روایت کرتے آب

کہ جیں نے ایک دن حریرہ پکایا اور لے کر حضور علیہ کے کی خدمت جی حاضر ہوئی حفزت
سودہ رضی اللہ عنہا بھی حاضر تغییں۔ جی نے انہیں کہا کہ آپ بھی کھ عَیں۔ انہوں نے
کھانے سے انکار کیا۔ جی نے کہایا تو کھاؤیا جی یہ حریرہ تمہارے چجرہ پر ال دول گا۔ انہوں
نے پھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ جی نے اس حریرہ جی ہا تھ ڈالے اور اسے لے کر حضرت
سودہ کے چجرہ پر ال دیا۔ حضور علیہ نے میر اسر اپنی ران مبارک پر رکھا اور فرہ یاتم بھی ای
طرح اس حریرہ سے عائشہ کے چجرہ پر لیپ کردو۔ چنا نچہ حضرت سودہ نے میرے چجرہ پروہ
حریرہ اللہ دیا۔ ہم دونوں کواس حالت جی دیکھ کر حضور علیہ خوب بنے۔

1\_ سل البدي، جلد7، مني 81\_180 شاكل الرسول، مني 82

حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا تام ام ایمن تھا بارگاہ
ر سالت جس حاضر ہوئی، عرض کی میر اخاو ند حضور علیہ کو بنا رہا ہے۔ حضور علیہ نے
یہ چھاوہ کون ہے، وہی جس کی آتھوں میں سفیدی ہے اس نے عرض کی ہاں یار سو سالتہ والی سنین اس کی آتھوں میں سفیدی ہے اس نے عرض کی ہاں یار سو سالتہ والی سفیدی نہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا نہیں اس کی وو والی سفیدی نہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا نہیں اس کی وو والی سفیدی ہے۔ اس نے عرض کی نہیں بخد نہیں۔ نبی کریم نے اس کی وجہ سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جس کی سمجھائی کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کا کوئی خصد سفیدنہ ہو۔

ایک اور خاتون گی اس نے عرض کی یہ سول اللہ مجھے سواری کیلئے اونٹ عطافر ، تیں۔
حضور علیہ نے عظم دیواس کو اونٹ کے بچے پر سوار کر دو۔اس نے عرض کی یارسول اللہ
علیہ میں اسے کیا کروں گی دو مجھے نہیں اٹھ سکے گا۔ حضور علیہ نے حقیقت سے بردد
اٹھاتے ہوئے فروی ہر اونٹ کیا اونٹ کا بچہ نہیں ہو تا اس فتم کی خوش طبعیاں سی ہے ساتھ حضور علیہ کا معمول تھا۔

حضرت الام احمد ام الموسنين عائشہ صديقہ ہے رويت كرت بين آپ نے فرايا يك وقعد بين ايك سفر بين حضور عليقة كے بمركاب تقى۔ ميرى عمراس وقت نجون تقى اور مير الا بدن بكا كھاكا تقا۔ حضور نے وگول كو كبركہ تم آئے چيے جاؤوہ سب آئے جيے گئے پھر حضور عليقة نے جھے فروایا آؤ آئاس بين دوڑ لگا كئی۔ بين نے حضور عليقة كے ساتھ دوڑ لگائی۔ بين آئے نگل گئے۔ حضور عليقة كے ساتھ دوڑ لگائی۔ بين آئے نگل گئے۔ حضور علیقة نے ماموش ہوگئے۔ بچھ عرصہ بعد بين فربہ ہوگئی دو واقعہ بين تجول گئے۔ بھرا گئے۔ بين مرتب ايك سفر بين تحقور عليقة نے وگوں كو حضور عليقة نے بھرا يك مرتب ايك سفر بين تو حضور عليقة نے بھرائيك كے اور دوڑ كا كي سے جاؤہ بين الله كا كي ۔ بين بين تے ہے فروایا بين الله كا كي ۔ بين بين الله كا كي ۔ بينا بين الله كا بين الله بين الله كا بين الله بين الله كا بين الله بين الله كا بين اله كا بين الله كا بين

الم مرتذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور علیہ کی مخدمت اللہ مرتذی نے حضرت انس سے روایت کی ہم کار دوعائم نے ازراوند ق اسے کہا خدمت اللہ کی ہوڑھی عورت بہت میں خان ہوگی۔ سر ورعائم کہ کوئی بوڑھی عورت بہت میں خبیل جائے گی۔ استے بیس نماز کا وقت ہو گیا۔ سر ورعائم علیہ علیہ نماز واکر نے کیلئے مجد بیس تشریف لے گئے۔ اس بوڑھی عورت نے روناشر وی کیا، خوب روئی میاں تک کہ حضور کریم علیہ تشریف لئے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا

الاس بخار کی نے اوب میں حضرت سفیند سے روایت کیا ہے۔ ایک سفر میں مجامد این کے ساتھ میں مجامد این کے ساتھ جو ہو جو جو جو ہو تھ اور بہت مران محموس ہوئے ایک سر اور سالم عطیقی نے جھے فر مایا کہ تم اپنی چور رکھاوں ہے انہوں نے اپنا ہو جو اس میں اللہ اور سر سین میں مرام عظیقی نے فر مایا میں المواجد کی گانٹ میں فیلنے کے اس و تم قو کشتی ہوں جی کشتی میں سارا ہو جھ ساج اتا ہے اور وہ میں ہیں ہے۔

حضرت سفینہ فرمات بیں جب رحمت عالم نے مجھے سفینہ فرمایا تو س کے بعد سات او ننوں کے دوجھ تک اگر مجھ پر لاو دیاجا تا تووہ مجھے بھاری معلوم نہ ہوتا۔

حضرت سفیان توری، حضرت این زبیر ہے وہ حضرت جاہر رضی امقد حنہم ہے روایت کرتے ہیں۔ایک وفعہ بیش حضور عیضہ کی خدمت اقد س بیس حاضر ہوا میں نے ویکھا کہ امام حسن و حسین حضور عیضہ کی چیند پر ہیں، حضور عیشہ فرمار ہے ہیں۔

### يِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَّا وَيْعُمَ الْعِنْ لَانِ اَنْتُمَّا (1)

'' تمبار الونث يبته بن اون ہے اور تم و ول ببته بن بوجه بو۔''

یہ بھی سر ورعالم میں فوش طبعی کا نمونہ ہے اور اس کے عاووس میں حسنیں آریمین کی منقب کے منقب کر میں کا منقب کی منقب کی منقب کے منقب کی سے اور س سے ایک فقعی مسلمہ تابت ہوتا ہے کہ آبر کی نہاں میں ایک خوبیل ہوں جو کی جانور میں ہوتی ہیں تو بطور تشبید اس جانور کے نام کا اطار تی انسان پر بھی ہو سکتا ہے۔

## حضور علية كي بنسي اور مسكر ابث

الم ترفدى - ف حارث بن جزء رضى الله عند ب روايت كياب - ما درايت كياب الله علين م

مارايت اخدا الكثر تبسما قِن تُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَفَى رِوَايَةٍ مَا كَانَ فِيعُكُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَالْا تَبَسَّمًا .

"حضرت حارث نے کہا کہ میں نے حضور پر تور علی ہے رہا ہ کس نو مسکرات ہوئے نہیں دیکھا۔"

وومر ک رویت بیں ہے کہ حضور کی بنتی تیم متھی۔

حضرت عمرہ بنت عبدار حمن فر اتی تیں کہ بیل نے اس موسنین ماشہ صدیقہ رضی مقد عنبا سے دریافت کی کہ جب حضور علقے گھر تشریف ایت تو حضور علقے کا طریقہ کا طریقہ کا را یا تھا؟ آپ نے فروایا تیپ کا مسلوک عام او گوں کے سلوک کی طریق تھا۔

ٱكْرَمُ النَّاسِ خُلُفًا كَانَ ضَاحِكًا بَسَّامًا (1)

''کہ حضور عَلِی سب سے زیادہ کریم اِخلاق تھے بنتے بھی تھے۔'' حضرت ابو ذر رضی القد عند رسول اللہ علیہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں حضور علیہ نے فرمایا۔

کہ میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں وضل ہوگا وراس کو بھی جانت ہوں جو سب کے بعد جہنم سے نکار جائے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے روز پکڑ کر لایا جائے گا ور فرشتوں کو کہا جائے گا پہلے اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گاہ وہ بیش کر داور اس کے بڑے گن ہوں کو چشیدہ رکھو۔ جب اسے کہا جائے گا کہ یہ یہ گنہ تم نے کئے۔ وہ قر مرے گا ور انکار نہیں کرے گااور سے ال چھوٹے گنا ہوں کا کوئی خوف نہ ہوگا جب اس کے اندیشہ ضرور ہوگا کہ آگر اس کے بڑے گناہ چیش کئے گئے قواس کا نجام کی ہوگا۔ جب اس کے سامنے جو گناہ چیش کئے جا میں گے ان کو وہ تشہم کرے گا تو فر شتوں کو فر میا جائے گا۔ آعظو کا ماسے جو گناہ چیش کئے جا میں گے ان کو وہ تشہم کرے گا تو فر شتوں کو فر میا جائے گا۔ آعظو کا وہ کیے گامیرے پرورد گار! میرے توایے گناہ بھی تھے جو یہال نہیں دیکے رہا۔ اس کا مقعمدیہ تھ کہ دہ بڑے گناہ بھی چیش کئے جائیں اور ان کو بھی ٹیکیوں سے بدل دیا جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ علیقہ کو دیکھا کہ حضور خوب بنے یہاں تک کہ دندان مبارک ٹمایاں ہوگئے۔(1)

علی بن ابی الد نیا ہے مر وی ہے فرات ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت آب علیہ میں بیٹیا ہوا تھا کہ حضور علیہ فراس کے حضور علیہ کے دندان مبارک ظاہر موسی اللہ عند نے عرض کی میرے مال باب حضور علیہ پر قربان ہوں حضور علیہ کے دو آدمی اللہ کی جناب حضور علیہ کی بیٹ ہیں بالہ کی میں نے دیکھ کہ میر کی امت کے دو آدمی اللہ کی جناب میں گھنوں کے بل کھڑے ہیں، ان میں ہے ایک نے عرض کی اسے میرے پروردگار اس میرے بھائی نے جو مجھے والیس دلایا جائے۔ اللہ تعالی اس کو کہیں کے میرے بیو قالم کیا ہے وہ مجھے والیس دلایا جائے۔ اللہ تعالی اس کو کہیں کے میرے بی فرض کرے گا

<sup>1 -</sup> س اليدي، جلد 7، صنى 93-192

میرے گنہوں کا ہوتی اس پر فاد دو۔ اس وقت رحمت مام علیقے کی ونوں چھم ہا۔ مہار سے آنسوؤں کے موتی فیلے دختور علیقے نے فرمایا مید دن بہت بڑا اون ہا سور سولے فول کو اس کے آن ہوں کا ہوجھ تھی لے۔ حضور علیقے نے فرمایا اللہ تھی گیا اس مقلوم کو کہیں گے اپناسر اٹھاؤ در جنت کی طرف و کیھو۔ اس نے فرمایا اللہ تھی گیا اس مقلوم کو کہیں گے اپناسر اٹھاؤ در جنت کی طرف و کیھو۔ اس نے اٹھایا عرض کی اے دب المجھے جو تدی کے بنے ہوئے شہر نظم آرہ جی جن جن میں سونے سے اٹھایا عرض کی اے دب بی جن میں سونے سے بینے ہوئے شہر نظم آرہ جی گیا ہی صد بن آئید ہوئے والا کی اللہ تھی کی اس صد بن آئید ہوئے ہوئے اس کا اللہ تھی کی نے انہیں فرمایا ہو اس شخص کو ملیں گے جوان کی قیمت ادا اگر سی ہے۔ وہ بند و عرض کرے گا کی طرح فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کھیا تھی موانی کردے و بھی ویا تھی موانی کردے و بھی اس فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کو اپنا حق موانی کردے و بھی اسے فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کو اپنا حق موانی کردے و بھی اسے فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کو اپنا حق موانی کردے و بھی اسے فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کو اپنا حق موانی کردے و بھی کا اسے فرمایا گر تواہنے اس بھی کی کو اپنا حق میں کردے گا کی جانے کی کھی کو اپنا تھی بھی کو اور اسے جنت میں داخل کردو۔

اس وقت نی کریم میلان نے فرمایا مقد تھالی ہے ارتے رہواور وہ ٹوں فریقوں ہی بیش کودور کرتے رہو کیو نکدامقد تھالی قیامت کے دن بھی لوگوں کے در میان صفح کراہے گار

حضرت صبیب سے مروی ہے آپ فرات ہیں کہ یک وان ہورگاور میات ہیں کے جس کی وان ہورگاور میات ہیں حاضر ہواہ جب حضور علی ہے قابیل تشریف فراتھے۔ وہاں کی ہوئی تھجوری ور نیم پنت رکھی تشریف میں نے کھائے کیلئے کید تھجور فناں۔ سرکار دورہ مرعی ایک تشہدی نے فراہ یا آتا کی المشتر علی عید نیات کی کانت دیجوں کی سے تم کھور کھارہ ہوں یا نک تمہدی نے فراہ یا آتا کی المشتر علی عید نیات کی ایک تمہدی سے جب میں اپنی صحیح آکھ کی طرف سے کھارہا ہوں۔ حضور بنس یزے۔ (1)

امام بخاری رحمت الله عدید نے اپنی تھی میں نقل کیا ہے کہ عبد اللہ نامی ایک شخص حضور علی کے جہداللہ نامی ایک شخص حضور علی کو جہایا کرتا تھا۔ وہ کئی ورشر اب چینے کے جرم میں حضور علی کی خد مت میں ایا گیا اور اس پرشر اب چینے کی حد لگائی گئی۔ جب وہ کئی بار چیش ہوا تو ایک شخص نے اس کے بارے میں کہا لعدہ الله ما اکثر ما یعطی به الله تعالی اس پر لعنت کرے کئی وراس جرم میں اس کو پکڑ کر ادیا گیا اور مز اوی گئی بیکن پھر بھی باز نہیں آتا۔ رسول الله علی نے اس شخص کو فرمایا کا تعلیم کا ان کے دسول

ے محبت کر تاہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جرائم کہیر و کا ار تکاب کرنے والے بھی اس تعت عظمی ہے متصف ہوتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علیہ کا کید صدی خوان تھ جو ووران سفر از وائی مطہرات کے او نؤل کے سامنے حدی خوائی کرتا تھا۔ ایب و فعد اس ف حدی خوائی کرتا تھا۔ ایب و فعد اس ف حدی کے اشعار کے واو نؤل پر مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور دو تیز تیز چینے گئے مرور عام علیہ کے انہوں کے علیہ ایسان کے خوال کو فرمایا دیجھ کیا گئیسٹ الدفیق وہا لُفقو کا یو ہے انہوں ہے انہوں ہو کا نئی کی نازک شیشوں کے ساتھ نرمی کرو یعنی او نئوں کو آہت ہے وہ مبادا انہیں کچھ او بینے۔

سر وری لم کی خوشنود یاور نارا ضکی کی پیجان

حضرت کعب بن مالک فرماتے میں خوشی کی صالت میں حضور عبیقی کا چبر و چاند کی طرت حمیکنے مگنااور جب حضور عبیق نصے میں ہوتے تو چبر و مبارک سرخ ہوجاتا۔ حضور عبیقی جب زیاد و غصہ میں ہوتے توانی رایش مبارک کو بار بار چھوتے۔

حضرت ابوہر بروے مروی ہے ایک روزنی رحمت علیہ ہمارے پاس تشریف اے۔
ہم تقدیر کے مسئنہ میں جھڑر ہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ کا چبرہ مبارک فرط فضب سے
سرخ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو تا تھ کہ انار کے والے حضور علیہ کے رخ انور پر نچوڑ دیے گئے
ہیں۔ پھر حضور علیہ ہمری طرف متوجہ ہوئے اور جھڑ کتے ہوئے فرہیا۔

ٳٙۑۿ۬ڹۜٵؙڡؙڔ۫ڗؙڡؙؗٵۿڔڽۿڶٵۘٵؙۮڛۣڵٙؾؙٳڶؿڲؙۄ۠ۿڵڡۜڡۜ؈ٛػٵٛؾۊۘؽڵڴۄ ۿڵػڡۜؿۜڠؙڹ۫ڴڰؙۄؙڿؿٙؽؘڗؘؽٵڎۼؖٵڣۣۿڶڎٵڵۘڵڡؙٛڔ

' سیاس چیز کاشمہیں تھم دیا گیا ہے؟ کیا مجھے اس لئے تمہاری طرف بھیج 'گی ہے؟ تم ہے پہلے جن لوگول نے اس معاملہ بیں باہم جھگڑا کیادہ بلاک ہوگئے۔''

عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ أَنَ لَّا تَفْعَلُوا

(1)

" میں شہیں تاکید مزید کرتا ہول کہ ایسام گزنہ کیا کرو۔"

ی وجہ سے پہلی قومیں گر او ہو گئی تھیں۔ غور سے ان بیخ اں کوہ کیھو، جن بیخ اں سے رو کا جائے ان سے رک جاؤ۔

الا مرتز مذی عبد القدین الی بکرے وہ اپنے والد ماجدے رہیں کرتے ہیں۔

رسول العد عَلَيْتُ فَيْ الْبِيرِ عَبِد الرَّغْبِلِ مَا آوِي توصد قات بَنَّ رَبِ بِينِي اللهِ مَدَّةِ مِنَ اللهِ مَدِقَ مِنَ مَعْرِد كِيالَةِ بِبِ وه صد قات بَنْ كَر مَن وابَّلَ آيَة وَعُر صَّ رَبُ الكَايِرَ سُولِ اللهُ صدق مِن الوَنُول فِي بَحِي عَظْ فَره فِي وَفَى وَابِيلَ آوِي عَضُور عَلِينَ فَي المَّعْيِيلِ مِن فَي مَو عَمِيلِ بَعِي اللهِ فَر وَابِي فَي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضور علی جب منظو فرمات تو آستہ آستہ به غظالگ الگ کرے تلفظ فرمات ور بسااو قات ایک غظ کویا جملہ کو تین بارو ہر تے تاکہ تمام سامعین س کو بوری طرح سن بھی لیں اور اس کا مفہوم سمجھ بھی ہیں۔ اثناء گفتگو حضور علیہ کمٹرت تعبیم فرمایا کرت۔ حضرت این عباس فرمات ہیں جب حضور علیہ گفتگو کرت تو معلوم ہو تا کہ و این مبارک سے فور نگل رماے۔ ا ثناء گفتگو حضور علی بعض دفعه ابناسر مبارک آسان کی طرف بلند کرت اور مقد آمبر بتے۔

امام ترفدی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ بلاضرورت تفتگو نہیں فر مایا کرتے تھے۔ حضور علیہ کا سکوت بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ کی زبان پاک سے جوامی الکم صادر ہوتے، ندان میں غیر ضروری طوالت ہوتی اور ندالیاا نتضار ہوتا جس سے کام کے معانی کو سمجھنا مشکل ہوجائے۔

"جب حضور علی خاموشی اختیار فرمات تو پیکر و قار معلوم ہوتے اور جب گفتگو فرمات تو ایک خاص فتم کی جبک روئے اقد س پر رونما مو حیاتی۔ حضور علی کی گفتگو ہوئی حسین اور و کنش ہوتی۔

#### انداز جواب

حضرت على كرم القد وجبہ سے مروى ہے۔ آپ نے فرمایا عمار نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کیے اون طلب کیا۔ حضور عضائی نے اس كی آواز پہچون ہ توا کھڑا مواجواب شہیں دیا بلکہ بڑے محبت مجرے اور ول موہ لینے والے انداز میں فرویا تھو تھنگا یا لیکھیں اس شخص كوخوش آمد بیر کہتا ہوں جو قطر قیا ک ہے جس كور حمت اللی نے یا كھی تاہوں جو قطر قیا ک ہے جس كور حمت اللی نے یا كیر وہناویا ہے۔

حضرت ام الموسنین عائشہ صدیقہ فرماتی بیں کہ ایک روز سیدہ فاظمہ رضی مقد عنہا تشریف لا نمیں۔ آپ کی چال ہو بہو حضور کریم علیقہ کی جال تھی۔ حضور علیقہ نے اپنی صاحبزادی کو دیکھا تو خوش آمدید فرمای پھر حضرت سیدہ کوا پی دا کی بیا نمیں جانب بٹھایا۔ ایسی بات، جس کو صراحت بیان کرنا آ داب شرم و حیا کے خدف ہے، سرکار د د عام علیقہ اس کاذکر بطور کنایہ فرمائے تاکہ بات خنے والوں کواس کی حقیقت سمجھ بھی ترجائے ورزبان

ے ابیاکلام مجی ادانہ ہو جس کواد اگر ناشر م و حیا کے خلاف ہو۔

بطور مثال ایک حدیث بیون کی تجے این ماجہ نے اپنی کتب میں روایت بیاب ام ایمو مثبان ایک حدیث بیوی حضور اللہ عنہا سے مروی ہے دفاعہ قرظی می بیوی حضور سئالیقو کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی عرض کی یار سول مندار فاعہ نے ججھے طواق دیدی علاقت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی عرض کی یار سول مندار فاعہ نے ججھے طواق دیدی ہے اس کے بعد عبدار حمن بین زبیر سے شادی کی ہے اس میں مجامعت کی قوت نہیں، واس طرت ہے جسے کی جادر کا پلو ہوتا ہے۔

حضور نے اسے فرمایا

كَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَوْمِينِينَ أَنْ تَوْجِعِينَ اللهِ رَفَاعَةً

''کیا تم بیر جا بتی بوک کی رفاعہ سے شاہ کی کر ، ۴۰۰

پھر خود ہی فرمایا نہیں کیونکہ اس طر ن دوشہ طابوری نہیں ہو گی جو مذ کورے۔

حَتَّى ثُون يُقِي عَسِيْلَتَ الْبِيزِيْقَ عَسِيْلَتَكِ ١١،

ام خالد بنت خالد بن سعید رضی الله عنهی فراتی بین که این والد ک ساتھ بارگاه
رساست میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس وقت زرد رنگ کی قمیص بنبی تھی۔ رکار دو مام
علیمت نے دیکھا تو فر مایاسنہ سنہ یہ جبتی زبان کا غظام سکا معنی ہے بہت نو بھورت بہت
خوبصورت۔ میں حضور علیک کی پشت کی طرف ہے سکی اور مبارک کند شول کے در میان
ختم نبوت کو دیکھا تو بیں اس کے ساتھ کھینے گئی۔ میرے دائد نے مجھے جھڑکا و حضور علیک نے میرے والد کو فر ماید عفیا بیکی کو پچھانہ کہووہ کھیئی ہے۔ تو کھیلنے دو۔

پھر حضور علیاتھ نے مجھے دعاوی۔ اَبِی وَاَخْدِلِقِی تُعَدَّا بَیْلِی وَاَخْدِلِقِی تُعَدَّا بَیْلِی وَاَحْدِلِقِی تَمَ بَاسَ پَبَنَی رہواور پر اٹاکر کے اتارتی رہو۔ پھر ایساکرو(یہ عمر دراز کیسے دعاکاایک اندازے)

حضرت اوب روے م وی ہے کہ کیدو فعہ حضرت اور حسن رضی ید عن نے صدقہ کی ایک مجمور اٹھائی اور منہ ہیں ڈال۔ حضور علیجے نے دیکھنا تو فور افر مایا سکٹر کی گئی باہر مجھنگ دو، باہر بھینگ دو کیاتم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کاول نہیں کھایا کرت۔ (2)

> 1 - سيل الهدى، جلد 7، سني 205 2 - بدئ مسر 208

#### زمین پر کنوی ہے کیس یں بنانا

سيدنا على مرتضى رضى الله عنه قربات بين مرور عالم عين الله معيت مين اليد فماز جنازه مين الله من وجنازه مين الله عن و الله عن الله عن و الله عن و الله عن و الله عن الله عن و الله عن الله عن و الله عن الله عن

#### اِعْمَلُواْ فَكُلُّ هُيَشَرَّلِتَمَاخُلِقَ لَهُ

عمل بیار ور اور ہے مختص کے لیے دو کام آسان بنادیا جائے گاجس کے ہے اسے بیدا یا آساہ۔

### ا ثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات

تنائے کا اماً رکوئی تعجب کی بات ہوتی قو حضور عظی اپنے ہاتھ کو حرکت اپنے ۔ جب اشار و فریات کی است کے ۔ جب اشار و فریات دجب حیرت کا گلبار کرت تو اشار و فریات دجب حیرت کا گلبار کرت تو اس کو ان کر و نیا کہ اس کا کا کہ سے کا گلبار کرت تو اس کو ان کر و نیا ہے۔ اس کو ان کر و نیا کہ کا گلبار کے انگو تھے ہے بائیں ہوتھ کی ہتھی کو نیا ب سالت تعجب میں تشہیح

الام بخاری حضرت ام سلمہ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسوں اللہ عظیمی بیدار ہوئے توانیا تک فرمایا

سُبِّحَانَ اللَّهِ مَاذَا ٱلَّذَلَ مِنَ الْحَذَاكِنِ وَمَاذَا ٱنْزُلَ

مِنَ الْفِتَ

مین بھی ہے۔ ان ہو خزات آن ہارل کئے گئے ہیں اور جو فقتے ہاز ں کئے گئے ہیں۔ ان پر ہیں اللہ کی تعبیع کرتا اور جو ختنے ہاز ں کئے گئے ہیں۔ ان پر ہیں اللہ کی تعبیع کرتا اور پھر فرمایا من آنہا فیکے صور حدث حضور لوٹنا مدر اور حد حشی الصبیان کون ہے جو حجر سے ہیں آرام کرنے والی میری از واق کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا گئی حجر سے ہیں آرام کرنے والی میری از واق کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا گئی کا میانی کے الدو خور تی خور تیں دیا ہیں زرق برق ہوس پہنتی ہیں لیکن تی میں کئی ہے۔ الدو خور تی خور تیں دیا ہی زرق برق ہوس پہنتی ہیں لیکن تی میں دور میں دور اور میں اور ایس کے الدو خور تیں دور ایس کی الدو کر اور ایس کے الدو کر اور ایس کی الدو کر اور ایس کی الدو کر اور ایس کر دور میں دور کی دور تیں دور کی دور

## تعجب کے وقت اپنی رانول پر ہاتھ مار نا

حفرت طی رفتی اللہ عند ہے موائ کے سے فوائے اللہ عند ہے موائ کے سے فوائے میں بید دی است رسال بدی تھے۔
تھر فی الاسف جس کم ویس میں اور حضور عظینے می فور نظر سیدوف طرحہ تنہیں ہی و صاحبیو۔
فرویا کیا تم نماز منہیں پڑھو کے جیس نے عوش کی یارسول بعد اسب افتیار بعد کے اتبد میں ہے جس وفت ووج ہے جمیس فیائے جم س وفت اٹھ جینے ہیں۔ سر اور بالم عظینے میں کی بات میں کر واپس مڑ گئے اور جھے کوئی جواب نہ دیا تھے میں نے سائے حضور عظینے پینے کے اور جھے کوئی جواب نہ دیا تھے میں نے سائے حضور عظینے پینے کھے کر تھر لیف لے جارہے جیں اور اپنی دانول پر وست مبارک بار رہے جی ور فی ارہے جیں۔
وکی الیان میں میں اور اپنی دانول پر وست مبارک بار رہے جی ور فی ارہے جیں۔

ا نگشت شهاد ت اور و مطی (در میانی انگلی) کومله کر اشاره کر نا

الی جیر دانصاری رضی اللہ عندے مروی ہے کہ۔

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيْعًا كُهَا مَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطِيْ .

" حضور علي أنه أنشت شادت اور درمياني انفي و سي مرب

فرماه ميري بعثة اور قيامت يول بين يعني بالكل قريب قريب\_" د و نول ما تھول کی انگلیوں کو آپس میں داخل کر تا حضور کریم علیہ نے نے فرملیا۔

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ لِيَشُدُ بَعَضُهُ الْعَضَّا قَشَبُكَ

(1)

بَيْنَ آصَابِعِهِ -"ا کیک مومن دوسرے مومن کیلئے اس طرت ہے جس طرح میں رہے، کہ اس کا پچھ حصہ دوسرے حصہ کو قوت دیتا ہے۔ بیہ کباادراسیے دو ول ماتھ کیانگلیوں کو آئیں میں داخل کر دیا۔"

طبر اتی میں سہل بن معد الساعدی رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلیقہ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اس وقت تمبارا کیا طریقہ ہو گاجب حمہیں ا ہے زمانہ میں پیدا کیا جائے گا جبکہ انسانوں کا تنجیت ہو گا جنبوں نے اپنے و معروں کو واقی قسموں کواور اپنی امانتوں کو گذیر کر دیا ہو گا۔ یہ فرمایااور اپنے دونوں ہاتھوں ک نگلیوں کوایک و وسم ہے میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی القداور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور مالیات عنطی نے فرماما۔

> تَأْخُنُ وْنَ مَا تَغُرِفُوْنَ وَمَّلَ عُونَ مَا مُكْكِرُونَ - وَيَقْبَنُ أحدكم على خَاصَةِ نَفْسِهِ وَيَذَدُ أَمْرَ الْعَامَةِ ''کے دین کی جن چیزوں کو تم جاتے ہوان پر عمل کرو۔ جن کو تم نہیں ج نے ان کو چھوڑ دینا۔ ہر آدمی اپنی خیر منائے اور عام و گول کو ن کے حال پر چھوڑ دیے۔"

حضرت ابوذر رصی اللہ عنہ ہے مر وی ہے ایک روز سر ور کریم نے ان ہے یو چھا ہے ابو ذراجب تم لو گول کے تلچیٹ میں کچنس جاؤ تو تمہارا کیاجاں ہو گا۔اس وقت حضور علاقے نے اپنے دونول ہاتھول کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ میں نے عرض کی یا ر سول الله إحضور عَنْ فَيْ كَمَا تَعْم فرمات مِن جِعنور عَلِينَة نِ فرمايا صَيْرُ اصْبِرْ اصْبِرْ الصّبِرْ

> 1 سي سدي، صد 7 صبي 214 2۔ ہیں سخہ 215

کرنا۔ صبر کرنا۔ صبر کرنا۔ وگول کے ساتھ اضاق سے چیٹ آنا۔ دَخَالِفُوهُو فِیُّ اَعْمَالِیهُ اُن کے کامول میں ان کَ خالفت کرنا۔ حَقَالُق کُو تَمَثَیل سے ذِہن نشین کرنا

بادی پر حق علی جب اپ صیب کو وعظ و تھیجت فرات تو بعض و فعد متریس و یہ تاکہ ان کو حقیقت حال سے بورگ آگاہی ہو جائے۔ حفر سے بو سعید خدری رضی اللہ تی ق عند سے م وی ہے آیک ون حضور سرور مام علی ہے نے کی زبین بیل مخبو کی پھر س کند سے م وی ہے آیک اور کلی گاڑی پھر دو سری طرف بیت اور کلی گاڑی کے بیت تر تیم کی کلی گاڑی کے وہ سری طرف بیت اور تیم کی کلی گاڑی کے وہ سری حق وہ سوید عدم مداوراس کارسول بہتر جاتا کی ہے۔ حضور علی کاری کے طرف کلی کاری کے میں اور دیم کی موت ہے۔ حضور علی ہو زوی کے ایک جو زوی کے ایک موت ہے۔ با میں ہوتھ وال جو اس کی موت ہے۔ با میں ہوتھ وال جو اور دیم سال کی موت ہے۔ با میں ہوتھ وال جو اور دیم کی اس کی موت ہے۔ با میں ہوتھ وال جو اور دیم کی ہوتی کی اس کی موت ہے۔ با میں ہوتھ وال جو اور دیم کی ہوتی کی گاڑی کی ہوتی کی گاڑی کی ہوتی کی گاڑی کی ہوتی کی گاڑی کی ہوتی کی گاڑی کی ہوتی ہوتی کی ہوتی ہوتی کی ہ

حضرت ابو ذر رضی القد عنہ ہے مروی ہے سر دیوں کے موسم بیں ایک روز حضور علیقہ چاں رہے موسم بیں ایک روز حضور علیقہ چاں رہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایوں ۔
علیقہ چاں رہے تھے اور در ختول کے زرو ہتے نیچ گر رہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایو بندہ مسلم جب محض القد در امین نے عرض کی سنٹ سار سوں اللہ۔ حضور علیقہ نے فرمایو بندہ مسلم جب محض اللہ کی رضہ کیلئے نماز اداکر تاہے تواس کے گن واس طرح مجھڑ جاتے ہیں جس طرح اس در خت کے بیتے جھڑ رہے ہیں۔

اہم طبر انی سند جیدے حضرت انی مسعود رضی ابقد عندے دوایت کرتے ہیں کہ ہادی

یر حق علی کے ارزق کے بارے میں مثال بیان فرہائی۔ فرہایارزق ایسے ہے جس طر آ ایک

باغ ہو جس کے اردگر، فصیل ہے۔ اس فصیل میں ایک جگہ دروازہ ہے اس وروازے کے
سامنے کا علاقہ بموارے اور دیوار کے ارد سرد کا راستہ بڑا پھر بلا اور وشور گزار ہے۔ پس
چو آ دمی اس بیٹ کی طرف اس کے دروازے کے رائے ہے آتا ہے تواس باغیے میں واخل
ہوتا ہے پھل کھاتا ہے اور ہو حتم کی رکادٹول سے محفوظ ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی
طرف سے واخل ہوتا جاور ہو حتم کی رکادٹول سے محفوظ ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی
طرف سے داخل ہوتا جاتا ہے وہاں وشوار گزار رائے ہیں۔ گرم ریتا اعلی قد ہے جس میں
باوں وصفی جاتا ہے۔ جو شخص اس طرف سے باغ میں آتا ہے وہ جب ال مشخل رستوں کو
سے کرتا ہو اس باٹ تک پہنچا ہے تواسے وہی آجھ ملتا ہے جو ابقہ تھائی نے س کے شہر مقد در کرا کھاہوتا ہے۔ (1)



شنائے زیف و رضار تو ہے ہاہ ملائک ورد مصصح و شام کر دند

# حضور ﷺ کے اعضاء مبار کہ کے کمالات

### حضور کا ظاہر ی حسن وجمال

نور جسم، فخر آدم وبنی آدم محد رسول الله عظیظی وید النی ورسل کی طرق کی بیت الله علی الله عظیظی وید النی وی سال کی طرف اور وہ بھی محد وو وقت کیلئے نی بناکر نہیں بھیج گئے بتے بلکه تمام بن وی سال کیلئے تا قیام قیامت حضور عظیظی کی وات فلا س وہ آفاب عالمتاب محلی جس کی روشن فاہ کی والی تا قیام کی النی النی جس کی دور شن فاہ کی والی تا تا تا الله کا الله منور کرنے والی تھی۔ س سے ضرور کا تھا کہ حضور عظیظی کے فاہ کی جس فی محاس بھی تمام نبیاء س بھین سے اعلی و بر تر ہوں کی نکہ بید منام جسم بوٹ کی عظمت کے گواہ بیل۔ اس سے الله تا الله تا الله تا الله تا الله تا کہ بھی تو بھین حضور عظیظی کے خاہر و باطن کو تنی عظمتیں اور وسمتیں ، بی بور کی کہ کو فی اس کی بمسر کی کا گمان بھی نہ کر سکے۔ کی حقیقت کو باشق صاوق حضر سے بوں گی کہ کو فی اس کی بمسر کی کا گمان بھی نہ کر سکے۔ می حقیقت کو باشق صاوق حضر سے شرف الله بن بومیر می دحمت الله عید نے سینے تصیدہ بیل یوں بیان کیا ہے۔

مُنَزَّهٔ عَنَّ شَيِرِيْكِ فِي هَاسِنَهِ فَي هَاسِنَهِ فَيَرَهُ الْمُسُنِّ فِيْرَعَلَيْهِ مُنْفَسِّهِ فَيَرَعَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صاحب اموام بالديد في علامه قرطبي سے تقل سرت ين كر انبوب فرمايا-

اس لیے موالے کر یم نے اپنی خلیت باغہ سے اپنے محبوب کے حسن وجمال کو صرف اتنا فلام ہونے ویا جس کی واگ تاب او تعین اور چشمہ فیض کے قریب بھن کر اپنی ہوئ کہا تعین آر وٹی محبس یہ جائے کہ دواللہ کے محبوب کے حسن وجمال کی ممار کی او وں کا احاط کر لے قریبے ممکن نہیں۔

امام بوصع کی فرمات میں۔

ما تنگها مَشَالُوا صِفَاتِكَ لِلتَّامِينِ سَكَمَا عَثَلَ النَّجُوهُ وَالْمَاتُمُّ النَّجُوهُ وَالْمَاتُمُّ الن الرسور نے صفات میں حضور تیجی کی جبوہ کری کاجو نقشہ کھینچ ہے وہ اس طرح ہے فی میں ستاروں کا تقس ہے جوستاروں ک اس طرح ہے جس طرح ہے فی میں ستاروں کا تقس ہے جوستاروں ک حقیقت کو خام کرنے ہے عاجز ہے۔ " اب جم بڑے انداں کے ساتھ سر مر عالم میجی کی ذات اقد س واطبر کے وصاف کو بیان کرنے کی معاوت حاصل کرتے ہیں۔

## (۱) محبوب رب العالمين كارخ انور

المام بخاری، مسلم اور دیگیر محدثین نے حضرت برے بن عازب رفشی عدر من ہ متابقہ کے بارے میں بیان بیا۔

> كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا وَإَحْسَنَهُ فِرِخُدُقًا

"الله تعالیٰ کے بیادے رسول عظیہ کا چیرواور تمام و آوں سے زیادہ خوبصورت تھااور حضور عظیہ کے خلق جی تمام کا اس سے زیادہ الش اورزیا تھے۔"

الم ترفدى، احمد اور يهم في خفرت الوي مرور منى الله هندت ناكايه تورر اليت يات من من من الله تعالى منازكيت شيئ المنتفي الله وسكى الله تعالى عكيد وسكرة كاكن الشكيس تعبري في وتبهم

" میں نے آئے تک کہیں بھی کوئی یک چینے خبیر، کیمی جو مد کے حبیب سے زیادہ حسین بور مد کے حبیب سے زیادہ حسین بور ہوتا تھا کہ سور نی چرہ و قد س میں طام خ جور مائے۔"

حضور عَلِيْكَ كَى رَبِّ الْوَرْكَابِرِ حَصِدُ آفَابِ حَسَنَ لَى جَبُودْ كَادِينَا وَ فَقَادَ كَى نَهِ يَا بَحِي لِلْهَ لِلَّا يُعْفِقُنَّ بِلِكَ الْوَجْوَدُ وَلَيْكُهُ رِفِيْهِ صَبَالَحُ وَمِنْ جَمَّالِكُ مُسْفِيْلُ (1) المحصور عَلِيكَ كَى الْوَارِ مِي سارات م وَجُودَ وَرَاسُ فَي مِي مِن يَهِ مِن يَهِ بِي اللهِ بِيكَ الشَّحِ كِيوَ فَكُهُ اللَّ مِيلَ النَّى مِنْ بِيهِ حَضُورِ عَلِيكَ مِنْ مِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قریت کمی کے بنائی کما کے مرفع کھی کا کہ بہتر در دیکھ لے کما کی کا کہ اور است در است کے میں اور است در است

امام بخار کی نے براء بن عازب رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ آپ ہے ہو چھا گیا۔ اکان وَجُهُ دَسُولِ اللّٰهِ مِنْتُلَ السّیّفِ کیا حضور عَلِی کا چرہ مبارک آلوار کی طرح تھا۔ حصرت براء نے جواب ویا نہیں بلکہ جاند کی طرح تھا کیو تکہ جاند میں روشنی بھی ہے ور گواائی بھی ہے جو چرے کا صحیح حسن ہے۔

لیستے ہیں کہ حضرت براء نے یہ کیوں نہ کہا بیل مِشْل المنتظمیں فرمات ہیں کہ سور ن میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی۔اس کو جب کوئی و کھتا ہے تواس کی سمجھیں چند صیاحاتی ہیں اور سخصن محسوس سرتی ہیں لیکن جاند میں روشنی ہے اور اس کے ساتھ پر ہٹان سرف والی تھٹی نہیں بلکہ خنگی اور خصند ک ہے۔ کوئی افسر وہ خاطر آدمی جاند کود کھے قواس کو ا میں سکون اور انس بیدا ہوجاتا ہے۔(1)

اہام تر ندی نے حضرت جاہر بن سمرہ ہے روایت کیا ہے کہ بیل نے ایک رات رسول اللہ علیقی کی زیارت کی۔ وہ چا ندنی رات تھی سر کار دوعالم علیقی نے ایک سر تُ و ش ک زیب تن فرمار کھی تھی۔ یہ بیک ہود ھویں کے چاند تن فرمار کھی تھی۔ یہ بینی ہو دھویں کے چاند کی فرمار کھی تھی۔ یہ بینی کہ حضور علیقی کی طرف۔ یس کانی و ہر و بیکھی اربا موازت کر تا رہا لیکن میں اس تھیجہ پر بہنی کہ حضور علیقی چودھویں۔ چودھویں کے چاندے زیادہ و لربااور خوبصورت ہیں۔

امام بنی ری حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں: سر کار دوعالم علیہ جب خوش ہوتے تو حضور علیہ کا چیرہ حیکئے مگاہوں محسوس ہو تاکہ گویاجا ند کا مکڑاہے۔

حضرت عائشہ صدیقنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور عظیفتے نے میرے حجرہ میں قدم رنجہ فرمایہ۔ یوں معلوم ہو تاتھا کہ چبرے کے تمام خدد خال چیک رہے ہیں۔

وارمی، بیمتی، ابو تعیم اور طبر انی ابو مبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی امتد عنیم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے رہید بنت معوذ رضی امتد عنہا سے عرض کی صعبی -رساوی مذہ سے ہمیں حضور علی کے طلے سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا

قَالَتُ لَوْرَأَيْتَهُ لَقُلْتَ ٱلشَّمْسُ طَالِعَةً \*

الهار وحضور عليه كوه يكنا توبه كني پر مجبور موجاء "ويا چبره اقد س

ہے سورٹی طلوع ہورہاہے۔"

المام مسلم نے الی طفیل عام بن واثلہ سے روایت کیا ہے، یہ عام نی کریم مثلیثہ کے سب سے آخری صحابی سے جبیوں نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک سوس لی تھی۔ زیرگی سب سے آخری وفول میں آپ نے جبیوں نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک سوس لی تھی۔ زیرگی کے آخری و نول میں آپ نے فر مایا کہ میں نے ابقہ تعالی کے بیار ہے۔ رسول علیا ہے اور ان کی اور آئ میر سے ساتھ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے رٹ اور ان کی اور آئ میر سے ساتھ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے رٹ اور ان نیار سے دیاں فرما میں۔

آپ نے دولفظول میں سموریا۔

#### كَانَ ٱبْيَضَ مَلِيَّةَ الْوَجُهِ

''چیرہ مہارک روشن تھا کیکن اس میں ملاحت کی ملاوٹ تھی۔'' صاحب المواہب العدنیائے کیک عارف کامل سید علی وٹی رضی القدعند کے چند اشعار نقل کئے جیں جو ہزے وجد آفرین میں۔ آپ بھی ان کے دو تین اشعار ساعت فرما ئیں اور علف اٹھا نمیں۔

اَلَا يَاصَاحِبَ الْوَحَدِيهِ الْمَلِيمِ سَأَلْتُكُ لَا تَعِيبُ فَأَلْتُكُ رُوحِيْ الْمَلِيمِ سَأَلْتُكُ لَا تَعِيبُ فَأَلْتَكُ رُوحِيْ اللهِ يَعْمَى آب سے حَجَا مَر تا بول كه آپ ميرى آخصول سے او جمل نہ بول كيونكه آپ ميرى روح آيں۔"
مَعْنَى مَاغَابَ مَغَفْصُكَ عَنْ عِيلَا لَا تَجَعْتَ فَلَا تَوْلَى الْاَصَلِيمَ الْحِيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### عِعَقِكَ جُدُرلِرِقِكَ يَاجَينِي فَكَاوِرَوْعَةَ الْقَلْبِ الْجَرِيْجِ

"حفور علی کے حق کی قتم اے میرے صبیب اپنے غلام پر احسان فرمائیں ور میر زخمی در جو سوز محبت سے جل رہا ہے اس کا علاق فرمائی۔"

حضرت اوم حسن رضی بقد عند نے اپنے واموں بہندین الی بات سے عرض کی۔ کہ حضور مر ورعالم علاقت کا صلیہ مبارک جھے بتائیے۔ "ب نے جواب دیا۔

#### 

ای طرح آمام بیمی نے جامع بن شداوے روایت کیا ۔ جمیں ایک مختص نے جس کا اس حارق تھا، بنایا کہ ایک افتح سے باہ قیام پندیر تھے۔ حضور میک ہو کا سے باہ تیام پندیر تھے۔ حضور میک ہو کا سے باہ تیام پندیر تھے۔ حضور میک ہو کا سے باہ تیام پندیر تھے۔ حضور میک ہو کا سے باہ ہم نے ایک وزن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیجا تمہارے پاس کوئی تیان فروخت چیز ہے اہم نے ایک وزن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیجا چیا تیں۔ حضور تیان کے ایک وزن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیجا چیا تیں۔ حضور تیان کی تیمال کیا کر ارو بیس تھے ایک بنائی وزن کی حضور تیان کی تیمال کیا کر ارو بیس تھے ایک بنائی وزن کی تھیں قدر الامن کیا ہے۔ اس وقت جم و ک فاعوش رہے ہیں۔ حسور تیان کی تیمال کیا کر او بیس تھے ایک سے ایک اور اس کی تیمال کیا کہ اور ایمان کیا ہے۔ اس وقت جم و ک فاعوش رہے ہیں۔ جب حسور تیان کی تیمال کیا کہ اور اور ایمان کیا

ہوئی کہ ہم نے ایک شخص سے سودا کیا ہے اور پااوئٹ اس کے حوالے مردیت جس کانہ اس ہوئی کہ ہم نے ایک شخص سے ہم جس ایک فاتون تھی، جس نے ہمیں پریشان بی تا بہ جس کو تم نے اونٹ فرو خت کیا ہے جس اس کا رہ شن چبر دریکھا ہے۔ وہ جب بوت بیات میں اس کا رہ شن چبر دریکھا ہے۔ وہ جب بوت والے کا چبرہ شہیں ہے۔ تمبارے اونٹ کی قیمت کی جس شام میں ہوں۔ چائیج وہ میں ہوں۔ چائیج وہ سے اس موریے حضور علاقے کا ایک تو کی مطے شدہ کھجوری ہے کر ہوری تی ساگاہ جس آیا ور فرمایت ہوت ہوں ہو اس سے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ علاقے نے جسے یہ کھجوری وہ تول کر بھجا ہے ور فرمایت ہیں ہے۔ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ علاقے نے جسے یہ کھجوری وہ تول کر جوری کر دری

السید محمر ونی کے چند اشعار مطالعہ فرما ئیں اور دیکھیں کے اس رہ ب ریبا کو جب بیب عاشق زار دیکھا کر تاتھ تو س کے تاثرات کی کیفیت کیسے ہوتی تھی۔ فرمات میں۔

" پاک ہے دو ذات جس نے اسے سپٹے انوار سے پیدا کیا اور بشر بنایا میا بشر جو نیمی سر ارسے خوشخبر می دینے وا یا تھا۔"

خَمَالُهُ مَنَجُلُ لِكُلِّ جَمِينَدَةٍ وَلَهُ مَنَادُ كُلِ وَخَهِ سَيِرَ (1) "حضور عَنِيَّةً كاحس تم حسين جرول سِئ آئيذ باور صفور مَيْنَةً كا (مرابا) كي روش مِنارب جوبر چيز كومنور كررباب."

علامد ابن عساكرف ام امومنين عائشه صديقه رضى مقد عنبا سے روايت كيا ب تب فرماتی بين۔

میں کوئی کپڑائی رہی تھی، رات کاوفت تھ، گھر میں کوئی چرائ روشن نہ تھ، اند جیر اچی، ہو تھ، اند جیر اچی، ہو تھ، او تھی سے گر گئی۔ میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی ججھے ال جائے لیکن نہ ملی۔ اچانک رحمت عالمیاں علیجے اس ججرہ میں تشریف لے آئے۔ حضور علیجے کے چجرہ مبارک کے نوارے سارا ججرہ روشن ہو گیااس روشنی ہیں ججھے اپنی سوئی ال گ۔

مَارَأَيْتُ شَيْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَي

امام ہو تعیم والوطی نبوت میں لکھتے ہیں عبدوہ بن عبد العمد فرماتے ہیں ہم آیک دوز حضرت انس بن مالک کی خدمت میں ملاقات کیسے عاضہ ہوئے۔ آپ نے بی کنیز کو حکم دیو کے دستہ خوان او تاکہ ہم تھانا ھا کیں۔ مجم وہ کنیز سمتر خوان لے آئی پھر آپ نے سے حکم ویا کہ وہ کنیز سمتر خوان لے آئی پھر آپ نے سے حکم ویا کہ وہ دورہ مال بھی و۔ جب رومال ابن تو ہزامیوا کچیلا تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تندور میں آگے جو وہ انہوں نے آگ جلائی۔ حکم دیا کہ یہ رومال اس بھڑ کے تندور میں کچینک دو۔ تھوڑی ویر کے بعد اسے نکالا تو وودوں ہی طرح سفید تھا۔

ہم جیران ہو کر و چھنے گھے یہ کیا جرائے۔ انہوں نے قرطیا یہ رسول ملہ عظی کاروماں ہے۔ حضور عظی کی کے ساتھ اپنے روے اور کو صاف کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہوجاتا ہے تو ہم اے حمد ورمیں چھنک ویتے میں اور دود ھاکی طرح سفید ہوجاتا ہے۔

میں ایک آل آگا گل شیٹا مَرَّ عَلیْه

حيثم مازاغ

حضور کی چینم میارک کی تعریف قر آن کریماس طرح کرتا ہے۔ مَاذَاعَ الْبَصَرُّ دَمَاطُعٰیٰ (الْجُم) ابن عدى، ابن عساكراور ويكر محدثين في ام المومنين ماشه صديقه اور حفز سابن عباس الساطرة روايت كيا ہے۔

كَاْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ يَوْى فِي الَيْلِ فِي الْفُلِي فِي الْفُلِي فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَوْى إِللَّهَادِ فِي الطَّوْءِ -

شَخَان نَ مَصْرِت ابُومِ رِوسَت رَوايت مَيْبِ كَ حَصُورِ عَنِي اللهِ فَرَايِدَ مَا يَعْفَى عَلَى َ وُكُوعُكُووُ هَلُ تَتَرَوْنَ قِبْلُقِ هَامُنَا ، فَوَاللّهِ هِمَا يَعْفَى عَلَى َ وُكُوعُكُووُ لاَسُجُودُ كُلُو وَمَا فِي لَاَ وَكُو ثُونِي وَرَاّ وَ طَلْهُ رِى وَفِي رِوَا يَهِ مِنَا يَخْفَى عَلَى خُنْمُوعُكُو وَلا ذَكُو لَا وُكُولُو عَلَيْهِ مَنَا يَخْفَى عَلَى خُنْمُوعُكُو وَلا ذُكُونُ عَلَيْهِ وَلا وَكُولُو عَلَيْهِ مِنَا

"تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ تواد ہر ہے جس طرف میر امنہ و تا نہ لیکن خدا کی فتم تمہارار کوئ کرنا، مجدہ کرنا مجھ پر جی نہیں ربتار میں تم کو چھے کی طرف ہے دیکھتا ہوں۔"

دوسر ى روايت ص ب

تمبارا اختور (جس كا تعلق دل ہے ہے) اور تمبار ركو تا جھ ہے ہے شيد و نبيس رہتا۔ (1)
علی بدين كا ایک شكر موت بل قيعہ كے شكر بر ركا مقابد كرنے بيئے عفر علی بي روانہ فرمايا تھا۔ يكھ دنول بعد حضور علي تا من بر تشريف ہے ہے۔ بو مجابد سام كا بر تيم الحا تا اور جس صورت بل شرف شبادت ہے مشرف كيا جاتا حضور علي مديد طيب بس الحا تا اور جس صورت بل شرف شبادت ہے مشرف كيا جاتا حضور علي مديد طيب بس بي وہ است بكھ دكھ ركھ دي سے اور حاضرين كو اس سے سكاد كررہ ہے ہے۔ بحب خامد بن وبيد فرمايا كو تا مناور علي الحقايات من المام تھايا ہے۔ حضور علي تا مناور علي تا مناور علي تا مناور الله تا اور عاضر بول كا بعد يعلى بن منب نے بر جم الحقايات تو بديا بارائى كى بھنى كرم بوئى ہے۔ يكھ اور بعد يعلى بن منب بن منب مناور اگر تو جابت مناور اگر تو جابت ہو تو وہ ال ہے حالات بميں ساور اگر تو جابت ہو تا بول ہو تا الت بميں ساور اگر تو جابت ہو تا بول ہو سے الدت بميں ساور اگر تو جابت ہو تا بول ہو تا بالات بميں ساور اگر تو جابت ہو تو وہ ال ہو حالات بالد سائے۔

<sup>1</sup>\_ر في حاب، "اس قالبور" ،جدد، سي 20

چنانچ نبی الا نبیاء علیہ السلام نے وہاں کے تفصیلی حالات مسلمانوں کو بتائے۔ س کر ابو یعلی نے کہا جو بچو میدان جنگ میں بیبال سے سینکڑوں میل دورو توٹ پڑی ہوا جینہ حضور علاقے کے کہا جو بچو میدان جنگ میں بیبال میں سینکڑوں میل دورو توٹ پڑی ہوا جینہ حضور علاقے

وَالَّيْنِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَّكُتُ مِنْ حَيِالِيَّهِ مُرَحَوْقًا -"اس ذات أن فتم جس في حضور عليه أو حق كم ساتھ مجوث فرمايا سے حضور عَنِهِ في وہاں كَ وَفَى إِت نَهِي حَبِيورُ كَ-" ايام بني ركى و مسلم كى روايت ہے۔

11 جری بیل پہلے شہداء احد کے پاس حضور علیہ تشریف کے انہیں سد مو دیا گیا۔
ان کیلئے دی کی فرہ نیں۔ پھر جنت البقیع بیل تشریف الانے دہاں بھی اپنے جان شار خال مول
کو اپنی زیارت کا شرف بخش ان کے لئے دعا کی فرہا کی اور الودائ فرہ دیا۔ پھر حضور علیہ اسلام محبد نبوی بیل تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر جو آخری خطبہ ارشاد فرہ یاس کے چند جسے آپ بھی ساعت فرما کیں۔

كَالَ إِنِّى بَيْنَ الْمِدِيكُو فَرَطُّ وَانَاعَلَيْكُو شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُو الْحَوْضُ وَإِنِّى لَانْظُرُ الدَّهِ وَإِنَا فِي مَقَامِي هَا وَإِنِّى وَإِنَّ عَدْ الْعَطِيْتُ مَفَا بَيْهَ خَزَاتِنِ الْاَرْضِ وَإِنِّى كَمْتُ اَخْضَى عَلَيْكُمُ الْنَ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلِيَنَ اَخْضَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تُمَا فِرُوا فِيْهَا۔

" میں تمبار اپیشر و ہول دیل تم پر گواہ ہول اور تمباری میری ما قات
روز قیامت حوض کوٹر پر ہوگی۔ اور بیس آئ بیٹی ہوا یہاں ہے اس کو
د کچے رہا ہوں۔ جھے زمین کے سارے فزانوں کی تجیاں عطافر ، لَی گئی تیں
جھے قطع اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کروگے ، جھے
اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی تلاش میں ایک دو سرے ہے بڑھنا جا ہوئے۔
اور اس کی وجہ ہے ہلاک ہوگے۔"

ابن سعد اور بیبتی مل ء بن محمر الثقلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم غزوؤ تبوک کے سفر میں حضور مدیہ السلام کے جمر کاب تتھے۔ صبح سور بخ طبوع ہوا۔ س ک روشنی اس کی چکہ دیک یا کل انگ ٹوعیت کی تفتی۔ پہلے سور ج بہمی اس طرح طبوع نہیں ہوا تھا۔ جبر کیل امین حاضر ہوئے۔ حضور علی نے ان سے بوجی آن صبح سوری کی ضیابی شیال معمول سے بہت زیادہ تھیں کیاد جہ ہے۔

چر ئیل امین نے عرض کی۔ یار سول اللہ حضور علیقہ کا کید سحالی مدینہ طیبہ بیں و فات پاگیا ہے اسکے جنازے میں شرکت کیلئے تان سے ستاج ار فرشتے اترے بیل یہ انہیں کی چمک و مک تھی۔ حضور علیقہ نے وجہائی ممل کے بدلے میں میہ عزت وشان اللہ تعالی

كَانَ يُكُثِرُ قِرَاءَكَا تُكُ هُوَاللَّهُ أَحَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي مَمْشَاهُ وَقِيَامِهِ وَتُعُودِهِ .

''اس کئے رحمت فرمائی گئی کہ وہ مورہ اخلاص کئٹ سے بیڑھا کر تا تھا۔ رات کے وقت وال کے وقت مجھتے مکھڑ ہے ہیں ہے۔ اس جہ سے اللہ تھاں نے اس پر مید احسان فرمایو ہے۔''

جیر نیل ایمن نے پرمارا۔ راست میں جتنے ور خت اور بہاڑتے سب دور ہو گئے۔ اس صحابی کی جاریا کی بلند کی گئی حضور علیک نے اے دیکھا اور نماز جناز ویڑھائی۔

ای طرح مر کارووں م علی کے نبی تی بادشاہ حبشہ کی وفات کی خبر وی۔ پھر صیبہ کرام سمیت مدینہ طیبہ میں جناز و گاہ میں تشریف لے گئے وروبال اس کی نماز جناز داد فر ہائی۔ کتب احادیث میں سینکڑ ول ایک احادیث صححہ میں جن میں بید ند کورہ کے دور در زک

میافت ہے حضور علیہ اسلام چیزول کودیکیے ہیا کرتے تھے۔

حضور علی با ہول حالا کہ علی شریا میں ہوہ ستارے دیکھ رہا ہول حالا کہ علم نجوم کے مہرین نے بڑی بڑی حاقق دور بینوں سے شریا کے ستاروں کو سننے کی کو شش کی ور وہ زیادہ سے زیادہ سات ستاروں کود کھے سکے نبی کریم علیہ کی مہارک آنکھوں کو ابقد تھ لی نے جو قوت بینانی عطافر مائی اس سے حضور علیہ نے بارہ ستاروں کودیکھا۔

جب مشر کین مکہ نے حضور علیہ کے معران پر اعتراض کی اور منجد اقص کے درود یوار کے بارے میں یو چھا تو حضور علیہ نے دہاں جیٹے ہوئے منجد اقصی کو ملاحظہ فرمایا اور اس کی ہر چیز گن کرانہیں بتاوی۔(1)

حضرت سیدنا علی سر تضی کرم الله وجبدئے نبی کریم عظیمی کی چشمان مبارک کی ہیں توصیف کی ہے۔

كَانَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَسَلَّوَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ اَهُدَبَ الْعَدُنَانِ اَهُدُبُ

"اد بناس آگھ کو کتے ہیں جو آگھ کشادہ ادر بزی ہواس کے سفید جسے میں باریب ہواس کے سفید جسے میں باریب باریب سفیر میں باریک باریک سر شآہ درے ہوں۔ اشکال کا بھی کی معنی ہے حضور علاقتہ کی مڑگان مبارک کمبی تھیں۔ مید دونوں چیزیں آگھ کی زیبانی میں حرف آخر ہیں۔"

سید نا علی مر تقلی رضی القد عند نے ایک روز حضور علی کا حدید مبارک ال پاییز و کلمات سے بیان فر مایا۔

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَدُعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، آهُدَبَ الْاَتَّهُ فَارِ مَغُرُونَ الْخَاجَةِينِ

''کہ حضور علی کے چشمال مبارک کشاوہ تغییں،ان میں باریک باریک سرخ ورے نتھے، بلکیں مبارک ارتبی تنصیںاورا پر ومبارک ہوریک تتھے اور باہم ملے ہوئے نہ تتھے۔''

مواہب لدنے بین ہے مر ور انبیاء عقطہ نے جب سیدنا علی مرتضی کو یم رونہ فرویا کہ وہاں چاہر و گول کو اسلام کی وعوت ویں تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول بتاتے ہوئے فرویا ایک والی و کا تھا تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان مزید پختہ ہوا و رجو ابھی اس ایک و ن ہے محروم میں وہ اسلام قبول کر کے اس سعادت ابدی ہے ہمرہ یاب مو ساسات مجس میں ایک یہوویوں کا بہت بڑا عالم (حبر ) ہاتھ میں تباہ ہے کھڑا رہت ، جب میں تقریم کرتا تو وہ اس کی گئی ہوا ہی ہے گئی اس سے کھڑا رہت ، جب میں تقریم کرتا تو وہ اس کی اس سے میرے میں تاب سے کھڑا رہت ، جب میں تو اس نے جھے کہا صف می کی سے میرے سامنے حضر ہوالقاسم کا حلید بیان کروہی نے کہا ہی ہونا تھا۔

میں نے یہ ساری صفت بیان کی۔ بچر میں فاموش ہو تیاس نے پوچھ حضور علی کا ور حلید بیان کرو۔ میں نے کہام وست مجھے اثنایاد ہے اس وقت اس حبر نے مجھے بوچھ کے کا ان کی آتھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ حضور علیہ کی ڈاڑھی مبارک خوبصورت ہے؟
آپ نے بال میں جواب دیا۔ اس حبر نے کہ یہ حدید جو آپ نے بیان کیا ہے ہمرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسائل کے ایم اس کا واجداد کی کتاب میں موجود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسائل کے لئے المسلوق والسلام تمام وگول کی طرف رسول بنا کر مبعوث گ

ہ بن مر دویہ نے سلیمان تھی کے واسط سے حضرت اٹس سے اور انہوں نے حضرت اوم سیرہ سے روایت کیا ہے۔

عَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتُ مُولِنِي يُصَرِقَ فِي كَالِمِ

"رسول مقد علاقے نے فرہایا جس دات کو مجھے آسان پرے جایا ہیں نے موک علیہ اسلام کوان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ دہے ہیں۔" غزوۂ خند ق میں جب سر درعام علیہ نے اس چٹان کو توزا تو کبلی ضرب پر آپ نے فرہایا اُللّٰهُ الْکُبرُ اُعْصِیْتُ مصابیع مشاعر و للله اپنی مانصراً اُللّٰهُ الْکُبرُ اُعْصِیْتُ مصابیع مشاعر و للله اپنی مانصراً

"القد اکبر۔ مجھے اس ضرب کی برکت سے شام کے ٹزانوں کی کنجیاں عط فرمائی گئیں۔ بخدامیں اس وقت وہاں کے سرخ محل ت کود کھے رہا ہوں۔" پھر دوسر کی ضرب لگائی چٹان کادوسر حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا فرمایا۔

أَللْهُ ٱلْكَبُرُ أُعْطِيتُ مَفَانِيَّحَ فَارِس وَانِّى وَاللهِ لَاَ يُعْمُرُهُمْ مَ

"القد سب سے بڑا ہے۔ مجھے فارس کے خزانوں کی تنجیاں عطافر، اُل گئ یں میں اس وقت مدائن کے قصرابیش کو یہاں ہے ویکھ رہا ہوں۔" پھر بسم القدیڑھ کر تیسر کی ضرب لگائی تو تیسر انگڑاریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرہ یا اَلْلَهُ اَکْ يَرُاعْ طِلِيتُ مَعَالِيّے اَلْيَسَيْن وَاللّٰهِ إِنِّي لَاَبْعَوْ اَلْوَابِ " مجھے میں کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں۔ بخدااس آن بیں صنعاء (1) کے دروازے دیکھے رہابول۔"

حضرت این عباس اور و گیر جلیل القدر صحابه کرام رضوان الله علیهم کا عقید و تھاکه دَاٰی مُحَمَّدٌ لَاَ بَهُ مُوَّدِیَّینِ مَرَّدَ کِبِعَیْنِهِ وَمَرَّدَ کِبِعَالِیهِ خصور عَلِیْ نَهِ البِیْ رب کودو مرتبه و یک ایک د فعد این ظام کی آنگھول ہے اور ایک مرتبه دل کی آنگھ ہے۔"

حضرت ابن عباس رضی القد عنبماسے مر وی ہے۔

قَالَ نَظَرَمُ حَمَّدُ إلى رَبِّهِ قَالَ عِكْرَمَةُ فَقُلْتُ لَهُ نَظَرَهُ خَمَّدُ إلى رَبِّهِ - قَالَ نَعَوُجَعَلَ الْكَلاَمَ لِمُوْسَى وَالْخُلَّةَ لِإِبْرَاهِ يُوَ وَالنَّظُرَ لِمُحَدِّدِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّوَ ـ

"انہوں نے فرمایا کہ حضور علیقہ نے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ عکر مد فرماتے ہیں ہیں نے ان سے بوجھا کیا حضور نے اللہ تعالی کا دید رکیا؟
انہوں نے کہا بال۔اللہ تعالی نے حضرت موک کے ساتھ کلام فرمایا حضرت ابر انہم کو خلت کام تبد عطافر مایا ادرائے دیدار کے لئے حضرت مجر علی کے مخصوص فرمایا۔"

امام طبر انی نے ابن عمر رضی الله عنبماے روایت ک ہے

ػٵڶڔۘۺؙۅؙڷؙٳٮڷ۬ڡؚڝ۬ڵؽٳٮڷۿڗؘۼٵڮۼۘڵؽ؞ۅڝۜڵٙۄٳؾۘٛٳۺؖٵڣڎ ڒڣٛڡٙڔڮٵڎؙڹ۫ؽٵۼٵؘڎٵؠؙٛڟ۠ڒٳڵؽۼڟڮڡٵۿٷػٵۧؿڎٛڣؽڰٙٳڮڎؿؖ ٱڸڣؽٳڡۼٷڴڣۣٛٵٛؽؙڟؙڒٳڮػۼؽؙۿۮٵ

''رسوں اللہ علی نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیا کو اٹھ کر میرے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں اس کواور جو بچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اس کو اس طرح دیکھے رہا ہول گویا میں اپنے ہاتھ کی متھیلی کو دیکھے رہا ہوں۔''

### آپ کے لب مبارک

معزے فضل بن عباس منی اللہ عنمائے فرمایا کہ جب نبی کریم سیانے کو مرفد منور میں رکھا گیا میں نے اس وقت حضور سیانے کے رخ انور کا آخری بار دیدار کیا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ کے ہونٹ حرکت کر رہے تیں۔ میں نے اپنے کان حضور میلائی کے ب ہائے مبارک کے قریب کردیئے۔ میں نے ساکہ حضور علیقے بار گادالہی میں عرض ریاہے من اللهم اعلم الممن الم مير القدميري المت كو بخش و الماس من العام المامة اس بات سے جیران ہوئے کہ حضور علی کی امت یا کتنی شفقت متی۔ (1)

آپ کاد ہن مبارک

مرور عالم علط کے وہن اقد س ہے بھی ہر و نہیں آل۔ بلکہ جس چیز کا تعلق حضار میالات علیصلے کے دبین مبارک سے ہوجا تا تھا س ہے کستوری کی پہلیں نکا آ رقی تعمیں۔امام نیڈنی اوراین باجد نے ابو تعیم اور امام احمد نے وائل بن حجرے روایت کیا ہے کہ ایک و فعد کل ن ما فی کا بھر اہوا ڈول حضور علی کے خد مت میں بیش کیا۔ حضور علی نے س سے پانی ایا پھر مته ميں پائی مجر کراس ڈول ميں ڈال دیا۔ پھر ڈون کا پائی اس کو نئیں میں انڈیل و قر فلفائسؤ مِنْهُ مِثْلُ لَكَيْمُ لَوْ عِسْكِ يَهِم ال كُوعِين عن بميشه سَتُوري فَ خوشبو أي مرتى تحي

المام طبرانی نے صمیر وہنت مسعودے روایت کیاہے کہ دوایق بہنوں کے ساتھ حضور مالات کی خدمت اقد س بیل حاضر ہوئی۔ حضور عظیمی و حوب میں حشک کیا ہو گو و شت تعاول فرمارہے تھے۔ سمر کارئے اسے و نتوں میں جہایا گیر ان سب کو تھوڑا تھوڑا دیدیا۔ جن ایجیوں نے حضور علیہ کا چیایا ہوا گوشت کھایا مرے تک بھی ان کے منہ سے بدیو نہیں تل۔

امام ابو داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر و سے روایت کیا ہے۔ '' پ نے فرمایا کہ جو ہات میں رسول اکرم علیے کی سنتر تھا دو لکھ پا کر تا تھا۔ میر استصدیبہ تھا کہ میں ن کٹمات طیبات کو حفظ کر میا کرول لیکن قریش نے جھے اس بات ہے روکا کہ تم ہر چیز لکھتے جاتے ہو۔ حضور میلانه علیه بشر میں اور تبھی غضب کی حاست میں اور تبھی رضا کی حالت میں گفتگو فرہ تے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی بات من کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور عیصے کی خدمت میں یہ یا جرا بیان کیا۔ رحمت عالم علی کے نی انگشت مبارک سے ہے وہن مبارک کی طرف اشارہ کی اور مجمع فرمايه أَكُنتُ فَوَاللَّيْنِي نَفْسِي بِيَهِم مَا يَغْرُبُهُ مِنْهُ الْآحَقُّ مَس كرو، سذات پاک کی قشم جس کے وست قدرت میں میر ی جان ہے،ان ابول سے حق کے بنیر کچھ

نبی*ں نکٹ*ے

حضرت شاہ ولی القد رحمتہ القد علیہ اپنے تصیدہ اطیب النقم میں اپنے آقا علیہ العلوۃ والسوام کے حسن وجمال کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔(1) بجومیٹ المائعینا المائعینا المؤجد کا آبجہ کا آبجہ کے المؤجد کے المؤ

" حضور عَلِيْنَ کارٹ انور من موہنا ہے۔ اس کی رنگت سفید ہے۔ قد مبارک در میانہ ہے۔ اور اعضاء کی بڈیول پر گوشت ہے اور آپ کے بر وہ ریک اور کمان کی طرح طویل تیں۔ "

> صَبِيْءً مَلِيْءٌ آدْعَجُ الْعَيْنِ آشُكُلْ فَصِينَ مُ لَكُ الْإِعْجَامُ لَكِينَ إِشَا آمِن

"حضور علی کا چبرہ مبتاب کی طرح روش ہے۔ حضور علیہ کا حسن ول البحاث والا ہے۔ چیٹم مازاش کی سیابی بہت شدید ہے اور اس کے سفید حصد میں سرخ ڈورول کی آمیزش نے آتھول کواز حدید کشش بنا دیا ہے۔ آپ کے کلام میں البی فصاحت وبل غت ہے کہ اس میں تجمیت کاشائیہ تک مجمی نہیں بایاجا تا۔"

وَأَخْسَنُ خُلُقِ اللهِ خُلُقًا وَخِلُقَةً وَالْعَامُ وَالْعَالَةُ اللهِ اللهُ وَالْفَامِ اللهُ وَالْفَامِ عِنْدَ النَّوَ آثِب

'' حضور سرور عالم علی این اخلاق کریمه اور محاس جسمانی میں اللہ تعالیٰ کا تمام محکوق ہے زیادہ حسین در لکش ہیں اور لوگول کوجب آیام و مصاب کے طوفان گھیر لیتے ہیں تو اس وقت ان کو آپ سب سے زیادہ نفع پہنچ نے والے ہیں۔ حضور علی کے کی دعااور توجہ سے مصیبت ک گئٹ ئیں تا پید ہو جاتی ہیں اور رنج والم کے طوفانوں کارخ پھر جاتا ہے۔'' گئٹ ئیں تا پید ہو جاتی ہیں اور رنج والم کے طوفانوں کارخ پھر جاتا ہے۔'' یوم بدر میں حارہ بین سراق ال نصاری شہید ہوگئے۔ جب سر کار دوعالم علی میدان ہور ہے ایک میدان ہور ہے ایک خدمت میں حاضر بین مدینہ طیب تشریف فر ماہو گئے تو ان کی والد و حضور علی کی خدمت میں حاضر ہورہ ہورہ کے ایک خدمت میں حاضر

<sup>1</sup>\_ حمر = شادون مند تميده حيدا الخمر

ہو ئیں۔ عرض کی یارسول اللہ الجھے حارثہ کے بارے میں ارشاہ فرہ غیر ،اگر اواسٹ میں ہو تو ہوئیں۔
تو میں خوب رو کر اپنے ول کے ارمان پورے کر لول اور مرت و مستک روتی رجول اور آمر وہ
جنت میں ہے تو میں رونا بند کر دول۔ رحمت عالم علیہ نے ارش د فرہ یا اے اس حارثہ اللہ
تعالیٰ کی ایک جنت نہیں بلکہ بہت کی جنتیں ہیں ور حارثہ فرووس اسی میں اللہ کی نفیتوں ہے
لطف اند وز ہو رہا ہے۔ حضرت ام حارثہ بنتی ہوئی واپس آئی کہتی تھیں۔ پہنچ بہنچ کہتو گلگ کیا
گلف اند وز ہو رہا ہے۔ حضرت ام حارثہ بنتی ہوئی واپس آئی کہتی تھیں۔ پہنچ بہنچ کہتو گلگ کیا

رحمت عالم علی کے ایک پرتن منگوایا سیس پائی ڈالہ پھر اپنے است مہارک سیس فران ڈالہ پھر اپنے است مہارک سیس ڈالے اور مند میں پائی بجر کر س پرتن میں کلی کروی پھر اور پائی وی پرتن پہر اسکی بیٹی اس حاریثہ کو وی اس نے پائے پائے انہیں خکم ویا کہ اپنے سید ہرک کے اس کے پیار پھر اسکی بیٹی کا دیا اس کے ایس ان کو میا اس کے ایس ان کی بیت میں ان دو خور تول سے زیادہ کوئی خوش نہ تھی۔ ورجس طرح ان کی ہے تعمیل کے مدید میں ان دو خور تول سے زیادہ کوئی خوش نہ تھی۔ ورجس طرح ان کی آئے تھیں کے مدید میں بیٹی بوئی۔

بزازاور بیمج کے حضرت ابوہر مرور ضی القدعنہ سے روایت کیا ہے۔

كَانَ دَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُ وَسَلَّةَ وَأَسِعَ الْفَيِرِ اَشْنَبَ مُغْلِبَ الْاَسْنَانِ

"مر کار دوعالم علی کادبان مبارک و سیقی تقد د نت موتیوں کی طرح چنک رہے تھے اور دندان مبارک آپس میں بھنچ ہوئے ند تھے بلکہ ور میان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔"

كَانَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَوَ إَفْلَجَ النَّنِيَّتَيْنِ إِذَا تَكَلَّوَ رُءَى

"مرور عالم علی کے دائت بھنچ ہوئ نہ سے بلد در میان میں تھوڑا تھوڑا فاصل تھا۔ جب حضور علی تفکو فرمات تو وں محسوس ہو تا کہ حضور علی کے دادان مبارک سے فور کی لیٹیں تکل رہی تیں۔"

صاحب المواہب الله نيه اني قرصانه جندره بن خشينه الكناني الصي في رضى الله عنه عنه روايت كرتے بين انہول نے كہا كه بين، ميري والده، ميري خاله، جم سب نے بارگاه رسالت ميں حاض ہوكر بيعت كاش ف حاصل كيا۔ جب جم رخصت ہوت قررات ميں ميرى خاله نے جھے كہا۔

يَا بُنَىَ مَا رَأَيْنَا مِثَلَ هَذَا الرَّجُلِ آَى خَلْقًا وُخُلُقًا لُأَاخْسَنَ وَجُهُّا وَلَا اَنْقِى ثُوْبًا وَلَا اَلْكِنَ كَلَامًا كَرَا لِيَا كَاللَّوْرِ يَخُرُجُ مِنْ فِيْهِ-

السے بیٹے اہم نے خلق اور خلق میں کوئی آدمی ان کاہمسر نہیں و یکھا اور ند بی آپ سے زیاد وخو ہر وہ آپ سے ریاد ویا کیزو لباس واساور آپ سے زیاد وزرم گفتگو کرنے والہ کھا ہے۔ جب حضور علی گفتگو فر ہات تو یوں محسوس ہوتا گویامند مبارک سے نور نکل رہاہے۔"

### لعاب دېن

و دسرے وگ خواد کتنے صاف ستحرے ہول اور بہترین خوشبوؤں سے معطر ہول لیکن جبود تھو کتے ہیں تود کھنے والے پر ناپشدیدگی کے آثار تمایال ہوتے ہیں۔ ہمپتالوں، ٹرینوں، بسو ںاور تمام عمومی عمار قال پریہ جابی مکھا ہو تا ہے۔ تھو کے مت، کیونکہ اس سے یماری چیلی ہے اور صاف مقامات غیظ ہوجت ہیں لیکن مجوب رب العالمین علیہ کے العاب دہن کی شان ہی نزالی تھی۔ حضرت علی مر تغنی کی بیاد ہیں گا۔ آل قور اشفاہ ہو گئی۔ اسلام کے مجاہد الیو جہل کے قاتل کا ایک بازود شمن کی تلوار گئنے ہے سے سے سیارہ و شرک ہیں۔ موسے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی بازولئک رباہے ورد ہو تاہ تا کاہ رس فرما کیں۔ سرور عالم علیہ نے نے اپنی تھوک مبارک کے ہوے بازوپر فی اور از نم مند مل میں ورد کا قور ہو گیا اور لگتا ہو ابازو پوست ہو گیا۔ حضرت قادور ضی القد عن کی آگھ پر تیں گیا قور دو کا قور ہو گیا اور لگتا ہو ابازو پوست ہو گیا۔ حضرت قادور ضی القد عن کی آگھ پر تیں لگا تھا۔ فرھیل باہر نکل آیا وہ بھی اپنے آقا کی خدمت میں جاخر ہو کی اس پر لعاب دہن مند ہو کہ والور اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا اس پر لعاب دہن مند ہو وہ چشم زون میں درست ہو گئی۔ در در بھی ختم ہوا اور س کی مینائی شدر ست سکھ سے دوروہ تیز ہو گئی۔ اور یہ انتہازات کی اول دہیں کی شمول تک بی آر باک قردو کی جس آگھ کو نی مرحمت نے اپنے سعاب دہن ہو کر تم جھ جایا کرتے تھے کہ حضرت قادہ کے فرز ند جیں۔ یہ ان کی مرحمت نے اپنے سعاب دہن کے وازا تھی وہ خو بصورتی اور بینائی میں نمیاں ہو کرتی تھی۔ یہ سان کی سرحمت نے اپنے سعاب دہن کی کرتم جھ جایا کرتے تھے کہ حضرت قادہ کی فیری نی میا کی در بی تھی۔ یہ بی جن کی آگھ کا دربال نی کر میم نے اپنے ای بدئن سے فرہ وہ یہ اس کی میا تھی۔

المام طبر انی اور بیعتی ام عاصم ہے روایت کرتے ہیں، یہ ام عاصم متبہ بن فرقد کی زوجہ تعظیم، وہ فرماتی ہیں عتبہ کی ہم چار ہویاں تھیں، ہم جن ہے ہم ایک کی کو شش ہوتی کے متبہ ایک خوشبواستعال کرہے جو ان کی دوسر کی ہویوں ہے زیادہ عدہ ہو۔ ہم و یخشیں کے متبہ ہمارے خاو ند بھی کوئی خوشبواستعال نہیں کرتے اسکے باوجود ہم چارول ہے زیادہ ان کے جہر جسم و لباس ہے خوشبوا شخی تھی۔ جب آپ وگول کے پاس جاتے قوسارے کہتے جیسی خوشبو عتبہ استعمال کر تا ہے ایک ہم جی کی کو نصیب نہیں۔ آخر ایک روز ہم نے مجبور ہو گراپنے خاو ندھ ہے بوجی جناب آپ کون ساعطر استعمال کرتے ہیں جو تی ہوئوں ہے کہ کو نصیب نہیں کرتے ہیں جو تی ہوئوں ہے کہ کو شبو وال ہوتا ہے۔ انہول نے حقیقت ہے پر دہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ عبد نبوت ہیں میرے جسم پر سرخ سرخ بجھ جناب آپ کون ساعطر استعمال کرتے ہیں جو تی بتایا کہ عبد نبوت ہیں میرے جسم پر سرخ سرخ بجھ جناب آپ کوئی سامنے ہیں گئے۔ اتار کر حضور عیائے کے کہ میرے جسم پر سرخ مرخ بھنیوں ان کی سکی سیاسے بیٹھ گیا اور رانوں پر کیخ افرال لیا بھر میرے آتا نے بچھ پڑھا اور انہی ہتھیوں پر بھو تک سامنے بیٹھ گیا اور رانوں پر کیز افرال لیا بھر میرے آتا نے بچھ پڑھا اور انہی وقت ہے جھ بر بید میں دیا تھی ہیں اور وقت ہے جھ بر بید وقت ہو بھی بر بھی کہ بر سامنے بیٹھ گیا اور رانوں پر کیز افرال لیا بھر میرے آتا نے بچھ پڑھا اور انہی وقت ہے جھ بر بید

افعام ہوا کہ بناری چل گئی، پھنمیال در ست ہو گئیں اور میرے مرارے جسم سے خوشہو کی بیٹیس نظنے گئیں۔ اس وقت سے اب تک بی کیفیت ہے اس میں کبھی کی واقع نہیں ہوئی۔ بنائی شیب ما بغو نی اور او نقیم حبیب بن فد کیک رضی القد عند سے رہ ایت کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی آ کھیں کہ اس تا تا ہے کہ کہ اس وقت ان کی آ کھیں کہ اس سے واخر ہوئے ہاس وقت ان کی آ کھیں کہ اس سفید ہوگئی تھیں اور جینائی تتم ہوگئی تھی۔ رحمت عالم کے قد مول میں حاضہ ہوئے تو حضور علیجے نے بو چھا تہمیں کیا ہوا ہے ۱ انہوں نے عرض کی یار سول امقد کیک وفعہ میر پووں سانپ کے انڈے بر بڑا اس وقت سے میری بینائی سب ہوگئی اور مستحص سفید ہوگئی ہوں سانپ کے انڈے بر بڑا اس وقت سے میری بینائی سب ہوگئی اور مستحص سفید ہوگئی ہوں سانپ کے انڈے بر بڑا اس وقت سے میری بینائی سب ہوگئی اور میں کھی تھی۔ آئر پد سیس سوئی میں دیکھ کہ آئر پد آئر بھی تا تھی کہ بینائی ہوئی آئی تیز تھی کہ اس پیرانہ سائی ہیں سوئی ہیں دھا گد تا تھی ہوئی کہ سان ہیں سوئی ہیں دھا گد تا تھی وقت اس کی بینائی ہوئی تین بینائی آئی تیز تھی کہ اس پیرانہ سائی ہیں سوئی ہیں دھا گد تا تھی ہوئی کہ سان ہیں سوئی ہیں سوئی ہیں دھا گد تا تھی ہیں سوئی ہیں دھا گد تا تھی ہوئی کہ تھی۔ تھے۔

ابن احال اور بیسی نے اپنے اپنے طرق سے خباب بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میر سے داداخیب کو سی اٹرائی کے وان سخت ضرب کئی کہ اسکا کی بازوج کر نے لئک گیا۔ وہ بارگاوالدی میں حاضر بواج ابوابازوجیش کیا۔ رحمت عالم نے س پر تھو کا اور دونول حصوں کوجو ژدیا۔ وہ ایسائل گیا گیا گیا جاتا ہے تیں کہ مصطفوی ہیںتاں ہیں اپریشن کرائے گیا کہ دیر تھی کہ اس وقت میر اباز وورست ہو گیا۔ اس جرے بوے بازوے میں نے اس خراہ کیا اور اسے میں کے گھاٹ اتارویا۔

بو یعنی نے بطریق عبد الرحمٰن بن حارث سند جیدے روایت کیا ہے کہ جگف احدیمی او ذرکی ایک سنکھ کسی دستمن کے تیم سے نکل گئی۔ سرور عالم علی ہے اس کے ڈھیے کو اس کے خانہ میں رکھا، اپنا عاب و بہن اس پر لگادیا۔ درو فور آبند ہو گیااور آنکھ الیکی درست ہوئی کہ ، وسری آنکھ ہے بہتر دکھائی دیتی تھی۔

ین حساکر اور اسحاق رطی نے بشیرین عقربہ الجھتی سے روایت کی کہ جنگ احدید میرا پ تقل ہو گیا۔ میں رو تا ہوا بار گاور سالت آب میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو راضی نہیں کہ میں تیم پاپ اور ماشہ تیم کی مال ہو ۔ یہ کبد کر میر سے سر پر ہاتھ پھیرا توجہال آپ کا وست میں رک نیم اوبال اب تک بیرحائے میں بھی بال سیاد تیں اور باقی سفید۔ میرکی زبان میں لکنت تھی حضور علی نے میرے مند میں معاب و بن ڈال مکنت جاتی رہی۔ پھر یو جی تیر انام کیا ہے میں نے عرض کی بچے۔ حضور علی کے نے فرمایو اس کس سسور نہیں تم بٹیر بوراس وقت سے ای نام سے بید مشہور ہوگئے۔

جب ہم وٹ کر سے تو ہم نے اس طورت سے اس کے بچے کے ہارے میں وہ چیں ق اس نے بتایا جب سے رحمت عالم نے اس کے مند میں عاب و ہمن ڈالہ ہے بچر او جن بھی لوٹ کر نہیں آباں

الاس بخاری بیزید بن انی مبید سے روایت کرتے ہیں کہ بیں نے سلمہ بن کوٹ کی پنڈی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے وجھاسمہ یہ چوٹ کیے گئی ۱ نہوں نے فر مایا یہ خیب کے دن جھے گئی تقی سلمہ کے دن جھے گئی تقی مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بیچے کی کونی امید شہیں۔ میں ہے مسیح نفس آقا کے پاس حاضر ہوا اپن زخم و کھایا۔ سر ور عالم علی ہے تین میں جہ سے نفس آقا کے پاس حاضر ہوا اپن زخم و کھایا۔ سر ور عالم علی ہے تین میں جہ سے بعد آئی تک جھے بھر کوئی درو نہیں ہوا۔

اہام بیمی اور او نجیم نے عروہ کے واسط سے اموی بن عقب نے ابن شہب سے روایت کیا کہ حضور علی کے عبد اللہ بن روحہ کو تمیں موروں کے سرتھ جن میں عبد بند بن انیس بھی تھا بن رزم یمبودی کی طرف بھیج جب بہاری ٹد بھیٹا بوٹی تو بشر نے عبد اللہ بن انیس بھی تھا بشر کا و سخت زخمی کر دیا۔ عبد بند سر اربام علی تھا کہ خد مت میں حاضر بوا ہے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سر وربالم علی تھے کی قد مت میں دخم پر قان اور جب تک دوڑ ندور باز خم خراب نہ بوانہ س میں بیپ پڑی ورن کی طر ت سے ان کواس کی تھی تھو کہ در اس کے دور اندور باز خم خراب نہ بوانہ س میں بیپ پڑی ورن کی طر ت سے ان کواس کی تھی تھو کہ ورن کی طر ت سے ان کواس کی تھی تھی بوٹی ورن کی طر ت سے ان کواس کی تھی تھی تھی ہوئی۔

طب الی نے جربع ہے روایت کیا ہے انہوں نے کہا جس یا تھے ہے کھایا کرتا۔ سرور مالم علی نے نے فروایا انہیں باتھ ہے کھایا کرتا۔ سرور مالم علی نے فروایا انہیں باتھ ہے کھا۔ جس نے عرض کی میرا داہنا ہاتھ ہارہ ہے۔ حضور ملی نے نے اس پر تجو کا الباک آپ کے لب مبارک کی چھینے اس پر جاپڑے۔ پڑتے ہی دوہ تھے ورست ہو گیا اور سخرو مستک اس کا ہاتھ تندرست رہا ہے کہمی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

نمائی نے روایت کیا ہے کہ محمہ بن حاطب نے کہا کہ بیس جب بچہ تھا بہتی ہو فی بنڈیا مجھ پہر آئری جس ہے میر اتمام جسم جل ٹیا۔ میر اباب فور انجھے حضور کریم علی ہے ، بیاروں کے طبیب کی خد مت میں انحا ایا۔ حضور علی ہے نے میر بدل پر ابنالحاب و بن اللہ اسے ور بن ور بن وست مبرک تمام جبی ہونی جگہ پر ال دیا۔ اور زبان مبارک سے پڑھا آڈیھیپ النبائس دَبِّ النتایس اے تمام محکوق کے پروروگار اس کی بیہ تعلیف دور فریا۔ میں اس وقت تندر ست ہو النتایس اے تمام محکوق کو فی تعلیف ہو کہ کہ میں اس وقت تندر ست ہو النتایس اے تمام محکوق کے پروروگار اس کی بیہ تعلیف دور فریا۔ میں اس وقت تندر ست ہو النتایس اے تمام محکوق کی تمام ہوئی ہی تمام ہوئی ہی تعلیف دور فریا۔ میں اس وقت تندر ست ہو

### حضور کی قوت ساعت

الم مرّ مذی ، ابن ماجد اور ابو نغیم نے حضرت ابو ذر رصنی القد عند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا۔

إِنْ الْهِ مَالَا تَوَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَلا تَسْمَعُونَ اَظْتِ السَّمَا مُمَّا وَحَقَّ لَهُ اَانَ تَشِظَ لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ الرَّبَعِ اَصَابِعُ اللَّهُ وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَبِيْنَ لَا سَاجِدًا لِيَنْهِ تَعَالَى - (1)

"میں وو چیزی و کمچے رہا ہوں جو تم تنہیں و کمچے سکتے۔ میں وہ "واڑی سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسان چیس چیس کر رہاہے اور اسے میہ حق پہنچاہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسان پر جارانگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی چیٹانی رکھے ہوئے اللہ تعالی کو سجدہ نہ کر

رہ برب بو نعیم ، حکیم بن خرام رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں: ایک روز اللہ کا بیار ارسول اینے صحابہ کرام کے در میان تشریف فر یا تھا۔ حضور علی نے صحابہ سے پوچھ جو میں س رہا ہوں کیا وہ تم بھی من رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی یار سوں امتہ جمنور مرافظة یا من رہے ایس ؟ آپ نے فرمایا بیس آسان کی چیس چیس من رہا ہوں۔ اس کے باعث آ ایان کو ملامت نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایک باشت کے برابر بھی کوئی جگہ خانی نہیں جماں کوئی فرشت حد، نہ کررہا ہویا کھڑے ہو کرانڈ تفالی کی عبادت نہ کررہا ہو۔

طبر انی نے ابو ایوب سے روایت کیا ہے۔ رحمت عالم علیقے نے ابو یوب و خطاب مرت ہوئے قرمایا۔

يَّا آبَا أَيُّوْبَ - أَشَّهُمُ مُ مَا أَسُهُمُ مُ أَسُهُمُ الشَّهُ مُ أَضُواتَ الْيَهُودِ فِي اللهُ

"اے ابو ابوب کیا تم من رہے ہو جو میں من رہا ہوں؟ خود فر ہا جو میں من رہا ہوں؟ خود فر ہا جو میں ان کی جو میں وال کی آوازیں من رہا ہول۔"

ایک روز سر کار دو ما لم علی کے مرامو منین حضرت میمون کے جروش یف میں رات

یس کی سن سوری وضو خاند میں تشریف ہے گئے۔ اچانک حضور علی کے نے فرمایا کہتیا گئے

گرائی کے کہتیا کے منیوس کے نہوس کے نہوس کے حضرت اسمو منین حضرت میمون نے عرض کی حضور علی کہتیا گئی کے مناب کے جو اس کی حضور علی کے اس کی جو اس دے رہے تھے جمنور علی کے فرمایا ہو فرز مد جو ہمارے حلیف سے ان پر بنی بکر اور قریش نے مل کر حملہ کیا اور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر ویا۔ ان کے رہن ہے کا ماری کے قبل کر جملہ کیا اور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر ویا۔ ان کے رہن نے کی ماری کے جواب میں میں نے یہ کل ت کے۔

ویا حضور علی کا اللہ تعالی نے سفنے کی وہ قوتیں عطافر ہائی تنمیں کے سینکڑوں میل دور سے حضور علی کی جناب میں فریاد ری کی درخو ست کی گئی، حضور علی نے نہ سی میں اقت

جواب عطافر مايابه

امام بخاری نے حضرت ابوہر مرہ ہے روایت کیا ہے رحمت عالم علی ہے نے ارش و مایا۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے۔

مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدُ الذِّنْتُهُ بِالْحَدْبِ

" بب کوئی شخص میرے کسی دوست ہے دشمنی کرتا ہے قومیں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہول ۔" خلاف اعلان جنگ کرتا ہول ۔ "

پھر قرملیا اللہ تعالی کاار شادہے۔

مَا تَفَقَرُّبَ إِنَّىَ عَبِيْ عَيْ يَتَ فَيُّ الْحَبِّ إِنَى مِقَا الْفَرَّضُتُ عَلَيْهِ "ميرى طرف كسى كے قرب كاسب حرجوب طريقه يہ ب كه وه الن فر النَّسُ كواواكر ہے جو بيس نے اس پر الزَّ كَ بَيْنَ " مَا يُزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى يِالنَّوَافِلِ حَتَى الْحُبَيْتُ وَ مَا يُزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى يَالنَّوَافِلِ حَتَى الْحُبَيْتُ وَ مَا يُزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى يَالنَّوَافِلِ حَتَى الْحَبَيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلَالَ اللْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالِي اللْهُ اللَّهُ اللَّه

"بندہ نوائس کے ذریعے میرے قرب کو حاصل کر تاریتاہے بہال تک کہ بیں اس کے ساتھ محبت کرتا ہول۔ جب بیں اس سے محبت کرتا ہوں تو بیں اس کی قوت ساعت ہو جاتا ہوں میر ٹی اس د ٹی ہوئی قوت سے وہ سنتا ہے اور بیں اس کی بینائی جو جاتا ہوں میر ٹی اس بینائی سے وہ و کھتا ہے۔"

طبر انی نے ابوداؤدے روایت کیاہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرایا۔

ٱكْتُوُوا الصَّاوَةَ عَلَىَّ يَوْهَ الْجُمُعَة

"جو کے روز جھی پر کٹرت ہے درود ٹر بقے پڑھا کرو کیونکہ دوالیادن ہےجب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔"

کوئی ایسا نہیں جو جھے پر در ود پڑھتا ہے۔ لا معنی صوبہ حسن کال گر س کی آواز مجھے میپنجتی ہے جہال کہیں دہ ہے۔

ہم نے عرض کی حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی حضور ﷺ سٹیں گے ؟ حضور

میانی نے فر مایاو فات کے بعد مجمی۔

فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأَكُلُ اجْتَاءَ الْاَنْهِيَاءَ -

"المقد تعالیٰ ہے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو تھا۔۔" سر

حضور کی زبان مبارک

المام طبر افی اور ابن عب کر بوج رہور منی مدعنہ سے رہ بہت کرت بین کہ جم کید، فعد سر ور عالم علیق کی ہمر ای میں باہر نظے۔ جب بجی راستہ طے کر چکے تو حضور علیق نے حسین کر ہمین کے روئے کی آواز سی۔ حضور علیق نے سیرہ سے فرمایا میر سے بچ کیوں رہ رہ جیں ؟ عرض کی بارسول اللہ بیاسے جیں۔ حضور علیق نے وگوں میں اعلان کیا کے رہ جھ بیال ہے ؟ لیکن کسی کے باس سے قطرہ بافی دستیاب نہ ہوالہ رحمت یا کم نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ ایک بچہ جھے بگڑا دو آپ نے چادر کے نیچ بچہ سے راور سینہ سے گا بیار حضور علیق نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب بچوس تو ف موش ہوگ میں گھڑان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ پھر ووس سے کو بیاس کو سینہ سے لگایا پڑی زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب بچوس تو ف موش ہوگئے۔

حضرت سلمان فاری رضی القد عند خلام تھے۔ حضور علی نے انہیں فرہ یو کہ ماہک کے ماہ کہ ساتھ مکا تبت کرو چنانچہ چ بیس اوقیہ سونا زر کتابت مقرر ہوا۔ یک روز سرور کا کنات علی ہے ایک دیڑا سونے کا عطافر مایو کہ اس سے این ذر کتابت او کرو۔ آپ نے عرض کی علامول القد علیہ تی ایک جھوٹا سائٹرا ہے، اس سے کیے چ بیس وقیہ سونااو کی جاسکت ہے؟ میں موالہ تھے ایک جھوٹا سائٹرا ہے، اس سے کیے چ بیس وقیہ سونااو کی جاسکت ہے میں مور عام علیہ نے انٹران سے سے کرانی زبان اس پر بھیم کی فرمی جوڈ واکرو۔ چن نچ حضور میں ہوگئی کہ ج بیس اوقیہ سونا ہے، اک میں ہوگئی کہ ج بیس اوقیہ سونا ہے، اک میں ہوگئی کہ ج بیس اوقیہ سونا ہے، اک کواداکر دیاور پھر بھی چ بیس اوقیہ ان کے لئے ہاتی را

ادا ترویا در چرس کا چاس در. الله تعالی نے ارشاد فرمایا

وَمَّأَ الْرَّسَلْمُنَامِنَ رَّسُولِ اللَّهِيسَانِ فَوْمِهِ "يعنى بم نے نبیس بھیجا کی رسول کو مگر ان کی قوم کی زبان میں" الله تعالى كى طرف سے سر كار دو عالم علي كوتمام عالم انسانيت كيلئے بادى دمر شد بناكر مبعوث كيا كيا دو نيا بحر كى مختلف اقوام كى مختلف زباني شيس اس لئے الله تعالى في اپنے حبیب مدر مركو تمام ربانوں كا مام بناكر بهيجا تھا۔ سرور عالم علي مرزبان من الل زبان سے زود و فصيح و بليغ منظر فرماي كرتے۔ يبال تك كه الل زبان جب حضور علي كو الفظر كرتے منظرة و دائل دوجاتے۔ (1)

ا بن عسائر نے محمد بن عبدالرحمن الزہر می ہے انہوں نے اپنے باپ سے انہول نے ان کے دادا ہے روایت کیا۔

ملامہ طلبی شوابد النبوق سے نقل کرتے ہیں، جب سلمان فار کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے وہ ہی کریم سین ہوئے ان کی تفکلو کونہ سمجھ سکے۔ حضور عظی ہے کسی ترجمان کو تلاش کیا۔
ایک یہود کی تاجر حاضر کیا گیا کہ یہ فار کی اور عربی دونوں زبا نیں جانتا ہے۔ حضرت سلمان فار سی نے اپنی ادر کی زبان فار سی میں حضور عظی کی مدت دشتا کی اور یہود کی مدمت کی جس سے یہود کی بہت عضبنا ک جو گیا اور سلمان فار سی کے کلام میں تح یف کر دی اور کہا کہ سمبان (معاذاللہ) آپکو گائی دے رہا ہے۔ حضور علی ہے خت فرمایا کہ یہ ہم کو کیو تحر بر کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ہوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر دہا ہے۔ یہ تو ہوں کی حق سے انکار کرنے کی شکایت کر دہا ہے۔ یہ تو ہوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر دہا ہے۔ یہ تو ہوں نے انکار کرنے کی شکایت کر دہا ہے۔ یہ ترجمان نے کیا م کو سمجھ سکتے تھے تو جھے بل کر میر وفت کیول ضائع

کیا؟ فرمایا ابھی مجھے جبر نیل نے فاری سکھائی۔ بیہ من کریبودی نے کہ اس سے پہلے ہیں آپ کو ہرا جانتا تھ لیکن اب مجھے آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ خداا میک ہے اور آپ اس کے بیچے رسول ہیں۔

حضرت زبیر بن بکار ، محمد بن ابر اہیم بن حارث سے روایت کرتے ہیں کے حضور علیات استے مجاہد یک سمیت غزوہ ذکی قرد کے لئے روانہ ہوئے۔ رائے میں ایک کو نئی کے وی کے سے گزر ہوا جے التبیان کہ جاتا تھ جو کھاری تھ۔ سروری معلیات نے فرایا ہیں ہو حد مد وری معلیات نے فرایات میں ہو حد وہو طب اس کانام تعمان ہاں کاؤا لگتہ کھاری نبیس بلکہ بیٹھ ہے۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پنی کو بیٹھے پانی میں بدل دیا۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پانی میں بدل دیا۔ حضرت طبی کانام بدل دیا۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پانی میں بدل دیا۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پانی میں بدل دیا۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پانی میں بدل دیا۔ حضور علیات کے رب نے اس کھاری پانی میں بدل دیا۔ حضرت طبی

الام احمد والم مسلم اور بیعتی نے حضرت این عبس سے روایت کیا ہے کہ صاد جو از و شخص کا فرد تھا امکہ محرمہ آیا۔ بید جنات وغیر ہ کادم کیا کرتا تھا۔ مکہ کرمہ آیا۔ بید جنات وغیر ہ کادم کیا کرتا تھا۔ مکہ کے احمقوں نے سارا نہوں نے ضاد کو بتایا کہ حضور علی معاذاللہ مجنون تیں۔ وو حضور علی کہ من خدمت میں جانہ ہوا اور عرض کی کہ میں جنون وغیرہ بجاریول کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تھی جے جہتا ہے اور عرض کی کہ میں جنون وغیرہ بجاریول کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تھی جے جہتا ہے میرے دم سے شفادے دیتا ہے۔ اس آؤ میں آپ کو دم کروں شاید سے کی کیف، ور ہو جائے سے جائے۔ جب دم ایکی اور حضور علی کے باعد من کردیا۔

إِنَّ الْحَمْدُ اللهِ عَنْدُوا وَنَسْتَعِينُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَوَكَلُ عَلَيْهِ وَكَعُودُ إِلَا اللهِ عِنْ شُرُولِ إِنْفُسِنَا وَمِنَ سَيْنَاتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَعْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ تَعْلَلْهُ فَكَ هَادِي لَهُ - اَشْهَدُ اللهُ فَلَا مُضِلً لَهُ وَحَدَىٰ لَا شَمِيلِكَ لَهُ وَاللهِ لَكَ اللهُ مَا عَلَىٰ اللهُ وَحَدَىٰ لَا شَمِيلِكَ لَهُ وَالتَّهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَدُلُ الْ وَرَسُولُهُ .

"ضاد نے عرض کی ایک مرتبہ پھر پڑھئے۔ حضور علی نے ن کلمات طیبات کو پھر دہر ایو پھر اس کی خواہش پر تیسر کی ہار دہر ایا۔ ضاد نے کب خدا کی قتم ایس نے کئی کا ہنوں، ساحروں اور شاعروں کی یہ تیں سنیں لیکن سے جو حضور علیہ ہے میں نے سنا، یہ توایک بحر ذخار اور دریائے یہ بیدا کنار ہے۔ ایٹام تھ بڑھائے میں "یہ کی بیعت کرتا ہوں۔ خداد ند کریم کی وحداثیت اور آپ کی رسالت کو بھندق دل قبول کر تا ہوں۔ بیہ کہد کر مسلمان ہو ااور وہ جو اس کولئے آئے تھے نادم و جیران ہو کر واپس لوٹ گئے۔"

ابن عساكر في حضرت عثمان بن عفان ب روايت كياب آپ في طرمايا-

میں ایک روز حضر تا ابو بھر کے پاس میشا تھا حضر تا ابو بھر رضی اللہ تعالیٰ عند نے جھے کہا ۔ اللہ اللہ کے رسول بیں۔ ان کا تام محمہ بن عبد اللہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر اپنی محلوق کی راہنمائی کیلئے مبعوث فر مایا ہے۔ کیا تیم ادل چا بتا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے بچھے نے ؟ میں نے کہا بیٹک میں ان کے پاس جانے کیلئے تیار ہول۔ پس حضر عثمان حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ نے قرمایا۔

يَاعُثَمَانُ آجِبِ اللهَ إِلَى الْجِنَّةِ فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ وَإِلَى خَلَقِهِ -

''اے عثمان! اللہ تعالی کے احکام کو قبول کر اور جنت کا حق دارین جا' میں تمہاری طرف اور اللہ کی مخلوق کی طرف اس کار سول ہوں۔'' حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور علاقے نے اتنافر مایا تو مجھے پارائے ضبط نہ رہا میں نے فور ' حضور علاقے کے وست مہارک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔

حفرت ابن سعد نے حضرت علیمہ سے روایت کیا ہے جب حضور علی و اوا کے بوئے تو گفتوں کے بل صحن فانہ میں ہر طرف پھرتے۔ تیسرے مہینہ میں آپ ہیروں پر کھڑے ہونے کی گفتوں کے بل صحن فانہ میں ہر طرف پھرتے۔ تیسرے مہینہ میں آپ ہیروں پر کھڑے ہونے گئے۔ پانچویں مہینہ میں آپ دیوار کو پکڑ کر چلنے گئے۔ پانچویں مہینہ میں آپ پوری طرح کلام کرنا سکھ گئے اور 9 ماہ کی عمر میں لیا فضیح و بینے ہوئے گئے ہے کہ آپ کی توم کے فضیاء و بلغاء آپ کا کلام من کر جیران روب تے تھے۔ مشور کی آواز ممیارک

کسی آواز کی دو بی خوبیال ہوتی ہیں خوش الحان ہواور بلند ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کی آواز میں بید دونوں خوبیال رکھی تھیں۔ ابن عسا کر حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ مَا بَعَثَ اللهُ يَبِيًّا قَعُ إِلَّا بَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجْهِ وَحَسَنَ الْعَرْجِهِ وَحَسَنَ السَّوْتِهِ وَحَسَنَ السَّوْتِ وَحَسَنَ السَّوْتِ وَحَسَنَ الْوَجْرِ وَحَسَنَ

العصورت من المند تعالی نے کہی کوئی نبی نبیس بھیجا تمراے خوبر و بناکر اور خوش آواز اللہ تعالی نے آب کے نبی کو مبعوث بناکر مبعوث فرمایا یباں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے نبی کو مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ کا چرہ انور بھی بڑا د مکش تھا اور حضور علیہ کی آواز بھی بڑی شری تھیں۔"

یمی روایت حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ ہے بھی مروی ہے۔

صحیحین میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیک شب رحمت عام منابقہ نے تماز عشاء میں و سنس و لر ننوں کی سورت تلاوت فرمائی۔ میں نے سن تک اتن عقیریں آواز کسی کی نہیں سنی تھی۔

طبر انی اور اوم تریدی حضرت این عباس د منی الله عنبمائے روایت کرتے ہیں کہ حضور منابقہ جب گفتگو فر مایا کرتے تو یول محسوس ہو تا کہ حضور علیقے کے دیدان مبارک نے نور علیقے جب گفتگو فر مایا کرتے تو یول محسوس ہو تا کہ حضور علیقے کے دیدان مبارک ہے تو میں کی مبریں ہدری ہیں۔ اور حضور علیقے کی آواز بہت دور تنگ سنائی دیتی تھی۔ کس شخص کی آواز اتنی دور خبیس سنائی دیتی تھی۔

براء بن عازب روایت کرتے میں حضور علیہ نے ایک روز خطبہ دیا۔ دور در ز محلوں میں جوخوا تمین تھیں انہوں نے اپنے پر دول میں حضور علیہ کایہ خطبہ سا۔

ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک و فعہ جمعہ کے روز حضور علیہ منہر پر تشریف فرما ہوئے ، ہو گول کو فرمایا بیٹے جاؤ۔ حضور علیہ کی آواز عبد اللہ بن رواحہ نے بنی غنم کے محلہ میں کن جو دہال ہے کافی دور تھااور اس جگہ بیٹے گئے۔

حضرت ابن سعد نے عبدالرحمن بن معاذ التیمی جو طلحہ بن عبدامند کے عم زاد متھے ، کو بیہ کہتے ت اللہ کے رسول کرم علیاتھ نے منی میں خطبہ ارشاد فر مایا ہم دور دراز اپنی منازل میں جہال بھی تھے حضور علیاتھ کا یہ خطبہ ہر ایک نے سنا۔

حضرت ام بانی بنت ابی طالب فرماتی بین "وهی رت کے وقت کعبہ شریف کے پاس

نی رحمت علی قرأت فرمایا کرت اور میں اپنی جارہائی پر بیٹھ کر حضور علیہ کی د لنواز قرأت کوستا کرتی تھی۔(1)

حضور كابنسنا

الم بخارى في المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنبات روايت كيا ب-مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مُسَنَّجَهِمًا فَطُ صَمَا حِكًا - أَيْ صِنْحَكًا مَا مَا -

"میں نے رسول اللہ علیہ کو تجھی قبقبد لگاتے نہیں سناکہ حضور علیہ کا مند پر راکھل جائے اور حلق کا توشق نظر آئے گئے۔"

حضرت اوہر میرور ضی القدعته روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور علی ہے بہاں تک که دیمران مبارک نظر آنے لگے۔ اور بیادر بواکر تاتی جسے حضرت صدیقہ لے نہیں دیکھا اور ابوہر میرونے دیکھا۔

حفزت ابن البی بالدر ضی ابقد عند فریات این حضور کی بنسی اکثر تمبهم ہواکرتی تھی۔

ہافظ ابن حجر لکھتے میں حضور علیہ کا اکثر معمول یہ تھ کہ حضور علیہ تبہم فر ایا

کرتے۔ اور مجھی مجھی ہننے کی نوبت بھی آئی تھی لیکن وہ بنسی بھی قبقہہ ہے کم ہوتی تھی۔ اور

بنسی سے مکروہ یہ ہے کہ کثرت سے بنساجائے کیونکہ بیدو قار کو ختم کر دیتا ہے۔

حضور علیہ کے جن افعال کی بیروگ ضرور ک ہے وہ ایسے افعال بیں جن کو حضور علیہ ہیں۔ ہیشہ کیا کرتے تھے ، اوروہ تبہم تھا اوراد نجی آ داز سے بنساوہ محض بیون جواز کیلئے تھا۔

ام بخاری نے اور م مفرد بی حضرت ابو ہریں ہے روایت کیا ہے کہ نی کریم علیہ ہیں۔

لاُ تُكُورُوا الطِّهِ عُكَ فَإِنَّ كَتُرَةُ الطِّهِ عُكِ تُعِيدُتُ الْفَلْبَ (3) "كثرت سے بنیانہ كروكيونكه كثرت سے بنیادل كومارو وكر تاہے۔"

نے فرمایا۔

<sup>1</sup>\_رئي وطات،" اسير چلي بي"، جلد 3، صفح 210

<sup>2۔</sup> ایشا

# حضور كأكربيه وفغال

جس طرح سر کار دوعالم علیہ جتے وقت قبقہ نہیں لگایا کرتے ہے ای طرح بہ روئے ہے تو اور موس دوں ہے روئے ہے اور موس دوں ہے استے ۔ انبو نہلے ہی کہ آنکوں ہے آنبو نہلے ہی کہ میت برار راور حمت ہے ۔ البتہ سینے میں روئے کی آواز سائی دیتی تھی۔ حضور علیہ کی کی میت برار راور حمت اشک فشائی کرتے اور بھی اپنی امت پر عذاب الی کے خوف سے رویا کرتے اور بھی ق میں اشک فشائی کرتے اور بھی اپنی امت پر عذاب الی کے خوف سے رویا کرتے اور بھی ق میں کریم سنتے وقت چشم مبارک سے آنسوؤں کے موتی نیکے گئے۔ بھی جا سے نماز میں استے موتی نیکے گئے۔ بھی جا سے نماز میں استے طاری ہوجہ تا۔ حضور علیہ کو کواند تھ لی نے جمائی لینے سے محفوظ رکھ تھا۔ اور المو منین میمونہ رضی اللہ عنبا کے بھائی فرماتے ہیں۔

مَّا تَتَكَوَّبُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ تَقَالُ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ قَطُّ (1) "حضور عَلِيْنَهُ نِي جَمَالَ نبيس لي-"

بخاری شریف میں ہے القد تھ لی چھینک کو پسند کر تاہے اور بھی فی بینے کو ناپسند کر تاہے۔

### حضور کے د ست مبار ک

حضور علیہ کے دست مبارک کی یوں توصیف کی گئے۔

حضور علی تھیں۔ یہ صفت مردوں کیے حسن و جہاں ہے اور عور توں بیں بہت ہیں۔ اُتی نہ محقی نہ وہ چھوٹی تھیں۔ یہ صفت مردوں کیے حسن و جہاں ہے اور عور توں بیں یہ توبل غرمت ہے۔ حضور علی کی کاائیال بھی بڑی فربہ اور طاقتور تھیں۔ حضور علی کی بھیایاں کی بردی فربہ اور طاقتور تھیں۔ حضور علی کی بھیایاں کشادہ تھیں۔ نبی رحمت علی نے ایک روز جابر بن سمرہ کے رخیاروں بربطور نس و شفقت ابنا وست مبارک بھیرا۔ حضرت جابر کہتے ہیں بیں نے حضور علی کے وست مبارک کی شنڈک اور خوشیو محسوس کی جھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک عصوری جھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک عطار کی صندہ فی ہے دکھے اور معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک کے شادہ کی سے دکھے ہیں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک کی شادہ فی سے دکھا ہے۔

المام طبر انی اور بیمباتی واکل بن حجرے روایت کرتے ہیں۔

''کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مصافحہ کی کر تاتھا۔ میری جند حضور میلانے کی جلد کو مس کرتی تھی اور میں کانی دیریتک پیرٹر محسوس کرتار ہت تھا۔اوراس میں کتوری سے عدہ خوشبو آتی تھی۔"

یزید بن اسودر منی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علقے نے اپناوست مبارک جمھے پکڑایا جمھے بول محسوس ہواکہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈاہے اور کستوری سے زیادہ خو شہودار۔

طبر انی مستور دبن شدادے اور ووایے باپ سے روایت کرتے ہیں۔

" میں تی رحمت علقہ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور متالیقوں تا ہے ۔ بشتہ ایک میں میں میں میں دور میں ا

منابقة كاباته بكراروه ريشم من زياده كدازاور يرف من زياده شندًا تفيد"

اہم احمد سعد بن الی و قاص ہے روایت کرتے ہیں۔ جبتہ الو داع کے موقع پر مکہ کرمہ بیس حضرت سعد جب بیار ہو گئے تو حضور علیہ ان کی عمیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ سعد فرماتے ہیں حضور علیہ نے اپنادست مبارک میری بیشانی پر رکھا پھر میرے چبرے ، سینے اور میرے بیٹ پر پھیم اراب تک ہوں محموس ہو تاہے کہ حضور علیہ کے دست مبارک کی خنکی میرے بلیجے کو شعند اکر رہی ہے۔

امام بخاری حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں، آپ فرمات۔

مَّامَسَتُ عَدِيْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَالَةَ وَلَا فِيبَاعُهَا اللهِ عَنْ كَفِّ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَلَا شِيمَةً وَيَعَا قَطُ اَوْعُرُفًا قَطُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَلَا شِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَلَا شِيمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةً (1) الطّيبَ مِنْ وَيْجِ اَدُعُرْفِ النَّيْقِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلَيْهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلِي مَا عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ ا

حضرت ابن سعد عمر و بن ميمون سے روايت كرتے جيں كہ مشركين مكه نے حضرت عمار بن باسر كو آگ جي ڈاننا جاہا۔ آگ جي بجينكے كو تيار تھے كہ رحمت للحالمين شفيج يوم الدين مطلق نار المفعد بن سيد المرسلين شفيج الماذ نبين رسول اكرم عليقة تشريف لائے اور اپنا وست رحم وشفقت عمار كے سر برر كھ كر فرمايا ہے آگ عمار پر شفنڈ كى ہوج جيے توابر انجم پر ہوئى تنى اور وقت بو نبيس بلك ايك اور وقت بوئى تنى اور وقت باغيوں كى جماعت تمہيں فتل كرے گا۔ آپ كايد فرمان من كر آگ سرو ہوگئی۔

<sup>1</sup>\_ز غياد طالن، "السيرة النوب"، علد 3، صفي 212

بعد ازال عرصہ دراز کے بعد امیر المو منین علی مرتفنی رضی اللہ عنہ کے عبد خدافت میں شامی باغیوں کے گروہ نے آپ کو قتل کیا۔ اس طرح حضور علیہ کی پیش کوئی تجی ٹابت ہوئی۔

ا ام بیمی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں آپ فر اتی ہیں۔
"ایک روز آ قائے نامدار میرے مجرے میں تشریف لائے حضور علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں میں تشریف لائے حضور علیہ اللہ میں ایک ڈھال متی جس پر عقاب کی تمثال بنی تشی مصور علیہ اللہ میں ایک ڈھال میں کررگڑل القد تعالیٰ نے اس کے نام و نشان من دیے۔"

ائن ماجہ نے امیر المو منین حضرت علی مر تقنی کر ممالقد وجہہ ہے روایت کی ہے ، حضور مر ور عالم علقے نے جب جھے یمن بھیجنا چاہ تو جس نے عرض کی یار سول اللہ میں تو تا تجربہ کار ہوں کچھ جانیا نہیں۔ جس بیجیدہ مقد مات کے فیلے کیو نکر کروںگا۔ یہ سن کر حضور عقیقے کار ہوں بچھ جانیا نہیں۔ جس بیجیدہ مقد مات کے فیلے کیو نکر کروںگا۔ یہ سن کر حضور عقیقے نے اپناد مست فیض میرے سینہ پر مار ااور دع کی۔ اے القد ااس کے دل کو احقاق حق کی قوت دے اور اس کی زبان پرحق چلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت سے تاوم والیمیں فریقین کے مقد مات کے مقد مات کے فیصلہ کرتے ہیں جھ سے ذرا نجر بھی خطی نہیں ہوئی۔

المام بیمن نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیا ہے گے روز اپنے نو گھر دل میں بینی نوامہات المومنین کے پاس کی کو بھیجا کہ اگر کسی کے گھر بیس بچھ کھانے کو ہو تھیج دے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی تھے گر کسی گھر سے بچھ نہ ملا۔ انفاق سے حضور علیا ہے کو ایک پھوری نظر آئی جو ابھی شیر وار نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیا ہے اس کے تھنوں پرہا تھ پھیر لہا تھ پھیر تے ہی اس کے تھنوں ووج سے بھر گئے اور اس کی ناگوں کے تھنوں پرہا تھ پھیر لہا تھ پھیر تے ہی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس کی ناگوں کے در میان نیچے لئک آئے۔ حضور علیا ہے نے لکڑی کا برا بیالہ منگوا یا پھوری کو دوہا اور اپنی نو کے در میان نیچے لئک آئے۔ حضور علیا ہے ابوا بھیجا۔ پھر آپ نے حاضرین مجلس کو دودھ سے سیر کیا۔ (1)

اس سے چیشتر آپ بیمیوں ایسے واقعت پڑھ بچے ہیں کہ رحمت عالم علیہ کے چھو دینے سے تھوڑا کھانا ہر ارول کیلئے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑے پانی کے ساتھ جب حضور مقابقہ کاوست مبارک لگ تھا تو ہر اروں انسان اس سے سیر اب ہوتے تھے۔ ہر ارباجانور اس ے پیاں بھات ہے۔ تمام مسلمان اس سے وضو کرتے لیکن اس تقبیل پانی میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وست مبارک بیار ورال کو چھو تا تو وہ کلیتۂ شفایاب ہو جاتے۔ اس مشم کے بیشور واقعات آپ بڑھ آئے ہیں اس لئے ہم ای پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ان سینول پر جب حضور عفیظے باتھ رکھا کرتے تھے جبال گفر وشرک نے فریرا جمایا ہوا ہو تا تو ساری نجاسیں اور آ ود گیاں است مبارک کے بھرنے سے کافور ہو جایا کرتی تفیس اور وہ خوش فیسب حضور پرایمان ان کے ووالت سے مالا مال ہو جایا کرتی تفیس اور وہ خوش فیسب حضور پرایمان ان کے ووالت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔

ام معبداید و فعد اپ بینے کے ہمراہ مدید منورہ ش آئی۔ اچانک اس کے بینے کی نظر حفر ت صدیق اہم بر پر بڑئی اس نے آپ کو پیچان اید۔ اپنی مال سے کہ بید وہ فخص ہے جو ایک و فعد مہدک کے ساتھ ہمارے بال تخبر اتھ۔ اور جس کی بر کت سے ہمارے گھریں ووج کی نہر بہنے گئی تھی۔ اس کی والد دائھ کر حضر ت او بکر کے پاس آئی اور کہا تجھے خدا ان قتم وہ تیر سے ساتھ کون تھ جس نے ہمارے فیمہ کے ایک گوشہ بیل کھڑی جبری کو دوہ کر ہمیں ووج دوج کر ہمیں معلوم ؟ وہ بولی نہیں۔ چنانچہ صدیق آب نے کہا وی حضور عظیم جو تیرم جبال کی بدایت کیلئے تھیج گئے ہیں۔ بولی جھے ان کے پاس سے کہا وی حضور عظیم کی ارگاہ بیل لے آیا۔ اس نے کچھ بنیر اور حضور عظیم کی ارگاہ بیل لے آیا۔ اس نے کچھ بنیر اور جنگی ہوگوں کے خضور عظیم کی خدات اور کی حضور عظیم کی مد مت جس بیش کے۔ آپ نے اسے کیڑے بنواد کے وہ طقہ اور کچھے نقدی بھی عزایت کی۔ حضور عظیم کی خدات اور کی خیال ہے کہ وہ طقہ گئے شاملام ہوگئی تھی۔

ابو خیم نے ابو قرصاف سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں میر اباپ مرگ میری میں اور خامہ زندہ تھیں۔ ہمارے پاس چند ایک بحریاں تھیں جنہیں ہیں چرایا کرتا تھا۔ میری خامہ اکثر او قات مجھے تاکید کی کرتی تھی کہ بھی اس شخص (محمہ) علیق کے پاس نہ جانا بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا کیونکہ اگر تواس کے قابو آگیا تو وہ تھے گمراہ کر دے گا۔ لیکن میں جب بھریاں نے کر جراگاہ میں بہنچا تو بحریوں کو وہیں جھوڑ کر جناب رسول القد علیق کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور وال بھر حضور علیق کے کلام مجموز ظام کو من کر تا۔ مجھے اس قدر لذت میں حاضر ہو جاتا اور وال بھر حضور علیق کے کلام مجموز ظام کو من کر تا۔ مجھے اس قدر لذت بین مواتو انہیں نے بر کیا گئی کہ تنہیں کے ایک اور دان بدان لا غربوتی جاتی کہ تنہیں کے با ہو اتوا نہیں نے بر کیا لا غربوتی جاتی ہیں۔

میں کہتا بھے پکھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ای طرن دور دزاس نے بھریوں کو دیکی اور جھے خوب ڈاٹٹا کہ تو کہاں رہتاہے یہ کیوں بھو کی رہتی ہیں معلوم ہو تاہے کہ توجر اتا نہیں۔

جب المبین گھرے کر آیا تو میری فاسے کہ جاہاں اس طرن چرایا کراہ رجب تن چراتا رہاہ جر روز وہاں سے جاء کر میں نے کہا خالہ بی آئ کی اور جگہ نہیں چریں اور نال کو چراتارہ ہوں ہے اس شخص کی بر کت ہے جس کے پاس سے گزر نے سے تم منع کرتی ہو۔ کر تم کہتی ہو تو اس کے پاس سے گزر نے سے تم منع کرتی ہو۔ کر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جو بی کروں اس کو کہ آوں گا کہ پٹی برکت و ایس کے بیاس میں ہو ہی اس کے پاس خدور والیا کے بیاس خور میں کر بول نہیں بچہ کیوں نہیں جو ہتی اس کے پاس خدور میں جو بھی جو وہ کے اس خور سے سنا کر بہت برکت و یا ور ہدایت وال آوی ہے میر ول کہت ہو وہ سے بھر دواور میری میں وہ تو کہ میں میں میں میں ہو جس میں ہو جس کے دواور میری میں اس میں میں کہ جم نے کہی وہ تب ہو کہ ہم نے کہی کہ جس کے کہت کو آپ سے زیادہ خو بھورت ، خوش اب س اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ سے گھنگو کے وقت نور نکاتا ہے۔

تر مذی سنے اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن ہے۔ بیکل نے بطریق ا باء بن احمر ابو زید افساری سے روایت کیا ہے کہا ہے حدیث سیح ہے۔ ابو زید کہتے میں کہ جناب رسول اللہ علیہ نے میرے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیر اور دعا کی اس کو حسن وجہال عطافر مالہ ووا کی سوسال سے زا ندز ندور ہے کیکن سر اور واڑھی کے ہال سیوں تھے ورچبر و پر کوئی شمکن نہ تھا۔ صاف اور روائن چبرہ جیسے نوجوانوں کا ہو تا ہے۔ (1)

فیح کمہ کے دن نبی اگر مر سیالی نے حضرت بابال کو تھم دیا کہ کعبہ شریف کی جہت پر چڑھ جو دُاور اذان دو۔ ان کی اذان من کر بعض قریش تمسنخ کرنے گے۔ ان کی آواز کی نقل اتار نے گے۔ ان بی آواز حضور علیہ کو جو ان بھی تھا جس کانام محذورہ تھا۔ اس کی آواز حضور علیہ کو پہند آئی۔ جب اس نے از راہ تمسنخ بابال کی نقل اتار بی تو اے حضور علیہ کے تھم سے حضور علیہ کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ اس نے سمجھ کہ میں نے گتافی کی ہے جھے ضرور قر قر کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے رحمت عالم علیہ نے میر کی بیشائی پر اپناد ست مبارک بھیر انو حضور علیہ کے دست مبارک بھیر نے ہے میر اول ایمان ویقین ہے مبر یز ہو گیں۔ مر در عالم علیہ نے جان الیا کہ یہ اللہ تھائی کے جے رسول ہیں۔ مر در عالم علیہ نے اے خود اذان کے عمر سیل خوان ان کی عمر ایس کی عمر اور ان کی اور ان کی اولاد بعد میں بطور ور اشت کے مکہ کرمہ میں اذان دیا کی سعادت حاصل کی تھی۔ مر ان کی دوات کی محادث حاصل کی تھی۔ اس کی تعادت حاصل کی تھی۔ اس کی تعادت حاصل کی تھی۔ مر کی بھی اور ان کی اولاد بعد میں بطور ور اشت کے مکہ کرمہ میں اذان کی سعادت حاصل کی تھی۔ تھی اور ان کی اولاد بعد میں بطور ور اشت کے مکہ کرمہ میں اذان کی سعادت حاصل کی تھی۔

ا بن سعد اور بیم بیم نے بطریق ثابت بن قیس، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے..

ام سلیم کاایک لڑکا ابوطلح ہے تھ۔ وو کی کام گئے تھے ان کی غیر عاضری میں وولڑکا مر

گی۔ ابوطلحہ جب گھر آئے بو چھالڑکے کا کیاحال ہے ؟ ام سلیم نے کہا اب وہ آراس ہے ۔

یہ کہ کر ابوطلحہ کے آگے کھانار کھا جب کھانے ہے فارغ ہوئے آب کے لئے بستر بچھیا۔

رات ابوطلحہ نے اپنی ابھیہ ہے خوشد لی ہے گزار ک۔ شخ جب بیدار ہوئے توام سلیم نے کہ اگر کوئی شخص اپنی امانت تجھ ہے مائے تو کیا تواہ ہے دے گاور دے کر پھر پچھتائے گاغم کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہ تیر الڑکا خداوند کر پیم نے امانت دے کر واپس لے ل۔ پھر ابوطلحہ نے سرارا ماہر احضور علیقے کی خد مت بیس عرض کیا۔ حضور علیقے نے فرمایا خداوند کر پیم تمہاری آج کی رات کو تمہارے لئے باہر کت کرے۔ چنانچہ حضور علیقے کی دع کی ہرکت تمہاری آج کی رات کو تمہارے لئے باہر کت کرے۔ چنانچہ حضور علیقے کی دع کی ہرکت نے خداوند کر بیم نے ان کو لڑکا عطافر میا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے وقت میں سب سے خداوند کر بیم نے ان کو لڑکا عطافر میا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے وقت میں سب سے زودہ نیک تھاور انصار میں اس سے زیادہ کوئی عبد نہ تھا۔ جب بیدا ہوا تو اس کو ہر گاہ دسات میں بیش کیا م عبد اللہ رکھی جب تک نے در در ہ آپ کے وست مہر کی بھیر نے کی جب بید اور اور انی نظر آتی تھی۔

زیدہ نے کہ جس سے وست مہر کی بھیر نے کی جگہ بہت رو شن اور نور انی نظر آتی تھی۔

زیدہ در ہ آپ ہے و ست مہر کی بھیر نے کی جگہ بہت رو شن اور نور انی نظر آتی تھی۔

بخدری نے تاریخ میں اور بغوی اور ابن مندو نے بطریق صاحب بن عداء بن بشر اس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ بشر بن معاویہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ معاویہ بن تور کے ساتھ جناب رسول القد علیہ کی خد مت میں عاضر ہوا۔ رسول مند مشاہنو نے میرے سر پر ہاتھ پھیم ااور دے دی۔ راوی کہتا ہے جبال حضور علیہ کا وست علیہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیم ااور دے دی۔ راوی کہتا ہے جبال حضور علیہ کا وست مبادک و کر اتھاوہ جگہ بڑی چکیل اور روشن تھی۔ اور جب بھی دہ کی یوار چیز پر ہاتھ پچیم تا اسے شفاہ و جاتی تھی۔

واقدی،ابو تعیم اور ابن عساکرئے عرباض بن ساریہ ہے یہ حدیث روایت ک ہے کہ میں جنگ تبوک میں اللہ نتی لی کے بیارے رسول علیقے کے ساتھ تھے۔ ایک رات حضور مناہ ہے بال سے پوچھاس وقت کے کھانے کو کچھ ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ اس ذات کی قشم جس نے حضور علیہ کو نی حق و پیکر رحمت بنا کر بھیج ہے ہم تو کب ہے ایے توشہ دان خالی کئے بیٹے ہیں۔ حضور علی نے فرویا اچھی طرح دیکھواور اپنی تصیال جھاڑو۔ شاید کچھ نکل آئے۔ آخر چند ایک کو جھاڑ کر کسی ہے ایک کسی ہے وو ، کل سات تھجوریں ملیں۔ سر کار دوی کم علقے نے ایک دستر خوان پر اے پھیل دیااد رایناد ست مبارک ال پر رکھااور فرمایاالقد کانام لے کر کھاؤ۔ ہم تین تھے حضور علیکھ کے دست مہارک کے ینچے ہے ایک ایک اٹھا کر کھارہے تھے۔ میں نے سیر ہو کر اپنی تھییوں کو شار کیا تو چؤن تھیں۔ ای طرح دوسرے دو ساتھیوں نے بھی مجھ سے کم زیادہ کھا ئیں۔ جب ہم سیر ہو کر چیچھے ہے تو ساتوں تھجوریں برستور موجود تھیں۔ حضور علطے نے بال کو فرہ یاان کو سنجال کرر کھو پھر کام آئیں گ۔جب دن چڑھاور کھانے کادفت ہوا تو سر ورعام علیے نے بلال کو تھم دیا کہ وہ یہ سات تھجوری لے آئے۔ حضور علی نے وستر خوال پر رکھیں اور اپنا وست مبارک ان ہر رکھ وہا۔ فرمایا القد کا تام لے کر کھاؤ۔ اس وفت وس آ دمی حاضر تھے۔ جب سیر ہو گئے تھجوریں و کی کی و کی موجودیا ئیں۔ حضور علی نے فر مایا اگر مجھے حق شالی ے شرم نہ ستی تو یمی سات تھجوریں واپس مدینہ چہننے تک ہمارے لئے کافی ہو تیں۔ پھر حضور علی ہے ہے مجوریں ایک لڑے کو عطافر ہائیں جواس نے کھالیں۔

بیمی اور ابو نعیم نے عمران بن حصین سے روابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں بار گاہ

رسات عنطينة من حاضر قفاله احيانك سيدة النهاء فاطمية الزبر اعيبهاالسلام تشريف! تمي اور

حضور منابقہ کے سامنے آگر کھڑی ہو گئیں۔ رحمت عالم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کا چبرہ چیا ہو آپ کا چبرہ چیا ہو آپ کا چبرہ چیا ہو گئی سے زرد ہو چکا تھا۔ سر کار دوعالم علیقہ نے اپناد ست مبارک اٹھایا اور فاطمہ زیر انکے سینہ مبارک بر رکھ دیا جبال بار ہو تا ہے بھر القد تھا لی کو جناب بیس عرض کی۔

ٱللَّهُ مَّ مُنْكِعَ الْجَاعَةِ أَشَّعِمُ فَاطِمَةً بِنَّتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِ وَسَلَّة -

"اب مجو کول کو میں کرنے والے۔اپنے محبوب محمد مصطفی علاقے ک افت جگر فاطمہ کو بھی میر کردے۔"

عمر ان سَجِّے جی میں نے ویکھا کہ اسی وقت آپ پر شاد الی کے آثار نظر آنے گے اور چہر و کی زرو کی کافور ہو گئی۔اس کے بعد بھی کئی دفعہ مخد ومد عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے کی سعادت ہوئی سے فرمایا کر تھی۔

ے مران اس و ن کے بعد میں مجھی بھو کی شیس بو گی۔

بیعی کتے میں کہ عمران نے بروہ کا تنکم مازل ہونے سے پہلے حضرت سیدہ کود کھا تھا۔

الاس بنی رق اور مسلم حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں جب سر کار
ووں الم منطق کی حضرت زینب رضی اللہ عنها سے شادی ہوئی تو میری والدوام سلیم نے
تھجوری تھی اور بنیر واکر ایک حدوو بکا ایس کو حیس کہتے ہیں، اسے ایک بڑے بیارہ میں رکھا
اور مجھے حکم دیا کہ میں ہی حانا ہے کر جاوں اور حضور عظی کی خدمت میں جیش کروں نیز
مجھے یہ بھی جر بیت کی کہ یہ بھی عرض کرنا کہ میری والدوئے حضور علی کی خدمت ہیں ہے کہ اور یہ بھی عرض کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتی ہیں۔ اور یہ بھی مورض کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہورض کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہور سے کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی ہور سے کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہور سے کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی ہور سے کرتی ہیں۔ اور یہ ہور سے کرت

ین نبی میں وہ کھینا لے کر جا ضر ہوا۔ آقائے قربایا اسے رکھ دواور چند آدمیوں کانام لے

مر فربایا نہیں با در جتنے وگ راستہ میں ملیں ان کو بھی باہ لاؤ۔ تھیل ارشاد میں میں گیا۔ جن

کے ہامہ حضور عظیمے نے ذکر کئے تھے اور جو مجھے راستہ میں سے الن سب کو بیس نے آقا علیہ
السلام کی طرف ہے ، عوت دی۔ جب میں واپس آیا تو مہی نول سے گھر بھر ہو تھا۔ اس

ہے و جی گیا کہ ان کی تقداد کتنی تھی ؟ انہول نے جواب دیا تیل سو کے قریب بھر میں نے

ہی کر مرشیق کو دیکی کہ حضور عظیمی نے این بایر کت ما تھے اس حلوے ہر رکھا اور جانا اللہ

تعالی نے چاہا کھ پڑھا پھر حضور علی نے دس دس کو ہانا تہ وئ ہے۔ پہندہ سے حہار سے حہار علی است حہار سے جہار کے دہار کے د

واقدی کہتے ہیں کہ جھے اسامہ بن زید للیش نے وو بن جسین ہے اور نہوں ۔ بن عبد الاشہال کے چند مر دوں ہے روایت کیا ہے کہ مسلمہ بن اسلم بن حریش نے فراہ ہر کے وقت کفارو مشر کین ہے معروف بریکار سے ،اپ نک آپ کی گلوار فوٹ ٹن اب ن کے بال کوئی ہتھیار نہیں تفاجس ہے وہ کفار ہے جنگ کریں۔ چنانچہ رسول ابند ہوگئے ہے ایک کھیور کے در خت کی شہنی جو حضور علیہ کے باتھ میں جتی است حط فر بالی۔ س س تر مور علیہ کو بالتی میں جتی است حط فر بالی۔ س س تر ہو اور شمن پر حمد کر تا تفاوہ اس طر بن ان کو کاٹ کاٹ کر پھینک ربی جتی جس طری کوئی اسی مقد میں کہا کہ کہ کہ کہا تھ ربی ہیں جس طری کوئی اسی کوئی تھور کے در وقت یہ خود کی تاب تر ہیں ہیں ہی جس سے ساتھ ربی دیہاں تیک کے فراوی اعظم رضی ابند عند کے زمانہ خوافت میں حصر کا جبیدہ کی تیا ہے جس حسر کا فراوی اعظم رضی ابند عند کے زمانہ خوافت میں حصر کا جبیدہ کی تیا ہے جس حسر کا خود کوئی شرف سے مشر ف سو اور اس کے بعد معلوم معلوم کئی۔

ای طرح جنگ احدیمی سر ور عالم عنطیجہ نے حصرت حبد بقدین بھٹ کو تھجور کی نہنی اپنے وست مبارگ سے عطافر مائی تووہ بھی بہترین تلوار کی طرح و شمن کے تکزیرے نکوزے کرتی رہی۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں مکھا ہے کہ بلب بن یزید بن عدی ایک و فد کے ہم اوہار گاہ تبوت میں حاضر ہوئے۔ یہ شخیج تنے ان کے سر پر کوئی بال نہ تھا۔ سر ور عالم نے ایناہ ست مبارک ان کے شخیم سر پر پھیر انو فور بال اگ آئے۔ اسی وجہ سے ان کانام بلب مشہور سو آیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ زیاد بن مالک ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم علی ایک ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم علی نے اپنا وست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اور اوپر سے پھیرت بھیر تے اس کی ناک تک لے گئے۔ اس بات کی برکت سے وہ اپنے قبیلہ بنو ہلال میں بابر کت مشہور ہو گیا۔

ابورافع يہودي اسلام اور مسلمانوں كے خلاف دن رات سازشوں ميں مصروف رہت خلاات کا دات سازشوں ميں مصروف رہت خلاات کی دل آزار پول ہے تھگ آگر رحمت عالم علی ہے انہوں نے جاکرا ہے واصل جہنم کام تمام کرديں۔ اس وفد كے سردار عبداللہ بن عتبك سے انہوں نے جاکرا ہے واصل جہنم سے دالیسی پر سیر ھیوں پر سے ان کاپاؤل بجسلاا در پنڈلی ٹوٹ گئ۔ انہوں نے اپنی پگڑی ہے اس ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو مضبوطی ہے با تدھ دیا پھر سرور کا تنات علیہ السلام کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ اور اپنی پنڈلی کے بارے میں عرض کی حضور علی نے فرمایا بنا پاؤل آگے مام رور آئی تھی۔ کی تو حضور علی ہے اپنا دست مبارک پھیرا فور آئندرست ہوگئی گویا نہیں خراش کی حضور علی تھی۔

### حضور کی انگشتان مبارک (انگلیاں مبارک)

المام فخر الدين رازي رحمة الله عليه الي تغيير من لكيين بي-

ایک دفعہ رسول کریم علیہ کسی پانی کے کنارے پر تھے۔ وہاں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ آفکا اور حضور علیہ کا نام لے کر کہا اگر آپ ہے ہیں تواس پھر کو جو پانی کے سامنے کے کنارے بر بڑا ہے بلائے کہ وہ تعاری طرف پانی پر تیر تاجلا آئے۔ سر ورعالم علیہ نے اپنی انگی ہے اشارہ کی داشارہ پاتے کہ وہ تعاری طرف پانی پر تیر تاجوا حضور علیہ کے آگے ، رہا اور برنبال فصیح ، اللہ کی وحدا نہیہ اور حضور علیہ کی رسالت کی گو ای دی۔ حضور علیہ نے خرمہ سے فصیح ، اللہ کی وحدا نہہ اور حضور علیہ کی ہو؟ کہتے لگا گر یہ پھر تیم تاجوا ابنی جگہ بر بہتی جائے تو بھر مان ہوں گا۔ پوچھا اب مطمئن ہو گئے ہو؟ کہتے لگا گر یہ پھر تیم تاجوا ابنی جگہ بر بہتی جائے تو بھر مان ہوں گا۔ بن عمر و تھا اس کے دو ایس کہ بی لیٹ قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام فراس بن عمر و تھا اس کو سخت سر و روہ ہوا کہ تا تھا۔ اس کا باپ اسے حضور کریم علیہ کی خدمت میں لئے کر حاضر ہوا۔ حضور علیہ کی انگیوں نے اس کی تا تھوں کی جدد کو بھر اتور کھینچا۔ اس کاس دروکا فور بو تھیا اور جہال حضور علیہ کی انگیوں نے اس کی تا تھوں کی جدد کو بھر اتور کھینچا۔ اس کاس دروکا فور بو تیم ایس حضور علیہ کی انگیوں نے اس کی تابعہ کی جدد کو بھر اتور کھینچا۔ اس کاس دروکا فور بو تیم ایس میں مقدر علیہ کی انگیوں نے اس کی چھڑے کو مجمواتی دہاں باس اگ آئے۔

پھر جب فار جیول نے سیرنا علی مرتفنی کے مقابلہ کا قصد کیا تواس مخص نے ادادہ کیا کہ خار جیول کے لشکر جس شامل ہو کر اہام پر حتی سے جنگ کرے۔ اس کے باپ نے اسے کمرے جس بند کر دیا۔ اس حالت جس جو بال اگے تنے دہ گر گئے اور در د مر شدت ہے ہوئے لگاباپ نے اسے جمڑ کااور اس نے تو بہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر درد کودور کر دیااور اس کے بال جو گرے نتے دہ پھر اگ آئے۔

ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس مخص کی میزول حالتیں دیکھی ہیں۔

المام بیمنی محمر بن اہر اہیم ہے روایت کرتے ہیں بارگاہ رسالت ہیں ایک فخص کو لیا گیا جس کے پاؤل میں چھوڑا نگلا ہوا تھا۔ تمام اطباء ہے علاج کر ایا لیکن کوئی ف کدونہ ہوا۔ سر کار دو عالم مثلیقہ کے سامنے جب اے لایا گیا تو حضور علاقے نے اپنی انگی اپنے تعاب و بمن پر کھی چھراس انگل کوز مین پر رکھی پھراس اٹھا پھراس کواس پھوڑے پر رکھااور ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ میں پڑھا ۔ پارٹیمنگ المافقہ دین بعض نا بعد بھی پڑھا۔ پارٹیمنگ المافقہ دین بعض نا بعد بھرا کی اس کواس پھوڑے کی سیفیسکا

"اے اللہ تعالی تیرے نام کی ہر کت ہے ہم میں سے بعض کی تھوک جبوہ زمین پر پڑتی ہے تاکہ اپنے رب کی اجزت سے ہمارے بیاروں کیلئے نسخہ شفاٹا بت ہو۔اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاعطا فرہائی "۔

حضور کی ہتھیلی مبارک

امام بخار کی شعبہ بن حکیم ہے روایت کرتے ہیں انہوں سنے فرمایا۔

میں نے ابو قیفہ سے سنا نہوں نے کہا ایک روز دو پہر کے وقت رحمت عالم علیہ اپنے اپنے کاشانہ اقد س سے نکل کر بطیء میں گئے۔ حضور علیہ نے وضو فرمایا ظہر کی دور کعت اوا فرمائی، حضور علیہ کے سامنے نیزے کاستر ور کھاتی تاکہ لوگ اس کے بیچھے سے گزریں۔ فرمائی، حضور علیہ کے سامنے نیزے کاستر ور کھاتی تاکہ لوگ اس کے بیچھے سے گزریں۔ سرکار دوعالم علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہوگے۔ وہ حضور علیہ کا مقال کے دونوں دست مبارک پکڑتے اور چیرے پر ملتے۔ ہیں نے بھی حضور علیہ کا مقال کے دونوں دست مبارک پکڑا اور چیرے پر ملتے۔ ہیں نے بھی حضور علیہ کا دست مبارک پر فرح سے اور شدید گری ہیں دست مبارک پر فرح کی طرح شہودار تھی۔

ام احمد اور بزازنے عبد القدین الی اونی سے روایت کیاہے ایک روز ہم ہارگاور سالت بھی حاصر تھے۔ اس وقت ایک لڑکا حاضر ہوا اس نے کہا میرے ماں باپ حضور علی پر علی میں حاضر بھی اور میر کی بہن دونول پیتم ہیں ، دونول کی مال ہیوہ ہے۔ مہر بانی فر ماکر ہورے کھانے کہا تھے کہا تھے کہا کہ عن بت فرما کئیں ، القد تعالی آپ کواہنے ہی سے کھلائے گا۔

حضور علی نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں ہے کئی گھریر جاکر سوال کروجس گھر ہے کہ کھے سے دوہ ہمارے پائی لاؤ۔ دو گیا اور اکیس عدو کھجور لے آیا اور حضور علی کہ کہ جنبی پررک دیں۔ حضور علی فی نے ان کھجورول کیلئے برکت کی وعافر ہائی۔ کھجورورل کو دم کرئے ہے بعد فرمایا انہیں لے جاکر سات خود لے لے اور سات اپنی بہن کودے اور سات اپنی ماں کو چیش کردے۔ تم تینول روزان ایک ایک کھجور کھانا تو یہ تھجوری تمہیں ایک بفتہ کیلئے کا فی بول گی۔

یکی نے این انی خیرہ ہے روایت کیا ہے کہ جب نیبر میں سر کارووہ میں خیرہ نے شق کے قبت کے این آئی تو ووا یک قلعہ میں جمع ہو گئے، وروازے بند کر دیئے اور بروی قوت سے مسلمانول کا مقابلہ کیا۔ ان کے تیم اندازول کے تیم حضور علیہ کے باس مہارک میں ہوت موت رہے۔ رحمت ووعالم علیہ نے کنگریول کی مشی کھری اور ان کے قبعے پر میں ہوتے رہے۔ رحمت ووعالم علیہ نے کنگریول کی مشی کھری اور ان کے قبعے پر میں کی اس میں وہنے کی اور اس کے مجاہم ین وہال میں ہوتی ہوری تھے ان کو بجرا ہے۔

امام اجر، ما كم، بيكل اور ابو لعيم في حفرت ابن عياس كے واسط سے حفرت سيدة النساء رضى القد عنبا سے روايت كيا آپ في فرمياا يك روز مشركين قريش ججر بي اكتفے ہو گئے اور انہوں نے باہمى مشورہ سے طے كياكہ جب محمد (فداه الى والى) ہمارے باس سے كررے تو ہر شخص اسے ايك ايك ضرب لگائے۔ حضرت سيده فرماتى بي بي فيان كى سرنش كو سنا اور ابنى والده ماجده حضرت خديجہ كو جاكر اطلاع دى۔ ميں نے بھى حضور علي لئے من من حضور علي لئے کہ خوا سے بي حضور علي الله على خوا سے بي حضور علي الله على خوا سے الله على الله على خوا سے الله على الله ع

جا آلیس اور انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کواپی نشتوں کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ حضور سکالینڈ کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی نہ کسی کو جرات ہوئی کہ کولی حضور سکالینڈ کی طرف جائے۔

حضور علی تھے تشریف لائے جہال وہ بیٹھے تھے وہال کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم علی اللہ میں کے رحمت عالم علی اللہ میں ک نے مٹی کی مٹھی بھر کی اور الن کی طرف بھینک وی زبان سے فرمایا شکا تھیت الوجو کا اللہ جس کسی کو بھی اس مٹی سے پچھے کنگری گئی وہ میدان بدر میں قتل کر دیا گیا۔

# حضور کے ناخن مبارک

اہم احمد نے حضرت ہنس رضی القد عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک روز سرور کا نئات منابقہ نے اپنے ناخن کٹوائے اور اپنے صحابہ میں تقلیم کردیئے۔

# حضور کے دوش مبارک

بزاز اور بیمتی نے حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے جب بھی رسول اللہ علی این کندھول سے جاور اتار دیتے تو یول معلوم ہو تا کہ بیہ کندھے چاندی کے وُصلے ہوئے ہیں۔

عاکم نے سیدناعلی مرتفی ہے روایت کیا ہے کہ نئے کہ کے روزرسول اکرم علیا ہے۔

ساتھ لائے جب ہم کعبہ میں پہنچ تو حضور علیہ نے مجھے تھم دیا بینے جاؤ۔ میں بیٹی سی رحمت عالم علیہ میں اٹھ کھڑا ہوالیکن سرکار

رحمت عالم علیہ میں کرلیا کہ بیہ بوجھ میرے لئے بہت گرال ہے تو حضور علیہ نے فرایا

دوعالم علیہ نے محسوس کرلیا کہ بیہ بوجھ میرے لئے بہت گرال ہے تو حضور علیہ نے فرایا

بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھا۔ حضور علیہ از آئے بھر حضور علیہ نے فرایا میرے کندھے پر سوار

ہو۔ تھیل ارشاد کرتے ہوئے میں نے ایسانی کی بھر حضور علیہ مجھے ہوں

محسوس ہوااگر جا بتا تو آسان کے کن رول کویا لیتا۔

امام رازی اپنی تغییر میں رقم طراز ہیں . ایک روز ابو جہل نے آرادہ کیا کہ بہب حضور علی حضور علی حضور علی کے تو میں حضور علی کو پھر ماروں گا۔ جب ابو جہل اس فد موم ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اٹھااور آپ کے قریب آیا تو بڑے بڑے اڑدھ حضور علی کے کے کند هول پر منہ کھونے ہوئے دیکھے جواس پر تکنگی لگائے دیکھے رہے ہیں۔وہ ڈر کر وہاں سے بھاگا پھر تمام عمراس نے بمجی الیم جرات نہ کی۔

# آپ کی بغل مبارک

الم بخاری، مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں · آپ نے فرمایا کہ میں نے وعا مائلتے ہوئے حضور علیہ کی انتخابے کی مائلتے ہوئے دیکھا جھے حضور علیہ کی بظاول کی سفیدی نظر آری تھی۔

حضور علی جب تجدے میں جاتے تھے تو حضور علی کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ دوسرے او گوں کی طرح حضور علیہ کی بغلوں کی رحمت سابی ماکل نہ تھی بلکہ سفید براتی تھی۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں جب ماعز کورجم کیا جارہاتھ تو بیس خوف سے کھڑانہ رہ سکا۔ حضور علاقے نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت حضور علاقے کی مبارک بغلوں سے پہنے کے قطرے ٹیک رہے تھے۔اوران سے کتوری کی خوشبو آر بی تھی۔

#### حضور کے باز ومبارک

امام بین اور ابو تعیم نے حضرت ابو امامہ سے دوایت کیا ہے: مکہ مکر مدیل ایک فخف تف جس کانام رکانہ تھ۔ اس کاشار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں شرب ہو تاتھ کین وہ مشرک تھ اور واوی اضم میں بحریاں چر لیا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم عیا ہے کہ سے نظے اور اس واد ک کی طرف تشریف ہے گئے۔ رائے میں رکانہ سے طاقات ہو گئی۔ حضور عیا ہے اس وقت اکیلے سے رکانہ نے حضور عیا ہے کہ وہ میں ایک خدا کی حضور عیا ہے آپ وہ بیل جو بیل جو بیل ہو گیا۔ کہنے لگا اے محمد عیا ہے آپ وہ بیل جو بیل جو بیل جو میں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو مزیز و میں آپ جارے بیل میں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو مزیز و میں آپ کی میں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو مزیز و میں آپ کی میں ایک خدا کی عبادت کی دیا تو میں آپ میرے قابو میں کہ رکانہ نے خدا کو جو عزیز و میکیم ہے اسے بلائے وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔ میرے قابو میں کہ میں آپ عبانہ میں آپ عبانہ کہ کہ رکانہ نے کہا ہیں آتی آپ کے سامنے ایک چیز چیش کرتا ہوں کہ جی آپ عبانہ عبانہ عبانہ عبانہ کے مراحات ایک چیز چیش کرتا ہوں کہ جی آپ عبانہ عبانہ عبانہ کے مراحات ایک چیز چیش کرتا ہوں کہ جی آپ عبانہ کا میں آتی آپ کے سامنے ایک چیز چیش کرتا ہوں کہ جی آپ عبانہ عبانہ

ے تحقی لژول اور آپ اپنے اللہ کو جو عزیز و مکیم ہے، پکاریں کہ میرے مقاہمے میں آپ کی امداد کرے اور میں اپنے خداؤل لات و عزیٰ کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرادیں تو میری بكر يول ہے دس بكرياں جن ليں۔ حضور علطہ نے فرمايا اگر تيري مرصني ہو تو ميں جھ ہے مشتی لڑنے کیلئے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ نے اس کا ہوتھ بکڑااور جھٹکا دیا، چٹم زون میں وہ جاروں شانے حیت زمین پر آرہا۔ اور حضور علطے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہامیرے سینہ سے اٹھئے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ سپ کے خدا، جو عزیز حکیم ہے، کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات و عزی نے میری مدد نہیں گی۔ "ج تک کی نے میری پشت نہیں لگائی تھی پھر ر کانہ بولا۔ ایک مرتبہ اور آپ بھے سے کشتی مڑیں، گر سپ پھر بھی مجھے گرادیں تومیرے رپوڑے دی بکریاں چن لیں۔ دونوں کشتی کیلئے تیار ہو گئے۔ حضور متاہد علاقے نے اپنے خداوند عزیز و حکیم کو مدر کیلئے پکارا۔ اس نے اپنے ل ت و عز کی کو مدر کیلئے یکارا۔ لیکن رحمت عالم علی کے اے پکڑااور زمین ہر دے مارا ادر اس کے سینہ پر سو رہو منے۔ رکانہ پھر کہنے لگا اٹھنے یہ آپ کا کمال نہیں ہے آپ کے رب کا کمال ہے۔ اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداؤل نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ پھر کہنے نگاکہ ایک مرتب پھر آئے اگر اس وفعہ آپ پھر گرالیں تومیرے ربو ڈے دس مزید بکریاں چن لیں۔ تیسر ی بار بھی حضور علیہ نے جھنگادیا اور دوز مین پر چت گر پڑا۔ کہنے لگایہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ کے رب کا کمال ہے جو عزیز و حکیم ہے جھے میرے خداؤں لات وعزیٰ نے رسوا کیا ہے۔ حسب وعدہ آپ میرے رپوڑے تمیں بکریال جن لیں۔

حضور دسمت عالم عنوسے نے فر مایار کانہ جھے تیری بھریوں کی ضرورت نہیں یہ اپنی س رکھ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تھے آتش جہتم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہتم سے نگا جائے گا۔ کہنے لگا جب تک آپ جھے کوئی نشانی نہ دکھ عَی جی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور علی ہے نے فر میااگر میں تھے نشانی دکھادوں تو کیا تو میری دعوت کو قبول کر لے گا؟ اس نے کہا بیشک۔ حضور علیہ کے نزدیک ہی ایک بیری کا در خت تھا جس کی شاخیں اور شہنیاں دور دور تک پھی تھیں۔ سرور عالم عندیہ نے اس کی طرف اش رہ کیا اور

حفرت ابو بحر صدیق اور فاروق اعظم حضور علیقی کی تلیش میں ادھر ادھر گھوم ہے

تھے کی نے بتایا کہ حضور علیقی تو وادی اضم تشریف لے گئے ہیں۔ ادھر روانہ ہوئے اور
جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر انظار کرنے لگے۔ جب ناگبال دیکھا کہ حضور علیقے
تشریف لارہ ہیں وونوں دوڑ کراپ آ قاک چیثوائی کیلئے بڑھے۔ پھر عرض کی درسول اللہ
آپ اکیا اس جنگل کی طرف کیول جلے گئے۔ حضور علیقی جانے ہیں یہال ایک مشہور
پیلواان رکانہ کا قبضہ ہے۔ بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی۔ حضور عقیقی اپنے جال
شارول کے ان خدشات کو س کر ہنس پڑے فرمایا اللہ تعالی ہر وقت میرے ساتھ ہے اور
اس کا وعدہ ہے وادت میرے سامنے اف بھی کر سکنا۔

اس کا وعدہ ہے وادت میرے سامنے اف بھی کر سکنا۔
کی بیل تھی کہ میرے سامنے اف بھی کر سکنا۔

۔ حضور میں ہوئی نے رکانہ سے کئتی کا ماجر ایمان کیا میہ سن کر حضور علی کے دونوں جاسا نثار وں کی خوشی کی حدند رہی۔

بعض علیاء سیرے نے روایت کیاہے کہ رکانہ کے بیٹے محمد نے بتایا کہ رکانہ مسلمان ہو

ای طرح حاکم نے مشدرک میں اور سیملی اور بیملی نے ابوان سو، جمی سے سنتی از نے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بھی بڑا جا فقر بہبوان تھا جس کو آن تک سی نے کرایے نہیں تھا۔ وہ گائے کے چیڑے پر کھٹر ابو تااور دس طاقتور آومی اس کو تھنچتے تا کہ اس کے قد موں سے س چیڑے کو نکال لیس سیکن وہ چیڑا کھڑے نگڑے ہو جا تا تھی لیکن وہ بوال سود سر موا پنی جُد سے نہ سر کیا تھا۔

اس نے کہا کہ اُمر مجھے آپ ٔ مراہ یں قویش ایمان اول کانہ یہ ورمام ﷺ نے چٹم زہ ن میں اس کو چپت ٹرادیا نیکن اس کی ہر بختی تھی کہ اس نے اسد مرقبول نہ کیا۔ حضور علیصے کی کلائی مہار ک

الویعلی اور طیر انی اوسطیلی اور این عس تربید سب جھنے ساوہ بروت روایت ترت ہیں۔
ایک شخص یار گاو نبوت میں حاضر ہوا عرض کی یار سول القد میں اپنی بیٹی کی شرہ کی کرنا
چاہت ہوں حضور عظیمہ سے بعداد کا خواستگار ہوں۔ حضور عظیمہ نے فرمایو میر بور ک کو استگار ہوں۔ حضور عظیمہ نے تر مائے کر ایسے کرو کی شیم او جس کا مند فران ہوا اور کیک شکی کاٹ کر اور بیس ہول کے کر حاضہ ہول س مقت حضور عظیمہ کی کائی پر نہینے کے قطرے تمود رہتے۔ حضور عظیمہ نے کر حاضہ ہول س مقت میں نیکا دیے جس سے او جر عظیمہ نے سے خواس مقت سے فو شبو کئی۔ حضور عظیمہ نے فرمایو یہ لے جا واپنی بینی کو جا کر وہ اور اسے کبوجس وقت سے فو شبو کئی۔ حضور عظیمہ نے فرمایو یہ لے جا واپنی بینی کو جا کر وہ اور اسے کبوجس وقت سے فو شبو کئی ہو تواس مکری کو اس شیمشی میں اس کر دو اور اسے کبوجس وقت سے فو شبو اسے آئی کو معطر کرنے وربید اس قدر خو شبودار تھا کہ جب بھی ہو ملز کرتی تو تم مدید کی فض اس کی خو شبو سے معطر ہو جاتی۔ و گوں نے اس گھر کا نام بیت مطیمین رکھ ویا "خو شبو والوں کا گھر"

 کر کے لائے فرمایا کوئی اور تو غائب نہیں ؟ صحابہ نے عرض کی بار سول ابقد سب کی لاشیں اس گئیں ہیں اب کوئی مفقود نہیں۔ حضور علیقے نے فرمایش تو جلیبیب کو نہیں ؛ کھے رہائی کو حال گئیں ہیں اب کوئی مفقود نہیں۔ حضور علیقے نے فرمایش تو جلیبیب کو نہیں ہے تھے وہاں قریب ہی حال ش کرو۔ سحابہ اس کی حل ش بیلے جہاں سات کا فروں کے لاشے تھے وہاں قریب ہی جلیب کی لاش تھی جس نے پہلے ان سات کو قتل کی بھر اس کو کسی مشرک نے قتل کر ویا۔ حضور علیقے اس کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنی کلا کیوں پر ابنی بیااور فرمایا یہ محصور علیقے اس کی لاش کے پاس تھر ایس کے گئے اور اس کو اپنی کلا بول پر محصور علی اس سے جو لا مرکار نے اس وقت تک ویے غلام کو اپنی کلا بول پر ابنی ایس کے قودا پے دست مہارک سے لید جس سلاویا۔

جان شار مجامد کو اپنے وست مہارک سے لید جس سلاویا۔

امام مسلم نے حضرت ابوہر رورضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ ابوجہل نے چند اشخاص سے کہا کہ محمد (فداوائی وائی) تمبارے سامنے آگر اپنامنہ اور ماتھاز مین پرر را تا ہے؟ انہوں نے کہا۔ بال ابوجہل بولا مجھے لات وعن کی تشم اً سر میں اسے الیہا سر تا ویکھے ہوں گا تو میں اپنے قد مول سے اس کی گرون لہاؤو ول گااس کا منہ خاک میں مادول گا۔ ایک روز وہ آیا۔ سر ورعالم عبیق کو ویکھی کہ حضور عبیق نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے نہ سوم ارادہ کو عملی جہد بہنانے کیلئے اس طرف آیا جبال حضور عبیق نماز پڑھ رہے جے لیکن جب قریب بہنچ تو یعجے منہ کرکے بھا گنا تر وئی کر ویا۔ لوگ اس کی اس طالت کو ویکھ کر از حد متجب ہوئے۔ اس سے بوچھا ابو جہل تجھے کیا ہوا کہ جب حضور عبیق کے قریب بہنچ گی تو قو منہ بچیر کر وہال سے بوچھا ابو جہل تجھے کیا ہوا کہ جب حضور عبیق کی تریب بہنچ کر آپ کی گرون پر دار کرنے کا اس سے بوچھا ابو جہل تجھے کیا ہوا کہ جب حضور عبیق کر آپ کی گرون پر دار کرنے کا ارادہ کیا تو عمل نے دیکھا میرے اور آپ کے در میان آگ کی ایک خند تی ہو۔ جھے بیتین ہو ارادہ کیا تریس آگے بردھا تو اس آگ کی خند تی ہو گائی خند تی ہو۔ جھے بیتین ہو گیا گیا تو عمل نے دیکھا میرے اور آپ کے در میان آگ کی ایک خند تی ہو گا۔

معنور علیہ الصلوۃ والسلام فے جب اس کی یہ بات می تو فرمایا آگر وہ میرے نزویک آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آگ کی گھاٹی میں پھینک دیتے۔ اس وقت یہ سیت نازل ہوئی تکلا گیات الْدِنشان کیظفیٰ

#### حضور کاسینه مبارک

علامه داغب اصغبه في الشرح كي تحقيق كرت بوئ نكفت بير-

آصَّلُ الشَّهْ إِن بَسُطُ اللَّحْدِهِ وَنَحُونُ يُقَالُ شَهَّتُ اللَّحْدَةِ وَنَحُونُ يُقَالُ شَهَّتُ اللَّحْدَةِ شَهَّكُ حُتُهُ وَمِنْهُ شَهُ مُ الصَّلَ إِن الْمُ بَسَطُهُ بِنُوْيِرِ اللَّهِي وَ سَكِيْنَةٌ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَرَوْجِ مِنْهُ

علامہ سید محمود آلو ک نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اَلْتَشَوَّحُ اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم او کر تاہے۔ کسی مجھی ہو ٹی اور مشکل ہات ک تو ضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں شرح کے لفظ کا استعمال دل مسرت اور تنبی خوشی کیلئے بھی ہو تاہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

قَدُ يُرَادُهِ مَا يَنْ النَّفْسِ بِفُوّةٍ قُدُ مِتَةٍ وَالْوَارِ الْهِيَةِ مَا يُورِ الْهِيَةِ مَا يُكُولُون الْمَعَلُومُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمَعَلُومُ الْوَ وَمَعَا وَالْمَاكِولِ الْمَعَلُومُ مَاتِ وَمَعَا وَالْمَاكِولِ الْمَعَلُومُ مَاتِ وَمَعَا وَالْمَاكِولِ الْمَعَلُومُ مَاتِ وَمَعَا وَالْمَاكِولِ الْمَعَلُومُ مَاتِ وَمَعْ الْمُلَكُونِ وَمَعْ اللَّهُ الْمَاكِولُون وَكُولُون وَكُولُونُ ولِي الللّهُ وَلُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ ولَا مُعَلِق وَلَانُ ولِي مُعَلِقٌ مِنْ وَلُونُ وَلَانُ وَلَانُ وَلِي مُؤْلِقُونُ وَلِي مُؤْلِقُونُ وَلِي مُؤْلِقُون وَلَولُون وَلَولُون وَلَولُون وَلْمُؤْلُونُ وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُونُ ولِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِق ولِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُون وَلِي مُؤْلِقُولُونُ ولَوالِمُ وَلِي مُؤْلِقُونُ ولَالْمُولِ وَلِي مُؤْلِقُولُول

"شرح صدر کابیہ مغہوم میاج تا ہے کہ نفس کو قوت قد سیہ اور انوار الہیہ ہے اس طرح موید کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کیلئے میدان بن

جاے، ملکت کے متارول کے لئے آسان بن جانے اور گونا گول تجبیت کیلے م ش بن جا۔ جب س ک ک پر کیفیت ہوتی ہے تواس کو ا بک جانت ۱۹ سر کی جانت ہے مشخول شمیں کر علق۔اس کے نزویی مستقبل، حال اور ماحتی سب بکسال مو جات میں۔ کیم فرمات میں وَٱلْاَنْسَبُ بِمَقَامِ الْاِمْتِنَانِ هُنَا إِزَادَتَهُ هُنَا الْمُعَنَى لَاَخِيْرِاس مَهُ مُ مِ الله عَالِ اللهِ عبيب بِراحمانات كالأكر في ماريات الله يبال شرح صدر کا کبی آخری معنی مناسب ہے۔''

ن تحقیق کے بعد آیت کی تھ انگہایں الفاظ فرمات میں۔

فَالْمَعُنِي اللَّهِ نَفْسَحُ صَلَّ رَكَ حَتَّى حَوى عَالَكِي الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَجَمَعَ بَيْنَ مَمْنُكُتَى الْإِسْتِفَادَةَ وَالْإِفَادَةِ فكاصَدَّكَ الْمُلَابَسَةُ بِالْعَكَرِّئِيِّ الْحِثْمَانِيَّةِ عَنَ اقْتِبَاسِ أنوار المككات الزُّوْحَانِيَّةِ وَمَاعَاقَكَ التَّعَلَّيُ بِمَصَالِحِ الُخَنْيَ عَنِ الْإِسْتِغْزَاقِ فِي شُغُونِ الْحَقِي -" آیت کا معنی پیرے کہ کیا ہم ۔ آپ کے سینہ کو کشادہ میں کردیا کہ غیب و شرود ت کے دو تول جبال اس میں ساتھے میں۔ استفاد واور فادو ک وو نوں مکنتیں جمل ہو گئی ہیں۔ ملا کُل جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ماکات روجا میرے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں۔ خلق کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت البی میں استفراق سے رکاوٹ

علامہ شہبے احمد عثمانی ک آیت کے فلمن میں لکھتے ہیں۔

اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار ویتے۔ لوازم نبوت بور قرایض رسالت یر داشت کر ہے کو براہ منتج حوصل دیا۔ م

حضور کا قلب مبارک

محبوب رہا ہا مین سیدال نمیاء مرحلین کے قلب مبارک کی وسعتوں اور گہر ہول

کا اندازہ لگاناہ اس کے بارے میں لب کشائی کی جرات مرتا البان سے دید اور اس ہے۔
ہے، اس کے ہم اپنی طرف سے اس قلب منی کے بارے میں چھ شنے دانہ من سے میں ا شہم میں مقدرت ہے کہ اس کے بارے میں ب آشائی مرسیس ابت ہو اور میں ا اس قلب عظیم کے بارے میں جو مر وی ہے اس قدر مین و خد مت میں چیش میں میں اور اس کے صرف سادہ ترجمہ پر اکتفا کریں گے۔ کیو تکہ ان الحمات طیبات و تھ اس و تا ہے تا ہو تھی

ابولغیم نے اس حدیث کور واپت کیاہے جس کامنتن و رہے ہیں ہے۔

اليوس بن ميسر و فرهات ميس كر رسول القد شيطة في فره يو كيد روز ميس على باس سوئ كالكيد طشت تقداس في باس سوئ كالكيد طشت تقداس في مير سد بيت ميس بو بين ألا مد تعيس ان كو كالد بيد س بيت ميس بو بين إلا مد تعيس ان كو كالد بيد س بيت ميس بو بين أل مد تعيس ان كو كالد بيد س كود طوي بيد اس بر كول بين بيد فره بيد فره بيد بيد س المد تاس ميل المو بيد في الميس في الميس الميل الم

حمیدہ کے جامع ہیں۔" دوسر کی حدیث جسے وار می اور ابن عساکر نے ابن غنم سے روایت کیا ہے اس کا متن ور ج ذیل ہے۔

> عَالَ مَزَلَ حِبَرَهُالُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَقَّ بَطْنَهُ ثُعَرَّفًا لَ حِبْرَقِيلُ فَلْبُ قَلِيمٌ فِيهِ أَذُنَانِ سَمِيمَعَتَانِ - وَعَيُنَانِ بَصِيعُ مَتَانِ وَانْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ لَاهِ الْمُقَفِّى الْكَافِرُ خَلْقُكُ قَيِيدٌ وَلِسًا نُكَ صَادِقٌ وَلَقُلُكُ مُطْمَدُنَةً فَي الْكَافِرُ خَلْقُكُ قَيِدٌ وَلِسًا نُكَ صَادِقٌ وَلَقَلُكَ فَعَلَمَكُ فَعَلَمُكَانًا فَكَافِرُ مَعْلَمُكُنَةً فَي الْمُكَافِّةُ فَلَمْ اللهِ اللهِ مُطْلَمَتُنَةً فَي الْمُكَافِيمُ الْمُكَافِيمُ الْمُكَافِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"جبر ئیل امین سر کار دو عالم علی پر نازل ہوئے۔ حضور علی کے شکم مبارک کو شق کیا اور پھر عرض کی یارسول اللہ حضور علی کا قلب مبارک ہو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے دہ کان ہیں جو خوب سننے والے ہیں ہور گاتا ہی ہو اور یاد بھی رکھتا ہے۔ اس قلب کے دہ کان ہیں جو خوب سننے والے ہیں۔ وہ آئیکھیں ہیں جو خوب سننے والے ہیں۔ وہ آئیکھیں ہیں جو خوب دیکھنے والی ہیں۔ آپ کانام محمد علی ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی چیروی کی جائے گی۔ ساری مخلوق قیامت کے روز آپ کے جیجے ہوگی۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل کے روز آپ کے جیجے ہوگی۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل کے روز آپ کے جیجے ہوگی۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل کے روز آپ کے جیجے ہوگی۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل ہے۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل ہے۔ حضور علی کا خلق قیم ہے۔ یعنی معتمل ہے۔ حضور علی کا خلق تیم ہے۔ ایمنی مطمئن ہے۔ "

جمعے لے کروہ چاہ زمز م تک گیا پھر اس نے میر اسینہ شق کیا پھر اسے
زمز م کے پائی سے د حویا پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایران و حکمت
سے بھر اہوا تھا۔ پس وہ طشت میر سے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ حضر ت
انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ شق صدر کے نشان د کھ تے ہو
سینہ شق کرنے اور پھر اس کو سینے سے باتی رہ گئے تھے۔ حضور علیہ فرماتے ہیں ای بعد ججھے فرشتہ آسان کی طرف لے چلا۔"

امام بیمتی کہتے ہیں کہ شق صدرا یک مرتبہ نہیں ہوا ہلکہ کی بار ہوا۔ سب سے پہلے جب حضور علیا ہے مفرت حلیمہ کے پاس ایام رضاعت میں تھے۔ دوسری مرتبہ بعثت سے پہلے۔ تیسری مرتبہ واقعہ معراج سے پہلے۔

اس سے معلوم ہو تاہے کہ سر کار دوعالم علقے جب اپنی حیات طیبہ کے کسی اہم مر حد میں قدم رکھتے تھے تواس وقت میہ واقعہ جیش آتا تھااور اس کامدی میہ تھا کہ حضور علیہ ہے زیدگی کے نئے مرحلہ میں جن ذمہ داریوں کو سنجالنے والے میں ان کی اوا لیگی پوری قوت ور ہمت ہے کر شکیں۔ بعثت ہے پہیے اس شق صدر کی حکمت مختاج بیان نہیں، مند نبوت پر فائز ہونے کے بعد قرآن کریم کانزول اور اس کے اواسر و نوابی پر صدق ول ہے عمل، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہ تھا، بیہ تو گرال بہا امانت کو اٹھانے کا دفت تھا جس کو اٹھانے ہے آ سانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کی تھی۔اس بار گرال کو اٹھانے کیلئے جس یقین اور تحکمت بالغہ کی ضرورت مقی اس کے لئے حضور علیجے کے سینہ مبارک کو شق کر کے اس میں ایمان اور حکست سے بھر اہواز ریں طشت انٹریل دیا گیا۔ پھر معراج شریف سے پہلے بھی اس عمل کو دہر ایا گیا کیونکہ بیہ وہ سفر تھ جس میں اللہ تعالیٰ کی شان جلاست والوہیت،اس کے علم محیط اور اس کی حکمت بالغہ کی آیات بینات کو د کھایا جانے وا ما تھا۔ اس کے لئے مجمی ضروری تفاکہ اللہ تعالی کے محبوب کواہیے انوار اور ایس قو تول سے معمور کر دیا جائے تاکہ اللّٰہ كامحبوب ان كالشحح انداز ش مث ہدہ كر سكے،اس ہے اپنے قلب منير كور و ثن كرے اور اس کی تجلیات ہے اس ظلمت کدہ عالم کو بھی روشن کر دے۔(1)

ان روایات ہے آپ کواس قلب منور کی عظمتوں اور عزمتوں کا پچھے نہ بچھے انداز وہو گ

ہو گا۔ اس کا ایک طام می مظیم جس کا مشاہدہ ہوئی کر سکتا تھا دوہ جو حضرے امامو منین حضرت عائشہ صدیقتہ کی حدیث یا ک جس بیان میا گیا ہے۔

" میں نے ایک روز عرض کی یار سول اللہ! حضور عَنْ الله من ورز بڑھنے سے پہلے سو جات میں ؟ حضور عَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ؟ حضور عَنْ اللہ میں ہوتا۔ " بہ تکھیں سوتی جس نیکن میر اول نہیں سوتا۔ "

اور حفز ت اس مے جو حدیث م و ک میدود بھی اس حدیث بی تا مید کرتی ہے۔
حفر ت اوم بخاری اور مسلم حفز ت اس مے روایت کرتے ہیں۔
قال قَالَ مَنْ اللّٰهِ مِسْلَمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْرَ وَسَلَمَ الْاَنْهِ يَا اُورِ مُسْلَمَ الْاَنْهِ يَا اُورِ مُسْلَمَ اللّٰهِ مِسْلَمَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْرَ وَسَلَمَ الْاَنْهِ يَا اُورِ مُسْلَمَ اللّٰهِ مِسْلَمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

"انبیاء کی محکمیں سوتی تیں اور ان کے والی بیدار ہوت ہیں۔"

مجبوب رہ ا جا المین عظیمی تعلقہ کے قلب منیر کے بارے میں حدامہ (یق و حدان نے پنی سیر ت نبویہ میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ قار تمن کے جیش خدمت ہے ، فراد تیں۔

یہ حقیقت پایہ جو ت کو چینی جی ہے کہ جس م جبہ کال پر احد تھاں نے ہی جبوب کر ایم کو فار فرایا ہے کہ اور کیسے یہ منز ات رفیعہ ثابت تیمیں۔ اللہ تعالی نے اپنے راز ور اخلاص کا متام وال کو بنایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے جس بندے ک من و چن بیت اخلاص کا متام وال کو بنایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے جس مباد ک و را والد تعالی نے راز کا المین بنایا وہ قلب مباد ک سید اخلاق رحمتہ ملع المین مجر مصطفی عظیمی ہے۔ کیونکہ حضور میں سب سے پہلے جس مباد کیا ہے۔ کیونکہ حضور میں سب انبیاء ہے آخر میں ہیں۔ اللہ تعالی کی حقور میں سب سے پہلے جی اور اور میں میں انبیاء ہے آخر میں ہیں۔ اللہ تعالی کی حکمت نے جس مرہ قواب کے اخواق کو اور اس میں مختی را وال میں مزی و اعتبال بیدا ہو جاتی کا رہ ہیں ہیں جس کے اللہ میں راز خداو اور کی مختیل یہ کیا اس کی مناق میں بزی و اعتبال بیدا ہو جاتی ہیں جس کے اللہ میں راز خداو اور کی مختیل یہ کیا اس کے حقور میں بین بری و اعتبال بیدا ہو جاتی ہیں جس کے اللہ میں راز خداو اور کی مختیل یہ رہن کے باتھ مختسون نہیں بری و اعتبال بید اللہ میں راز خداو اور میں ایک وی اور جس کے باتھ مختسون نہیں بری و اس میں ایک وی اور میں میں بری و اعتبال بیدا ہو جاتی کے اس میں راز خداو اور میں ایک وی اور جس کے باتھ مختسون نہیں بری وی اور میں میں بری و بری کی و اعتبال بید مختسون نہیں بری بری میں بری ہو بری کی اور بری کی میں بری و بری بری ہو بری کی و ایک کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کو بری کی و ایک کیا کہ کا میں بری کی و اعتبال بری کی و اعتبال بید میں بری کی و ایک کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو بری کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کری کیا گیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کی کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو کو کی کی کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کی کیا کہ کر

تعالی کی ساری مخلوق اس کا تعلق نباتات ہے ہو ، جماد ت ہے ہویا جو نات ہے ہو، سب بر کیسال رہتا ہے۔ وہ نوع انسانی میں ہر فرد کے ساتھ ایسے خلاق سے چیش تاہے جس سے اس کا بگاڑ دور ہو تاہے اور اس میں خوبیوں نمو دار ہوتی ہیں۔ ورائی شفقت کے بیش طر مجھی اس کو تخق سے بھی چیش آنا پڑتا ہے۔ بعض او قات اس کی خیر خوبی کیسے س برحد ا بھی نافذ کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر فری اور ہر سختی ہم بیار ہور ہر شدت میں اس کی بہتری طوظ ہوتی ہے۔

طبر انی نے الی عقبہ الخو انی ہے ایک حدیث مر فوع نقل ک ہے۔

اِنَّ اللهِ النِيَةُ مِنَ آهُلِ الْاَرْضِ وَالنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبٌ عِبَادِي الصَّالِحِيْنَ وَالْمَيْمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

"ساكنان زمين ميں سے بعض ايسے بين جو اللہ تعالى كے برتن ہوت ميں۔ اور اللہ تعالى كے برتن اس كے نيك بندوں كے قلوب ہو كرت بيں اور الن ميں سے بھی اللہ كو بيار اوہ ہو تا ہے جو اس كی مخلوق كيلئے ہو نرم اور رقيق ہو تا ہے۔"

سر ورانبیاء علیہ الحقید والشاء شرف معر ن سے مشرف ہوئے سے پہلے جب کارومشر کیں کوشر ک میں منتخر آن کی میں اور انہیں قر آن کریم پر طعن و شفیق کے تیم چلات ہو ہے ہا اور حضور علی ہے ساتھ مشخر اڑا یا کرتے تو حضور علی کو بڑ دکھ ہو تا تھا اور طبیعت میں محفن پیدا ہو جاتی تھی۔اس کاذکر اللہ تعالی نے س تیت میں فرمایا۔

لَقَدُ نَعُكُمُ اَنَّكَ يَضِيُقُ صَدَّرُكِ بِمَا يَقُولُونَ (2)

''اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کاول ٹنگ ہو تا ہےان و تول سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔''

لیکن جب اللہ تعالی نے آپ کو عرش ہریں پر باریااور پنی قدرت، ہمہ و ٹی اور حکمت بالغہ کی بڑی بڑی نٹٹ نیال و کھا عیں پھر مقام قاب قوسین پر فائز کرکے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو وہ سینہ کی شکگی ہمیشہ کیسئے کا فور ہو گئی۔ جتن بھی کوئی ست تایا کوئی شنخ ڈا تا، جبین نبوت پر جمعی ملال کے آثار نمو دار نہ ہوتے۔ حضور کی پیشت مبار ک

اہم احمد ، مقرش کعی ہے روایت کرتے ہیں ، نبی کریم علی نے جعر انہ ہے عمرہ کی میں آپ میں انہ ہے عمرہ کی میں انہ ہے انہ ہے عمرہ کی میت کی۔ میں نے حضور علیہ کی پشت مبارک کو دیکھا۔ یول معلوم ہوتی تھی جیسے جاندی کی وطلی ہوئی ہو۔

ابن عساكر نے جلہم بن عرفط ہے روایت كیا ہے كہ بل مكد كرمہ آیا۔ لوگ قط بل مبتلا تھے۔ سارے قریش حفرت ابوطالب كى خدمت بل عاضر بوكر فریدد كنال ہوئے۔
اب ابوطالب اوادیال خشك ہو گئی ہیں۔ جانورول كیلئے سبر گھاس كا تنظ بھى نہيں۔ گھروں ميں ابل خانہ سخت بجوك بيں جتلا ہیں۔ چلئے اورائعہ كى جناب ہيں بارش كيئے و عافر ماسیئے۔
ميں ابل خانہ سخت بجوك بيں جتلا ہیں۔ چلئے اورائعہ كى جناب ہيں بارش كيئے و عافر ماسیئے۔
حضرت ابوطالب روانہ ہوئے التھاكہ بادل كو چھاڑ كرا بھى سورى نمووار ہواہے۔ الن كے
من موجنی تھی۔ يوں معلوم ہو تا تھاكہ بادل كو چھاڑ كرا بھى سورى نمووار ہواہے۔ الن كے
اروگر داور بھى چھوٹے ہے تھے۔ حضرت ابوطالب نے آپ كى بشت كو كعبہ ہے مگایا اورائل
نوجوان نے انگلى كا اشارہ آسمان كى طرف كيا۔ اس وقت آسمان پر بادل كا چھوٹا ظرا بھى ہوئے۔
اس وقت آسمان كے گوشتہ ہے بادل نمووار بونے لگا تبادل او هر او هر سے اکشے ہوئے۔
سارا مطلع ابر آبوہ ہو گیا اور پھر بارش برس شروع ہوگئى تو ہر طرف پائى آئى انظر آر باتھا۔
واديال بہنے لگيں اور زبين سر سبز ہوگئے۔ اس منظر كو بيان كرتے ہوئے حضرت ابوطالب كى
زيان ہے گلا۔

 ہات ہے۔ تلتین کرواور میری بات کو یاد رکھو آئ کی رات ایک ہیدا ہوا ہے اس کے مول کے در میان بالول کا کچھاہے۔ پس لوگ اپ اپ اپ گھرول کو چلے۔ اپ بل فائد عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہال ایک فرز ند پیدا ہوا ہے جس کانام محد رکھا گیا ہے۔ لوگ اس یبودی کے عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہال ایک فرز ند پیدا ہوا ہے جس کانام محد رکھا گیا ہے۔ لوگ اس یبودی کے گھر گئے اس تایا کہ ہمارے گھرائہ میں ایک بچہ تولد ہوا ہے۔ اس نے ہم بجھے ما تھالے چو میں خودد یکھول ۔ اسے لے کر حضرت آمند کے گھر گئے اور انہیں عرض کی جو بچہ آپ کو بت میں خودد یکھول ۔ اسے لے کر حضرت آمند کے گھر گئے اور انہیں عرض کی جو بچہ آپ کو بت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دکھائے۔ آپ کپڑے میں پلیٹ کر اس چاند سے نئے کو بت لا عیں اس یہودی نے چھے کو بت لا عیں اس یہودی نے چھے کو بت کسی فرط غم سے غش کھا کر گر پڑالہ جب المحد حیف بی اس ایک کھر نے المحد جی جوش آیا توانہوں نے پوچھ تمہیں کیا ہو گی ؟ کٹے لگا صد حیف بی اس ایک گھر نے اسے ہوش آیا توانہوں نے پوچھ تمہیں کیا ہو گی ؟ کٹے لگا صد حیف بی اس ایک گھر نے مغرب میں جوت درخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش کے سردار دونا موجود تھے جن میں بین مغیرہ وہ کی سطوت کاؤ تکا مشرق و بین مغیرہ وہ کید بین مغیرہ وہ کی اسے خود حقاظت فرمائی۔ بین مغیرہ وہ کی کے اس خود حقاظت فرمائی۔ بین مغیرہ وہ کی کے اس خود حقاظت فرمائی۔ بین مغیرہ وہ کی کی کہ اس میں اس سے المید میں نے اپ خود حقیاظت فرمائی۔ بین مغیرہ وہ کی کے شرک میں کو درخفاظت فرمائی۔ بین مغیرہ وہ کی کے شرک کے خود حقاظت فرمائی۔

امام زہر می حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں جب حضور عباضی کے ہمراہ مدینہ منورہ عباضی کی عمر چھ ہرس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنی کنیز اسما یمن کے ہمراہ مدینہ منورہ سے آئی اور حضرت عبدالمطلب کے مامول کے پاس، جو بنی عد می بن نبیر کی اول دہیں سے بتھ وہاں "کر مفہریں۔ آپ ایک ماہ وہاں ہیں۔ جناب رسول القد عباضی تکد مکر مدسے ہجرت کر کے جب مذیبہ منورہ ہیں تشریف فرما ہوئے تو جس گھر ہیں آپ کی والدہ محتر مہ سپ کو ہے کر ربی مدینہ منورہ ہیں تشریف فرما ہوئے تو جس گھر ہیں آپ کی والدہ محتر مہ سپ کو ہے کر ربی تعمین اس کو دیکھ کر فرمایہ جب میر کی والدہ مجھے یہاں ہے کر آئی تفیس تو ہم اس گھر ہیں رہے تھے اور بین بنی عدی کے کئو تی ہیں ہیں تیم نے کی مشل کیا کرتا تھا اور یہو دیول کے گئی اشخاص جو کتب ساوی خصوصاً تو رات کے بہت ہ ہم ہے تھے۔ آگر دیکھا کرتے تھے۔

ام ایمن آپ کی واحدہ محترمہ کی کنیز تھی، اس کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے بڑے یہودی کو بیہ کہتے ہوئے سنا اس امت کا نبی (حضور علیجے کی طرف اشارہ کر کے) یہ ہے اور یہی شہر مدینہ طیبہ اس کا دار الحجر قاہو گا۔ حضور نے مزید فر میا چھر پچھ دن وہال رہ کر میر کی والدہ چھے دائیں لے کر مکہ کیلئے روانہ ہو نئیں۔ ابو تعیم کی ایک روایت ہے حضور علیجے نے والدہ چھے دائیں لے کر مکہ کیلئے روانہ ہو نئیں۔ ابو تعیم کی ایک روایت ہے حضور علیجے

فرہ یا مدینہ طیب کے قیام کے دوران ایک یہودی نے جملے بہت غورے دیکھااور تا ڈیارہا۔
ایک دن اس نے جملے سے بوجھائے تمہاراتام کیا ہے جمیں نے کہا حمداس پر اس نے میری
پشت دیکھی اور دیکھی کر کہا ہے اس امت کا نبی ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی۔
انہوں نے میری ماں سے آگر کہا۔ میری والدواس بات سے ڈرکر کے مہاداکوئی یہودی یوگئ ماسد میرے بیٹے کو گڑندنہ بہنچائے وہاں سے مکہ کو دوانہ ہو کیں۔ حکمت البی، جب ابواء ماسد میرے بیٹے کو گڑندنہ بہنچائے وہاں سے مکہ کو دوانہ ہو کیں۔ حکمت البی، جب ابواء بہنچیں تو دہاں ان کا انتقال ہو گیا اور دہیں دفن ہو کیں۔ اس وقت میری والدہ ماجدہ کی عمر بیس سال کے لگ بھگ تھی۔

#### حضور کے قدم مبارک

مر ور مالم علی جب سنگ فارا پر قدم مبارک رکھتے تھے تو حضور علی کے قدم مبارک کے نشان اس میں لگ جاتے امام ترفدی نے حضرت ابو ہر ریوہ سے روایت کیا ہے نبی کریم علی ہوت کہ مبارک عضور علی ہے نبی کریم علی ہوت تو پورافدم رکھتے۔ ہیں نے حضور علی ہے نبیدہ تیزر فار کول نبیس دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین سامنے سے لینتی جاری ہے۔ حضور علی ہوت کی ہے جو اس سے بیاتی جاری ہے حضور علی کا مہا تھ و سے کیلئے استانے تیز جنتے کہ بھراس نس چول جا۔

ابن سعد، خطیب اور ابن عس کرنے عمرو بن سعید سے روایت کیا ہے کہ حضور نی کریم
علیہ ایک روز اپنے بچ حضرت ابو طالب کے ساتھ وی انجاز گئے۔ یہ جگہ عرف سے ایک
فریخی میں دفت پر ہے۔ زمانہ جابلیت میں یہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ آپ کے بچ حضرت
ابو طالب کو بیاس تھی۔ آپ نے حضور علیہ کو بتایا کہ مجھے شدید بیاس گی ہے۔ حضور علیہ نے اپنی ایری زشن پر ماری۔ بعض نے کہا ایک چٹان پر ماری، کچھے پر حمااح تک پانی کا قوارہ بہ کا ایس حضرت ابو طالب فرما تے ہیں میں نے کہا ایک چٹان پر ماری، کچھے پر حمااح تک پانی کا قوارہ بہ کا اس حضرت ابو طالب فرما تے ہیں میں نے ابیا میں شند اپنی کھی نہیں دیکھ تھا۔ ہیں نے دوب سیر ہو کر بیا۔ جب سیر ہو گیاتو حضور علیہ نے پھر ایری ماری اور وہ پانی غائب ہو گیا۔
امام مسلم حضرت ابو ہم بر در حتی القد عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نی کی علیہ نے ایک آدمی کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ اس نے شکا یت کی یار سول القد میری او نئی نے بچھے تھی کہ ایک آدمی کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ اس نے شکا یت کی یار سول القد میری او نئی نے بچھے تھی کہ یہ بہت ست و فار ہے۔ حضور علیہ نے اے اپنے قدم مبارک ہوگی گو کر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ ایک خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ ایک بھوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ کی خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ ایک ہوگی کے ایس سے تیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ ایک خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ ایک ہوگی کے ایک ہوگی کے ایک ہوگی کی دیا ہو ہر ہرو کہتے ہیں حضور علیہ کی قدم مبارک کی خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہوگی گائی۔ گائی۔ ایک ہر ہی وہ کہتے ہیں حضور علیہ کی دیا ہو ہر ہرو کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی خوکر سے وہ ایک ہرق و فار ہی وہ کیا کے خوار میان کی کھور کے وہ ایک ہرق و فار ہوگی کی دور ہو کیا۔

کہ کمی اور او نئی کواپنے ہے آھے برھے نہیں دیتی تھی۔ حضور کا جسم مبارک

ابو یعلی، این ابی حاتم اور ابو تعیم اساء بنت ابی بکرے روایت کرتے ہیں جب یہ سورت تَبَيَّتُ يَدُاكَا إِنَّى لَهِيبَ نازل ہوئی تو حرب کی بٹی عوراء جو ابو لہب کی بیوی تھی شور میاتی آئی۔ایک پھر کاڈنڈااس کے ہتھ میں تھا۔ نبی کریم سکانٹ مسجد میں تشریف فرہا تھے۔ حضور مناہ ہے گاس صدیق اکبر تھے۔ جب صدیق اکبر نے اس کو دیکھا، عرض کی پارسول ، مقدیہ آ ر بی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ حضور علقے کو کچھ گزندنہ پہنچائے۔ انہوں نے فر مایا وہ مجھے نہیں و کھھ سکتی۔ سر کار وو عالم ﷺ نے قر آن کریم کی چند <sup>س</sup>یات پڑھیں۔ وہ آ<sup>گئ</sup>ی اور صدیق اکبر کے سر کے قریب کھڑی ہوئی میکن اس نے رسول کریم کو نہ ویکھ۔ حفز ت مدیق کو کہنے لگی کہ تمہارے صاحب نے میری جو کی ہے۔ آپ نے جواب دیاا س گھر کے رب کی قتم میراصاحب شاعر نہیں ہے۔اور نہاہے علم ہے کہ شعر کیا ہو تاہے اور نہ مت كرنا شاع وں كا كام ہے۔ سر كار دوعالم نے بو بكر ہے كہااس سے يو چھو مجھے د كھے رہی ہے۔ صدیق اکبرے اے کہامیرے ساتھ کوئی اور آدمی تجنے نظر آرہے؟ اس نے کہا مجھ ہے مذاق کرتے ہو بخدا مجھے تو تمہارے ساتھ اور کوئی "ومی نظر نہیں آرہا۔ حضور علیہ نے فر مایا وہ مجھے کیو تکر دیکھ سکتی تھی القد تھا ں نے اس کے اور میرے در میان پر دہ ڈاں دیا تھا۔ امام تریزی و کوان ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عبیضة کاسابیہ سوری وربیاند کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا۔

ابن سیع نے اپنی کتاب خصائص میں لکھا ہے کہ حضور علیہ کاس یہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور علیہ و حوب اور جاند کی روشنی میں جلا کرتے تھے لیکن بھی کسی نے حضور علیہ کاسامیہ نہیں دیکھا۔اس کی وجہ بتادی اِنْ اَکَان مُورُراً حضور علیہ مراپاتور تھے اور تورکاس یہ زمین پر نہیں پڑتا۔

قاضی عیاض شفاء شریف میں فرمائے ہیں حضور علی کے جسم اطہر پر مہمی تکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔

طبر انی نے اوسط میں سکنی زوجہ ابی رافع ہے روایت کیا ہے کہ سلمی نے کہا میں نے

سرور عالم عَلِينَة كَ عُسل كاياني ايك مرتبه بياسرور عالم عَلِينَة نَ فرمايا حَوَّعُ اللَّهُ يَدُ نَكِ عَلَى النَّنَايِهِ اللَّهِ تَعَالَى نَے تيرے بدن پر آگ كوحرام كرديا ہے۔

#### حضور کاخون مبارک

جہتی نے الی المه ہے روایت کیا ہے کہ جب جنگ احد میں کسی بدیخت کے بھر مار نے صفور علیجے کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تو آپ کے اطراف لب سے جوخون بہا، ابو معید خدری کے والد مالک بن سنان نے اسے چوس لیا۔ حضور علیجے نے فرہ یا جس کے خون میں میر اخون ال جائے گا اے نار جبتم نہیں جھونے گی۔ اورا یک روایت میں ہے کہ حضور علیجے کے زخم کو مالک بن سنان نے اس قدر چوس کہ وہ جگہ سفید ہوگئے۔ وہ جب چوسے حضور علیجے فرمانک بن سنان نے اس قدر چوس کہ وہ جگہ سفید ہوگئے۔ وہ جب چوسے حضور علیجے فرمانے اسے باہر تھوک وے وہ عرض کرتے بخدا میں آپ کے خون پاک کو خون پاک کو رہن پر نہیں بھینکوں گا۔ وہ نگلا گیا۔ حضور علیجے نے فرمایا جو جا ہے کہ و نیا میں کسی جنتی کو رہن پر نہیں بھینکوں گا۔ وہ نگلا گیا۔ حضور علیجے نے فرمایا جو جا ہے کہ و نیا میں کسی جنتی کو دیا میں کسی جنتی کو دواس شخص کو دیا جس کر کے دیا میں کسی جنتی کو دواس شخص کو دیکھے۔ (1)

<sup>1.</sup> رقى، طلاق،" السير وللنبويية"، جلد 3، منتي 228

ال کے سریر اپناد ست شفقت پھیرا۔

جس روز آپ نے حضور عظیمہ کاخون نوش جان کیا اس دن سے سے کر ہوم شہادت تک آپ کے منہ سے کمتوری کی خو شہو آتی تھی۔

شعبی کہتے ہیں حضرت ابن زبیر سے پوچھا گیا کہ یہ تو فرما کمی اس خون کا آتھ کیا تھا آپ نے فرمایا

أَمَّ الطَّعْرُ فَطَعُوالْعَسَلِ وَآمَّ التَّا الْوَاقِعَةُ فَوَاقِعَةُ الْمِسْكِ (1)

"خون كاذا كقد شهر كى طرح تفاخو شبو مشك كى طرح تقى "
حضور جب نفائ عاجت كيلئ بيت الخداء من نشر يف نے ج توبيه عالم تقي المُحتمد اللَّمْ عَمَافَ وَبِيهِ الْحَدَّمُ اللَّهُ عَمَافًا فِي اللَّهُ عَمَالُونَ وَ الْحَدَّمُ اللَّهُ عَمَافًا فِي اللَّهُ عَمَالُونَ فَي الْحَدُونِ وَ عَلَا اللَّهُ عَمَالُونَ فَي الْحَدُونِ وَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَمَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدَى وَعَافًا فِي اللَّهُ الْعَمَدُ عَلَى الْحَدِينَ الْعَلَى الْمَدَافِقَ الْحَدَى وَعَافًا فِي الْحَدَى وَعَافًا فِي اللَّهُ الْعَمَدُ عَلَى اللَّهُ الْعَمَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى الْحَدَى وَعَافًا فَى الْحَدَى وَعَافًا فَي الْحَدَى وَعَافًا فَا فَا الْحَدَى وَعَافًا فَا الْعَلَى الْعَدَى الْعَلَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَلَى الْعَدَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْ

حضور علیہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص قف نے حاجت کینے جائے نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پہنے کرے۔ حضور علیہ کھڑے ہو کر پہنیاب نہیں کی کرت تھے۔ ایک روایت میں جویہ آیا ہے حضور علیہ نے کھڑے ہو کر پہنیاب کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ کے کہوں حرف کو کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ تھی۔ کھٹے کے کچھی طرف کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ تھی۔

حضور كالسينه مبارك

حضور علیہ کے پینے مبارک کی مہک عطر کی طرح ہوا کرتی تھی۔اس کے بارے میں کئی روایات کا آپ مطالعہ کر آئے ہیں۔

دار می، بیمبل اور ابو نغیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ کی ایک خصوصیات تھیں حضور علیہ جب کسی راہتے پر جلتے تواس میں مہک بس جاتی، حضور میالیہ کو ڈھونڈ نے والا باسانی معلوم کر سکتاتھ کہ حضور علیہ اس رائے سے گزرے ہیں۔ بزاز نے معاذبن جبل ہے روایت کیا ہے کہ جس ایک دفعہ سر کاروو عالم علیہ کے سے ساتھ جس ایک دفعہ سر کاروو عالم علیہ کے ساتھ چاں رہا تھا۔ حضور علیہ نے فرملیا میرے نزدیک ہوجا۔ جب نزدیک ہوا تو جس نے ایک خوشبوسو متم تھی کے مشک عزر بھی اس سے سامنے بھی تھی۔

ائن عساكر نے حضرت انس سے روائت كيا ہے آپ فرماتے ہيں جھے اپنی والد وام سيم

ہے جو آبنے شريكا ورثه ميں طاوويہ تھا۔ الله كے بيارے رسول كی جادر مبارک، حضور علقہ
كاليك پيالہ جس ميں حضور عليہ وودھ نوش فرمايا كرتے، فيمہ كاليك كھمباور ايك اي چيز
جس كووہ" راك "(ايك سياہ چيز) كور حمت عالم عليہ كے پينہ مبارك ميں ًوندھ كر تيار
كرتی تھی۔ سرور عالم عليہ اس سليم كے گھر ميں اكثر تشريف فرہ ہوتے اور حضور عليہ پي
وئی ناز سہوتی۔ اس وقت حضور علیہ كو اتنا پينہ آئے جس طرت بخارك بياركو۔ اس لئے
تب كو اتنا پينہ وستياب ہو جاتا جس ميں اس راك كو گو ندھا جاسك تھا اور اس پينہ سے جو
خو شبوبناتی تھيں وہ دانبوں كے كام آياكرتی۔

#### حضور کالعاب د بمن مبارک

س کے بارے میں آپ احادیث کثیر دیڑھ چکے ہیں جن سے سر کار دو عالم علیہ کے عاب ہوگا۔ عاب د بن ک گونا گول ہر کتول کا آپ کو علم ہو گیا ہو گا۔

## حضور کے گیسوئے مبارک

ق دہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے حضور عظیفہ کے گیسوؤل کے جرے میں یو چھا۔ آپ نے بتایا کہ حضور علیفہ کے نایا کہ حضور علیفہ کے بال زیادہ تھنگھریا لے نہ تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے بلکہ در میان در میان تھے۔

علامہ زمخشری کہتے ہیں اکثر عربوں کے بال تھنگھریا لے ہوتے ہیں۔ عجمیوں کے بال سید سے ہوتے ہیں۔ عجمیوں کے بال سید سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شاکل کو بھجا کر دیا تھا۔ سر کار دوعالم سید سے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کانوں سید سے سے کہ کانوں کے نصف تک۔

حضرت ام امو منين عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين أما فرقت وسول

الله ﷺ رأسه (1) میں حضور علی کے بانوں میں سنگھی کرتی تھی ورور میان میں انگ نگالتی تھی۔ آوجھے موئے مبارک ایک طرف دور آدجے ایک طرف ججرے کے بعد حضور علی مر مبارک کے بال منڈوائے نہیں تھے۔ صرف تین بار حضور علی نے نے بال منڈوائے کے بال منڈوائے ایک عام حدید بید میں ، پھر قضائے عمرہ کے وقت اس کے بعد حجت اودائ سے موقع پر۔

اورا کشر حضور علی این موے مبارک کو منڈوا کر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا تریت تھے۔ صحابہ کرام ان موہ نے مبارک کو اپناگر ال بہامر مایہ سجھتے تھے اور بڑے اوب وحتر م کے ساتھ ان کو سنجال کراپنے ہاس رکھتے تھے۔

#### ریش میارک کے بال

حضور علی کی ریش مبارک کے بال سادیتے اور بڑے خو بصورت تھے۔

الم مسلم نے حفزت اس بن الک سے روایت کیا ہے کہ ابن میرین نے حفزت نس سے پوچھا کیا سر کار دوع الم علیقے خضاب استعال فر ات سے ؟ آپ نے جواب ویا حضور علیقے کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیقے کی ریش مبارک میں صرف تنتی علیقے کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیقے کی ریش مبارک میں صرف تنتی کے چند بال سفید سے اور اگر کوئی مجھے کے کہ میں حضور علیقے کے سفید بال گن دول تو بیسانی اے بنا سکنا ہول۔ آپ کی داڑ می اور سر مبارک میں کل سفید بالوں کی تعد و ست ویا المحاد دیا ہیں تھی۔ (2)

امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ میں نے پنے تا عدیہ اسل م کو دیکی کہ جہام موہائے مبارک مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام اپنے تا کے اروگر و دائر و بناکر کھڑے سے اور ان کا مید اراد و تھا کہ حضور علیہ کا کوئی بال زمین پرندگر نے پائے۔ ہر شخص تیمن اور برکت حاصل کرنے کیلئے حضور علیہ کے موئے مبارک کواپنی ہتھیلی پر لیں تھ۔

محمرین سیرین کہتے ہیں میں نے عبید والسمانی کو بتایا کہ ہمارے ہاں سر ور عام علیہ کے علیہ کے موہائے مبارک میں سے چند ہال ہیں جو ہمیں حضرت نس کے واسط سے سے جی ۔ اس پر

<sup>1</sup> ـ زيني و حلاك " السير "المبيري"، جلد 3 ، سنى 219

انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس نی رحمت علطہ کاایک موئے مبارک ہو تو مجھے دیاویا فیہا سے زیاد و پیارا ہے۔(1)

# حضور کے چېره مبارک کی رنگت مبارک

وہ صحابہ کرام جو حضور سر ور عالم علیہ کا حلیہ بیان کرنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے ان میں سے جمہور سحابہ حضور علیہ کے چبرہ کی ابیش سے توصیف کرتے اور بعض میں ہے سی انسی منسخا سفید کی لیکن انسی سفید کی جس میں ملاحت ہوتی۔

حضرت على مرتضى فرمات بين حضور عظي كى رتفت اَبَسْيَ مُنتَيْ هُ يَعِيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مُنتَيْ فَ يَعِيمُ وَإِ تقى جس مِن سرخى كى ملاوث تقى يعنى سرخ وسبيد-

ابوہر رہ فرماتے تھے رحمت این تھی، یوں معلوم ہوتا کہ حضور علی کو چاندی سے وَهدالا گیاور چاندی سے اس لئے تشبید دی ہے کہ چاندی کی مفیدی دوسر می سفید یوں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔

حضرت انس فرمات میں اکٹریک الکون اس میں ایک سفیدی تھی جس میں سرخی ک ملاوٹ ہوتی،ایک سفید نہیں تھی جو آتھوں کونا گوار گزرے۔ سه اداب معاشرت بننم لللرازخن الرحيم

لَقْتُ الْكَانَ مِنْ وَلَا يَحْدُونَ الْمُولِيَّةِ وَالْمُولِيَّةِ وَالْمُولِيَّةِ وَالْمُولِيَّةِ وَالْمُولِيَّةِ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَّ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَّ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَّ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْاَخْرُودُدُرَ اللهُ وَالْمُؤْمُ اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّه

بیشک تمهاری را جنائی کیلئے اللہ کے رسُول (کی زندگی) میں خوبصورت نمونہ ہے ، یہ نمونہ اسکے لیے ہے جوالتہ تعالی سے بلنے اور قیامت کے لئے کی امیدر کھتا ہے اور کشرت سے لند تعالیٰ کو یا وکرتا ہے دسترہ اسالہ

# آ دابِ معاشر ت

خداوند قدوس نے بی جملے مخلوق کی جدایت و راہبر کی کیئے اپنے مجوب کریم ملیہ الصلوۃ والسلیم کو جن کمالات و صفات حمیدہ سے متصف کر کے مبعوث فرمایا تقا، ان کے ذکر کے بعد ہم رسالتاب علیہ کے دان ارشوت سے مطاعہ سے اپنے تاریخی کو محظوظ کرنے کی بتوفیقہ تعالی سعادت ما مسل کرتے ہیں جن کے مطابق اگر اس می معاشر و منظم کر لیاجائے تو یہ معاشر و حسد و عناد، بغض دکینہ ، بدائد بی و بدکاری ، حق تلفی واذیت رس نی بور لیاجائے تو یہ معاشرہ کا جو محبت و مسلم و غیرہ ان تمام قباحتول سے باک و صاف ہو جائے گا۔ اس معاشرہ کا ہم فرد محبت و اخوت ، امانت و دیانت ظلوص و بی اروز نی اندینی ، خیر خوائی کے روز پر و راور ایمان افروز جذبات زکیہ سے معطر ہو جائے گا و راید ایک ایس انسانی معاشرہ و وجود میں جائے گا جس پر جذبات زکیہ سے معطر ہو جائے گا دور ایک ایس انسانی معاشرہ و وجود میں جائے گا جس پر خوائی کے میں بری کے کمین بھی رشک کرنے لکیس گے۔

میرت نبوی کے چندراہنمااصول

اذن طلب کرنا، سلام کرنا دمصا فحه کرنا، گلے لگانا، بوسه دینا اذن طلب کرنا اور سلام کرنا

جمتہ الودائ کے موقع پر فرزندان اسلام کے ٹی تھیں ہارتے ہوئے ہجوم کے سامنے میدان عرفات بیں جو تاریخ ساز خطبہ رحمت عالم عظیمتے نے ارشاد فرہ یااس میں حقوق ان اُن کے تقدی کا جو نظریہ بیان کیا گیا، حقوق ان آئی کے علمبر داروں کے دساتیر میں اس کی نظیر بھی نہیں مل سکتی نبی کریم علی نے ارشاد فرہ یا۔

کُلُّ الْکُیْلِیِعِکَ الْکُیْلِیوِحَوَاهُرُدَهُا وَهَالُهُ وَعِرْضُهُ -ہر مومن کی جان، ال اور س کی آبر وہر مسلمان پر حرم ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھناہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ عزت وناموس کے تقدی کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے محبوب رہا اوہ مین نے عملی طور پراپنے غلاموں کو تھم دیا کہ تم دوسر ول کے گھرول میں بغیر اجازت لئے داخل نہ ہو۔
امام احمد ابود اؤد ۔ امام بخاری ۔ حضرت عبدالقد بن بسر سے روایت کرتے ہیں کہ اس فرمانہ میں دروازول کے سامنے پر دے لئکا نے کاروائ نہ تھااس لئے رحمت عالم جب کس گھر میں قدم رنج فرمانے کاارادہ فرماتے تو دروازہ کے سامنے نہ آتے بلکہ اس کے دائمی مایا تی جانب سے دیوار کے ساتھ آگے بڑھتے اور نزدیک ہو کرانل فانہ کو سلام فرمات اگر صاحب فانہ اندر آنے کی اجازت دیے تو اندر تشریف لاتے درنہ واپس تشریف سے جانب

#### اذن طلب كرنے كالصحيح طريقه

بنی عمر قبیلہ کا ایک شخص آیا۔ باہر کھڑا ہو کر یوں اؤن طلب کرنے لگا آآلی ہو کی میں داخل ہو جاؤں۔ سر کار دو عالم عظیے نے اپنے خادم کو تھم دیا کہ جاؤاور اے اؤن طلب کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ اے کبو کہ جب تم اؤن طلب کرو تو کبو الکت کا موکی کے آارہ حمل تم پر سلامتی ہو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس آدمی نے حضور عظیمے کا یہ جمعہ سن لیا تو عضور علیمے کا یہ جمعہ سن لیا تو عضور علیمے کا یہ جمعہ سن لیا تو عضور کا گھٹے گا آارہ حمل کی جانجہ اللہ کے بیارے رسول نے اس کو اغر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

معفرت جابر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ جی ایک روز اپنے باپ کے قرضے کے بارے میں گزارش کرنے کیا حضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہولہ میں نے دروازے پر وستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا" جی ہوں"حضور علیجے کو میر اید جواب پشدنہ آیا۔ خود باہر تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جب پو جھا جائے کون ہے تو میں نہ کہو بکہ اپنا کام بتاؤ۔ (1)

م المار الله الله الكروايت كرتے ہيں ايك بدو حضور علي الله كا ثنانه اقد س پر آيا حضرت انس بن مالك روايت كرتے ہيں ايك بدو حضور علي اللہ كا ثنانه اقد س پر آيا اور كواڑ كے تختول كے در ميان جو سوراخ ہو تا ہے اس بيس سے جھانك كر دروازہ كھولنے كا مطالبه كيا.

ہ یہ اس مربی انسانیت نے ایک تیر لیااور اس اعرابی کی طرف تشریف لے آئے جس نے

یہ حرکت کی تھی تاکہ اسے اس اعرائی کی آگھ پھوڑویں۔ لیکن وہ پہلے بی وہاں ہے فرار ہو جمیا۔ حضور علاقے نے فرمایااگر تو یہال کھڑار ہتا تو بیس تیری آگھ پھوڑویتا۔ حضور کریم علاقے نے اس حقیقت ہے بھی پر دواٹھایا کہ اصل پر دود کھنے کا ہو تا ہے ۔ پہلے بی دیکھ لیاج نے تو پھر اجازت طلب کرنے کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ سملام وسے کی فضیلت

چادر اور چور دیواری کے نقترس کو پر قرار رکھنے کیلئے ارشادات خداوندی میں یوں مسلمانوں کو تلقین کی گئے ہے۔ ارشادخداوندی ہے۔

> يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدَّخُلُوا الْمِيَّنَا عَيْرَ الْمُؤْتِكُمُّ مَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وُتَسَلِّمُوا عَلَى الْمُلِهَا (1)

"اے ایمان والواند واخل ہواکر ودوسر ول کے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ جب تک تم اجازت ند لے لواور سمام ند کر و ن گھرول میں رہے والول پر۔"

ای سورت کی دوسری آیت میں درشد دالی ہے۔

فَوْدَا دَخَلْتُهُ بُيُوْتًا ضَلِمُوا عَلَى الْفُسِكُهُ يَجَيَّةً مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُنْكَةٌ طَلِيّبَةً -

ورج ذیل آیت میں، اگر کوئی محض سلام دے تواس کے سلام کاجواب دینے کا طریقہ بتایا میں استادریانی ہے۔

ظذًا خُيتَيْتُهُ بِتَحِيَّةَ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهُا (3) "اور جب سل م دیا جائے شہیں کی لفظ دعا سے تو سمام دو تم سے لفظ

27 1971-1-1

2\_اينا،61

36 - سرة الناء 86

ہے جو بہت ہواس ہے یا کم از کم دہر او دوہی لفظ۔"

سر کار دو عالم علی ایک دوسرے کوسلام دینے کی فضیت اس طرت بیان فرمائی ہے۔
حضر ت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عند سے مر وی ہے ایک آدمی نے
حضور علی ت عرض بیاسلام کی کون تی چیز سب سے بہتر ہے۔ حضور علی تے
نے فرمایا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو خواہ تم اس کو
جانے بویا نہیں۔ (بخاری۔ مسلم)

حضرت الی عمار دامبر اء بن عازب رضی القد عنه فرهات ہیں۔ رسوں کریم علیقہ نے ہمیں سامت کام کرنے کا تحکم دیاہے۔

(1) مرین کی بیار بری کرنا۔ (2) جن زول کے ساتھ جانا۔ (3) جھینگنے و ب کو سر حک اللہ جانا۔ (3) جھینگنے و ب کو سر حک اللہ سے دعا دینا (4) کمزور کی مدو کرنا۔ (5) مظلوم سے تعاون کرنا۔ (6) سلام کو چھیا۔ نامیخی ہر شخص کو سلام دینا۔ (7) فتم کھانے والے کی فتم کو چور کرنا۔ (بخاری۔ مسلم)

ر حمت ووی لم عظیفتات ہا ہمی جذبات محبت کو تکھارنے کیلئے ایک نسخہ کیمیاار شاد فرہ یا۔ آپ بھی سفتے اور اس پر عمل کر کے اس کی ہر کتوں سے مالہ مال ہو جائے۔

حضرت اوم برورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فریاتے ہیں کہ حضور پر نور عفیتہ کے فریاتے ہیں کہ حضور پر نور عفیتہ نے فر ایا تم جنت ہیں واخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ او دَاور تم مو من نہیں ہو گئے جب تک تم ایمان نہ او دَاور تم مو من نہیں ہو گئے جب تک تم ایک دوسر ہے ہے محبت نہ کرو۔ کیا ہیں تم کو دیک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم ممل کرو تو ایک دوسر ہے ہے محبت کرنے مگو ؟ فر ایا اپنے در میان سلام کو بھیلایا کرویجی ہے کہ ہر کسی کوالسل معلیم کہا کرو۔ (مسلم) ایک دوسر ہے کو سلام کی بھی اس مشاہدہ فرمائے۔ ایک دوسر ہے کو سلام کینے کی برکات کا اس حدیث شریف ہیں مشاہدہ فرمائے۔

حضر ت ابو یوسف عبدالقدین سلام رضی القدعندے مروی ہے فرہ تے ہیں میں نے حضور کریم علیجی کو بیرارشاد فرماتے سنا

اے وگوا سلام کو عام کرو۔ مشینوں کو کھان کھلاؤ، صلہ رحی اختیار کرواور مرز پڑھو جبکہ لوگ سور ہے ہول، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو حضرت طفیل بن الی بن کعب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیا ہی جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑت۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چلی پڑت تو دھ ان کو ساتھ ہیں روی فروش د کا نداریا مسکین کے پاس کے گزرت اس کو سوام کہتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے جھے ساتھ بازار چلے کو کہ جس نے مرض کی بازار چاکر کیا کریں گے۔ وہال آپ نہ تو نریداری سے بازار چلے کو کہ جس نے سامان کے متعلق پوچھتے ہیں نہ بھاؤ کرتے ہیں ورنہ بازار کی مجلس میں کے لئے رکتے ہیں نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں نہ بھاؤ کرتے ہیں ورنہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ سمبیل ہمارے پاس تشریف رکھیل ہم یہ تیں کریں گرمایا اے بڑے پیٹ والے (طفیل کا بیٹ ڈر ایزا تھ) ہم صرف سمام کی غرض سے بزار فرمایا اے بڑے پیٹ والے (طفیل کا بیٹ ڈر ایزا تھ) ہم صرف سمام کی غرض سے بزار جاتے ہیں۔ ہم حصرف سمام کی غرض سے بزار جاتے ہیں۔ ہم حصرف سمام کی خوص سے بزار بین کرنے ہیں۔

سلام دیئے کے آداب

رحمت عالم علی جب کی کوسلام فرمات و تمن مرتبه اسلام ملیم کیتے تاکہ جس کو سلام کی جائے ہے۔ سر ور مالم حقیقی کا یہ معمول تن کہ جب کس جارہ ہے جب کی جائے۔ سر ور مالم حقیقی کا یہ معمول تن کہ جب کسن بچوں کے پال سے گزرت توانبیل بھی اپنے سلام سے مشرف فرمات مشرف فرمات معفرت انس رضی القد عنه ایک مرتبہ بچوں کے پال سے گزر یہ توانبیل سمام کب فرمایا کہ میر سے آ قاعلی جبی بچول کو اپنے سمام سے نواز اکرتے تھے۔ فرمایا کہ میر سے آ قاعلی جبی بچول کو اپنے سمام سے نواز اکرتے تھے۔ اس سے بی روایت کرتے تیں کہ آپ نے فرماید

اَ فَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّهُ عَلَى غِلْمَانِ يَلْعَبُونَ فَسَلَّهُ عَلَى غِلْمَانِ يَلْعَبُونَ فَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَ

"رحمت عالم علی کے باس سے گزرے جو کھیں رہے تھے تو انہیں سرور کا کنات نے السوام علیم کہد کر سلامتی کی دعادی۔"

ابوداؤد، احمد، ائن ماجہ حضرت اساء بنت بزید سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بین دوسر می خواتین کے ساتھ ہیٹھی تھی، سر ور عالم علیہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم

سب كوسلام فرمايا\_

امام ترندی اور بخاری، الاوب المفرومیں، لکھتے ہیں کہ حضرت اساء نے فرہ یو کہ حضور متابقہ ہمارے باس سے گزرے ہم بہت سی خواتمن مسجد میں جیٹی تھیں۔ اور حضور علیہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جمعیں سلام فرمایا۔

امام بخاری، الادب المفرد میں، حضرت اساء بنت یزید انصارید رضی اللہ عنبا سے روایت کرتے میں آپ نے فرمایا ایک روز میں اپنی ہم عمر بچیول کے ساتھ میٹی تھی، رحمت عالم علیہ ہمارے یا سے گزرے اور ہمیں سلام سے نوازا۔

جب کسی کی طرف ہے بارگاہ رسمالت ہیں سلام عرض کیا جاتا تو حضور اس کے جواب میں فرماتے عسف و عسه السلام تجھ پر بھی اور سلام بھیجنے والے پر بھی سلام ہو۔ حضرت ایام ابود اوّد غالب کتان ہے نقل کرتے ہیں کہ بنی نمیر کا ایک شخص اپنے باپ ہے اور وہ اس کے واد اسے روایت کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیجے کی خدمت میں حاضر ہوا

عرض كى -إِنَّ أَنِي يَقَى مُ عَلَيْكَ المَسَدَة مَر إِرسول الله مير اباب حضور عَلِيْ كَى خدمت مِن سلام عرض كرتا ہے۔ اس كے جواب مِن رحمت عالم عَلَيْكَ فَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ إَمِيْكَ المستكذهُ (1) تجھ پراور تيرے باب پراللہ تعالی كی طرف سے سلة تمیال ہوں

اگر کوئی بہودی سلام دے تواس کو کیے جواب دینا جاہئے

ا ام بخاری اور مسلم ، حضرت ام المو منین عائشہ صدیقند رضی القد عنها سے روایت کرتے ہیں آپ نے قرمایا۔

یبود کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں آیااور کہا اکت اُھُرعکی فلک (اکتافر المُعَوّث) حضور میں ہود کا ایک گروہ بارگاہ سالت میں آیااور کہا اکت اُھُرعکی فلک فرای عیم ۔ تم پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یبودیوں کی بات سی تو ایس نے خصہ ہے ہے قابو ہو کر فرایا السّامُ عَنْبِکُمْ لَعْنَکُمْ وَعُصِبُ عَلَّمُ مَعْ کِ مُوتِ آئے۔ اللّه تعالیٰ کے رسول کریم موت آئے۔ اللّه تعالیٰ کے رسول کریم فرایا۔ فرای کو فرایا۔

تاعًا بِنْ عَلَيْكِ بِالرَّفِي وَاتَاكِ الْفَحْنَ "اب و شرحمبي زى كابرتاو كرنا جائب اور فنش كامى سودورين جائب"

آپ نے عرض کی یار سول القد انہوں نے جو بکو س کیا ہے حضور علیجے نے نہیں ہا۔ حضور علیجے نے فر مایا اے ماشہ جو جواب میں نے دیا ہے وہ تو نے نہیں ہا۔ میں نے وہی چیز الن کی طرف لوٹاد می ہے۔ میں نے ان کے بارے میں جو کہا ہے وہ ہار کادائی میں قبوں جو گااور انہول نے میرے بارے میں جو کہا و مستر اگر میاجات گا۔

حضرت بوہر میرہ رمنی اللہ عقد سے مروی ہے کہ مشر کیبن بین ہیں ہے کی شخص نے حضور میں بھیلے کی خدص نے حضور میں اللہ علیہ اللہ اللہ میں حضور میں کی خدمت بین سارم بھیل کے حضور میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں کو س کے کیا۔ رحمت عام میں کی ہے جب س کو خط کا جواب میں تو حضور میں کی س کو س کے سام کا جو ب مملام سے دو۔

# ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا

الام بخاری نے وب مفرویس حضرت اساء رضی مقد عنبات روایت ایاب که ایک روزنجی کریم عصف کا گزرانک معجد بیش ہے جوالہ خواتین کا کیٹ کرووہ ہاں جینی ہو تھا۔ حضور منابقہ نے اپنے والنس ہوتھ ہے انہیں سارم فر مایار (1)

#### کسی فاسق کے سلام کاجواب نہ دینا

حضرت کب بن مایک فر مات ہیں کہ جب فراہ و ہوک ہیں شرکیت ہوئی منظم اسلم میں اور ہوئی ہیں شرکیت ہوئی کہ منظم سے سر زو ہوئی ہوئی ہوئی کر ہے جی شرک سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ التھ التحقیق کرنے ہے منظم کر وہا ہے میں بار گاور س ست حقیقے ہیں جاشہ ہوا آس ہا، سمام عرفی کر ہمااہ روں ہیں ہیا ہیں کہ و کچھو حضور عقیقے کے لبائے مبارک نے حرکت کی ہے یا نہیں۔ یہ سلمہ س وقت تک جاری دیاجب تک اللہ تھائی نے ہماری تو بہ تیول کر کے اپنے صبیب کواس امر سے آگاونہ فر ماید بارہ اور وہ اور تریزی حضر ہے عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ عن عمر اللہ عمر سے حضور عقیقے کی خدمت میں سمام ایک شخص جس نے دور اور شرک کے اپنے حضور عقیقے کی خدمت میں سمام ایک شخص جس نے دور سے نام ہوں ہے ہیں انہوں سے فرویا

عرض کیا۔ حضور علق نے اس کوجواب نہیں دیا۔

حضرت ممارین یاسر فرمات ہیں کہ جس رات کے وقت اپ گھر آ یہ میں سے بہتے ہوئے تھے۔ میرے گھر والوں نے میرے باتھوں پر زعفران کا لیپ کر دیا۔ فہن جس حضور سلاقت کی بارگاہ جس حاضر ہوااور سلام عرض کیا۔ نبی کریم نے نہ میرے سلام کا جواب دیااور نہ مجھے مرحبا کہا۔ البت یہ فرمایا کہ اس لیپ کو وھو دو۔ جس چلا آیااس لیپ کو دھو دیا پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور سلام عرض کیا۔ اب حضور علاقے نے مجھے سلام کا جواب بھی دیااہ مرحبا بھی فرمایا نیز بیدارشاد کیا کہ فرشتے کا فرکے جنازے پر حاضر نہیں ہوت اور ندز عفران سے لیپ کرنے والے اور ندز عفران سے لیپ کرنے والے اور ندز عفران سے لیپ کرنے والے اور ندز عفران

حضرت امام بخاری الاوب المفرو می حضرت ابوسعید خدری رضی القد عندے روایت کرتے ہیں ایک وفعہ ایک شخص بحرین ہے واپس آیا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ س نے سلام عرض کی لیکن حضور عظیم نے اس کے سلام کا جواب نہ ویا۔ اس نے سونے کی انگو تھی پہنی تھی اور رہیٹی جبہ اوڑھا ہوا تھا۔ حضور علیم کا جواب نہ دینے سے وہ از حد مغموم ہوا۔ اپ گھر لوٹ آیا اور اپنی زوجہ ہے اس کی شکایت کی۔ اس نیک بخت نے اس مغموم ہوا۔ اپ گھر لوٹ آیا اور اپنی زوجہ سے اس کی شکایت کی۔ اس نیک بخت نے اس کہا کہ رسول القد عقیم کے اس جیرے رہیمی جبہ اور تیری سونے کی انگو تھی کو دیکھ ہے س کہا کہ رسول القد عقیم کے اس جیرے رہیلے ان دونوں کو اتار دو پھر حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ لیے سلام کا جواب دیا تی ابھی انہی کہ جبانی انہی تھی ہمارے جبانی اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور علیم نے اس کے سلام کا جواب دیا فر میا ایکی انہی تم ہمارے میں آئے تھے اور جیس تمہاری طرف ملتفت نہیں ہوا تھا کیو تکہ اس وقت تمہارے میں آئے تھی ایک چنگاری تھی۔

سنسى كى طرف ہے كسى كوسلام پہنچانا

" تو حضور علی انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے مساور میری طرف سے مطابع کی طرف سے اور میری طرف سے مطابع

دَ بَيْنَهُمُ هَا بِهِينِي فِي الْبَعَنَةِ مِنْ قَصَيِ لَاصَعْبَ فِيهُا وَلَا نَصَبَ اورانبيل جنت بيل ايك محل كي خوشخر ك دير جو مو تيول سے بنا ہوا ہے جس بيل ند شور ہو گااور ند تھا اوٹ ہوگی۔

ا میک روز جبر نیل این بارگاہ رساست میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تق بی حضر ت خدیجہ کو سمام فرماتے ہیں جس پر سر کار دو عام نے اپنی رفیقہ حیات کو اللہ تعالیٰ کا میہ پیغام پہنچیا تواز راہ ادب آپ نے عرض کی۔

> اِتَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَالسَّ لَامُ وَعَلَى جِبْعَ ثِيلِّ السَّلَامُ وَ وَجُمَةُ اللهِ وَبَرَكَا ثُهُ - (1)

"الله تعالی توخود سلام ہے اور حضرت جبر ٹیل عدیہ اسلام پر اللہ کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی بر کتیں نازل ہوں۔"

جب کوئی مخص آئے اور سلام نہ کرے

فتح کمد کے روز صفوان بن امیہ نے کلدہ بن صبل کو بی کریم عیافیہ کی پرگاہ اقد سیم روانہ کی اور ان کے ذریعہ دودھ اور پچھ تازہ ہنریاں بھجوا کی۔ حضور عیافیہ س وقت وادی کی اونجی جگہ پر تشریف فرہ تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ جس حاضر ہوا تو نہ سل م عرض کی اور نہ اجازت طلب کی ۔ حضور عیافیہ نے بچھے تھم دیا کہ یہاں سے جیعے جو و پھر و ٹواور پہلے یہ عرض کرو اسٹلام عدیگہ آڈ کھ "اللہ تعالیٰ کی حضور عیافیہ پر سما تمیاں ہوں کی ججھے داخل ہونے کی اجزت ہے۔ " یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان مشرف بسلام ہو چکے تھے۔ ہونے کی اجزت ہے۔ " یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان مشرف بسلام ہو چکے تھے۔ اس اسلامی معاشرہ جی اس کو اجاز کرنے کیلئے حضور عیافیہ نے اس کو اجاز کرنے کیلئے حضور عیافیہ نے اس کو اجاز کرنے کیلئے حضور عیافیہ نے اس کو اس محفل سے نکل جائے کا تھم دیا اور واپسی کے وقت پھر سمام عرض کرنے اور اجازت طلب کرنے کی تعقین فرمائی۔

امام بخدری الاوب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ ابی مو کی اور بن مسعود اور بوسعید الخدری رعنی اللہ عنہم نے روایت کی کہ انہیں ایک روز حضور علیہ کی ہمراہی میں حضرت سعد بن عبادہ کی طاقات کیلئے جانے کا آغاق ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علی ہے سام فرہا اور کوئی جواب نہ آیا قرہ ایکن کوئی جواب نہ آیا قرہ ایکن کوئی جواب نہ آیا قرہ ایکن کوئی جواب نہ آیا قرہ کا رہے فرہا فرہا فرہا فرہا گا تھا تھا گینٹ کا جو چیز ہم پر الازم تھی وہ ہم نے اداکر دی۔ پھر حضور علی ہے واپ سزے حضور علی ہے واپ س سعد ہے اس وقت اجازت دی اور عرض کی یارسول ابقد اس فرات کی مسلم جس نے حضور علی ہے کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرہا ہے جش بار بھی حضور علی ہے جس نے بنا ہم مبعوث فرہا ہے جس نے بنا ہم مبعوث فرہا ہے جس نے بنا ہو ہے ہوئے ہے جس نے بنا ہم مبعوث فرہا ہے جس نے بنا ہم مبعوث فرہا ہے جس نے مناور اس کا آہستہ سے جواب دیا لیکن جس نے بنا ہم سام مول سے بیکھا اور حضور علی ہے کہ مناور میں ہے بنا ہم سام مول سے بیکھا اور میر سے اہل بہت کو ہر کسی نصیب ہول د

عنه ت مدكاية جمد غورطلب بجوان كے جذبه محبت و عقيدت كى غماز كَ مرد باب-يَارَسُولَ الله و وَالدِّنِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ بَيِتَيَّا - مَاسَلَمْتَ مِنَ مَرَّةِ إِلَّا وَانَا أَسْمَعُ وَاددُ تُعَلَيْكَ وَلاَيْنَ آخَبْبُتُ أَنْ تُكْرَدُ مِنَ سَلامِ عَلَىَ وَعَلَى آهُلِ بَيْتِيْ -

جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہو اور دوسر ااس کے پاس ہی سور ہا ہو تو اے سلام کنے کا کیا طریقہ ہے

مام بخاری او ب مفر و بین حفزت مقداد بن اسوا رضی القدعند ہے رویت کرتے تیں کے رسوں بند عرف محمی رات کے وقت تشریف قرما ہوتے تواس طرح سلام قرمات کہ جو جاگ رہاہے ووسن ہے اور جوسور ہاہے اس کی آگھ ند کھے۔(1)

۔ سلام کے علاوہ حضور عظیمہ نے اپنے صحابہ کو باہم مصافی کرنے ، معانقہ کرنے اور بو سہ دینے کی بھی تر غیب فرمائی۔

مصافحہ،معانقہ اور تقبیل کے آ داب

امام احمد ، البی اسحاق سے روایت کرتے تیں کے میر بی طاقات براء بن عازب رضی اللہ عند سے جونی۔ انہوں نے مجھے سلام فرمایا، میر اباتھ کیز میااور مسکراویئے۔ بھر یو چھاتم باختے سوکہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ابوا سحاق کہتے ہیں کہ بیل نے کہا مجھے اس کی وجہ کاعلم تو نہیں لیکن جو آپ نے کیا ہے اس میں بہتری ہے۔ براء نے کہا کہ ایک و فعد رسول اللہ عظیمیٰ نے نے جھے سے ملاقات کی اور س طرح کی جس طرح میں نے آپ کے ساتھ یا ہے۔ جم مجمعہ سے پوچھا میں نے وہی جو اب عرض کی جو آپ نے کہا چر حضور میں ہے نے اور ا

> مَامِنُ مُسْلِمَ بِنِي لِلْتَقِيبَانِ فَسَلَّقَ آحَدُ هُمَا عَلَى صَاحِبٍ وَ يَأْخُذُ بِسَيهِ لَا يَأْخُذُ بِسِيهَ إِلَّا رِنْهَ فَلَا يَغْتَرِقَانِ حَتْف يُغْفَرُ لَهُمَا مَ

"جب مجی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور یک مسمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتاہے اور اس کا باتھ پیز لین ہے، محض مذ کی رض کیلئے اس کا باتھ پیکڑ تاہے توان کے جدا و یہ ہے ہیں ان کے سارے سُناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"

حضرت حذیفہ رضی املہ عند ہے مروق ہے انہوں نے کہار سوں املہ سر بھنے کا یہ معموں تھا کہ جب اپنے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے تواس نیز ہاتھ کچھ ہے ہراس نے لئے دعافرہائے۔

حضرت الم الحمر ، بنی عزو و کے کیک شخص کے واسطے سے رو بیت کرت میں کے ایک شخص نے حضرت ابوؤور سے کہ بیل آپ سے رسول اللہ حیضے کی کیک حدیث نے ہوں و میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بوؤر نے فرمای وو حدیث اسر را بوت سے نہ ہوں و میں حمیمیں بتادوں گا۔ میں نے عرض کی کے ووائر ار نبوت سے نہیں ہے وہ بین ہے وہ بین ہو ہوں کہ کیا جب تم لوگ حضور عیضے کے میں آئے میں کہ کیا جب تم لوگ حضور عیضے کے میں آئی کے مور کا ترب تا تو حضور عیضے تم میں آئی کے میں اور میں کے میں اور میں کہ کیا جب ہوا حضور عیضے کے میں اور میں کے میں اور میں کے اللہ کے میں کا شرف نصیب ہوا حضور عیضے کے میں گھر نے میر سے میں تو میں آئی فر میں ہوں کے اللہ کے بیارے رسول نے و فر مایا ہے۔ میں فور میں ہو اللہ کی میں جان کی کے اللہ کے بیارے رسول نے و فر مایا ہے۔ میں فور خد مت اقد س میں جاخر ہو گیا۔ حضور عیضے اس وقت چار بان پر است احت فر ماتھے حضور عیکھے کے رگا ہا۔

گویا مصافی کرنے ہے گئے نگامازیا ایسندیو اے۔

#### د ست بوی اور قدم بوی

این وجہ و صفوان بن عسال رضی القد عند سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک کر ووہارگاد نبوت میں جانئر جواانہوں نے رحمت عالم علیکے کے وست مہارک کو بھی یوسد دیا ور حضور علیکے کے قد مین شریفین کو بھی چوما۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ حضور منابعة علاقة نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنبما کو بوسہ دیا۔

الاستهم اور بخاری اسالموسنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبات روایت کرتے ہیں آپ نے قربایا کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ میں نے کوئی نہیں ویکھاجو تفقیقو کرنے ہیں حضور نبی کریم عیفی کے ساتھ مشاہب رکھتا ہو۔ آپ جب حاضر فدمت ہو تی تو حضور نبی کریم عیفی ان کے استقبال کیلئے کرنے ہوتے انہیں مرحیا کہتے ، ان کو بوسہ دیتے اور سیرہ کو اپ پاس بھاتھ ان کے استقبال کیلئے کرنے ہوتے ، انہیں مرحیا کہتے ، ان کو بوسہ دیتے اور میں رخمت عالم عیفی اپنی صاحبزادی کے گر قدم رنج فرات تی صاحبزادی کے گر قدم رنج فرات تھے تو حضرت سیدہ اور جب رحمت عالم عیفی وضور عیفی کے وست مبارک کو فرات تی مرحی مرحی بیش تیں۔ جو تعشرت سیدہ کوئی ہو تی ، حضور عیفی کی دست مبارک کو جب حضور عیفی کی دست مبارک کو جب حضور عیفی کی کہادہ ان کے بوت کی جانب دین تو شفیق و کر یم باپ

ارم بنی رئی الاوب المفر و بیس وازع بن عام رضی القدعندے روایت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ فکا ختن نگاہیں آپیر قریب کیٹی نظینہ کھیکا(1) ہم نے پہلے حضور منابع کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑااور انہیں بوے دیئے بھر حضور عظیمی کے قدمین شریفین کوچومتے رہے۔

نی مکر م عیصیه کی نشست و برخاست کی ادا میں

مجس میں جہال بھی جگہ خالی ملتی حضور عظیمہ وہال تشریف فر ماہو جاتے حضور سرور عالم جب سی مجمع میں تخریف نے جاتے تو جبال جگہ مل جاتی وہال بیٹھ جات اور اپنے صحابہ کو بھی بھی حکم دیا کرتے۔ قر فصاء: بیٹنے کی ایک خاص ایئت ہے جس میں انسان اپنے پاؤل پر بیٹن ہے اور رانوں کو پنڈلیول سے ملادیتا ہے۔ حضرت مخرمہ کی صاحبزادی فرماتی میں گائیٹ کوٹٹو کی املام منطقہ گاچساً القرافص فصائم (1) میں نے حضور علیہ کوؤیٹے وؤں پر بیٹنے دیکھا۔

تر کیع: چار زانو بیشن۔ حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فریات بیں کہ میں حضور علقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ویکھاکہ حضور علقے چار زانو ہو کر بیٹے ہیں۔

حفرت جاہر بن صحر ہے مروی ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور علی ہے ۔ زانو ہو کر میٹھے رہتے یہاں تک کہ سور ن طبوع ہوتا۔

اُحتیاء انسان اپنے گھٹوں کو گھڑ اگر کے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے گیر لے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے '' قاعلیہ الصلوۃ واسلام کو کعبہ شریف کے صحن جس دیکھا کہ حضور علقے احتیاء کی صورت میں تشریف فرماتھے۔

## نگاه کو آسان کی طر ف بلند کر نا

حضور سر ورعالم علیہ جب کافی دیر تک اپنے محابہ ہے محو تفتگور ہے تو بھی بھی اپنی نگاہوں کو آسان کی طرف بلند کرتے۔

### حضور کا تکیہ لگانے کاانداز

صفوان بن عسال ایک روز القد تعالیٰ کے بیارے رسول کی خدمت میں ہاضر ہوئے ، ویکھا حضور علیہ ویکھا حضور علیہ مرخ رنگ کے تکیہ ہے ٹیک لگائے بیٹے ہیں۔

حضرت جاہر بن سمرہ ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں بار گاہ رسانت میں حاضر جوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور علی ہے نے بائیں جانب تکیے رکھا ہے اور اس پر فیک نگائے بیٹے ہیں۔ بساد قات حضور علی کو ئیں کے منڈ بر پر تشریف فرماہوتے اور اپ قدم مبارک کو کنو کیں میں لٹکا دیتے۔

حضرت ابو موک اشعری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز حضور علیقہ تف ع حاجت کیلئے چار دیواری میں تشریف لے گئے۔ میں چیچے چیچے چان آیا۔ جب سر کاراس چار دیواری میں داخل ہوئے تو میں دروازہ پر ہیتھ گیااور ول میں کہا کہ آج میں رسول ابقہ علیات کا دریاں ہوئے گئے گئے کا دریان ہنول گا۔ حضور علیات قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کو تی کی منڈ مر پر بہنے گئے۔ اپنی پنڈ یول سے جادراویر اٹھائی اور انہیں کئو تیں میں دیکا دیا۔

حضرت امام طبر انی اوسط میں ابو سعید خدر می رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں ک ا یک روز سر ور عالم علیجے اعواف، میں تخبرے۔ حضرت بلال حضور علیجے کے ہم او تھے۔ حضور علی نے اپنے دونوں قدم مبارک کنو نئیں میں لٹکادیئے۔اسی اثناء میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے اور اندر جائے کا اؤل طلب کیا۔ حضرت بال نے حضور علیجہ ک خدمت میں ع صَ لَى فرويا يَمَا مِلاَكُ اللَّهُ مَنْ لَهُ وَكِيْقِي كُا يَهَا لُجَنَّا قِالَ اللَّهِ الله الْمِين الدر " ف أن اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ حضرت صدیق اندر آئے اور حضور عظی کی دائیں طرف منذيرير بينه يُخير الدرجس طرح حضور عَلِينَة ف اپنے ياؤن كنو مَيْن مِين لاكائے تھے آپ نے بھی اپنے یاؤں اٹکا دیے۔ بچھ دیر کے بعد حضرت عمر حاضر ہوئے۔ بال نے بارگاہ نبوت میں ان ک آمد ک اطلاع دی۔ حضور عظی نے فرمایا کالدک اِٹُکن ک لک وَلَيْتُورُهُ **پیالْجَنَّنَةِ اے بال انہیں اندر آنے کی اجازت دو نیز انہیں جنت کی خوشخری ساؤ۔ آپ** واخل ہوئے اور سر ور عالم کے یا نئیں جانب منڈ ہر پر بیٹھ گئے اور اپنے یاؤں کئو نکیل میں اٹکا ویتے۔ کچر پکچھ و میر بعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی تبد کی احلام وى حضور عَنْ فَ فَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَّا مَا لَهُ مَا إِلَّهُ مَا أَلِهُ مَا أَجْمَتُ وَعَلَى بَلَّوْى تُصِيبُهُ كَ ا نہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ انہیں جنت کی خوشخبر می سناؤ اور اس مصیبت کی بھی جو انہیں ہینچے گی۔ حضرت عثان داخل ہوئے اور حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھ گئے اور پاؤل كَنُو عُلِ هِلِ النَّالَاتِيَةِ - (1)

## حضور علیہ کے ساتھ نشست کاانداز

حضرت انس بن مالک رضی الله عند روایت کرتے بین که حضور علی جب اپنے صحیبہ کے در میان تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھنٹول کو اپنے ہم نشینوں سے آگے نہ کرتے ۔ جو شخص حضور علی ہے کہ در ست مبارک کو تھام لیت جب تک وہ خود اپناہا تھ واپس شرکر تا حضور میں ہے اور جو شخص بھی درگاہ رساست میں حاضری کا شرف علی ہے اس کے ماتھ کو نہ حجوزتے۔ اور جو شخص بھی درگاہ رساست میں حاضری کا شرف

حاصل کر تاجب تک دہ خودا ٹھ کر چلانہ جاتا، حضور علیت کھڑے۔ ہوتے۔

حضور علی این صحابہ کرام کے ساتھ جب کہیں تشریف فرما ہوت تو نو وور میان میں جیٹھتے، محابہ کرام حلقہ باندھے چاروں طرف جیٹا کرتے۔ سرور عالم علی جب خطاب فرماتے تو بھی ایک طرف کے یو گول پر توجہ فرماتے بھی دوسری طرف کے و گوں ہراہ ر مجمی تیسری طرف کے لوگوں پر توجہ فرماتے۔

حضرت ابوہ میں اور ابو ذر رضی القد عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرہ یا کہ رسال اگر م سلطہ اپنے محابہ کے در میان میں بیٹھتے۔ ناواقف اعرابی آت تو وہ یہ نہ تمجھ سیجہ کے حضور علی آت تو وہ یہ نہ تمجھ سیجہ کے حضور علی ہیں انہیں او گول سے بو چھن پڑتا۔ ہم نے برگاہ رس لت میں عضور علی ہیاں تشریف فرہ ہیں۔ انہیں او گول سے بو چھن پڑتا۔ ہم نے برگاہ رس لت میں عرض کی حضور علی اجازت دیں تو ہم او نچاسا تھ ابنا ئیں تاکہ اعرابی حضور علی کو آسانی بی جھال سیس کے ایک تھ ابنا کی حضور علی ایک تھ ابنا کے تعرابیا حضور علی اس پر شریف فرما ہوت اور ہم ایک دوسرے سیجھے صفیل بناکر بیٹھ ہوت۔

حضرت الام آحمد، عبادین حمیم سے وہ اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں ہے یک دفعہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کو دیکھا کہ حضور علیظی محبد میں لیٹے میں اور ایک باؤں دومرے یاؤں کا دومرے یاؤں کر کھا ہوا ہے۔ (1)

مجلس کے اختیام پر د عا

امام ترندی اور حاکم حضرت این عمر رصی الله عنبی سے روایت کرتے ہیں کے حضور علیہ اللہ جب مجس برخاست کرتے ہیں کے حضور علیہ ان بجب مجس برخاست کرتے تواہب محصول بنایس بوست کریں اور بید دع مائمن بنا معمول بنالیس۔
معمول بنالیس۔

ٱللهُمَّ اقْسِمُ لَنَامِنَ خَشْيَةِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنُ طَاعَتِكَ مَا تُنْكِفُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مُصِيْنَا فِ اللَّنْيَا وَمَتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَابْصَادِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَخْيَيْنَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَادِتَ مِثَنَا وَاجْعَلْ ثَالَمُا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُهُنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا - وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتُنَا فِي دِيُنِنَا وَلَا تَهْجَعَلِ الدُّنْيَا ٱلْكَبْرَهَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا نُسُلِطُ عَلَيْنَا مَنَ لَا يَرْحَبُنَا

"اے اللہ! جمیں وہ اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے در میان اور تیری نافرہ نیوں کا فرمانیوں کے در میان اور تیری نافرہ نیوں کو در میان رکاوٹ بن جائے اور جمیں اس اطاعت کی توقیق عطافر ماجس کی وجہ ہے توجمیں اپنی جنت میں پہنچادے۔ جمیں ایک قوت یفین ارزانی فرما جو دنیوی مصیبتوں کو ہمارے کے آسان فرمادے۔

جب تک نو جمیں زندور کھے ہماری قوت عاعت مماری بیمائی اور ہماری بدنی طاقت ہے جمیں متمتع فرما۔

اوراس كوبهار اوارث بباله

اورجو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمار اانتقام تولے۔

تو ہمیں مدد دے ان و گول کے خلاف جو ہم سے عداوت کرتے ہیں۔ بھاری مصیبت کو بھارے دین میں ندینا۔

اور و نیا کو بھاری سب سے بڑی مصیبت نہ بنا اور یہ کہ بھارے علم کی رسائی صرف و نیوی امور تک نہ ہو۔

اورياالقداييه ونتمن كوبهم پر مسلط نه كرجو بهم پر رحم نه كرے۔"

ہر مسلمان کو جاہتے یہ وعاز پر کرے جب کی محفل کے اختیام پر اٹھے ان کلمات طیبات سے بارگاہ الی میں اپنی عرض بیش کرے۔

حضور کا مجلس سے قیام

حضور علی مجلس ہے کھڑے ہونے کی دوقتمیں تھیں۔ایک قسم اس قیام کی تھی ہوں علیہ ہم اس قیام کی تھی جس کے بعد حضور علیہ اس کی گلے پر بوٹ آتے تھے اور دوسر اقیام الیا تھا کہ وہ مجلس برخاست ہوئے کا اعلان ہوتا۔

سے قیام کے بارے میں حضرت ابو الدرواء رضی اللہ عند فرماتے ہیں که رسوں اللہ

منابقہ جب تشریف فرما ہوتے تنے تو ہم حضور علی کے اردگرد صفہ باند در کر بینے تھے۔ اگر حضور علی اس قیام کے بعدای مجلس میں داہس ہوئے کاارادہ کرتے تو حضور اپنی عمین مبارک باہر ہی رکھ آتے یا کوئی اور چیز جو حضور علی کے پاس ہوتی وہ مجلس سے باہر کے وہ حس ویتے جس سے صحابہ کرام کو حضور علیہ کے ارادہ یہ آگائی ہوجاتی۔

ایک دفعہ حضور علی کھڑے ہوئے اور اپنی تعلین مہارک ہا ہم جھوڑیں ق میں نے بید لوٹالیاس میں پائی بھر احضور علیہ کے چھے چھے چھی پڑا حضور علیہ قضات جا جت کے بنیے والیس لوٹے ۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ علیہ احضور نے قضات جاجت نہیں گر۔ آپ نے فرمایا نہیں کی ۔ یہ جلدی اس لئے کی کہ میر سے پاس فرشتہ میر سے رب کی طرف سے یہ پیغام لے آیا۔

مَنْ نَيْعَمَلُ سُوَءً أَوْ يَظْلِهُ نَفْسَهُ تُوْ يَسُعَغُفِي اللهَ يَجِيرِ اللهَ عَفْرِ اللهَ يَجِيرِ اللهَ عَفْرُوا للهَ عَفْرُوا للهَ عَفْرُوا للهَ عَفْرُوا للهِ عَنْ اللهِ عَفْرُوا للهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَ

"اورجو محض كر بيشي براكام ياظهم كرلے اپتے "ب بر بجر مغفرت مائيے الله تعالى سے توپائے گااللہ تعالى كوبرا بخشنے والا بہت رحم فر بائے والا۔"

ال آیت سے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی تھی جو میرے میں پر بزی ٹراں ڈری تھی۔ من یکھنگ شو تی چیز کیا ہجو آوی گناہ کرے گاس کواس کی جزادی جائے گ۔

میرے محابہ اس آیت ہے بڑے افسر دہاور ٹمگین تھے۔ میں قضائے عاجت کئے بعیر واپس آیا ہول تاکہ اپنے صحابہ کوبیہ خوشخبر ک ساؤل۔

یس نے عرض کی پارسول اللہ اللہ تقال سراے گناہ موف کروے گا نواہ سے زناکیا ہویا چور کی کی ہو گھر بھی اللہ تقال ہویا چور کی کی ہو ؟ حضور علیق نے فرہ یا خواہ اس نے زناکیا ہویا چور کی کی ہو گھر بھی اللہ تقال اس کے گناہ معاف کروے گا۔ پھر میں نے عرض کی یارسول ملہ قدائ ذکا ہوسکر تی تھی اس کے گناہ معاف کروے گا۔ پھر میں کرنے کے بعد توبہ کرے تو پھر بھی س کو بخش دیا جائے گا؟ حضور علیق نے فرہ یا بیٹک ۔ پھر ابودرو عنے تیسر کی ہر میں سوال دہر ایا تو حضور علیق نے تیسر کی ہر میں سوال دہر ایا تو حضور علیق نے تیسر کی ہر میں موال دہر ایا تو حضور علیق نے تیسر کی ہر میں سوال دہر ایا تو حضور علیق نے تیسر کی مر دید جواب دیا تکھ تھے تھی آئی تھو گئی تھو گئی ہو ۔ بیٹک اللہ تعالی سے معاف کردے گا خواہ تو یمر کی ناک کیول نہ فاک آبود ہو۔ معاف کردے گا خواہ تو یمر کی ناک کیول نہ فاک آبود ہو۔ معاف کردے گا خواہ تو یمر کی ناک کیول نہ فاک آبود ہو۔

ایے قیام سے پہلے حضور عظیمت ہے و عامانگاکرتے تھے۔ اور پھر مجلس کو ہر فاست کرتے۔ سُجُعَنْكَ اللَّهُوَّ وَبِحَمَّدِكَ اَسَمُّهُانُ اَنْ لِكَالَهُ إِلَّا اَنْتَ -اَسْتَغْفِرُكَ وَا تُوبُ إِلَيْكَ

اے اللہ الوم شرک اور م عیب سے پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے میں اور بیس گوانگ دیتا ہول کہ تیر ہے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ بیس تجیر سے مغفرت طلب کر تا ہول اور تیری جناب میں تو یہ کرتا ہوں۔"

او برزونے اس روایت پر یہ اضافہ کیاہے کہ ایک شخص نے حرض کی ور سوں اللہ ا آپ نے ایک الیاار شاد فر ما جو پہلے حضور علیجے نہیں فر مایا کرتے تھے۔ کیا یہ کلمات مجس میں جو خلطیال ہوتی میں ال کا کفارو میں ؟ حضور علیجے نے فر مایا کیلھائی علکہ بنائی ہوتی ہوئیڈیل گفاداریت کیفیکائیا الکھ تجاریں یہ وہ کلمات میں جو جبر کیل نے مجھے سکھاے میں مجس میں وقول بذریر ہونے وال ساری خطول کا یہ کفارہ ہے۔

ایک دوسری روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ حضور علیقہ جب سر وی ہے کہ حضور علیقہ جب سر کی ہوئے جب کے حضور علیقہ جب سکی مجمل میں تشریف فرما ہوتے یا نماز اوا کرتے تو بچھ کلمات زبان مبارک پر لے سے میں نے دینے آقا ہے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا تو حضور علیقے نے فرمایا وہ کلمات ہے۔

سُبُعَانَكَ اللَّهُ مَ وَيِعَمْدِكَ لَا اللهُ إِلَّا آنْتَ آسُتَغُفِيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ھاکٹوٹ اکٹیاگے۔ کچر فرہایا مجس کے اختیام پر جو شخص میہ کلمات کیے گااس مجلس میں جتنی فطائیں اس سے سر زوہوئی ہیں وہ سب بخش دی جائیں گی۔

(2)

حضور کی رفتار اوراس کی انواع

اس كَ مِيْت حضرت ابوم بروت مروى به آپ نے فرمایا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اَسْمَ عَمِيْتِيَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَانَمَا الْلاَرْمِنُ تُطّوٰى لَهُ - " میں نے حضور علی ہے نیادہ تیز چینے دالہ کی کو نہیں، یکھا۔ یول معلوم ہو تاتھا کہ زمین حضور علیہ کے سامنے سے لیٹتی جاری ہے۔ حضور علیہ جہ چیتے تو کسی تشم کاضعف یا سستی ہو گز نمایاں نہ ہوتی۔ حضور علیہ جب چلتے تو ساتھ والے وائے دوڑتے لیکن پھر ہمی حضور علیہ کو زبائے۔" حضرت انس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَتْنَى يَتَوَكَّأُ مَ

"جب رسول الله علي علي واحد عصائد على السا

حفزت ان عباس رضی املد عنہ ہے م وی ہے رسال اللہ ﷺ جب چیتے قویوری قوت ہے چیتے اس میں کوئی مسل اور مستی نہ ہوتی۔

حفزت على م تفنى رعنى الله تعالى عندات حفور عليه في سر عت رفيار كوبيان أمرات بوئة فرمايا-

گان دَسُولْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا اللهُ الله

این سعد حضرت طی رضی الله عندے رویت کرت میں۔ قلادُ المَشْنَی تَعْلَمَ کَاکَنَدَا کَیْضَیا دُھِنَ صَبَیبِ ۔ "کہ حضور جب چلتے تو زمین پر سے پاؤل زور کے ساتھ انھات ( جیسے مستنعد اور مضبوط ہو گول کی جال ہے ) یہ نہیں کہ جیموٹے جیموئے قدم مغرور دل یا عور تول کی طرح رکھتے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی القدعنہ ہے مروی ہے آپ نے فرہ ایا کہ میں نے مغرب کی مفرب کی مفرب کی مفرب کی نماز اللہ کے بیارے رسول کے ساتھ اوا کی۔ بعض نمازی واپس آگئے اور بعض وہیں مفہرے رہے۔ حضور علی جعدی سے تشریف لائے حتی کہ سانس بھولا ہوا معلوم ہو تا تھا حضور علیہ نے تیزی ہے فرمایا۔

ٱبَشِهُ وَالْهُنَا اَرُبُكُوْ قَدُ فَتَهُ بَالْهَاقِينَ ٱبْوَابِ السَّمَّاءِ يُبَاهِي بِكُوالْمَكَّا يَكُولُ انْظُرُواءِ عَبَادِى قَدْ قَضُوا ضَرِيضَةَ رَبِّهِ مُ يَنْتَظِرُونَ ٱخْرَى -

"اے میرے محابہ تمہیں خوشخری ہو، یہ ہے تمہارا پر وردگار جس نے
آسان کے دروازول ہے ایک دروازہ کھولا ہے اور تمہاری وجہ ہے
مل کلہ پر لخر کر رہا ہے اور فرہ رہا ہے اے ملا کھا ویکھو میرے بندوں کو
انہوں نے ایک فریفہ اواکیا ہے اور دوسرے کے انتظار میں جیٹھے تیں۔
مندور علی جب جیتے تو حضور علی کی طور پر ایک چیز کی طرف متوجہ ہوئے۔
حضور علی جارہ بند بنت الی بالہ فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ جِينِيعًا وَاذَا أَذُ بَرُ الدُبَرُ جَعِينِعًا -

'' یعنی حضور ہیں ہیں جبر کی طرف متوجہ ہوئے تو ہماسہ متوجہ ہوتے اور جب کسی جیز کی طرف پینے کرتے تو تکمل طور پر چینے کرتے۔'' حضور علیہ کا جو تے بہن کر ، ننگے پاؤل اور الٹے پاؤل جبنا

حضرت این عمرے مروی ہے کہ حضور علی ہے گئے پاول چیتے اور مجھی نعلین پہن کر حلتے مجھی مجھی سرور عالم علی ہے چیچے کی طرف جلتے ۔ حضرت مائٹ رضی اللہ عنس فر ماتی جیں۔ میں ایک روز ہاہر سے آئی حضور کریم علی گھر کے اندر نمیزاد افر مار ہے تھے۔وروازہ بندتی۔ میں نے دروازہ کھولئے کی التجاکی تو حضور علی آئے بڑھے اور دروازہ کھول پھر الٹے پاؤں اپنے مصلی پر پہنچے اور بقید نماز مکمل کی۔

سر ورعالم علیہ بسااو قات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کاہاتھ اپنے دست مبارک ہے بکڑ لیتے

حضرت ہریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کسی کام کیسے گھرہے ہا؟ نگلا۔ اجا تک دیکھا کہ سرور عالم علیہ تشریف ہے جارہے ہیں۔ حضور علیہ نے میر ہاتھ پکڑیااور ہم دونوں اکٹھے جلتے رہے۔

حضرت ابوالمدروایت كرتے بیل سرور عالم علی ك ایك دن میراباته بخرایا ور فرمایا اسالهامه من الموصیل من بیش نه قسی بعض ایك الل ایمان بیل جن كیلئے میرا ول بهت زم موتا ہے۔

طبرانی، مفترت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور انبیء ہاہ بڑے بیف سے آئے اور حضور علیہ نے ابو ذر کاماتھ مجڑا ہوا تھا۔ اسی حاست میں حضور علیہ نے فر ہیا۔

يَاأَبَاذَرِ آعَلِمْتَ اَنَّ بَيِّنَ اَيُويُنَا عَقَبَةٌ كَنُودُ الْآيِصَعَدُهَا إِلَّا الْمُخِفُونَ - (1)

"اے ابو ذر کیا تم جانے ہو کہ ہمارے سامنے ایک دشور گزار گھاٹی ہے ، اس پر دبی لوگ چڑھ سکیں گے جن کے کند عول پر گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔"

# ہادی انس و جان عیصہ کے آ داب خور دونوش

براز اور طبر انی نے تقد راویوں کے واسط سے عمار بن پاسر رضی اللہ عنما ہے رویت
کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز بطور بدیہ چیش ک جاتی تو
پہنے وہ ہدیہ چیش کرنے والااس سے تناول کر تناور پھر حضور علیہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔
اس احتیاط کی وجہ سے ہے کہ فتح خیبر کے بعد ایک یہود ن نے حضور کی خدمت میں ایک

> ر حمت الم مطلقة أن الله تَعَالَىٰ حَعَلَمْ عَلَيْكَ الكَرِيْمِيَّا قَالَهُ يَعِعَلَمْ خَبَالَاَ عَلَيْكَا إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ حَعَلَمْ عَلَيْكَ عَلَيْكَا الْكَرِيْمِيَّا قَالَهُ يَعِعَلَمْ خَبَيْلَاً " مجھے اللہ تعالی نے عزت الا بندو بنایا ہے۔ مجھے جابر اور مشکم خبیں

> > يناوے-

حضرت این عباس من الله عنبات مروی بے که الله تعالی نے اپنے حبیب تر یم کی طرف جب کی الله تعالی نے اپنے حبیب تر یم کی طرف جب کی الله تعالی نے جب کی الله الله الله الله الله تعالی نے آپ کو اعتی رویا ہے کہ جا ہے تو آپ ایسے نبی بہتیں جو بندو ہے اور جا ہے تو باوشاہ بنیں۔ مرکار دوعالم علی نے تی جبر کیل ایمن کی طرف دیکھ جبر کیل نے اپنے باتھ سے شارہ کیا کہ تواضع الختی رفر ما کیں۔ راسول الله علی فی طرف دیکھ جبر کیل نے اپنے باتھ سے شارہ کیا ۔

يَلُ ٱكُونَ عَنِدًا ثَبِيًّا

"ميں باوشو نہيں بنا جا بتا، ميں ايها نبي بنا جا بتا ہوں جو اپنے رہ کا

بالروجوب

س ُ نَشَلُو کَ بِعِدِ حَصَّهِ عَنِیْ کَ سَمِی تَمَیهِ اکا َ رَ حَانَ سَیْسَ حَایِهِ۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنبماے مروق ہے کہ جب رحمت عام ببد تنمہ منہ مبارک میں ڈالنے قریہ فریات۔ یکا حکامِیہ عمالیّ مَعْفِیْنَ قالے وسٹیناہ رُ شادہ مغفرت کے مامک۔'' گاہے گاہے ہم وری م علی کی آلیس چیز تکمیہ لگا کر بھی تناول فر ہاں ہرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک وفعہ کس نے تھجور چیش کی۔ حضور عیج تھے تلیہ لگائے بیٹھے تھے۔ای حالت میں س تھجور کو تناول فرمایا۔

### خوئے کریمی

حفرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے م وی ہے کہ مرور مالم علی اللہ معمول تھا کہ جہ گوشت پکاتے تواہل فائہ کو تھم دیتے کہ اکٹرڈوا الگٹرگ کہ شور وزید وینانا۔ گوتھا کھی جیٹرانک (1) سے بڑو سیوں کی خبر کیس کے رنا۔

حفرت ابوذرے مروی ہے کہ رسول ابند عظیمی نسب ارشاد فرمایا کہ جب شور یا بناو تو یانی زیاد وڈالواور اپنے پڑوسیوں کینے بھی بھی بھی بھی ارسال کرو۔

کھانے سے پہنے ہاتھ صاف کرنا

عَنْ عَالِمُتَنَّةَ رَغِينَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَكَانَ إِذَا ارَادَ أَنْ يَأْكُلُ غَسَلَ بِدَيْهِ

"مرور عالم عليه جب كلانا كلات كالرادد فريات توايخ دونول مبارك بالتمول كود عوت."

مل کر کھانے کی تر غیب

حفترت جا ہر رمنی اللہ عنہ ہے مر وی ہے۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَ الطَّعَامِ إِلَّى مَا كَثُرُتُ عَلَيْهِ الْدَيْرِي -

"میرے نزدیک بیندیدہ کھانا وہ ہے جس کے دستہ خوان پر بہت زیادہ ہاتھ ہول۔"

حفرت عبدالله بن بسر رضی ملد عند فرمات میں نبی کریم علی کا بہت بزاہیا یہ ( رہا تا ہے یہ اللہ بیار رہا تا ہے جب بید ر

1\_ تىل البدى، جلد7، مى <u>5</u>262

2۔ بینا

ہوتے تو چاشت کے وقت تک اللہ تعالی کی تسبیح و تھید میں مشغول رہے پھر اس بری پر ات کو لایا جاتا سب صحاب اس کے اردگر و جمع ہو جاتے یہاں تک کہ سر ور عالم بھی ان جس تشریف فرماہوتے۔ ایک اعرائی نے اس سادگی اور ب تکلفی کودیکھ تو ہو چھا گانا ہیں الجہ لیسک کہ یہ کس قتم کی نشست ہے تو اس کے جو اب میں اللہ کے کریم رسول عظیمی نے فرمید یات اللہ تعالیٰ جھکینی عبد آگر ڈیٹا قائمہ کے جو ابائیں اللہ کے کریم رسول علیمی نے فرمید

اِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ جَعَلَيْنَى عَبُدُ الْكِرِيْمَا قَالَهُ يَحَبُعَكُمْ كَالْكُونَيْمَا وَلَهُ يَحَبُعَكُمْ كَالْكُونِيَّالَ عَلَيْكُ الْكُونِيَّةِ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَي جُمِعِ عُرْت والا بندو بنايا ہے ججعے جابر اور مغرور نہيں ...

بنایا۔ بچر معلم انسانیت علی نے اپنے محاب کو کھانے کا طریقہ بتایا۔

كُلُوًا مِنْ جَوَانِهُمَا وَدَعُو اذِرُومَهَا يُبَارَكُ لَكُمُ فِيهَا -

" پہلے اطراف ہے تکھانا کھا واور اس کے ور میان چوٹی یول ہی دہنے وو اس میں تمہارے ہے بر کت والی جائے گی۔"

مجر حضور علی نے کھاتا تھ وی کرنے کا اون ویا اور ساتھ انہیں ایک خوشخری بھی سائی فرملیا۔

خُدُوْا وَكُالُوْا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيهِ لَتُفْدَّحَنَّ عَلَيْكُمُ أَصُّ فَارِسٍ وَرُدُورٍ-

'' تواب کھانا شرون کرواس ذات پاک کی نتم جس کے وست لدرت میں میری جان ہے تم ایران و روم کی مملکوں کو یقینا فلح کرو گے۔ کھانے چنے کی چیزوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت اللہ کانام لینا بھول جائمیں گئے۔''

حضور کاگر م کھانے کو ٹالیٹند فرمانااور کھانے میں پھونک نہ مارنا ام المومنین حضرت جو برید رضی اللہ عنہا ہے مر دی ہے رسول اللہ عظیمہ سخت گرم کھانے کو ٹالیٹند فرماتے یہاں تک کہ اس کی گرمی کی شدت کم ہوج تی۔

حضرت ابن عہاں ہے مروی ہے کہ حضور علیجے نہ کھانے کی چیز میں پھونک ارتے م

اور نہ ہنے کی چیز میں۔

1\_ سل الهدى، جلد 7، صفى 65-264

### چلتے ہوئے کھانا

حضرت ابن عباس منی اللہ عنہاہے مروی ہے رسول اللہ علی ایک انصاری کے بائ میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ تازہ تھجوریں کھا بھی رہے تھے اور چل بھی رہے نتے اور میں حضور علیہ کے ہمراہ تھا۔

حضرت عائشہ رضی املنہ عنہا ہے مر وی ہے کہ رسول اللہ عنطیعے مجھی کھڑے ہو کر مجھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور دائیں یا ئیں آتے جاتے۔

#### بڑے ہرتن میں کھانار کھ کر کھانا

امام نسائی، حضرت جاہر رصنی القد عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ یک روز سر کار دو عالم سابق نے میر اہاتھ بکڑا اور جھے اپنے کاشاند اقدی کی طرف ہے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے کے ایک تھال بایا گیا جس میں روٹی کے کھڑے رکھے تھے۔ ہم نے بوچھا کہ کیا کوئی سالن ہے تو کہا گیا صرف سر کہ ہے۔ حضور عبلت نے فر مایا نعظم الدی تھا کہ انہ تا ہیں سالن میں مرک ہے۔ حضور عبلت کے بیس نے حضور عبلت کی ارشاد سنا میں سرک ہے۔ حضور عبلت کی درت جار فروت ہیں کہ جب سے میں نے حضور عبلت کی یہ ارشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضرت جار فروت ہیں کہ جب سے میں نے حضور عبلت کی یہ ارشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضرت کرنے لگا۔ (1)

حضرت عبدالقدین بسر فرمات بین که سر کار دو عالم علیه کاایک بزالگن تھ جس کو الفراء کہا جاتا تھااے جار آدمی اٹھایا کرتے۔

حفرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنه فرماتى بين كه بين في جرت كى رات حفرت صديق اكبرك مين حضورت اساء بنت الى بكور منى الله عنه كھانا تيار كياء ايب برتن بين كھانار كھااور ايك مين سعد بين اكبر كے گھر بين حضور عليہ كيئے كھانا تيار كياء ايب برتن بين كھانار كھااور ايك مين پينے كانيانى له كين مير بياس كوئى اليك چيز نبين جس بين خفر سند تق كى خد مت ميں عرض كى بخد امير بياس كوئى اليك چيز نبين جس كے ساتھ اسے با ندھ سكوں سوائے كمر بند كے۔ آپ نے فرمايا اس كو پھاڑ كر دوجھے بنا ہو۔ كے ساتھ الى كو پھاڑ كر دوجھے بنا ہو۔ ايك سے ساتھ بانى كے مشكيزے كو بائد هو اور دوسر سے كے ساتھ تو شد وال بائد هو۔ بين نے اس حکم كی لتمين كى اس وجہ سے جھے ذات النطاقين كے لقب سے مقب كيائي۔ فياس كو تھار كيائي۔

ابو حمید ابار گاہ رسمالت میں ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم علیظ نے جب اے دیکھ تو فرماید هکلاً حکمی تکا اگرتم اے وَحَسَن سے وُھانپ دیتے تو کَسَن اچھا ہوتا۔ (1)

## کھاناشر وع کرتے وقت بسم اللّٰہ پڑھنا

حضور علی کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا تو حضور علی ہم اللہ شریف پڑھتے۔ حضرت ماشتہ حضور علی کا بیار شادر دایت کرتی تیں فکا ڈاکٹل آسکا کی فکی نگر السم اللہ ا کرتم میں ہے کوئی کھانا کھانے گئے توجائے کہ اللہ کانام لے۔ اور اگر دہ پہلے بھوں جانے تو جس دفت یاد سے کے سائے للہ والم واسعرہ

حبثی بن حرب رضی اللہ عند روایت کرتے میں ایک وفعہ صحابہ کرا سے ہارگاہ رسالت میں عرض کی پارسول اللہ ہانگا کا گھاگا کھنگا جم کھاتے میں لیکن سے نہیں ہوتے۔ حضور عصفہ نے فرمایا کھنگا گھا تشکل فوٹ شائد کھانا کھاتے وقت تم مگ الگ ہو جاتے ہو۔انہوں نے عرض کی ہاں پارسول اللہ علی کے حضور نے فرمایا۔

إجْتَبِعُوا عَلَى طَعَامِكُو وَاذْكُرُوااسْوَاللَّهِ يُبَارَكَ لَكُوفِيْهِ

"سب اکٹے ہو کر کھایا کرواور کھانا شروع کرتے وقت القد کانام لیا کرو، ابقد تغان اس کھانے میں تمہارے لئے ہر کت ڈال دے گا۔" حضور علیقے تمین انگلیوں ہے کھانا تناول فرہ ت اور کھانے سے فراغت کے بعد ان کو چوس لیتے۔اور ہمیشہ دائمیں ہوتھ سے کھاتے اور اس کا حکم دیتے۔

سر كار دو عالم عليہ كا معمول تھاكہ تنين انگليوں ہے كھاتے، انگو تھ اور س تھے دال دو انگلياں۔ پھر ان كو چوس ليتے پھر ان كو كپڑے ہے صاف كر ليتے۔ نيز بھى بھى چو تھى انگل ہے بھى مدد ليتے۔

ام المو منین حضرت حصد رمنی الله عنها فرماتی میں که حضور علی ان وایال ہم تھ کھائے پینے ، وضو کرنے ، کیڑے پیننے اور بچھ لینے اور دینے کے سے استعمال فرمات اور اس کے علاوہ ہاتی کا مول کیلئے بیال ہاتھ استعمال کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور عظیمہ نے فرمایا جب کھاو تو دا کیں ہاتھ سے کھاؤ، جب پو تو دا کمی ہاتھ ہے پو کیو نکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ ود ہا کمی ہاتھ سے کھاتااور پیتا ہے۔

"کھاؤ تو دائم ہاتھ سے کھاؤ۔ ہو تو دائم ہاتھ سے ہو۔ اور کوئی چیز پکڑو تو دائم ہاتھ سے مواور دو تو دائم ہاتھ سے دو کیو نکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ہائم ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، ہم ہاتھ سے ویتااور ہائمی ہاتھ سے لیتا ہے۔"

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ، جس کا تام ہر بن روقی تھا، حضور علی ہے ہے اس کے اس بھٹے کے باس بھٹے کر بائیں ہوتھ سے کھا تا کھایا۔ حضور علی ہے نے اے فرہ یو سی بھٹے کہ بائیں ہے تھ سے کھا تا کھایا۔ حضور علی ہے دائیں ہاتھ سے کھا وُ۔ اس نے از راہ غرور جو اب دیا ہی دائیں ہاتھ سے کھا وُ۔ اس نے از راہ غرور جو اب دیا ہی دائیں ہاتھ سے کھا سکتا۔ حضور علی ہے فرمایا خداکرے تم مجھی نہ کھا سکتا۔ حضور علی ہے دواس کو اٹھا تا جا ہتا تب مجھی نہ اٹھ سکتا۔

حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک روز مجھے حضور علی کے ا معیت میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ معلم انسانیت نے مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا۔

> کُلُّ ہِیمِیڈینِکَ وَکُلُّ مِتَا لَکِیلِکَ وَالْدُکُرِاسُوَاللّٰہِ "اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ،جو کھانا تمہارے سامنے ہووہ کھاؤاور کھانا

كھاتے وقت الله كانام لو۔"

عمر و بن الی سلمہ رصنی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ نے فرمایا جب بیں اُوعمر تھا تو میں مسالیق کے دونت میر اہاتھ ادھر ادھر گھومتا حضور علیقے کی گود میں پرورش پایا کرتا تھا اور کھانے کے دونت میر اہاتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ جھے جہاں کوئی ترنوالہ یا گوشت کی بوٹی نظر آتی دوا چک کراٹھا لیتا۔ سرور عالم علیقے نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا۔

يًا عُلاهُ : سَيْقِ اسْمَ اللهِ وَكُلُّ سِيمِيْنِكَ وَكُلُّ مِيمَانِكَ "اے نوجوان سِلِے اللہ كانام لياكرووائي باتھ سے كھانا كھاؤ اور جو كھانا تيرے سامنے ہود كھاؤ۔"

آپ کتے ہیں۔ میکا ڈائی بیلاق طاف کری ہیں ان اور ب سے روایت کیا ہے۔ وہ اپ والد اللہ مرز کی وغیرہ نے عبداللہ بن عکراش بن ذو ب سے روایت کیا ہے۔ وہ اپ والد عکر ہش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور عالم علی نے میر اہم تھ پڑا اور جھے ام امو منین حضر ت ام سلمہ رضی اللہ عنبا کے جمرہ میں لے گے۔ حضور علی نے نے بوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا بیالہ جو ٹرید اور چرفی سے ہجرا ہوا تھا بھیج گیا۔ میں اپنا ہا تھ ڈالنا بھی او هر بھی او هر لیکن رسول اللہ علی ہو صرف اپ سامنے سے میں اس میں اپنا ہا تھ ڈالنا بھی او هر بھی او هر لیکن رسول اللہ علی ہو صرف اپ سامنے سامنے سے من والی فرمات رہے۔ پھر حضور علی ہو کہ بید سب ایک قسم کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اور بیالہ الیا گیا جس میں تھیں۔ کوئی خشک کوئی تر۔ ہیں حسب ہدایت اور بیالہ الیا گیا جس میں تھیں وہی کھاتا ہے۔ پھر ہمارے کو سے چھی اور ہو ایک ہور کی مختلف قسم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیور میں ایک ہم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیور میں ایک ہم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیور میں ایک ہم کی نہیں بلکہ مختلف قسم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیور میں ایک ہم کی نہیں بلکہ مختلف قسم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیور میں ایک ہم کی نہیں بلکہ مختلف قسم کی ہیں جو حمیمیں پند ہو وہ اٹھا ہو۔ کھانے میں جھیر می کا استعمال

امام بخاری عمرو بن امیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ امیہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ رسول ابقد علی کے کری کے کندھے ہے گوشت کاٹ رہے تھے تو نماز کی اقامت ہوئی۔ حضور علی ہے اس بکری اور جھری کور کا ویااور نماز ادا کی اور پھروضو نہیں کیا۔(1) وستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آداب معرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فر، تی ہیں۔ نقعلی دَسُوّلُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ اَنَّ يُقَامَ عَزِالطَّعَامِر حَتْی یُرْدَعَ رَ

اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہائے بتایا کہ رسول بقد علیہ نے فرہائے جس وقت وستر خوان بچھا یا جا اور اس پر کھانا چن دیا جائے توہر شخص اپنے سامنے ہو کھانا ہے اس سے نوا یہ نہ لے اور نہ بیالے میں جو کھانا ہے اس سے نوا یہ نہ لے اور نہ بیالے میں جو کھانا ہے اس کی چوٹی سے کھانا لے کیونکہ برکت کھائے کے اور اس کی چوٹی سے کھانا لے کیونکہ برکت کھائے کے اور اس وقت تک کوئی شخص وستر خوان سے نہ اوپر والے حصد میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت تک کوئی شخص وستر خوان سے نہ اٹھے جب تک وستر خوان کو تا نہ کر دیا جائے اور اگر سیر بھی ہوجائے تو جب اس نہ کریں وہ بنایا تھ نہ اٹھائے کیونکہ اس سے تک دوسر سے لوگ کھائے سے بس نہ کریں وہ بنایا تھ نہ اٹھائے کیونکہ اس سے اس کے ہم نشین کو خیات محسوس ہوتی ہے اور بھی اس کی طلب باتی ہوتی ہے اور وہائی کو دیکھی کرابتا ہوتھ کھینچ بیتا ہے۔

حضرت اساءروایت فر ، تی بین که سر کارووعالم عطی ایک مر جب کھانا لے کر آئے ہم نے عرض کی لاک مُسَتَّتِ بِیتِ یَا کَرْسُول اللّه ہمیں تو کوئی طلب نبیں۔ حضور عظی نے فر مایا لا تحکیم علی کِنْ بَا قَرْسُجُوعًا مجمون اور بجوک کو جمع نه کرو۔ لینی اگر تهبیں خواہش ہے ور بر بنا کے تکلف کہتی ہو کہ خواہش نبیں تو تو نے وو چیزیں جمع کیس۔ تمہیں خواہش تھی اور تم نے کہا کوئی خواہش نبیں۔ دوسر ابجو کی رہی۔ دو مصیبتوں کو جمع کر نااچے نبیں۔

الم بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے رویت کیا ہے کہ سرور علم علم علمیب تھا۔ عالم طبیب تلک میں مشروب میں مکھی گر پڑے تو عالم طبیب تلک و بدل علی تعلق نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اس کو پوری طرح ڈبود و کیو نکہ اس کے ایک پر میں بھاری ہے اور دوسر سے میں شفاہ۔ موجودہ دور کے س کنس دانوں نے یہ ٹابت کر دیاہے کہ حضور علی نے نے جو فر مایادہ حق ہے۔

تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ سعید حوی کی تصنیف لطیف الرسول۔ صغیہ 39-42) حضور کسی کھانے کی مذمت نہ قرماتے

حضرت ابوہ سرہ رضی القد عند روایت کرتے ہیں کہ رحمت دوعالم علیقی کی کھائے گ ند مت نہیں کیا کرتے ہتھے ،اگر دل جا ہاتو کھا لیتے درنہ چھوڑ دیتے۔

مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُ نے ایک کو ژھی کا ہاتھ بکڑا اور اس بیا لے جس ڈال دیا جس سے حضور عَلِیْتُ کَعَانَا تَنَاول فرمارہ ہے۔ اسے فرمایا کُلُ بِنْقَدَةٌ بِمَادِلْہِ وَمُتَوَکِّلًا عَلَیْہِ اللّٰہ تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے جوئے کھاؤ۔

کھائے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہرکت ہوتی ہے حضرت ابوہر میدہ فرماتے ہیں کہ قبائے رہنے دالے ایک انصاری نے حضور علیقی ک دعوت کی۔ ہم سب حضور کے ساتھ گئے۔ جب حضور علیقی کھانے سے فارش ہوئے تو اینے دونوں میارکہ ہاتھوں کودھویا۔

کھانا کھانے کے بعد کی دعا

حضرت ابو سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ جب کھائے چنے ہے۔ فرغ ہوتے تو ہوں اللہ تعالی کی حمد کرتے۔

اَلْحَمَّدُ يِلْهِ اللَّذِي اَطَّعَمَنَا وَاَسْقَانَا وَجَعَلَنَامِنَ الْمُنْدِينَ حضور عَلِيَة كَ ابِكَ فادم في حضور عَلِيَة سے بيدوع نقل كى ب كه جب حضور عَلِيَة كمانے سے فارغ ہوئے بارگادالى مِن عرض كى-

اَللَّهُ وَاَطْعَمْتَ وَاسْقَيْتَ وَاَغْنَيْتَ وَاَكْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَهَدَيْتَ وَ اَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْنُ عَلَى مَا اَعْظِيْتَ - (1) "اے اللہ! تو نے ی مجھے کھانا کھا یا۔ تو نے ہی مجھے پال بلایا تو نے ہی مجھے غنی کیا۔ تونے ہی (مال کو) میرے پاس پس انداز رکھا۔ تونے ہی ہدایت دی۔ تونے ہی جھے زندگی بخش۔ پس جو انعامات تونے مجھ پر کئے میںان کے لئے تیری حمد کر تاہوں۔"

اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یوں و عادیتے

حضرت سروری م علی حضرت سعدین عباده رضی مقد عن کے بال تشریف نے کے ا انہول نے رونی اور زیتون چیش کیا۔ حضور پر نور علی نے اسے تناول فرمایا پھر نہیں ویا سے نوازتے ہوئے فرمایا۔

اَ فَطَرَعِنْدَ كُوْ الصَّا أَمْهُوْنَ وَاكُلَ طَعَامَكُوْ الْأَبْرَارُ وَصَنَتُ عَلَيْكُو الْأَبْرَارُ وَصَنَتُ عَلَيْكُو الْمُلَابِرَارُ وَصَنَتُ

"روزے دار تمہارے پاس روزہ فطار کریں، نیک وگ تمہارا کھاتا کھالی اور فرشنے تمہارے گئے دیا کریں۔"

ای طرح اپنے میز بال کے بال کھانا کھانے کے بعد مجھی یوں ان کے سے دعافر ہات۔

اَللَّهُ وَيَادِكَ لَهُو فِيْهَا دَنَى قَبْهُ وَكَاعُولِ الْهُو وَاعْتُولِ لَهُو وَادْحَدُهُو (1) "ياالقداجورزق توف ميرے ميزيان كوديے اس يس بركت ۋال،ان كركان مول كومعاف فرمااوران بررحم فرما۔"

## کھانے کے وقت کس طرح بیٹھے

جب تکیہ لگا کر کھانا مکروہ لیعنی خلاف اولی ہوا تو اب س کا متحب طریقہ ہیہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنول کے جل اور اپنے قد موں کی پشت پر بیٹھے یاد وسر اطریقہ میہ ہے کہ دا نمیں پاؤل کو کھڑ اکرے اور ہائیں پر بیٹھے۔

علامہ ابن تیم نے زادالمعاد میں حضور علیہ کی کھانے کے وقت نشست کے بارے میں علامہ ابن تیم نے زادالمعاد میں حضور علیہ کی کھانے کے وقت نشست کے بارے میں مکھاہے کہ حضور علیہ اپنے دونول گھنول کوزمین ہرر کھتے اور یا میں پوک کا بطن دا کیں پوک کی بیٹت پر رکھتے ہیں بارگاہ انکی میں تواضع اور ادب کے اظہار کیسئے کرتے۔

عدامه ابن تیم لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی یبی شکل تمام دو سر می شکلوں سے ریادہ نفع بخش اور

افضل ہے کیونکہ اس طرح تمام اعضاءا پی طبعی وضع پر ہوتے ہیں۔ حضور حقیقے کی روٹی

حضرت جاہر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ جس ایک روز اپنے گھر کے سائے جس جیف تھا۔ رحمت عالم علیقے کا میرے پاس ہے گزر جوا۔ جیجے اشارہ کر کے بابیا جس حاضر جوا۔ حضور علیقے نے میر اہاتھ بجر لیااور ہم جا پڑے بیبال تک کہ ہم سرور عالم علیقے کی از واق مطہر ات کے جرول کے پاس بہنے۔ یہ حجرہ حضر ت زینب بنت حش کا تھایا اسلمو مئین اسسلمہ کا تھار صنی اللہ عنہا۔ حضور علیقے اندر تشریف لے گئے ، ابنی از واق کو پر دہ کرنے کا عظم دیا بجر جمجے اندر آنے کی اجازت وی۔ حضور علیقے نے ابنی از واق سے بوجے کو گئی کھانے کی دیا بجر جمعے اندر آنے کی اجازت وی۔ حضور علیقے نے ابنی از واق سے بوجے کو گئی کھانے کی جیز برر کھ کر وہ روٹیاں جیس۔ کس چیز برر کھ کر وہ روٹیاں جیش کی سئیں۔ ان شیس سے ایک کو حضور علیقے نے اٹھیا اور اپنے سامنے رکھ لیا دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھ لیا دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھ دی۔ تبیسر کی روٹی کو اٹھائیا اس کو دو حصول جس کر دیا ایک نصف حضور علیقے نے اٹھیا در اپنے سامنے رکھ لیا دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھ اور دوسوں جس کر دیا ایک نصف حضور علیقے نے اٹھیا در استے سامنے رکھ اور دوسر کی اٹھائیا سے سامنے رکھ اور دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھا اور دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھا اور دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھا اور دوسر انصف میرے سامنے رکھا۔

ہم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک روز سرور عالم علیہ میرے ہجرہ میں تشریف میرے ہجرہ میں تشریف فرمانی میں ایک روز سرور عالم علیہ میرے ہجرہ میں تشریف فرم ہوئے۔ روٹی کا ایک نکڑاز مین پر پڑاد یکھا۔ اس کو افھایو، جو مٹی تگی تشکی س کو صاف کیا اور چھر اسے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی رفیقہ حیات بلکہ امت مسلمہ کی تش مخوا تین تک اپنا یہ بینجا یا۔ فرمایا۔

يَاعَائِشَةُ أَخْسِنِي جِوَارَ نِعَوِهِ اللهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّهَا قَلَّ مَا لَغَرَتُ عَنَ اَهْلِ بَيْتِ قَرَكَادَتَ تَرْجِعُ الْيَهِمُ اللهِ عَنْ اَهْلِ بَيْتِ وَكَادَتَ تَرْجِعُ الْيَهِمُ اللهِم "أے عائشہ! اللہ كى نعموں كى بمرائيكى كا المجھى طرح حق اواكي كرو۔ الر نعميں كسى الى خاندے بھاگ جائي تو پھر ان كالوث كرواليس آناشاؤ ا

تادر على بوتا ہے۔"

طبر انی اور بزاز نے حضرت عبداللہ بن مبران کے واسطہ سے روایت کیا ہے سرور عام حیالت نے قرمال۔ علاقے نے قرمال۔

أنكر منوا المنتبز رونى كاعزت كياكرو

اور جو مخض دستر خوان ہے گرے ہوئے محکزوں کو اٹھا بیٹا ہے امتد تعال سے آناہ معاف کردیتا ہے۔

> حضرت امرومان (زوجه صدیق اکبر) روایت کرتی میں۔ اِنَّ دَسُوِّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَکْرِدَّ عُمَرَ مَهِنِی

اللهُ عَنْهُمَّا كَانُوْ ايَا كُلُونَ السُّلُولِي عَنْدَ مَنْخُولِ اللَّهِ عَنْدَمَا كَانُوْ ايَا كُلُونَ السُّلُولِي عَنْدَمَنْخُولِ اللَّهِ عَنْدَمُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُولِ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُولِ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَلَيْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُولِ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُولِ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُولُ عَنْدُمُ عَلَيْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُولُكُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عِنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُ عَنْدُمُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُمُ عَنْدُولُ كُلُّولُ اللَّهُ عَنْدُمُ عَلَالِكُ عَنْدُولُكُ اللَّهُ عَنْدُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْدُولُكُ اللَّهُ عَلَالِكُ عَنْدُمُ عَلَالُولُولُ اللَّهُ عَنْدُولُكُ اللَّالِمُ عَنْدُمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَنْدُولُكُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُولِكُ مِنْ عَلَالْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُكُ مِنْ عَلَالِكُمُ عَلَّا عَلَالْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُولُكُ اللّهُ عَلَالِكُ عَلَالُولُ اللّهُ عَلِي لَالْكُمُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ لَلّهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ ع

"ليعني حضور علي ، حضرت صديق أكبر ادر حضرت عمر رضى الله عنها، بيه تنبول بزرگ ترين منتيال جو كا آنا نهيس جها نق تحيس بلكه ان جهنه آنے كان تنبول حضرات كيد رونى بكتی تھی۔ "

وہ جانور اور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تناول فرمایا کرتے تھے

1- برى كا كوشت

نبی کریم منالقہ کی خدمت میں بکری کا گوشت چین کیا جاتا۔ جباس کا ہاز و چین کیا جاتا تو حضور علیقہ اے بہت پسند فرمائے۔

الم مسلم ام المومنين حفرت عائش سے روايت كرت بيل كه حضور علي كى خدمت ميں كائے كا كوشت بين كيا كيا ہے۔ سرور ميں كائے كا كوشت بين كيا كيا۔ عرض كى كئى بريرہ و نذك كيلئے يہ صدق بين كيا كيا ہے۔ سرور على كائے مائے كا كوشت كو واضح كرت ہوئے فرمايا۔ هُو كَهَا صَدَدَ فَعَةٌ وَكَانًا هَا يَعَةً عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ كَانَا هِا يَعَةً عَلَيْ كَانَا هِا يَعَةً عَلَيْ كَانَا هِا يَعْدَدُ مِنَا هِا عَلَيْ كَانَا هِا يَعْدُ كُونَا هَا مِنْ كُلُونَا هِا يَعْدُونَا هِا عَدُونَا هَا مَانَا هَا يَعْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ كُلُونَا هِا مِنْ كُلُونَا هِي مِنْ كُلُونَا هِا مِنْ كُلُونَا هَا مِنْ كُلُونَا هَا مُنْ كُلُونَا هِا مِنْ كُلُونَا هِا مُعْلَى مُنْ كُلُونَا هُونَا هُونَا عَلَيْ كُلُونَا هُونَا عَلَيْ كُلُونَا هُونَا عَلَيْ كُلُونَا هُونَا عَلَيْ كُلُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُونَا عَلَيْ كُلُونَا هُمُونَا عُلَيْنَا هُمُونَا مُعَلِيْكُونَا هُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا هُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا مُعَالِمُ مُنْ مُنَا مُعَالِمُونَا عُمُونَا عُمُونَا مُعَالِمُ مُنْ مُعَالِمُ عُلُونَا كُونَا هُمُونَا عُمُونَا عُمُنَا عُمُونَا عُمُ عُمُنَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُونَا عُمُون

گوشت ہر برہ کو دیاہے وہ صدقہ ہے لیکن جب ہر برہ نے ہمیں دیا تواس کی طرف ہے ہدیہ۔ حضرت ابوہر برہ فرمات ہیں حضور علی کا کو دونوں بازوؤں اور کندھے کا گوشت بہت مرغوب خاطر تھا۔

#### القديد: خثك گوشت

ادم بخاری۔ انس بن مالک رضی القد عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ورزی نے حضور علیقے کو تے ہمراواس کے عمر اور سے اس منظور علیقے کا دعور علیقے کا بہتمام کیا۔ انس کہتے ہیں ہیں اپنے آقا کے ہمراواس کے عمر اور اس کے حضور علی کے جو کی ایک روئی و شور باجس میں کدو تھا اور دلک کو شت کدھ کرتی تھیں۔ حضر ت ما سند سے بو چھا گیا کہ تم قر بانی کے جانور ول کے بائے حفاظت سے رکھ لیتیں اور ایک ماو بعد حضور منظور انہیں پکواکر تناول فرماتے۔

#### حضور بکری کا گوشت بھون کر بھی تناول فرمایا کرتے

حضرت حارث بن جذرً الزبيدي رضى الله عنه نے روایت فرمایا کہ ہم نے مسجد میں حضور منابقہ کے ساتھ بیٹھ کر بھونا ہوا گوشت کھایا۔

حضرت برروایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے جھے تھم دیا کہ حضر ایک فتم کا حضور علیقہ کی خدمت طوہ) بناؤیس نے بنایا۔ پھر میرے باپ نے تھم دیا کہ جس سے کر حضور علیقہ کی خدمت میں چین کرول۔ جب میں حاضر ہوا تو حضور علیقہ مسجد جس نظر بیف فرما ہے۔ حضور علیقہ نے بوچھا جا بر تمہارے سماتھ کیا ہے ، کیا یہ گوشت ہے ؟ میں نے لقی میں جواب دیا۔ پھر میں اپنے والد کے پس آیا۔ ونہوں نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ علیقے کی زیادت کی ہے ؟ میں نے والد کے پس آیا۔ ونہوں نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ علیقے کی زیادت کی ہے ؟ میں نے کہ بااس حضور علیقے نے جھے فرمایا جا بر تمہارے پس کو شت ہے۔ میرے والد نے کہااس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضور علیقے کو گوشت کی رغبت تھی۔ میرے باپ نے تھم دیا کہ اگر میں اس کے معلوم ہو تا ہے کہ حضور علیقے کو گوشت کی رغبت تھی۔ میرے باپ نے تھم دیا کہ اس کا گوشت بھونا۔ جھے تھم دیا کہ بار گاہر سالت میں یہ گوشت پیش کر دو۔ بس میں نے ذیخ کی پھر اس کا گوشت بھونا۔ جھے تھم دیا کہ بار گاہر سالت میں یہ گوشت پیش کر وں۔ میں صاضر خدمت ہوا تو حضور علیقے نے یو چھا کیا لائے ہو؟ میں میں یہ گوشت پیش کر وی کر کی بھونا ہوا گوشت ، یا موں۔ حضور علیقے نے دعدیتے ہوئے فرمایا۔

جَنْرَى اللهُ الْاَنْصَارَعَنَا حَيْراً وَلَا بِيتِهَا عَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْرِهِ بْنِ حَرَاهِ وَسَعْنُ بْنُ عُبَادَةٌ رَعِنِي اللهُ عَنْهُمْ . (1) "الله تعالى تمام انصار كو جزائے خبر عطافر ، ئے خصوصا عبد بقد بن عمر ، بن حرام اور سعد بن عبدور ضی الله عنهم كو\_"

#### 2\_اونٹ کا گوشت

حضرت جابرر منی القد عند روایت کرتے ہیں سیدنا علی مرتفنی بمن سے حضور علیاتی کی فرائی کیلئے ایک سواونٹ لائے تھے۔ سر کار دوع م علیاتی نے اپنے دست مبارک سے ن مل سے تربیت اونٹ وزئے کئے اور علی مرتفی نے بقید اونٹ وزئے کئے۔ ان میں سے بید اونٹ میں دونوں شریک ہوگئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا نظر امیا پھر بانڈی میں پھایا گیا۔ سر ورع لم منطقہ اور علی مرتفی نے اس گوشت سے تناول فر مایا اور ، ونوں نے شور بالا گیا۔ سر ورع لم منطقہ اور علی مرتفی نے اس گوشت سے تناول فر مایا اور ، ونوں نے شور بالا گیا۔ سر ورع لم منطقہ اور علی مرتفی نے اس گوشت سے تناول فر مایا اور ، ونوں نے شور بالا گیا۔ سر ورع لم منطقہ اور علی مرتفی نے اس گوشت سے تناول فر مایا اور ، ونوں نے شور بالا کے۔

#### 3۔ سمندر کی مجھل کا گوشت

امام بخاری اور مسلم حضرت جاہرے روایت کرت ہیں کہ ہم اس خودہ میں شکیہ ہوئے جس کو ہے جماس خودہ ہیں۔ س کی وجہ یہ تقی کہ اشیء خورد تی جب نایاب ہو گئیں تو ہم در ختوں کے ہے جھاڑ کر اور انہیں ابال کر کھی کرت ہے۔ اس شکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب فاقہ کی شدت انتا کو پہنی تو ابقہ تی سے سمندرے ایک بہت بڑی چھی نہیں و یکھی سمندرے ایک بہت بڑی چھی نہیں و یکھی سمندرے ایک بہت بڑی چھی نہیں و یکھی اور اس کانام خبر تھا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا سے خوب کھی و بہت ہم نے کھیا اور اس کی چربی سے اپنی بلوں کو ترکیا۔ ہم نصف ماہ تک اس مجھی کا گوشت کھا کر گزر اور اس کی چربی سے اس کا در میانی حصد اور اس کی چربی ہے۔ اس کی خیز سطی بلوں کو ترکیا۔ ہم نصف ماہ تک اس مجھی کا گوشت کھا کر گزر اور تا تھا۔ اس کی چربی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا گھا کہ شتر سوار آسانی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا کہ شر سوار آسانی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا کہ شر سوار آسانی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا کہ شرح سوار آسانی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا کہ شرح سوار آسانی سے اس کے نیجے سے گزر جو تا تھا۔ اس کی آگھ کا صفہ اتنا بڑا تھا کہ شرح میں میں بینہ طیبہ وائیں آئے تو بھی نے اس چیز کا ذکر ہرگاہ کہ کہ کہا گھ

<sup>1-</sup> سل الهدى اجلد 7، متى 292

نبوت میں کیا تو حضور علی نے فرمایا یہ رزق جواللہ تعالی نے تمہارے لئے سمندرے نکالا تفاتی ہے منہارے لئے سمندرے نکالا تفات من سے من کے اور آگر تمہارے پاس کھ باقی ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ایک مجاہد کے پاس باقی ماندہ کوشت تھا اس نے حضور علیہ کی خدمت میں بیش کیا اور حضور علیہ نے اے تناول فرمایا۔(1)

#### 4۔ مکڑی کا گوشت

عبد الله بن الي او في روايت كرتے ہيں كه جم نے بادى پر حق عليقة كى معيت بيس سات يا جيھ غز وات ميں شركت كى ، ہم وہاں كرئى كھايا كرتے تھے۔

۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے امہات المومنین مجھجتیں تاکہ ان کے لئے کڑی پکڑ کر لاؤں۔ میں پیش کرتا وواس کو مجو نتیں پھر بارگاور سانت میں چیش کرتیں۔ حضور علاقے انہیں تناول فرمایا کرتے۔

#### 5۔مرغی کا گوشت

منابع موی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرور عالم علیہ کودیکھا کہ حضور علیہ کا گوشت تناول فرمارے میں۔ مرغی کا گوشت تناول فرمارے تھے۔

ر میں این عمر رضی القد طنبماے مر وی ہے کہ سر ورعالم علیہ جب کسی مر ٹی کو کھانے کا اراد و فرماتے تو پہلے اس کو بکڑ کرچندروز ہاند ھے رکھتے پھر ذیخ کرکے اے تناول فرماتے۔

### 6-سرخاب كأكوشت

حضرت عدی، جو سر ور عالم علیہ کے آزاد کر دہ غلام تھے، ان ہے مر وی ہے دہ کہتے میں کہ ہم نے سر خاب پر ندے کا گوشت حضور علیہ کی معیت میں کھایا۔

#### 7\_ خر گوش کا گوشت

جن جانور دل کا گوشت حضور علیہ نے تناول فرمایاس کا خلاصہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھاہے۔وہ لکھتے ہیں۔

اكُلَدَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُدًا لَجُزُورِ وَالضَّأْتِ

وَالنَّاجَاجِ وَلَحْمَا لَحُهُمُ إِلَى وَكَعْمَجِمَا إِلْوَجْيْنِ وَالْآَرْنَبِ وَ طعاعراليخور

"رسول اكرم علي في ورج ذيل جانورول كا كوشت تناول فرمايا ـ او نثوں، بھیٹر دن، مرغیوں، مر خابوں، حمار وحشی، خرگوش اور سمندر کے جانوروں کا کوشت۔"

چنانچہ فر کوش کے بارے میں فرمایا۔

حضرت انس سے صحرح ست میں ہے حدیث مروی ہے کہ مرانظیر ان کے گاؤں کے قریب ہم خر کوش کے پیچھے بھا گے۔ سب نے بڑی کو شش کی لیکن میں نے اسے بکڑ ایواور اے لے کر ابوطلحہ کے پاس آیااور پھر کی چھری ہے آپ نے ذیح کیا۔ بس نے اے بھونا۔ حضرت ابوطلحہ نے اس کی ایک ران بار گاور سالت میں جمیجی ۔ حضور علیقے نے اس کو قبول کیااوراہے تناول فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علاقے کی خد مت میں ایک خر گوش بطور مدیہ چیش کیا گیا۔ میں اس وقت سور ہی تھی۔ حضور کر بم عظیقے نے میرے لئے اس کی ایک ران چھی کرر کا دی جب جاگی تو حضور علطی نے مجھے کھانے کیلئے دی۔

#### 8\_ ڪيور کا گوشت

امام ترندی اور حاکم نے حضرت انس سے بید روایت نقل کی ہے کہ حضور عظیم کے خدمت میں بھوتا ہوا چکور یا کیک جیش کیا گیا۔ سر کار نے دعا ، تھی، الی ایسے شخص کو لے آجو تیری مخلوق سے تھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ میرے ساتھ بیہ پر ندہ کھائے۔ پس علی مر تقنی رضی الله عند تشریف لائے اور آپ نے حضور علیے کے ساتھ کھایا۔ (1)

## 9\_ جنگلی گدھا

حضرت ابوق دہ ہے مروی ہے آپ نے کہاکہ میں نبی کریم عظیم کے میں ہے کہ معیت میں ایک مقام پر بیٹھا تھا جو مدینہ طیبہ سے مکد کی طرف جانے والے راستہ پر تھا۔ رسول اکرم علی ہمے آگے ای رائے پر خیمہ زن تھے۔ ساری قوم نے میرے سوااحرام ہاندھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک جنگلی گدھادیکھا۔ ہیں اپنی جوتی کا نفخے میں مھروف تھاس نے ہیں اس کونہ دکھے سکااور انہوں نے بھی مجھے اطلائ نہ وی لیکن ان سب کی یہ خواہش تھی کے کاش ہیں اس کو دیکھوں۔ ہیں نے سر اشحایا تو اس کو دیکھ لیا۔ ہیں اپنے گھوڑے کی طرف آیا اس پر زین کسی اور سوار ہو گیا لیکن اپناورہ اور نیز ہ بھول گیا۔ ہیں نے انہیں کہا کہ جھے میر اہنز اور نیز پڑا دو۔ انہوں نے کہ بخداہم ہر گزاس بات میں تمہاری اہداد نہیں کرتے۔ مجھے بڑا غصہ آیا تیزی ہے اترادہ ور انہوں نے کہ بخداہم ہر گزاس بات میں تمہاری اہداد نہیں کرتے۔ مجھے بڑا غصہ آیا تیزی ہے اترادہ وقول چیزیں اٹھا تی اور گھوڑے پر سوار ہو گیااور گھوڑے کو تیزی سے اس کے چھھے دوڑایا بیال تک کہ میں نے اس کی کو تجییں کاٹ ویں۔ پھراس کولے کراپی جگ پر آگا۔ اس اثنا ہیں دو مر چکا تھا۔ صحاب اس بات پر بحث کرنے گے کہ وہ اس کولے کراپی جگ بر انہوں نے احرام باند ھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا ایک بازہ چھپا کر رکھ لیا کہ سرور عام جانور کے گوشت کے بارے ہیں ہو چھا۔ حضور عابیت نے فریایا کیا گوشت تمہارے پاس جانور کے گوشت کے بارے ہیں ہو چھا۔ حضور عابیت نے فریایا کیا گوشت تمہارے باس کے حضور عابیت کی خو میں دوانہ ہوا اور حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا دو حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کیا کہ کی خدمت ہیں چیش کیا کہ دو حضور عابیت کیا کہ دو میں کہاں کیا کہ کہ دو گیا۔

#### 10\_د ماغ كا كھانا

حضرت معن بن کثیر ہے مروی ہے انہوں نے اپنے والد ماجد ہے سن کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں حضور کریم علیہ کی خد مت میں ایک تھا کی اور ایک پیالہ لے آیجو دماغ ہے بجر ابوا تھا۔ حضور علیہ نے جمھے دریافت کیا اے ثابت کے باب یہ کیا ہے ؟ میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے میں نے جا کیس ایسے جانور ذرج کے جی جو جگر والے جیں۔ پس میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آج حضور علیہ نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آج حضور علیہ نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آج حضور علیہ نے اس جادہ کو ان کا دماغ کھلا کر میر کروں۔ چنانچہ حضور علیہ نے اس جادہ کو ان کا دماغ کھلا کر میر کروں۔ چنانچہ حضور علیہ نے اس عبادہ کو ان کا دماغ کھلا کر میر کروں۔ چنانچہ حضور علیہ نے اسے تناوں فرمایا اور حضر ت سعد بن عبادہ کو ان کا دماغ کھلا کر میر کروں۔ چنانچہ حضور علیہ نے اسے تناوں فرمایا

ابر اہیم بن صبیب کہتے ہیں ہیں نے بید بات سن ہے کہ خیز ران( غیبفہ ہارون الرشید کی ماں) کو جب بیہ حدیث سنائی گئی تو حضرت سعد نے نبی کریم علیہ کے جو خدمت ادا کی تھی س کی وجہ ہے خیز ران نے حضرت سعد کے میٹوں کواپٹے اموال سے حصہ دیا۔اس نے کہا۔

الطعين حافظ ايوالحن البلاؤري رحمته الله عليه بني تاريخ ( نهاب اله ثر اف) مي نَهجة عن -

حضرت ام الوب رضی الله عنها ہے وجھ گیا کہ الله کے بیار ۔ رمول کو کون سا کھان زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بیس نے بھی نہیں ، یکھا کہ رحمت عالم علیا ہے نے فرمایا کہ بیس نے بید دیکھا کہ حضور علیا ہے نے کا تھم دیا ہواور تہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیا ہے نے کا تھم دیا ہواور تہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیا ہے نہ معد بن عبارہ نے کہ بیدیا لہ کی ہو۔البتہ میر ہے شوہر ابوالوب رضی الله عنہ نے جھے بتایا کہ سعد بن عبارہ نے کید بیالہ طفینال (ایک قشم کا صوہ) حضور علیا ہی خدمت اللہ س میں ہجیجاور میں نے حضور علیا ہی کہ معیت میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق ہے وہ صود تناول فی معیت میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق ہے وہ صود تناول فی مدیت میں نے کہا اور کھانے کی طرف حضور علیا ہی یہ رغبت نہ دیکھی اس نے ہم اکثر حضور علیا ہی یہ رغبت نہ دیکھی اس نے ہم اکثر حضور علیا ہے۔

2) ہر لیسہ: صاحب المنجد واس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وانوں کو کوٹ کر اور اں نے سر تھے۔ گوشت ملاکر ایک قتم کا کھانا ایکایا جاتا تھا۔

حضرت مطر اوراق ہے مروی ہے کہ رحمت عام جب بچینے مگوت تھے و حضور علی کے بم کیلئے یہ کھانا تیار کیاجاتا تھے۔ بلاؤری نے حضرت اس بوب ہے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ بم مرور عالم علی کیلئے گئے گئے گئے ہی بہر یس بکایا کرتاور حضور علی اے بہت بہند کرتے۔ رات کے دفت کھانے میں حضور علی ہے کہ متر خوان برپی فی دی آدی شرکت کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرار در منی القد عنہ گئے ہی جاتے ہر یہ کا نظار بواکر تا حضور علی ہے ہر یہ کا نظار بواکر تا حضور علی ہے ہر یہ کا نظار بواکر تا حضور علی ہے ہوئے ہر یہ کا نظار بواکر تا حضور علی ہے ہوئے ہر یہ کا نظار بواکر تا حضور علی ہے ہوئے ہی سعد کا بیار آگی ہے۔ اگر بم عرض کرتے بال یارسول اللہ علی ہو قرباتے لے آؤ۔اس سے ہمیں معلوم ہو تاہے کہ حضور علیہ کوید بہت پہندہ۔(1)

(3) صیس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک روز مرور کا کنات علیہ ہاں تشریف ہاں کے روز مرور کا کنات علیہ ہاں تشریف ان تشریف لائے دریافت کی ھائے میں طعام کیا کھانے کی کوئی چیز ہے میں نے عرض کی بال یار سول اللہ علیہ چینا نچہ میں نے ایک بڑا بیالہ آگے بڑھایا جس میں حص تھا میں نے عرض کی یار سول اللہ علیہ ہے ہم نے حضور علیہ کیلئے چھپا کر رکھا ہے چنا نچہ حضور علیہ کے ایک خضور علیہ کیلئے چھپا کر رکھا ہے چنا نچہ حضور علیہ کے ایک خان کے حضور علیہ کیلئے جھپا کر رکھا ہے چنا نچہ حضور علیہ کیا ہے کہ ان اللہ علیہ کیلئے جھپا کر رکھا ہے چنا نچہ حضور علیہ کیا ہے کہ ان کے کہ ان کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ ان کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کر کیا ہے کہ کے کہ کیا ہے ک

صیں اس حلوہ کو کہتے ہیں جس کو تھجور پنیراور تھی ملاکر تیار کیاجا تا ہے۔

حضرت صدیقہ ہے مروی ہے کہ بھاری طرف کسی صحابی نے حس بطور ہدیہ بھیجا۔
میں نے ہمر ور عالم علی اللہ کیا یہ چھپا کرر کھا۔ چو تک حضور علی اس صوب کو بہت پیند فرہ یو کرتے تھے، جب تشریف الائے کیا یہ چھپا کرر کھا دیا ہے۔ فرہایا میں نے بھارے ہے حس بھیجا ہے اور میں نے اس کو حضور علی کہ کیا چھپا کرر کھ دیا ہے۔ فرہایا میں نے آن صنی روزے کی نیت کی تھی لیکن وہ نفلی روزہ تھ میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ جنانچہ حضور علی نے اس صس ہے تاول فرہایا پر فرہایا کہ نفل روزہ تھ میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ جنانچہ حضور علی نے اس صس کے تاول فرہایا پر فرہایا کہ نفل روزہ تھ میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ جنانچہ حضور علی ہے اس سے کان ہے پھر اے اختیار ہے جا ہے تو دہ نفلی صدقہ سنتھین میں تقتیم کردے جا ہے اپنیا کرکھ ہے۔ اس کھمل کرلے یون میں افطار کردے۔ رکھ ہے۔ اس کھمل کرلے یون میں افطار کردے۔ رکھ ہے۔ اس کھمل کرلے یون میں افطار کردے۔ اس کو دھیے کو ند ھاج تا ہے ، اس کو دطینہ کہا جا تا ہے۔

حضرت عبد الله بن بسر ہے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک رات سرور عالم علیہ میر ہے باپ کے پاس آگر تضبر ہے۔ انہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں کھانا چیش کیااور ساتھ ہی وطبیہ صور چیش کیا۔ حضور علیہ نے اسے تناول فرمایا۔

ر5) جشیشہ یہ بھی ایک قتم کا حلوہ ہے جس کے لئے پہلے گندم موٹی موٹی جیس جاتی ہے، اس کو ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت یا تھجور کا اضافہ کیا جاتا ہے پھر اسے پکایا جاتا ہے۔ اس حلوے کو جشیفہ کہتے ہیں اس کو دشیشہ بھی کہاجاتا ہے۔

حضرت عتبان بن مالک رضی القد عند نے حضور علی کی و عوت کی۔ اور گزارش کی ما

تر میں اور عصیدہ طبر انی تقدر اوپول ہے حضرت سمی ہے رویت کرے تیں، جوسر ورع م علیقہ کی آزاد کردہ کنیز تھی، کہ انہول نے رسول اللہ علیقہ کیئے حریرہ تیار کیا۔ حضور علیقہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیقہ نے اسے تناول فرہیا۔ حضور علیقہ اسمیے نبیس تھے کئی صحابہ ہمراہ تھے انہول نے بھی کھیااور تھوڑ اس نے گیا۔ اسمی میں کی اعرابی آیا حضور علیقہ نے اس کو دعوت دی کہ آؤ کھانا کھی و اعرابی آئے ہوااور سرر اکھی نااٹھالیا۔ مربی اس و جاس علیقہ نے اسے فرمایا پیالہ رکھ دواور پھر کھی وَاور پہلے اللہ کانام و۔ جو تنہارے سامنے ہاس حریرہ نید ایک مٹھیائی ہے جو دودہ سے بنائی جائی ہاتی ہے۔ عصیدہ و وہ مٹھائی ہے جو دودہ سے بنائی جائی ہاتی ہے۔

امام احمد اپنی مند میں رجال صحیح کے واسطہ سے حضرت عبد ابقد بن بسر رضی ابقد عنبی سے روایت کرتے جیں کہ میرے والد نے مجھے حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں حضور علی فی کا اور میرے ماتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب میں اپنے گورے قریب پہنچ تو اسے قبول فرما کی۔ حضور علی فی اسے قبول فرما اور میرے ماتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب میں اپنے گورے قریب پہنچ تو دو ترکز پہلے آئیا تاکہ اپنے والدین کو حضور پر نور علی کی آمدے آگاہ کروں۔ وہ شنے ہی دو نول ہہر نگل آئے اور سر در عالم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضور علی کہ کو انہوں سے فرم حب کہا جضور علی اس بر میٹھے۔ پھر میرے والد نے مرحب کہا جضور علی کیٹر انجھایا گیا۔ حضور علی اس پر میٹھے۔ پھر میرے والد نے میری والدہ کو کہا کہ کھانا لے آؤ، دوا کی پر الگن اف کرلے آئیں، اس میں آٹا تھ جے پائی اور نمک سے گو ندھ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے آقائے سامنے رکھ دیا۔ نبی کرم علی تھا ہے فر میا اللہ کانام لے کرشر و باکر واور ابتدا اس کھانے سے کروجو کناروں سے نگا ہوا ہوا و بانچ سر ور ور عالم علی ہوگئے کے اختا اس میں ہرکت نازل ہوتی ہے۔ پہنچ سر ور ور عالم علی ہوگئے کے معیت میں حسب بین پھر بھی اس سے نگا گیا۔ کھانے کے اختا اس پر سر ور دو عالم نے ان کلمات طیبات طیبات سے اہل خانہ کیلئے دعافر ہائی۔

ٱللَّهُ وَاغْفِلُ لَهُو وَارْحَمْهُمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِمُ وَوَسِمْ عَلَيْهِمُ وَالْحَمْ عَلَيْهِمُ وَالْمَارِكَ عَلَيْهِمُ وَوَسِمْ عَلَيْهِمُ وَالْمَارِقِيمُ وَالْمَارِكَ عَلَيْهِمُ وَالْمَارِقِيمُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

"اے اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ان پر رحم فرماء انہیں پر کتیں عطافرما اور ان کے رز قول کوان کیلئے وسیق فرمادے۔"

ٹرید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمات میں کہ ٹرید، حضور علیقہ کے پہند بیرہ کھانوں میں سے تھا۔ ٹرید بھی روٹی ہے تیار کی جاتی اور بھی حس ہے۔

حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضور علی جا بجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اقامت گزیں ہوئے توسب سے پہلے جو ہدید بارگاہ رسالت میں بیش کیا گیا، وہ میں لے کر اپنی والدہ کی طرف سے حاضر ہو اتھا۔ یہ ایک بڑا بیالہ تھا جس میں ترید تھی جو رونی اور تھی سے تیار کی گئی تھی۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ یہ بیری والدہ نے حضور علیہ کی خد مت میں بھیج ہے۔ حضور علیہ نے فرمای بادگی اللہ فی فیلک کرفی ایقائی کا اللہ تعالی تھے خد مت میں بھیج ہے۔ حضور علیہ نے فرمای بادگی اللہ فی فیلک کرفی ایقائی کا اللہ تعالی تھے جسی ور تیری مال کو بھی اپنی پر سول سے مالا مال کرے۔ بھر حضور علیہ نے سی سے صحاب

حرام كوبلايااورسب في شروه كمايا

عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور مالم علیجے نے میرہ
ہاتھ پکڑااور ام المومنین حضرت ام سلمہ رہنی اللہ عنب کے گھری طرف ہے ہے۔ بہ علیہ کے تو پوچھا کیا کھانے کیلئے پکھ ہے تو الارے باس ایک بڑا پیار لویا گیا جس جس تھی اور چربی بہت زیادہ تھی۔ بہت زیادہ تھی۔ بہم اے کھانے کے سرور عالم علیجے خود تو سامنے رکھے ہوئے طعام ہے تاول فرماتے اور میں بھی اس جگہ بہت ہے ہا تھ مار تا۔ حضور علیجے نے پنا بیال باتھ میرے وائی ہاتھ کو کہ تو کھو کہ ہے جگہ تیں فتم کا میرے وائی ہاتھ کی تابیاں باتھ میرے وائی ہاتھ پر رکھا فرمایا اے مکر اش ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ ہے جگہ کی فتم کا میں ہے۔ اس میں میرے وائی ہاتھ کے اس جگہ اس میرے وائی ہاتھ کے اس کی اس میں میرے وائی ہاتھ کے کھانا ہے۔ (1)

8۔ جین۔ پنیر: امام ابوداؤد، ابن حبان اور نیمتی نے حضرت ابن عمر رضی بند عنب سے روایت کیاہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی کریم علیظی کی خد مت میں بنیر چیش کیا گیا جو نصاری نے بنایا تھا۔ یہ بھی عرض کی گئی ہے وہ طعام ہے جے مجوس نے بنایا ہے۔ سر ور مام حالات نے چیمری مثلوائی، بسم القدش یف پڑھااور اے کاٹ دیا۔

المام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ سے دور بن مکہ میں حضور علیقے نے بنیر دیکھا۔ حضور علیقے نے بوچھا یہ کیا شے ہے؟ صیب نے عرض کی یا رسول القدیہ وہ کھانے کی چیز ہے جو ممالک تجم میں بنائی جاتی ہے۔ حضور علیقے نے فرمایا س

دومر کاروایت میں ہے۔

ضَعُوْ النَّهِ تَعَالَى وَكُلُوا فِيهَا اسْعَالَتْهِ تَعَالَى وَكُلُوا فَيُهَا اسْعَالَتْهِ تَعَالَى وَكُلُوا "كه اس ش چهري چلادو،الله كانام واور كھاؤ۔"

حضرت اس سے مروی ہے سر کارووعالم علیہ کی وعوت کی گئے۔ حضور علیہ کے سامنے جو

كروفى اور بكملى بوكى جربي يش كى كن-(1)

دودھ اور تھجور حضرت امام احمد اور ابولعیم نے بعض میجابہ سے بستد حسن میہ روایت نقل کی ہے کہ سر ورکا نئات علیقے وودھ اور تھجور کو مختلف طرح سے ملاتے تھے اور ان کے مجموعے کوال طبیبین (بعنی دویا کیزوچیزیں) فرمات۔

حضرت عائشة رضى القدعنها فرماتي ميں۔

#### كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيتُ الْعَلَاي وَالْعَسَلَ

'' حضور عليه علوها در شهد كوبهت بسند فرمايا كرتے۔''

حضرت جابرے مروی ہے کہ ایک روز حضور علیہ کی بارگاہ میں شہد بطور ہمیہ چیش کیا گیا۔ سرور عالم نے ایک ایک جی ہم سب میں تقتیم فرمایا۔ میں نے اپنے حصہ کا جی کے لیا پھر میں نے عرض کی ایک جی اور عطافر مائے۔ حضور علیہ نے استفسار فرمایا دوسر اچی ؟ میں نے عرض کی ہال یارسول اللہ!

حضرت عبدائقد بن علی اپنی دادی سلمی رضی الله عنبم سے روابت کرت بین که انہوں نے بتایا کہ ایک روز میر ہے پاس حسن بن علی، عبدالقد بن عباس، عبدالقد بن جعفر رضی القد تعالی عنبم تشریف لائے۔ مجھے فرمائش کی کہ ہمارے لئے دہ کھانا تیار کر دجو حضور عنظیے کو بہت پہند تھا در شوق ہے اس تناول فرماتے۔ انہوں نے (بیعنی حضرت سلمی) نے حضرت مسلمی کے حضرت کو فرمایا تیا بہتی کا تشتیج پہلے الکیور اسے میر سے بیٹے اس زمانہ میں تم اس کو بہند نہیں کہ وگئی تاہمی کا احرام کرتے ہوئے انہوں نے پہلے جو لئے ان کو صاف کیا رو گئی پکائی پھر اسے پرات میں رکھا اور بطور سالن زیتون کا تیل دیا اور اس رو ٹی پر کالی مرت ہوئی کے گئی کے دیں اور فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيبٌ هَٰذِ ﴾ وَيُحَيِنُ

آگُلُهُا۔ "ب وہ کھانا ہے جو اللہ کے محبوب کو بہت پند تھ اور بڑے شول سے اسے تناول فرمایا کرتے۔"

ضبیص حضرت عثمان رصی القد عنہ نے شہد ، تھی ادر گندم کے آئے ہے ایک حلوہ تیار پار اس کو بڑے پیاہے میں رکھ کر بارگاہ رسالت علیہ میں لے آئے حضور علیہ نے او تھا عثان میر کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی یار سول القدامیر ایک چیز ہے ہے گندم کے سے ، تھی ور شہدے اہل عجم بناتے ہیں اور اے ضبیص کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور عظیم نات ہیں اور اے ضبیص کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیم حضرت عبداللہ بن سلام ہے مروی ہے کہ ایک روز رسول اگر م سکاللے مرید کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور علاقے نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفال رصی اللہ عنہ ایک او نغنی کی تکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے تیں۔اس او نغنی پر میدو، تھی ور شہدید ابواہ۔ مر ورعالم علي كالله في الله المني كو بناويد في الحياد الماسية الماسية الماسية المام علي الله ال كيليُّ بركت كي دعا فر ، في پيمر ايك باندى منكو في أنى اور اس كور كد كريني آگ جلال أني ـ اس میں شہد، تھی اور آٹاڈالا گیا بھر اس کے بیٹیے آگ جلائی تنی یہاں تک کہ وہ پک ً ہیا۔ پجر اس ہانڈی کو نیچے اتارا گیا۔ سر ور عالم نے سب کو کہا کہ " و کھاؤ۔خو و بھی اس ہے تناول فر ہایا۔ جب فارغ ہوئے تو حضور علی نے فرمایاس حلوہ کو اہل فارس الحبیص کہتے ہیں۔(2) سر کہ ' حضرت مسلم بن جاہر رضی امقد عنہ ہے مر وی ہے کہ رسول امقد عظیماتھ میرے یا س ے گزرے،اشارد کر کے مجھے اسٹے پاک باریا۔ میں حاضر ہو۔ حضور علی نے میر ہاتھ بکڑ لیا۔ ہم چیتے رہے بہاں تک کہ ہم امہات المومنین میں ہے کسی ایک کے مجرہ کے یاس مہنچے۔ میں یا ہر تخسر ا، حضور علیہ اندر تشریف نے گئے پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ پیچے۔ میں یا ہر تخسر ا، حضور علیہ اندر تشریف نے گئے پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وفت ام المومنين نے اپنے اوپر مجاب اوڑھ ليا تھا۔ حضور عظیم ہے اپنی زوجہ محتر مہ کو فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نہوں نے عرض کی یار سول اللہ ہاں۔ چنانچہ تین روٹیاں لائی سنگیں۔ سر کار دویالم علیہ نے ان میں ہے ایک روٹی بی اور اپنے سامنے رکھ بی۔ دوسر می رونی میرے سامنے رکھ دی۔ تیسری کو آدھا آدھا بانٹ دیااور اس کاایک حصہ مجھے عطافرمایا

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جد7، صح 308

<sup>2.</sup> سل البدي، جلد 7، سني 310

اور ایک حصہ اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر سر کارنے فرمایا، هن من اُدُمْ کیاسالن ہے؟ عرض ک گئی سر کہ کے بغیر اور کوئی سالن نہیں۔ حضور علط نے سر کہ منگولیا اور کھانا شرون کیا ساتھ ہی یہ فرمائے جائے۔

بِغْمَ الارم الحَلُّ، يَعْمَ العرم الحَلُّ

بہترین سالن سرکہ ہے۔ بہترین سالن سرکہ ہے بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت بن جائز مل سے استے ، میں سرکہ کو جارے میں اسپنے آقا کے بید کلمات سنے ، میں سرکہ کو پہند کرنے لگا۔

الا مرتدی نے حضرت اسم انی د منی القد عنبہ ہے دوایت کیا ہے " پ نے فر مایا کیک دوز الله کا بپر را رسول میر ہے ہال تشریف فرما ہوا اور پوچی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی سو تھی روئی کے چند کرنے اور سر کہ کے بغیر اور پچھ نہیں۔ رسول بقد علی ہے فرما ہوا ور سر کہ کے بغیر اور پچھ نہیں۔ رسول بقد علی ہے فرمایا ہے فرمایا ہے افکار سٹ من ادام ویا حل جس گر میں سر کے موجود ہو س کے ہارے میں سر کے موجود ہو س کے ہارے میں یہ نہیں کہ جاسکا کہ یہاں کوئی ساکن نہیں ہے۔ (1)

ستو سوید بن نعمان الانصاری رضی الله عند ہے مردی ہے کہ ایک دفعہ سرور عالمیاں علیہ ہے کہ ایک دفعہ سرور عالمیاں علیہ کے معیت بیں بم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جب بم صہباء کے مقام پر بہنچ جو خیبر سے وو تین گھنٹے کی مسافت برہے تو حضور علیہ نے تکم دیا کہ سب کو کھانا کھلایا جائے لیکن اسلامی شکر کے ذخیر وہیں ستو کے بغیر اور کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دوعالم علیہ نے بھی اسلامی شکر کے ذخیر وہیں ستو کے بغیر اور کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دوعالم علیہ نے بھی اسلامی شکر کے ذخیر وہیں ستو کے بغیر اور کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دوعالم علیہ کے بھی اور جم سب نے کلی گی۔ بم نے حضور علیہ کی اقتدا میں نماز مغرب ادا کی ہے وضور علیہ کی اقتدا میں نماز مغرب ادا کی ہے وضور علیہ کی اقتدا میں نماز مغرب ادا کی ہے وضور علیہ کی اقتدا میں نماز مغرب ادا کی ہے وضور علیہ کی اقتدا میں نماز مغرب ادا

الکوں کی کھل حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے کہا شف بخش بیمراں منابقہ حضرت سعد بن معاذکی عیادت کیلئے ایک گدھی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ وہاں نشریف لے گئے وہاں نشریف لے گئے توانہوں نے تھجوراور حل کی کھل اور ایک پیارہ دودھ کا چیش کیا۔ سرکار دوع م علیہ نے تمام چیزوں کو تناول فرمایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو گئے تو کریم آتا نے ان کیلئے وعائے خیر فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی القد عنبماہے مر وی ہے آپ نے فرمایہ یک و فعہ بارگاہ رس الت میں تھی، پنیر اور گوہ، بطور ہدیہ چیش کئے گئے۔سر کار نے تھی اور پنیر تناول فرمایہ لیکن گوہ کو خیظ سیجھتے ہوئے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر فرمایا یہ وہ چیز ہے جے میں نے آن تک نہیں کھایا ور جو کھانا جاہے جیشک کھائے۔ (1)

حضور کریم علیہ کے پہندیدہ کھل

امام دار قطنی ابو سعید بن اله عرانی ہے روایت کرتے بیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے بیارے رسول علی کو دیکھا کہ جب حضور علیک کی خدمت میں پہند کیش بیش بیا جاتا تواس کواپی آئکھوں پر رکھتے بھر ہو نؤل پر رکھتے بھر ہارگاہ البی میں انتجا کرتے۔

اَلْلَهُ مُ كُمَّا أَرُبْيَنَا اَوْلَهُ آيِنًا أَخِرَهُ

"اے اللہ جس طرح تونے ہمیں اس در خت کا پہلہ کھل د کھا ہے ہی طرح اس کا آخری کھل بھی د کھا۔"

بعنی ایسانہ ہو کہ در میان میں کوئی ژالہ ہاری ہو یا کسی دہاہتے ہیں سب گر جائے۔ پھر جو پچے نزدیک ہوتے ان میں حضور عظیمی اس کچل کو تقسیم کر دیتے۔

بہ جب حضور علیہ کی بارگاہ میں موسم کا نیا پھل پیش کی جاتا تو حضور علیہ اے ور دیتے اور آ تکھوں برر کھتے۔ در حقیقت بیا اللہ تعالی کی نعمت پر اظہار تشکر کا ایک انداز تھا۔ جب حضور علیہ کے سامنے تحجورول کا پہلا پھل چیش کیا جاتا تو حضور علیہ اس بر مہارک باد دیتے۔ سرور عالم علیہ نے اپنی رفیقہ حیات حضرت صدیقہ کو فرمایا جب تجبور کا نیا پھل پہلی دفعہ کرے تو مجھے میارگ باد دیا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی القد عنماے مروی ہے رسول القد عن نے فرمایا۔

ؠۜؠ۫ؖؾؙۜٛ؆؆ۺۜۯڣؽۅڿؾٳۼٞ٦ۿۮؙۥۮؠۜؽؾؙٛڰڮڟٙۜڣؽڔۊۣڣٵڒٵۿڶۀ ۮؠۜؿؿؙٞڵڰڝڡٙٲۮڣؽڔ؆ڒؿۯۣڮڎٙڔؽڽڔ

''وہ گھر جس میں تھچور نہ ہواس کے رہنے واپ بھو کے رہنے میں وروہ گھر جس میں سر کہ نہ ہو وہ سالن ہے محروم ہے اور وہ گھر جس میں چھوٹا

#### بچەنە ببوال بىل برىت نېيىل."

فحر قربابا

خَيْرُكُمْ خَيْرِكُو لِلْأَهْلِهِ وَآنَا خَيْرُكُولُا هُلِهُ- (1)

"تم میں سے بہتر وہ ہے جواپنے اہل خانہ کیلئے خیر و پر کت والا ہواور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کیلئے خیر و پر کت والا ہول۔"

حفرت عبد الله بن بسر فرمات بی ایک روز سر ورکا نات علی به بارے فریب خانہ میں تشریف فرما ہوئے۔ میری مال نے اپنے آگا کیلئے ایک قطیفہ (کیڑا) بچھیا، حضور علی اس بر تشریف فرما ہوئے۔ بھر میری مال تازہ مجبوریں لے آئی اور حضور علی کی خدمت میں بیش کیں۔ حضور علی ان کو معات رہ اور حضلی کوا گشت شہادت اور وسطی پررکھے رہے۔ بیش کیں۔ حضور علی ان عبد الغذین سملام رضی القد عنما فرمات بیل میں نے اقلیم قناعت کے بادشاہ اپنے آ تا علیہ الصلوة والسلام کو دیکھا کہ حضور علی فی دوئی کی دوئی کا عکر الیا پھر اس پر محبور رکھی اور فرمایا جدی کی آگا اگر حین ہی جوراس جوگی روٹی کے عکرے کا سائن ہے۔ علی بن اثیر سے مروی ہے کہ حضور علی فی اور اس کا بقیہ حصد اپنے باتھوں میں پکڑ رہا۔ ایک غلام نے عرض کی بارسول اللہ محبور کا یہ حصد جونی گیا ہے وہ جھے عطافر مائے۔ عزت انسانی کے تمہان نے اس شخص کو جواب دیا۔

راتی کست ارتفای کگوتا استخطاع انتقیری - (2) " یعنی جس چیز کو میں اپنے لئے ناپند کر تا ہوں اس کو تمہارے لئے کو نکریٹد کر سکتا ہوں۔"

انگور نعمان بن بشیر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک روز بارگاہ رسالت بآب علیہ استان میں بالیہ میں میں بارکھ رسالت بآب علیہ استان میں بارکھ کے انگور ول کا ایک کچی چیش کیا گیا۔ حضور علیہ نے جمعے یاد فر ایا اور فر ایا ہے کچھ لے جاؤ اور اپنی مال کو جا کر بہنچا دو۔ جس نے راہتے جس ہی وہ انگوروں کا کچھا خالی کر دیا۔ چند دنوں بعد سر ور عالم علیہ نے جمھے سے بو جھا نعمان انگوروں کے سیجھے کا کیا ہولہ کیا تم نے اپنی مال کو بہنچایا ؟ جس نے عرض کی نہیں یارسول اللہ۔ حضور علیہ نے جمھے فر ایا تم عُدر ہو تم

<sup>1</sup>\_ تل البدل، جلد 7، منح 318

دحوكه كرتے والے ہو\_

امیہ بن زید العبسی روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم متلاقیے کو بھلوں میں ہے انگور اور تر پوزیمت لیند تھے۔

التین انجیر۔ حضرت ابو ذر رضی القدعتہ فرماتے ہیں ایک روز بار گاہ رس اسے میں انجیے کا بجر ہوا طبق چیش کیا گیا۔ ہوا طبق چیش کیا گیا۔ سرور عالم نے صحبہ کو فرمایا اے کھاؤ۔ اگر میں بیہ کہتا کہ بیہ کچنال جنت سے نازل ہواہیہ تو میں بید بات انجیر کے متعلق کہتا۔ بیہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور نقر س ریاؤں کے انگو مٹھے کے در دکیلئے ) نفع بخش ہے۔

الزبیب خنگ انگور حضرت ائس رضی القد عند ہے مر وی ہے سر کار دوعالم علیہ سعد بن عبادہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ کی خد مت میں کشمش پیش کی گئے۔ حضور علیہ نے اسے تناول فرمایا گھراس وعاسے نوازا۔

> ٱػؙڶۘڟۼٵٚڡٞڴؙؙؙؙؙۿؙٳڵڒٛؠ۫ڔؖٳۯ۫ۦۮڝؖڷۜؾۘ۫ۼۘؽؽڴؙۄؙٳڵڡۘڵڎۜؽڴۿؙۮٵۘڣٛڟڒ ۼٮ۫۫ۮڰؙؙۿؙٳڶڞۜٳۜؿؠؙۅٛؽ

'' تمبارے طعام کو نیک ہوگ کھا ئیں، فرشتے تمبارے سے وی کریں اور روزے دار تمبارے پی افظار کریں۔''

سفر جل۔ بہی دانہ حضور کر بم علیط کی خدمت میں سفر جل ( بہی د نے) پیش کیا گیا۔ حضور مقالقہ علیط نے اسے تناول فر مایااور دوسر ول کو فرمایا۔

كُلُوَّةُ فَكَانَهُ يَعَيِّلُوا الْفُؤَادَ وَيَنْ هَبُ بِطَخَاءَكَا الصَّدَارِ

"اے کھاؤیہ دل کوصاف کر تاہے اور سینہ کی تھٹن کودور کر تاہے۔"

انار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبوں مر وی ہے نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرفہ کے دن انار چیش کیا گیا۔ حضور علیہ نے تناول فرمایا۔

شہتوت حضرت براء بن عازب رضی القد عنب سے مروی ہے کہ بیس نے دیکھا ایک پیانے بیس شہتوت تھااور حضور عنبی اے تناول فرہارے تھے۔

کہائے۔ بیدو کا پکا ہوا بھل حفرت جابر بن عبد مقدرہ بیت فرمائے ہیں کہ بیل نے پنے دوستوں کود مجھا کہ دہ سر در عالم عضی کی معیت ہیں پیو کا پھل چن رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کالا توڑو یہ بہت لذیذ ہو تا ہے۔ ہیں بھی یہ کھایا کر تا تھا اس زمانہ ہیں جب ہیں جریال چرایا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ علقے حضور خود بھی بکریال چرایا کرتے ہے۔ حضور علیقے نے فرمایا کیا کوئی ایسانی گزراہے جس نے بکریال نہ چرائی ہوں۔ زخیبیل۔ سونٹھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بارگاہ رساست میں کچھ تحا کف بھیجے۔ ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سونٹھ تھی۔ بحضور عقیقے نے اس سونٹھ کو کاٹ کر کھڑے کھڑے کیا اور جینے لوگ وہال تھے، ایسا یک محظور عقیقے نے اس سونٹھ کو کاٹ کر کھڑے کھڑے کیا اور جینے لوگ وہال تھے، ایسا یک محظور بھے کھڑا ہم ایک کو عزایت کیا۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں اس کا ایک کھڑا جھے بھی عطا فرمانی۔ (1)

فستق\_(بسة)

جمار۔ تھجور کا گابھہ جو سفید چر لی کی طرح ہو تاہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے مر وی ہے کہ بیں ایک روز حضور سر ورعام علیہ کے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھ حضور علیہ جمار تناول فرمارہے تھے۔ جن تھجور کا گاہمہ جو سفید جر بی کی طرح ہو تاہے۔

ر طب۔ تر تھجور حفزت انس سے مروی ہے کہ میری والدہ ہم سلیم نے مجھے ایک تھاں کے جوروں سے بجرادے کر حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علیہ اس تھال سے مخصور والے کا مرائی خدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علیہ اس تھال سے مخصیاں بحر بجر کرائی از واج طاہر ات کی طرف بھیج رہے۔ جب بھیج بچکے توجو باتی دانے رہ گئے تھے ان کو بڑے شوق سے کھایا۔

حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حضور عطی خربوزے اور تھجور کو طاکر تناوں فرہ رہے تھے اور فربایا ایک کی گری دوسری کی ٹھنڈک کو دور کرتی ہے۔ قاء۔ کھیر انہ ککڑی حضور علیق قاء تناول فرہاتے۔ بھی نمک نگا کر استعمال فرہاتے۔(2) حضور کریم کی لیسند بادہ سبزیال

سبزیاں حضور کی پیند بدہ غذا تھیں۔حضور عظی کے بیازے اجتناب کرتے تھے کیو تکہ کچے میں بدیو ہوتی ہے جو حضور عظیت کو سخت ناپسند تھی اور کیے ہوئے بیاز تناوں فرمات۔ مسئول میں مار مور علی ہے جو حضور علیت کا پسند تھی اور کیے ہوئے بیاز تناوں فرمات۔

2. اينا، سو 325

قلقاس ایک زکاری ہے جو حضور کریم علیہ کو بہت پند تھی۔ کدو کدو کی زکاری حضور علیہ کو بہت پند تھی۔ امام زندی نے حضرت اس ہے رہ بت کیا ہے کہ آپ کدو بہت کھایا کرتے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے اے کدو کی ترکاری میں اس کئے تجھے پند کر تا ہول کہ اللہ کے محبوب رسول علیہ تجھے پند کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے م وی ہے۔

گان آغیجب القلعا امرالی رسون الدای آباءُ "کھانوں میں ہے حضور علقہ کو کدو بہت پند تھا۔" نبی رحمت علی نے ام المو منین عائشہ صدیقہ کو فرمایا۔

اے عائشہ جب تم سائن پکاؤ تو تم اس میں کدوزیادہ مقد رمیں ڈالا کرو کیو نکیہ یہ غمز دوول کی تقویت کا یا عث ہو تا ہے۔

اس طویل بحث کا خلاصہ میہ ہے کہ مندرجہ ذیل غذائیں سرور عام عظیفے کو بہت زیاہ پیند تھیں۔

ٹرید۔ کدو۔ حلوہ اور شہد۔ تعصٰ۔ تھجور۔ بھری کے باز د کا گوشت۔ چانور کی پشت کا گوشت۔ تھوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھجور اور تر بوز تھے۔

## سبزيال ادر گوشت جو حضور علي كونا پيند تھے

وہ ترکاریاں جن سے بد ہو آئی ہے ان سے حضور علی کے ویژی غرت تھی، مثلہ پیاز،
لیسن، گندنا وغیرہ۔ اس کی وجہ سرکار دوعام علی نے خود بیان فرہ کی۔ فرہ یا کیونکہ
فرشتوں کی میرے پاس آمدور فت رہتی ہے، حضرت جر نیل علیہ اسلام ہے ہم کلام ہونا
پر تاہا اس لئے میں ان سبز یول ہے اجتناب کر تاہوں تاکہ طرنگہ کو اس بد یوے اذبیت نہ پنچ۔
حضور علی ہے نے وضاحت سے یہ بھی بتادیا کہ یہ ترکاریاں حرام نہیں ہیں۔ میں فرشتوں
کی وجہ سے ان ہے احتراز کر تاہوں۔ بحرے کی سات چیزیں حضور علی ہونا پہند تھیں۔ پند
مثانہ۔ حیاء۔ ذکر۔ انٹین ۔ غد دور۔ خون۔ گر دے۔ (1)

### وہ ہر تن جو حضور علیہ کے زیر استعمال رہے

1۔ شخصے کے گلاس حضرت این عباس منی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ مقوقس وائی مصر نے حضور علیا کی خد مت میں جو تھا گف جسے ان میں شخصے کا ایک ہیالہ بھی تھا۔ حضور علیات اس میں یائی وغیر دہیا کرتے۔

2۔ حضرت عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عنہ حضرت خباب سے روایت کرتے میں کہ میں فرات رہے ہیں کہ میں کے دور سے میں کہ میں نے رحمت عالم منطقہ کو دیکھ کہ حضور علیہ وحوب میں خنگ کیا بھوا تمکین گوشت تناوں فرماتے اور مٹی کے گھڑے سے یائی ہیتے۔

3۔ حضرت ابن سیرین سے مروکی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سرور عالم علیہ کا کیا۔ بیار حضرت انس بن مامک کے پاس ویکھا جو ٹوٹ گیا تھا اور حضرت انس نے جاند ک ک زنجیری ہے اے جوڑا تھا۔ ووایک مٹی کا بنا ہوا ہڑا بیالہ تھا۔

معفرت ابن میرین ہے مروی ہے کہ اس پیالے کولوہ کی زنجیری ہے باندھا گیا۔ حضرت انس نے ارادہ کیا کہ لوہے کی زنجیری کے بجائے چاندی یاسونے کی زنجیری ہے باندھاجائے۔حضرت ابوطلحہ نے حضرت انس کو کہا۔

لَا تُغَيِّرُنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَتَوَكَّزُهُ)
"جو چِزِّ حضور كريم عَلِيَّةً نے بنائى ہاس میں تغیر و تبدل نہ كر و چن نجه حضرت انس نے اے وہے ہی دہنے دیا۔"

عیسی بن طہمان سے مروی ہے کہ حضرت انس نے لکڑی کا بتا ہوا ایک موٹا سا بیالہ انہیں دکھایا جس کولوہ کا پتر اچڑھایا گیا تفار حضرت انس نے فرمایا اے ثابت ایہ ہے اللہ کے رسول کا بیالہ۔ حضرت انس سے مروی ہے بیہ وہ بیانہ ہے جس جس جس ہر فتم کے مشروبات، دودہ، نبیز، شہدیانی وغیرہ ڈال کر حضور عصفہ بیاکرتے تھے۔

مجمہ بن اسماعیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس گیا، انہوں نے لکڑی کا ایک پیالہ مجھے و کھایا اور بتایا کہ حضور علیہ اس میں پانی وغیرہ پیتے بھی ہتے اور اس سے وضو بھی فرماتے تھے۔ اس طرح حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ نے بھی اپنے آ قاکا پیالہ بطور تیرک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیالہ میں پانی وغیر ہ ڈال کر میں حضور علیہ کو پلاتی تھی۔

حازم بن قاسم فرماتے ہیں کہ جی نے حضور علیہ کے آزاد کردہ غلام اباعسیب کو دیکھا کہ وہ لکڑی کے بیالے جی بالے جی بانی وغیرہ پیتے تھے۔ جی انہوں نے جواب دیا کہ جی نے بیالوں جی کیوں نہیں پیتے جو بڑے صاف اور نازک ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی نے مر ورا نبیاء علیہ کو اس بیالے جی بانی پیتے دیکھ ہے۔ یہ بیالہ القمر کے نام سے موسوم ہے۔ کے ماتھ مشکیزے کوائی بینا حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ بھارے گھر جی ایک کھو نئی تھی جس کے ساتھ مشکیزہ دنگا یہ ہوا تھے۔ سر کار دوعام علیہ نے اس مشکیزہ سے کورے ہو کر پانی بید جہال سر کار دوعالم علیہ نے نہائے مبارک لگائے تھے دہ جگہ کاٹ کر ہیں نے اپنی اس کی بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہے ، اس کو بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہے ، اس کو بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہے ، اس کو بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہے ، اس کو بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہے ، اس کو بطور تیم کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبہ نے مبارک نے میں کیا ہی مشکیزہ کی دہ جگوں۔

#### فَقَطَعْتُ فَوَالْقِرْبَةِ تَتَبَعْ المَّوْضِعَ بَرُكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ - عَلَيْهِ وَسَلَقَ - (1)

ابو خیمہ حضرت حسان بن ثابت رضی القد عنہ کی بمشیر ہ کنبور رضی القد عنہ ہے رویت کرتے ہیں کہ ایک روز رحمت عالمیاں علیقہ میرے گھر میں تشریف رائے اور مشکیز و کے منہ سے پانی پیا۔ کبور اشھیں اور انہوں نے مشکیز و کی وہ جگہ کاٹ کر بطور تیمرک اپنے ہیں رکھی ل سے پانی پیا حضرت ابن عبس رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں ایک روز سر ور عالم علیقے حقور علی بیا محمد میں نظر یف لائے۔ میں نے پانی کا ایک ڈول چین کی۔ حضور علیقے نے ایک سے بانی پیا پھر ایک منہ میں بانی کھر کر اس ڈول جین کی کر دی۔

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله عنها فرماتی جيں كه حضور علي اس برتن سے پانی پينے سے اجتناب كرتے تھے جو ڈھكا ہوانہ ہو۔

## کھڑے ہو کریا بیٹھ کریانی بینا

سیدناعی کرم اللہ وجہہ ہے مر وی ہے آپ نے فرمایا اگریس کھڑے ہو کرپانی پیتا ہوں تواس کی وجہ میہ ہے کہ میں نے اپ آقا کو کھڑے ہو کرپانی پینے ویکھ ہے اور اگر میں بیٹھ کر پائی بیوں تواس کی وجہ ہے ہے کہ میں نے اپنے آفاعلی کو بیٹھ کر پائی پینے ویکھ ہے۔ حضرت عہاس رمنی القد عنہ ہے مر وی ہے کہ میں نے بار گاور سالت میں زمز م کاپائی بیش کیا تو حضور علی نے گھڑے ہو کراہے ہیا۔

اً رچہ حضور ﷺ کی عمومی سنت تو یہ ہے کہ حضور علیہ بیٹے کرپائی ہیتے اور لوگوں کو بھی بیٹھ کرپانی پیٹنے کی ہدایت فرماتے نیکن بعض او قات کسی ضرورت کیلئے حضور علیہ نے کھڑے ہو کرپائی بیا تو صرف اس لئے کہ کھڑے ہو کرپائی پیٹے کو کوئی حرام نہ سمجھ بلکہ یہ جا مزے۔ (1)

## یانی ینے کے آواب

حضرت جابر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ سرور عالم علی الصارک کو کہا خچہ میں اللہ عند ہے۔ ایک سی بی حضور علی ہے۔ حضور علی ہے۔ ایک سی بی حضور علی ہے۔ حضور علی ہے۔ اس انصاری کو کہا کہ تیر ہے ہی کو فی ایسا پانی ہے جس پر رات گرری ہو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک مشکیز و میں ایسا پانی ہے جس پر رات گرری ہے۔ پس وہ گیا اپنے چھیر میں جہاں اس کا مشکیزہ ایکا ہوا تھا اس نے بیالہ میں بانی انٹہ بل اس میں بکری کا دودھ دوبا، پھر حضور علی کی خدمت میں پینے کہا ہوا تھا اس کے جی گیا اور اس طرح پانی میں میں پینے کہا ہوا تھا۔ اس طرح پانی میں میں میں کہا ہوا تھا۔ اس طرح پانی میں وہ دورہ دوہ کر لے آیا اور اس صحائی کو با بیاجو حضور علیہ کے ہم او تھا۔

#### حضور کے پیندیدہ مشروبات

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات میں که سر در انبیاء علیہ ہے دریافت کیا گیا که مشر و بات میں سے کون سامشر و ب حضور علیہ کوزیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا۔ اُٹھُکُورُ کُوالْبَارِ دُرِی میشھااور ٹھنڈرا۔(2)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمات ہیں کہ میں نے حضور علیہ کیلئے اپنی بکری کو دوہااور پھر اس میں کنو نمیں کاپائی ملایا پھر حضور علیہ کی خدمت میں چیش کی اور حضور علیہ نے نوش جاں فرمایا۔ اس محفل میں بائیں جانب حضرت صدیق اکبر جیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک

<sup>1</sup>\_ سل الهدي، جلد 7، صفحه 371

اعرائی بدور حضرت عمرر منی الله عنه بھی وہال حاضر تھے انہوں نے اس ندیشہ سے کہ سرور عالم منطقی پہلے اس اعرائی کو نہ بقید دودھ دیدیں، آپ نے عرض کی یارسوں الله پہنے او بگر کو دیجے کیکن ٹمی کریم منطقی نے دائیں طرف جیشے اعرائی کو دو پیار بگزادی پُر حضار جیسے نے فرمایا اللّائیمن فَاکْدَ بِیمنَ دایاں پُھر دایاں۔

حضرت ابن عباس فرمات ہیں کہ بیل اور خالد بن دمید دونوں حضور عبیقہ کی معیت میں ام المو منین حضرت میں فرمات میں اللہ عنبا کے گھر حاضر ہوں۔ آپ واوجہ ہیں جم اور ایک ہر تن لے سکی اور پوچھ کہ بیل تمہیں اس دودھ ہے نہ پاول جوام حقیق نے جمیں ایک ہر تن لے سکی اور پوچھ کہ بیل تمہیں اس دودھ ہے نہ پاول جوام حقیق نے جمیل پیلور ہدید بجیجائے ؟ چنانی پہلے سر کار دومالم علیقے نے نوش جان فر ماید۔ حضور عبیقے کے وائی جانب تی ور حضرت خامد یا میں جانب سے مشور عبیقے نے فرمایااب دودھ ہیں کا حق تو تمہارا ہے در گر تم جازت دو تو جس خالد کو بیا اور میں نے نوش کی حضور عبیقے کے جمورتے میں ایس ہے نہر کی کوئر جی نمیس دول کو با اور میں نے کر میں کی حضور عبیقے کے جمورتے میں ایس ہے نہر کی کوئر جی نمیس دول کو بیا اور میں میں بے نیر کی کوئر جی نمیس دول کو

پھر حضور علی نے فرمای جب اللہ تعالی کی کو کھاناہ ہے قودہ یہ دیا، نے سے ا اللہ علیہ ورَدَانَ مِنْهُ "اے اللہ جو رزق تونے عطافر مای ہے اس میں ہر کت ہے ار مارے لئے اس میں اضافہ فرمار "کیونکہ میں جا تا ہوں کہ کوئی ایک چیز نہیں جو کھانے مرجعے ہ بدل بن سکے۔

سب حالیہ و پیدی اور استرین و دول سر ہوں۔
صفور علی ہے ہے تھے اور تین مرتبہ ساس بیتے تھے اور فرات صفور علی ہے۔
موافف و انٹر نا و انٹر نا اس طرح بینازیاد وخوشگو رازیادہ میٹھا اور بیاری سے محفوظ ہے۔
حضور علی کا معمول مبارک تھ جب دودھ چیتے آہت آہت آہت ہے۔
سانس لیتے اور سانس لیتے دفت بیالے سے منہ ہم کرے سانس بیتے۔
حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ سے مروی ہے۔

گان دَسُولُ اللهِ إِذَا يَشْرَبُ شَفْسَ فِي الْإِنَا وِ تُلَا تَعْدَدُ اللهِ مَنْ الْإِنَا وِ تُلَاثَا يَعْدَدُ اللهِ اللهُ تَعَالَى فِي كُلِ نَفْسِ قَرَيْتُكُرُهُ عِنْدًا الخِرهِ فَنَ مَ (1)

الله تَعَالَى فِي كُلِ نَفْسِ قَرَيْتُكُرُهُ عِنْدًا الخِرهِ فَنَ مَ تَبِهِ مَانُس لِيحَ بَهِلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضور نے دود دھ چنے کے بعد قلی فرمائی اور کہا کہ اس میں چکناہت ہے۔ کھانے والے ہرتن کو ڈھانپنے کاسر ورعالم نے تھکم فرمایا۔

سو<u>نے سے پہلے</u> کے معمولات

حضور سرور عالم ﷺ سونے سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہی کو پاس بلا کراٹل اسلام کے مس کل پر ہاہمی مشاورت فرمات۔

ت حضور علی اس کرے میں نہ بیٹھے جس میں اند حیر اہو۔ حضور علیہ ویا جل نے کا حکم ویتے۔ حضور علیہ سونے سے پہلے عام طور پر وضو فر ہائیا کرتے۔

حضور علی ہونے ہے پہلے سر مداستھال فرمات ہر آگھ میں تین تمین سلا ہیاں ڈائے۔
حضور علی بھی بھی بھی پیٹ کے بل استر احت فرمات اورا یک پاؤں کو دوسر ہے پر کھتے۔
اگر کوئی شخص بیٹ کے بل سویا ہوا ہو تا تواہ اپنے یاؤں سے ضرب لگات ایک دفعہ
حضور علی کا گزر ہول مہ جہ میں ایک آدی بیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ حضور علی نے سے
حضور علی کا گزر ہول مہ جہ میں ایک آدی بیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ حضور علی نے سے
اپنے پائے اقد س سے محوکر لگائی اور فرمایا کہ موسمت جہ بھی ہے ہ دوز خیول والی نیند سے جا کو۔
بیٹ کے بل سونے کو تا بہتد فر مایا اور اس کو جہنیوں کا طریقہ بتایا۔

د گېر معمولات

حضور علی است کو آرام کرنے ہے پہلے سور ؤسجدہ اور سور وَ مکن کی خلاوت فرہ ہے۔ حضر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب حضور علی استر احت فرماتے تو کہتے۔ بیار شیمات دکرتی کہ خضافت جندی کا غیل کی ذنیجی کے فرائی کی کہ بیار ہے۔

<sup>1.</sup> ميل انه ئ. جاد 7، منى 376 2. ديدًا، منى 395

''یاللہ تیرانام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں تو میرے گناہ معاف قرمادے۔''

سرورعالم علی کارید معمول تھا کہ جب بستر پر آرام فرمات تو سور ہافلاص، سور ہ فنن اور سور ہ افلاص، سور ہ فنن اور سور ہ الناس پڑھ کرا ہے دونوں میں رک ہاتھوں میں بچھونک مارت اور بچر اپنے دونوں ہاتھوں میں بچھونک مارت اور بچر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر بچھر تے۔ پہلے سر پر بچر چرو پر بچر سینہ پر پچر کند عوں پر اس طرح تین مرتبہ کرتے۔ پھر جب اپنے بستر پر لیٹے تو اپن دایاں ہاتھ اپنے دائمیں رخسار کے نیچر کھے مرتبہ کرتے۔ پھر جب اپنے بستر پر لیٹے تو اپن دایاں ہاتھ اپنے دائمیں رخسار کے نیچر کھے اور فرماتے بیاسیدی الملاق آتھی دائموں اس کے علاوہ اور بھی چند دی تی حضور سرور عالم علی الم منابق ہے۔ کتب حدیث میں بدکور ہیں جو اس وقت حضور علیت ہوں گاگرتے تھے۔

حفرت خباب سے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ ہتر پر آرام کرنے سے پہلے سورہ قُلُ مِنَا مِنْهِ الْكُلْفِرُونَ ضرور پڑھتے۔

التَّائِ شَبِ أَكُرُ أَنْ كُو كُلُ جِاتِّي تَوْ حَضُورِ عَلِيكَ اللَّهِ إِلَى خَرِيَّ الْبِيرِ رَبِّ كَ مِر كرت

الْحَمْدُ بِتَهِ اللَّذِي آخَيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَالنَّيْهِ النَّتُهُورُ (1)

" سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ارتے کے بعد

ز ندہ کیاورای کی طرف ہم نے اٹھ کر جانا ہے۔"

منے کے وفت جب حضور علیہ بیدار ہوت تو یہ تسبیح فرہے۔

ٱللَّهُ عَرِيكَ آصْبَحْنَا وَبِكَ آمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْى وَبِكَ نَمُونُ وَالنَّكَ النَّنَّوُرُ.

"یاامقد تیرانام لے کر ہم نے صبح کی اور تیرانام لے کر ہم نے شام کی۔ تیرےنام ہے ہی ہم زیرہ بیں اور تیرے نام ہے ہی مریں گے اور تیری طرف ہی قبروں ہے اٹھ کرحاضر ہوناہے۔" اور جب شام ہوتی تو حضور عقیقہ اس طرح تنبیج فرماتے۔

اَللَّهُ يَاكَ اَمْسَيِّنَا وَبِكَ أَصِّبَحْنَا وَبِكَ نَحَىٰ وَبِكَ نَحُىٰ وَبِكَ نَمُونَ وَإِلَّكُكَ النَّنَظُورُ : (2) "یااللہ! ہم تیرانام لے کرشام کرتے ہیں، تیرانام لے کر صح کرتے ہیں، تیرے نام سے بی ہم زندہ ہیں، تیرے نام سے بی موت آئے گی اور ہم نے تیر کی طرف بی قبر ول سے اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔" کتب حدیث ہیں ان او قات کیلئے دیگر اذکارہ تسجیات بھی تحریر ہیں۔ جو تشہیح اور ذکر آسان اور مختصر ہے وہ جدید ناظرین کررہ ہول۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب سونے کیلئے اسر احت فرماہوت و فرمات۔ یزائیم کے دیق کاغیم کی گئی گئیگی

مید و است میں اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ایک رات میں نے حضور علیقہ طیر نی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ایک رات میں نے حضور علیقہ کوید وی

يزهة سند

اللّٰهُ وَاعُودُ بِهِ مَا فَا يَكُ مِنَ عُقُو بَدِكَ وَاعُودُ بِرِضَاكَ مِنَ اللّٰهُ وَاعُودُ بِرِضَاكَ مِنَ اللّٰهُ وَاعُودُ بِرِضَاكَ مِنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاعْدَدُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاعْدَدُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلّٰمُ وَاللّٰمُ ولَا مُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ ولَا مُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

سر سند میں تیری شایان شان تعریف نہیں کر سکتہ خواہ میری انتہائی خواہش ہو البتہ تواپی اس طرح ثنا کر سکتاہے جس طرح تیری ذات

کے شایان ہے۔"

یو داؤد حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ممر ور انبیاء رات کو جب بیدار ہوتے اس طرح اللہ کی تنہیج کرتے۔

كَالُهُ إِلَّا اَنْتَ سُبِّعْنَكَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ كَلِينُ فُوْفٍ وَاسْتَكُ رَحْمَتَكَ اللَّهُ وَذِدُ فِي عِلْمَا وَلَا تُزِعُ قَلْمِي بَعْدَ اذْهَدَ يُتَنِيعُ وَهَبْ لِي مِنْ لَدُ لِكَ رَحْمَةً إِنْكَ اَنْتَ الْوَهَابُ - "کوئی عبادت کے ماکن نہیں سوائے تیم ہے۔ تو ہر شریک اور ہ عیب سے پاک ہے۔ اس القد ایم الیے گن ہوں کی مغفرت تیجھ سے طلب کر تا ہوں اور پیس تیم کیا القد امیر ہے علم کر تا ہوں اور پیس تیم کی رحمت کیلئے التجا کر تا ہوں۔ القد امیر ہے علم بین اضافہ فریا اور ہدایت کے بعد میر ہے دل کو ٹیم حداثہ کر دے ور اپنی جناب سے جھے رحمت ارز انی فریا۔ بیشک تو بی ہدو ہے حداب دیا۔ والا ہے۔ "

#### حقيقت خواب

حفرت ابوق دورضی مقد عند ہے مروی ہے فرات یں کہ میں نے رحمت یا لم علی کو یہ فرمات یا کہ عین ہے اور جس کو یہ فرمات ساکہ خواب ہیں جن کی کو یہ حقیقت نہیں وہ محض وہم خیال ہوا کر تا ہے۔ (2) ہو شیطان کی طرف ہے بندہ مو مین کو پریشان کرنے کیلئے و کھائی دیتا ہے۔ جب کوئی ایساخواب نظر آئے جس کو سان تعرود ہائے ،

اس کے شر ہے بہتے کیئے حضور علی ہے نے یہ طریقہ فرادی ہے کہ پہلے عوا باللہ پڑھے ہم اس کے شر سے بہتے کیئے حضور علی ہے نہ یہ طریقہ فرادی ہے کہ پہلے عوا باللہ پڑھے ہم بین طرف تھوک دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس خواب سے اے کوئی ضر رند بہنچ کا۔ بین طرف تھوک دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس خواب سے اے کوئی ضر رند بہنچ کا۔ بین مرک قسم ان خواب کی ہے جو اللہ تھائی کی طرف سے بطور ہشارت اسے دکھائی دیتے ہیں۔ بندہ مو مین کے اس خواب کو نبوت کا جھی لیسواں حصہ کہا جا تا ہے۔ ایساخواب سی عظمند اور خیر خواہ کو سانا چاہے اور جس کوالیہ خواب سنایہ جائے اس کو بھی س کی جھی تنجیر بیان کرئی جائے۔

حضرت امام احمد ، امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث نے سر ورعام علیہ کابیہ قول رویت قرمایا ہے حضور نے فرمایا۔

ٱلِرِّيَالَةُ وَالنَّبُوَيَّةُ قَدُ الْفَقَطَعَتُ فَلَارَسُوْلَ بَعْدِي فَ وَلَانَجِيَ

الكُنَّ الْمُبَيَّعِيْمُ فِي (1) "رسالت اور نبوت كاسلسد منقطع بو كيان ميرے بعد كوئى رسوں مكتاب نه كوئى نبى البت خوشخريوں كاسلسد باتى رہے گا۔" عرض کی ٹی یار سول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں رحمت عالم علی ہے فرمایا۔ اَلَّوْ قُدِیّا الْمُسَنَّةُ الصَّالِحَةُ یَرُاهَا الصَّالِحُ اُوْ تُوْی لَهُ مِ ''اچھااور صالح خواب جس کو کوئی نیک آدمی خود دیجمتا ہے یا کسی فخص کو اس کے بارے میں دیکھایا جاتا ہے۔'' جھوٹا خواب بیان کرنے کی سخت مما نعت:

حضرت واثله بن استنظر منی الله عندے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ سب سے بڑے میہ تین جھوٹ ہیں

اِنَّ مِنَّ اَعْظَوِ الْمِفَاءِ مَنَّ يَعُولُ عَنَّ الْمَعَ عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْنَا الْمَعَ الْمَعُولُ عَلَيْ الْمَعُولُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

، اوی برحق میلانی جب کوئی نئی قیص پہنتے تو دائی طرف سے اسے پہنتے نیز حضور میلانی مور بر حق علی جب کوئی نئی قیص پہنتے تو دائیں طرف سے اسے پہنتے تو ان کلمات علی اور پر نیا کپڑا جمعہ کے دن پہنا کرتے۔ جب حضور علی نی لباس پہنتے تو ان کلمات بیں اپنے مولا کریم کی حمرو ثنا کرتے۔

المُحَمَّدُ وَلَهِ الَّذِي دَزَقَفِي مِنَ الزِيَّائِنْ مَنَ الْخِمَّدُ وَالنَّاسِ فَ النَّاسِ وَ النَّاسِ مَا الْخَمَّدُ وَ النَّاسِ وَ النَّاسِ وَ الْوَارِي بِهِ عَوْدَقِ مُ وَ النَّاسِ (2)
"تمام تعريفِس الله تعالى كيلت بين جس نے جھے لباس عطافر ايا جس سے

من ہو گوں کے سامنے خوبصورت شکل میں چیش ہو تا ہول اور جس سے

مِين ستر عورت كر تا بهول."

<sup>1</sup>\_سيل الهدئ، جلد 7، صفح 408 2- بينيا، صفح 425

اور په کلمات حمد بھی منفول ہیں۔

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَالْي عُورَتِيْ وَجَمَّدَنِي فِي عِبَادِم

" تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیدے جس نے میرے ستر عورت کا نظام فرمایا اور جھے اپنے بندوں میں حسن و آرائش کامو قع دیا۔"

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور نبیاء علیہ ا نے حضرت عمر رضی الله عنہ کو دیکھا آپ نے ایک سفید دھی ہوئی قبیص پہنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ نے پوچھااے عمر ابیہ تمیص و حلی ہوئی ہے یہ نئی۔ انہوں نے عرض کی یار سول الله و حلی ہوئی۔

اس وقت آقائ كريم في النه ثاكر ورشيد كے سے ال كلمات مو مافر ، في ماكر ورشيد كے سے ال كلمات مو مافر ، في ماكن الله كا كَيْ مِنْ مَا يَوْرُونُكُ الله كُونَا كَيْ مِنْ اللهُ الله كُونَا كَيْ مُنْ اللهُ الله كُونَا كَالْلْهُ حَرَق وَ الله كُونَا كَالْلْهُ حَرَق وَ (1)

''اے عمر! تم سے نے لباس پہنتے رہو۔ شان و شو کت اور عزت و آبر دے زیدہ رہو۔ حمہیں شہادت کی موت نصیب ہو اور اللہ نفی لی حمہیں وہ نعمتیں عطافر دائے جن سے دیناو آخرت میں تمہار کی آئکھیں ٹھنڈ کی ہوں۔''

#### عمامه بإندهنا

عمامہ سرور عالم علی کے سنت مبارکہ ہے، حضور علی اکثر عمامہ باندھ کرتے۔ کسی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے ہوچھ اللہ کے محبوب رسول اللہ علی کسی طرح عمامہ باندھ کرتے کسی طرح عمامہ باندھ کرتے تھے؟ آپ نے بتایا حضور علی ایت سر مبارک پر گول بچ وار عمامہ باندھ کرتے ہے کہ گائے گور گورک کے دار عمامہ بیقور کھا اور شملہ بیچے کی طرف ہوتا باندھے۔ گائے گورگورکا تو ممال کی طرف ہوتا تھا۔

 سر كاردو عالم علي بحر بمى مرارالباس زعفران من رنكابوازيب تن فرماياكرت. يَضَبغُ بِنْيَالِهُ كُلُهَا بِالزَّعْفَىٰ إِن قِينِصَهُ وَرِدَانَهُ وَعِمَامَتَ (1)

حضرت ابوہر روہ سے مروی ہے آپ کہتے ہیں ایک روز شاوخو بال علی ہم غوامول کے پاس تشریب آن کے پاس تشریب آن کے پاس تشریب آن فرمان ہوا تھا۔ فرمان ہوا تھا۔

ان عساکرے مروی ہے کہ انہیں عباد بن حزو کے ذریعہ میہ روایت بینجی ہے کہ فرشتے معرکہ بدریش جب آسان سے اڑے توانبول نے زرد رنگ کے عمامے ہندھے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمار او کی بین اللہ کے محبوب رسول عظیفی اپنے نمامہ کا ایک طرف کندھوں کے در میان سے نیچے لٹکائے ہوئے۔ حضرت عبد اللہ بین عمر رضی اللہ عنہماہے مروی ہے۔

> كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ عَلَيْكُمْ مِالْعَالِيَهِ فَإِنَّهَا مِنْ يَاءُ الْمَلَدِّ نِكَدِ وَٱرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ

"حضور علی نے قربایا نے فرزندان اسلام اعماع باندھا کرو کیو نکہ میہ فرشتوں کی علامت ہے۔اس کا لیک شملہ اپنی پشتوں پر انکادیا کرو۔" حضرت عائشہ رضی القد عنہا فرماتی جیں میں نے جبر کیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرخ رنگ کا عل مہ باندھا تھا وراس کا بلوان کی پشت پر لنگ رہاتھ۔

فرماتی ہیں غزوؤ خندق کے موقع پر ایک آدمی دیکھ جس کی صورت دید کلی سے متی تھی۔ دوا کیک جانوں ہوار تھااور حضور علیہ ہے مر گوشی کر رہاتھ۔ اس نے دستار ہاند ھی تھی، اس کا ایک پید اپنے چھپے لٹکایا ہوا تھا۔ ہیں نے عرض کی یارسول اللہ بیہ کون تھ ؟ حضور علیہ نے فرمایا بیہ جبر ٹیل تھا، اس نے حکم دیا کہ میں بی قریط پر حملہ کرنے کیسے جاؤں۔ (2) علیہ نے فرمایا بیہ جبر ٹیل تھا، اس نے حکم دیا کہ میں بی قریط پر حملہ کرنے کیسے جاؤں۔ (2) ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے۔ رسول اکرم علیہ نے حضرت عبد الرحمن بان عون کو حکم دیا کہ میں تاب عبد الرحمن بان عون کو حکم دیا کہ میں تابیہ بیا ہے کا جسارت کا دھرت

<sup>1</sup>\_س البدى، جد 7، مخ 430

عبد الرحمن صبح حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے کھڈی کے کپڑے کا تل مد باندھ ہوا تھا۔ حضور علق نے اسے کھول دیا پھر خود ان کی دستار بندی کی اور اس کا شملہ چار انگلی یا ایک بالشت رکھا پھر فرمایا۔

> هُلَنَا فَاعَنَّوْ يَا أَبِّنَ عَوْفِ فَإِنَّهُ أَعُرَبُ وَأَخْسَنُ "اے عوف کے بینے اس طرت عمامہ باندھ کرو اس طرت میں خوبصورت لگتہ ہے۔"

طبرانی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم منایقے جس کو کسی علقہ کا حاکم مقرر فرماتے اس کی دستار بندی کرتے تھے۔ وریک شملہ دائیں طرف کے کان سے نیچے لٹک رہا ہو تاتھا۔

حضرت صدیقہ روایت فرہاتی ہیں رسول اللہ علیہ ہے عبد کر حمن بن عوف کی دستار بندی کی اور شملنہ بھی ر کھا۔ فرہایا

> إِنْ لَنَّنَا صَعِدُ تُنْ إِلَى الشَمَاءِ ذَا يُتُ أَكْثَرَ الْمَلَيِّكَةِ عَيْبُمُ التَكْمُ وَ مُعْتِمَةً فَ مُعْتِمَةً فِيَ

"جب میں نے آسانوں پر عرون کیا تو میں نے دیکھ کٹر فرشتوں نے علامے باند مے ہوئے تھے۔" عمامے باند مے ہوئے تھے۔"

ڻو يي

سر ورعالم علین شر مبارک پر عمامہ کے ملادہ تبھی نوپی بھی پہنتے تھے۔ اس کے بارے بیس حجت الاسلام امام غزال حیاءالعموم میں مکھتے ہیں۔ حضور رسالت مآب علیہ تھے تھی ٹوپی بہن کر اوپر عمامہ باندھتے تبھی عمامہ کے بغیر ٹوپی پہنتے۔

زاد المعاديين علامه ابن قيم لکھتے ہيں۔

كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَسُوَةً يُعِعَيْدِ عِمَامَةٍ وَيَلْبَسُ قَلَسُونَةً يِغَيْدِ عِمَامَةٍ وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةَ بِغَيْرِ قَلَسُّونَةٍ .

"رسول الله عليه مهم عمامه ك بغير نو في سينة اور مجمى عمامه نو في ك يغير نو بي مينة اور مجمى عمامه نو في ك بغير ما ند هنة تقد "

ایک دفعہ رحمت عالم علیہ قوم تمود کے علاقہ سے گزرے تو حضور علیہ نے فرمایا۔
"جن او گول نے اپنے نفول پر ظلم کیا تھاان کی آبادیوں میں نہ سکونت
اختیار کر داور نہ ال کے گھر دل میں داخل ہو۔ اگر ایسا تفاق ہو تواللہ سے

ڈرتے ہوئے آنسو بہائے ہوئے دہاں سے گزرو تاکہ جو عذاب ال
بد کاروں پر نازل ہوا تھا دہ تم پر نازل نہ ہو۔ حضور علیہ نے اس وقت
این مر پر جادر ڈال دی۔"

حضور رحمت عالم علية بسااو قات سرير جادر وال لياكرت تھے۔

ا ہم احمد ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور کریم متابقہ ہمارے پاس نشر یف لائے۔ حضور علقہ نے اپنے سر پر حیاد روالی ہو کی تھی۔ فرویو۔ علیہ میں میں میں میں میں اللہ کے۔ حضور علقہ نے اپنے سر پر حیاد روالی ہو کی تھی۔ فرویو۔

ۗ يَا يَهُنَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ يَكُمُّ وَنَ وَانَّ الْأَصُّلُونَ قِلْنَ الْأَصُّلُونَ قِلْنَ فَمَنَّ وَلَى مِثْنُكُوا مُرَّانَيَّ فَعُرُونِيْ إِخَدًا فَلْيَقَبَلُ مِنْ مَّهُ حُسِنِ إِحُودَ

يَعُبُاورُ عَنَ قَسِينَ إِهِ مُ

"اے لوگو! دوسرے قبائل تعداد بین برجے جائیں گے اور انصار کی تعداد قلیل ہوتی جائے گے۔ تم ہے کی کواگر ایسے عہدہ پر فائز کیاجائے جس سے دہ کسی کو نفع بہنچا سکتا ہے تو اسے جائے کہ انصار کے تیوکاروں کی نیکیوں کو قبول کرے اور اگر ان بیں سے کس سے کوئی خطا ہو جائے تواس سے در گزر کرے۔"

قیص۔ تدبند

حضرت ابن عباس رضی انقد عنبماہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے تنبیص وہبی جو نخوں کے اوپر تک تھی اور اس کی آسٹین انگلیول تک تھی۔ (رواہ حاکم) حضرت ابن ماجہ ،ابن سعد اور ابن عساکر رحمہم اللّٰہ تعالٰی ہے مروی ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ يَلْبَسُ قِدِيْعَ الْصَارِدَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ يَلْبَسُ قِدِيْعَ الْصَارِدَ اللهُ عَلَيْر

مدراویوں عراق اللہ ملی اللہ علی روایت ایا ہے۔ کان گُفریسول اللہ ملی اللہ علی روساتی اللہ الرُسیخ "حضور کریم علیہ کی آسین کی تک ہوتی تھے۔"

حضرت انس ہے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَلَهُ فِيمُ صُّ قِبْطِيٌّ فَعِيرُهُ التُّلُولِ قَصِيْرُ الْكُمَّيُنِ - (1)

"حضور علی کا یک قیص تھی جو سفید صوف سے مصر میں بنائی جاتی استین است کے است کے است کی اور اس کی آستین بھی جھوٹی تھیں۔"
آستینیں بھی جھوٹی تھیں۔"

حضرت عیداللہ بن الی رہاۓ البّابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد بند بن عمر رضی اللہ عنہماہے یو میعایہ

کیا بیعت رضوان میں آپ حضور علیہ کی معیت میں تھے ؟ آپ نے فر مایابال۔ پھر میں نے وجھا اس روز حضور علیہ نے کون سال سی پہنا ہوا تھا؟ حضرت این عمر نے جواب دیا جضور علیہ نے نے ایک سوتی تبیعی اور ایک جبہ جس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی، زیب تن فرہ مرکھے تھے۔ اس کے علاوہ چاور اور ایک تملوار تھی۔ میں نے نعمان بن مقرن سزنی رشی مند محمد اس کے علاوہ چاور اور ایک تملوار تھی۔ میں نے نعمان بن مقرن سزنی مند عضور علیہ کے مر مبارک کے قریب کھڑے تھے اور لوگ حضور علیہ کی بیعت کا شرف حاصل کر دے تھے۔

ان مختلف احادیث سے پیتہ چلنا ہے کہ سر ور انبیاء علی بھی ایک تبیش زیب تن فرماتے جس کی لمبائی نخنوں کے اوپر تک ہوتی اور جس کی آستینیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈھانپ رہی ہو تیں اور بعض او قات سر ور انبیاء علیہ الی تنیس زیب تن فرمایا کرتے جو ندا تی لبی

#### ہوتی اور نہ اس کی آستینیں الکیوں تک ہو تیں بلکہ مٹی تک ہو تیں۔

چپ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات بین که بیس نے اپنے آتا علی کے ایک کودیکھا کہ حضور منابقہ نے ایک شامی جبہ زیب تن فرمایا تھ جس کی آستینیں بہت تنگ تھیں۔(1)

ایک روز حضور علی نے صوف کا بنا ہواروی جب پہنا ہوا تھا جس کی آسٹینیں تنگ تفیں۔ حضور علی ہے ہینے ہوئے ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں امامت کرانی۔ اس کے ملادہ اور کوئی تنیص وغیرہ حضور علیہ نے نہیں پہنی تھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علی فی وضو کرت ہوئے چیرہ مبارک دھویا۔ حضور علی نے اس وقت شامی جبہ پیبنا ہوا تھا،اس کی آسٹینیں میں۔ حضور علی نے باتھوں کو اس سے باہر نکالنا چاہالیکن آسٹینوں کی تنگی کی وجہ سے دست مبارک باہرنہ نکل سکاچنا نچہ حضور علی نے بنچ سے ہاتھے نکا ا۔

ایام مسلم، نسائی اور این سعد نے حضرت اساء بنت ابی بکر کے آزاد کردو نالام عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔

ا کے روز حضرت اساء رضی القد عنہ نے ایک جب نکالا جس کی جیب کے سوراخوں کے اوپر
ایر انی رئیٹی کپڑے کے ککڑے گئے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ بید رسول القد علیہ کا جب ب
جس کو حضور علیہ بہنا کرتے تھے۔جب رحمت عالم نے اس عالم فائی ہے رحلت فرا کی تو یہ
جب ام المو منین عاکثہ صدیقہ کے پاس رہا۔جب انہوں نے وفت پائی تو جس نے اس سے بیار ہوتا ہے تو ہم اس جب کو وھو کر پائی بلاتے ہیں اور القد تعالی اس کو شفا پخشاہے۔

طارق بن عبد القد المحار في رضى الله عند ہے مروى ہے آپ نے فرمایا كہ ميں نے ذى المجاز كى مند كى ميں الله كے پيارے رسول عليہ كود يكھا كہ حضور عليہ نے سرخ رنگ كاجبہ بہنا ہوا تھا۔

ابوالشیخ روایت کرتے میں کہ رحمت عالم علیہ کا ایک جبہ تھا جو انمہار کی صوف سے بنا

کیا تھا۔ حضور سرور عالم علی نے اس کو بہت پہند کیا۔ حضور علی ہے اس میں سے میں سے سے بہت سے میں سے بہت کیا تھا۔ پھیر تے اور فروائے۔ اُنظور الما اُنٹھ کے اس کو سے اور ویکھویہ کتن نو بھور سے بن ہے۔ اس مجلس میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عرض کی تیاز کو کی انڈو کھیڈھا اِلی میں ہوں ہے۔ یہ مجھے عطافر مائیں۔ حضور علی ہے ہے وہ قت اتار اور اس نے ہاتھ میں میں ہیں۔

ایک دفعہ دو متنا ابحد ل کے حاکم کیدر نے ایک ریٹی جب نظور ہویہ رساں یہ جس میں سونے کی تاریل بنی ہوئی تھیں۔ رحمت عام علیجے نے اسے پہند و کو ب نے بہت بہت کیااور کہا سے پرنائی خو بصورت ہے۔ حضور علیجے نے فرمائ یہ تماس کی فو بصورت ہے۔ حضور علیجے نے فرمائ یہ تماس کی فو بصورت بہت میں میں میں فردت میں میں کی جا ب بہت میں مدر کی جہت میں معاد کو جو رو امال ایسے کئے جی دواس نے کہت نوادہ فو بصورت جی رحمت ما مرحمت کی معاد کے بید جہد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ عدد فرمایہ کی جہت میں اس کے بید جہد حضور علیجے اس کو نا بہت کریں ور میں اس کو گیان میں ہے ہے اس کے اس کے معاور علیجے اس کو نا بہت کریں ور میں اس کو گیان میں ہے ہے ہو کہ میں ہوتے ہو کہ بات میں مور علیجے کے فرمایا اسے عمر المیں نے کیجے ہو اس نے دیا ہے کہ کہ اس کو فرمایا ہے عمر المیں اس کی تھے ہو اس نے دیا ہے کہ اس کو فرمایا ہے عمر المیں میں دائے۔ اور میں کی دفت کا دائعہ ہے جب رہیم کے بات فی جو حمت کا علم ناذل فریس ہوا تھا۔ (1)

حضرت انس رضی القدعند سے مروی ہے شاہرا مسنے سرار مام سے تنظیم و خدمت میں ایک جب بطور تحفہ بھیجا۔ یہ جب سند س کا بنا ہوا تھا۔ حضور عظیمی نے اس کو بہنا۔ سی ہران مام معظر بہت ہی پہند آیا۔ حضور عظیمی نے فرمایا تھا سی پہنچہ اس اوست کی معظر بہت ہی پہند آیا۔ حضور عظیمی نے فرمایا تھا سی پہنچہ اس اوست کی مست کدرت میں میرکی جان ہے اور اماں جو سعد بن معاد کو جنت میں ایپ کے بین وہ اس سے بہت زیادہ خو بصورت ہیں۔

پھر حضور ﷺ نے یہ جبہ حضرت جعفر بن الی طالب کو عط فر مایہ انہوں نے اس کو پہنا حضور ﷺ نے فر مایا کہ میں نے اس نے شہیں نہیں دیا کہ تمراہے بہنوں سے سے طرض کی یار سول اللہ پھر میں اس کا کیا کروں ؟ حضور ﷺ نے فر مایا راہعت پھا آلکی آپیغیری اللغیمانیٹی بیدا ہے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔

ا کیک د فعہ قیصر روم نے سند س کا بنا ہو ایب پار گاہ رس سے بیس بطور مدیہ بیش پار سام

عالم علط نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہاہے مشورہ کیا۔انہوں نے عرض کی یارسول الله! ہماری رائے توبہ ہے کہ حضور علقہ اس کو زیب تن فرمائیں۔ آپ کے دعمن اس کو و کھے کر حسد کی آگ میں جلیں اور ذکیل ہو ل اور آپ کے غلام دیکھے کرخوش ہول۔ چنانچہ حضور علی نے پہنا پھر منبر پر تشریف لائے خطبہ ارشاد فر مایا۔

كَانَ حِيثِيلًا يُتَكُلُ لَا وَجُهُ فِيهَا

" حضور علی خود بڑے حسین و جمیل تھے پھر اس سندی کاجبہ پہننے ہے چېره مبارک مزید روشن بو گیا۔"

پھر حضور علی منبرے نیج تشریف لائے اور حضرت جعفر جب حبشہ ہے واپس آئے تو اتار كرانبين لطور تحقه ديديا-

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک روز رسول اَ رم علی جارے یاں تشریف لائے۔ حضور علیہ نے سندس کاجہ بہنا ہوا تھا۔ حضور علیہ نے اس دن اللہ تعالی کی بہت زیادہ حمد و تناکی پھر حضور علیہ نے اے اتار دیااور ایک کیسر دار جادر اوڑھ لی فرمایار کیٹم جنتیوں کالب س ہے جو دنیا میں اسے پہنے گا ''خرت میں اس ہے محروم رہے گا۔ (1)

جار

حعرت این عباس رمنی اللہ عنبماے مر وی ہے حضور علیہ بڑے خوبصورت جوڑے بہنا -22/

جاہرین سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ الصعوۃ والسلام کو دیکھ کہ حضور علی نے سرخ رنگ کاجوڑازیب تن فرمایا ہوا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے مالک ذی بزن نے ایک حد جو اس نے تینتیں او نٹنوں کے بدلے میں خریدا تھا خدمت اقدیں میں بطور مدید بھیجا، اس کو مر کار دوعالم نے قبول فرمالیا۔

حضرت محیفہ رمنی املۂ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک روز حصرت بل ل کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصافحا۔ آپ آئے اس عصاکوایک جگہ گاڑویا پھر اقامت کی۔ میں نے اللہ کے رسول علقہ کو دیکھاکہ آپ تشریف لائے اور حضور علقہ نے سر خ رنگ کا صلہ بہن تھ جو زیادہ کشادہ نہ تھا۔

مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو برزہ سے مروی ہے ایک روز ہم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنب ک خدمت میں حاضر ہوئے۔انہول نے ایک کھر دراتہ بند نکا اجو یمن میں بنایا جا تا تفااد را یک کمیل نکالا جس میں پیوند کے تھے۔ حضرت صدیقہ نے قتم کھاکر کہا۔

وَقُوضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ فِيهِمَا

''نی کریم میلائی نے ال دو کپڑول میں رفیق اعلیٰ کی طرف رصات فریائی۔'' امام تریْدی روایت کرتے ہیں 'اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے اپنی پھو پھی کواپینے چپا سے سے روایت کرتے ہوئے سا۔انہول نے کہا

> بَيْنَا آَنَا آمَنِيْ فِي الْمَدِينَ مِنْ آرَادٌ إِنْسَانٌ خَلَفِي يَقُولُ ارْفَعُ إِذَا رَكَ فَإِنَّهُ آَنُهُ فَي وَأَبْغَى - فَإِذَّا هُورَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّاهِ مَنْ بُرْدَةً - قَالَ آمَالُكَ فِي السُّوةُ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِذَا رُكَةً إِلَى يَصْفِ مِنَا قَيْهِ - (1) "انهول نے جھے بتایا ایک دفعہ میں مدید کی گلیوں میں جل رہ تھا اور میں نے اپنے بیچے ایک انسان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تہند کو اونی کرواس

طرت وہ نجاست سے پاک ہو گا اور پائیدار بھی ہوگا۔ ہیں نے مزکر دیکھا تو وہ مر ورانبیاء علیہ السلام کی ذات اقد س تھی۔ ہیں نے عرض ک بارسول اللہ یہ تو او پر اور جنے والی جاور ہے۔ حضور علیت نے فر مایا کیا میری ذات میں تمبارے لئے نمونہ نہیں۔ جب میں نے حضور علیت کی طرف ویکھا تو حضور علیت کا تہیند مبارک نصف پنڈلیول تک او پر الله اتھا۔"

حضرت جریرین عبد اللہ الحلی سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں بارگاہ ارساست بیں حاضر ہوا۔ حضور علیہ کی محفل میں بہت سے محابہ موجود تھے۔ برآدی اپنی طرف بین کے مجابہ موجود تھے۔ برآدی اپنی طبکہ پر جین رہا۔ لیکن سرور عالم علیہ نے ابنی جادر اٹھائی اور میری طرف بجینک دی۔ حضرت جریر نے اس جادر کو اپنی گرون پر رکھا، اپنے چرو پر طا، اسے بوسہ دیا پھر سے اپنی آئمھول پر رکھا ہا جہ جرہ پر ملاء اسے بوسہ دیا پھر سے اپنی آئمھول پر رکھا ہا جہ جرہ پر ملاء اسے بوسہ دیا پھر سے اپنی

ٱكْرَمَكَ اللهُ يَارَسُولَ اللهِ

"حضور عظی نے اس ناچیز کی عزت افزائی فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیشہ "پ کو مکر مرومحتر مرکھے۔"

امام بخاری اور ویگر محد ثین نے مہل بن سعد رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے ایک خاتون ہار گاور سالت میں ایک جاور لے کرعاضر ہوئی۔ اس نے عرض ک

يَارَسُولَ اللهِ ؛ إِنِّي نَسَجَفْتُ هَٰذِكِ سِيَدِي ٱلْمُثَوِّلُهَا

"بارسول القديم في اس واپنم التحول عينام تأكد حضور علي و بينا و "
رسول القديم في اس تحفه كو قبول فرمايا - به ظاهر كرت بهوئ كه حضور علي كوس كي ضرورت تقى - حضور علي وه بانده كربابر تشريف لائه - حاضرين سه ايك شخص في مضرورت تقى - حضور علي وه بانده كربابر تشريف لائه - حاضرين سه ايك شخص في مض كي يارسول الله المجمع عط فرمائي - سركار في اس كوعطا فرمائي - (1)

حضرت امام مالک ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابوجہیم بن حذیقہ نے حضور علیقے کی خدمت میں ایک شامی جادر پیش کی جس پر بیل بوئے ہے تھے تھے۔ حضور علیقے نے اسے پہن کر نماز ادافر مائی۔جب نمازے فارغ ہوئے فرمایا یہ جادرانی جہم کو

<sup>1.</sup> س بدن جد7، صلى 480

واپس کر دو کیونکہ جس نے نماز کی حالت میں اس کے نقش و نگار کو دیکھ، قریب تھ وہ مجھے نمازے عافل کر دے۔اور وہ کھر در کی چادر لاؤجس پر نیل ہوئے نہیں ہیں۔

> ٱللَّهُوَّ هَوُ لَا يَعِتُ وَآهَلُ سَيْتِيُّ ٱللَّهُوَ فَأَدُّهِبُ عَنْهُوُ الرَّجُرَ وَطَهِزْهُوْ تَطْهِا رُاء

''اے القد! بیے میر می اولا و ہے اور میر ہے اہل بیت بیں۔اے بقد ارجس کوان سے دور کر دے اور انہیں پوری طریق مطبر بناوے۔''

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض ک آنامین اُنمامین کارسُول الله میں بھی حضور منابقہ کے اہل سے ہول فرمایا قد آنتین الی ختیر تم بھائی کی طرف ہو۔(1)

حضرت عبد الله بن غسیل فرات میں ایک روز میں لله کے بیادے رسول کے ساتھ اللہ حضرت عبد الله بن غسیل فرات میں ایک روز میں لله کے بیادے رسول کے ساتھ اللہ حضرت عبس کا گزر ہوا۔ حضور نے فر مایا اے چیا اپنے بچو کو لے آئے۔ فضل۔ عبد الله عبد الله حقم۔ عبد الرحمن اور کثیر۔ سرور مام منابقہ نے ان سب کو اپنی جو در کے اندر داخل کر بیا۔ اس جو در کا رنگ سیاہ تھ اور اس میں مرخ دھاریاں تھیں۔ پھر حضور عبد نے دع فرمائی۔

ٱللَّهُ ۚ إِنَّ هَوَٰ لَا مَا مَكُ بَهُ مِنْ وَعِثْمَ لِنَ النَّالِدِ كُمَا سَتَوَّتُهُ فَعُرِيهِ النَّامُ لَكَمَ النَّامُ لَهُمْ (2) "اے اللہ! بیر میرے الل بیت ہیں۔ بیر میری عزت ہیں ان کوآتش جہم ہے

اس طرح چمپالے جس طرح میں بقتی مٹی کی اینیش تھیں اور جو ور واز دل اور کھڑ کیول
جب سر کارنے بید دع فرمائی تو گھر میں جتنی مٹی کی اینیش تھیں اور جو ور واز دل اور کھڑ کیول
کے کواڑ تھے سب نے آمین کہا بینی اے اللہ اپنے محبوب کی التجا کو قبول فرما۔
حضرت عبد اللہ بن مبارک ہے مروی ہو ہو جو وہ بن زبیر ہے روایت کرتے ہیں۔
حضور علیہ کا دو لباس جے چین کر حضور علیہ وفد ول سے ملا قات فرم یو کرتے تھے،
اس میں ایک چادر تھی جو حضر موت کی بنی تھی۔ اس کا طول چار گز اور عرض دو گز ایک
بالشت تھا۔

شلوار

سوید بن قیس سے مروی ہے کہ علی اور مخر مدالعبد اتی ہجر سے بزازی خرید کر اے۔
ہم جب مکہ پہنچے تو حضور سرور عالم علیہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب ہم من میں تھے
ہی کر بم علیہ نے شلوار کا جارے ساتھ سودا کیا۔ ہم نے کہا کہ شلوار کے کیڑے کے وزن
کے مساوی ہم در ہم لیں گے۔ وہ مختص جو وزن کر تا تھا حضور علیہ نے اسے فرمایا برٹ
و رہنے می وزن کراور در ہم والے بلڑے کو نیچے کر۔ (1)

حضرت ابوہرین سے مروی ہے رحمت عالم علی نے چار درہم کے بدلے شعوار خریدی۔ میں نے عرض کی ارسول اللہ! حضور علیہ بھی شلوار پہنتے ہیں؟ فرمایا۔

لَعَدُ فِي السَّغَرِ وَالْعَضِ وَبِالْيَيْلِ وَالنَّهَارِ فَالِثَّ أُمِرُتُ بِالسَّدِّ فَلَدُ إِحِدْ شَيْرُنَا ٱسْتَرَمِنْهُ

''باں میں اس کو پینٹما ہوں سفر میں بھی اور حضر میں بھی ،رات اور دن میں کیونکہ مجھے ستر بوشی کا حکم دیا گیا ہے اور شلوار سے زیدوہ پر دے وال کیٹر ااور کوئی نہیں۔''

( بجر ) یمن کے ایک شہر کانام ہے جو عفر (ایک شہر ) ہے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔ یہ ند کر اور منصر ف ہے۔اگر اس کومؤنث کہاجائے تو غیر منصر ف ہوگا۔

# حضور کریم علیہ کا مصلی اس چڑہ کا ہو تا جس کور نگا گیا ہو تا

ىرنس\_لېي تو يې

عاصم بن کلیب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں یاد گاہ رس است میں ہو تو میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ سرول پر او پچی ٹو پیاں اور چا ریں اوڑھے ہوئے نہاز پڑھ رہے تھے، چاورول میں ہاتھ چھے تھے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے ایک دن سول کیڑے پہنے سر کار دورام علیقے بھارے پاس تشریف الائے۔ حضور علیقے نے بیک عصا بکڑ تھا، اسامہ بن زید پر ٹیک گائی تھی، آپ نے اس عصا کو سامنے گاڑدیا ور پھر نمازاد ال ۔

حضور علی اور کمان اور کمان اور بین کے ہے ہوئے کیڑے زیب تن فرہ یو کرتے ور حضور علی کی سنت کا تباع ہم پر ہر چیز سے مقدم ہے۔ حضور سر ورع م علی ہے ک ہاں پر مجمی کہمی پوند ہمی لگاہو تا۔(1)

حضور کے لباس کے مختلف رنگ حضرت انس ہے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

كَانَ أَحَبُ الْلَالُوانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عُضَمَا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَ

" تماسر تكول سے حضور عليه كالبنديد ورتك بنر تحا۔"

حضرت انی رمٹ رضی اللہ عند سے مروق ہے کہ میں نے دیکھا رسول مد عرفی نے دونوں سبز چادریں پہنی تھیں۔حضور عرف کاایک سبز جوڑا تی جوہ فود کوش ف باریا بی دیتے وقت پہنتے۔

حفرت جاہر رعنی القدعتہ ہے م وی ہے کہ رسول اللہ عنظیۃ عیدین اور جمعہ کے موقع پر سرخ چاور پہنا کرتے۔

عام بن عمروے مروی ہے کہ جل نے رسول اللہ علی ہے وہ بن میں دیکھا کہ حضور علی ہے اور حضور علی ہے اور حضور علی ہے م خچر پر سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرمار ہے ہیں اور سرٹ چادر اوڑ ھی ہوئی ہے۔ اور حضرت علی مرتضی ہے گئے کھڑے ہیں اور جو حضور علی ہے فرمات ہیں وہ آپ وگول کو سات ہیں۔ بعض محاب نے ذکی المجاز کے مید میں حضور علی کو دیکھا کہ حضور علی ہے دوسر ٹ چادریں زیب تن فرمائی ہیں۔

طارق بن عبد الله الحاربي رضى الله عنه فرمات بين كه بهارا قافعه ربذه سے مدينه طيبه ك طرف آيا- بهارے ساتھ ايك خاتون تھى۔اس اثناء بيس جب بهم بيٹھے تھے رسوں الله عليقة تشريف إئے اور حضور عظيم نے دونول سفيد كيا ہے پہنے تھے۔

طبر انی تقدراویوں کے ذریعہ سے حضرت اس سے روایت کرنے میں رحمت عالم عظیم کے ا ارشاد فرمایا۔

> عَلَيْكُمْ بِالتِّيَابِ الْمِيْضِ فَٱلْمِدُوعَا آخَيّاءَكُمْ وَكَفَّوُا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ مِ

" تم پر الاز سے کے سفید کیزے بہن کرو۔ اپنے زندوں کو بھی سفید

#### کپڑے پہناؤاور جو فوت ہو جائیں انہیں سفید کپڑوں بیں کفن ۱۰۔'' سیاہ رنگ

حفرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں ایک صبح حضور علی ہے ایس ایک صبح حضور علی ہے ہے ایس ایک صبح حضور علی م حضور علی میں سیاہ رنگ کی چادر تھی جو کالے باول سے بنی موٹی تھی۔ حضور علی میں اورنگ کی چادر تھی جو کالے باول سے بنی موٹی تھی۔

بہت سے صحابہ سے مر وی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب حضور عظیمی شہر مکہ میں و خل ہوئے تو حضور علیک کے سر اقد س پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔

عمروین حریث ہے وابدے روایت کرتے ہیں حضور نے کیدروز و وں کو خطیہ و اور حضور علیہ کے دوڑو گوں کو خطیہ و اور حضور علیہ نے ساورنگ کا عمامہ بالدھا تھا۔ حضور علیہ کا کید جھنڈ تھا،اس کا رنگ بھی کال تھا اور حضور علیہ کا عمامہ بھی ساہ تھا۔ حضور علیہ کا جھنڈ اتھ جس کا نام عقاب تھا۔ کی کریم میں تھا کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا اور حضور علیہ حیدین کے موقع یواسے باندھا کرتے۔

## ز عفر ان اور ورس ہے ریکے ہوئے کیڑے

حفزت عبداللہ بن جعفر روایت فرمات میں میں نے رسول اللہ عین کے وہ یکھا کہ حضور عین کے جو دو کیڑے ہنے تھے وہ بھی زعفر ان سے رینگے تھے ور حضور عین کی جوار اور وستار ممارک بھی زعفر ان کے رنگ ہے رینگ ہوئی تھی۔

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بسااو قات حضور علیجے کے سارے پارجات قیص، جودر تبیند، سب کوز عفر ان یاور سے رنگی تھی اور حضور علیجے اے بہن کر ہیم تشریف ایا ہے۔(1) حضرت انس سے مروی ہے کہ سرور عام علیجے کا ی ف تھ جوور ساور زعفر ان سے رنگا تھا۔ رات کے وقت اس پریانی کا مجھڑ کاؤ کر دیتے تا کہ اس کی خوشبوزیادہ ہوجائے۔

(ورس ایک گھاسے، زردرنگ کاسے پڑے ریکے ہیں)

# یا پوش مبارک۔خفین۔(موزے)

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عند سے مروک ہے آپ نے بتایا کہ میں نے صوف کا بنا ہو ایک جبہ اور دو موزے نبی رحمت علیہ کی بارگاہ میں بطور بدید پیش کئے۔ حضور علیہ ہے گ قبول فر مائے اور حضور علی انہیں لگا تاراستعال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پارہ ہوگئے۔ حضور علی نے خفین کے بارے میں یہ وریافت نہیں فرملیا کہ جس چڑے سے انہیں بنایا گیا ہے اس چڑے کور نگا گیا تھایا نہیں۔

حضرت عبد الله بن برید وروایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے بارگاہ رسالت ہیں ساور نگ کے موزے بھیج۔ حضور علی نے ان کو بہناور ان پر مسح فرماتے رہے۔(1)

حضرت طبر انی، سند جیدے ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ نے اپنے موزو بہنا تھا۔ای دوران ایک کواآیاس نے اپنے دونوں موزے منگوائے تاکہ بہنیں۔ایک موزو بہنا تھا۔ای دوران ایک کواآیاس نے دوسر اموز واٹھالیاور آگے جاکر پھینک دیا،اس ہیں سے ایک سمانی نگل رسوں الله علیہ نے فرماں۔

مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاينِو فَلَا يَلْبَسُ خُفَّيُهِ حَتَّى يَنْفَضَهُمَا -

''جو شخص القداور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس وقت تک موز ہے نہ پہنے جب تک ان کو جھاڑنہ لے۔'' انسے میں میں مرکز حضوں میں وہ عالم علاق کے مالوش ممارک کے دو تھے ہوتے

حضرت انس ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علیقہ کے پاپوش مبارک کے دو تھے ہوتے تھے۔(2)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب سر کار دوعالم علیہ کسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب سر کار دوعالم علیہ کسی محض میں تشریف فریا ہوتے تو حضور علیہ کے مقدس پاؤل سے جوتے اتار لیتے اور اپنی آستینول میں رکھ لیتے جب حضور علیہ اٹھتے تو جوتے بہناتے اور عصا پکڑ کر حضور علیہ کے آگے تا کے استینول میں رکھ لیتے جب حضور علیہ کے آگے جاتے۔

ے اسے این عون رحمحمااللہ تعالی فرماتے میں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک موجی کے

ہاس آیااور میں نے کہا مجھے جو تا می کروے۔ اس نے کہااگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں

اس ضم کا جو تا تیار کر کے دول اور اگر تم چا ہو تو میں ایساجو تا تیار کرول جیسا میں نے سرور

عالم منافظہ کا جو تا مبارک و یکھا ہے۔ میں نے کہاتم نے رحمت عالم کا جو تا کہاں و یکھا ہے ؟اس

<sup>1</sup>\_ - سل الهدى، جلد 7، صني 499

<sup>2۔</sup> اینا، سند 500

نے کہا فاطمہ کے گھر میں۔ میں نے کہا کون می فاطمہ ؟اس نے کہا فاطمہ بنت عبید املہ بن عباس کے گھر میں۔ میں نے کہا جس طرح حضور سر دریالم علیہ کا جو تا تم نے دیکھ اس شکل کاجو تا جھے بناد د۔ چنانچہ اس نے جو تابنایا اور دو نتے رکھے۔

حعفرت ابن عمر رضی املہ عنہما ہے مروی ہے میں نے اپنے آتا علی کو دیکھا حضور متابعہ علی میں جوتے پہنتے تھے یعنی دس چڑے کے بنے ہوئے جس پر بال نہیں ہوتے وراس میں وضو فرماتے۔

مر كار دوعالم علية كامعمول مبارك تفاجب إيوش مبارك مينتي تو پيد دايال قدم سنتي اور جب اتاريخ تو پيلے بايال اتار ئے۔ (1)

حضور علی کا کھڑے ہو کر بھی جو تا پہنتے اور بیٹھ کر بھی بہنتے۔

معفرت انس کویہ شرف حاصل تف کہ حضور علیہ کے پاپوش پر دار تھے اور حضور علیہ کے کوزہ پر دار تھے اور حضور علیہ کے کوزہ پر دار کے قلب سے ملقب تھے لیکن ممکن ہے دونوں حضرات کویہ شرف نصیب ہوا ہو۔

ا نگشتر ی مبارک

امام بخاری حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔

مرور عالم علی کے جب قیصر و کسری اور سلاطین عالم کو دعوت نامے سیجنے کا ار وہ فرمایا تو عرض کی گئی یار سول اللہ اجب تک کسی خط پر مہر ثبت نہ ہوا س وقت تک وہ سلاطین ایسے خط کو وصول بل نہیں کرتے۔اس سے حضور علیہ نے نا یک انگشتر می بنوائی جس کا نقش میں تھا۔

الله رسول محمّد

حضرت الس كہتے ہیں كہ اب بھى اس مبارك انتشترى كى جبك ججھے نظر سربى ہے۔ ابن عساكر حضرت ابن عمر رضى القد عنبماسے روایت كرتے ہیں كہ پہنے حضور علاقے نے سونے كى انگونشى بنوائى اور اس كو صرف تين دن تك پہنا۔ اس كے تكبينہ كوا پئى جھيلى كى

طر ف کیا۔ و گول نے بھی اپنے ہی ک اقتدا کرتے ہوئے سونے ک انگو ٹھیاں ہوا تیں۔ایک روزمر ورعالم عليظة منهري تشريف فرما تقد، حضور عليظة نے اتّلو منحى انگلى ہے نكال بي اور اس کو مچیزیک دیااور فرمایا بخدامیں اسے ہو ٹر نہیں پہنول گا۔ جب حضور علاقے نے انگو تھی گئی كر تيمينكي توسى بدئے اپنے آتا كى افتداك اس كے بعد هغور عليہ في عامري كى انگشتاي بوانی اور تعلم دیا کہ اس ہر محمد رسول اللہ کندو کر دیا جائے۔حضور علیے نے آخری ون تک ببی انگو تھی بہنی۔ پھر صدیق اَس رضی اللہ عند نے آخر وم تک یبی انگو تھی بہنی۔ پھر حصر ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آخر وم تک یجی انگو تھی پہنی۔ پچر حضر ہے عثمان ر ضی امد عنہ نے وہی انگو تھی بہنی۔ جید سال تک آپ پینے رہے۔ جب خط و آبایت کا سبسد وراز ہوااور م خطریر مبرانگانا خدیفہ وقت حضرت عثمان سکتے مشکل ہو گیا تو آپ نے یہ عمو تخی ا یک اخبار کی کے سے و کی اور اسے تھم دیا کہ جتنے خطوط بھیجے جا تھی ان پر تم یہ مہر گادیا کرو۔ ا یک روز وہ انصاری ایک کنو نمیں ہر گئے جو حضرت عثمان کی مکبیت تصاور سوئے قسمت وہ ا تَحُو مَعْيِ اسْ مَنْو مَمْنِ مِينَ لَرَّ مِنْ \_ اسْ كا مَاسِبَرُ اركيس قفامه بِينَ مَنْلاشْ كَ تَنْ مسارا بي في نكلوا يا سَياء ساري مثى نگلو فَي مني ليكن رحمت عالم عليظة كَي الكُوسْحَي وستياب ند بهو في - حضرت عثمان ب اس جیسی ایک اور انگو تھی بنانے کا تھکم دیا بچہ فرمایات پر بھی محمد رسول املد کے کلمات کندہ

اگرچہ پیض روایات میں مید نہ کورہ کہ بہلے حضور علیہ نے انگوشی اپنے دیں ہاتھ کی انگی میں بہنی اور پھر بائیں ہاتھ کی انگی میں بہنی لیکن اکا برصحابہ کی ایک کمیٹر تعداد نے میں روایت بیان کی ہے کہ حضور سرور کا نتات علیہ نے آخر و مستک انگشتر کی کو اپنے وائمی باتھ کی انگی میں بہنے رکھا اور وہ تگہینہ جس پر محمد رسول اللہ مکھ ہواتھ وہ جھیلی کی طرف ہو کرتا تھے۔ اور وہ بھی چاندی کا تھا۔ حضور علیہ جب قضائے حاجت کہتے بہت گاء میں تشریف لے جاتے تو انگشتر کی اتار کر رکھ دیتے۔ حضور علیہ نے اپنے صحابہ کو چاندی کی انگوشی کے جمینہ بول کھی بنوانے کی اجازت تو ویدی لیکن اس بات سے منع کیا کہ کی کی انگوشی کے جمینہ بول اللہ کندہ کیا جائے۔

<sup>1</sup>\_ سل البدى جلد7. سنى 524

وَلَا يُنَهِّشُ احَدُّ نَقْتُهُ

ابن ماجہ نے حضرت انس ہے روایت کیا ہے۔

"سر کار دوع کم علیہ کی انگو تھی جاندی کی بی ہونی تھی سیکن س کا تمینہ ایسے پھر کا تھ جو حبشہ میں بایوجا تاہے۔" (1)

بعض علوء نے فرمایا ہے کہ نبی تکرم علیاتی کو اس مبارک انگشتہ کی میں ایک مراح ابی تق جب میں ایک مراح حضرت سیمان علیہ اسلام کی عُلو تھی میں سر الی تق۔ جب میں سر کار ، ، ، م السلام کی انگو تھی تم ہو گئی اور جب تئی سر کار ، ، ، م علیات نتم ہو گئی اور جنانی خا، خت سیمان علیہ علیات کی باہر کت انگو تھی حضرت صدیق آہم ، فاروق اعظم اور عثانی خا، خت نے بچر ساور میں بید انگو تھی رہی معلکت اسمامیہ کے تمام آساف واطراف میں امن و سئوں رہا۔ اس فتو ، فید ، میں بید آس فید ، فید کی دہاں جب بید مبارک فید ، فید کی دہاں جب بید مبارک فید ، فید کی دہاں جب بید مبارک فید کی دہاں جنان میں جب بید مبارک انگو تھی ادیس کے کئو تمل میں آبری اور انجی تیک ان فیتوں کی جود و ستیب نہ ہوئی تو اس ، فیت کے جن فیت و فید کا تمان ہوگی اور انجی تیک ان فیتوں کی سئے رہی ہے ، اور آبھی تیک ان فیتوں کی سئے رہی ہے ، اور ہم چیز گوجوں کو طاکمتر کرویتی ہے۔

علاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر انگو تھی جاند کی تی ہو قواس کا زیادہ سے زیادہ و رن ایک مثقال ہواگر اس انگو تھی کا وزن ایک مثقاب سے زائد ہو کا تو س کا بیٹن جارنہ ہو کا۔

#### خو شبواوراس كااستعال

حبیب رب امعالمین علی کام ان اطیف اس بات کو زحد نابیند کرتا تھ کے حضور میں ہے۔ کے جسد اطبریال سے بد ہو آئے۔

ام المومنین حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا فرہاتی ہیں کہ للہ تعال کے بیورے رسول علقے اس بات کواڑ حد نا پہند فرہایا کرتے کہ جب دوائے صحابہ کرام کے ہیاں تشریف لے جائی تؤ باس سے ہد ہو آئے۔

حضور علیقے رات کے آخری حصہ میں صبح صادق کے وقت خوشیو ستعمال فرمایو کرت۔ حضرت انس رضی المد عند ہے مروی ہے کہ سرور عام علیقی جب سحری کے وقت بید ار ہوتے تواستنجا کرتے ، و ضو فرماتے اور اپنی از واج طاہر ات میں ہے جس کے ہال خوشبو ہوتی وہ منگواتے اور استعمال فرماتے۔

حضرت ابوایوب انصاری رضی القدعنه فرمات میں که رحمت کا نئات علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے میں ختند کر دانا۔ مسواک کرنا۔خوشبولگانا اور نکات۔۔

حضر ت ابو حیثمہ اپنے والد منبح ہے اور وہ اپنے والد عبد اللہ انساری ہے وہ اپنے وروا ہے۔ روایت کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ خَسَّى إِمِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ خَسَّى إِمِنْ مُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ كَانَ لَمَا يَرُّدُ الْعِبْب

ام حضور علیقہ خو شہو کا تحد رونہ کرتے بلکہ قبول فرمات " حضر ت ابو یعلی سند حسن سے روایت کرتے ہیں کہ مناز اُنٹ دُسُول الله حسکی الله عکلیّند دُسکو عُرِخ عکیّد طالبہ کے

قَطُّ فَرَدَةً ا

میں نے کہی سر ور انبیاء علیہ کو نہیں دیکھا کہ حضور علیہ کی خدمت میں خو شہو چیش کی گئی ہواور حضور علیہ نے اس کو مستر دکر دیا ہو۔ ایام مسلم اور نسائی حضر ت ابو ہر برور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بات دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ هَنَّ عُدِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ هَنَّ عُدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ هَنَّ عُدِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله "حضور علی نے فرمایا جس کو پھول پیش کیا جائے وہ اے رونہ کرے کیونکہ اس کاوزن بڑا ہلکا ہو تا ہے اور اس کی خوشبو بڑی پر کیزہ ہوتی ہے۔" حضرت این عمر رضی اللہ عتب سے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علیہ نے تین چیزوں کو مستر کرنے سے منع فرمایا۔ بھیے، خوشبو

خو شبوؤں اور پھولوں ہے حضور کی محبت

حضرت انس رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رحت کا نتات علیہ نے فرمایا مجھے تہاری ونیا ہے تین چیزیں محبوب ہیں۔ عور تیں، خو شبواور میری سنگھ کی شنڈ ک نماز میں ہے۔ چو خو شبو نئیں حضور کو پسند تھیں

محمد بن علی رمنی الله عنهما کہتے ہیں کہ ہیں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے دریافت کیا کہ کیاسر ورعالم خوشبواستعال کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرہ یاب اعلیٰ در جہ کی خوشبو؟ ذکاوق الطیب ۔ میں نے پوچھا۔ ذکاوۃ الطیب ہے کیاسر ادے؟ فرمایا کتوری اور عنبر۔

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام سے پہنے میں اپنے آتا کو بہترین خوشہولگاتی تھی، جو میری مقدرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام سے پہنے میں اپنے ہیں کہ حضور منافی کے میری مقدرت میں ہوتی۔ علامہ ابن تیم زاوالمعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور منافی کے میری مقدرت میں کہ حضور منافی کے کیری کو بھی بہت بہند فرمائے تھے۔(1)

حضرت سیرنا امام حسن بن علی رضی الله عنی فرات میں حضور عظیمی کے وونوں مبارک ہاتھیں سے دونوں مبارک ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور حضور علیمی میرے پاس کے سے جب میں نے ان چھول کو سو تکھنے کیلئے اپنی ناک کے قریب کیا تو حضور علیمی نے فرامایا کہ جنت کے پھولوں کا میں دارے۔

#### خضاب

امام بخاری اور امام احمد عثمان بن عبد امقدے روایت کرتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے ججے ایک بیالہ ہیں پائی ڈال کر ام انمو منین ام سلمہ رضی املاء عنها کی خدمت ہیں جیجے۔ سپ

چاندی کا ایک جیموناسا برتن لے آئیں جس میں اللہ کے بیارے رسول عظیمہ کا ایک موئے مبارک تفاہ جب کسی شخص کو نظر بد لگتی یا اور کوئی عارضہ بیش ہوتا تو ایک برتن آپ ک خدمت میں جیجاجا تا۔ وہ اس موئے مبارک کو اس میں بلا کر اس پانی میں ڈالٹیں اور اس بیار کو بلایاجا تا۔

میں سے اس پر تن میں جما نکا تواس میں کئی بال نظر آئے جن کی رنگت سرت تھی (1)

حضرت عبدالقد بن زید انصاری رضی القد عند ہے مروی ہے بہتے ہیں کہ بین نے منحر (جبال قربانی کے جانور ذرخ کے جاتے ہیں) کے پاس سرور عالم علیجے کو دیکھا۔ وہاں ایک قریق مخص بھی قعادور حضور علیجے قربانی کے جانوروں کا گوشت تعلیم فرہ رہے تھے لیکن اس قریش اور اس کے ساتھی کو پکھ نہ ملا۔ اس قریش اللہ علیجے نے حلق کر وایا اپنے سر مبارک کے بال متذابے اور وہ سارے موے مبارک اس کے کیڑے میں ڈ ل دیئے۔ اس نے ان موہائے مبارک کو چند لوگوں میں تقلیم کیا۔ اس میں نا خنول ک تراشے بھی اس نے ان موہائے مبارک بی تراث بھی حتاء اور وہ ست کو دیدیں۔ وہ موہائے مبارک بیارے پاس میں انتخال کے تراشے بھی حتاء اور آتم ہے د نگا گیا تھا۔

الام بخاری اور مسلم ابن سیرین سے روایت کرتے بیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضر تانس سے بوجھا کی گان دسول الملائی بیخون کی اللہ کے بیارے رسول خضاب استعمال قربات ہے؟ آپ نے کہا بیٹک، حناء اور تم کا خضاب استعمال فربایا کرتے ہے اور حضور علی ہے گئی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ وہ کہتے بیں حضر ت ابو بحر اور عمر رضی اللہ عنبی نے بھی حنااور تم سے بنایا ہوا خضاب استعمال فربایا۔

حضرت عبدالله بهام نے حضرت ابوالدر داءر منی الله عنها ہے بو چھانی کریم علی کے سے جزرے حضور سے خضاب لگایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور علی کے جال استانے سفید نہیں ہوگئے سفید نہیں ہوگئے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی، حضور علی کے صرف چند ہاں ایسے تھے جن کو حضور علی مہندی اور بیری کے چول ہے دھوتے۔(2)

<sup>1</sup>\_ سيل البدي ، ولد 7، سنخد 540

<sup>2</sup> اين، سنج 543

# نبی کریم کا کنگھی، سر مه اور آئینه کااستعمال

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سر کاروو عالم سالیہ سفر اور حضر میں ان پانچ چیزوں کو نظر اندوز نہیں فرمایا کرتے تھے سیکینہ سر مدوانی، کیکھی، تیل اور مسواک۔

حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور علیظہ سفر کاارادہ فرمایہ کرتے تو میں بیہ چیزیں تیار کر کے حضور علیظہ کے سامان ہیں رکھواتی خو شبودار تیل، تنگھی، آئینہ، تینی، سر مددانی اور مسواک۔

حضرت انس رصی القد عند فرماتے ہیں رسول القد علیہ جب رات کے وقت بستہ بر استر احت فرماتے تواس سے پہلے مسواک کرتے، وضو فرماتے اور بابول میں سنگھی کرتے۔ حضور علیہ کی سنگھی ہوتھی دانت کی تھی جس سے حضور علیہ اپنے ہاوں کو درست کیا کرتے تھے۔

حضرت این عباس رضی الله عنهماے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ جب آ منیہ میں اپنورل پذیر چبرے کو دیکھتے تو ہار گاہ الی میں عرض کرتے۔

اللَّهُ وَ حَسَنَتَ خَلَقِی فَصَیْنَ خُلُقِی وَا وَیَسِعُ عَلَیْ فِی دِیزُ فِی اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ و "اے الله تعالی! تونے میری خاہری صورت کو حسین بنایا ہے۔ اللّی ا میرے اخلاق کو بھی حسین بنادے اور میر ارزق میرے لئے وسیق فرما دے۔"

حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بی کریم عقیقہ کے جرے میں جھانگ کر ویکھا۔ حضور علیقہ کے جرے میں جھانگ کر دیکھا۔ حضور علیقہ کے دست مہارک میں کنگھی تھی جس سے اپنے سر مہارک کو تھجنارہ ہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایا اگر جھے یہ پند چلن کہ تم دیکھ رہے ہو تو ہیں اس کنگھی سے تیم کی آتھوں کو ضرب لگا تا تم نہیں جانے کہ شریعت میں کسی گھر میں و ض اس کے دیا گیا ہے کہ تم اہل خانہ کو پنی آ مد سے بہتے اذان طلب کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ تم اہل خانہ کو پنی آ مد سے جمہلے نہ ویکھو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ کے پاس کا 1 سر مہ نقا۔

آپاہے بستر پر آرام فرماتے تودونوں آتھوں میں تین تین سلائیاں ڈالتے۔ حجامت کر اٹا

رسول الله علی اس بات کو مستحب سمجھتے کہ جمعہ کے دان تاخن اور مونچھول کے بال
کوائے جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیس نے اللہ کے بیارے رسول کو دیکھا کہ جب حضور علی کے سر کے بال مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام حضور علی کے ارو گر در کھڑے تھے
اور ان کا مقصد سے تھا کہ حضور علیہ کا کوئی موے مبارک زمین پر نہ گرے بلکہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر گرے۔

معدامہ ابن قیم زاد المعادیمیں حضور علیقہ کی سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ یا تو سراسر منڈ ایا کرتے یاسر کے سارے ہالول کو سلامت رکھتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سر کے بعض یا ول کو تو حضور علیہ نے موغراہواور بعض کور ہے دیا ہو۔ اور رحمت عام علیہ نے صرف عمرہ اور جج کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈ وائے ان کے علاوہ سر کے باب منڈ وانا حضور علیہ کا طریقہ نہ تھ۔

میں وہ اس وہ موں کو حضور علیہ کے سر مبارک کے بال موغد نے کہ سعادت نعیب ہوئی جن جی موں کو حضور علیہ کے سر مبارک کے بال موغد نے کہ سعادت نعیب ہوئی ان کے اسء کتب احادیث و سیر ت میں موجود جی ۔ غزوہ حدیب کے موقع پر حضرت خراش بن امیہ نے، عمر قالقصناء میں مر وہ کے پاس ابن سکن نے، غزوہ جعر ان نے موقع پر معمر بن ابوالبند الحجام، جو بنی بیاضد کا آزاد کر دہ غلام تھا، اس نے ادر حجتہ الاداع کے موقع پر معمر بن عبد اللہ بن فضلہ نے حضور علیہ کے موئے مبارک موغہ نے کی سعادت حاصل کی۔ عبد اللہ بن فضلہ نے حضور علیہ کے موئے مبارک موغہ نے کی سعادت حاصل کی۔ امام مسلم اور بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے جی کہ حضور علیہ نے اپن سر منڈ وایا اور پہلے حصہ کے بال حضرت ابوطلی کو عطا فرہ نے۔ اور پھر با تیں جانب نے اپن سر منڈ وایا اور پہلے حصہ کے بال حضرت ابوطلی کو عطا فرہ نے۔ اور پھر با تیں جانب کے جب موہائے مبارک موغہ کے قودہ بھی حضرت ابوطلی کو عطا فرہائے اور انہیں تھم

فرمایا اُقَیسہ ہُیکی النّایان ان کولوگوں میں تقسیم کردو۔(1) ارام غزالی نے احیاء العلوم میں ناخن کانے کی بیرتر تیب رقم کی ہے۔

میلے وائیں ہاتھ کی انگشت تبیج ہے شروع کیا جائے پھر وسطی پھر بنعر پھر خنصراس

کے بعد ہا کمیں ہاتھ کی خنصر۔ پھر بنصر۔ پھر وسطی پھر انگشت شیخ نیر انگونیاس کے بعد دا کمیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کائے جا کمیں پھر دا کمیں پاؤں کی خنصر۔ پھر بند پھر وسطی الخ پھر ہا کمیں پاؤں کی خنصر سے شر وع کر کے قنتم کرے۔(1)

المام احمد اور طبر انی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے :ب منی کے میدان ہیں قربان ہیں میں جانور فرنے کئے تو معمر کو تھم دیا کہ وہ حضور علیقہ کے بال مونڈے۔ معم سے بین کہ ہیں استر ایکڑ کر حضور علیقہ کے مرک قریب کھڑا ہو گیا۔ اس وقت رحت ، م علیقہ نے پن چھم مبارک سے میرے چہرے کی طرف دیکھ اور فر ایااے معم اللہ کے بیارے رس نے فیم مبارک سے میرے چہرے کی طرف دیکھ اور فر ایااے معم اللہ کے بیارے رس نے نے تھے اپنے مرکے قریب کھڑا ہونے کی اجازت وی ہے ، اس حال ہیں کے تی ہو ہا تھے ہیں استر اے۔ ہیں نے عرض کی بخد ایار سول القد اللہ تعالیٰ کا بھی پر برداانو م ہے۔ حضور علیہ الب دیکھیں گے کہ میں کی مبارک کو مونڈ ا

### گھریلیوسامان

امام بخاری اوب مغرو میں حضرت انس وضی اللہ عنہ ہوارے روایت کرتے ہیں آپ نے کہا کہ میں ایک روز بارگاہ رمالت میں حاضر ہوار حضور علیجہ ایک جاربی پر تشریف فربا سے بنا گیا تھا۔ حضور علیجہ کے سر مبارک کے بنچ چڑہ کا تکمیہ تھا جسے بھور علیجہ کے سر مبارک کے بنچ چڑہ کا تکمیہ تھا جسے بھور علیجہ کے جسم اطبر اور جاربی کی در میان ایک جسم اطبر اور جاربی کی در میان ایک کیڑ ایکھا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرماتی ہیں کہ حضور کر یم عَلَیْ کے کاش نہ قدی ہیں ایک علام تھی۔
عاریا کی تھی جو ہڑی گھاس کے بیٹھے سے بنی گئی تھی۔اس پر ایک سیاہ رنگ کی جا در بیٹھی تھی۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروک ہے کہ ان کے پاس حمت عام عَلَیْ کَ تَمَر کا تَمَ مِسَلَ اللّٰهِ عَلَیْ کَ عَلَم عَلَیْ کَ عَلَم اللّٰ عَلَم مَسَلَ اللّٰهِ کَا عَلَما، حضور عَلَیْ کَ کا بیالہ ایک تکمیہ جس کو تھجور تمرکات میں سے ایک چاریائی، حضور عَلِی کا عصا، حضور عَلِی کا بیالہ ایک تکمیہ جس کو تھجور کے چول سے بھر ابھوا تھا، ایک چاور اور کیاوہ تھد جب قریش کے پچھ وگ حضرت فاروق

<sup>1</sup>را مگوشے کے ساتھ والی انگی تکشت شہج ہے ، رمیاں وال نگی کو سطی وسٹ ساتھ والی نگی کو سعد اور سب سے جمع فی انگی کو میشمنز کہتے ہیں۔

اعظم کی ملا قات کیلئے عاضر ہوتے تو آپ انہیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے۔ هلدا میراث مَن اگر مَکُورُاللهُ تَعَالَىٰ ہِم وَاَعْزَلُونِهِ وَفَعَلَ وَ

(1) - لَعَلَ

" یہ اس عظیم المر تبت بستی کی میر اٹ ہے جس کی برکت سے القد تعالی فیے قریش کو عکر م و محترم کیا ہے اور جس کے صدقے حمہیں ان عز تول سے مر فراز کیا ہے۔"

حفر تا ابور فاعد العدوى رضى القدعة فرماتے ہيں كہ حضور عليہ كي فد مت ميں ايك كرى ہيں كى گئے۔ مير اخيال ہے كہ اس كے پائے لوہ ہے كے تھے۔ امام احمد كى رائے ہے كہ و باللہ كؤى كے تھے المام احمد كى رائے ہے كہ و باللہ كؤى كے تھے المام احمد كى رائے ہے كہ و باللہ و باللہ

طَلَبًا لِكَرِّكُتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّة

حضور علی کا سارا گریلوسامان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گرانی میں تھا۔ "ب نے اے ایک کمرہ میں رکھا ہوا تھا۔ ہر روز اس کی زیارت کرتے تھے اور جب بیر وٹ مک سے

<sup>1</sup>\_سل الهدي، جلد 7، منى 563

و فد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں نے کر اس کم ہ میں جاتے تا کہ حضور مثالیج کے تیم کات کو دود کیکھیں۔ آپ ان لوگوں کو یہ فرماتے۔

هْذَا مِيْرَاتُ مَنْ أَكْرَمَكُو اللهُ تَعَالَىٰ وَإَعْزَكُونِهِ .

" بیہ اس عظیم القدر مستی کی میراث ہے جس کی برکت سے اللہ تھ ہی نے آپ وگوں کو معزز و مکرم کیا۔ اور اس کی وجہ سے تمہیں مزت، ناموری پر فائز کیا گیا۔"

اس میراث میں درج ذیل چزیں تھیں۔

وہ چارہائی جو کھر درے پٹھے ہے بنی بوئی تھی، چڑے ک گدی ہو کھجور کے بتوں ہے جھری ہوئی تھی۔ ایک گلاس بھی تر شر جس میں تیر سے اول کا ایک کپڑا۔ اس صوف کے کبڑے میں حضور عظیمی کے ہر مبارک سے جو پییٹ بہتا اس کے نشانات تھے۔ ایک آومی بیار ہو گیا انہوں نے خیف سے جو پییٹ بہتا اس کے نشانات تھے۔ ایک آومی بیار ہو گیا انہوں نے خیف سے درخواست کی کہ اس پیٹ کو دھو کر اپنے م بیش کیلئے دیں تاکہ س کن اک سے درخواست کی کہ اس پیٹ کو دھو کر اپنے م بیش کیلئے دیں تاکہ س کن اک کس بیش کی گئے۔ بینانچہ آپ نے درخواست دھنرت عمر بین عبدا عزیز کی خد مت میں بیش کی گئے۔ بینانچہ آپ نے اچارت دی، اس دھوون کو م یش کے ناک میں بیایا گیا۔ اور دہ شفیاب ہو گیا۔ (1)

اس چار پائی کو حضرت عبد اللہ بن اسی ق المشج نی نے چار ہز اردر ہم قیمت واکر کے خرید اقد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علی کی ایک چٹی کی تھی جو رات کو لپیٹ دی جاتی تھی۔ اس پر حضور علیت نماز اوا کرتے۔ ون کے وقت حضور علی کے لئے مجھادی جاتی حضور علی ہے اس بر آرام فرمائے۔

چڻائي، بستر، لحاف، تکيه،رومال، بستر کي حاور

حضرت ابن عم س رضی القد عنهماے مروی انہوں نے حضرت عائشہ سے رویت کیا ہے آپ نے بتایا کہ حضرت کا نشہ صدیقہ فرماتی تنفیس حضور عظیمی جس بستر پر ستر حت فرمایا کرتے تنفے وہ چمڑے کا تھااس کو تھجور کے پتوں سے مجمر اگیا تھا۔ حضر تام المومنین رضی اللہ عنہا ہے مر وی ہے کہ حضور علیہ کا تکمیہ بھی چڑے کا بنا ہوا تھااس کو تھجور کے بتول ہے تجر اگیا تھا۔

حضرت انس سے مروی ہے وہ کوہ جس پر حضور علی نے حج ادا کیادہ پر انا تھا۔ اور دہ ایک ایس مکزی سے بنایا گیاتھ جس کی قیمت جار در ہم بھی نہ تھی۔ حضور علیہ جب اس پر سو ر ہوئے تو ہار گاہ رب العزت میں التجائی۔

اللُّهُ حَيَّةً لارِيّاً وَفِهَا وَلَاسُمُعَةً

سر کار دو عالم علی چڑے کی بی بوئی ایک جادر پر آرام فرما ہوئے۔ حضور علیہ کو پہینہ کو پہینہ کو پہینہ کا پہینہ اسلیم اٹھی اور اس بہینہ کو جن کرناشر وٹ کیااور ایک شیش میں ذالتی ری۔ نی رحمت علیہ نے اس کو ایسا کرتے دیکھ تو فرمایا مالھن الکین می تنظیم بیٹ کا اُلگین می تنظیم کے اس کی ایسانہ کو اپنی کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ حضور علیہ کے اس بہینہ کو اپنی خوشہو میں ڈابول گی۔ این بہین خاومہ کا یہ جو اب من کر حضور علیہ بنس پڑے۔

حضرت انس رضی القد عند ہے مروی ہے کہ حضرت سلمان فاری حضرت فاروق اعظم کے پان آئے۔ آپ تکمیہ کے ساتھ فیک لگاکر جیٹے تھے۔ جب سمان آئے تو آپ نے وو تکیہ اٹھ کر ان کو چیش کر دیا۔ یہ وکھے کر ہے سافت سلمان کی زبان سے نکا الملکہ اگر جو صدیق سلمان کی زبان سے نکا الملکہ اگر جو صدیق سلمان کی زبان سے نکا الملکہ اگر جو صدیق تمہیں یاد آئی ہے دہ جمیں سندو۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم نے انہیں کہا کہ جو حدیث تمہیں یاد آئی ہے دہ جمیں سندو۔ آپ نے عضرت فاروق اعظم نے آتا علیہ الصلوق والسل مکی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضور علی اللہ المسلم کی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضور علی اللہ المسلم فی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضور علی فرود۔ آپ نے تکھی ہیں کر دیا پھر فرود۔

يَاسَلْمَانُ مَامِنُ مُسْلِمٍ لَيَنْ خُلُ عَلَى آخِيْرِ الْسُسْلِمِ وَيُكْفِي لَهُ

دِسَادَةً إِكْوَاهَا لَهُ إِلَا عَفَى الله لَهُ - (1) "حضور عَلِيَّةً نَ فر ماياك سلمان! جب بحى كوئى مسلمان الي مسلمان بى نَى كَ بِيسَ جاتا ہے اور وہ اس كى تحريم كيلة ابنا تحية اس كو چيش كردينا ہے تواللہ تعالی اس کے گزاہ معاف فرمادیتا ہے۔"

ایک دوز حفرت فاروق اعظم نے اپنی فور نظر حفرت امرائمو منین حفیہ رضی ابقد منبی ہے پوچھا کہ جھے یہ بناؤ کہ سب سے فرم اور مل نم کون ساستر تو نے اپ آت مایہ اسلام سے لئے بچھیں۔ آپ نے عرض کی ہمارے پاس ایک چور متھی جو جمیں خیبر کے اموال نئیمت سے ملی۔ پیل ہر شب اپنے آت قاکے بستر پر وہ چادر بچھادیا کرتی ور اس پر حضور عظیہ ترام فرماتے۔ ایک دات بھی نے آل کو دہر اکر کے بچھایاجب سے ہوئی توس کار نے بھی سے و چیا تن میری چاریا کی در اس بھی نے آل کو دہر اکر کے بچھایاجب سے ہوئی توس کار نے بھی سے و چیا تن میری چاریا کی بر کھی ہے جو جی شرمانی میری چاریا کی در اس کی بر مول اللہ وہی بہت جو بہ شب بھی حضور کر بھی میں تھی ہوں ، آئ میں نے صرف یہ کیا کہ اس چور کروہ کر کر میں تھی ہوں ، آئ میں خر ن تم بہلے یہ چور کریم میں گئی ہوں ، آئ میں خر ن تم بہلے یہ چور کریم میں گئی ہوں کی میں میں کئی ہوئی ہے۔ یہ س کر دیم دو ہری چاور میری شب بیداری بھی مخل ہوئی ہے۔ یہ س کر دیم میں اللہ عند زار وقط درو نے گے۔ (1)

حضور علی نے دیوارول پر پردہ چڑھائے اور تصویرول والا پردہ

لٹکانے کونا پہند فرمایا

الم احمد اور ویکر اکابر محد ثین نے اپنی صحاب میں معد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک دفعہ سر کار ووع کم علیہ سفر سے وائس تشریف لائے۔ میں نے اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک دفعہ سر کار ووع کم علیہ سفر سے وائس تشریف لائے میں۔ اللہ حضور علیہ تشریف پر دہ سکایا ہوا تھا، اس میں پر وں والے گھوڑوں کی تصویر یں تھیں۔ جب حضور علیہ تشریف لائے اور س پروے کو دیکھ و حضور علیہ کے دن اور پر ناگواری کے آثار میں نے بھانپ لئے۔ حضور علیہ نے اسے کھینچاور اس کو نکرے کرے کرویا۔ ارشاد فرمایا۔

رِاتَ اللّهَ لَهُ يَأْمُونَا آنَ تُكُلُمُوا الْمِحِارَةَ وَالطِّلْيْنَ اللّهُ لَهُ يَأْمُونَا آنَ تُكُلُمُوا الْمِحِارَةَ وَالطِّلْيْنَ اللهُ تَعَالَى فَي مِنْ اللهِ عَمْ اللّهِ اللهِ عَمْ اللّهِ اللهِ عَمْ اللّهِ اللهِ عَمْ اللّهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت صدیقتہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس پر دہ کو کاٹ کر دو پچکئے بنا لئے اور ان کو تھجور

كے بتول سے بحر دیا۔ اس بات كو حضور علی نے ناپسند نبيس كيا۔

حضرت توبان فرمات ہیں رحمت دوعالم علیہ کابیہ معمول تھ کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو بیان فرمات ہیں رحمت دوعالم علیہ کابیہ معمول تھ کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے طاقات کرتے لیکن سب سے آخر میں اپنی صاحبزاوی حضرت میدہ کو فاطمت الزہر اکوالوداع فرمات اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ کو این دیداد کاشر ف بخشے۔

حضور علی ایک غروہ ہے واپس آئے۔ حسب معمول اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ اچانک ویکھا کہ ان کے دروازے پر ایک اوئی پردہ لاکا ہوا ہے۔ حضور علی ایک وقت لوث آئے۔ اس سے معرزت سیدہ از حدر نجیدہ خاطر ہو کیں۔ علی مرتضی نے جب اپنی رفیقہ حیات کو اس طرح مغموم اور افسر دود یکھا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ان کی کیفیت بیان کی۔ حضور علی نے فرمایا سے آنا کیا لمی نفینا میر ااور دنیا کا کیا تعلق ہے۔ کر ان کی کیفیت بیان کی۔ حضور علی نے فرمایا سے آنا کیا لمی نفینا میر ااور دنیا کا کیا تعلق ہے۔ بس علی مرتفی معز ت فاطمہ کے پاس کے اور حضور علی نے جو فرمایا تھا وہ صنایا۔ انہوں نے محضرت علی ہے ورخواست کی کہ حضور علی کے اور حضور علی نے جو فرمایا تھا وہ صنایا۔ انہوں نے محضرت علی ہے ورخواست کی کہ حضور علی کے باس حاضر ہو کر میر کی طرف سے عرض کر ہی جو حضور علی کے خصور علی کے دور وال کی حضور علی کے دور وال کی طرف ہو کہ وی اس کی تھیل کروں گی۔ حضور علی کے فرمایا کی طرف ہو کہ وہ کہ وہ کہ وہ کا میں اس کی تھیل کروں گی۔ حضور علی کے فرمایا کی طرف ہو کہ وہ کا میں اس کی تھیل کروں گی۔ حضور علی کے فرمایا کی کھیل کروں گی۔ حضور علی کے فرمایا کی طرف ہو کی دور وہ فدال گھر دالوں کی طرف ہو کہ دے۔

حضرت اہام حسن ہے ہو جھا گیاوہ کیسا پر وہ تھ؟ فرہ یا وہ ایک عربی پر وہ تھ، جس کی قیمت چار درہم تھی۔ اتنی کم قیمت چیز کو بھی اپئی تور نظرے گر جی حضور علی ہے نہ دکھیے ہے۔ (1) امام ترفد کی روایت کیا کہ جیس نے ام امام ترفد کی روایت کیا کہ جیس نے ام المو منین حضر سے عائشہ ہے ہو چھا آپ کے گھر جیس سر ور عالم کا بستر کس طرح کا ہو تا تھا؟ فرہایا چرواجس جیس تھور کے ہے بھر ہے ہوئے۔ پھر جیس نے ام المو منین حصہ ہے ہو چھا آپ کے گھر جیس سر ور عالم کا بستر کس طرح کا ہو تا تھا؟ آپ کے گھر جیس سے المو منین حصہ ہے ہو چھا آپ کے گھر جیس سے المو منین حصہ ہے ہو چھا آپ کے گھر جیس جس بستر پر حضور آرام فرماتے وہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک بالوں ہے گئے ہو تی جو اس دھی جس کو جیس وجس اگر جی اگر وں تو حضور علی کے فرعز ید آرام ہے گا۔ میس ایک رات خیال آبا کہ اگر جیس اس کو چو ہر اگر وں تو حضور علی کو حزید آرام ہے گا۔ میس نے اسے چو ہر اگر کے بچھایا ہی جبیدار ہو کے ہو چھا آبی رات کو ن سابستر نے اس کی وہی آبی رات کو ن سابستر خور وزانہ بچھاتی ہوں البتہ جس کے بیدار ہو کے ہو چھاتی ہوں البتہ جس کے بیدار ہو کے ہو جو البتہ جیس کے بیدار ہو کے ہو ور وزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بیدار ہو دورانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے خوش کی وہی حضور علی کے کھیل استر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے عرض کی وہی حضور علی کے بہلا استر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے بھیا تھی جس کے جس کی دی حضور علی کھیل ایستر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے عرض کی وہی حضور علی کے بہلا استر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے عرض کی وہی حضور علی کے بہلا استر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس نے عرض کی وہی حضور علی کے بہلا استر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بھیل البتہ جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بھیل البتہ جیس کے عرض کی وہی حضور علی کے بھیل البتر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بھیل البتر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بھیل کے بھیل البتر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ جیس کے بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل ک

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد 7، من 572

آج اس کو چوہر اگر دیا تھ تاکہ حضور علقہ کو زیادہ آرام مے۔حضور علقہ نے فر ایااے پہلے کی طرح دوہر آگر دو، آج یہ بستر میرک شب بیداری میں مخل ہوا ہے۔ جھٹوں کے بر تن

المام بخاري حضرت ام المومنين عائشه صديقة سے روايت كرتے ہيں۔

میں آخری د نول میں ایک روز حضور علیظے کو اپنے سینے سے لگائی ہیٹی تھی۔ حضور علیظے کو اپنے سینے سے لگائی ہیٹی تھی۔ حضور علیظے نے ایک طشت منگوایا اور ای حالت میں حضور علیظے کی روٹ پر فتو ٹر رنیق ا ھی ہے جا ملی۔ سر کار دوعالم علیظے کے کاشانہ اقد س میں ایک بیالہ تھا جے ریان کہا جاتا تھا اور دوسر سے کو مغیث کہا جاتا تھا اور ایک اور بیالہ تھا جس پر زنجیر چاندی کی چڑھائی گئی تھی وریہ زنجیر حضرت انس نے جڑھائی تھی وریہ زنجیر

ایک حضور علیہ کا بڑا پیالہ تھا جس کے چار کنڈے تھے۔ س کانام غراء تھے۔ اس کو چار آد کی اٹھا سکتے تھے۔ایک ڈول پھر کا تھ جے مخصب کہا جاتا تھے۔ ور ایک چمڑے کا چھا گل تھ جے ساورہ کہاجا تاتھ۔اور ایک شششے کا پرالہ تھے۔

حفرت ابن عبال سے مروی ہے حضور علیہ کے پاس ایک شیشہ کا پیالہ تھ جو مصر کے بادشاہ مقو قس نے بطور ہم یہ فید مصر اقد س میں جمیع تھا۔ حضور علیہ اس میں بارہ فید و پیاکر تے۔ ایک اور بیالہ تھ جو مٹی کا تھا۔ ایک چو کور برتن تھ جس میں شیشہ کنگھی رکھی رہتی تھی۔ حضور علیہ کی ایک ہاتھی وائت کی کنگھی تھی جس سے گیسوئے عزری کو ورست تھی۔ حضور علیہ کی ایک ہاتھی وائت کی کنگھی تھی جس سے گیسوئے عزری کو ورست فرماتے۔ ایک سر مد دانی تھی اور ایک قیبی ، ایک مسوک اس کے علاوہ تو لئے کیلئے ایک صاح اور در کا پہانہ تھا۔

### حضور کاسامان جنگ

سرورعالم علی کے پاس چید کمانیں تھیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔ الروحاء، شوحط، انسفر اء، (احد کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی یہ نبع کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی پھر حضرت قمادہ بن نعمان نے حضور سے لے لی تھی)اسداس، الزوراء، التاتوم (اس کی آواز بہت مدھم تھی) سیدنا علی مرتضی ہے مروی ہے کہ رسول کریم علی ہے وست مبارک میں عربی کا ایک تھی۔ کان تھی۔ حضور علی ہے ایک آومی کو دیکھی جس کے ہاتھ میں فاری کمان تھی، حضور علی ہے ایک آومی کو دیکھی جس کے ہاتھ میں فاری کمان تھی، حضور علی ہے ایک آمار کہا ہے ؟ اپنی قوس کی طرف اشارہ کر گر نے ماید علی کہا تھی ماصل کرواور مٹی کے نیز ہے بناؤ۔ اس طرح اللہ تعالی تمہارے ذریعہ ہے دین کی تا رید فرمائے گااور تمہیں ال ملکون کامالک بناؤے گا۔

سر ورعائم علی این این شید نے رسول القد عیفی کے محافی سے روایت کیا ہے۔
حضر سائن ابی شیبہ نے رسول القد عیفی کے محافی سے روایت کیا ہے کہ اپنے آق ک معیت جس غراد و این شیبہ نے رسول القد عیفی کے محافی سے جمیس دوجوں ہونا پڑے ہم معیت جس غراد و این جریاں چرالیس اور الن کی تقسیم سے جمیلے ہم نے ان کو ذرع کر ڈار ، ان کا گوشت نے دشمن کی بحریاں چرالیس اور الن کی تقسیم سے جمیلے ہم نے ان کو ذرج کر ڈار ، ان کا گوشت تیار کر کے ہائڈ یول میں ڈال کر چولیوں پر رکھ ویا۔ ہم نے دیکھا کہ رحمت ما مستوی ہیں اور کمان پر فیک لگا کر چل رہے ہیں۔ ہائڈیاں چو جول پر الل رہی تھیں ، طرف آرے ہیں اور کمان پر فیک لگا کر چل دے ہیں۔ ہائڈیاں چو جول پر الل رہی تھیں ، حضور علی ہے ان سب کوا بی کمان سے او ندھ کر کے زمین پر دے مار اور ارش فر مایا۔

لَیسْتِ النَّهُ بِی بِاَعَلَ مِنَ الْمُیْنَةِ (1) "لونی بوئی چیزاسی طرح حرام ہے جس طرح مرود حراسے۔"

حضور کی تکواریں

حضور علی کی تمواروں کی دونشمیں تھیں ایک دوجن کے دستوں اور مجبوں پر جاند کی کے جڑادُ کا کام کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز سرور عالم علیہ کے چڑادُ کا کام کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز سرور عالم علیہ کے اس پر سونے اور جاند کی کاکام کیا گیا تھا۔

حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کی تدور کا کھی اور قبضہ جا ندگ کا تھا۔

قبطہ جا بدن کا ھا۔ حضور ﷺ کی گیارہ تکواری تھیں جن کے نام یہ تیں۔ 1۔آگھا تورڈ میہ آپ کے والد ماجد کی تکوار تھی جو حضور عظیمی کو می تھی۔ جب حضور عظیمی مدینے تشریف لائے تھے تواس وقت آپ کے پاس موجود تھی۔ 2- دُوالْفِقاَلِدَ بِهِ بِدِر کَ جَنَكِ مِن حضور عَلِينَةً كو بطور مال نغيمت في حَني اس كا منه جاندىكا تق-

حضرت این عباس سے مروی ہے کہ حجاج بن علط نے اسے بار گاہ رس سے میں بھار مدیہ میش کیا تھا۔

5-4-3۔ یہ تکوارین بنی قیقاع کے اسلحہ کے اس ذخیر وسے ل گنی تھیں جو مسلما و ں و بلد ر مال غثیمت ملا تعالہ تلعیہ ،البطار ،الحسن

6-7 مید مکواری بی ملے قبیل کے مال خانہ سے حضور علیہ کوئی تنمیں۔ مخذام ارسوب

8۔ عکشنی جب رحمت دوعالم علی غزدہ ہر رکیئے روینہ ہوئے تو حفرت معدین مہارہ رمنی اللہ عند نے حضور علیہ کی خدمت میں چیش کی۔

9- قضيب بي بحى بوقيقال سے لى

11- اَلْكُنْفُ :

آپ کے نیزول کی تعدادیا کچ تھی۔(1)

المُعْتَوِينَ المُنتَنَى 5-4-3 حضور عَلَيْنَا كوبن قيقار قبيل ك بتهيارول عد يقد

جھوٹے نیزے

حضور علیہ کے حجو ئے نیزے پانچ تھے۔

اَلْمُنْبِعَةَ اَلْبُتَيْصَنَاءُ (یه پہنے سے بڑا تھا) جب حضور عظیمہ نماز عید بڑھ نے مدینہ طیب سے باہر تشریف سے جاتے تو یہ نیز ہ بطور ستر ہ گاڑا جاتا۔

الکھنڈ کا یہ جھوٹا نیزہ تھا۔ عید کے دن حضور علیقہ کے سامنے چنے اوراس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا۔ یہ نیزہ بھی عام طور پر سرزہ کے طور پر استثمال ہوتا۔

ٱلْهَدُّ ٱلْقَهَرَةُ

## حضور کی زر ہیں

ان کی تعداد سات بتائی گئے ہے۔

1- اَكْنُهُ عَنِي بِيَهِ بِهِ ووزره بِ جو حضرت داؤه عليه السلام في بَنِي تَقَى جب آب في جالوت كو قتل كيا-

2۔ <u>رفعنّہ ہ</u>ے اور پہلی زروسر کارود عالم علیہ کو ہنو قبیقات کے اسلیہ کے ذخیرہ سے الل تھیں۔

3- ذات العنصول یہ ایک لمی زرہ تھی اور جب رحمت عالم علی غزوء بدر بیں شرکت کیا میں العنصول یہ ایک ایک اور جب رحمت عالم علی غزوء بدر بیں شرکت کیا کے دوانہ ہوئے تو سعد بن عباد ور منی اللہ عنہ نے حضور علی کی خدمت میں جیش کی۔ بہی وہ زرہ ہے جو شہنشاہ کو نین نے الی شخم یہودی کے پاس تمیں صال کے بدلے رہن رکھی تھی۔

4- خَاتُ الْوِشَاجِ

5- ذَاتُ الْحُوَاشِنَى

6- أَلْبِكُوْلَةُ يه كِيونك جِيوني تحل اس كات اس موسوم كيا كيا-

7-اَلُخِدُنْقُ

ائمیہ حدیث نے حضرت سائب بن پزید سے روایت کیاہے کہ سر وری کم علیہ نے غز وہُ احد بیس دوزر ہیں زیب تن قرمائی تھیں۔

احد کے علاوہ جنگ حنین میں بھی حضور علیہ نے دوزر میں دن عصوب اور معددہ زیب تن فرمائیں۔

حصرت اسماء بنت پزیدر صنی القد عنها فرماتی بین که جس روز سر در انجیاء عظی نے اس وار فانی ہے انتقال فرمایا اس روز حضور عظی کی زرہ تمیں صاغ جو کے بدلے ایک یہود می کے پس ربین رکھی تھی۔ حضور علیقہ کاایک خود مبارک تھ جس کانام السبوغ تھا۔

المام مالک اور دیگر ائمہ صدیث نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جس دن فاتح اعظم علیجی کم مرمہ میں فاتخانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے اس دن رحمت عالم نے ایج سر پر خود بہتا ہوا تھا۔ امام شافعی اور امام احمد اور دیگر محد ثین سے مروی ہے کہ جنگ احد میں سر ور عالم علیجی نے دوزر میں بہتی ہوئی تھیں اور حضور علیہ کاایک کمر بند تھا جس کے ساتھ نی مکرمانی کرہاند ھاکرتے تھے اور یہ چڑے کا بناہوا تھے۔ اس میں جار تلقے تھے۔ (1) حصور کریم کی ڈھالیس، ترکش، تیم

حضور علقت کی تمن ڈھالیں تھیں۔

الذُّونَ ٱلْفَتِي تَمِيرِي وودْهال جس مِين ميندُ على اور عقاب كي تمثال تقي

امام بیمی حضرت صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آخری ڈھال ہار گاور ساست میں چیش کی گئی تو حضور علیقے نے اس پر عقاب اور مینڈھے کی تمثال دیکھ کر کر ابت کا افسار کیا توالقد تع لی نے اپنی قدرت خاص ہے ان تمثالوں کواس ڈھاں سے منادیا۔

حضور کے حجنڈے، خیمے اور تبے

سرور عالم علی کا یک برا جینڈاتی جو سفید تق اور اس پر سکھ تھ لکیاللے الکہ الله محکمیک میرون اللہ ایک اور جینڈاتی جو ساہ تق اور ایک جینڈ تی جو خاک رنگ کا تی۔ حضر پر پہنچنے کا ساہ رنگ کا ایک جینڈاتھا جو صوف کے کپڑے سے بنایا کیا تھ جے عقاب کہ جاتا تی ایک ور جینڈاتھا۔ جس کارنگ ذرو تھا۔

حضور علیہ کا یک اور جھنڈا تھا،اے تجیمیصک کہ جاتا تھ۔

حضور علی نے نے ایک کمبل کا نکڑ نکال اس کی ر تحت کال تھی، سے نیز سے ہے باندہ چر اس نیز سے کو حرکت دی۔ فرمایا کون ہے جو اس نیز سے کو اس شرط پر سے کہ اس کا حق اوا کر سے گا۔ اس شرط کے باعث مسلمانوں پر خوف طاری ہوا اکوئی آگے نہ بڑھا۔ "خرایک "وی بڑھا خرایک تو مسلمانوں پر خوف طاری ہوا اکوئی آگے نہ بڑھا۔ "خرایک شوی بڑھا خرش کی بین اس شرط پر یہ نیز ایستا ہوں کہ بین س کا حق او کروں گا۔ یہ فراپ سے اسکا حق بڑھا خرای مقابل مقابل مقابل مقابل مقابل مقابل مقابل مقابل کا تعقیم کی بھا جو نے اس کا حق یہ ہوئی فتیار نہیں کی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے گااور کسی کا فرک طرف بینے کرکے بسپائی فتیار نہیں کی جائے گا۔ (2)

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضور علیہ کا جھنڈ اتھ جو سیدنا علی کر م امد و جبہ کے پاس ہو تا تھا۔ جب تھمسان ک

<sup>1</sup>\_سيل الهدى، جلد 7، ملخ 592

لڑائی شر وع ہوتی تورحت عالم انصار کے جہنڈے کے بیچے تشریف فرماہوت۔

نافع بن جیر کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو یہ کہتے سنا کہ بیل نے زرورنگ کا جھنڈا ویکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی کالی حیاور جس پر کجاوول کی تصویریں بی تھیں، احد میں یہ جھنڈا تھے۔انصار کے حھنڈے کانام عقاب تھا۔

غزوہ حنین کے بعد جب حضور علی جمر انہ کے مقام پر تشریف فرہ ہوئ تو حضور علی ہوئے اور حضور علی ہوئے ہیں ہوئے انہ ہیں ہوئے انہ ہیں ہوئے انہ ہیں ہیں تشریف فرہا ہے ای اثناء ہیں ہی ناز ب ہوئی ۔ ابن مسعود رضی القد عنہ فرہائے ہیں جس حضور علی کی فد مت ہیں حاضر مو جبکہ حضور علی ہم رخ رنگ کے چڑے کے فیمہ ہیں تشریف فرہا تھے۔ میرے ساتھ چاہیں حضور علی ہم رخ رنگ کے چڑے کے فیمہ ہیں تشریف فرہا تھے۔ میرے ساتھ چاہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے جو حضور علی ہے کہ فرہا ہو کہ ایس میں ہے دروازے تمہارے سے کھے ہیں۔ تمہاری مدد کی جائے گے۔ تمہاراہر تھم اللہم کیا جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل ہے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گا۔ تم بیل سے جو شخص اور ت کے مقام پر پہنچ و اسے جائے گی۔ تمہاراہر تھم کرے ، برائی سے رو کے اور صل رحمی کرے۔

حضرت الوجیفہ کے مروی ہے آپ نے کہا میں حضور علیہ کی خدمت میں جا ضربو۔
میرے س تھ بی عامر کے دو شخص تھے۔ اللے کے مقام پر حضور علیہ کیا ہے۔
نصب تھا۔ حضور علیہ نے نوچھ تم کون ہو؟ عرض کی ہم بنی عامر قبیلہ کے میں۔ فرمایا
مدیمی باکھ اُندہ میری تم مجھ سے ہو۔

نی اگر م علیانہ کے خفین ، تعلین نبی اگر م علیانہ کے خفین ، تعلین

حضرت ابواہامہ ہے مروی ہے کہ حضور کریم علی ہے اپنے دو موزے ہوائے تاکہ انہیں پہنیں۔ایک موزے ہوائے تاکہ انہیں پہنیں۔ایک موزہ حضور علی ہے نے پہن لیا پھر کوا آیاد وسرے موزے کو نفی کرے گیجب اس نے او پر سے بھینکا تواس میں ایک سانپ ٹکلا۔رحمت عالم علی ہے نے یہ دیکھ کر فر میں۔ ایک سانپ ٹکلا۔رحمت عالم علی ہے نے یہ دیکھ کر فر میں۔ ایک سانپ ٹکلا۔ دحمت عالم علی ہے نے یہ دیکھ کر فر میں۔ ایک سانپ ٹکلا۔ دحمت عالم علی ہے کہ کہ تو کھ کے کہ فر میں۔

حَتَّىٰ يَنْغَضَهَا۔

''جوالله اوریوم آخرت پرایمان رکھا ہے اس پر لازم ہے کہ جب تک وہ د ونوں موزوں کو جھاڑتہ لے انہیں نہ ہینے۔'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کابیہ معمول تھ کہ جب حضور علیاتہ مجس میں تشریف فره ہوج تے تو حضرت عبد اللہ حضور علی کے دونوں مبارک قد موں سے تعلین شریفین کو اتار لینے اور انہیں اپنی قمیص کی آسٹین میں رکھ بینے۔ جب حضور علی شریف نمیر سر بھی ہے ۔ جب حضور علی آسٹین میں رکھ بینے۔ جب حضور علی آسٹین کے جانے لگتے تو حضرت عبد اللہ خود حضور علی کو یہ بہنات۔ اور عصالے الر حضور علی ہے۔ آگے آگے آگے جبال تک کہ نبی مکر م اپنے حجرہ شریف میں مزول اجلال فرمات۔

سرور عالم علی جرافی جب تعلین شریفین سِنت تو سِبد والم اور اس کے بعد ہائیں قدم مبارک میں جوتے سنتے اور جب اتارت تو سِلے ہایاں قدم ہاہر رکھتے۔

ای طرح جب تنکھی کرتے اور و ضو کرت تو دوئی جانب کے عضاء کو پہنے و عوت۔

بڑے بڑے بڑے فضاء نے تعلین شریفین کے نقش کی برکول کے بارے بیل مستقل تا یہ فات کی بیں۔ ابو جعفر احمد بن عبد المجید جو کہ اپنے زہانہ کے بڑے نیک بزرٹ بنے فرمات ہیں میں نے ایک طاب کو تعلین شریفین کا نقشہ دیا۔ ایک دن وہ آیا اس نے بتایا کہ بیل نے کل رات اس نقش کی برکت کوخود ملاحظہ کیا۔ میر کی بیوی کوشد بدد رو ہوا قریب تی کہ وہ جان دے درو ہو رہ بقی کہ وہ جان دے درو ہو رہ بقی کہ وہ جان دے درو ہو رہ بقی میں نے کل رات اس نقش کی برکت کو خود ملاحظہ کیا۔ میر کی بیوی کوشد بدد رو ہوا قریب تی کہ وہ جان دے درو ہو رہ بقی اس جگہ رکھا جب سات درو ہو رہ بقی میں نے کو ض کی الملاحظ آریف ہوگئ میں جو کہ اس نفس شریف درو وان جگہ برکھی تو اس نفس شریف درو وان جگہ بر رکھی تو اس وقت وہ واے کی برکشی عط فرما۔ جب جس نے اس کا نقش درو وان جگہ بر رکھی تو اس وقت وہ تنگر رست ہوگئی۔

بڑے بڑے اکابر نے اس تمثال شریف کی برکتوں کے بارے میں مستقل رس ش تالیف کے جیں جیسے ابواسحاق سلمی الاند کی جو این الحان کے نام سے معروف بیں دہ فرہ ہے۔

بیں کہ ابوالقاسم بن محمہ نے بتایو کہ اس کی برکت تجربات سے پایہ جبوت کو پینجی ہوئی ہے۔

جو شخص اس سے تبرک حاصل کرنے کیئے اسے بکڑ تا ہے تو بہ غیوں کی بغاوت اور دشمنول
کے غلبہ پانے ہے س کوابان مل جاتی ہے۔ ہر سرکش شیطان کے شرسے ور ہر چیٹم بد کے

الرسے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عورت جے زیگی کی تکلیف ہو سرواں کواپن و کی بیرا

ہاتھ میں پکڑ لے تواس کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور بچہ بحول اللہ تعالی سمانی سے بیدا

ابو بکر قرطبی رحمتہ اللہ ملیہ نے س تمثال کی بر کات کے بارے میں پورا تصیدہ نقل کیا ہے اس تصیدہ کے دو تین شعر سے بھی ساعت فرہ ئیں۔ فَضَمُ عَلَىٰ آعَلَىٰ الْمُعَارِقِ إِنَّهَا حَقِيقَتُهَا تَابِحُ وَصُورَتُهَا نَعَلَ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْم "اس كوائي سركى چو نيول پر ركمو حقيقت عن بير تان سلطانى ب أكر چه اس كي صورت جوت كي ب-"

بِآخَمُونَ عَيْرِالْمُنَانِي عَالَيْ عَلَى النّابِ حَتَى بَالْمَتِ الْمَعْنَى الدِّخْلُ

" یہ وہ نعل شریف ہے جے خیر الخلق کے پاؤل کی سفیل کے ساتھ سے
سے تات پر بھی فضلیت حاصل ہو گئے ہے، یہال تک کہ وہ پاؤل سرول پر فضیلت لے گئے ہیں۔ "

ابو الحسن بن ضىك ، زہير بن محد ب روايت كرتے ہيں انہوں نے بہا ك رسول الله الله الله عضب وہر كى الله عضب وہر كى كا تصواء اور تيسر كى كا المجد عاقمال حضور كے گدھے كانام يغفور تھا۔ تموار كانام ذوالفقار تھا أرو كا نام ذات الطعول ہي ور كانام الفتح اور بيالہ كانام الفمر تھا۔

حضور کی زین، خو گیر اور بینچے بچھانے والی گدی آپ کی زین کانام الداۓ الموجز تھا۔ گدی ایک بکری کے چمڑے کی تھی۔

گھوڑے پر سواری کا طریقہ

حضرت عبداللہ بن جعفرے مروی ہے حضور علیہ جب سفرے والی تشریف لاتے تواہل بیت نبوت کے بچے استقبال کیلئے عاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضور علیہ تشریف لائے، میں ان بچوں میں سب ہے آ کے تھا۔ حضور علیہ نے اٹھی اور جھے آگے بٹھا لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے آئے ان کو پیچے بٹی لیا۔ ایک گھوڑے پر تین سوار ہو کر مدید میں داخل ہوئے۔

<sup>1</sup> \_ مدريوسف نباني "حياة الرسول وفضائك "، طد 1، صفى 336

ایک و فعہ حضور علاقے سفر سے تھر بیف لائے تو حضرت جعفر کے صاحم اوے عبداللہ اور سیدنا علی کے صاحبہ اوے عبداللہ اور سیدنا علی کے صاحبہ اور جھوٹے کو آگے بھیا۔ ایک و فعہ حضور علیہ تشریف لائے تو حضرت تشریف آگے اور فعنل کو پیچے بھیایا۔

پچاس آدمی وہ تنے جن کو حضور علیہ کے ساتھ سوار ہونے کی سعادت نھیب ہوئی۔ ان تمام کے اساء گرامی سبل الہدی جلد 7 صفحہ 6171606 پر درج ہیں۔

### حضور کے جانور

حضور علی منابع منام جانورول سے زیادہ گھوڑوں سے بڑی مجت کرتے تھے۔ ان کی عزت کرتے ہے۔ ان کی عزت کرتے۔ ان کی عزت کرتے۔ ان کی تعریف کرتے اور ان کے بارے میں وصیت فریات حضور علی نے ن کے بیٹائی اور دم کے بال کا شخ سے منع فریا۔ ان کی اچھی صفات بیان کیں اور مذموم صفات بھی بیان کیں۔

تعیم بن افی ہند کہتے ہیں میں نے دیک حضور علیہ اپنی چادرے گھوڑے کے منہ کو صاف کررہے ہیں ؟ فرمایا تی صاف کردہ کے جارے میں جھے عمّاب فرمایا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ اپنی قبیص کی آستین سے گھوڑوں کے منہ کوصاف کیا۔

ایک دفعہ حضور علی کے پال گھوڑا چیش کیا گیا۔ حضور علی کے اس کے چرے کو،
اس کی دونول آئکھوں کو اور نتھنوں کو اپنی قمیص کی آسٹین سے صاف کیا۔ عرض کی گئی گھوڑے کو قمیص کی آسٹین سے صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا جر کیل نے مجھے ان کے بارے میں عماب کیاہے۔

حضرت اساء بنت پر بیر کہتی ہیں رسوں اللہ علی نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی بیشا تیوں میں قیامت تک کیلئے خیر و ہر کت ہا تدھ دی گئی ہے۔جو شخص اسے جہاد فی سبیل مقد کاور جہ سمجھ کر گھر یا ندھتا ہے اور اس پر محبت سے خرج کر تاہے ،اس کا بھو کار ہٹااور پیٹ بھر کر کھانا بیاسار بناحتی کے اس کی لیداور اس کا پیٹاب قیامت کے دن اس کی ٹیکیوں کے بیزے میں رکھاجائے گا۔

حضّ ت مذيذ رضى الله عند عدم وى برسول الله عَلَيْقَة في ارشاد فرمايد-الْغَنَوُ يَوْلَكُ قُوالِلا بِلْ عِنْ لِلا هُلِهَا وَالْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي لَوَاصِيْهَا الْغَنْدُ لِللهَ يَوْمِ الْقِيلَةِ وَعَيْدًا كَ أَخُولَ فَأَحْمِنَ إِلَيْهِ وَلَاتُ وَحَدُ ثَمَا مَغْلُونًا فَأَعِنْهُ مَ

" یعنی حضور علیہ نے فرمایا بجریوں میں برکت ہے، او نول میں مالکول کیلئے عزت ہے، گھوڑول کی چیٹانیول میں خیر و برکت ہاندھ دی گئی ہے۔ تیر اغلام تیر ابھائی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کراگر تو اکیلئے کہ اس کے ذرجو کام ہے بڑاو شوارے تواس کی انداد کر۔"

سر کار دوی کم علیجے کا کیک گھوڑاتی۔ حضور علیجے نے اسے ایک انصاری کو دیدیا۔ حضور علیجے ہیں کے جنہنانے کی آواز عنجے تھے۔ پھر کچھ ون اس کی آواز آبابند ہو گئی۔ نبی رحمت علیجے ہیں ہے جنہنانے کی آواز عنجے تھے۔ پھر کچھ ون اس کی آواز آبابند ہو گئی۔ نبی رحمت نے اس سے وِ چھ تمہارا گھوڑا کد ھر ہے؟ عرض کی یار سول اللہ علیجے میں نے اسے فصی کر ویا ہے۔ حضور علیجے نے فر مایا گھوڑوں کی جیٹا نیوں میں خیر ویر کت ہے۔ یہ مال غنیمت ہے تیا ہے۔ حضور علیجے نے فر مایا گھوڑوں کی جیٹا نیوں میں خیر ویر کت ہے۔ یہ مال غنیمت ہے تیا مت تک۔

یں اس مالک نے موط المام احمد نے اپنی مستدمیں شیخین نے اپنی صحیحیین میں نبی کریم متابقہ کی ہے عام مالک نے موط المام احمد نے اپنی مستدمیں شیخین نے اپنی صحیحیین میں نبی کریم علیہ کی ہے حدیث روایت کی ہے۔ حضور علیہ کے فرطایا۔

اَلْمُنَيْلُ لِمَنْلَ لِمَنْ تَهِ لِيرَجُلِ اَجْدُدُ لِرَجُلِ سِنْدٌ دَعَلَى دَجُلِ رَدُدُدُ "گھوڑوں کی تمین قسمیں ہیں۔ ایک گھوڑا مالک کیلئے اجر ہوتا ہے، ایک گھوڑا اپنے مالک کیلئے ستر ہوتا ہے اور ایک گھوڑا مالک کیلئے بوجھ ہوتا

ہے۔" پھر اس ارشاد کی تشریق اس طرح فرمائی۔ پہلہ شخص وہ ہے جو گھوڑے کو مربط بی ہیسیل املیع اللہ کے رائے میں جہاد کیسے پالٹا ہے۔ چراگاہ میں یاباغ میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اس نبی رسی ہے جہاں جہال ہو چرے گایا باغیج سے گھاس کھائے گا، سب اس کی ٹیکیول میں شار ہو گا۔ اگر وہ لبی رس کو کان اسے اور وہ اوپر نیچے جائے تو جہاں قدم رکھے گااس کے نشانات بعد میں بھی ٹیکیوں ۔ پاڑے میں رکھے جائیں گے۔ اس طرح وہ اس کے لئے اجر ہو گا۔

دوسر الشخص جواپے پاس گھوڑار گھتا ہے تاکہ اسے روزم و کے کام میں استعال میں۔ اور اس پر خرج کر تاہے لیکن اس گھوڑے میں امتد کا جو حق ہے اس کو فرااموش نہیں سرتا ہے۔ اس کے لئے پر دوے۔

جو شخص بطور گنر اور ریا گھوڑ اپال ہے وہ س کے لیے ہو جھ ہے۔ بعض لوگوں نے گدھے کے بارے میں حرض کی، س کے بارے میں یا ختم ہے ہو ہا اللہ تعالی نے گد حول کے بارے میں ججھے وحی نہیں کی ابتد ایک جائیں گئے تہ ہو ہن ہیں۔ هنگ تیکم کی مِثْقال ذَرَّجَةِ خَارِاً تَیرَکا وَهَنَ تَابِعَکُ مِثْقَالَ ذَرَّجَةِ

سَن يعمل مِنف دره حير بره وسي شَرَّا يَرِهُ -

> تمام کام نیت پر مو قوف ہے۔ حضور علیہ کے گھوڑے

حضور سرور عالم علی کے گوڑول ہے جوانس و محبت تھی اس کا بیان ہو چکا۔ الب میں مار اس نے حضور علی کے گھوڑول کی جو تفصیل بیان کی ہاس کا پچھ حصہ قار کمین کی خد مت میں چیش کر تا ہوں۔ جن خوش فعیب گھوڑوں کو حضور علی کی ملیت کاش ف و حسل ہو ان کی کل تعداد چھیس ہے۔ الن میں سے سات گھوڑے ووجی جن میں کوئی شک نہیں کے وہ سرکار دوعالم علی کی ملیت تھے اور سرور عالم علی کی تی سواری سے مشرف فرہ یو کرتے اور افیس گھوڑے ووجیں جن کے بارے میں ماہ میں اختلاف ہے۔ وہ سات گھوڑے جن پر سب علیء کا اتفاق ہے ان میں سے پچھ گھوڑے اسے تھے جو مختلف رؤس ء قب مل اور ریاستوں کے امراء اور بادش ہول نے بطور ہدید بارگاہ رسالت میں جسے تھے ور بعض ایس جیں جن کور حمت عالم علی کے ان کی ملکوں سے نوید اتھا۔ (1) المستكتب به محورا حضور علي في فراره كايك آدى سے ديد طيب ك بازار يل قريد فرماله علي في ان محورات بر على فرا و بر الله بيل فريد فرمالا اور ساوت به بائد كي بطور قيت اواكي تقي مر ورعالم علي في ان محد نشان تعالا موار ہوكر ميدان احد جس شركت فرمائي به محورات كال تعان اس كى پيتائى پر سفيد نشان تعالا اور اس كے جارون پوئى بحى سفيد ہے۔ اس كار على كيت بيان كيا كي ہے۔ مركار وو عالم علي الله اكثر اس پر سوارى فرمايا كرتے البت ابن اشير في كہا ہے كہ يہ محوراً مشكى رعك كا تفاد يہ براتين رفقار تقال سے اس كو سعب كے نام ہے موسوم كي كيا جس كا معنى تيزى اور طفي فى ہے۔ رفقار تقال سے اس پر سوار ہوكر رحمت عالميان علي تا اس كے حضور علي الله كور در ميں شركت فرماي كرتے اور يہ محورات ہوئى تحق ماي كيا ہے۔ اس كے حضور علي تعلق كورن كى مسرت ہوئى تحق ماي كيا ہے اس كے ماك كود ہے تھے۔ نبين كہتے ہيں كہ بير من رمگ كا محوراً القاد حضور علي تقريد الي نقره تقاد (ابن كيش) فريد الى كود ہے تھے۔ فريد القادر بطور قيمت وس اونث اس كے مالك كود ہے تھے۔

(3) مُورِّتَ جِزْید گھوڑائی کریم علی فضائے نے ایک اعرابی سے خرید اید نقرہ تھا۔ (ابن کنیز) اس کے ہنہن نے کی آواز بڑی دلکش تھی۔اس لئے اس کانام مرتجزر کھا گیا۔

(4) لِلْذَاذِ یہ گھوڑامقو قس شاہ مصر نے بار گاہ رسالت میں بطور ہدیہ چیش کیا تھا۔ سر کار دو عالم علی کے یہ از حد پہند تھا۔ حضور علیہ اکثر غزوات میں اس کواپی سوار کی کاشر ف بخشا کرتے تھے۔

(5) اَلْمُظَوِّبِ بِهِ تَمَام گھوڑوں ہے اعلیٰ ترین اور نقیس ترین گھوڑا تھا۔ فروہ بن عمر و الجذامی نے بطور تخفہ بار گادر سالت میں پیش کیا۔

(6) لِیکیف اس کی دم بڑی لمبی تھی میہاں تک کہ دوز مین کوڈھانپ لیو کرتی۔ «مک اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کد۔

كَانَ لِلنَّيِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فِي حَايَطِنَا فَرَثُ يُقَالُ لَهَا اللَّحِيُّفُ

"جہرے باغ میں جو حو ملی تھی اس میں سر کار دو عالم علیہ کا ایک گھوڑا تف جس کانام لحیف تھ ہم اس کے جارے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔" دوسر می روایت میں ہے حضور علیہ کے تمن گھوڑے ان کی حو ملی میں ہوا کرتے تھے جن کے نام لزاز۔ الظرب اور لحیف تھے۔ لزازش و مصر مقوقس نے اور لحیف ربیعہ من الی بر ، نے اور الظرب فردوین عمر وائیذ امی نے بطور ہدیہ پیش کئے تھے۔

(7) الورد ميد سرخ رنگ كا گھوڑا تھاس كے اسے الوروسے موسوم كيا ميں۔ ور بهل بن عد سے مروق ہے گئي۔ ور بهل بن عد سے مروق ہے كہ ميد گھوڑا تھيم الدارى نے بارگار ساست ميں جيش كيا تھا۔ سر ور مالم عظيم كو عطافر مايا۔ آپ نے ميد گھوڑا حضرت فاروق اعظم كو عطافر مايا۔ آپ نے بيد گھوڑا حسبة مقد تعالى اليك مجامد كو

آداب سفر

سفرير جانے كيلئے حضور كالبنديده دن

حضور علیہ مغربہ بر روانہ ہوئے کیلئے جمعر دے کاون پند فرمات تھے۔ نورو ہو ہو ک پر روا گلی بھی جمعر ات کے رور جو ٹی۔ حضور علیہ جب کو ٹی اپنا وفد ہا ہے جیسی قو وہ بھی جمعر ات کوروانہ فرماتے۔ حضر ت اسمیر رضی ابند عنمات مروئ ہے انہوں نے وہ یا۔ محمد الت کوروانہ فرماتے۔ حضر ت اسمیر رضی ابند عنمات مروئ ہے انہوں نے وہ یا۔ گان دسول الملیو حکمی اللہ عکمی وسکتی ایک تھے گئے۔

حضور علی منز کے لئے جمعر ات کاون بہند فرہ تے۔

ر حمت عالم علی جب سفر پر جائے کیلئے اونٹ پر سوار ہوت ابند تھاں کی حمر کرت س کی تسبیح بیان فرمات۔ تسبیح بیان فرمات۔ تکبیر کہتے، تین تین جن بار۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمات۔

سُبُعْنَ الَّذِي مَّ خَرَكَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْوِيَيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَدِيبُوْنَ -

چربید دعابار گاه الی میں عرض کرتے۔

 عمل نتجے پہند ہواس کی درخواست کرتے ہیں۔اے اللہ الو ہمارا یہ سفر
ہم پر آسان کر دے۔ اور اس کی دور دراز کی مسافت کو طے کر دے۔
اے اللہ الو بی سفر بیل ہمارار فیق ہے اور گھریار بیس ہمارا قائم مقام ہے۔
اے اللہ الیم سفر کی مختبوں ہے ، سفر کے تکلیف دہ منظر ہے اور ہوئ

بچول اور مال و ممتال میں تکلیف دہ واپس ہے تیے کی بناوما نگل ہموں۔''
جب سفر ہے واپس تشریف فرما ہوت اس وقت پہلے یہ و عادم اسے اور اس میں ان کلمات کا اضافہ فرمات۔

أَيْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِينَا سَاجِدُونَ

اس کے علاوہ سفر کیلئے اور دعا تیں بھی کتب سیر ت بیں نہ کور ہیں۔

حضور سرور عالم علیفتہ اور حضور کے نشکر جب کسی او نچے نیلے پر چڑھتے تواہدا کہ سجے۔ اگر بھیٹر ہوتی تو حضور علیفہ اپنی سواری کے جانور کو آستہ چلاتے اور جب تھی جگہ آتی ق عمل کی جال چلتے جو پہلے ہے پچھ تیز ہوتی۔ (1)

حضور علی ہو تواس کو جھ کر چھپے رہ جات تا کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہو تواس کو پنے ساتھ سوار فرمالیں اور اس کے لئے دعافرمات۔

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے مروی ہے کہ ہم سفر میں رسول الله علیہ علیہ کے ہم سفر میں رسول الله علیہ علی کے ہم کا ہے جھے۔ ایک سوار اپنے اونٹ پر آیا۔ وواپنے اونٹ کو کبھی واکیں کرتا کبھی بائیں کرتا۔ حضور علیہ فی فرمایا جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سوار کی کا جانور ہو تووہ اس مختص کو دید ہے جس کے پاس سواری کیلئے کوئی جانور نہیں، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زاد سفر ہو وہ اس مختص کو دید ہے جس کے پاس سادی کیا ہے۔ اور نہیں۔

حضرت ابو سعید فرمات میں حضور علی کے مال کی کئی اصناف کاذکر کی جس ہے ہمیں یہ نظر آنے دگا۔ آن کہ لاکھی لاکھی وقت فی ال کی کئی اصناف کاذکر کی جس ہے ہمیں یہ نظر آنے دگا۔ آن کہ لاکھی لاکھی وقت فی کہ اس مارے باس ضرورت ہے زود وجو چیز بھی ہواس پر ہماراکوئی حق نہیں یعنی اس زائد چیز کو ضرورت مند کودے دینا چہے۔ حضورت انس رضی القد عندے مروی ہے کہ اثنائے سفر جب حضور علیہ صبح کی نمازاوا کرتے تو اس کے بعد بیدل چلتے۔ اثنائے سفر اگر رات آج تی تو حضور علیہ ہے کلمات پی

زبان فیض ترجمان ہے اوا کر<u>ت</u>۔

يَّا اَدْفُ: دَقِي دَرَبُكِ اللهُ اَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَيْرِكِ وَشَيْرِ مَافِيْكِ وَشَيْرِمَا خُولِنَ فِيكِ وَشَيْرِمَا دَبَّ عَلَيْكِ اَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَيْرَكُلِ السَّهِ وَاسْوَدُ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ وَمِنْ شَيْرِسَاكِن الْبَلْدِ وَمِنْ وَالْهِ وَمَا دَلَنَ -

"اے زین امیر ارب اور تیم ارب اللہ تعالی ہے۔ میں تیم ہے شہ سے خداکی پناہ ، نگل ہوں اور جو چیز تیم سے اندر ہے اس کے شہ سے پناہ ، نگل ہوں ور بہ ہوں اور جو چیز تیم ہے اس کے شر سے پناہ ، نگل ہوں ور بہ شیر سے ، ہمر سیاہ رنگ والی چیز سے ، سانپ سے اور بچھو سے اللہ کی پناہ ، نگل ہوں دار اس کی مانگر ہوں۔ اور اس شیم کے باشندوں کے شر سے اور جر دارد اور اس کی اولاد کے شر سے ارتبر دارد اور اس کی اولاد کے شر سے ارتبر دارد اور اس کی اولاد کے شر سے اند کی بناہ ہوں۔ "

حضور علی جب کس گاؤل کو دیکھتے جس میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تو حضور علیہ تین ہر میہ فرمائے۔

ٱللهُوَّ بَارِكُ لَنَافِيْهَا ٱللهُوَّالَّ مُ ثَنَاجَنَا بِهَا وَحَيِّبُ لَنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَحَيِّبُ صَالِحَ أَهْلِهَا النَّكَ .

"اے القد!ای گاؤں میں ہمیں ہر کت عطافر ما۔ اے اللہ اہمیں اس کے 
ہ غول کے چنے ہوئے کھل عطافر ما۔ یہاں کے ہاشند وں کے ووں میں 
ہماری محبت پیدافر مااوران کے نیک لوگوں کو توابق محبت کی دوست ہے 
مالامال کر۔ "

حضور سلانہ جب کس گاؤں میں واخل ہوتے تواس وقت تک داخل نہ ہوتے جب تک یہ د ع شمانگ لیتے۔ بید دعاحضرت صهیب سے مر وی ہے۔

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمَاوِي السَّيْعِ وَمَا ٱظْلَالْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ المَسَّيْعِ وَمَا ٱشْلَانَ وَرَبَ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا ٱضْلَانَ وَمَا السَّيْعِ وَمَا ٱضْلَانَ وَمَا بَ الرِثِيَاجِ وَمَا ٱذْدَيْنَ إِنِّى ٱسْتُلُكَ خَيْرُهٰذِ وَالْعَرْمَةِ وَخَيْرَ آهُدها وَخَيْرَمَا فِيهَا وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَيْرِ آهُدها وَشَيْرِ آهُدها

"اے سات آسانوں کے اور جن بریہ آسان سابیہ تھن جی ان کے پر ورد گار!اے سات زمینوں کے اور جن پر یہ آسان سابیہ تھن جی ان کے پر ورد گار!اے سات زمینوں کے اور جو پچھ زمینوں نے اشار کھا ہان کے پر ورد گار!اے شیطانوں کے رہ اور جن کو دواڑ اتی جی ان کے پر ورد گار! کے بواڈس کے اور جن کو دواڑ اتی جی ان کے پر ورد گار! میں جس جے سے اس گاول کی خیر اے کاسوال کر تا ہوں اور جو بھلائی اس جس ہے اس گاسوال کر تا ہوں۔ اور اس خبر میں جو چیزیں جی ان سال سے اور اس خبر میں جو چیزیں جی ان

اس؛ عائے بعد حضور علی ہے۔ فدمان سنہ بلند اللہ کانام لے مرآئے بوھو

اور جب اس گاؤل میں تشر ایف لے جاتے یا اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے دور کعتیں ادا کرتے بچر جبوس فرمات۔

سفر میں انداز خواب(۱)

سر وریالم علی بیت سفر میں ہوت اور دات کے وقت وہال قیام کرنا چاہے تو دائیں پہلو سوت۔ اور اُسر نماز صبح کا وقت قریب ہوتا تو حضور علی اپنے دونوں ہزو کھڑے کر ویت ورسر مہارک اپنے ہتھوں کی ہتھیا ہوں پر رکھتے۔ جب حضور علی کی جہادا تی عمرہ سے واپس تشریف لات تو رائے ہر جب چڑھا ئیوں پر چڑھتے تو تین ہار تحبیر فرمات۔ پھر سے واپس تشریف لات تو رائے ہر جب چڑھا ئیوں پر چڑھتے تو تین ہار تحبیر فرمات۔ پھر سد عاما تکتے۔

لَاَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُدُهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - آرَئِيوُنَ تَآرَبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ - صَدَقَ اللهُ وَعُدَاهُ وَنُصَرَ عَبُدَةً وَهَزَّمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً - ''کوئی عبادت کے الاکتی خیص سواے اللہ تقان کے۔ وویکن ہے۔ اللہ ہا کوئی شریک خیص۔ سارے ملکول کا مالک ہے۔ تمام تعریفوں الاستحق ہے۔ وہ ہم چیز پر قاور ہے۔ ہم سفر سے بوٹ کر آئے والے ہیں۔ مد کی طرف رجوع کرنے و سے ہیں۔ اس کی طرف رجوع کرنے و سے ہیں۔ اس کی عبر اس نے مرب اس کر سے والے ہیں۔ اس کو سجد و کرنے والے ہیں۔ اس کو سجد و کرنے والے ہیں۔ اپنے پر وردگار کی حمد کرنے و سے ہیں۔ اس کو سجد و کرنے والے ہیں۔ اپنے پر وردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ اس کو خود گلست وی۔ ا

## حضور کریم کی مراجعت فرمائی سفر کی شان

حفرت عبدالقد بن جعفرے مروی ہے کہ رحمت عام عرفی ہے سنے واپس تھ استقبال کے جو حضور علی ہے تا ہو جائے۔ ایک مغر سے حضور علی واپس تھ ایک اس تو جس سب سے پہلے حضور علی واپس تھ ایک ایک تو جس سب سے پہلے حضور علی واپس تھ ایک واپس تھ ایک واپس تھ بھی ایس تو جس سب سے پہلے حضور علی واپس تھ میں اور این تھ میں اور این تھ میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں و خل ہوئے۔

ال طرح حضور علی ایک سفرے والی آب قرحبداللہ بن جعفر ، سیر یا حسین بن علی نے سپر اللہ بن جعفر ، سیر یا حسین بن علی نے سپ کا استقبال کیا۔ حضور علی ہوں ویوں میں سے عمر میں جو بزیق س کو ہیں ہے ، موجھوٹا تھا اس کو سامنے بھیا۔ اسی طرح حضرت عبس کے دونوں میں جھڑا دوں میں سے آثم کو اینے سامنے بھی یادور فضل بن عباس کو اپنے بیچھے بھی یا۔

وہ خوش قسمت بچے جن کو سر ور عالم عظیمہ کے سرتھ سوری کی سعادت میسر آلی ان
کی تعداد پچائی ہے اور ان سب کے اسماء سبل البدی اور دیگر کتب سیر ت میں موجود ہیں۔
یہال علاء سیر ت نے سر ورع لم عظیمہ کے گھوڑوں، خچروں، و نؤں اور و نظیوں حتی کہ
مر خول کے بارے میں بھی تفصیرات در ن کی ہیں۔ ان سواری کے جاوروں کی خوجوں دور
عیوب کا بھی جن احادیث میں تذکرہ ہے ان کو بھی اینے سفار جبید میں رقم کیا ہے۔
شاکفین وہاں مطالعہ کر کھتے ہیں۔

حفرت انس ہے مروی ہے حضور علی است کے وقت اجا تک کا شانہ اقدیں میں تشریف نہیں لے جاتے ہے اور استوں کو بھی فرمایا اجا تک گھرنہ جاؤ بلکہ اپنی آمد ہے اہل خانہ کو آگاہ کروتا کہ وہ تمہارے استقبال کیلئے تیار ہو جا تیں۔ اس کی حکمت ہے ہے کہ خاد تد جب سفر پر ہوتا ہے تو بیوی اپنی آرائش کی طرف ہے ہے پرواہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اجا تک گھرے وگے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری اس کی ملاقات اس حالت میں ہو جبکہ اس کے بال بکھرے ہوں، اس نے مسواک نہ کی ہوں کہتے ہوں، کہیں ایسانہ ہواس کو ایس حالت میں دیکھ کر آس نے مسواک نہ کی ہو جاؤ۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَي مَعِنْ سَفَي إِلَّا وَيَ مَعِنْ سَفَي إِ

"جب حضور کریم علی سفر سے واپس تشریف لات تو ذوالحلیفہ ک مسجد میں رات قیام فرمات بیبال تک کہ صبح ہو جاتی۔"

ذوالحلیفدایک آبادی ہے جومدیند طیبہ سے چھ میل کے فاصلہ پرہے اور دہاں جو مسجدہاں کانام معرس ہے۔

سفریر جانے والوں کوالو داع کہنے کاانداز

مسد دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کوالو داع کیا اور اے ان دعاؤں ہے نوازا۔

ذَوْدُكَ الله الله الله المُتَقَوِّى وعَفَمُ لَكَ وَيَتَمَ لَكَ الْحَارِحَيْنَ أَكُنْتَ

"الله تعالى تقوى كو تير ازاد راوبنائ، تيرك منابو ب كومعاف فروئ وربر چيز تيرك إسان كردے جہال كہيں تم ہو۔"

حضرت ابن عمر رضى الله عنماے مروى ہے كہ حضور سرور كونين علي نے انہيں سى كام كيلئے روانه كياادران كام تھ اپ دست مبارك ميں دياادران كام تھ اپ دارات مبارك ميں دياادرائ دع ہے نوازا۔

السّتَوَوْمُ اللّهُ وَيُنكَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْمَا اللّهُ عَنْمَا اللّهُ وَيُنكَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْمَا اللّهُ وَيَن كوالله اللّهُ وَيُنكَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُنكَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُواللّهُ اللّهُ وَيَن كواللّه كے يائ المائت ركھنا ہوں، تيم كي المائت كواور "ميں تيرے دين كوالله كے يائ المائت ركھنا ہوں، تيم كي المائت كواور

"میں تیرے دین کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں، تیر کی امانت کو اور تیرے اٹھال کے انجاموں کو اللہ کی امان بیس دیتا ہوں۔" حضرت فخادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ نے میری قوم بر مجھے سر دار بنایا تو میں نے حضور علیہ کوالودائ کہد مجھے سر دار بنایا تو میں نے حضور علیہ کادست مبارک تفام لیاور حضور علیہ کوالودائ کہد رحمت عالم علیہ نے میرے کلمات وداع کے جواب میں مجھے اپنی ان عنایات مالیہ سے مشرف فرملیا۔

جَعَلَ اللهُ النَّقُوٰى دِدَآءُكَ وَعَفَرَ ذَنْبَكَ ۗ وَجَهَكَ اللَّهُ النَّقُوٰى دِدَآءُكَ وَعَفَرَ ذَنْبَكَ ۗ وَجَهَكَ اللَّهَ إِلَى الْعَلَيْرِ حَيِّنَهُمَا تَوَجَّهُتَ -

"الله تعالی تقوی کو تمباری جادر بنائے تیرے گناہوں کو معاف قرمائے۔اورجدھر بھی تومنہ کرے وہاں فیر بی فیر ہو۔"

حضرت ابن عمر رضی القد عنبی رویت کرتے بین ایک ٹوجوان بارگاہ رس سے میں یہ ضر بوااور عرض کی یارسول القد میں حج کے ارادہ ہے اس سمت میں جارہا ہوں۔ نبی کریم عدیہ انصلوۃ والسلام اس ٹوجوان کے ساتھ کچھ قدم چلے پھر این سر مبارک اس کی طرف ٹھایا اور اس و عاسے سر فراز فرمایا۔

> يَاغُلَاهُ؛ زَوَّدَكَ اللهُ الشَّعُوٰى وَوَجَّهَكَ فِي الْخَيْرِوَكَفَاكَ الْهَقَدِ

"اے نوجوان اللہ تعالی تقوی کو تیم از ادہ راہ بنائے اور تھے بمیشہ خیر کی طرف لے جائے۔" طرف لے جائے اور ہر غم وائد وہ ہے شہبیں بچائے۔" حضرت ابو ہر ریوہ ہے مروی ہے حضور علی تھے نے مجھے اوو اس کہتے ہوئے فرمایا۔ اے ابو ہر ریوہ میں شہبیں اللہ تعالی کے پاس ود بجت کرتا ہوں، وہ ذہ ت جس کی رہ نتیں ضائع شہیں ہو تیں۔

## سفرے آنے والے کو حضور کس طرح خوش آمد بد کہتے

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایازید بن حارثہ سنر سے واپس آئے اور اللہ کے بیارے رسول میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ زید آئے اور انہول نے دروازہ کھنگھٹایا۔ حضور کریم علیے کھڑے ہوگئے اور اپنی چاور تھیٹے ہوئے دروازے ک طرف بڑھے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اس حالت میں نہ پہلے بھی حضور علیہ کو دیکھااور نہ بعد میں۔حضور عضی کے حضرت زبید کو گلے لگایااور الن کو بوسد دیا۔ (سنن زندی) ای طرح رسول اللہ علی نے حضرت جعفرین اکی طالب کو اپنے سینے سے لگا ایو،جب وہ حبثہ کے سفر سے ،اپس آئے اور الن کی دونوں آئے کھول کے در میان بوسہ دیا۔

حضرت أين عمر رضى الله عنها سے مروى ہے ايك نوجوان في ك سعادت ما صل كرك واليس آيا۔ اس في بار گاہ بيس مدم طلق واليس آيا۔ اس في بار گاہ بيس مال مالت بيس حاضى وى اور حضور عليظ كى بار گاہ بيس مدم طلق كى بار گاہ بيس مدم موسل كى لورو و عالم عليظ في مرم مبارك اٹھا كراس كى طرف ديكھا اور اسے ان بايد الله واليا سے مم فراز كيا۔

یَا عُلَاهُمْ تَعَیْلُ اللّهُ حَجَلْکُ وَعَلَیْ دُمْیاتُ وَاَخْلَفَ نَفْقَتُكَ

"اے نوجوان! الله تعالی تیرے یُ و قبول فر مائے ، تیرے مُنا ہوں و بخش دے اوراس مفر میں جو تریق تم نے بیاب اس کا بدل عطافہ ہائے۔"
حضر ہے اس حضر ہے اہن عمر ہے روایت کرتے تیں ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق عمر واله کرنے کی اجازے طلب کرنے کیلئے بارگاور سالت میں حاضر ہوئے۔ حضور عیافی نے ان کو عمر وادا کرنے کی اجازے عطافہ مائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا۔

یکا آخی اکشیر کمنا فی صالع دُعَاءِ کَ وَلاَ تَنْسَنَا۔
الے بھائی اپنی بہترین دعاؤں میں جمیں شریک مرناا رجمیں بھانہ وینا۔
حضرت تو بان روایت کرتے تیں کہ جارے آقاس ور انجیاء عَلَیْظَة کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب کو ملنے کے بعد اخیر میں حضرت سیدہ فاطمہ ہے مد قات کرتے اور جب سفرے وائی تشریف ایت تو سب کو بات ہوئے ہے بعد المیر میں حضرت سیدہ فاطمہ کو پنے کرتے اور جب سفرے وائی تشریف ایت تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کو پنے جمال جبال آراء کی زیارت سے بہر دور فرمائے۔

حسن بن خارجہ الا شجعی فرماتے ہیں کہ جس سامان تنجارت کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا تاکہ میں اے فرہ یا اگر تم میرے صحابہ میں اے فرہ یا اگر تم میرے صحابہ کو خیبر کاراستہ بناؤ تو جس تمہیں جس صاع کھجوریں دول گا۔ چنانچہ جس نے صحابہ کی راہنم لگی کی خیبر کاراستہ بناؤ تو جس تمہیں جس صاع کھجوریں دول گا۔ چنانچہ جس نے صحابہ کی راہنم لگی کی دیب سر ور یا کم میں تعدمت اقد س جس کی دیب سر ور یا کم میں تھے نے خیبر پر چڑھائی کی اور اسے فئے کیا تو جس خدمت اقد س جس میا ضر ہوا۔ حضور علی تھے نے حسب و تعدوییں صاع کھجوریں عطافر ما تحی اس کے بعد جس نے سام تیول کی۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ حضور عظیمہ نفلی نمازیں اپی او نٹنی کی پیشت پر بیٹے کر اوا کرتے ہے خواہ او نٹنی کارخ کسی طرف ہواور حضور علی ہے ہے ہے ہا تھ اشارہ کرتے ہے اور حضرت عمر کا بھی بھی معمول تھ۔ (1)

المعجزات

وَإِنَّ كُنَّتُمُ فِي رَئِبٌ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عبالانا فَأَنُّوا لِللَّهِ وَرَهِ مِرْمِ مِنْ مِنْ لِمُ وادعواشهداءكم من دون اِزْكُنْتُمُ طِيقِيْنَ 0 ادراگر خصیں شک ہوائس میں جو ہم نے نازل کیا اینے (برگزید) بندے رَتو ہے آؤایک سُورِت إس جيسي اور بلا لولينے حامتيوں كوالله تعالى كے يوا، اگرتم سيتے مور دسرة ابترة ٢٢٠)

# المعجزات

المندنق فی جب اپنے کسی مقبول بندے کو وعوت حق کیلئے منتخب فرماتا ہے تواس کی ات
کو گونا گوں خو بیول کا مرتبع زیبا بنا کر بھیجنا ہے۔ اس میں کوئی جسم نی عیب نہیں ہوتا جس ک
وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ ای طرح اس کا کر دیر بھی تنب الغیاد و ارباہوتا
ہے کہ سیم الطبع لوگ اسکی وعوت کو قبول کرنے میں ذراججبک محسوس نہیں کرتے ور حقیقت اس استی کا قول و فعل ہی اس کی صدافت کی سب سے برای دلیل ہوتی ہے۔ یکن ور حقیقت اس استی کا قول و فعل ہی اس کی صدافت کی سب سے برای دلیل ہوتی ہے۔ یکن کو کسی طرح قبول کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتے۔ حق آگر چالان کے سامنے آلف ہو مامتاب کی طرح عیول ہوتا کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتے۔ حق آگر چالان کے سامنے آلف ہو سان عصبیتی انہیں اب و تا کہ لیکن ان کے ذاتی مفدوات ان کی علاقائی غواض، نہیں اور سانی عصبیتی انہیں اب زت کے مامنے مرسیلی مقد کا انکار کرنے نہیں دیتیں کہ وہ اس وعوت کے سامنے مرسیلیم خم کر دیں جس کی صد فت کا انکار کرنے نہیں دیتیں کہ وہ اس وقت کا انکار کرنے

سرور علم ہادی پر حق علیہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیب تشریف فرہ ہونے و یہودیوں کے علاء اچھی طرح جانے تھے کہ آپ وہی نبی موعود اور رسوں منتظر ہیں جن کا ان کی آسانی کتب میں بار بار وعدہ فرمایا گیا ہے لیکن ان کی ہٹ دھر می ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس نبی مکرم پر ایمان لے سئیں جس کے نام کا واسطہ دے کر وہ اللہ تی ہی ۔ وشمنوں پر غلبہ کی دعائیں ، نگا کرتے تھے۔

ام المو منین حضرت صفیہ رضی القد تعالی عنہا پنا چشم دید واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے مہود یول کی اند حلی عصبیت اور سر کش انا نیت کا آپ ہاس نی اند ازو گا سکیں گے ، وہ فر ہاتی ہیں مہود یول کی اند حلی عصبیت اور سر کش انا نیت کا آپ ہاس نی اند ازو گا سکیں گے ، وہ فر ہاتی ہیں اپنے ہاپ ختی اور پنچا ہو یاس کی ساری اولا دیے زیادہ لاڈ لی اور ان کی ہم تکھوں کا تار اسلم سے بھی ۔ بجین میں جب ان کے سامنے آتی تو وہ دوسر سے بچوں کو جھوڑ کر مجھے اٹھ بہتے۔ جب رسول القد علی ہے جرت کر کے تشریف لائے اور قبامیں قیام پذیر ہوئے توایک روز میر ا

باپ آیادر پیجا بویاسر مند اند جرے قبائے اسار ادان وہیں گراز الدر شام فروب آفیاب کے بعد دالیس آئے۔ بین مشکل ہے آبت بعد دالیس آئے۔ بین مشکل ہے آبت آبت قدم افعا کر جال دے ہیں۔ بین حسب و ستور ان کوخوش آ مدید کہنے کیلئے آ گے بڑھی آبستہ قدم افعا کر جال دے ہیں۔ بین حسب و ستور ان کوخوش آ مدید کہنے کیلئے آ گے بڑھی لیکن آن ان و نوال میں ہے کسی نے میر کی طرف آ کا دافعی کرنے ویکھا۔ اس وقت میں نے میں کہ میر ایچا وہ یا سر میر ہے باپ کو کہد رہا تھا آھو تھو گئے کا بیا وہ تی ہے۔ میرے باپ آن نے کہ بال وہی ہے۔ ابویس نے بھر و چھا کیا تم نے ان کو ان صفات و علامات کے ذریعہ بچپان میا ہے؟ اس نے کہ بال خدا کی قتم الویاس نے بھر بو چھا ان کو بات میان کے بارے میں اب تمبار آ یا خیال ہے۔ ایوان بر ایمان یا تم یا انویاس خوال گئاں تک مداوت پر فنار ہول گا۔ فیصد کر بیا ہے کہ جب تک زند ور بول گاان کی مداوت پر فنار ہول گا۔

آپ نے اندازوفر مایا کہ ان دونوں کو نبی تربیم عضی کی صدافت اور حقانیت ہر چر بیٹین تھی کیونکہ ان کی آسانی کتاب تورات میں جو نشانیاں آئے والے نبی کے متعلق مر توم سمیں ووسب کی سب اس ذات اقد س میں موجود شخیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس امر کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس کے باوچود وہ ایمان لانے کیلئے تیار نہ تھے۔ بکد انہوں نے مصمم رادد کر بیا تھا کہ جب تک وہ زندور جی گے حضور کی مخالفت پر کمر بستاری گے۔ علامہ ان جر مریا تھا کہ جب تک وہ زندور جی گے حضور کی مخالفت پر کمر بستاری گے۔ علامہ ان جر مریا تیا کہ جب تک وہ زندور جی گے حضور کی مخالفت پر کمر بستاری گے۔ علامہ ان جر مریا تیا گے۔

وَاللهِ فَعَنُ أَعْرَفُ بِرَسُولِ اللهِ مِنْنَا بِأَبْنَآثِنَا مِنْ أَخْلِ الضِّفَةِ وَالنَّفْتِ وَالَّذِي فَي خَعِدُ لُو فِي كِتَابِنَا - أَمَّا أَبْنَاءُنَا فَلاَ نَدْدِي مَا آخْدَ فَ النِّسَاءُ

"بخدا ہم اپنے بیوں سے زیادہ رسول اللہ عظیمی کو پہچانے ہیں، الن صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے ہیں ہماری کتب میں موجود میں۔ اور اپنے بیوں کے بارے ہیں ہم کچھ نہیں کہ سکتے کہ کیاواقعی سے بیں۔ اور اپنے بیوں کے بارے ہیں ہم کچھ نہیں کہ سکتے کہ کیاواقعی سے ہمارے بیٹے بین کیو کال نے بس پردہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ہویوں نے بس پردہ کیا کیا۔"

یہ تا اہل کیا ہے کا طرز عمل تی جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسوم کے بارے میں اپنایا تھا اور حضور سے بہلے جو انہیاء کر ام تبایغ کہلئے تشریف لائے ان کے ساتھ بھی تم وہیش ان کی امتوں کا یکی طرز عمل تھا چنانچہ قر آن کریم نے سورۃ انج میں ارث، فر ایا۔ وکفک اُرٹسکٹنا مِن قَیْدِک فِی شِیعِرالْا ذَلِیْن ۞ وَمَا یَا تِیْهِمْ مِن لَاسُولِ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْرُونُ ۞ (1) "بینک ہم نے بیجے بینمبر آپ سے پہلے اگل امتوں میں اور نہیں آتا تی

میں اس کے پاس کو گئی رسوں گر دواس کے سرتھ مذاق کیا کرتے ہے۔"

الن کے پاس کو گئی رسوں گر دواس کے سرتھ مذاق کیا کرتے ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے تمام انجیاء در سل کی صدافت کو ٹابت کرنے کے نہیں مجردت میں فرمائے۔ نبی آخر الزمان کو جن و گول سے داسط پڑا تھا، اسمام د شمنی میں ووا پہیمتر ووں

پیٹیمراسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف ان کے وال میں بغض و مناد کے جو آتش کلاے بھڑ ک دہے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ن کو صادق اور امین بائے نے باوجو والنا کی وعوت کو قبول کریں۔ایسے ضدی ور بہت و حر موشمنان دین وایا ن کو وعوت حق کے سامنے سر تشہیم خم کرئے پر آمادہ کرنے کیسے اللہ تقال نے جانب کو بھی مجودہ وہ جھسے ارعطافر مایا۔

اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم قار مین کی خدمت میں معجز و کا مفہوم ہیاں کرتے میں تاکہ معجزات کے ہارے میں وہ کسی غلط فنہی کا شکار نہ ہوں۔ معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے ملاء اسلام نے تحریر فر مایاہ۔

ٱلْمُعُجِزَةُ هِيَ الْاَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ ٱلْمَقَرُ وْنُ بِالتَّحَدِينَ

''معجزہ اس اُمر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف و قوٹ پذیر ہو اور معجزہ د کھانے والامنکرین کواس معجزہ کے ذریعہ جینج کرے کہ اُسرتم ججھے اللہ کاسچار سول نہیں سمجھتے تو میرے چینج کو قبول کرو۔''

اس تعریف میں آپ نے ویکے لیا کہ علاء اسلام کے نزدیک معجز واس کو ہو جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ جو او گ عادت کے خلاف ہو۔ معجز و کی بیہ تعریف نہیں کی گئی جو عقل کے خلاف ہو۔ جو او گ معجز ات کا افکار کرتے ہیں وہ بغیر شکھے قرآن کریم کی اس قتم کی آیات ہے استد مال کرتے ہیں وکئی تیجی لیسٹی الملائی تنگی آیالا کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کاریس کوئی تبدیل رویڈ ریسیں ہو عتی- و کن تھیں لِسُنّے اللہ تھو ٹیلا (1)اور تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں باذے۔

اس فتم کے معجزات القد تعالی نے اپنے تمام انبیاء در سل کو عطافر مائے۔ ان معجزات کو دکھیے کروہ نوٹ جن کے دلول میں حق قبول کرنے کی ادنی می رمتی بھی ہوتی وہ کفروعن دہے باز آکر حق کے سامنے سر تسلیم خمر کر دیتے۔ شیخ سعید حوی معجز و کے بارے میں لکھتے ہیں

القد تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو ایسی وہ فی صد حیتیں عطا فرمائی ہیں جن کو ہروئے کار لا کروہ جیران کن ایجادات بنا کرو کیجنے والے کو ورطہ جیرت ہیں جتال کر سکتا ہے نیکن انسان کی جو تو تیس اور صلاحیتیں مبداء فیاض نے عطافرہ نیں وہ غیر محدود نہیں بلکہ وہ محدود ہیں اور جب وہ انسان اس حدید بہنے جاتا ہے تواس ہے آگ قدم برحانے کی نہ اس میں جرات ہوتی ہے اور نہ وہ ایسائر سکتا ہے۔

مٹال کے طور پر ایک سائنسدان ہائیڈروجن اور آئیجن کی مناسب مقدار کومل دے تو پانی معرض وجود میں آجا تا ہے۔ لیکن ہائیڈروجن اور آئیجن کے بغیر کسی بڑے سے بڑے ساسندان کو کوئی آدمی کیے کہ ایک گھونٹ پانی بنادے تاکہ اپنے خٹک ہو نوں کور کر سکے تو ووسائنسدان بجز کا قرار کرنے پر مجبور ہوگا۔اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دوایک حد تک بڑھ سکت قدالیکن جب حد آج کے تو آگے قدم اٹھانا اس کے لئے ممکن نہیں

عقل ان فی نے بھاری مجر کم طیارے ایجاد کئے جن میں جاریا تی سو کے قریب مسافر مور ہو سکتے ہیں کہ وہ جہاز مہینوں میں طے ہونے والی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے ان مسافر وں کوا کے ہراعظم سے ووسرے ہراعظم میں پہنچادیتا ہے بقل ان فی کے ہوئے ان مسافر ون کوا کے ہراعظم سے ووسرے ہراعظم میں پہنچادیتا ہے بقل ان فی کے سوجہ ان اسباب کو ہے جیرت انگیز انجاز ان کے موجہ ان اسباب کو استعمال میں لاتے ہیں تب ان جیرت انگیز انجادات کو وہ بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان مسبب کی مدو کے بغیر وہ لوے کا نصف کلووز ن کا کھڑ انصف میں کی مسافت تک بھی نہیں ۔ سباب کی مدد کے بغیر وہ لوے کا نصف کلووز ن کا کھڑ انصف میں کی مسافت تک بھی نہیں ۔ بہنچ سکتے اگر انہیں ایسا کرنے کہا جاتے ہو وہ وہ اپنی ہے بہن کا بار تکلف اعتراف کرتے ہیں۔

ان چند مثالول سے بیہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ابند تعالی نے سروار ض پر ہے والے اپنے خلیفہ حضرت انسان کو بہت می قو تول ہے نواز اہے لیکن ان کی حدود مقرر فریالی ہیں جن ہے آ کے دوسر مو تجاوز نہیں کر سکتا۔ قادر مطلق علی کُلُ شیء قدیرٌ کی شان ساف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پوئی جاتی ہے وہ جو جاہتا ہے کر تاہے اس کے کن کہنے کی ویر ہوتی ہے کہ اس کی منش کے مطابق ہر چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔اے کوئی چیز بنانے کے ئے نہ خام مواد کی ضرورت ہے اور نداس کو کسی چیز کو عدم سے وجو دہیں لانے کیلئے ان اسب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے اس لئے اس نے اپی قدرت کے بارے میں فرہایا کہ میں فاکیطو المسلوب والكرين مول مل في آمانول اور زمينول كو بغير كس ساون كے بيداكي ہے۔ میں نے ان کا کوئی نمونہ دیکھ کرانہیں نہیں بنایا۔ نیز س کی قوت وقد رت کا یہ عام ہے کہ اگر کوئی انسان ایساکام کرتا ہے جو س کی حافت میں نہیں تواس کاصاف مطلب یہ ہے کہ یہ قوت اے قادر مطلق نے عطافر مائی ہے اور اس قوت کو کام میں اگریہ جبرت ائمیز چیز بناتا ہے! کی کومعجزہ کہاجاتا ہے۔وہ کام جوانسان کے حیطہ امکان میں نہ تھ جوالیہا کام کرہ کھا تا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ اس قادر مطلق کی دئی ہوئی قوت سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ معر کے ایک فاضل اجل شیخ عبد الکریم خطیب نے اپی تصنیف اطیف کنبی محمد علیقہ میں معجزہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً وی چیز بیان کی ہے جو سپ شخ سعید حوی کے حوالہ ہے ابھی پڑھ چکے ہیں لیکن شیخ خطیب کی بیہ تح مر بڑی واضح اور ول نشین ہے ایک عام ذہنی سطح کا آوی بھی اس کو "سانی ہے سمجھ سکتا ہے اور آپ بھی اس کے مطالعہ ہے لطف اندوز ہوں گے اور مستفید بھی وہ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالی جس ان ن کو منصب نبوت کیلئے ختنب کر تا ہے۔ وہ شخص نفیاتی، روحانی ور عقلی کم لات کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہو تا ہے اس قوم کے تمام افراد اس کی برتزی کو تشدیم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں ہے اس کااد ب واحتر امر کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کوایئے سے سر مایدافتخار سمجھتے ہیں۔

لیکن جبوہ یہ دعوی کر تاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہو رسول ہوں، سے مجھے نی بنا کر مبعوث فر مایاہے تا کہ میں حمہیں گمر ابی کی عمیق گڑھوں سے نکاں کر صراط منتقیم ہر

گامز ك كر دون اور جمھے وودين عطافر مايا ہے جو تمبارے لئے دونوں جب توں ميں سر خرو كى كا منامن ہے تو لوگ اس سے یو جھتے ہیں کہ ہمیں کیا خبر کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہو۔ ہمیں ایسی کوئی علیمت د کھاؤ جس کود کھے کر ہمیں یفین آ جائے کہ واقعی تم اس پرورو گار عالم کے فر ستادہ ہوادر جس دین کو قبول کرنے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہوہ تمہار افو د ساختہ نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالی نے اے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے نبی کووہ قوت اور طاقت مرحمت فرماتا ہے جس ہے وہ اپنی قوم کے اس قتم کے مطالبات کو یورا کر سکے۔ نبیاء س بقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس متم کے معجزات کو طاہ کرنے کیلئے قوت ارزانی فرمانی تھی جن كو ديكي كروه اين نبوت ورسالت ك وعوى كوسي ظابت كرت يبال تك كه ان ك ءً ر دنیں اس معجز ہ کی عظمت کے سامنے جھک جایا کر تیں اور وہ اپنے نبی کے دعوی کو تشکیم كرنے ير مجبور ہو جايا كرتے تھے۔مثلُ اللہ تعالى نے صالح عليہ السلام كو قوم ثمو د كى طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو صلاحت و گمر ابھی ہے باز آ نے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اینے مخلص نبی کی مخلصانہ وعوت کوائی رعونت کے ساتھد ٹھکرادیا جس طرز پہلی تو موں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی پہلے اپنی قوم کو اپنی ویانت، پاکبازی اور خیر اندیش کالفین ولات میں اور انہیں بتاتے میں کہ میں تم ہے کسی مادی منفعت کاخواستنگار نہیں۔ میرے چیش نظر تنہاری خیر خوابی ہے۔ میری ولی آرزوہے کے تم رشد و ہدایت کی راہ پر چیو۔ تمہاراول نور ایمان سے منور ہو، تمہررا تمدن فسق و فجور، ظلم طغین اور ہے جانمو د کے امراض ہے پاک ہو۔ تم نیکی اور تقوی ک زندگی بسر کرو۔ تمہاری قوتیں، تمہارے مادی و سائل اور فنی مہارت اسی طرح استعمال ہوں جس سے خت حالول اور آشفتہ دلوں کو سکون نصیب ہو۔ قوم کے کمز در افراد کو سہارا ہے۔ لیکن جو قوم ع صد درازے ہے راہر وی کی خوگر ہو چکی تھی اے ایسے مواعظ ہے کیاد کچپی ہو سکتی تھی چنانچہ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تکلیفیں پہنچے میں اور اللہ تعالی کی تَّ نَيُو بِ كَامْدُ الْ الرَايا - ال كي سر كشيون كاو بي متيجه تَكاجِوا يِ افعال كا تَكَارَكُر تا ہے -ان کی قوم نے انہیں کہا آپ ہماری طرح بشر ہی تو ہیں ہم سپ کورسوں کیے مان لیل کوئی مججزہ دو کھاد جس ہے تمہاری صدافت کا ہمیں یقین آئے۔ حضرت این عمیاں ہے

مروی ہے کہ ممود بول نے آپ ہے یہ مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے سر خ رنگ کی او نمنی کلے جودس ماہ کی گا بھن ہو اور ہماری آ تکھول کے سامنے بچہ بنے تو ہم تہمیں رسول مان لیس ئے۔ مصالح علیہ السلام نے باؤن البی چٹان کو تھم دیا وہ پھٹی اور اس کے در میان سے ان بی مطلوبہ او نمنی طاہر ہوئی دور فاہر ہوتے ہی اس نے بچے جن۔

ای طرح موی کلیم اللہ کے عصا کااڑ دھا بن جانا، عینی مالیہ السوم کام دوں کو زندہ کرنایا مادر زاداند هول کوان کی آنکھوں پر ہاتھ مچھیر کر بینا کر دینایال ملائ مریضوں کا <sup>حض</sup> ت عینی کے پھونک مارنے سے چٹم زون میں صحت بیب ہو جانا 4 یہ امور یسے تھے جن کا مشاہدہ انہوں نے دن کے اجالے میں اپنی سنکھول سے کی تقاروہ ان کا اٹکار کرتے تو کیو تکمر؟ جب ان سے ان واقعات کی وجہ دروفت کی جاتی کہ کس طرح پھر کی ایک چٹان کو جی کر ا یک او تمنی نگلی، اور اس نے فور' بچے جنایا ایک لکڑی کا ڈنڈ کس طرح اژوھ، بن سیایا کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مر دول کوزندہ کر دیاد غیر ہوغیر ہ۔ تووہاس کی توجیہ بتائے میں اپنے آپ کو ہے بس پاتے بجزاس کے کہ وہ تشعیم کریں کہ یہ امور کسی بشر کی قدرت کا كرشمه نبيس بكه اس خداوند قدوس كى بيايال قدرت كالعجاز برجو فايطر التتماؤية وَالْكُرْمَةِينِ كَى شَان كا ولك ب اور جس كاعلم كائتات كى برييز كان ط ك بوئ بوئ ب، جس ك قدرت بے پایال ہے اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ،ور جس کی حکمت کامد کے مظام چیٹم بینا کو کا نئات کے ذروذ رومیں حیکتے و مکتے و کھائی دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی عقل سلیم ک را ہنمائی میں اس متیجہ پر چینچتے تواب ان کو اس نبی کی صدانت کو تشکیم کے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور کس جھوٹے کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا بلکہ قدرت خداوندي كامظهر وني ہوسكتا ہے جو ايساسي ہوجس كى روائے عصمت يركذب بياني كاكوئي اد نی ساداغ مجی نه ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ انڈ تھائی کی قدرت کا ملہ کا ظہور کسی سے کے ہاتھ پر قو ہو سکتا ہے لیکن کوئی جمونااس قابل نہیں کہ وہ قدرت خداو ندی کے ظہور کے مظہر ہے۔
اب میہ سی آدمی جس کی سیج ئی کاوہ کسی طرح انکار نہیں کر سکتے جب یہ دعوی کرتا ہے کہ علی القد وحدہ لا شریک کا بھیجا ہو نہیں رسول ہوں تو وہ وگ اس کو سی تشمیم کرتے ہیں اور

اَشْهَدُ اَنَّ مِيْنِكَ رُوْحُ اللهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَبِيدَ كَا وَمَوَلَاكَا عُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ-

شيخ موصوف بكھتے ہيں.

وَلِهٰذَا كَانَتُ رُسُلَ اللهِ تُعَزَّقَهُ وَآثِمُنَا بِالْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِمُ لَمُ اللَّيْ تَجِئُ إِلَى النَّاسِ عَلَى غَيْرِمَا آلِغُوا وَتُغْرِجُ عَلَيْهِمْ بِمَالا يَسْتَطِيْعُونَهُ أَدُيجِبُ وَنَ لَهُ تَفْسِيْرا - إِلَّا أَنْ تُبْسَبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى -

" یخی اللہ تعالی اپنے نبیوں کو وہ قوت عطافر ماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے مطالبات کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنی سی کی کی ولیل کے طور پر ان کے سامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے سامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے سامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے بس کی بات نبیس ہوتی اور نہ وہ اس کی کوئی تو جیہ چیش کر بحتے ہیں گر بات نبیس کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہے جو اس نے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہے جو اس نے اپنے نبی کی صدافت کو ٹابت کرنے کیلئے اس کے ہاتھ پر ظاہر

کیا ہے۔ " اور میں چیز نبی کی جی اُن کی تا قابل تر دید دلیل ہوتی ہے۔ اس لئے علیء محققین نے مجز وکی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ وَالْمُمُعْجِزَ لَاُ هِي الْلاَصْرُ اِلْحَارِقُ لِلْعَادَةِ الْمُقَرُّدُنُ بِالنَّسَوْمَى وَالْمُعْجِزَ لَاُ مُعْجِزَةٌ فَي اِلْاَسْرُ اِلْحَارِقُ لِلْعَادَةِ الْمُقَرُّدُنُ بِالنَّسْوَى عَلَيْهِ الْمَ "المجرواس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف و تو بیز ہر موادراس کو معروات سے خلاف و تو بیز ہو اور اس کو معروات سے خلاف اس سے معجروات سے معجروات سے معجروات سے معجروات سے معجروات سے معجروات استان اس کے کرنے سے معجروات اشراق بید و دورہ مورہ اللہ میں دائری رحمت اللہ علیہ نے بی مشہور تا یف امب حت الشراق بید میں انہوں نے برائے ہیں ہے۔ اس سے بہلے انہوں نے برائے ترائ معاشر وابنی اصلاح اور ترقی کیسے تور نبوت کا محتی نے اور سنر مسلو سے میہ بتایا ہے کہ انسانی معاشر وابنی اصلاح اور ترقی کیسے تور نبوت کا محتی نے وائر کرئے اللہ میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرحبہ نبوت پر وائر کرئے اللہ میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرحبہ نبوت پر وائر کرئے اللہ

تعالی اپنی مخلوق کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرمات ہیں۔ ہم ان کی اس اہم بحث کا ضلاحہ قار عین کی خدمت میں نہیں کے الفاقد میں چیش کرتے ہیں۔۔

فرہ نے ہیں انسان کے علاوہ دیگر حیوانات اینی اپنی ضر وریات کیلیے خود نفیل ہوت ہیں کیکن ان کے پر عکس انسان اپنی ضروریات کی سخیل کیلئے دوسر ہے نسانی فر و کے تعاون ہ محتاج ہو تا ہے۔ ایک انسان خو ہ وہ عقل و فہم میں اعلی مر اجب پر فامز ہو، تن پلی تمام ضر وریات کو بہم نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روٹی یکانے سیئے جیپیوں افراد کے تعاون ک ضرورت ہے۔۔ وہ مخض جو زمین میں ہل چلا تاہے ، وہ مخض جو رہنے ہو تاہے ، وہ شخص جو کھیت ک آبیار کی کر تاہے، وہ شخص کہ جب فصل میں جائے تواہے کا آیاہے، وہ شخص جواس کو گاہتاہے، وہ ہے،اور وہ مخص جواس کو پکا تا ہےاتنے کثیر کتعدادا آپ ٹو پاکا تعامان عاصل ہو تب ہا کہ ایک روٹی کچتی ہے۔اسی طرح انسان کی دیگیر ضروریات کا "ب انداز دلگا سکتے ہیں۔ س نے حکمہ ء نے کہا انسان دیگر حیوانوں کی طرح انفرادی زند تی سر نہیں کر سکتا بکہ وہ مدنی تھی ہے۔ بہت ہے لوگ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں اور سب نے تعاون سے سب کوان کی ضروریات نہم چینچتی ہیں۔ جب انسان مدنی الطبع ہو گا توال کے در میان بین دین ہو گا۔ اس بین دین میں کسی فریق کی طرف ہے اپنے دوسرے ساتھی پر زیادتی و دھو کہ بازی ور فلم و تعدی کا ار تکاپ خارج از امکان نہیں۔ وراگر ان ہے روروج اب کے سامنے بند نہ ہاندھا جا ہے گا تو سارے معاشر ہ کاامن وسکون پر باد ہو جائے گا۔ یک ہے استاد کی کی فضا پیر ہو جائے گ کہ

کوئی کسی پر اعتباد شبیں کر سکے گا۔ جب اعتباد ختم ہو گا تو پھر باہمی تعاون کا امکان وتی شبیں رہے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس معاشر و کو ہر قسم کے جور وستم، ظلم و زیادتی، یا جمی مع مل ت میں خیانت اور و هو کے بازی ہے محفوظ رکھا جائے اور دوائی وقت ہو سکتاہے جب ا ہے قوامد و ضوا بل مقرر کئے جائیں جن پر ہر فرد اپنے اجتماعی مفاد کے چیش نظر عمل کرنا ضروری سمجھ۔معاشرے کی اصلاح کے لئے ایسے تواند وضوا با متعارف کر نے کے لئے ئسی ایس شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جوالی خصوصیات کی حامل ہو جن ہے عام انسان ہے بہر ہ ہوں۔ وہ کوئی ایس شخصیت ہو سکتی ہے جواپنے معاشر ہ کے سامنے اپنے سیرت و ئر دار کے مل وہ ایسے معجز ات کو ظاہر کرے جو معاشر ہ کے کئی فر دے امکان میں شد ہو بدنیز وہ شخصیت ایسی ہونی چاہئے جس کوہر کوئی اپنی آنکھیوں ہے دیکھ سکے اور اس کی بات کو سن سکے۔ نیز اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ نوع انسانی کا فرد ہو۔ جب ابیا شخص ایسے تو عد و ضوابطِ مقرر کرے اپنے معاشرہ کے سامنے اس نداز میں چیش کرے گا کہ اس کے سامنے کسی کو پارائے انگار نہ ہو تب معاشر ہ کے سکون کے بارے میں اطمینان ہو گااور یہی نبوت کا مقصدے اور انہیں حدود کو قائم کرنے کیلئے اللہ تعالی اپنے نمی ادر رسول مبعوث فرما تا ہے تا کہ انسانی معاشر ہ کے امن و سکون،اس کی خوشحالی اور بہبودی کی ضانت دی جا سکے۔ اب دوسری چیز که جس انسان کواللہ تعالی اس مرتبہ نبوت پر فائز کرے گااس میں کوٹ کون می خصوصیات یائی جانی ضروری ہیں اس کے بارے میں ملامہ مذکور تحریر فرہتے ہیں۔

خَوَاصُ النَّيِيِ ثَلَاثُ ، أَحَدُ هَا فِي ثُوْتِهِ الْعَاقِلَةِ وَهُوَانَ كُنُونَ كَيْنُوالْمُقَدَّمَاتِ سَرِيْعَ الْإِنْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى الْمَطَالِبِ عِنْ غَيْرِ غَلَيْطٍ وَخَطَأً يَقَعُلَهُ فِيْهَا -

" یعنی نبی کے خواص تمین میں (۱)اس کی قوت عاقلہ ' لیمنی نتیجہ پر پہنچنے سکیلے ، جن مقدمات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہو وہ بڑک سر عت کے س تھ ان کو مرتب کرتا جائے اور سک غلطی اور خطا کا ارتکاب کئے بغیروہ صحیح ' تیجہ پر پہنچ جائے۔"

ثَيَانِيُهَا وَ فِي كُوْتِورِ الْمُتَعَيِّلَةِ وَهُوَ اَنَّ يَرِى فِي حَالِ يَتُظَيّه

مَلَا يُكَايَّدُ اللهِ تَعَالَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَيُكُونَ عُنْ مِرَّا عَزِالْمَغِيْبَا \* ٱلكَّا يُنَدَّ وَالْمَا ضِيَةِ وَالَّذِي سَتَكُونُ -

"نبی کی دوسر می خصوصیت میہ ہے کہ حالت بیداری میں فرشتوں کو ویکھاہے،املد کے کلام کو سنتهاور غیب کی خبریں جن کا تعلق زماند، منی حال یازماند مستقبل ہے ہے ان کی خبر دیتا ہے۔"

ثَالِتُهَا، آنَ تَكُونَ نَفَ هُ مُتَصَيّفَةً فِي مَا دَةٍ هٰذَا الْعَالِيووَ يُقَلِّبَ الْعَصَاءَ ثُعْبَانًا وَالْمَاءَ دَمًا.

'نی کی تیمری خصوصیت ہے ہے کہ اس کی ذات اس جبان کے مادہ بیس ہر قتم کا تقر ف کرنے کی قدرت رکھتی ہے بینی دہ چیٹم زدن بیس مکڑی کے ایک ڈیٹے کے کا ژوھا بنادیتا ہے اور پائی کو خون میس تبدیل کرتا ہے وغیرہ

شبلي

جس طرح ہمار نفس اور ہماری روح ہمارے جسم کی پر اسر الر مخفی قوت ہمارے قاب
خاکی پر حکمران ہے اس طرح نبوت کی روح اعظم اؤن النی سے سارے عام جسم نی پر
حکمران ہوتی ہے۔ اور روحانی دنیا کے سنن واصول عام جسم نی کے قو نیمن پر غاب آجات
میں اس لئے وہ چیٹم زون میں فرش زمین ہے عرش بریں تک عروح کر جاتی ہے۔
سب سے بڑا معجزہ ٹی کی ذات ہے۔

تین فتم کے ہوگ ہوتے ہیں (اعلی) انہیں معجزات کی ضرورت نہیں۔ (ادنی ترین) انہیں معجزات فی کدہ نہیں دیتے۔ ابو جہل نے معجزہ طلب کیا شق قمر کے بعد بھی مسلمان نہ ہوا۔ (متوسط) در میانی طبقہ جس کے آئینہ بھیرت پر زنگ خفلت ہو تا ہے جب خورشید حقیقت طلوع ہو تا ہے تووہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔

آ تخضرت علیا کی ذیت کوان تم م معجزات کا مجموعہ بنادیا جو ہر طبقہ ہر فرق او ہر گروہ کیسے ضروری تھے۔ "ب کے اخلاق وعادات معجزہ تھے۔ "پ کی شریعت معجزہ تھی۔ آپ ہر جو سماب نازل ہوئی اس سے برا کوئی معجزہ نہیں۔ ان کے علادہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کا نئات میں بہت اثر ڈالا۔ اس نے بہجی طوبی کے سابید میں بستر لگایا، بہجی سدر قالنستی کی حددو میں رفرف کی سواری کھڑی کی، بہجی ماکذب الفود کے نور سے قلب مہارک کومنور کیااور بہجی ساز ان البھر ہے آپ کی آتھےوں کوروش کیا۔

حضور کے واقعات زندگی کاسب سے بڑا جزو نخ وات ہیں۔ میدان جہاد میں جو فتوہ ت حاصل ہو میں ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیج و سنان، فرشتوں کے بہت ہ وعاوُں کے تیر، تؤکل علی اللہ کی سپر اور اعتماد علی الحق کی تکوار کام کرتی نظر آتی ہیں۔ حضور کا بڑا فرض اشاعت اسلام ہے اور روئے انور نے نگاہ کیمیا ہے، تقریر ول پذیر سے ، اخلاق انجاز نماہے، آیات وولائل ہے بہت ہے وگول کو مشرف باسلام کیا۔

د نیا پیل عقل و نقل اور فلسفہ و ند بہ کا بب ہے وجود ہے ان مباحث پر معر کہ آراء بحث بہ ہوتی چلی آئی بین جدید و قدیم فلسفہ و غیر و کا صل بحث بہ ہے کہ آگر کچھ فرقے اس کو ممکن بلکہ اس کو واقع سمجھتے ہیں تو دوسر ہے ان کو محال قطعی۔ ان تمام نظریات کا صل بہ ہے کہ اپنی عقل و حواس ہے و فوق الفطر ہے خفا کن کو ہم اپنے دریافت کر دو معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محسوس اور غیر محسوس، جس فی اور روح فی و نیاد و نوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں۔ ایک عالم کے قیاس شمشیل ہے ہم دوسر ہے عالم کے نیاد و نوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں۔ ایک عالم کے قیاس شمشیل ہے ہم دوسر ہے عالم کے نبوت پر دولا کل کے انبار لگانا جا ہے ہیں۔ حقیقت بہ ہے کہ جو جانا نہیں جاسکت اس کو ہم جانا جا ہے ہیں۔ عقل و فہم کی لنگ پائی محسوس ہے نا جا ہے اور جو سمجھا نہیں جاسکتان کو سمجھنا جا ہے ہیں۔ عقل و فہم کی لنگ پائی محسوس سے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو و و ماور اے محسوس ہے ہیں اس کی لنگ پائی ہمیں کہاں کے حالے گی۔

## فليفه قديم

الل بونان کسی شر ایعت البی سے مشرف نہ تھے، اس سے نبوت، خوص نبوت، وحی، ابرام، معجز دوغیر دسے واقف نہ تھے، ان کی کتب میں ان مباحث کا دجود نہیں۔ فارانی نے سب سے پہلے اس متم کے مسائل کے متعلق اپنے فاص نظریے تائم کئے۔ اس نے اپنے
رسالہ تصفی الحکم میں بوت اور خواص نبوت کے متعلق حسب ذیل خیالات ظاہر کئے ہیں۔
فقرہ نمبر 28 صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح
تمہاری روح عالم اصغر میں تصرف کرتی ہے تمہار اجم اس کا تابع ہو تا ہے اس طرح ووروت
قدی عالم اکبر میں تصرف کرتی ہے سرا اعالم جسمانی اس کا تابع و زیر ہو تا ہے اس بنایہ س

چونکہ اس کا آئینہ ، آئینہ ہاطن صاف اور رنگ وغبرے پاک ہوتا ہے س لئے و ت محفوظ کا عکس اس کے آئینہ پر بڑتا ہے۔

فقرہ نمبر 29 (ارواح انبیء)امر رہی ہے نیف حاصل کرتے ہیں۔ عام روح بشری تو حواس طاہری کے تعطل ہے امر اللی ہے لگاؤ کرتی ہے لیکن روح نبوی بیداری ہی میں اے متی طب کرتی ہے۔

فقرہ نمبر 40ءم روح بشری کا حال ہیہ ہے کہ جب حواس فاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس بطنی معطل ہوتے ہیں تو حواس بطنی معطل ہوتے ہیں جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس فلاہری بیکار ہوج تے ہیں۔ گر ارواح قد سید کا میہ حال ہے کہ حواس باطنی کی مشغولیت حواس فلاہری کو معطل میں کرتی ای طرح پر عکس۔

عام روحول کی درمائدگی یہاں تک ہے کہ اگر ایک حس مصروف ہو تو دوسری حس معطل ہو جاتی ہے۔ جب ہم قکر کرتے ہیں تو ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے اور جب ذکر کرتے ہیں تو تفکر سے خفلت ہو جاتی ہو آل ان کے ترم ہیں تو تفکر سے خالی ہو جاتے ہیں لیکن ارواح قد سید کی یہ حاست نہیں ہوتی ان کے ترم ظاہری وباطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔

تمام حیوانات اور نباتات میں مختلف خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ بطخ کا بچہ بیدا ہوتے ہی حیر نے لگتا ہے۔ چوہے اور بلی کا بچہ جب پہلی و فعہ ایک دوسرے کے آھنے سامنے ہوتے ہیں ان سے خاص متم کے عمل صادر ہوتے ہیں۔ بلی جھپنتی ہے چوہ بھ گناشر وع کر دیتا ہے۔ یہ مختلف ایانوا گاستعدادی کبال سے انہیں طیس ان میں باتوں کاجواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے نعمت وجود کے ساتھ یہ طبعی خصوصیات اور البامات بھی انہیں ودیعت کئے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ عالم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور صنف (انبیاء) کو عوم و معارف اور خفائق واسر ارکے وہ البامات عطا کر دے جن سے دیگر اصاف انسانی محروم ور ناسختا اللہ۔

## حضور علية كالمعجزة" قرآن حكيم"

القد تعانی نے جس طرح اپنے حبیب مرم علیہ کودیٹر جمعہ انبیاء ورسل پر نضیت عطا فرمائی تھی اور اعلیٰ ترین مراتب ہر فائز کیا تھااور حضور کی دعوت عامد کو زمانی اور مکانی حد بندیوں کا پابند نہیں کیا تھا ای طرح سرور عالم علیہ کے معجزات بھی ہے حدو ہیشار میں اور ان میں سے کشے تعداد حد تواتر کو پینچی ہوئی ہے، کیونک انہیں ایک جماعت نے یک جماعت ے نقل کیا ہے، حضور کے ارشادات مجمع مام میں ہوا کرتے تھے اور ایک جم غفیر اب کو بڑی توجہ اور غورے سنتہ تھا۔اور اپنے ذہبن میں پوری کو شش سے جذب کیا کرتا تھا۔ مختلف نخزوات میں جب اسلامی کشکر بیجا ہو تاتھ تو حضورات دفت اینے ارشادات طیبہ ہے اسمیل خور سند فرمات تھے۔ جمعہ کے اجتماع میں حیدین کے اجتماع اور دیگر ایسے اجتماعات جو و قبا فو تن منعقد ہوت رہتے تھے ان میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ انہیں سارے صحاب كرام يورى توجد سے سنتے اور بزى محت سے ان كوائے دافظه ميں محفوظ كر يہتے۔ توجو معجز ات ان اجماعات میں و توع پذیر ہوئے جن میں سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی ك معجزات کے متواز ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکنا۔ نیز حضور کے پچھ معجزات ایسے ہیں جو چند آ دمیوں کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے لیکن ان کا بھی روایت کاسلسلہ ایسے لو گوں پر مشتمل ہو تاتھ جوے مل ، یا قل اور دیندار ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے قوی اور ضعیف، مرفوع اور موضوع روایات کو الگ انگ کرنے کیلئے ایسے قواعد و ضوابط مرتب کئے تھے جن پر جو ر وابت پر کھی جاتی تھی اس کے بارے میں کسی سننے والے کو شک و شبہ کی گنج کش نہیں رہتی۔ ر ورعام علی کے اور معجز ات جو کثیر التعداد صحابے نے اور ان سے پھر تابعین نے اور ان

سے تیج تا بعین نے اس طرح روایت کے ہیں ان کے قطعی ہوں میں ک کوشک و شبہ نہیں اوروہ مجرات جو اخبار آجاد سے ہم تک پہنچ ہیں، ملاء حدیث نے تحقیق کے جو قو مدہ ضوابط مقرر کے ہیں ان پر جس مجزہ کی روایت سیح ٹابت ہوتی ہے، س کے مائے میں کی سیح مومن کوانکار نہیں ہو سکتا۔

ال کے ہمارے سامنے ال روایات کا ایک برداذ فیرہ ہے جن میں سی بہ ترام نے اور ان کے شاگردوں نے اپنے آقاد موالا علیہ کے ایت مجردات بیان کے جن جن کا صدق ال ت مطالعہ کیا جائے قوم در کا مئات کخر موجودات علیہ کی عظمت کا خش دل پر جبت ہوجاتا ہو جاتا ہے۔

مطالعہ کیا جائے تو ہم در کا مئات کخر موجودات علیہ کی عظمت کا خش دل پر جبت ہوجاتا ہو جاتا ہے۔

ہم اب اللہ کے مجبوب کر یم فی تم النوبین شفق آمذ نین رحمت معنا مین علیہ کے بہتا ہو النوبین شفق آمذ نین رحمت معنا مین علیہ کے بہتا ہو النوبین شفق آمذ نین رحمت معنا مین علیہ کے بہتا ہو النوبین شفق آمذ نین رحمت معنا مین علیہ کے بہتا ہو گئا کرتے ہیں اللہ علیہ باللہ تھی اللہ تھی ان مجردات کے آئے میں جمیں ہے ہو کی برحق در البہ کی منابعہ کی کا مل علیہ کا عمل جمیل دکھائے جس سے ہمارے داول کی دیا آباد ہوجات۔

الله تعالیٰ کی مید سنت رہی ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر ساقہ میں وہاں رہے والے ساور ی محر کی ہدایت و راہنم کی کیئے اپنے انبیاء ور سل مبعوث فرہ تا ہے جو ان و گوں کو فتق و فجور ی ولدل اور شاہر او منتقم پر گامز ن کر ہینے ولدل اور شاہر او منتقم پر گامز ن کر ہینے ہیں۔ بارگاہ عظمت و کبروئی ہے ہر ہی کو خصوصی قو تیں عطا ہوتی ہیں۔ اس کو ہم بنی ذبات میں معجزہ کہتے ہیں۔ اس میں زمانے کے نقاضوں کو چیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور س ہی نے ہیں میں موثر ترین ہتھیار ہو تا ہے اس باطن کے پاس اپنی طاغوتی کبریانی کو ہر قرار رکھنے کہیئے جو جس باطن سے کلرانا ہو تا ہے اس باطن کے پاس اپنی طاغوتی کبریانی کو ہر قرار رکھنے کہیئے جو مؤثر ترین ہتھیار ہو تا ہے اس باطن کے پاس اپنی طاغوتی کبریانی کو ہر قرار رکھنے کہیئے جو مؤثر ترین ہتھیار ہو تا ہے اس باطن ہے جب اس کار عب و ہیبت د ول سے دور ہو جاتا ہے نوالو گول کیئے جن کو قبول کرنا آسمان ہو جاتا ہے۔

القد تعالیٰ نے فرعون اور اس کی رعایہ کو گمر ابی ہے نکال کر راہ حق پر گامز ن کرنے کیئے جب حضرت موسی علیہ السوام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت مصر بیس ہر طرف جاوو کی فرمانزوائی تھی۔او نی واعلیٰ، حاکم و محکوم، فرعون اور اس کے پر ستار سب جادو کی سرحرانہ بالدستی کے سامنے سر افکاندہ بنجے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بینجیم کووہ مجز ات عطافر ہائے جنہوں نے جادو کی برتری کے عرائے و و گروہ کی ہوا نکال دی۔ اور کیونکہ وو و گ جادو کی حقیقت جادو کی برتری کے غرارے سے جمیشہ کیلئے ہوا نکال دی۔ اور کیونکہ وو و گ جادو جار کو وری

طرت بہی سمجھ کے تھے اور پوری طرق وواس کی قدر وقیمت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرائے موک عدید السلام کو وہ معجزات عطافر مائے جن کے باعث سحر اور ساحروں کا پرچم سر گوں ہو گیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جو بچھ موک علیہ السلام نے کر دیکھایا ہے ہمارے جو و و منتزاس کا مقابد نہیں کر سکتے۔ اس لئے سب سے پہلے فرعون کے ساحروں نے موک عدید السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔

ای طرح جس زمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام کومبعوث کیا گیااس و قت طب اور حكمت كاجار سوؤنكائ رماتھا۔اس زمانے كے طبيب اور حكيم لاعلاج بياريوں كا ايباعلان کرتے تھے کہ مریض بالکل تندرست ہوجا تا تھا۔اللہ تعالی نے اپنے تبی عبینی علیہ اسلام کو وہ معجز ہ عطافر ہایا جس کی عظمت کو دیکھ کر اس زمانے کے تمام اطباء اور حکماء دم بخو دیمو مررو كئے۔وہ تولا على م يضول كاعلاج كرتے تھے جوزندہ ہوتے تھے ،جوسانس لے رہے ہوتے تھے۔ جن کے اعضائے رئیسہ اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے تھے لیکن املہ تعالیٰ نے ا ہے پیٹیبر کو وہ معجز و عطا فرمایا جس ہے مر دے زندہ ہو جایا کرتے اور آپ ان بیار یول کا علاج كرتے جو ان ماہر اطباء كى دسترس سے بھى باہر تھيں۔ آشوب چپھم كے ان كے ياس زود اثر نننج تنے لیکن جو ماں کے شکم ہے اندھا پیدا ہوااس کو بینائی کا نور بخش ویناان کے تصورے بھی بال تر تفا۔ زخمول کاعلاج کرنے کے لئے ان کے پاس بڑی زود اثر مر ہمیں بھی تھیں اور ویگر نینے بھی تھے۔وہ ان مبلک زخمول کا بھی بڑی کامیابی سے علائ کرتے تھے جن ہے مریض کا نیج نکلنا محال سمجھا جاتا تھالیکن لاعلاج امراض میں مہارت تامہ اور طویل تجرب رکھنے کے باوجود کوڑھ کی بیماری کاعلاج ان کے حیط امکان میں ند تھا۔ اللہ تعالی نے اس زماند میں اپنے نبی علیہ السلام کومبعوث فرمایااور انہیں یہ قوت عظافر مائی کہ مر دہ کو كو ئى دواد ئے بغير ، كو ئى مالش كئے بغير ، كو ئى ياؤڑ رسنگھائے بغير ، كو ئى گلو كوز كا ئىكە رگائے بغير صرف التا قرمائية منته كم في مادن الله الووه مروه فوراً أيحصين كحول ديما تفاادر كفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑ اہو تا تھا۔ آپ کے ان معجز اے کود کھے کر عوام تو حیر ان و سششد رہو ہی جاتے تھے لیکن جب ماہر اطبءاور تجریہ کار حکماء ان مک<sub>ام</sub>ات کو دیکھتے تو ان کے قلوب و اذبان پید تشکیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اس ہیں کسی ان نی علم، کسی انسانی تجربہ، کسی انسانی قوت کاد خل نہیں بلکہ یہ فیضان اللہ تعالیٰ کا عطافر مودہ ہے ادر جب انہیں یہ یقین ہو جا تا تو

ان کیلئے اس می پر ایمان لا نااور اس کے احکام کو بجالا نا قطعہ مشکل ۔ ربت۔

جب محبوب رب العالمين علاقة كى بعثت كازمانه آيادر الى كے لئے ذكاہ قدرت نے جزیرہ عرب كو منتب فرمايا تودمال كے بسنے دالوں كو فصاحت دجا غت ميں جو ملكہ عطافر ہايا ہو كوئى توم ال كى جمسر كى كادعوى نبيس كر سخق تھى۔ اپناك جوہر فصاحت برناز كرت بو كائل قوم ال كى جمسر كى كادعوى نبيس كر سخق تھى۔ اپناك جوہر فصاحت برناز كرت بو كائل عرب اپنے سواتى ما قوام عالم كو عجمی لیعن گو ذكا كہاكرت تھے۔ اس فطرى فصاحت دو الله غت كے باعث جب وہ خطبہ دياكرت تھے تواس كے سئے نبيس پہنے تيادىكى ضرورت منه ہوتى تھى بلكہ فى البديم ابيا خطبہ دياكرت كے سرمعين برست طارى ہوج تا، كى كو بجال انكار نہ رہتى تھى۔

ای طرح ان کے قصا کو ،ان میں الفاظ کی بندش، جملوں کی تر تیب، عبارت کی روائی اور مشکل کا یہ حال تھا کہ کئی کو جر اُت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ معارضہ کر ہے۔ حالت جنگ میں جبکہ چارول طرف ہے تیم وال کی بارش ہور ،ی ہو تی تھی میں جبکہ چارول طرف ہے تیم وال کی بارش ہور ،ی ہو تی تھی ، نیخ وال کے سن الن کے سینول کے قریب اور تملو رول کی وحاری ان کی مردن کے باکل قریب ہوتی تھیں ،اس وقت ایسے رزمیہ اشحاران کی زبان سے نکلتے تھے جو و شمن کے وول پر بیبت بٹی دیے تھے اور شن والول بیل شی عت و بساست کی ایک رول پیونک دیتے تھے کے و شمن کے وشکل کی گوئی یکھار انہیں چھے شہری بنا علی تھی۔ ان بیس سے ایک جنگہو معرکہ کارزار بیں الشکر کی گوئی یکھار انہیں چھے شہری بنا علی تھی۔ ان بیس سے ایک جنگہو معرکہ کارزار بیں السیخ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے گہت ہے۔

فَصَبِراً فِي عَبَالِ الْمُوتِ صَبُراً وَمَانَيْلُ الْخُلُودِ بِمُستَطَاعِ "اے میرے دل میدان کارزار بیل مت گیراؤ۔ صبر کا دمن مضوطی سے پکڑے رکھو کیونک یبال سے بھاگ کر اگرتم نے جان بھالی توتم بمیشدز عدہ تو نبیں رہوگے۔"

کے شیر ون کی طرح ولول میں دہشت پیدا کرنے والا ہول۔ میں جب تم کو ناپ کر دول گا تو کسی جھوٹے ہیائے سے نہیں بلکہ سندرو ک پیانے سے دول گا۔"

ای قتم کی بیشار مٹالیس آپ کو غزوات اور دوسر ی جنتوں میں نظر آئی ہیں کہ دو حضرات فی الید بہدر جزید اشعاد پڑھ کرد شمن پر عقابوں کی طرح جھینتے اور شیر وس کی طرح اللہ علامت و بلاغت کے میدان الن پر گر بختے ہوئے جملہ آور ہوئے تھے۔ کیو نکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہروار تھے، وواشعار اور جملوں کے لطانف وہار کیوں سے پوری طرح آگاہ تھے کی سے اللہ کی ہدایت کیسئے اللہ تعالی جو علیم بھی ہے اور تھیم بھی، نے اپنے نبی کریم کووو مجزہ وعظ فر مایا جسے ہم قرآن مجید اور قرقان حمید کہتے ہیں۔ جو فصاحت و بداغت کا کیا مدیم امش شمونہ تھا۔ اس کی تعجے قدر و منزلت وی لوگ جان سکتے تھے جو اس بحر کے خواص تھے اور جب دوور کیستے تھے کہ قرآن کریم کی جو آئیش انہیں پڑھ کر سانی جو رہی تیں وہ انہی الفاظ و جب وہ وہ کی مقابلے میں ان کا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا، توان کیسنے اس تھے۔ پر پہنیان کل مارک کی کوشوں کوئی مشکل نہ رہتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ورنہ ہم بھی اپنی اغرادی اور اجن کی کوششوں کے اس جیں کلام میش کر کے بلکہ یہ اللہ کا کلام سے اس جیں کلام میش کر کے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہیں ورنہ ہم بھی اپنی اغرادی اور اجن کی کوششوں کی مشکل نہ رہتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ورنہ ہم بھی اپنی اغرادی اور اجن کی کوششوں کی مشکل نہ رہتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ورنہ ہم بھی اپنی اغرادی اور اجن کی کوششوں کے اس جیں کلام میش کر سکتے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہیں۔

ا نبیاء سربھین کی بعث ایک محدود قوم یا قبیلہ کی اصلاح کیئے اور محدودوت تک ہواکر تی تھی اس لئے انہیں جو معجزات عطافر ، نے گئے وہ وقتی تھے جو ظاہر ہوتے تھے اور جو و گ وہاں موجود ہوتے وہ اپنی آنکھوں ہے ان کا مشاہدہ کرتے لیکن پکھ دیرے بعدوہ آنکھوں ہے او جھل ہو جاتے۔ان کے بعد آنے والے لوگ ان کا ذکر تو شنتے لیکن ان کے مشاہدہ

ے قاصر دیے۔

ان کے پر عکس اللہ تعالی نے نہاتم الانبیاء محد مصطفی علیہ کو کسی ایک قوم یہ قبیلہ کی راہم اللہ قوم یہ قبیلہ کی راہم کی کیلئے یا محد دودوقت کیلئے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ سر درعالم علیہ کو نوع انسانی کے تمام افر ادکیلئے، خواددہ کر وارض کے کسی گوشہ میں آباد ہوں سب کیلئے تا قیام قیامت بادگ در راہنی بناکر بھیجا گیا تھا،ار شادخداد ندگ ہے۔

وَمَا آرْسَلُنكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ بَيْنِيرًا وَنَيْنِيرًا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ

التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(1) "اور مبیں بھیج ہم نے آپ کو مگر تن م ان نوں کی طرف بٹیر اور نذیر بن کر لیکن (اس حقیقت کو) کٹر ہوگ نہیں جانتے۔"

اس لے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے ہوا کہ اپنے مجبوب کو اسے مجزوت سرفران فرمائے جس کے نور کو زمین کے دور دراز گوشوں میں آباد انسان بھی دیکھیں ور قیامت تک آنے والی تسلیس بھی اپنی آ تکھول سے اس کا مشاہدہ کر سکیس اور وہ مجزوہ قر آن کر ایم ی حکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مرحمت فر مایا جس کی فصاحت و بار خت کے سرائے محکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مرحمت فر مایا جس کی فصاحت و بار خت کے سرائے کر جس کے محکم قادر الکام شعر اء اور خطباء کی گرد نیس جھک آئیں ور قیامت تی س کراب کو ہر ضم کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کی اس و رک خود ف تی کا مات نے اللی اللہ کو ہر ضم کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کی اس و رک خود ف تی کا مات نے اللی اللہ جس زمان میں بھی کسی علی قد میں بھی کوئی شخص اس تیاب مقد س کود کھے تواہے یقین آ جائے کہ دہر در ایر کے فرق کے بغیر ہے تماب صدیوں کے بعد بھی اپنی صلی دست میں نور آ جائے کہ دہر در ی ہے اور گم کر دور ابدوں کو صر اط مستقیم کی طرف و عوت دے رہی ہے۔

کوئی سادہ لوٹ میر نہ سمجھے کہ جن لوگوں کو میہ جیلنی دیا گیاوہ فن تنقید میں وستاس نہیں رکھتے تھے۔ ہم آپ کو عرب کی تاریخ کا لیک واقعہ ساتے ہیں میہ ایک و تغدی اس ندیو لنہی ک تروید کیلئے کافی ہے۔

آق باسلام کے طبوع ہونے ہے پہلے کاو قعہ ہے کہ سوق عکافہ ہیں عرب ہے۔ ہت م شعلہ بیان اور قاور ارکلام شعر اعاور فصی عاور خطب عموجو دیتے۔ اس وقت حضرت حمان بن عابت نے اپنی مدح میں دوشعر پڑھے۔ اس محفل میں ضب عالی ایک عرب ف تون موجو، تھی جو مرشیہ کوئی میں اپن جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب اس نے حضرت حمال کے یہ دوشعر سنے تو بکل کی طرح کڑی اور کہنے لگی اے حمال انظرے ان و شعروں میں آٹھ غلطیاں بیں۔ کیا تمہیں یہ زیب ویتا تھ کہ جو شعر غلطیوں سے پر بیں ان کو س مجمع عام میں تم پڑھ کر سنتے۔ حمان اس کامتہ جینی پر سششد ررہ گئے اور کہا کیا میرے دوشعروں بین آئی غلطیاں بیں ذرا گن کر تو بتاؤ۔

چنانچہ عرب کی اس خاتون شاعرہ نے فی البدیمیہ کھڑے کھڑے ان آٹھہ خیطیوں ک

نشاندی کروی۔ اس موقت نظر کا اندازہ سیجے کہ اس نے جن غلطیوں کی طرف اشارو کیا ہے۔ اس میں کروی اس معربہ بیل ہے اس میں مصربہ بیل ہے اس میں مصربہ بیل مصربہ بیل

س تحصات نعر بنمغی می الصّحی واثبا أما مقطران من مخدة دما ولئا من مخدة دما ولئا من العنّفاء وائمی مُحرّف ما ولئا ولئم سا حالاً و كُرهُ سا الله ولئم الله ولئم الله ولئم من العنّفاء وائمی مُحرّف کالمَرَ مُره كيا به بمارے پال برق برق الله تي جن (۱) كي بينياني ل روش بي اور چاشت كوفت الله كما تھے جيكتے ہیں۔

ختبء نے اس مہیے مصرعہ میں جار غلطیاں نکالیس۔

ہملی ہے کہ تم نے جفتات کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع قلت کا صیغہ ہے اور وس ہے کم ویگول پر والہ لت کر تاہے آئر تم جفتات کے بچائے جفان کا نفظ استعمال کرتے تو وہ جمع کثرت تھا اور وس سے زیاد ودیگول پر و لا الت کرتا۔

وہ مری ہے ۔ تم نے الغرکا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کا معتی ہے وہ سفیدی جو بیشانی پر بوتی ہے۔ اگر اس کی جگہ تم بیض کا نفظ استعال کرتے تو اس میں زیادہ و سعت ہوتی صرف بیشانی نہ چکتی سار اچر و تیکئے لگتہ تیسر کی ہے کہ تم نے بندھ نی کا نقط استعال کیا ہے۔ لمع ، اس چیل کو کہتے ہیں جو لمحہ بحر کیلئے فلاہر ہوتی ہے پھر حیسیہ جاتی ہے پھر فلاہر ہوتی ہے اور حیسیہ جاتی ہے۔ اگر تم یلمعن کے بجائے پیٹر قن کا لفظ استعال کرتے تو اس میں زیادہ مبالفہ تھا کیو نکہ شر اق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہر قرار رہتی ہے۔ یو تھی غلطی تم نہ ہے کہ ہے کہ تم تم تعلی کا غظ استعال کرتے تو اس میں زیادہ مبالف نے حتی کا غظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ قت مہمان کثر سے آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر سے تھا کہ تم ضخی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے۔ اب بین غلطی ہے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیفہ ہے جو وی سے کم بہتی نیک کا عید ہے جو وی سے کم بہتی نہ بھی کہ سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیفہ ہے جو وی سے کم بہتر ہیں غلطی ہیں ہے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیفہ ہے جو وی سے کم

ملوروں پرولاست كرتا ہے۔ اس كے بجائے اگر سيو فنا كہتے تؤاس ميں زياده مبالف ہو تا۔ بيد

1. سعيدا سون

جمع کثرت کامیغہ ہے ، دس سے زائد پر دیالت کر تاہے۔

دوسری منطقی ہے ہے کہ تونے یقطر ن کالفظ استعمال کیا ہے۔ تکواروں سے آطرہ آھر، خون ٹیکٹا ہے جو قلت پر دل مت کر تا ہے۔ اگر تم یجرین کا غظ استعمال کرتے تو اس میں خونریزی کی کثرت کا معنی پایا جاتا۔ پھر تم نے دم کا غظ استعمال کیا ہے اگر تم دماء کہتے جو جمع کا صیغہ ہے اور کثرت سے خونریزی پر دلاست کر تا ہے تو اس طرح تمہر ہی شجاعت کے بیان

آخری شعر بیل خنساء ناس کے سارے مفہوم کو مستر دکر دیا ہو کہ بہتہ ہے ہیں جا ہے پی اوا د

پر فخر کیا ہے کہ دواسے ایسے بیں تم نے اپنے واحدین پر فخر نہیں کیا جنہوں نے تمہیں جن ہے

طالا نکہ دواس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی خو بیوں کا اگر کر کے تم اپنام افتیار بلند کر ہے۔

جب ایک صحر انشین ف تون ، عرب کے نابغہ ، وزگار شاع کے کلام پر سب بال ہے

دل بلادیے والی تفید کرتی ہے توجولوگ نصیح و بلیغ شاعر اور تاور ادکا مرخطیب بھی تھے ن

کے فہم وذکا کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ قر آن کر یم میں انہیں برائ نام بھی کوئی ستم نظر ت

توبہ آزاد منش لوگ بھی سکوت افتیار نہ کرتے بلکہ بچل کی طر آ کو ندت اور پی تفید ہے

نقید سے خواس باختہ کر دیتے۔ اس عدیم الشل فصاحت اور ممتنع لنظیر جسارت کے

یادجوداگر وہ قر آن کریم کے شیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جوداگر وہ قر آن کریم کے شیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جوداگر وہ قر آن کریم کے شیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جود اگر وہ قر آن کریم کے شیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جہور کو مقد س میں انگشت نمی نی کہ کے تیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جود اگر وہ قر آن کریم کے شیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جود اگر وہ قر آن کریم کے تیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر

بلا جود اگر وہ قر آن کریم کے تیس سال تک باربار دہر اے جانے والے جیلنی کے سامنے مبر بلاگ کھیں میں انگشت نمی نی کی کیسے کوئی

رحمت عالم علی استان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اس و صدول شریک تور مطلق کا کلام
ہے بھی بتادیا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اس و صدول شریک تور مطلق کا کلام
ہے اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہو کہ یہ کلام اہی نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تواے
اہل عرب کے فصیء و بعقء! آؤاور اس جیسا کلام بنا کر دکھ ؤ۔ اگر اکیلے اکیلے تم اس چینی کو
قبول نہیں کر سکتے تو جزیرہ عرب کے جملہ فصیح اللیان لوگوں کو اکٹھا کرواور سب ش کر
کو حشش کرواور اس جیس کلام چیش کرو۔ اگر سارے قر آن جیس نہیں چیش کر سکتے تواس جیسی دس سور تیں آئی گرے دکھاؤ۔

الله بفوالوں الدائی فن فاتوا بعشر شور مُفتریاتِ
وادُغُوا من الشطف من دُون اللهِ الله كُنته صادفین (1)
الها كفار كُنت بين كه الله قر آن خود گه ليا به آپ فرمائي اله الياب و بي فرمائي الها الياب تو تم بيمى لے آدوس سور تين الله جيس گهرى بوئي اور باد وا پي مدد كيلتے جس كوباد كتے بوالله تع لي كے سواداً مرتم س الزام تراثي بين سے بول

٠ وسر ي جگه ار شادر بوني ہے۔

و لَا كُلْمَا فِي رَبِّتُ مِمَا مِرْتُنَا عَلَى عَبْدًا فَأَنْوَ الْمُؤْرِهِ مِمَا مِنْهُمْ وَدُغُوا شَهِداءً كُمْ مِنْ دُوْلَ اللهِ لَا كُلْمَا

یعنی اً مراس جیسی پوری مآب نہیں اوسکتے تواس کی دس مور تول جیسی سور تی بناکر چیش کر دوراً مرتم دس سور تیں چیش کرنے ہے بھی قاصر ہو تواس جیسی صرف ایک سورت ہی چیش کر دوا اً مرتم اکیلے اکیلے ایک سورت بھی چیش نہیں کر سکتے تو تمہیں اذان مام ہے اپنے سارے تمانیتوں کو اکٹی کرو، سر جوڑ کر جیھو اور اس کتاب کی کسی ایک سورت جیسی کوئی سورت چیش کردو۔

یہ ہوشر ہااور واضح چیننج دینے کے بعد انہیں یہ بھی بتادیا کہ تم ہزار جتن کرو، کو ششوں کی انتہا کرو و تم ایساہر ٹر نہیں کر سکو گے۔ارشادالنبی ہے۔

> قالَ كَمْ يَفْعَنُوا وَسُ نَفَعَنُوا قَاتَفُو سَارِ الْبَيْ وَفُولَدُهَا النَّاسُ وَخُمِجَارِهُ أَعَدَتُ عَكَافِرْشِي (3)

<sup>13 9559.1</sup> 

<sup>23 , 2 3, 1-2</sup> 

<sup>34.</sup> يا،24

" پھر اگر تم الیبانہ کر سکو اور تم ہر گزنہ کر سکو گے نوڈرو س "گ ہے۔" جس کا بند ھن انسان اور پھر ہیں ،جو تیار ک گنی ہے کا فروں کیئے۔"

ان چیلنجوں میں جو زور اور جوش و خروش ہے وہ کی پر مخفی نہیں۔ پھریے ہے۔ یہ چینی صرف ایک و فعہ ہی نہیں دیا گیا، ایک ون نہیں دیا گیا بلکہ تنمین سال تک بار بار ، شمیان اسلام کو، منگرین قر آن کو، جہنجو ( مجنجو ( کر گہا گیا کہ اس جیسی کی سورت ہی چیش آرو، الیکن کسی کو جمت نہ ہوئی۔ اور قر آن کریم کا چینی آن بھی موجود ہے، گفر و شرک کے میم خنوں کو جمت نہ ہوئی۔ اور قر آن کریم کا چینی آن بھی موجود ہے، گفر و شرک کے مر غنوں کو وعوت مقابلہ دے رہا ہے۔ جودہ صدیاں گزر گئی جی سی کو جر آت نہ ہوئی اور قر مدین کی جو اس میں کو جر آت نہ ہوئی کہ وہ اس چینی کا جو ب دے تیے۔

قر آن کریم کی حقانیت ور صاحب قر آن کی سیائی اور صداقت ٹابت کریٹ کے نے اس کے بعد کیا کسی اور دلیل کی بھی ضرورت ہے؟ مشر کین عرب نے اسدام کا مقاجد کرنے کیلئے، پیٹمبر اسلام کوناکام کرنے کیلئے کون ساحر بہ ہے جوانہوں نے استعمال نہیں گیا۔ مسلماتول کے ساتھ مسلس جنگیں کرتے دہے۔ جن میں ان کے بزے بزے سر و روو ہیز، ر شتہ وار ، بھائی اور فرز تد موت کی جھینٹ چڑتھے۔ انہوں نے اپنی دوات خرج کر نے میں ایک دوم ے سے بڑھ پڑھ کر حصہ لید مسلم نوں کو سمام ہے بر شنۃ کرے دریام و گوپ کواسلام اور قر آن ہے متنظر کرنے کیلئے میارے جینے ور فریب کئے۔ اُس س جینی کو قبول کر: ان کے بس میں ہو تا تو بڑی آسانی ہے تین آیتوں کی کیک مختصر سورت بیش کر دیتے اور کشتوں کے پٹنے لگائے بغیر اور خون کے دریا بہائے بغیر انہیں ای شاند رکامیابی و صل ہوتی کے اسدام کا آفتاب اقبال ای وقت غروب ہو جاتا۔ آن بھی د شمنان اسلام اپنے تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام ساز شوں اور اپنی حکمت عمیبوں کو ہروئے کار لا رہے ہیں تاکہ اسلام کے جرائے کو کسی طرح بجھادیں اور اسلام کے پر چم کوسر تگوں کر دیں لیکن اس میدان میں جمیشہ ان کو ناکامی اور نامر او کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ور قیامت تک اس سعید میں وو خائب وخاسر ہی رہیں گے۔

قر آن کریم کے کلام النی ہونے کی کوئی اس سے بڑی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے صرف عرب کے فصیء، بعغاء کو مقابلہ کی دعوت دی جارہی تھی اب سارے بنی ٹوٹا اُسان بلکہ جنات کو بھی چینے دیا جارہا ہے ورساتھ جی ہے چیش گوئی بھی کی جارجی ہے کہ تم سارے الى ناور بىن اكتفى بوكر بحى اس چين كاجواب مين و كي تحق قربايا-فل عنى الختمعت الحالس والحق على الد تأثوا بعش هذا الله مناهم للعص

صهيراً (1)

"(بطور چینج) کہد دو کہ اگر اکھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے بنان اور سارے جن اس بات پر کد لئے آئی اس قر آن کی مثل تو وہ س لیں، ہی ٹز نہیں لا تحکیل گئے اس کی مثل اگر چہد وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مدد گار۔"

اہل مکہ ، اور دیگر مشر کین جزیرہ عرب اگر چہ اس چیلنے کا جواب نہ دے سکے ، ان ک نار سائی میں کوئی شبہ باقی نہ رہا، کچر بھی وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے اور اسمام قبوں کرنے سے صاف انگار کر دیا۔ لیکن حقیقت اور وہ حقیقت جوروزروشن کی طرح عیاں ہواس کا انگار کیے کیا جاسکتاہے۔

وَّ نَذِنْ يُرُّا فَاعْرَضَ ٱكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞ وَقَالُوْا غُلُوْبُنَا فِيَّ ٱكِنَّةٍ مِثَا تَدُّعُوْنَا النَّهِ وَفِيَّ الْهَانِنَا وَقُرُّوَمِنَ بَيْنِنَا وَبَنْنِكَ جِبَابٌ فَاعْمَلُ اِنْنَا غِيلُوْنَ ۞

"الله ك نام سے شرون كر تا ہوں جو بہت بى مبربان ، بميث رقم فر ہائے وال ہے۔ ہم۔ اتارا گيا ہے يہ قر آن رقمن ور جيم (خدا) كى طرف ہے۔ يہ اليكى كتاب ہے جس كى آميتيں تفصيل ہے بيان كر دى گئى بيل۔ يہ قر آن عرفی زبان ميں ہے۔ يہ ان لوگوں كيئے ہے جو علم ، فہم ركھے تيں ہمہ مند عيل اس يہ مؤدہ مناتے والا اور ہروقت خبر و ركر نے والا ہے۔ بايں ہمہ مند پيمل كيا ہے ان ميں ہے اكثر نے اس وواسے قبول نہيں كرتے ور ان پيمل كيا ہے ان ميں ہے اكثر نے اس وواسے قبول نہيں كرتے ور ان بين بوئے ہوئے ہيں اور بہن وطر مول) نے كہا كہ ہمارے دل غلافوں ميں (سيخ بوئے) ميں اس بات ميں اور بمارے كا دول ميں گر ہے جس كی طرف آب بدتے ہيں اور بمارے كا دول ميں گر نی ہوئے ہيں۔ اس بادر ہمارے در ميان ايک جی ہے۔ تم پناكام ہے اور ہمارے در ميان اور جمارے در ميان ايک جی ہے۔ تم پناكام

قُلْ إِنْمَا آنَ اللهُ وَالْمَعَ الْمُورِي إِلَى آنَّمَا اللهُ وَاللهُ وَالله

" آپ فرہ ئے میں انسان ہی ہوں(بظاہر) تمہاری ہانند (البنۃ)وحی کی باتی ہے میری طرف کہ تمہار استبود خداد ندیکتا ہی ہے۔ پس متوجہ مو جاواس کی طرف اور مغفرت طلب کرواس ہے۔ اور ملاکت ہے مشر کول کیلئے جو زکوۃ نہیں دیئے اور وہ آخرے کا انکار کرتے میں۔ بيتك وولو مجوا يمان لے آئے اور جنبول نے نيك الحال كئے ال كيك ابیا اجرے جو منقطع نہ ہو گا۔ آپ ان سے بوچھے کہ کیاتم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو دو دن میں۔ مر تھبرات ہواس کے لئے مدمقاتل، وہ تورب ابعالمین ہے (اس کے مد مقابل کون ہو سکتاہے)اس نے بی بنانے میں زمین بیں گزے ہوئ ببہاڑ، جواس کے اوپر اٹھے ہوئے میں۔ اور اس نے بری پر کنتیں رکھی میں اس میں۔اور انداز و ہے مقرر کر دی بیں اس میں غذا تیں (ہ و ت كيينے) جار ونول ميں۔ ان كا حصول كيسال سے طلب گاروں كيئے۔ نج اس نے توجیہ فریائی آ تان کی طر ف دودائں وقت وصوال تحدیث فرمایا اس کواور زمین کو کہ آ جاؤ تقبیل تھم اور اداے فرانض کیلئے خوشی ہے یا مجبورا۔ دونول نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ بیس بنادیاا نبیل مبات آسمان دود نول جی۔اور و تی فرمانی ہر آسمان میں اس کے حسب حال اور ہم نے مزین کر دیا آسان دنیا کو چراغول ہے۔ اور اے خوب محفوظ کر دیا۔ بیہ سارا نظام سب سے مثالب اور سب پچھ صانے والے فداکا ہے۔"

حضوریہ آیات بینات مخاوت فرمات رہے۔ وہ مجسم جیرت بناہوا ان آیات کو خاموشی
سے سنتارہ۔ جب حضور نے اس سے اگلی آیت مخاوت فرمائی جس میں عاد و ثمود ہر نزوں
عذرہ کاذکر تھ تواسے بارائے ضبط ندرہا۔ اس نے اپناہا تھ حضور کے منہ مہارک ہر رکھ دی
اور بڑے بجز والی ٹ سے کہنے مگا بھارے لئے بدد عائد فرمائے۔ کیونک اسے یقین تھا کہ جو
ہات زبان مصطفی سے نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ بال سے اٹھ کر قریش کے ہاس کیا قریش
نے یو جھات و کہا کہ آئے ہواس نے کہا۔

ا تنا کچھ سننے اور جاننے کے ہوجو واس بد نصیب کو اسلام تبول کرنے کی سعادت میسرنہ آئی۔ اس نوعیت کاایک اور واقعہ سننے۔

(2) امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اود رکوجب یہ اطلاع کی کہ میں کیت ہی مسلم سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اود کر کوجب یہ اطلاع کی کہ میں نے اپنے ہی تی آئیں کو کہا کہ مکہ جانے ورجس شخص نے نبوت کا وعوی کیا ہے اس کے حالات کا جائزو نے اور واپس سر مجھے بڑئے۔

ابو ذرائے بھائی انہیں کے بارے میں کہتے تیں کہ میں نے بھائی انہیں سے بڑھ کہ اور انکا میں فرائیس سے بڑھ کہ کوئی قادر انکا ام شاعر نہیں سا۔ س نے عبد جاجیت میں بارہ خزا و شعر عاکا مقاجد کیا اور میں سب میں اس کا پلد بھاری رہا۔ نیس اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق مکد گیا، ابل ر کاروو جام میں بھائے کے بارے میں ہر فتم کی معلومات حاصل کیس پھر وٹ کرا پنے بھائی کے پاس آیا اور اسے بتایا۔

مَأْيَتُ رَجُلَّا بِمَكَّةَ يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُ النَّاسُ اللهَ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُ النَّاسُ فِيْهِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ سَاجِرٌ وَلَقَدُ النَّاسُ فِيْهِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ وَلَقَدُ عَرَضْتُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُلَّهَ نَتْ وَمَا هُو بِقَوْلِ كَاهِنَ وَلَقَدُ عَرَضْتُ عَمَا هُو بِقَوْلِ كَاهِنَ وَلَقَدُ عَرَضْتُ عَرَضْتُ قَوْلَ الْكُلَّهُ مَا الشَّعْرِ وَلَقَ بَيْتَنِوْ وَلَا يَلْتَنِوْ عَلَى إِمَانِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

''میں نے مکد میں کی شخص کو دیکھا ہے۔ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے تی بناکر بھیجا ہے۔ ابو ذر کہتے میں میں نے پھر انیس سے پوچھا وگول کاان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے بتایا کہ لوگ توا نہیں شاعر ، کا اس اور ساحر کہتے ہیں لیکن میں نے کا بنول کے اقوال سنے ہیں اور میں نے کا بنول کے اقوال سنے ہیں اور میں نے ان کے کلام کو مختلف اصاف کے اشعار سے مقاجہ کر کے دیکھا ہے آپ کے کلام کو ان ہیں سے کی صنف کے ساتھ کو اُن میں سے کی صنف کے ساتھ کو اُن میں اور این کے میا تھو کے ہیں۔ "
مناسبت نہیں۔ بھیتاوہ سے جی اور این کے می لفین جھوٹے ہیں۔ "

ولید بن مغیر و، جو فصاحت و بلاغت میں قریش کاسر دار تھ، ایک روز رحمت مالمیان منطقهٔ کی خدمت میں حاضر جوااور عرض کی کہ آپ آچھ پڑھ کرسا ہے تاکہ میں اس میں غور و فکر کر سکول در حمت عالم علیقہ نے بیہ آ بت پڑھ کرسائی۔

إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْحِصَانِ وَلِيُتَآءِ ذِي الْقُرُافِي وَالْمَثَانِ وَلِيُتَآءِ ذِي الْقُرُافِي وَيَنْهُمَ عَنِ الْفَحَتَآءِ وَالْمُثَكِّرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ الْمُثَكِّرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ الْمُثَكِّرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ الْمُثَكِّرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

" بینک اللہ تعالیٰ تکم دیتا ہے کہ ہر معامد میں انصاف کرو (ہر ایک کے ساتھ اور منتی ساتھ ہوائی کروں اور منتی ساتھ اور منتی فرما تا ہے ہے حیالی سے اور ہرے کا مول سے اور سرستی ہے۔اللہ تعالی نفیعت تبول کرو۔"

یہ سن کر ولید ہر سنانا طاری ہو گیا اور عرض کی دوہارہ پڑھئے حضور نے س تیت کو دوہارہ تلاوت فرمایادہ کہنے لگا۔

وَادَتُهِ إِنَّ لَهُ لَمُكَارَّدَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَادُوكَةً وَإِنَّ أَعُلاَةً لَمُثَمِّرٌ وَإِنَّ آسُفَلَهُ لَمُغَبِرِيُّ وَمَا يَعُولُ هٰذَا بَثَرٌ (2) "فداك تشم اس مِن تو مُعَاس ب، اس كے ظاہر پر بهك ب، اس كا اور وال حصہ مجلوں ہے لدا ہے اور نیجے والا شاد اب ب اور كوئى نسان الساقول نہيں كہ سكتا۔"

<sup>1.</sup> سية في 90

پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا ور ان کو کہ خدا کی قتم اتم میں کوئی آدمی ہے نہیں جو اشعار کے یارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہویا جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہویا جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہویا جنات کے مشابہ نہیں۔خدا کی قتم اس ہ قبل بنا باخیر ہوا ملنہ کی قتم اجو وہ فرہ تے ہیں کوئی قول اس کے مشابہ نہیں۔خدا کی قتم اس ہ قبل بنا شہر یں ہے اور اس کا خاہر چکد ار ہے اس کا اوپر وال حصہ مجلول سے مدا ہے ور نہی دسے شاداب ہے پھر وہ اپنی قوم کو کہنے لگا۔

رانگه كيعُلُو وكلايعُلى عَلَيْهِ وَانَهُ لَيْعَظِيمُ مَا تَعَنَّ (1) "يه بميشه سربندرب كاراس پركونى بند نبيس بو سَلْ اورجواس \_ يچي آئوهاي فيس كرد كه ديتا ب-"

(4) عمروین جموح : ابو نعیم این اسحاق کے حوالہ ہے روایت کرتے ہیں۔

انسار کے فاندانوں سے ایک فاندان کانام ہو سیم تھا۔ جب سی ندان کے بہت سے نوجوان مشرف ہاسل م ہوگئے تو عرو ہن جو آجو سی فاندان کام در تھ، اس نے اپ بیٹ معاذ کو کہا ہے شخص جو کلام سناتا ہے ، جو تم نے سن ہے ، جھے بھی سناؤ سعا ہو ہے کہا ہے ہے ہے ہے معاذ کو کہا ہے شخص جو کلام سناتا ہے ، جو تم نے سن ہے ، جھے بھی سناؤ سعا ہو چکا تھا۔ انہوں نے سورہ فی تحد کی ابتدائی ہیت کا تحد کی المحد کی تا کہ میں ہو کے المحد کی تھا۔ انہوں نے سورہ فی تحد کی ابتدائی ہیت کا کھی پڑا ہے دیت المحد کی ایک کا ساز اکا ماری طریح سے اپ بیت کو کہا تھا۔ کہا گیا آہت کا کہا تھا آہت کا مور سے انہوں ہو کہا تھا المحد کی ابول ان ان کا دوم اکل مارا کلام ای طریح و حسین فریس کہا گیا آہت کا آہت کی رود حسین فریس سے الموا ہم اللہ نیہ میں کی بزرگ کا ہے قول منقول ہے۔

اگر قر آن کریم کاکوئی نسخہ جنگل میں پڑا ہو، کسی کوئل جائے اور اسے یہ پینا نہ ہو کہ یہ کس نے رکھا ہے اللہ تعال کی طرف کس نے رکھا ہے تو صاحب عقل سلیم اسے پڑھ کر گواہی دے گا کہ یہ اللہ تعال کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کسی انسان اور جن کی یہ طاقت نہیں کہ اس جیسا کار میں سکے۔

وجوه اعجاز قرآن

(1)الايجاز

وہ وجوبات جن کے باعث قر آن کریم معجزہ ہے اور اس نے تم م مخالفین کو اس بات

ے عالا کر دیا ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک ہی سورت وہیں انہیں مختف انداز ہے چیلنج بار بار دیا گیا لیکن کسی کو لب کشائی کی جر اُت نہ ہو گئے۔ فصاحت و بلاغت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود وہ بول ساکت و صامت ہو گئے ہیے انہیں ممانپ نے سو گھے لیا ہو۔

ہم ان بے شمار وجو وا مجازے صرف چند وجو ہات چیش کرنے پر اکتفاکریں گے ،اگر آپ تو جہ ہے ان وجو ہات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قر آن کریم اللہ کا کلام ہے کسی انسان یکسی بشر کا نتیجہ قکر نہیں ہے۔

۔ قرآن کریم کے معجز وہونے کی ایک وجہ ایجازے اور ایجاز کا مفہوم علیء معانی نے بید ان کیاہے۔

ٱلْإِيْجَاذُ : قِلَّةُ اللَّفْظِ وَكَثَّرَةُ الْمَعْنَى

''الفاظ کی تعداد بہت کم ہواس کے باوجود اس کے دامن میں لطا کف و عکم کے جو سمند رٹھا ٹھیں مار رہے ہول، وہ بیکرال ہول۔''

یعنی چند الفاظ میں کثیر التعداد معانی کو شمودیا گیا ہو مثال کے طور پراس آیت قر آنی کا مطالعہ فرمائے۔ وَ لَکُوْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً (1)

اس میں صرف تمن لفظ میں لیکن بربال اس میں جو معانی ومعارف بیان کئے گئے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ان وو کلمات میں قاتل کی سز البھی بیان کر دی اور اس میں جو حکمتیں مضمر ہیں ان کو مجھی واضح اندازے بیان کر دیا گیا۔

اس آبت کریمہ میں قانون قصاص کی عدت اور حکمت بیان کی جارہی ہے۔ یعنی آگر بے گناہ مسلم کرنے والے کو اس کے جرم کے ہرابر پوری سزانہیں دی جائے گی تو اس کا حوصد بزھے گااور مجر مانہ ذبہنیت کے دوسر بے لوگ بھی تڈر ہو کر قبل وغارت کا بازار گرم کردیں گئے۔ لیکن اگر تھا تل کو اس کے جرم کے بدلے قبل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا مجلے کی انجام دکھے کر باز آ جا تیں گے ؟ اس طرح ایک قاتل کو قبل کرنے ہے ہو م

آج بعض ملکوں میں قبل کی مزاموت منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سے مزا

فلالمانداور بہیانہ ہے، مقوّل تو قلّ ہو چکااب اس کے عوض ایک دوسرے آومی کو تختہ دار پر لٹکا دینائے رحمی نہیں تو کیا ہے۔

آپ خوفناک حقائق کو ولکش عبارتوں سے حسین بنا سکتے ہیں سکن نہ آپ ن ک حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور شان کے برے نتائج کوروپذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آئلیس ظالم قاتل کے برے نتائج میں بھائی کا پھنداو کی کر پرنم ہو جائیں، ملک کے قانون کی آئلیس ظالم قاتل کے گلے میں بھائی کا پھنداو کی کر پرنم ہو جائیں، اس ملک میں ایسے مجم مول کو اس ملک میں ایسے مجم مول کو اس ملک میں ایسے مجم مول کو ان میں ایسے میں

اس مغہوم کو بیان کرنے کیلئے بڑے بڑے بلغاء نے کو شش کی ہے بیکن قرسن کر ہم کے ایک جملہ میں جو وسعت اور جامعیت ہے وواس کی گرو راہ کو بھی نہیں پہنی ہیں ہے۔ کا م المی کے اس ایجاز کود کھے کر بڑے بڑے خطباء اور شعر اء دم بخود ہو جاپا کرتے تھے۔

ایک دوسرے اعرابی نے کسی فخص کوسورہ یوسف کی بیہ آیت پڑھتے ہوئے شا۔ فَلَمَتَا اسْتَیْنَسُنُوْ ا**رمِنْلهُ خَلَصُ**وْا نِجَتَّا(2)وہ پکاراٹھا۔

اَشْهَدُ اَنَّ عَنْنُوتًا لَا يَقْدِدُ عَلَى مِثْلِ هٰذَا الْكَلَامِ

" میں بیہ گواہی دیتا ہول کہ کوئی انسان ایسا جمعہ زبان پر نہیں لا سکتا۔" اس کی بدا غت میں اعجاز ہے اسے جو سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔"

اصمعی، ادب عربی اور نحویس یگانه عصر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کمسن بچی کو، جس کی عمریانچ چیر سال تھی، یہ کہتے ہا۔ آسَنَغَفِفُ الله وَ عَلَمُ الله وَ الله وَالله وَال

اصمعی کہتے ہیں میں نے اسے کہااے پی اہم توابھی کمٹن ہو بالغ نہیں ہو تم کن گنا ہوں سے مغفر ت طعب کر رہی ہو؟اس نے حجت جواب دیا۔

> اَسْتَغْفِرُ اللهُ لِذَنْ مِي كُلِّهِ قَتَلْتُ اِنْسَانًا بِغَيْرِ حِلَهِ مِثْلُ غَزَالٍ نَاعِمٍ فِي دَلِهِ إِنْ صَعَدَ الْيُلُ وَلَوُ الْعَلَهِ مِثْلُ غَزَالٍ نَاعِمٍ فِي دَلِهِ إِنْ صَعَدَ الْيُلُ وَلَوُ الْعَلَهِ

"میں اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ میں نے ایک ہے گناہ شخص کو قبل کر دیاہے جو اپنے ناز و نخرہ میں ایک نازک اندام ہر ان کی طرح تھا۔ رات آدھی گزر گئی ہے اور ابھی تک میں نے نماز عشاءادا نہیں گی۔"

اصمعی کہتے ہیں میں نے جب اس کے بددوشعر سے تومیں پیر ک افعاد میں نے اسے کہا۔ قانگائی اللّٰهُ مَا اَفْعَلَتُ اِلَیْ مَمَ کَسِ بلا کی فصیح و بلیغ ہو۔"(1) وہ کہنے گئی، تم قر آن کر یم کی یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی اس کلام کو فصیح کہتے ہو۔ اس نے قر آن کر یم کی یہ آیت پڑھ کر سائی۔

> وَ اَوْحَبُنَا ۚ إِلَى اُوَمُوسَى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَلِاَ اَخِفْتِ عَلَيْهِ فَالْوَلَّةِ وَ فِي الْيَوْ وَلاَ تَغَا فِي وَلاَ تَعَزَّ فِي إِنَّا رَا ذَوْهُ اِلنَّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥

''اور جم نے الہام کیا موئی علیہ انسلام کی والدہ کی طرف کہ بچے کو بے خوف و خطر دودھ پلائی رہ۔ پچر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ ماحق ہو تو ڈال و بینا اس کو دریا ہیں اور ہر گزنہ ہر اسال ہو تا اور نہ تمکین ہو نا یفین ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیم کی طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولول ہیں ہے۔''

<sup>1</sup> رقي، طدن،"اسي قالنوبي"، جلد3، متحد 98-99 2 سورة القدم 7

اس آیت میں مختلف مضافین کو یکی کردیا گیا ہے۔ اس میں دوام ، دو نہی ہیں۔ دو نہی ہیں۔ دو نہی ہیں۔ دو نہی ہیں اور دوبشار تیں ہیں۔ دوام تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ تھم دیتے ہیں حصر ت موک کی ولد وکو کہ اے دودھ پکی تی رہو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو "نہی" یہ ہیں۔ وَلَا تَعَافِقُ وَلَا تَعَافِقُ وَلَا تَعَافِقُ " دُراخُوف نہ کرنا ، ذرا تُحملین نہ ہونا۔ "دو خبری ہیں۔ اُو تَحیدُنا جی "ہم نے اُل کی ۔ " فَا ذَا تُحَفِّقُ الْبَیْكِ وَجَاعِلُوهُ کَلُو وَ مِنْ اِللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ان لطافتوں سے وہ کالوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جوع بی زبان کے باہم ہوں۔
ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی القد عند مبجد میں مور ہے تھے اچ نک ایک ہی تا ہو کہ آپ کی ایک ہونے کے مربانے کے قریب کھڑا ہو کر کلہ شبادت پڑھنے لگا۔ اس کی آواز ہے آپ کی آئکھ کھل گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہواور کہاں ہے آئے ہو۔ اس آ بہ میں روم کے یادر یول کامر دار ہوں۔ میں نے یک روز ایک مسلمان جنگی قیدی کو آپ کی آپ کی گیا۔ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سا۔

مَنْ يَطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَعَشَى اللهَ وَ يَتَقَهُ وَ فَالْإِلَى هُوُ الْفَا يَوْدُونَ ٥ "جو شخص اطاعت كرتا ہے اللہ تعالى وراس كے رسول مقبول كى اور دُرتار ہتا ہے اللہ تعالى ہے اور پچتار ہتا ہے اس كى نافر مانى ہے تو يبى لوگ كامياب ہيں۔"

میں عربی زبان اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے جب یہ آیت کی اور اس میں غور و فکر کیا تو میں اس متیجہ پر پہنچ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی دونیہ آخرت کے بارے میں جو ہدایات اس میں بیان کی گئی بیں ان تمام امور کا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے۔ یہ آیت من کر اس کی فصاحت و بالہ غت اور جامعیت سے متاثر ہو کر میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہول اور آپ کی زیارت کیسے حاضر ہوا ہول۔ (2)

<sup>52 , 57, 5.1</sup> 

<sup>2</sup>\_زيل طاك "المير النبور" وجد 3، متى 99

عرب کے بعض فعیء جن کواپی فصاحت وبلاغت پر براناز تصانبوں نے کو ششیں بھی کیس کہ قر آن کریم کے چیلنج کو قبول کریں اور اس کے مقابلے میں ایک سورۃ پیش کر ویں لیکن ان سب کوناکامی کاسامنا کرنا پڑااور دواز خود اس ارادہ سے باز آئے۔

ان لوگوں کے ہارے میں دو نین مثالیں سن لیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں "چہ نہیں۔
فاک رابہ عالم پاک "کہ خاک کے النذرول کو عالم بالا کی رفعتوں سے کوئی نبیعت نہیں۔
انہیں سے ایک مسیلہ کذاب ہے۔ جس نے نبوت کا جھوٹاد عویٰ کیااورا پئی چرب زبانی اور ملت سری سے اپنی قوم کے ہے شار لوگوں کو اپنا آرویدہ بتالیا۔ اس نے بھی کو شش کی کہ دو چند آیات کھو کر قر آن کریم سے ان کا موازنہ کرے لیکن اس نے بڑی سوج بچار اور محنت و ب نکابی سے جو فقرے مرتب کئے انہیں لغت عرب کا ایک ابتدائی طالب علم بھی سنتا ہے واسے منسی آجو نقرے مرتب کئے انہیں لغت عرب کا ایک ابتدائی طالب علم بھی سنتا ہے توا ہے۔

آپ قر آنی آیات کو چیش نظر ر کھیں پھر اس کذاب اور عبار کی وضع کی ہو گی عبارت کامطالعہ کریں حقیقت خود بخو د آشکار اہو جائے گی۔وہ کہتاہے۔

یَاضِفُدُ عُکُوْ تَنْفَیْنَ اَعْلاَكِ فِی اَلْمَاءِ وَاَسْفَلْكِ فِی الْمَاءِ وَاَسْفَلْكِ فِی الْمَاءِ فَلَا الشَّرِّبُ تَمْنَعِیْنَ الطَّیْنِ لَا الْمَاءَ تَکُلُدرِیْنَ وَلَا الشَّرْبُ تَمْنَعِیْنَ "ال میندُک تو کب تک زاتارے گا۔ تیر الوبر والاحصہ پانی میں ہوا در نجلاحمہ کچڑ میں نہ تو پانی کو گدال کر سکتا ہے اور نہیائی چنے ہے تو منع کر سکتا ہے۔"

مسلمہ گذاب کی یہ عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ معلوم نہیں ان ہے جوڑ ، ہے مغز اور مبمل فقر ات کو بجی کرنے کیلئے اس نے کتنی راتیں ہوگ کر گزاری ہوں گی اور نہ جانے اس نے ایسے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں گئے جن سے وہ ایسے چند فقر ہے بنائے اور قر آن کر یم کا مقابلہ کرنے کا وعویٰ کرے ، لیکن آپ ان اغاظ کو ویکھیں ، ان کے مین فی میں غور کریں وہاں انسان کی روحانیت اور کلام اللی کی افادیت کا نام و نشان تک نہیں ، تو پھر اس کی یہ یاوہ گو گیاں قر آن کر یم کی فصاحت وہا غت کا کیو تکر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ ان ہے جوڑ جملوں اور نفو الفاظ کو قر آن کر یم کی فصاحت وہا غت کا کیو تکر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ ان ہے جوڑ جملوں اور نفو الفاظ کو قر آن کر یم سے مقابلہ کرنے کیلئے چیش کرنا فصاحت و بلاغت کی تو جین ہے۔ ایک بار مسلمہ نے قر آن کر یم کی سورہ الناز عات سی تو پھر اس کی بار مسلمہ نے قر آن کر یم کی سورہ الناز عات سی تو پھر اس کی بار مسلمہ نے قر آن کر یم کی سورہ الناز عات سی تو پھر اس کی

ہاس کڑھی جس ابال آیااور اس سورہ پاک کامقبلہ کرنے کیلئے اس نے اپنازور تلم تزان کی دوبارہ حمافت کی۔

سورہ النازعات کی مپنی چند ''یات اور اس کا ترجمہ ''پ ذہن نشین کر نیس بھر مسید کذاب کی اس ہر زہ سر الی کا مطاعہ کریں تو آپ کوا بکائیاں '' نے لگیس گی۔ رب العرش العظیم کا کلام ہے۔

کلام اللی کی ان تیاہ میں آپ نے آیاہ کی شان اعجز اور ان میں جلال و جمال خداو ندی کی جھلک کا مشاہدہ کیا۔

اب اس كذاب و د جال مسيلمه كا كلام سنيں جو اس نے قر سن كريم كى اس سورت كا مقابله كرنے كيئے چيش كياوہ كہتاہے۔

وَالزَّادِعَاتِ زَرْعًا - وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا - وَالزَّارِ بَاتِ وَالزَّارِ بَاتِ وَالزَّارِ بَاتِ وَهُمُّ اللَّهُ وَالْحَاتِ طَمْنًا - وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْكَادِ مَا اللَّادِ مِنَا الْمُدَادِ - الْحَدُّ فُضِلْتُهُ عَلَى الْمُدَادِ - إلى غَيْرِ ذَالِكَ الْمُدَادِ - إلى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْهَدُ يَانِ -

ازراہ انصاف خود ہی فیصلہ سیجئے کہ یہاں نصاحت و بلاغت تام کی کوئی چیز ہے۔ دیوانے کی اس برد کو کلام الی کی سراید دانش و حکمت آبیت سے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟ اس زمرہ

کے ایک اور احمق نے سورۃ الفیل کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑی مغز ماری کے بعد چند جمعے لکھے جن پیس معنویت اور بامعنی ہونے کاشائیہ تک نہیں۔ وہ بھی پیش ہیں۔ اس نے سورۃ الفیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اپنی طرف سے جھک ماری ہے۔ اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ وہ کہتا ہے۔

ٱلْوَلْوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِالْمُثِلْ الْمُثَلِّلُ عَنَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا لَسَمْةً تَلَا مَنْ مَن بَيْنِ شَوَاسِيْفَ وَأَخْتُنا،

ای طرح اس کے ایک دوسرے بھائی نے سورہ فیل کے مقابلہ کیلئے یہ کام لغو پیش کیا۔ اَلْفِیْکُ مَا الْفِیْکُ مَا الْفِیْکُ وَهَا اَدْدَالِكَ هَا الْفِیْکُ ۔ لَهَ ذَنَبَّ وَثِیْکُ ۔ وَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ خَلِق رَبِّنَا لَقَیلیْکُ ۔ (1) (2) قر آن کریم کے معجز ہونے کی دوسری وجہ

قر آن کریم کی دوسر کی اخیازی شان جس نے اس کوب نظیر اور بے مثال بنادیا ہے اور میدان فصہ حت کے شہروارول کو اس کے سامنے گفتے نکنے پر مجبور کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ قر آن کریم اگر چہ اس عربی زبان میں ہے جس زبان کے بیدلوگ ماہر شار کئے جاتے تھے لیکن ان کی تمام اصاف کلام میں ہے کسی کے ساتھ اس کی دور کی بھی حمی شمت نہ تھی۔ ان کا کلام نثر میں بھی تھا اور نظم میں بھی تھا۔ لیکن قر آن کریم کی سور تول کو نہ نظم کہ جو ساتھ ور ان پر نشر ہاں کو دکھ کر اہل عرب کی عقلیں جیران و سششدر ہو گئی تھی۔ ور ان پر قر سن کریم کی ایک ہیہت و دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انہیں میہ ہمت نہ رتی کہ دواس کلام بلاغت نظام کا مقابلہ کرنے کا خیال تک بھی دل میں لے آئیں۔ سوجن بد نصیبول نے اس اکھاڑہ میں اور بین بد نصیبول نے اس اکھاڑہ میں اور بین بد نصیبول نے اس اکھاڑہ میں اور بین بر نظام کا مقابلہ کرنے کا خیال تک بھی دل میں لے آئیں۔ سوجن بد نصیبول نے اس اکھاڑہ میں اور بین بر بی کا کہ بھی ان کو قر آن کریم کی فصاحت نے یول زمین پر بی کے کہ بھی ان کو قر آن کریم کی فصاحت نے یول زمین پر بی کا کہ بھی ان کو قر آن کریم کی فصاحت نے یول زمین پر بی کا کہ بھی ان کو قر آن کریم کی فصاحت نے یول زمین پر بی کا کہ بھی کے کان میں سکت نہ رہی ہو گئے کہ بھی کے کہ کی ان میں سکت نہ رہی ۔

جن لوگوں نے قر آن کر بم کا مقابلہ کرنے کا عزم کیاان بیں ہے اندلس کا یک مشہور علیم اور ادیب تھ، جس کانام کی بن علیم تھ جوا ہے زمانے میں سارے اندلس میں ابنا کوئی مثل نہیں یا تھا۔ ایک سو تمیں سال کی عمریائی اور اس کی وفات دو صد پچین ججر کی میں ہوئی۔ اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کی لیکن اس پر کلام الہی کی ایک بہبت اور ایسار عب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے بہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی سمجھی آخر کار اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ بید وہ کلام ہے کہ کوئی فخص اس جیسا کلام بیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اپناس گنہ عظیم سے صدق دل سے تو ہہ کی اور ساری عمر قر آن کریم کی رفعتوں اور عظمتوں کے سامنے سر افتادہ دریا۔

المتعنع، نائی ایک فخص جوائے زہنے میں عربی زبال کے نصحاء وبلی ء کاسر تان صور کیا جاتا تھا، اس کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ قر سن کریم کا مقابد کرنے کیلئے ایک سورت لکھے گار چنانچہ اس نے گئی، اس مقصد کیسے شبانہ روز محنت کی اور جب س نے ایک سورت لکھے گار چنانچہ اس نے گئی، اواس مقصد کیسے شبانہ روز محنت کی اور جب س نے ایپ خیال کے مطابق ایک سورت کا مسودہ مر تب کر لیا تو اتفاق سے اس کا گزر ایک محتب سے جواجب اس بچ قر آن کریم کی تلاوت کررہے تھے۔ جبوہ اس محتب کے پس سے گزر اتو اس نے سنا ایک معصوم بچہ یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔

مُرِقِيْلُ يَأَدُّمُ الْبَلَعِيُ مَا أَهِ فِي وَلِيَهَا أَهُ الْفِيقِي وَغِيْضَ الْمَا آءُ وَقُوْنِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعُنَّ اللَّعَوْمِ الظّٰلِيهِيْنَ 0 (1)

" تعلم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پائی کو،اے آسان تھم جاور اتر گیا پائی اور تھم ولی نافذ ہو گیا اور تھم گئی کشتی جودی بہاڑ پر اور کہا گیا بل کت وہر بادی ہو طالم قوم کیلئے۔"

مقص نے اجا تک جب یہ آیت کی توہ ہشت کے باعث اس برسرزہ طاری ہو گیاہ ور کئے گا۔ اَسَنَّهَا اُنَّ هَا اُلَّا اُمَا هُو مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ وَاَنَّ هٰذَا لَا يُعَارَفَنُ اَنْدُادِ

" بین گوائی دیتا ہوں کہ بیاسی انسان کا کلام نبیس اور بین گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا مقابلہ کرنانا ممکن ہے۔"

و ہیں ہے وہ اپنے گھرلوٹ آیا جو کچھ اس نے لکھاتھ اسے مٹادیا اور جس کاغذ پر مکھاتھ اس کو

<sup>44 38635-1</sup> 

<sup>2</sup>\_ز في وحلال، "السيرة التوب"، جلد3، صلى 100

يرزه يرزه كرديا

جو تخص بھی ضوعی نہیت ہے آیات قرآنی ہیں غورہ غوض کرتا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کلام البی کے ہر کلمہ میں علم و حکمت کے دریا موجزن ہیں، علوم و معارف کے سمندر محا شمیں مارر ہے ہیں اور الفاظ کی تعداد کم ہے لیکن سعائی کی پیکر ائی حیرت انگیز ہے۔
اس کی عبرت لطائف و حکم سے لبریز ہے ، اس میں بیک وقت اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کے ہر حکم کو بجالانے کیلئے ایسے اثر انگیز ارشادات ہیں جن سے ایک دانشمند آدمی کو اونی سرتابی کی بھی مجال نہیں رہتی۔ اس میں طاب و حرام کے بے مثال ضابطے موجود ہیں۔ محاس اخلاق کو اپنانے کی ترغیب ہے۔ ہرے کا مول سے دورر ہنے کی تلقین ہے۔
اس نی زندگی کو نفع بخش اور فیض رسال بتائے کیلئے ، ہر انسان کے ول میں نضیت و کر امت کے اعلیٰ و ارفع در جات پر فائز ہونے کا جو شوق ہے اس مرکب شوق کو تازینہ کی امرامت کے اعلیٰ و ارفع در جات پر فائز ہونے کا جو شوق ہے اس مرکب شوق کو تازینہ کی اور غیرت پر ایک کیلئے گزشتہ ؛ توام کے عبرت آموز کو گئے تیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد و اقعات اس د لنشین اور دنیڈ بر انداز ہیں بیان کئے گئے ہیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد و اقعات اس د لنشین اور دنیڈ بر انداز ہیں بیان کئے گئے ہیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد و اقعات اس د لنشین اور دنیڈ بر انداز ہیں بیان کئے گئے ہیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد و اقعات اس د لنشین اور دنیڈ بر انداز ہیں بیان کئے گئے ہیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد کر اس کسی اور ناصح مشفق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

یه جامعیت به وسعت، به اثر انگیزی به ولهنشتی، به تنوع، تمام کی تمام خوبیال اس صحیفه مقد سه میں یکجا کردی گئی ہیں۔

قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسری وجہ

امورغیبه بر آگاه کرنا

قر آن کریم کے صفحات ان آیات سے معمور ہیں جن بی آئد ورویڈ ریم ہونے والے واقعات کی اطلاع دیدی گئی ہے اور وہ واقعات بعید ای طرح رویڈ ریم ہوئے ہیں، رویڈ ریم ہو اقعات بعید ای طرح رویڈ ریم ہوئے ہیں، رویڈ ریم ہو رہے ہیں اور قیامت تک رویڈ ریم و تے رہیں گئے جس طرح قر آن کریم نے ان کاذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کے وقوع پذریم ہونے سے سالباسال پہلے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا اور سے امر اس حقیقت کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ بید اس ذات وقد س کا کلام ہے جو عالم الغیب و الشہر وقتے۔ اس کی چند مثالیس آپ کی ضد مت میں چیش کی جاتی ہیں۔

كَتُكُونَّ الْمُستَجِدَ الْحَوَا مَرانَ شَنَاءَ اللَّهُ 'امِنِيْنَ (1) "تم يَعْنِنَادَ اخْلَ ہُو كے منجد حرام مِن امن وسكون كے ساتھ جس وقت اللّٰه تعالیٰ جائے گا۔ "

سے آجہ اس وقت نازل ہوئی جب بی مکر مظاہدہ اپ بودہ سوجان نار مجابہ ین کو ہم اور کر عرم اور اکر نے کیلئے عازم مکہ مگر مد ہوئے تھے لیکن کفار مکہ نے حد یہ ہے مقام پر مجاہدین اسلام کا راستہ روک لیا اور اعلان کر دیا کہ مسلی نول کو کسی قیست پر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں وی جائے گی۔ مسلی نول کو اپنا احرام کھونے پڑے، قربانی کہ جو بور وہ ساتھ لیے کہ اللہ شریف کی زیارت کی حد تیں ونول میں دیائے ہوئے وہ وہ اپس لیا پڑے اور بہت اللہ شریف کی زیارت کی حد تیں ونول میں دیائے ہوئے واپس جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد سادی و نیائے دیکھ کہ بقد تی لی کا حبیب علی اللہ ایک جو کے اور سرور کی مگر فی بڑھ رہا ہے۔ آن کی میں سے جرات نہیں کہ لکٹر اسلام کا راستہ رو کے اور سرور کا کم علی تھی کو مکہ مگر مہ میں داخل ہوئے مبور جر سے منع کر سے حضور پر نور بڑی شان و شو کت سے مد کھر مہ میں داخل ہوئے۔ مبور جر سے منع کر سے دختور پر نور بڑی شان و شو کت سے منع کر سے حضور پر نور بڑی شان و شو کت سے منع کر مہ میں داخل ہوئے۔ مبور جر سے منع کر سے منع کر سے ایک تر میں داخل ہوئے۔ مبور جر سے منع کر سے منع کر سے داخل ہوئے۔ مبور کے جی زیارت سے اپنی آئی موضی سے احرام کھونے تیں اور پور سے میں داخل کر سے بیں عواف میں مناز سے ایک تر میں داخل کر سے بیں اپنی مرضی سے احرام کھونے تیں اور پور سے میں داخل کر سے بیں عواف میں در ایک کی دیارت سے اپنی آئی مرضی سے احرام کھونے تیں اور پور سے تیں ایک کو کہ میں داخل کے بعد بخیر بے وہ کی دیارت کے بین دیوں پر راہو کر رہا ہو کہ رہا ہو کہ دیوں پر راہو کر رہا۔

وَهُوْمِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغَلِبُونَ ٥

"اوروہ یقیناً ہار جائے کے بعد ضرور عالب آئیں گے۔"

رومیوں اور ایرانیوں کے در میان بڑی زیر و ست جنگ ہوئی۔ کفار مکہ کی بھر رویاں ایرانیوں کے س تھے تھیں اور مسلمانوں کی بھر رویاں ایرانیوں کے س تھے تھیں اور مسلمانوں کی بھر رویاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ دو بھی حضرت عینی علیہ السمام اور انجیل پر ایمان السے تھے۔ ال کے ساتھ تنگ ہوئی جس میں ایرانیوں کو فتح ماصل ہوئی اور رومیول کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی افسر دگی خاطر اور

<sup>27 8 17-1</sup> 

<sup>3 -11/11/2</sup> 

حزن و المال کو دور کرنے کیلئے انہیں اس خوشخبری سے خور سند کیا۔ و کھو ہوں تعلی عَلَیهو مُر سیکٹوللبون اے فرز ندان اسلام تم رومیوں کی فنکست پر رنجیدہ خاطر نہ ہو، عنقریب تم و کیمو کے کہ انہیں غلبہ نصیب ہوگاادر ایرانیوں کو شکست فاش ہوگ۔

جن حالات میں ہے آیت نازل ہوئی ان حالات میں ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوگا
کیو نکہ امرانیوں نے خسر وکی قیادت میں بیت المقدی پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ
ہجاد کی تھی۔انہوں نے بیسائیوں کو فکست فاش سے دوجار کیا تقد ان کے ہز اروں سپ ہموں
کو لقمہ اجل بنادیا تھا حتی کہ رومیوں کی مقدی ترین صلیب بھی امرائی اٹھا کر اپنے س تھ لے
گئے تھے۔ان حالات میں یہ خوش فہی نہ ہو سکتی تھی کہ اتنی جلدی حالات یول پاٹا کھ کیں
گئے تھے۔ان حالات ہی میہ ہوگی اور رومی فتح یاب ہوں کے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد
اللہ تعالی کا ارشاد پورا ہو کر رہا اور نبی کمرم رؤف ورجیم نے اپنے دب کریم کی طرف سے جو
میٹر دوسنایا تھا، مملی طور پر اس کی جمیل ہوگئی۔

ان حالات میں رومیوں کی فتح کی خبر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلکہ بیہ اللہ تعالٰی کی ذات اقد س تھی جو حال و مستقبل کو جانیا ہے ، جو شکست کو فتح اور فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس آبت میں جو چیش گوئی کی گئی تھی اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ بید کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اس خداو ند قد وس کا ہے جو عالم الغیب والشہادة کی شان کا مالک ہے۔

هُوَالَّذِي َّيَ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُمُاى وَدِيْنِ الْحَقِي لِيُغَلِّهِمَ لَا عَمَالِيَ الْمَعْلِمِ الْمَعْلِمِ الْمُعَلِّمِ وَلَوْكُمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ وَلَوْكُمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ وَلَوْكُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِمِ الللْمُولِمِ الللْمُل

"وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجاا ہے دسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اگرچہ نا کوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں پر"

اس آیت کریمہ میں بھی دین اسلام کے غلبہ اور پینیبر اسلام کی شاندار کامیابی کی خوشخبر کی دین اسلام کی شاندار کامیابی ک خوشخبر کی دی جسی ان حالات میں دی گئی جبکہ بظاہر مسلم نوں کی کامیو بی کے امکانات صغر کے برابر منے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہتے ، کمز وراور قلیل التعداد مسلمانوں کو

غلبہ عطافر ماکراپنے قول کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ سور قالنور کی آیت 55 میں القد تعالی فرز ندان اسلام کوخلافت راشدہ کے معرض وجو دہیں آنے کی بشارت دے رہاہے ارشاد ہار کی تعالی ہے۔

مسلمان اس وفت مشرکین کے ظلم وستم کی چک ہیں ہیں رہے تھے۔ ہر وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ پریشان کر رہاتھا کہ کسی وقت بھی لات و جبل کے پرستار اپنے نظر جر رکے ساتھ ان پر حملہ آور جول کے اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ ویں گے۔ یہ مزود و بغز ان حالات میں ستایا گی جبکہ اس کے وقوع پزیر ہونے کا بظہر کوئی امکان نہیں تھا بیکن سان حالات میں ستایا گی جبکہ اس کے وقوع پزیر ہونے کا بظہر کوئی امکان نہیں تھا بیکن سازے کا مطاب نے دیکھا کہ محمد عربی علیقے کے خداوند عزوجال نے جو فرمایا تھادہ پور ہو کر رہا۔ مسلمانول کی خدافت قائم ہوئی جس کا پر جم تین براعظموں میں ہرار ما تھ۔ اور جبال بھی یہ مسلمانول کی خدافت قائم ہوئی جس کا پر جم تین براعظموں میں ہرار ما تھ۔ اور جبال بھی یہ پر چم ہمران کی خدافت کے دریا بہنے گئے۔

إِذَا جَاءً نَعَمُ اللَّهِ وَالْفَتُهُ وَوَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي إِذَا جَاءً نَعَمُ اللَّهِ وَالْفَتُهُ وَوَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي

"جب الله كى مدد آ كېنچ اور فتح نعيب ہوجائے اور آپ ديكھيں لو گول كو كدوه داخل ہور ہے ہيں اللہ كے دين ميں فوج در فوج، تواس وفت اپنے رب كى حمد كرتے ہوئے اس كى پاكى بيان فرما ئے اور اپنی مت كيلے اس

ے مغفرت طلب سیجے۔ بیٹک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔" جس مدد اور نفخ کی نوید سنائی گئی تھی وہ ججرت کے دس سال بعد و قوع پذیر ہوئی۔ وہ بادی برحق جو چند سال قبل فقط اینے یار غار صدیق اکبر کی معیت میں مکہ سے نکلا تھا، وہ مرف دس سال بعد مجاہدین اسلام کا ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف بیش قدی کر رہ ہے۔ لشکر اسلام کی جیب سے زمین کانپ رہی ہے، بہاڑوں پر لرزہ طاری ہے، آئ کسی کو مز احمت کی بر اُت نہیں۔ مکہ کے سارے باشندے مر دعور تیں، جوان، بوڑھے، بیچے بالے اس نبی بر حق کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے سڑ کول پر ، گلیول میں ، چھتوں پر ، صحنوں میں قطاریں باندھ کر کھڑے تھے اور اس جمال جہاں آراکی ایک جھنگ دیکھنے کیلئے بڑی ہے تانی ہے جیٹم براہ تنھے۔ وہ لوگ جو اسلام کے مستقتبل سے مابوس تنھے وہ اس بنچ کے وقوع پذیر ہوئے کے بارے میں قطعة امید نہیں رکھتے تھے۔ آن سب نے دکھے لیا کہ اللہ کا محبوب مکہ میں داخل ہوا۔ادر اسلام کے وہی دشمن جواب تک اس شمع ہدایت کو بجھانے کیئے سر گرم عمل تھے وہ آج پر وانوں کی طرح اس شمع ہدایت پر قربان ہو رہے ہیں۔ جوق در جوق بصد شوق اللہ تعالی کے محبوب کریم کے وست مدایت بخش پر اپناہاتھ رکھ کر دوست ایمان ہے والا مال ہو رے بیں اور" اشھد ان لاالہ لا اللہ و شھد ان محمدُ رسول اللہ"کے **فلک شکاف** نعروب ہے مکہ کے درود بوار کو نجرے تیں۔

[َنَا عَنَنُ مُزَّلْتَا الدِّ كُو وَلِنَا لَهُ لَعَفِظُونَ ٥ "بيتك بم نے اتارا ہے آپ پر ذكر كو (قر آن كر يم) اور يقين بم بى ال كے محافظ الل-"

چودہ صدیاں گزر پکی ہیں اس عرصہ میں سینکڑوں خو نمیں انقلابات بریا ہوئے۔ کئی طاندان عزت کے آسمان پر چکے اور غروب ہو گئے۔ کئی بستیاں آباد ہو میں اور اجز سنگیں۔
ماندان عزت کے آسمان پر چکے اور غروب ہو گئے۔ کئی بستیاں آباد ہو میں اور اجز سنگیں۔
اس کے باوجود اللہ تعالی نے جو دعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق کماب مقدس کی حفاظت فر اگی۔ بردی بردی بردی اسلام دشمن طاقتیں برسر اقتدار آئیں اور کو مشش کے باوجود اس کے ایک نقط کو بھی شہرل سکیں۔ کیا ہے بات اس دعوی کی روشن دلیل نہیں ہے کہ جس نے بید نقط کو بھی شہرل سکیں۔ کیا ہے بات اس دعوی کی روشن دلیل نہیں ہے کہ جس نے بید آ بہت نازل کی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ساری کا نئات کا خالق و مامک ہے اور اس نے جو وعدہ

فرمایاد نیاکی کوئی طاخوتی طافت اس کے خلاف نہیں کر علق۔ اِتّناکہ کھیفطون جسنے اس کتاب کو اتاراوہی اس کی ہر تحریف اور ہر تغیر و تبدل سے حفاظت کرنے والا ہے۔ قر آن کریم کے کلام اللی ہونے کی اس سے بڑی دیل اور کی ہو علق ہے۔ مسرور و اور و مرد و و کرون الدائیوں (۱)

"عنقریب پسپاہو گی ہیے جماعت اور پیٹھے پھیم کر بھا گ جا ئیں گ۔"

یہ آ بہت کر بھر غزوہ بدر سے سات سال پہنے نازل ہوئی، جبکہ مسل نول کی تحداد بہت قلیل تھی اور مکہ کے رؤساء ان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑر ہے تھے۔ اس وقت قر "ن مر بھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب مرم علیہ کو آگاہ فر بیا کہ عنقر یب یہ وگ بہب ہو ہ ہیں گ اور چھے پھیر کر بھاگ جا تھی گے۔ ان حالات بیس کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھی کہ قریش مکہ جن کی سطوت وشوکت کے س سے تمام عرب قبائل اپنے سر جھکاویا کرت تھے، جن کے نوجوان شی عت اور جنگی مہارت بیس اپنا ٹائی نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس اسلیہ کے بار شخص معدووے چند مسلمانوں سے عبر تاک شکست کھا کر میدان جنگ سے راہ فر راختیار کریں معدووے چند مسلمانوں سے عبر تاک شکست کھا کر میدان جنگ سے راہ فر راختیار کریں معدووے چند مسلمانوں سے عبر تاک شکست کھا کر میدان جنگ سے راہ فر راختیار کریں صبیب کے غلاموں کو ارزائی فرمائی تھی وہ پوری ہو کر رہی اور مارے جہان نے دیکھا کہ مغرور قرایش مکہ اپنے سر بہاوروں کے باشے میدان جنگ میں چھوڑ کر اور سر سر بر آور دہ مغرور قرایش مکہ اپنے سر بہاوروں کے باشے میدان جنگ میں چھوڑ کر اور سر سر بر آور دہ افراد کو امیر ان جنگ کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ کر اور سر سر بر آور دو افراد کو امیر ان جنگ کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ کر اور گراپ کے ور سے بھی گراکی کو منہ دو کھانے کے قابل نہ رہے۔

قَیْلُوهُ وَیُعِیْ بِهِ اللّهُ بِالْیُرِیکُو وَیُغِیْ هِدَ وَیَغِیْ هِدَ وَیَغَیْ هُوهُ وَیَغَیْ هِدَ وَیَغَیْ هِدَ وَیَغَیْ هِدَ وَیَغَیْ هُوهِ وَیَغَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَالَ تَمِهارے ہاتھوں "جنگ کروان ہے۔ عذاب دے گا انہیں الله تعالی تمہارے ہاتھوں ہے، رسواکرے گا انہیں اور مدوکرے گا تمہاری ان کے مقابعہ میں اور یوں صحت مند کردے گا اس جماعت کے سینہ کوجوانل ایمان ہیں۔ "
یوں صحت مند کردے گا اس جماعت کے سینہ کوجوانل ایمان ہیں۔ "
اللّه تعالیٰ نے اللّ ایمان کوجواب تک مشرکین مکہ کے پنجہ استبداد میں طرح طرح کی آلیہ تعالیٰ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه ا

تکلیفیں ہر داشت کر رہے تھے اور صبر کا دامن بکڑے ہوئے تھے، ان کو کا فروں ہے جنگ کرنے کی واشت کر رہے تھے اور صبر کا دامن بکڑے ہوئے تھے، ان کو کا فروں ہے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ بی بیہ خوشخبر می بھی سنا دی کہ اللہ تعالی متبارے ہا تھوں ہے اور سواہوں کے اور اللہ تعالی کی بد دان کے مقابلہ میں تمہارے شامل حال ہوگی۔

سارے جہان نے یہ منظر دیکھا کہ جدرے لے کر آخری غزوہ، غزوہ تہوک تک جب محل کو آخری غزوہ، غزوہ تہوک تک جب مجلی کفار و مشر کبین کی قشون قاہر ہ نے مسلمانوں کے ساتھ قوت آزمائی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خائب و خاسر کیا اور اپنے حبیب کے غلامول کے سریر فتح و کامیانی کا تاج سجیا۔

لَنْ تَيَفُنُّ ذَكُمُ الْآ اَذَى قَالَ يُقَاتِلُوُكُمْ يُولُونُكُمُ الْآدُمْ بَالْدَالَةُ مَا الْآدُمُ الْآدَا ثُمَّ لَا يُنْصَدُونَ ٥ (1)

" کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہار اسوائے زبان سے ستانے کے۔اور اگر لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ تو بچھر دیں گے تمہاری طرف اپنی فضص (اور بھاگ جائیں گے ) پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گ۔"

یٹر ب کے بیہودی پڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے۔ان کے پیس ندوولت کی کئی اور نہ سال بنگ کی۔ ان بیس بڑے برے سور مااور بہادر تھے۔انہوں نے یٹر ب اور اس کے گروو نواح میں ور دوور تک قلع اور گڑ ھیال تقمیر کر رکھی تھیں۔ یہاں تک کہ فیبر کی دور در از آباد ہوں میں ان کے کئی متحکم قلعے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزویہ تھی کہ وہ غریب الوطن ب سر و سامان مشمی بجر مسلمانوں کو مٹاکر رکھ دیں۔ اللہ تعالی اپنے مجبوب غریب الوطن ب سر و سامان مشمی بجر مسلمانوں کو مٹاکر رکھ دیں۔ اللہ تعالی اپنے مجبوب کر معلقے اور حضور کے صحابہ کرام کو واضح طور پر بتارہ بیس کہ یہودی بایں بھہ قوت و سطوت بھی تم پر غالب نہیں آسکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے جیں کہ زبان در از کی، فشد طر ازی اور بہتان تراثی سے تمہارے دلول کو دکھ پہنچا سکتے جیں اور اگر انہوں نے جی بڑا کر کے مید ان جنگ میں آنے کی بھت کی تو بھر فکست کھا کر پاؤل سر پر رکھ کر بھاگ جا کی کر کے مید ان جنگ میں آئے کی بھت کی تو بھر فکست کھا کر پاؤل سر پر رکھ کر بھاگ جا کی کر کے مید ان جنگ میں آئے کی بھت کی تو بھر فکست کھا کر پاؤل سر پر رکھ کر بھاگ جا کی سے کے دنیا نے دیکھا کہ آگر چہ فلایری حالات مسلمانوں کے ناموافق تھے لیکن قر سن کر کے مید ان جنگ کی تھی دو ہور کی جو کر دیں۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (1)

"الله تعالى تمام نوكول كے شر سے آپ كى تكب ني فرمائ كا۔"

آپ کو علم ہے کہ اعلان نبوت ہے میلے حضور نبی کریم علیقے اپنی قوم کی مستحصوب کا تارا تنے۔ان کی زبانیں حضور کوالصادق اور الامین کہنے ہے نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جس روز نبی روَف رحیم نے دین تو حید کی تبدیغ کا آغاز کیا تو جا مات میسر بدل گئے۔جو لوگ حضور علیف کے قد مول میں آئکھیں بچھانا اپنی معادت سجھتے تھے وہ اب خون کے بیاہ ہو گئے۔ م ایک کی خواہش تھی کہ کسی طرح توحید کے اس علمبر دار کو موت کی نیند سلاے کاشر ف دہ حاصل کرے۔ کمی زندگ میں بھی حضور ایسے عیار و شمنوں میں گھرے تتھے جو حضور کے خون کے پیاہے تھے اور ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ تشریف فرہ ہوئے تووہاں بھی و شمنان اسلام جن میں منافقین اور یبودی چیش چیش تنھے ن کی ساز شیں ور منصوبہ بندیال صرف اس نقط پر مر کوز تھیں کہ جس طرح ہوسکے س آواز کو ہمیشہ کیلئے فاموش کر

د یا جائے جوانہیں ہر کحظہ املنہ و صدہ لاشر یک پر ایمان یا نے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔

جنگوں کا سلسلہ مجی شر وع ہو چکا تھ۔ سر کار دوعام علیہ جب ستر احت فرہا ہوت تو جال نثار ادر و فادار غلامول کا ایک دسته رات گجر حضور کا پهره دیا کرتا لیکن جب به آیت نازل ہوئی اس دن سے حضور نے بہرہ دارول کو اپنے گھر بھیج دیا۔ فرمایا خدا نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھ لی ہے ،اب مجھے کسی بدائد لیش ہے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ چنانچہ سے نے دیکھا کہ بڑے بڑے خطرناک محے بھی آئے لیکن محبوب رب اسالمین علیہ نے ذرا پر واہ نہ کی۔اللہ تعالی کی حفاظت پر کامل اعتباد کرتے ہوئے مجھی حفاظتی تم ابیر کی طرف توجہ شەدى القد تغالى ئے اپنے اس دعدہ كو يور افر مايا اور بعد ميں كو ئى دشمن محبوب رب الدہ لمين كو کوئی گزندنه پہنچاسکا۔

> وَقَالُواْ اَنَّ يَيْدُخُلَ الْجِئَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًّا أَوْتَصَارَى تِلْكَ آمَا نِيُّهُ وَ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا كُلُو إِنْ كُنْتُوطِي قِيْنَ (2) "انہوں نے کہا نہیں واخل ہو گا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو

<sup>67</sup> of War 1

مبودی میں یا عیسائی۔ یہ ان کی من گھڑت باتی ہیں، آپ (انہیں) فرمائے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سے ہو۔"

میہود کواپنے دین پر برداغر ور تھادہ بید ڈیکے کی چوٹ پر کہتے کہ جنت بیں ان میہود و نصاری کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو گا۔اللہ تعالی انہیں شر مسار کرنے کے لئے قرماتے ہیں۔

قُلُ إِنْ كَانَتْ لَكُوْ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَثُّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْنُوْ صْدِقِيْنَ 0

"آپ فرمائے آگر تمہارے لئے دار آخرت کی نعمیں القد تعالی کے باب مخصوص بین تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو بھلا آرزو کرو موت کی۔ آگر تم

-y. Z

وہ بدی تمکنت اور و توق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دار آخرت کی ساری راحیں، آسا کشیں اور عزت افزائی صرف ان کے لئے مخصوص ہیں۔ ان کے اس وعوی کی لغویت کو ظاہت کرنے کے لئے انہیں کہا گیا کہ اس آلام و مصائب سے بھری ہوئی و نیا میں رہنے کے بجائے تم کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ تمہیں موت آئے اور تم جنت کی ابدی بہر وں کے مزے نوٹے گئو۔ لیکن کیا مجال کہ وہ اس کی تمنا کریں۔ و نیا کے ساتھ ان کا انتا جبار وں کے مزے نوٹے گئو۔ لیکن کیا مجال کہ وہ اس کی تمنا کریں۔ و نیا کے ساتھ ان کا انتا قلبی تعلق ہے کہ وہ کسی قیمت پر اس دار المحن کو جھوڑنے کیلئے تیار نہیں۔

اس کے بعدوالی آیت میں ایک اعلان کیا گیا۔

وَلَنَّ يَتَّمَنَّوْهُ أَبَدَّ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ (2)

" ہر گز ہر گزوہ بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب پنکر تو توں کے۔"
ان کی کار سمانیاں ہر وقت ان کے سامنے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ صرف بلکیں بند
ہونے کی ویر ہے، وہ ان کار سمانیوں کی سز ا بھگنٹے کے لئے دوزخ میں پھینک ویتے جائیں
سے یہ قر آن کریم نے اعلان کرویا کہ وہ ہر گز ہر گزیہ تمنا نہیں کریں گے۔ چاہے تو یہ تھا کہ
وہ تمنا کرتے اور مجمع عام میں اپنے مرنے کی دعا مانگتے اور قر آن کریم کی اس پیش گوئی کو
باطل ہاہت کر کے لوگوں کو دین اسلام اور تیفیم اسلام ہے پر گشتہ کرتے جو ان کی زندگی کی
باطل ہاہت کر کے لوگوں کو دین اسلام اور تیفیم اسلام ہے پر گشتہ کرتے جو ان کی زندگی کی
عزیز تین آرزو تھی لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی کہ دہ یہ تمنا کریں۔ اب تک دہ ایسا نہیں کر سکے

قیامت تک وہ ایسا نہیں کر سکیل گے۔اللہ تعالیٰ کے اس چینج کو قبول کرنے کی ہمت نہ آج تک انہیں نصیب ہوئی نہ قیامت تک نصیب ہوگ۔

حضور سر کار دوع کم علق کا پیدار شادگرای ہے آگر وہ ضدیں آگر مرنے کی تمناکر تو جو بھی بیہ تمناکر تااس کو فور أموت کی نیند سداویا جاتااور ان جس سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ مندر جہ بالا آیات کے علاوہ قر آن کر یم کی ہے شار آیات میں جن بیل ان واقعات اور حالات کی نشاند ہی گئی ہے جو نزول قر آن کے صدیوں بعد رویڈ بر ہونے والے تھے۔ ان میں سے جو واقعات ان چو دہ صدیوں کے دوران وقوع پذیر ہو بچکے ہیں وہ بعید کی طر ن میں سے جو واقعات ان چو دہ صدیوں کے دوران وقوع پذیر ہو بچکے ہیں وہ بعید کی طر ن میں اور جو وقوع پذیر ہوئے ہیں جس طرح قر آن کر یم نے ان کے بارے ہیں اطلاع دی تھی ور جو وقوع پذیر ہوئے جس طرح قر آن کر یم نے ان کے بارے ہیں اطلاع دی تھی ور جو وقعی پذیر ہوں گے جس طرح میں اللاغ دی تھی ور جو الشہادة تر نی نہیں ہوئے وہ بھی یقینا اس طرح وقوع پذیر ہوں گے جس طرح میں امار کا در کر والشہادة تر نی گئاب مقد سے جس ان کا دکر فر مہا ہے۔

وَمَنَ اَصُدَى مِنَ اللهِ قِيْلًا ۞ وَمَنَ اَصُدَى مِنَ اللهِ حَدِينَ اللهِ حَدِينَ اللهِ

اعجاز قر آن کی چو تھی وجہ

بعث نبوی ہے پہنے آوم عدیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السمام تک ہزارہا انبیاء ورسل تشریف لائے۔ انبول نے جن مشکلات میں فریضہ تبلیخ انبی دیاور ان کی قومول نے ان کے ساتھ جو غیر انسانی اور بہیانہ سلوک کیا قرآن کریم نے بڑے مؤثر انداز میں ان و قعات اور کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم ہے پہلے جو آسانی کتب تازل ہو ئیں ان میں بھی یہ واقعات اور یہ طالات بڑی تفصیل ہے بیان کئے گئے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ جب ہم ان واقعات کو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت، اپنے نی کی قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت، اپنے نی کی اطاعت کا جذب اور جاد ہ حیات پر اس کے نقوش یا کو اپنا خطر راہ بنانے کا شوق بیدا ہو جاتا طاعت کا جذب اور جاد ہ حیات کو سابقہ کتب میں پڑھاج تا ہے تو ان جن مقال ہیں جب ان واقعات کو سابقہ کتب میں پڑھاج تا ہے تو قبان جن مقال نہیں مانا البتہ ان کو پڑھنے والنا جرت زدہ ہو کر اپنے آپ ہے یہ چونے لگ ہے کہ کیا میں واقعات کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے سے واقعات کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے تعد اور ان کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے تعد اور ان کے تعد اور ان کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے اور ان کے تعد اور ان کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے تعد اور ان کے بیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے اور ان کے تعد اور ان کے تیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے تعد اور ان کے تعد اور ان کے تو تعد کیا کہ کہ دیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے تعد کیان پر اکٹنا کریں گے۔ اور ان کے اور ان کے تعد کیان کیا کہ کیان کیا کہ کو تعد کیاں کو کو تعد کا تعد کر کو تعد کیاں کو کو تعد کیاں کیاں کو کو تعد کیاں کو تعد کو تعد کیاں کو کو تعد کیاں کو کو تعد کیاں کو تعد کیاں کو تعد کر کے کو تعد کیاں کو تعد کیاں کو تعد کیاں کو تعد کیا کو تعد کیاں کو کو تعد کیاں کو تعد کیاں کو تعد کر کو تعد کیاں کو تعد کیا کو تعد ک

مطالعہ سے قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ قر آن کر ہم میں انبیاء سابقین اوران
کی اقوام کے بارے میں جو بچھ تکھا گیا ہے وہ سابقہ آسانی کتب سے خوشہ جینی شہیں کی گئی،
جس طرح مستشر قین کا خیال ہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالی نے قر آن کر ہم میں ان حالت
ووا قعات کو بیان کر کے اپنے محبوب کے قلب منیز پر نازل فرمایا ہے۔ اس میں کسی انسان ک
کاوش کا سر مود خل شہیں اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ قر آن کر ہم کسی مور فی یا
کسی نہ ببی فلا سفر کی کاوشوں کا ثمر شہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کانازل کر دہ کلام ہے جو اس نے اپنے
محبوب پر نازل فرمایا۔ اور آگر یہ واقعات تورات وانجیل سے استفادہ کرتے ہوئے قر آن میں
ذکر کئے جاتے تو ان میں بھی وہ عناصر کلیت شہیں تو جزوی طور پر پائے جاتے جن کے بیش
نظر نبوت کامقام رفیع مختلف فتم کی لغز شوں اور کو تا ہیوں سے داغدار نظر آتا ہے۔

بہلے آپ کی بیدائش کے باب19 کی آیات36 کا مطالعہ کریں جس میں اللہ کے ایک نبی حصرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہر زوسر انی کی گئی ہے۔

اور بوط ضغر سے نگل کر بہاڑ پر جابسااور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیو نکہ اسے ضغر میں بستے ڈر لگااور وواور اس کی دونوں بیٹیال ایک غار میں رہنے گئے۔ تب بہبو نھی نے چھوٹی سے کہاکہ ہمارا باب بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مر د نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤہم اپنے باب کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باب کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باب سے نسل باتی رکھیں۔(32)

٠ ٣ سو انهول نے اس رات اپنے باپ کو ہے پلائی اور پہلو تھی اندر گئی اور اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیش اور کب اٹھ گئی۔(33)

د وسرے روزیوں ہواکہ پبلو تھی نے جیموٹی ہے کہاکہ دیکھ اکل رات بیں اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی اور آؤ آج رات بھی اس کو ہے پلا کیں اور تو بھی جا کر اس ہے ہم ہفوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل ہاتی رکھیں۔(34)

چھوٹی سے بھی ایک بیٹا ہوا\_\_اوراس نے اس کانام بن عمی رکھاو بی بنی عمون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔

معود و بالله ومن فالك كبال نبوت كا مقام رفع اور كبال يه اخلاتى بستى، اس ك ارتكاب كا خيال آج بحى كمنيا سے كفنيا آومى بهى نبيس كر سكتا يج ب كرية قر سن ور سالنه منافق كا بى كام تق كه انبياء سابقين كے نقد س اور ان كى عصمت كو بيان كر ساحب قر آن علي كا بى كام تق كه انبياء سابقين كے نقد س اور ان كى عصمت كو بيان كر ساحب قر آن علي كا دا من ان انزامات سے بالكل پاك اور صاف نظر آئے جو فتيج انزامات ان كا دا من ان انزامات سے بالكل پاك اور صاف نظر آئے جو فتيج انزامات ان كا مائے وائوں نے ان بر لگار كے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جس دریدہ دہنی کا مظاہرہ تورات کے باب پیدائش کے مرتبین نے کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔اب اس نبی اکرم کے بارے میں قرآن کریم کے ارشادات سننے۔

وَاسْلَعِيْنَكَ وَالْيَسَمَ وَيُوْنَسُ وَلُوْظًا ﴿ وَكُلَّا فَشَلْنَا عَلَى الْعَلَيْمِيْنَ ٥ الْعَلَيْمِيْنَ ٥ (1)

"مرایت دی اساعیل، یسع، یونس اور لوط کو۔ ان سب کو ہم نے فضیت دی سارے جہان والول پر۔"

اس آیت میں لوط علیہ اسلام کا عیجد و ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کی عظیم القدر انہیاء کے ناموں کے ساتھ ان کاذکر کیا گیا پھر فرمایا وَکُلا فَضَلْتَ عَلَی الْفَلْمِدِيْنَ اور ن سب کو جن میں حضرت لوط بھی شامل ہیں، ہم نے تم م جہانوں پر فضیت دی۔ مور وانبیاء میں پھر اللہ تعالی لوط علیہ اسل م کا یوں احترام سے ذکر فرہ تا ہے۔

وَكُوْطُا النَّيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَجَنَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبْلَيِثَ إِنَّهُمُ كَانُوْا فَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ 0 وَأَدْخَلُنْهُ فِنْ يَخْمَرِنَا الْفَاعِنَ الطَّيْحِيْنَ 0

"اورلوط کو ہم نے حکومت اور علم عطافر مایا اور نجات دی اے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت رؤیل کام کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ ہوگ

بڑے نا ہجار اور نافر مان تھے۔ اور ہم نے اسے (لوط) کو داخل کر لیا اپنی حریم رحمت میں بیٹک وہ نیکو کارول میں سے تھا۔"

ان دو آتیوں میں اللہ تق فی نے اپنے بیٹیمبر حضرت لوط کو جن اعزازات سے نوازا ہے وہ برخے اور اس کے ساتھ تورات میں ان کی عصمت پر جو بد پودار داغ لگائے گئے ہیں ان کو دکھئے آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ سور والصافات میں اللہ تق فی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرماتے ہیں۔

وَإِنَّ لُوْطًا لِمِنَ الْمُهُمَّلِيْنَ إِذْ نَجَيَنُهُ وَاهْلَةَ أَجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا عَجُوْنَهُ إِنِي الْعُهِرِيْنَ ٥ إِلَّا عَجُونَهُ إِنِي الْعُهْرِيْنَ ٥

''بینک لوط بھی بینگیم ول کے ہیں۔ یاد کرو جب بچالیہ ہم نے انہیں اور ان کے سارے اہل خانہ کو۔ بجز ایک پڑھیا کے جو بیچھے رہنے والوں سے تھی۔'' اب نوح علیہ السلام کے ہارے ہیں تورات کی کتاب پیدائش کی چند آیات کاول پر ہاتھ

رکه کر مطالعہ کریں۔

آپ کے باپ کانام لمک تھا۔ جب ان کے باپ کی عمر 182 ہرس تھی تو آپ کی والادت
ہوئی آپ آدم علیہ السلام کی دسویں پشت سے تھے۔ (کتاب پیدائش باب 5 آیت 28)
ای کتاب کے جھٹے باب کی آیت 9 میں حضرت نوع علیہ السلام کے متعلق مر قوم ہے۔
نوح مر دراست بازاور اپنے زمانہ کے لوگول میں بے عیب تھا۔ (باب 6 آیت 9)
لیکن ای راست بازاور بے عیب ہستی کے متعلق تورات کی یہ آیتیں نظر سے گزرتی ہیں تو
انسان جیران ویر بیٹان ہو کر روجا تا ہے۔

ا طوفان سے بخیر و عافیت فئی نکلنے کے بعد ) نوح کا شکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا،اس نے اس کی مے پی اور اے نشہ آیا اور وہائے ڈیرے پس پر ہند ہو گیا۔

قر آن کریم میں حضرت زکریاعلیہ السلام کی نیاز منداندوع،اس کی تبولیت، حضرت کی سے واقعہ کی سیر ت اور افلاق کی جو سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں تفصیدت بیان ہو عَس سے واقعہ تقریباً انہیں تفصیلات کے ساتھ انجیل لو قاباب اول آیات 5 تا 25 میں نہ کورے مہ نی فرق انتخاب کہ انجیل میں نیاز وادب میں ڈولی ہوئی التجانہ کور نہیں جو اس واقعہ کی جان ب فرق انتخاب کہ انجیل میں نیاز وادب میں ڈولی ہوئی التجانہ کور نہیں جو اس واقعہ کی جان نے نیز آپ کے سکوت کو قر آن عکیم نے جہال محض اس خوشخری کے وقوئ پذیر ہوئے کی علامت قرار دیا ہے وہال انجیل میں مکھ ہے کہ بطور سر ااس سے قوت گویائی سب کر وٹئی مختی چنانچہ اس باب کی آ بہت 20 مل حظ فر بائیں۔

"اور دیکھ جس دن تک بیہ باتمی داقع نہ ہو میں تو چپکارے گا در پول نہ سکے گااس ہے کہ تو نے میر می باتوں کاجوا ہے دفت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔"

تورات کے پر عکس قر آن کریم میں جن با کیزہ کلمات سے حضرت کچی عدیہ السلام ک شخصیت،ان کی سیرت و کروار کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر "ب ک عظمت کا پور احساس دل میں نقش ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالی حضرت مجی عدیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيعَيْ خُنِ الْكِرْتُ بِقُوَّةٍ وَالنَّيْنَ الْخَكْمَ صَبِيَّا ٥ وَحَنَانًا مِّنْ لَكُنَّا وَذَكُولًا ثَوْكَانَ تَقِيَّا ٥ وَبَرَّا بِوَ الِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَادًا عَصِيًّا ٥ وَسَلَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَهُونَ فَيَوْمَ يَهُونَ فَيَدَ

وَيَوْمَ يُبْعِثُ حَيَّا ٥

"اے یکی پکڑلواس کتاب کو مضبوطی ہے اور ہم نے عطافرہ وی ان کو وانائی جبکہ وہ ہے تھے۔ نیز عطافر ہائی دل کی نرمی اپنی جناب ہے اور نفس کی پاکیزگی۔ اور وہ بڑے پر بیز گار تھے اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر بور سر کش نہ تھے اور سل متی ہوان پر جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھ یا جیرا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھ یا جائے گا۔"

حضرت ابوب علیہ السلام کے قصہ میں القد تعالی کی عبادت کرنے و حول وراس کی رضا

کے طلب گاروں کیلئے ہوئی روش اور واضح تھیجت ہے۔وہ یادر تھیں کہ اگر آزمائش کی ایک وادی ہے ان کا بھی گزر ہو جہاں قدم قدم پر مصیبتوں کے اڑد حامنہ کھولے بیٹے ہوں جہاں ہر بادیوں اورو برانیوں کے روح فرساسنائے ہوں تواہی رب کر بھی کا شکوہ ندشر وہ کر جہاں ہر وی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا کس بلکہ میرے ایوب کو سامنے رکھیں مبر و استقامت کا دامن تھاہے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جا کی تخاشنة بین تخاشنة کا کہ فیکٹنگان فوید انہیں بھی سنائی جائے گی۔

ای دافقہ کواگر ہا ئبل میں پڑھیں گے تو نیکٹوی پلگفیدی ٹین کی ادنیٰ سی جھنگ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دہاں آپ کو ایوب نامی ایک ایسے آدمی سے واسطہ پڑے گاجو پنی پیدائش کے دن پر لعنت بھیج رہا ہے چنانچہ صحفہ ایوب یاب3 میں ہے۔ اس سر میں اس نے زانام تھول کر است جنم دن ہر لعنت کی اور ابوب کہنے نگاہ نا وہ ہو وہ

اس کے بعد ایوب نے اپنامنہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی اور ایوب کہنے نگا، نا دو ہو وہ دن جس دن بیں بید اہوااور دورات بھی جس بیں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہول

وہ دن اند جیر اہمو جائے وہ رات یا نجھ ہمو جائے۔اس بیس خوشی کی کوئی صدانہ آئے \_\_ اس کی شام کے تارے تاریک ہمو جائیں۔ (آیات 411-7-9)

پھر دوائی پیدائش پر نفرین بھیجائے چنانچہ ای باب میں ہے۔

میں رخم میں بی کیوں ند مر گیا۔ میں نے پیٹ سے نطلتے بی جان کیوں ندوے دی یا بوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجو د میں نہ آتایاان بچول کی مانند جنبوں نے روشنی ندو بھی۔ (باب 3 سے 11-11)

ای پر بس نہیں بلکہ وہ اپنے خدا ہے شکوہ کرتا ہوا نہیں بلکہ الجنتا ہوااور جھکڑتا ہوا سائی دیتا ہے، کہتا ہے۔

ہے بنی آدم کے ناظر ااگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیر اکیا بگاڑتا ہوں تو نے کیوں جھے اپنا شانہ بنالیا ہے بیہاں تک کہ میں اپنے آپ پر ہو جھ ہو جاؤں تو میر اگناہ کیوں نہیں معاف کر تااور میری بدکاری کیوں نہیں دور کرتا۔ (باب7 آیت 20-21)

یں ہوئے ہوئے ہاں میں ویں ابوب ہمیں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے۔ آگے بڑھئے ہاں 10 میں وی ابوب ہمیں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنا میری روح میری زندگی سے بیز ارہے۔ میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے "یاد کروابوب کو جب پکاراانہوں نے اپنے رب کواور عرض کی کہ بھے
پنچی ہے سخت تکلیف اور توار تم ابرا تمین ہے (میرے حال زار پر بھی
رحم فرہ) تو ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد اور ہم نے دور فر، دی جو
تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی۔ اور ہم نے عط کے اے اس کے گھروالے
نیز استے اور ان کے سرتھ اپنی رحمت خاص ہے۔ اور یہ (ذکر ایوب)
تھیجت ہے عبورت گزاروں کیسے۔"

## حضرت يوسف عليه السلام

حفزت پوسف علیہ السلام کاؤکر بائبل میں بھی موجود ہے لیکن قر آن علیم نے ان کی داستان حیات کو جس انداز میں بیان کیا ہے ، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ بوں تو قر سن علیم میں سابقہ انبیاء کرام کی پر نور اور در خشاں زندگیوں کے بیمیوں قصے ندکور ہیں۔ جن کا ہر پہلور شدوہدایت کے انوار ہر سارہ ہے۔ نیکن "احسن انقصص" کے مقب سے صرف ہوسف صد بی عیبہ الصلوٰۃ والسلام کی واستان حیات کو ہی نواز اگیا ہے۔ اس کی وجہ آس کی وجہ ظاہر

ہے۔ سیمیل انسانیت کی منزل رفع کی طرف جورات جاتا ہے اس کے مارے ہے و خم، نشیب و فراز، چیش آنے والی د شواریال، منزل ہے ول پرواشتہ کر دینے والے تشین مرطے، منزل ہے نافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر، اور ول موہ لینے والی دلیسپیال، ان سب کو آتی وضاحت ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی ابہام والتباس کی گئی نئی نہیس رہتی۔ پھر اس جانگداز، تضن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، میس رہتی۔ پھر اس جانگداز، تضن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی، عالی حوصلگی اور بیر چشی کی ضرورت ہوتی ہے اس کاذکر بھی اسے ولنشین اور موٹر پیرائے بیس کیا گیا ہے کہ آگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی فعت ہے محروم نہ ہوتو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ طوف نول ہے کہ پیرائی ہوگی اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ چشنوں ہے کبھی گئر اتا، کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مر او کی طرف بڑھتا چلہ جاتا ہے۔ "پ خود انصاف فرہ نے جس ذات اقد س واطہر کی داستان حیات کا دامن ایسے انموں حقائی ہے ہر یہ ہواگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور آئر قرآن اے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور آئر قرآن اے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور آئر قرآن اے احسن القصص نے کہا جائے تو کیا کہا جائے اور آئر قرآن اے احسن القصص

حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرز کد حضرت یعقوب علیہ السلام کا فاتوادہ کنون کے علاقہ بیں فروکش ہے البقہ تھا لیے آپ کو گیٹر تعداد بیں جئے عطاکتے ہیں جو خو ہرو، دراز قامت، تنو مند اور ہڑے جف کش بیں۔ آخر کی عمر بیل حضرت یعقوب کے ہاں ایک فرز ند تورد ہوتا ہے جو حسن ورعنائی کا ایسا حسین و جمیل پیکر ہے جس سے حسین تر پیکر چشم فلک نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں۔ جمال صوری کو حسن معنوی نے چار چانہ لگادیے ہیں۔ حضرت یعقوب اس مر قع دلبری وزیبائی کو دیکھ دیکھ کر بچولے نہیں ساتے۔ یہ طفل جیس جیسے زندگ کے مر طلے طے کر تا جارہا ہے ہو نہاری، اورار جمندی کے آثار فعاہر ہوتے جسے چسے زندگ کے مر طلے طے کر تا جارہا ہے ہو نہاری، اورار جمندی کے آثار فعاہر ہوتے ہیں حسد کی چنگاریاں سنگنے گئی ہیں۔ وس بارہ سال کا س ہے کہ ایک رات یوسف عیہ السلام بیں حسد کی چنگاریاں سنگنے گئی ہیں۔ وس بارہ سال کا س ہے کہ ایک رات یوسف عیہ السلام بیں۔ صحاب کا دیک خواب دیکھا۔ آپ و کچھے ہیں کہ گیارہ ستارے، سورت اور چاندا نہیں سجدہ کررہ بیں۔ صحاب کا ذکر اینے پر رہزر گوارے کر دیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ جس اپنے جس کہ گیارہ ستارے، سورت اور چاندا نہیں سجدہ کررہ بیں۔ صحاب کا ذکر اینے پر رہزر گوارے کر دیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ جس اپنے میں۔ آپ اس خواب کے آئینہ جس اپنے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ جس اپنے ہیں۔

مویااس خواب نے حضرت بوسف علیہ السلام کی منز ل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتادیا عمیا کہ مکشن خلیل کا بید لالہ رسمتین قباء شرف انس نیت کی جاود ال اور ہر دم جواں عظمتوں کو اپنے وامن میں سمیٹنے والا ہے۔

کیکن کیان جاودانی عظمتوں کو پالینے کار بستہ ہموار اور خوشگوارہے؟ کیا اس پر گلاب ک فرم ونازک چیاں چیمی ہوئی ہیں جن پر خراماں خراماں گزرتے جاناہے؟ یو ووراستہ تیز کا نؤں اور کھر در کی چنانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر جینے والے کا فرنس ہے کہ وہ اپنے خون نا ہے ۔ ان کا نؤل اور چنانوں کو لالے کی سر خی اور گلاب کی مہک بخشے۔ اپنی جوال ہمتی اور وواعز می سے ویر انوں کو فردوس بدایاں بنا تا ہموا آگے ہوتھے۔

قدرت اللی کے سامنے تو بکھ مشکل نہیں کہ سن واحد ہیں گمنامی کی بستیوں سے نگال کر کی عزت اور حقیق ناموری کی بلندیوں تک پہنچ دے اور کسی کی پیشانی پر پہینہ کا قطرہ بھی نمو دار شہو لیکن سنت اہمی یول نہیں۔ نوامیس فطرت کے تقاضے اس کے بر مکس ہیں۔

یم ہتہ سر ہے تو عرام باند پیدا کر یہاں فقط سر شاہیں کے واسطے ہے گلاہ

مقام ہوسنی کی بلند ہوں پر لیجائی ہوئی نگاہ ڈالنے دالے یاد رکھیں کہ اس راہ کا بہا مرحد ہی صبر آزمااور حوصلہ شکن ہے۔ کنواں ہے تنگ ، تاریک اور گہر اکنواں ہے بی ئیوں کے ہاتھ گلے میں دسہ ڈال رہے ہیں ہجر اس کنو کئی میں لاکا رہے ہیں۔ جب کنو تئیں کی گہر ان نصف رہ جائی ہے تواد ہر سے درسہ کاٹ دیاجاتا ہے۔ انجام ہے ہے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصد ہے تو آگے برحوا فکر مت کرو۔ شہیں رحمت خداد ندی ضرئع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم گر و کے تو جبر تئل کے نور انی پر حمہیں تھام بینے کے لئے بچھے ہوں کے لیکن وہاں تک شہینے کے لئے تھے ہوں کے لیکن وہاں تک شہینے کے لئے تھے ہوں سے لیک میں وہاں تک شہینے کے لئے تھے ہوں سے گیا۔

پھر ممر کابازار ہے اور خاندان رساست کابیہ گل سر سید غلام کی حیثیت ہے وہال بیجنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ فریدار بولیاں وینے لگے ہیں۔ یوسف جو کل تک اپ ال باپ ک آ تکھول کا تارابنا ہو افتحالی اس تذبیل ورسوائی کو دیکھ رہے ہے اور خاموش ہے، کسی کو سراز ہے آگاہ نہیں کر تاکہ وہ کون ہے۔ لیول پر مہر خاموش ہے۔ آگھ قدرت النی کے کر شے ویکھتے ہیں محو ہے اور دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی ہے تق ہے ہوئے ہور زبان اپنے وہ کوئ ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی ہے تق ہے ہوئے ہور زبان اپ

رب کے فیصلہ پر شکوہ سنج کہال شکر کنال ہے۔ آخر کار بادشاہ کابدار المہام عزیز مصر سب سے زیادہ بولی دیتا ہے اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہوتی ہے۔

اب نہ تاریک کنوال ہے نہ یع یُول کی سر دھمری اور سرزنشیں ہیں نہ کاروال والوں کی درشتی ہے اور نہ بازار کی رسوائی۔ اب آزمائش ایک ٹیاروپ انتقیار کرتی ہے مصر کے رکیس اعظم اور سلطنت کے مدار المبام کا عظیم الشان قصر ہے جہاں ہر سمت زندگ اپنی ساری رنگینیول کے ساتھ محو نزرام ہے۔ آرام و آسائش اور خوردونوش کا شہانہ ابتمام ہے۔ کن سال عیش وطر ب میں ڈو ہے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔ اب کمس یوسف جوان ہو گیا ہے۔ حسن کی جلوہ سامانیال محشر بیا کرنے گئی ہیں۔ محل کی جس روش پر چال نظتے ہیں دل قد موں ہیں بیچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوکی ہزار جان سے نگار ہے بیکن ور قد موں ہیں بیچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوکی ہزار جان سے نگار ہے بیکن آخر کاراس امتحان کی شینی ابنی انتہ کو پہنچ گئی۔ جب عزیز مصر کی بیوک اپنے خلوت کدہ میں ۔ گئی اور سارے کی شینی ابنی انتہ کو پہنچ گئی۔ جب عزیز مصر کی بیوک اپنے خلوت کدہ میں کی اشتعال تگیز وعوت کی بیکن یوسف محصوم نے محاذ اللہ ، (جلدی کرواب کی ویرے) کی اشتعال تگیز وعوت کے نکھر اگر رکھ دیا در جات اللہ ، (خداکی بناہ) کہ کراس کی چیش کش کو پائے استحقار دی بیکن یوسف محصوم نے محاذ اللہ ، (خداکی بناہ) کہ کراس کی چیش کش کو پائے استحقار اور ہوش رہا کھے بھی آتے ہیں اور مر والنیا ک بول وامن بیا کرنگ جات ہیں۔

اس گند کی پاداش میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیول بھی آپ کو جیل کی کو نفری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ نودس سال اس اسری میں گزر جات بیں لیکن ند دل میں شکوہ ہے اور ند زبان پر شکایت ول اپنے رب کریم کی محبت سے سر شار ہے۔ اور زبان اس کی تو حید و کبریائی کے گیت گار ہی ہے اور کئی بھٹے ہوؤں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے۔ یبال تک کہ بادشاہ مصرا کی بھی تک خواب دیکھ کر بے جین ہوج تا ہے۔ اس کی تعبیر معدم کرنے کے اپنے وزیرول، دربار کے دانشورول اور کا بنوں کو طلب کرتا ہے۔ سب ہے بس جی اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر جی ۔ آخر وہ شخص جس نے قید ہے۔ سب ہے بس جی اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر جی ۔ آخر وہ شخص جس نے قید خواب کی تعبیر یو چھی تھی اور اسے صحیح بایا تھا، بادشاہ سے اجازت خواب کی تعبیر ہو تا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی ورخواست کر تا ہے۔ یبال حضرت یوسف صد این کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو ورخواست کر تا ہے۔ یبال حضرت یوسف صد این کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو

یے نقاب ہو تا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیانہ تعبیہ بتا ہے کے لئے اپنی رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتادی اور ان علین حایات سے عبدہ بر موٹ کی تدبیر بھی بیان فرمادی۔ گویا آپ نے ٹابت کر دیا کہ آپ آفآب ہیں، آفآب ہی مائے نور برسا تا ہے اور ہم چہتم بینا کوروشن کر دیتا ہے۔

یاد شاہ جب آپ کی عظمت کا معتم ف ہو کراز خود آپ کورہا کرنے کا حکم صادر کرتاہے تو فقر غیور اس عظم کو ماننے ہے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کر تا ہے کہ پہنے اس الزام کی تحقیق کروجس کی پاداش میں مجھے آتا عمر صدیا بند سلا سل رکھا گیااس کے بعد تمہارے س تھم کوماننے بارد کرنے پر غور ہو گا۔ بادش و نے زنان مصرے تحقیق حوال کے ہے جب بار پرس کی تونند صرف زنان مصرنے میک زبان ہو کر "پ کیا ک اس کی شہادت و ی بکند عومیز معرکی بیگم نے جو بہتان تراشنے اور قید کرانے میں پیش پیش تھی برملا کہد دیا اُلاٰٹ حَصَّحَتُ الْحَقِيُّ أَنْ حَلَّ عِمِال بُوكِي قِصُورُ وَارْ بِيلِ تَقِيلٍ عِنْ الْبِيرِ مِنْ عَلَيْ الْ ہول۔ وہ معصوم ہے۔ اس کی چیٹم باحیا کی قتم اس کادامن عصمت م د ٹ سے بیا ک ہے۔ یول وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے ہے مصر کے کوچہ و ہارار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرت مندانہ اقدام کیا تھ آن جب زیدان مھرہے قدم ہوم ر کھتا ہے تو دوست و مثمن اس کی سیرے کی پاک اس کے اخلاق کی بدندی، ورس کے سروار کی پچنگی کو دل و جان ہے تشکیم کر رہے ہیں۔ اگر چیہ آپ کی عظمت شان اس طرت بھی آ شکار اہور بی ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف کی جاد ت مرتبت کا اندازہ نگانا جا ہیں تو وہ جملہ غورے سنئے جو اس وفت ان کے ول کی گہرائیوں ہے نکل کر آہستہ آہستہ زبان پر آرہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں۔

وَمَا أَبْرَى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةً بِالثُّوْءِ إِلَّا مَا رَجِوَرَبِّ إِنَّ رَبِي عَفُوْرُ مَجِيدٌ ٥

'' جھے اپنی پاک دامنی کادعویٰ نہیں نفس کا کام ہی پر اٹی کا بھکم دیناہے مگر جس پر میر ارب رحم فرمائے۔ بیٹک میر اپر ور دگار غفور رحیم ہے'' سبحان املد کیاشان ہے۔اس تواضع کی اور تمکنت اور و قارہے اس انکسار ہیں ا مور نیمن کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت پندر ہو میں فائدان کی حکومت تھی جو

ہاری میں چرواہے بادشا ہوں (Shepherd Kings or Hyksos Kings) کے نام ہے

مشہور ہیں اور حضرت یوسف کے زمانہ ہیں جو بادشاہ تھا اس کا نام اپو فس (Apophis) بتایہ

ہاتا ہے۔ اس کے عہد ہیں مصرا بنی جر رئے کے طویل اور بدترین قحط ہے ووجار ہوا بادشاہ نے

ان جرائے ہوئے حال ت سے نبر و آزما ہونے کے لیے حضرت یوسف کو محمل اختیارات

وے دیے اور آپ نے کسی بچکیا ہے اور تذبذب کے بغیر اس تحقین ذمہ واری کو تبول فرمایا۔

مالی ایکھیں نے کسی بچکیا ہے اور تذبذب کے بغیر اس تحقین ذمہ واری کو تبول فرمایا۔

مالی ایکھیں کے تالی ایکھی کے آرین الدر فیل این کے نفید کا علیدے

جب قبط پڑا تو آپ نے اپنے غذائی ذخیر ول کے مند کھول دیئے صرف اہل مصر ہی آپ کی حسن تدبیر ہے قبط کی ہلا کت انگیزیوں ہے محفوظ نہیں رہے بلکہ گر دونواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے توانبیں محروم واپس نہ لوٹایاجا تا یہال تک کہ آپ کے جود و سخا کا چر ج کنعان تک جا پہنچااور فرزندان لعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے سئے ھ ضر ہوئے۔ آپ نے انہیں بہج ن لیا لیکن جنایا تک نہیں۔ان کے او نٹول کو بھی لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چکے ہے ان کی خرجیوں میں رکھ دی اور فر ما<sup>کش</sup> کی کہ دوبارہ آئیں توایئے جھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔ دور دیارہ آئے پھر انہیں اپنی داد ور ہش سے مالا ہال کر دیالیکن راز ہے پر وہ نہ اٹھایا۔ تبیسر کی مرتبہ جب آئے تواب وہ گھڑی آئینچی تھی کہ آپ اپناتھارف کرادیں۔جس اندازے آپ نے اپناتھارف کرایاوہ صرف آپ کو ہی زیبا ہے اور یہی باتیں آپ کی شان یو سنی کو جار جائد لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرویا هلّ عَلِيهُ مَا مُعَلِّدُهِ وَرُورِ وَيَهِ مِ أَرَجْهِ كِما تَنْهِينِ بِادِ ہِ جِوسلوكِ ثَمْ نے یوسف اور اس کے عَلِيمَ تَعْمَا فَعَلَنْهُ بِيوسفَ وَأَرْضِيْهِ كِما تَنْهِينِ بِادِ ہِ جِوسلوكِ ثَمْ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا(مبادادہ حقیقت ہے پر دوا ٹھنے کے باعث ٹر مندگی محسوس کریں)اس لئے فور أفر مادیا إِذْ أَنْ تُعَرِّجْ إِلَوْنَ لِعِنَى اس وقت تم ماوا تف اور بے خبر تھے۔ ساتھ الله ال کے اس ظالمانہ روپ کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یفین بھی دلایا کہ وہ مطمئن ر ہیں ان سے کوئی پاز پر س نہیں کی جائے گی۔ بھائی حیرت سے مند تک رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے ول میں نتوت کا کوئی جذبہ ہیدار نہیں ہوا بلکہ فرمادیا۔ قَیْلَ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنًا بینک ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لطف واحسان فر مایا ہے کہاں ہے اٹھایا ور کہاں پہنچادیا لیکن اپنے بیغمبرانه تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو مجمی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف واحسان

ے بہر وور ہونے كاطريق كياب فرمايا:

﴿ لَنَهُ مَنْ تَنِيَّقِ وَيُصَّيِرُ فَوَانَّ اللّٰهُ لَا يُضِيِّهُ أَجُوا لَهُ مُحْسِنِيْنَ ﴿ " بِينَكَ جِو مُحْصَ تَقُولُ اختيار كرتا ہے اور صبر كرتا ہے تو اللہ الحال ایسے نیكو كارول كا جرضائع نہیں كرتا ہے"

صلائے عام ہے یاران نکتہ وال کیلئے

بجر و فراق کی طویل رات سحر آشن ہور ہی ہے۔ وہ روز سعید طلوع ہو رہ ہے جب بی بچرے و الدین اپنے فور نظرے طنے کے کے معر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف ان کی پیشوائی کے لئے بڑے کر و فرے آگے جاتے ہیں۔ بڑی عزت و سحریم ہے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت گیرہ بھی کی ورو لدین حضرت کی سطف کے سامنے سر بہجو د ہو جاتے ہیں، حضرت کی زبان سے نگات ہے پیائیس ھنگا انتاآ دیال فرع بیائیس ہو بیال ہے میرے خواب کی تعمیر جو ہیں نے بجین میں دیکھا تھا۔ اس تعمیر کو بروے کار لانے میں میر اکوئی کمال نہیں شخص میرے پروروگار کی بندہ نواز کی اس تعمیر کو بروے کار لانے میں میر اکوئی کمال نہیں شخص میرے پروروگار کی بندہ نواز کی سے بہال ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضاف ہو۔ آخر ہیں انتہ ہے۔ یہال ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضاف ہو۔ آخر ہیں انتہ تعالٰی کی بارگاہ صدیت میں دامن طلب پھیل تے اور وہ چیز ہ نگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد دل کی ساری حسر تیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا عقاب بمت جواب دل کی ساری حسر تیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا عقاب بمت جواب تک بلندیوں کی طرف پر کش رہا ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْآمَهُنِ آنَتَ وَلِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِوَةِ نَوْفَكِيْ مُسْلِمًا قَالْحِقْنِيْ بِالصَّلِحِيْنَ<sup>0</sup> "اے بنائے والے آسانوں اور زمین کے اتوبی میر اکار سازے دنیا میں اور ملا اور ملا اور ملا اور ملا اور ملا دے جمعے نیک بندول کے ساتھ۔"

گویا شمع ایمان کو فروز ال کر کے اس دار فناہے دار بقائی طرف کو بی کر نااور امتہ تعالیٰ کے نئے بندول کی سنگت میں شامل ہو جانا بھی منزل یوسف ہے۔

جوخواب آپ نے بچین میں دیکھاوہ سچاخواب تھائے ضرور پوراہو تا تھااہ روہ و راہوا لیکن خواب دیکھنے والے کو جھیل کی منزل تک چینچنے کے لیے جن مرحلوں سے ٹزر ناپڑاوہ آپ کی افتدا کرنے والوں کی نگاہ ہے او جھل نہیں ہونے چا بھیں۔ ہمت، صبر ، و کل اور رحمت خداوندی کی دیکھیری ہے ہی انسان اس فیع منزل تک پینچ سکتا ہے۔

یورپ کے مستشر قین قر آن کریم پر جہاں دوسر ہے ہم سر ویا اعتراضات کرتے ہیں وہاں بڑی شد و مد سے یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ قر آن حکیم میں انہیاء سابقین کے جو واقعات ند کور ہیں وہ و تی ربانی نہیں بلکہ بیٹیم اسلام نے علاء اہل کتاب سے انہیں سااور پھر قر آن میں درن کر دیا۔ اس الزام کی اغویت تابت کرنے کے سے بھیں کی فار ٹی ویشل ک ضرورت نہیں اگر آپ تورات وانجیل میں بیان کردہ تصفی کا موازنہ قر آن کریم میل نذکورہ واقعات ہے کریں گئے تو حقیقت خود بخود اظہر ممن الفیس ہو جائے گ ۔ یوسف علیہ السام کا واقعہ ہی بیجئے قر آن کریم نے اس واقعہ کو جس انداز سے بیان فرہ یہ وہ کی قدر میں آب السام کا واقعہ ہی بیجئے قر آن کریم نے اس واقعہ کو جس انداز سے بیان فرہ یہ وہ کی قدر میں کہی سے میں آب ان انہیں کا راستہ جگرگارہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جالت شان کے آثار و کھائی دیتے ہیں اسے پڑھ کر کامیاب و کامران زندگی تو جمیں ایک شوق ول میں اگرائیاں لینے لگتاہے لیکن میں قصہ جب ہم قورات ہیں پڑھتے ہیں تو جمیں ایک عام وی کی رو کئی پھیکی واستان حیات معلوم ہوتی ہے جو ہر قتم کی جو فریت اور مشش سے یکسرخالی ہے۔

اختصار کوید نظر رنگھتے ہوئے تورات کی کتاب بیدائش کے چند حوالے بیش کر تاہوں۔ ان کا مقابلہ آپ آیات قر آنی سے سیجئے۔ آپ یقینا اس بیج پر پہنچیں گے کہ اس وقعہ کا ماخذ تورات نہیں بلکہ وحی الٰہی ہے۔ای لئے اس کاہر جملہ حکمت و دانش کاود آئینہ ہے جس میں زندگی کی حقیقیں بے نقاب نظر آر ہی ہیں۔ حضرت یوسف کا تعارف یول کر ایا جارہاہے نہ

میہ لڑ کااپنے باپ کی بیویوں بیں اور زلفہ کے بیٹول کے سرتھ رہتاتھ وروہان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچادیتا تھا۔ (کتاب پیدائش باب37۔ آیت2) یمنی یوسف کا کام چنعلی کھانا تھا۔

آپ نے جب اپناخواب اپنے والد محترم کو بتایا توانبوں نے من کر جو جواب دیاوہ ملاحظہ و:۔

"تباس کے باپ نے اسے ڈانٹااور کہا کہ یہ خواب کیے جو تونے ویکھا ہے۔ کیا میں اور تیمر میال اور تیمرے بھائی چی تیمرے آگے زمین پر جھک کر بچھے تجدہ کریں گے۔" ( باب37 آیت 11)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات چار، پانٹی چیر بھی تلاوت فرہ ئے۔ یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانے لگا کر جب بھرے کے خون سے آپ کی آپ کو آ ووہ کر کے لئے آئے تو حصرت بیعقوب کار دعمل کیاتھ۔

" مجرانبول نے یوسف کی قبالے کراورا یک بحراذی کرے اسے اس کے خون میں ترکیا سوووا اے الن کے باپ کے پاس کے قبال کر ہو جیز پڑئی مل اب تو پہچان کہ بید سوووا اے الن کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کویہ چیز پڑئی مل اب تو پہچان کہ بید تیرے بیٹے کی قباب سے تیرے بیٹے کی قباب کوئی بڑاور نہ واسے کھا گیا ہے۔ یوسف بیٹک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنہ بیرا اس جاک کی اور ٹاٹ اپنی کرے لیے بیٹا اور بہت د نول تک اپنے جیٹے کے لئے ماتم کر تارب۔"

(پې ب 37 آيات 34-33-33)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات سورہ ستر ہ،اٹھارہ ملاحظہ فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی ہے دائمن چیز اگر بھائے اور راستہ میں عزیز مصر کے مصر سے مٹھے بھیڑ ہوئی توزیخانے جو الزام لگایا اور ای کے خاندان کے الیک گواہ نے جس طرح آپ کی برات ٹابت کی بہاں تک کہ عزیز کو بھی اپنی بیوی ہے یہ کہن پڑاہ ما آناہ گذشتہ میں الحفظ ہے تا بہ تو ہی خطاکار ہے ) قر آن حکیم لے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے ، وہ آپ پڑاہ کے بیار کی زبان سے سنے۔ "جب اس کے آتا نے اپنی ہوی کی دوباتیں جواس نے اس سے کہیں من لیس کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایساالیا کی تواس کا خضب مجڑ کا۔

اور یوسف کے آتا نے اس کولے کر قید خانہ میں جہال بادشاہ کے قیدی بند تھے۔ ڈال دیا۔ سووہ وہال قید خانہ میں رہا۔" (ہاب39 آیات29-20)

قید خانہ بیں آپ کے نظر بند کیے جانے اور بادش ہے ساتی اور باور جی کے خواب بیان کرنے کا تو ذکر ہے لیکن اس دعوت توحید کی طرف اشارہ تک بھی نہیں جس سے زندان مصر ک تاریک فضانور توحید ہے جَلمگا تھی تھی۔

جب، وشاوم مرنے وہ بھیانک خواب دیکھاجس کی تعبیر کا بمن اور دانشور نہ بتا سکے تواس نے اپنے س تی کو قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجاس وقت آپ نے جس میر چشمی اور غیر ہے کا مظاہر و کیااس کی تفصیل آپ سورہ یوسف کی آیاہ 52 تا 52 میں طاحظہ فرما تھے ہو تھے۔ اب یہاں بھی پڑھئے۔ فرق خود ہی واضح ہوجائے گا۔

"بن فرعون نے بوسف کو بلوا بھیجا۔ سوانہوں نے جدد سے اسے قید خانہ سے باہر نگاا!

اوراس نے تجامت بنوائی اور کپڑے بدل رفرعون کے سامنے آیا۔ "(باب 41۔ آیت 14)

بی نُ جب بہل بار آپ کے پاس آئے توان کی آمد کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

"سویوسف کے بھائی آئے اور اپنے مرزین پر فیک کر اس کے حضور آداب بجال ہے۔
"سویوسف کے بھائی آئے اور اپنے مرزین پر فیک کر اس کے حضور آداب بجال ہے۔"

(باب 42۔ آیت 6)

پھر آپ ان پر جاسوس کا غلط الزام لگائے ہیں۔

"بوسف نے تواہیے بھی ہُوں کو بہپان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہپانا اور بوسف ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو کے آئے ہو کہ اس ملک کی ہر می حالت دریافت کرو۔

اللہ 42 کے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو کے آئے ہو کہ اس ملک کی ہر می حالت دریافت کرو۔

(باب 42 کہ آ ہے 8-9)

بھ فی اس الزام ہے اپنی برات ثابت کرتے ہیں لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔
''تب یوسف نے ان ہے کہا ہیں تو تم ہے کبہ چکا کہ تم جاسوس بوسو تمہاری آزمائش اس
طر ت کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قشم تم یبال ہے جائے نہ یاؤ گئے جب تک تمہار اسب
سے تجونا بھائی یبال نہ آجائے ۔ ورنہ فرعون کی حیات کی قشم، تم ضرور بی جاسوس ہو۔اور
سے ان سب کو تیں وان تک اکشے نظر بند رکھا۔ (باب 42۔ آیت 17-16-16)

حضرت بوسف کے پیرائن سیجے اور حضرت یعقوب کے یوسف کی خو شہو ساتھینے کا تورات میں ذکر تک بھی نہیں۔

جب مھر قبط میں جاتا ہو گی، زر خیز ز جینیں بنجر بن گئی، جہاں بہی سر بند وہ ب کے قر کھیت لہلہا کہ کرتے ہے وہاں طاک اڑنے گی اور مھری قبط کی دجہ سے بجو کوں مرنے کے قر تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف نے جو سلوک اپنی رعایا ہے کی وہ منصب نبوت تو کو کسی رحم ول انسان کے مثابان شان بھی نہیں بکتہ وہ کیک سنگدل اور ب رحم بنی و مسلوک ہے۔ چنانچہ پہلے سال بی غید اتن گر ل قیمت پر فرو خت کیا گیا کہ قوم کی ساری و نبی موری ہو گئے۔ ووسم سال بی غید اتن گر ل قیمت پر فرو خت کیا گیا ۔ ووسم سال بی خدم ہوگئے۔ ووسم سال بی جب وہ غلہ کا مطالبہ کرنے کے لئے آن قوان کے سامی موری ہو کر یوسف کیاں آت موری تو یوسف اس شرط پر انہیں غلہ ویے پر رض مند ہو تا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور پنی ساری زمینوں کو فرعوں کے نام پر فرو خت کردیں تورات کا بیان منا حظ ہو۔

"اوراس سارے ملک میں کھانے کو بکھ نہ رہا۔ کیو نکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک معہ اور ملک کنعان ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتن روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھاوہ سب بوسف نے اس غلہ کے برلے جے لوٹ خرید تے تھے لے لے کر جمع کر ایسا میں مصر دونے کواس نے فرعون کے کمل میں پہنچ دیا۔ "(باب 47۔ آیت 13-14) دوسر سے سال جب غلہ سے آئے توانہوں نے کہا۔

" تو مصری یوسف کے پاس سکر کہنے گئے۔ ہم کو اٹان دے کیونکہ روپید تو ہمارے پاس رہ نہیں۔ ہم تیرے ہوتے ہوئے کیول مریں۔ یوسف نے کہا اگر روپید نہیں ہے تو اپنے چوپائے دواور میں تمہارے چوپایول کے بدیے تم کو انان دو نگا۔ (آیت 15-16)

چنانچہ انہول نے سارے مورثی یوسف کودے کر غد لیا اور سال گزارا۔ تیسرے سال
وہ پھر غلہ کی طلب بیس حاضر ہوئے توان کی ہے بی اور خشنہ حالی کا یہ عالم تھ کہ انہوں نے
غلہ لینے کے معاوضہ بیس اپنے آپ کواور اپنی زرعی زمینوں کو فروخت کرنے کی پیش کش
کر دی اور یوسف کو ڈرار حم نہ آیا اس نے بڑی خوشی ہے ان کی پیش کش کو قبوں کیا اور
فرعون کے نام پرانہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی فرید بیا۔ تورات میں ہے۔

ومو تو ہم کو اور ہماری زمین کو انائ کے بدے خرید لے کے ہم قرعون کے شام بن

جائیں!اور ہماری زمین کا الک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم بلاک نہ ہول بلکہ زند ور بیں اور ملک ہجی و بر ان نہ ہو اور ہوسف نے مصرکی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی۔ کیونکہ کال سے محک آگر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیج ڈاا۔ سوساری زمین قرعون کی ہوگئی۔''
زمین قرعون کی ہوگئی۔''

"تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھویش نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیاہے سوتم اپنے لئے بیبال سے نیج و اور کھیت ہو ڈ ابو۔ " (یا۔47۔ آیت 23)

یہ ہے سیر ت اوسنی کا وہ خاکہ جو تورات بیل بیان کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ قرآن کریم

ہے سیجے۔ آپ اگر انصاف اور حق طلی کے جذبہ سے بیسر محروم نہیں کر دیئے گئے تو

مستشر قیمن کے اس اعتراض کی لغویت اور بیبودگی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی اور

آپ یہ تسیم کرنے پر مجبور ہو جا بیل گے کہ ہادی پر حق، پیفیبر اسلام علیہ اطیب لخیفۃ واز ک

اسلام نے ان واقعات کو اہل کتاب سے سن کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست القد رب

العالمین سے سنااور اوگوں کو سنایا قال تحد فی اللہ حدث الفالمیاتی ©

د گيروجوهاعجاز

ان بنیادی چار وجوہ کے علاوہ اور بھی بہت ہے امور بیں جن کے باعث قر آن کریم معجز ہے اور کوئی دوسر اکل ماس کے ساتھ ان امور میں ہمسر ک کادم نہیں بھر سکنا۔ان میں سے چند مید ویں۔

قر آن کریم کی ہیت وجلال

جو سننے والے اور پڑھنے والے پر طاری ہو جاتا ہے۔اس کلام میں جو ہیب و جدال ہے وہ ونیا کے کسی اور کلام میں نہیں پایا جاتا۔ار شاد ضداو تدگ ہے۔

تَقَتَّعِرُّمِنَهُ جُلُوْدُ الْكِنْ إِنَّ يَغَنَّفُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّتَلِانِ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْ بُهُمْ إِلَى ذِكْرِاللهِ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْ بُهُمْ إِلَى ذِكْرِاللهِ

" وہ لوگ جن کے ولول میں خوف خداہے وہ جب اس کلام مقد س کی

آیات کو ہفتے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے پھر ان کے دل سوز و گداز سے معمور ہو جاتے ہیں اور القد تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھید شوق ماکل ہو جاتے ہیں۔"

آپ نے یہ ایمان افروز منظر کئی ہار دیکھا ہوگا کہ جب کسی محفل ہیں قر سن کریم ں
علاوت کی جاتی ہے تو گئی وگ زار وقطار رونے لکتے ہیں اور بعض پر وجد کی کیفیت طار می ہو
جاتی ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے کپڑے بھاڑڈ اپنے ہیں۔ یہ سب پچھ اس جیب و جلال گااٹر
ہے جواس کلام مقد س کا خاصہ ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بدرے اس ال جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کیا ہے معالی گفتگو کرنے کیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ مغرب کی نماز پڑھی جار ہی تھی۔ رحمت دو عالم علی ہے اس کر رہے تھے اور سور قالطور کی تلاوت فرہ رہے تھے۔ حضرت جبیر بتاتے ہیں۔ کہ جب میں نے یہ آیتیں سنیں۔

ۗ ڮۘٵڶڟؙۅٛڔؚڰڮۺۣؗڡۧڛؙڟۅٛڔۣ<sup>۞</sup>ڣٛۯڣۣٞۯڣۣٞڡٞڣ۫ڟؙۅٝڕ۪

'' وقتم ہے کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے ورق پر'' میہ آیتیں من کر مجھے پر حیر ت'اور د ہشت طار می ہو گئی۔

اورجب میں نے سر ورانبیاء کویہ آیتیں پڑھتے ہوئے سا۔

إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاتِمْ مَالَهُ مِنْ دَافِعِ

" یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اے کو کی ٹالنے والا نہیں۔"

تو مجھ میں گھڑار ہے کی تاب نہ رہی۔ میں بینھ گیااور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ابھی عذاب الٰہی کی بچلی کو ندے گیاور مجھے جلا کر خاکشر کر دے گی۔

محر حضور نے یہ آیات پڑھیں۔

يَوْمَرَتَكُوْرُالسَّمَآ ءُمَوْرًا٥وَتَسِيْرُالِجِبَالُ سَيُرًا ٥ فَوَيْلَّ يَوْمَيِينٍ لِلْمُكَذِينِينَ ٥

"جس روز آسان بری طرح تحر تحر ارب بو گا۔ دور پہاڑ اپنی جگہ جیوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے ، پس ہر بادی ہو گی اس روز حجشا نے والوں کیلئے۔ " یہ من کر مجھ پر شدید خوف وہ بشت طاری ہو گئی اور جب حضور نے یہ آیات تلاوت کیں۔ اُھڑ بھنگا کھٹھ محکو آیوں کر ہلک اُھڑ کھٹھ اللہ تصنیط وات ''کیان کے قبضہ میں آپ کے رب کے خزانے یا نہوں نے مجز پر تسلط جمالیہ ہے۔''

یہ آیات سننے سے مجھے یول محسوس ہونے لگا کہ میرادل میرے سینے کو چیر کر وہ نکا، جاتا ہے۔ چنانچہ نماز سے فارٹ ہونے کے بعد میں نے مرشد پر حق علیہ کے است مبارک پر اسلام کی بیعت کرلی۔(1)

قر آن کریم کے معجز و ہونے کی ایک اور وجہ بیہ ہے کہ اس کی جتنی ہار تلاوت کی جائے،
ایک ایک آیت کو ہار ہار دہر ایا جائے، قار کی اس ہے اس نہیں جاتا۔ جتنی ہار اس کی تلاوت کی جائے پڑھنے والے کو نیامر ور اور ثیا لطف محسوس ہو تا ہے۔ نہ اس کا پڑھنے والا اکتا تا ہے نہ اس کا سننے والا تھکتا ہے۔ وہ لوگ جو فصاحت وہلا غت میں علمی شہرت کے حامل ہیں ان کے کلام کو جب بہلی ہار من جاتا ہے تو خاص کیف و مر ورحاصل ہوتا ہے لیکن جب اسے کر ترب ہے وہ اور ہیں گئی آئی شروع ہوتی ہا اور کثر سے وہ در ایا جاتا ہے لیکن اس فرقال حمید کی وہ در ایا جاتا ہے کہ انسان اس کے پڑھنے اور سننے سے اکتا جاتا ہے لیکن اس فرقال حمید کی ہے وہ حصوصیت ہے کہ آپ سینکڑ والی ہزاروں ہاراس کی آیا ہے کی تلاوت کریں ہر ہار کیف و شاط کی ایک خلاوت کریں ہر ہار کیف و شاط کی ایک نئی کیفیت طار کی ہو جائے گی۔

سر کار دو عالم علی نے اپنی زبان اقد س سے قر آن کریم کی نادر خصوصیات سے بول پر دہ اٹھا یہ ہے، فرہایا۔

اَلْقُرُانُ لَا يَعْنَاقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّذِ وَلَا تَنْقَعِنَى عِبُرُهُ وَلَا تَفْقُونَى عِبُرُهُ وَلَا تَفْتُونَى عِبُرُهُ وَلَا تَفْتُونَى عِبُرُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ تَفْتُنَا فَا كَنْ مَا لَهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَاءُ وَلَا يَشْبَعُ مِعْنَهُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِعِ الْآلِسَنَةُ الْعُلْمَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِعِ الْآلِسَنَةُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِعِ الْآلِسِنَةُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِعِ الْآلِسِنَةُ وَهُوا آلِنِي مَنْ مَعْنَهُ أَنْ قَالُوا إِنَّ الْمُنْ وَهُوا آلِنِي مَنْ الْمُنْ الْوَلْمَا الْمُنْ الْمُنْم

1-ري دهان، "السير آلينويه"، جلد 3، مع 111

اللہ قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے پند و مواعظ ختم نہیں ہوت۔ اس کے بجائب فنا نہیں ہوت۔ حق وہا سل میں یہ اس میں یہ اس ہے۔ مارہ سل میں یہ ایک فیصلہ کرنے والی کت ہے ویا بہ فداق نہیں ہوت مارہ س کی مرکت سے خواہشات نفدنی میں بنی سے سیر نہیں ہوت اور اس کی برکت سے خواہشات نفدنی میں بنی بیدا نہیں ہوتی۔ زبان سے تلفظ کرتے وقت کی اور کل م کے ساتھ یہ التباس بیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتا ہے کہ جب جنات نے سے ساتھ وہ کتا ہے۔ التباس بیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتا ہے کہ جب جنات نے سے ساتھ وہ بید کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آئے ہم نے ایک بجیب وغریب قر آن سن ہے۔ بید کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آئے ہم نے ایک بجیب وغریب قر آن سن ہے۔ بید کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آئے ہم نے ایک بجیب وغریب قر آن سن ہے۔ بید کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آئے ہم نے ایک بجیب وغریب قر آن سن ہے۔

ایک دوسرے ارشاد میں سر کار دو عالم علیہ نے اس کتاب کی فیوض و بر کات بین کرتے ہوئے فرملا۔

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَّقَ مَنْ حَكَة بِهِ عَدَلَ مَنْ خَامَم بِهِ فَلَحَ مَنْ قَسَّمَ بِهِ أَقْسَطُ مَنْ عَيلَ بِهِ أَجِرَ مَنْ فَلَحَ مَنْ فَلَكِم مَنْ فَسَمَ فِهِ أَقْسَطُ مَنْ عَيلَ بِهِ أَجِرَ مَنْ تُمَسَّكَ بِهِ هُوى كَالْي صِمَاطٍ مُسْتَقِيْهِ مَنْ طَلَبَ الْهُدى مِنْ غَيْرِةِ قَصَّمَ الله وَمَنْ حَكَة بِغَيْرِةِ قَصَّمَ الله . هُوالدِّن كُرُا لَحَكِيهُ وَالنُّورُ النَّي وَالْمِهِ الْمُسْتَقِيْم وَحَبِّلُ هُوالدِّن كُرا لَحَيلِه وَالشِّفاء النَّا فِعُ عَبَاقً لِيمِن النَّبَعَ لا يَعْوَبُهُ الله المُسْتِبُنُ وَالشِّفاء النَّا فِعُ عَبَاقً لِيمِن النَّبَعَ لا يَعْوبُهُ فَيْقُومُ وَلا يَرِيْهُ فَيسُتَكُ فَتِه لا يَعْوبُهُ وَلا عَمْلُقُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهِ وَالرَّهِ الرَّوْ

جواس کے ساتھ گفتگو کر تاہے وہ سی ہے۔ جواس کے مطابق فیصد کرتا ہے وہ عالی بے۔ جواس کے مطابق فیصد کرتا ہے وہ عالی ہے۔ جواس کے ساتھ می صمت کرتا ہے۔ جواس کے مطابق تقتیم کرتا ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ جواس کے مطابق تقتیم کرتا ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ جواس کا دامس پکڑ لیتا ہے مطابق ممل کرتا ہے اسے اجر دیا جاتا ہے۔ جواس کا دامس پکڑ لیتا ہے اسے صراط مستقیم پر چینے کی ہوایت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور جگہ سے ہوایت طلب کرتا ہے اللہ تعلی اسے مگر اہ کر دیتا ہے۔ جو شخص احکام قرآنی کے بغیر کسی اور تھم کو نافذ کرتا ہے اللہ تعلی اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم بی ذکر تعکیم ہے، بی نور تعالی اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم بی ذکر تعکیم ہے، بی نور تعالی اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم بی ذکر تعکیم ہے، بی نور

مین ہے۔ یہی راہ راست ہے اور اللہ تعانی کی مضبوط رہی ہے۔ نفع دینے والی صحت ہے۔ جو اس کا دامن کیز لیما ہے اے وہ گنا ہول اور فلطیوں ہے بیجالیتا ہے۔ جو اس کی چیج وی کر تا ہے اسے نجات مل جاتی علطیوں سے بیجالیتا ہے۔ جو اس کی چیج وی کر تا ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اس جس بجی نہیں ہے تاکہ اس کو درست کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ وہ حق سے بیخلیا نہیں اس لئے اسے ظامت کرنے اور عمر ورت نہیں۔ اس کے معانی کے عجائب ولطا گف ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے سے یہ برانا نہیں ہوتا۔

حدیث قدی ملاحظه فرمایت، الله تعالی این صبیب کرم محمد مصطفی علیه کو رشاد فرمات بین-

> إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَا قَ حَدِيثَتَهُ تَفَنَّهُ بِهَا أَعَيْنًا عُمُيًّا وَاذَانًا صُمَّمًا وَقُلُو بِاغُلُقًا وَيُهَا يَنَابِمِهُ الْعِلْمِ وَ وَهُمُ الْحِلْمَةِ وَرَبِيْعُ الْعُلُوبِ

" میں آپ پر ایک جدید تورات نازل کرنے والا ہوں۔ اس کے ذریعہ آپ اندھی آ تھوں کو بینا کر ویں گے اور بہرے کانوں کو شنوا کر دیں گے۔ اور غفلت کے غلافوں میں لیٹے ہوئے ویوں کو بیدار کر دیں گے۔ اور غفلت کے غلافوں میں لیٹے ہوئے ویوں کو بیدار کر دیں گے۔ اس میں علم کے چشمے اہل رہے ہیں۔ اور یہ تحکمت کا مفہوم بتاتی ہے۔ اس میں علم کے چشمے اہل رہے ہیں۔ اور یہ تحکمت کا مفہوم بتاتی ہے۔ اس کی وجہدے دلول کی بہارہے۔"

ابند تنی ٹی اس صحفہ مقد سہ کے بارے میں فرمات میں۔

هند آبيّات لِلتَّاسِ وَهُدِي وَهُرِي وَهُرَي وَهُرَي وَهُدَي وَهُرَي وَهُرَي وَهُمُ لِلْمُتَّقِينَ 0 (2) "بي قرآن ايك بيان ب لوگول كے سمجھانے كيلئے اور سر اپاہرایت ب اور نفيحت بي بيزگارول كے واسطے۔"

(3) قر آن کریم کے وجوہ اعجاز بیں ایک بیدامر ہے کہ اس بیں دلیل اور مدیوں بیک وقت جمع ہوتے ہیں۔ اس کی عبارت، ہوگی و لکش ہے۔ اس کے ساتھ اس بیں ایجاز اور بلد غت ہے۔

<sup>1.</sup> خور جد 1. سي 393

<sup>138 - 25-1-2</sup> 

بیک وقت اس بین امر بھی ہے نبی بھی۔ دھمکی بھی ہے اور وعدہ بھی۔ جو اس کی تلاوت کر تاہے ووان تمام امور کو جانتا ہے۔ اس کا انداز یہال پڑا منفر دہے نداھے نثر کہا جا سکتے ہے اور نداس کو نظم کہا جا اسکتا ہے۔

(4) قر آن کی وجوه اعجاز میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کویاد کرنا آسان ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے۔

وَلَقَالَ يَسَكُنَا الْقُوانَ لِدِيْ كُرِ

"جم في إدكر في كيسة ال قرآن كريم كوسمان بناديا ب-"

و گرا قوام عالم کے پاس بھی ان کے فہ بی صی نف ہیں، قرات انجیل زور و نیم و۔ ان کے بارے ہیں ان کا میہ عقیدہ ہے کہ وہ تان سے نارل ہوئے ہیں نیکن تن تک ن بیل ایک آدمی بھی پیدا نہیں ہواجس نے اپنے آسانی صحیفہ کویاد کیا ہو۔ اوھ مت مسمہ ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لا کھوں ایسے خوش نصیب ہیں جن کے سینے اس تاب مقدس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لا کھوں ایسے خوش نصیب ہیں جن کے سینے اس تاب مقدس کے شخیفے ہیں۔ آٹھ وس سال کی عمر کا بچہ اس کا حافظ بن جاتا ہے۔ ساری عمر س کی تاروی واقعی مستفید ہو تار ہتا ہے اور اس کی ہر کتوں سے مال مال ہو تار ہتا ہے۔ وہ قوییں جو اپنے آپ وین فرق اللہ تاریخ اللہ کی فرین و فطین اور قوی حافظ میں ہو اپنی ہیں، جہال شرح خوالدگی سو فیصد ہے ان ہیں بال کے ذبین و فطین اور قوی حافظ موالے آپ میں ہوا تا ہو اپنی آسانی کی شہیں ہوا تا ہو ہو اس سے کہ عرب تو جو اپنی آسانی کی سبت بھی نہیں ہو اپنی آسانی کی مورد کی زبان کے ساتھ دور کی من سبت بھی نہیں رہے عرب، مجمی جن کی مورد کی زبان کے ساتھ دور کی من سبت بھی نہیں رہے عرب، مجمی جن کی مورد کی زبان کے ساتھ دور کی من سبت بھی نہیں رہے عرب، مجمی جن کی مورد کی زبانی جاتے ہیں۔

(5)اس کی جامعیت کایہ عالم ہے کہ اس کی ایک سورت میں مختف قتم کے احکام اور امور کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ خبر بھی ہے، سخبر بھی۔ وعدہ بھی ہے وعدہ بھی ہے وعدہ بھی ہے وعدہ بھی ہے وعدہ بھی اور بھی ، تو حید خداوندی کو ٹابت کرنے کیلئے عقلی اور بھی ٹی پر امین موجود ہیں۔ نہوت کو ٹابت کرنے کے لئے دلائل موجود ہیں۔ اس میں ترغیب بھی ہے تر ہیب بھی۔ ان مختف مضامین کو بیان کرنے کے باوجود اس کلام میں کوئی انقطاع نہیں۔ (1)

قرآن كريم كے وجوہ اعجازيں سے متعدد وجوبات سے كى خدمت ميں جيس كى جاچكى

میں آخر میں قرآن کے وجوہ اعجاز میں ہے ایک اہم ترین وجہ اپنے قار کین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کے مطالعہ ہے آپ کو اس امر کے بارے میں کوئی شک نہیں رہے گاکہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ رب العرش انعظیم کا کلام ہے جواس نے اپنے محبوب مکر مراور رسول معظم خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ پر ساری کا نئات کی ہدایت کیلئے نازل فرمایا۔

قر آن کریم کی آیات طیبات میں ایسے ایسے علوم و معارف جمع کر دیئے گئے جی کہ قر آن کریم کی آیات طیبات میں ایسے ایسے علوم و معارف جمع کر دیئے گئے جی کہ قر آن کریم کے نزول سے پہلے کسی علم یاکسی تحکیم، کسی سائنس وان اور کسی فلسفی کو ان کی خبر تک نہ تھی۔ سائنسی تحقیقات، ایجاد ات اور انگشافات کا کاروان چودہ صدیاں روال وال رسنے کے بعد آج بمشکل ان قر آئی علوم دمعارف کو سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔

ہم آپ کے سامنے قر آن کریم کی چند آبات بیش کریں گے اور کو سٹش کریں گے کہ جو سائنسی علوم ان آبات بینات میں جو سائنسی علوم ان آبات بینات میں جی ان ہے آپ کو آگاہ کریں۔

وَإِنَّ لَكُوهُ فِي الْلاَنْعَافِر لَعِبْرَةً الْمُسْتِقِيْكُو فِهَا فِي بُطُلُونِهِ مِنْ اللهُ مُسْتِقِيْكُو فِهَا فِي بُطُلُونِهِ مِنْ (1) المَشْرِينِيْنَ (0) (1) المَشْرِينِيْنَ (0) (1) المَشْرِينِيْنَ (مَهِ اللهُ عَبْرِت ہے۔ دیکھو ہم مہمیں پاتے ہیں، جوال کے مویشیول میں ایک عبرت ہے، ان کے در میان ہم میں پاتے ہیں، جوال کے شکمول میں گوہراور خون ہے، ان کے در میان ہے تکال کر خالص دود ہے جو بہت خوش ذا نقد ہے ہیے والول کیمئے۔ "

دودھ دیے والے موتی، بھینس، گاکی، کریاں وغیر ہجو خوراک کھاتی ہیں آخر کار
انہیں ہے دودھ بنآ ہے لیکن جب دہ دود دھ بنآ ہے تواس میں نہ اس خوراک کی رنگت ہوتی
ہے نہ ذا کفتہ ہوتا ہے اور نہ ہو ہوتی ہے۔ یہ عمل کس طرح روپذیر ہوتا ہے قرآن کر یم نے
اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور جس حقیقت سے قرآن
کر یم نے پر دہا تھایا ہے نزول قرآن سے بہلے کوئی عالم، کوئی طبیب، کوئی حکیم اس سے سگاہ نہ
تھا۔ ہم آپ کو بڑاتے ہیں کہ قرآن کر یم نے دودھ کو ان غذاؤں سے کس طرح نکال کر
انسان کیسے ایک لندیذ مشر وب بڑادیا ہے۔

اس آیت میں دود ھا کو فلٹر کرنے کے سارے مرصے بیان کئے گئے ہیں۔ایک مرحلہ

اس وقت شروع ہو تاہے جب خوراک معدہ میں جاتی ہے۔ اس کے ہضم ہونے کے بعداس کا الع حصہ جس سے دودھ بنتا ہو ہو آنوں کی طرف بنتال ہو جاتا ہے۔ دوسر ام حد نان آنٹوں میں حکمت النی سے چھوٹے بال اگے ہوئے بیں وہ اس غذائی مواد کو چوسے بیں اور چوس کر خون میں ملادیتے ہیں۔ فضلات کا حصہ آنٹوں میں رہ جاتا ہے جے ود ب بیل اور چوس کر خون میں ملادیتے ہیں۔ فضلات کا حصہ آنٹوں میں مایا تھا اس و صفال کی بینے قدود لید اپناکام کرتی ہیں۔ اس میں سے جو خون کے ذرات ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا کہ ہے۔ اس میں سے پچھ مواد اس مویش کے جمع کا حصہ بن جاتا ہے اور بھیہ مواد کوان فلن میں ہے۔ اس میں سے پچھ مواد اس مویش کے جمع کا حصہ بن جاتا ہے اور بھیہ مواد کوان فلن میں سے جھوٹا جاتا ہے۔ اس میں سے بیا جاتا ہے۔ اس میں سے بیا ہو جاتا ہے کہ بعد فول میں دودھ بن کر میں مویش کی کھیر کی بین جو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سے کتاب اس خاطر الشہاؤت کا بنانے وال ہے اور اس کے راہنمائی کیسے نازل کی ہے جو اس کا کتا ہی ہم چھوٹی بڑی بینے کا بنانے وال ہے اور اس کے راہنمائی کیسے نازل کی ہے جو اس کا کتا ہی ہم چھوٹی بڑی بینے کا بنانے وال ہے اور اس کے معلوم موردوں کی کار کر دیوں سے آگاہ ہے۔ "

فَمَنَ يُرُودِ اللهُ أَنَّ يَهَدِيهُ يَشَرَّحُ صَلَادَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُودُ أَنَّ يُضِلَّهُ يَجُعُلُ صَدُرَةً ضَيِّقًا حَرَّجًا كَأَنْمَا يَصَّفَدُ فِي السَّمَاءِ

"اور جس (خوش نفیب) کیئے ارادہ فرہ تا ہے اللہ تی لی کہ بدیت دے اے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ سمام کیئے ورجس (بد نفیب) کیئے ارادہ فرہ تا ہے کہ اے گم اہ کر دے تو بنادیتا ہے اس کے سینہ کو نگ، جس طرح دہ زیرد کی چڑھ رہاہے آسان کی طرف۔"

ال آبت کریمہ میں یہ بتایا جارہا ہے کہ ہر مختص کیلئے ور شد ہیں ہے ہوئے مشرکانہ عقائد کو ترک کرے وین حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان کام نہیں۔ صرف وہ مختص حق کو خوش ہے اللہ کو ترک کر دیتا ہے۔ خوش ہے قبول کر تا ہے جس کے سینہ کو حق تعالی حق قبول کرنے کیلئے منظر ح کر دیتا ہے۔ اور جس کے سینے کو اللہ تعالی منظر ح نہ کرے، جب اسے دعوت حق دی جاتی ہو وہ پنے اور جس کے سینے کو اللہ تعالی منظر ح نہ کرے، جب اسے دعوت حق دی جاتی ہو کی طرف چڑھنے دل جس ایس کھن اور الفتب من محسوس کرتا ہے جیسے اسے آٹسان کی بلندیوں کی طرف چڑھنے کیلئے مجبور کیا جربا ہو۔ اس کاس نس چھول جاتا ہے۔ وہ س نس لینے میں بردی دفت محسوس کرتا

جب یہ حقیقیں منتشف ہو چکی ہیں تواس وقت اس آیت کو سمجھ آ میان ہو گیا ہے اور

اس تمثیل کی موزو نیت واضح ہوگئی ہے۔ جو انسان آسیان کی طرف عروق کرے گا بند کی جنتی ہڑھتی ہوئے گی ہوا میں آسیجن کی مقدار کم ہوتی جائے گا اور جس وقت وواس بند کی پر پہنچ گا جہاں ہوا میں آسیجن ہرائے تام ہواس وقت ساس پھولنے ہے جس گھنن اور نقباض ہے وہ دوجار ہوگااس کی شدت کا اندازہ وہ بی کر سکت ہے جواس مصیبت سے دوجار ہوا ہو۔

کو ذکہ اس موقع پر انسان کی حالت تا گفتہ ہے ہو جاتی ہے ، ساس اکھڑ جاتی ہے ، اوس ان خطا ہو جاتے ہیں اور اس پر ہے بہی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بس بہی حاس اس بر نصیب کا ہوگا جے اللہ تق لی کی عمایات نے نظر انداز کر دیا ہو اور وہ اپنے موروثی عقائد سے چئے کے ہو ای سے دستم دارہ ہونے رہے پر اس وقت مصر ہو جب کہ مخالف ہواؤل کے تھیڑے اے ان سے دستم دارہ ہونے رہے پر اس وقت مصر ہو جب کہ مخالف ہواؤل کے تھیڑے اے ان سے دستم دارہ ہونے کہ کہ ور کر رہے ہوں۔

قر آن کریم کی جس آیت کوچودہ صدیال گزرنے پر اب صحیح طور پر سمجھ جاسکاہے، جس ذات اقد میں نے اس کونازل کیاوہ اس وقت بھی ان حقا کُل سے پوری طرح بوخبر تھی۔ اگر کسی انسان کا بیر بنایا ہوا صحیفہ جو تا تو وہ کبھی اس خمثیل کوؤ کرنہ کر سکتا۔ میہ آیت بھی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ کلام انسانی عقل و خر د کی کاو شوں کا ٹمر نہیں بلکہ اس علیم و خبیر خداد ند قدوس کا کلام ہے جس کے سامنے کوئی راز، راز نہیں، تمام حقیقیتس عیاب اور آشکار اہیں۔

مورہ الذاریات کی بیہ آیت ایک حقیقت کا انکشاف کر رہی ہے جس پر عقل ان نی اس وقت تک آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ فریایا

,1)

رِمِنُ كُلِلْ شَيْءٍ خَلَقْتَا زَوْجِينِ

"لعنى برايك چيز كوجم في جوڙاجوڙاپيدائي ہے۔"

اس انکشاف کو مزید واضح فرمانے کیلئے سور ہیسین کی بیہ آیت نازل ہوئی۔

سُبِّعْنَ الَّذِي حَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلْهَا مِثَا تُنْفِتُ الْاَنْفِ وَ

رمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَالُا يَعْلَمُونَ ٥

"ہر عیب سے پاک ہے وہ ذائت جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بیدا فر پیا، جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں کو بھی۔ اور ان چیز وں کو بھی جن کوووا بھی تک نہیں جائے۔"

اس آیت میں اس امرکی وضاحت کی گئے ہے کہ ہر چیز ،اس کا تعلق علم نہ تات ہے ہویا جمادات سے یا کی ووسر کی نوع ہے ہو جس کے بارے میں ،ان معلومات نا تمام ہیں ،ان مختلف انواع تخلیق کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں فرمادیا کہ انہیں جو ڈاجو ڈاپیدا کیا گیا۔ مختلف انواع تخلیق کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں فرمادیا کہ انہیں جو ڈاجو ڈاپیدا کیا گیا۔ چنانچہ آج سا تمنس وال اس متجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کا نتات کی ہر چیز جاندار ہویا غیر جاند ارجویا فقطہ آغاز جاند اور جو ڈاجو ڈاپیدا کی گئات کا فقطہ آغاز جاند اور جو ڈاجو ڈاپیدا کی گئات کا فقطہ آغاز

ذرہ (Atom) ہے اور یہ ذرہ دو پر تی لیرول ہے عبارت ہے۔ ان میں سے ایک پازیو (ند کر)

ے اور ایک نیکھٹو (مؤنث) ہے۔ اور جب اس کا مُنات کی کہلی جزوز وجین سے مرکب ہے تو اس کا مُنات کی ہاتی اشیاء کا بھی جوڑا جوڑا ہونا آسانی ہے سمجھ آسکتا ہے۔ جس کتاب مقدس

نے اس حقیقت کو چودہ سوسال قبل منکشف کیا تھ جبکہ کسی کو اس پر آگاہی نہ تھی، تو کیا ہی

اس بات کی روشن دلیل نہیں ہے کہ اس قر آن کو نازل کرنے والی وہی ذات ہے ہمتاہے جو اس سارے عالم کی خالق ہے۔

يَا يَهُا النَّاسُ إِنَّ كُنْنُهُ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعُثِ فَإِنَّا خَلَفْنُكُمُ

مِّنْ تُرَابِ تُخَيِّمِنْ نُطْفَةٍ تُحَيِّمِنْ عَلَقَةٍ ثُخَيِنَ مُضَفَّةٍ غُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْاَرْعَامِ مَا لَشَاءُ اللَّ اَحَلِ مُسَمَّى تُخَفِّرُ جُكُمْ طِفْلاً

"ا \_ لو گوااگر تمہیں کوئی شک ہوروز محشر جی اشخے ہیں، تو ذراتم اس
امر میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا تھا مٹی ہے چر نظفہ ہے
چر خون کے لو تھڑے ہے چر گوشت کے حکوے ہے۔ بعض کی
تخییق حکمل ہوتی ہے اور بعض کی تخلیق عکمل -- تاکہ ہم نظاہر
فر انکی تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال)۔ اور ہم قرار بخشتے ہیں
رحوں میں جے ہم جانے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پھر ہم نکالتے ہیں
تمہیں بچہ بناکر۔"

پھر سورۃ امر سمانات میں اس مغبوم کو بول بیان کیاہے۔

اَلَوْ نَغْلُقُكُوْمِنَ مِّا وَمَهِيْنِ فَجَعَلُنْهُ فِي قَرَادِهَكِيْنِ إِلَىٰ قَدَارِ مَكِيْنِ إِلَىٰ قَدَارِ مَعْلُوْمٍ فَقَدَارُنَا فَنِعْمَ الْقَلِيدُونَ ٥

'مي جم نے متہمیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا پھر جم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں ایک معین مدت تک پھر جم نے ایک اندازہ تضبر ایا پس جم کتنے بہتر اندازہ تضبر انے دالے ہیں۔"

مطالعه فرما ہیئے۔

وَلَقَدُّ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِابُو ثَقَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِيبُونَ ثُقَ خَلَقُنَا النُّطُفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَة فَ خَلَقُنَا الْمُضْغَة عِظَامًا كَلَسُونَ الْوَفْلَمَ الْعَلَقَة مُضْغَة فَ فَخَلَقُنَا الْمُضْغَة عِظَامًا كَلَسُونَ الْوَفْلَمَ الْعَبَا ثَنَّةَ الْشَالُة خَلَقًا الْحَرَ فَتَابِرُكَ اللهُ آخَسُ الْفِلْقِينَ (3) " بِجَل بَم نَ يِدِ الْمِالِمَ اللهُ مَنْ كَ جوبر سے بحر بم نے ركوا ہے
" بِجَل بم نے بدا كيا انسان كو مثل كے جوبر سے بحر بم نے ركوا ہے

<sup>23-20</sup> ニルノテル・2 5 ご え・・ 1

پانی کی بو ند بنا کر ایک محفوظ مقام بیں پھر ہم نے بنادیا نطفہ کو خون کا لو تھڑا پھر ہم نے بنادیا اس و تھڑے کو گوشت کی بونی ۔۔۔ پھر ہم نے پیدا کر دیں اس بوٹی سے بڈیال۔ پھر ہم نے پہنا دیا بڈیوں کو "وشت (کا لباس) پھر (روح پھونک کر) ہم نے اسے یک دوسر کی مخلوق بنادیا ہیں بڑا بایر کت ہے القد تھ لی جو سب سے بہتر بنانے والے۔"

اس آیت کی تشر تک کیلئے ہم تغییر ضیاءالقر آن کا ایک اقتباس قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

"مٹی کے خمیرے جوجو ہر نکاراس ہے آوم علیہ سلام کا جسم پاک تیار ہوا۔ پھر آپ ہے جوانسانی نسل چی اس کے سئے نطفہ اصل قرار پایا۔جوان غذ و س ہے پیداہو تاہے جوزمین ہے اگتی ہیں۔ اس لئے جنس انسانی کی تخلیق کے متعلق یہ فر مایا کہ اسے مٹی ہے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مختلف تبدیبیاں جو شکم ، در میں تذریبی رو نماہوتی ہیں ان ہے کسی حد تک عرب کے بادید نشیں بھی باخبر ستھے میکن علم و انکشاف کاسلسلہ جول جول بڑھ رہاہے ان تطورات (تغیرات) کے ہر دوں میں قدرت کے موقلم کی اعجاز آفرینیاں اور نقش آرابیں،جو آئ تک نگاہوں ہے او مجعل تھیں، نمایاں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علم در حکمت کی نا قابل تروید گواہی دے رہی ہیں۔وہ یانی کی یو ندر حم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات اور تغیرات کے مرحلوں ہے گزرتی ہے جن کا ذکر تفصیل ہے ہوا ہے سیکن ا بھی تک انسان اور و گیر حیوانات کے جنین یکساں قتم کے تھے۔ جو تبدیمیاں کے بعد مگرے انسانی نطف میں یہال و توع پذیر ہوئی میں بعیند یک تبدیمیال دیگر حیوانات کے نطفوں میں فلاہر ہو تی ہیں۔ لیکن ایک منزل پر چینج کر یکا یک مصور فطرت نے اپنے مو قلم ہے کوئی ایسی رنگ آمیز ی کر دی کہ اے دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیا۔ پہلے وہ ہے جان تھ، اب اس میں زندگی کی اہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن السانی جنین میں روح حیوانی کی سفرینش ہے حیات ان فی کا آغاز نہیں ہوا جکہ نفس ناطقہ نے اے بالکل ایک جدید قتم کی مخلوق کاروپ بخش دیا ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں ، غور و فکر کی صلہ حیثیں ، تسخیر

وَأَوْدُمَ ۚ مَا لِطِنَهُ دَطَاهِ ﴾ مَلْ كُلَّ عُضُوهِ مِنْ أَعْضَاءِ ﴾ عَبَائِتُ وَطُلُولَةٍ دَغَوَائِبَ رِحَكُمة لَا يُحِينُطُ بِهَا دَصَفُ الْوَاحِيفَةِ نَ " بحر انسانی جنین کے باطن اور ظاہر میں بلکہ اس کے اعضاء میں ہے تمام اعضاء میں فطرت کے ایسے عجائبات اور حکمت کے ایسے نوادر ت رکھ دیتے میں کہ کوئی وصف کرنے والااس کے وصف کا اصاطہ نہیں

اس آیت کے آخریم آخسی الفیقی کالفظ توجہ طلب ہے۔
فاہر الفاظ ہے یہ یہ چاہ کہ پیدا کر نے والے تو بہت ہے ہیں البتہ سب ہے
بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے حالا نکہ صرف وی خالق ہے۔ اور تخلیق کا مئات
میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں اور کسی کو حصہ دارینانا توحید کے قطعا منائی ہے۔
علاء کر ام نے اس شبہ کا از الداس طرح فرمایا ہے کہ طلق کا لفظ وو معنوں ہی استعمال ہو تا ہے۔ کسی چیز کو کسی موجو دمادے اور سابقہ نمونے کے بغیر پیدا کرنا،
ماریک انجا کہ المنتی ہے میں عقیر اصلی ولا الحقیق الج (مفردات) اس معنی کے مظال سے یہ صرف اللہ تعالی کی صف ہے جو کسی میں نہیں یائی جا سکتی۔
اس کا دوسر امعنی ہے کہ سابقہ مادہ ہے کسی چیز کو کسی موجو د نمونہ کے مطابق بنالین۔ یہ اللہ تعالی کے سوااور وال میں بھی پایا جاسکت ہے اس آیت میں یہ غظ بنالین۔ یہ اللہ تعالی کے سوااور وال میں بھی پایا جاسکت ہے اس آیت میں یہ غظ بنالین۔ یہ اللہ تعالی کے سوااور وال میں بھی پایا جاسکت ہے اس آیت میں یہ غظ

اہے: دوسرے معنی میں استعال ہوا ہے۔" (1)

یہاں ہم مصر کے ایک تابغہ روزگار عالم سعید حوی کی تصنیف ''ارسول'' سے ان کی تحقیقات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں اور ان کی عبارت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر توجہ سے اس فاضل عالم کا یہ اقتباس پڑھیں گے تو آپ کے ایران اور یقین میں مزید اضافہ ہو گا۔ اگر چہ فاضل عالم کا یہ اقتباس پڑھیں ہیں بعض ایسی چیزیں بھی آگئی ہیں جن کا تذکرہ ہم گا۔ اگر چہ فاضل مؤلف کے اس بیان میں بعض ایسی چیزیں بھی آگئی ہیں جن کا تذکرہ ہم ضیاءالقرآن کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں لیکن میر اخیال ہے کہ یہ تکرار قار کئین کی طبق نازک پر یو چھ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس حقیقت پر چہنچنے کیلئے ان کا ممہ وو معاون ہوگا۔

موضوف سورة العلق كي اس آيت خَلَقَ الْإِنْسَانَ هِنْ عَلَقَ لَ شَرْ سَّ رَحْ بور سَـ لكھتے ہیں۔

مرو کے مادہ تولید میں جو جر تو مہ ہے اور عورت کے مادہ تو سد میں جو ہو ہفر ہے۔
ان کا باہم ملاپ اس نالی میں ہوتا ہے جو رحم اور مبیض کو آپس میں ملاتی ہے۔
وہال انسانی حس کا پہلا خدید معرض وجو دمیں آتا ہے۔ یہ خدد اگر چہ مقدار میں
بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پورا انس ن اپنے جمعہ عناصر اور خصوصیات کے
ساتھ اس ایک خدید میں سمویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ فید وہاں ہے رحم کی طرف
سفر شروع کر تاہے اور تقریبا کی ہفتہ میں وہ اپنی منزل (رحم) تک پہنچتا ہے۔
اس سفر میں بہت سے فیرست اس کے ساتھ میں وہ اپنی منزل (رحم) تک پہنچتا ہے۔
اس سفر میں بہت سے فیرست اس کے ساتھ میں جاتے ہیں وروہ ایک پچھ کی
اس سفر میں بہت سے فیرست اس کے ساتھ میں جاتے ہیں وروہ ایک پچھ کی
اس سفر میں بہت سے فیرست اس کے ساتھ میں جاتے ہیں وروہ ایک پینچتا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہ

پھر یہ علقہ نمو پذیر ہو تا ہے (بڑھنے لگتا ہے)اور س کے خلیات مختلف ہوئے ہیں۔ بغیر کسی تر تبیب کے وہ گوں شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چند ہفتے اس حاست میں رہتا ہے اس کے وسط میں ایک جھوٹا ساتا اب نما گڑھا ہو تا ہے اور وہ س خون ے غذا حاصل کرتا ہے اور وہ گوشت کے ایک چیائے ہوئے گاڑے کی شکل اختیار کرلیتا ہے آگر چہ اس کی لمبائی صرف چند طی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس محمد مرحد کے بعد اس میں نرم اور شفاف بڈیال انجر نے لگتی ہیں۔ اس علقہ میں جننے خلیات ہو ہے ہیں وہ سر محمل ہوج ہے ہیں اور ایک ایساا عصاب کا جال بنے لگتے ہیں جو بڈیول کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور پھر الن بڈیول کو گوشت کا لہ س پہنویا جاتا ہے۔

انسان اس انکشاف کودیکھ کر جیران د مبہوت ہو جاتا ہے کہ اس معفد میں مب ہے بہلے مرب ان مہوت ہو جاتا ہے کہ اس معفد میں مب ہے بہلے مرب نہوں کے بعد گوشت کی جادر ظاہر ہوتی ہے جس سے ان بر یول کے والا نے کو لباس بہنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت جس تک آن علم انسانی کی رسائی ہوئی ہے، وہ چودہ صدیاں چشتر اس آیت قرآنی نے منکشف کر دی تھی۔ اس حقیقت تک علم تشریح والا بدان کے علماء بعد مشکل اب بہنچ ہیں۔
الا بدان کے علماء بعد مشکل اب بہنچ ہیں۔
ارشادر بانی ہے۔

فَخُلَقُتُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْوَظَاهَرَ اَنَّهُ (1) "معدف سے ہم بڑیاں پیدا کرتے ہیں اور بڈیوں کے اس ڈھانچ کو گوشت کا ساس بیناتے ہیں۔"

اب بیبان ہم آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں جے قر آن کریم نے ان کلمات طیبات ہے بیان کیاہے۔

## ثُمُّ إِنْنَانًا مُخْلِقًا اخْرَى

'' پھرروح پھونک کرہم نے اسے دوسر کی مخلوق بنادیا ہے۔'' یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل یکسائیت پائی جاتی ہے۔ وہی ہاوہ منویہ کا اختلاط، وہی ان کار حم کی طرف سفر، پھرر حم میں پہنچ کر ان کار حم کی دیوار سے چے ہے جا، پھر اس خدیہ کے سرتھ بہت ہے خلیوں کا جمع ہو جاتا، پھر ان خلیوں میں بڈیوں کا نمو دار ہو ٹااور اس بڈیوں کے ڈھانچ کو گوشت کا لباس پہنانا، یبال تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل کیسائیت یائی جاتی ہے لیکن اس موقع پر ایک جیران کن تبدیعی رونما ہوتی ہے۔ جب حمل کا دومر امہیند اختتام پذیر ہوئے لگتا ہے توالقد تھ کی کا خصوصی لطف و کر م اس جنین پر ہو تا ہے جس نے آگے چل کر انسانیت کی ضعت فی خرہ پہنی ہے۔ اس وقت اس نس فی جنین میں بالکل مختلف فتم کی خصوصیات نمو دار ہونے لگتی ہیں۔ اس منزل پر یکا بید مصور فیط ت اپنے موقلم ہے اس جنین میں ایک رنگ آمیزی کر تا ہے جو اسے دیگر حیوائی جنیوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے۔ پہنے وہ ہے جان تھا اب زندگی کی ہر اس کے رگ و ہے میں اور نے بالکس ممتاز کر دیتی ہے۔ پہنے وہ ہے جان تھا اب زندگی کی ہر اس کے رگ و ہے میں اور خدم نی کتی ہے۔ عقل و فہم کی تو تیمی، غور و فکر کی صداحیتیں، شخیر کا نئات کے حوصے اور خدم نی کی امتیس سب پھھ اس میں اس عمر گی ہے کہا کر ویئے جاتے ہیں جے و کیے کر انسان ونگ دو جاتا ہے۔

ید روز سمجھ نہیں آتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہوئے کے باوجود کس طرح وروزی جاہے۔ پھرس حیوانی جنٹن کارخ دوسری طرف موڑدی جاہے۔ پھرس منزل کوپالینے کیلئے جن قابلیتوں، صداحیتوں اور اعضاء وسائل کی ضرورت ہوتی بوتی ورسب مہیا کردیئے جاتے ہیں توزبان ہے ساختہ پکارٹے لگتی ہے۔ فکتبارگ الله آسٹس الفائیقین مہیا کردیئے جاتے ہیں توزبان ہے ساختہ پکارٹے لگتی ہے۔ فکتبارگ الله آسٹس الفائی القیات کے مائل کو جنٹ جاہے، جو حیران کن تغیرت اس میں دوید دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں اس میں دوید رہوتے ہیں، عام طور پر ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں آبت نموید رہوتی رہی ہی بیال تک کہ دوا ہے کمال کو بہنے جاتی ہیں ورصاف نظر آبتہ آبتہ نموید رہوتی رہی باریک نقط ایک انسانی بچہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جو آنے تاہد و ظہور پذریہ و تا ہے اور جو خوبیاں اور کما لاات الله تھائی نے اس میں ود بعت کئے تھے آبتہ آبستہ دو ظہور پذریہ و نے اس میں ود بعت کئے تھے آبستہ آبستہ دو ظہور پذریہ و نے اس میں ود بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو ظہور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو ظہور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو قطبور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو قطبور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو قطبور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو قطبور پذریہ و نے اس میں دو بعت کے تھے آبستہ آبستہ دو قطبور پذریہ و نے اس میں دوبار کیا گئے ہیں۔

یہ حیران کن تغیرات بڑے اہم نتائے کے حال ہوتے ہیں۔ یہ اس تم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ اس تم میں وقوع پذیر ہوتے دہتے ہیں جس کو قر آن کر پم نے می فرز مکبر کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی قرار گاہ جو بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ علم تشر تح الابدان کے ماہر جب تم کے بارے ہیں فور کرتے ہیں تو جبران ہوجتے ہیں کہ کس طرح اسے پیٹ کے نجیے حصہ میں بارے ہیں فور کرتے ہیں تو جبران ہوجتے ہیں کہ کس طرح اسے پیٹ کے نجیے حصہ میں رکھا گیا ہے اور پھر اسے مختلف رگ وریشوں سے شکم کے مختلف حصول کے ساتھ پوستہ کر دیا ہے کہ دونہ الٹ جائے اور نہ کسی ایک طرف جھک جائے۔ جیسے جیسے جنین بڑھتار ہتا ہے دیا ہوار جم سکڑنے اس کے مطابق رحم پھیل ہوار جم سکڑنے اس کے مطابق رحم پھیل ہوار حم سکڑنے

لگناہے بہاں تک کہ بچھ عرصہ بعد دوانی اصل طبعی حالت پر اوٹ آتاہے۔
جو مختص اس ایک جر تو مہ کے تحیر العقول اور نازک ترین تغیر ات کا طاحظہ کرتا ہے تو
اس وقت اے اس آیت کا صحیح مغہوم سمجھ آتا ہے۔ تعقید تعلید گفتی الطفقة فی قدار تعمیدی ن اس وقت اے اس آیت کا سمجھ آتا ہے۔ تعقید تعمید اللہ اللہ تعالی نے
اب آپ کے سامنے قر آن کر یم کی دو آیتیں چیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالی نے
ایک ایسے سر مکنون سے پر دواٹھایا ہے جس سے نوع انسانی ان آیات کے نزول سے پہلے ہے
خبر تھی۔ پہلی آیت سور قالحجر کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَارْسَلْنَا الرِّلِيِّ لَوَاقِحَ فَالْزَلْنَا مِنَ التَّمَاءِ مَا ءُفَاسُفَيْنَكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ بِخُزِيْنِينَ ٥

" پس ہم سیجے بیں ہواؤں کو بار دار بناکر پھر ہم اتارت ہیں آسان سے پانی، پھر ہم پلاتے ہیں حمہیں وہی بانی اور تم اس کا ذخیر و کرنے والے نہیں ہو۔"

دوسری آیت سور قالنور کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

اَلَهُ تَرَانَ الله يُزْجِى سَعَامًا تُمْ يُؤَلِقَ بَيْنَهُ تُمْ يَعَكُ دُكَامًا فَكَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنَ خِللِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ الشَّعَاءِ مِنْ جَالِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرْقِهِ يَنْ هَبُ مِالْلَابُهَا إِنْ (2)

سے والد تو ہوں ہیں کیا کہ اللہ تو گی آہتہ آہتہ لے جاتا ہے بادل کو جمر جو ڑتا ہے اس کے جمر ہوئے کاروں کو پھر اے تا ہے بادل کو پھر جو ڑتا ہے اس کے جمر ہوئے کاروں کو پھر اے تا ہہ تہ کر دیتا ہے بارش کو کہ تکلی ہے اس کے در میان ہے۔ اتار تا ہے اللہ تو کی آسان ہے برف جو بہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ پھر نقصان بہنچاتا ہے اس سے جے جا جاتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس نقصان بہنچاتا ہے اس سے جے جا جاتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے جے جا جاتا کی جبکہ لے جائے آس کو جس سے جا ہتا ہے۔ کہ اس کی بکل کی چیک لے جائے آسکھوں کی سے جا ہتا ہے کہ اس کی بکل کی چیک لے جائے آسکھوں کی جائے آسکھوں کی

بينائي کو۔"

ان دو آنتول میں دو حقیقیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نہا تات، ہم دات تمام چیزیں جو ژاجو ژا(نر اور مادہ) ہیں، تو عالم نہا تات میں بھی جب سمارے پو دے یانر ہیں یا موہ تو ان میں تلقیح کا عمل کیو نکر روپذ ریمو تاہے۔

بتادیا کہ ہم نے عمل تلقی کو سر انجام دینے کیلئے ہواؤں کو مقرر کر دیا ہے۔ اگریہ ذمہ داری حفرت انسان کی ہوتی تو دنیا کی صاری مصروفیتوں کو بایا نے حال رکھ کر بھی کی بیک جنس پر کھیتوں میں عمل تلقی کو بروئے کار لاناس کے سنے ممکن نہ ہو تا۔ ابند تھ لی نے پنے ہندوں پر بید احسان فرمایا کہ یہ ذمہ داری ہواؤں کو تفوییش کر دی اور حضرت انسان کو دیگر اہم فرائیش کی انجام دبی کیلئے ممکلف مخبر ایا۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہواؤں کے ذمہ صرف تلقی نباتات کا عمل شہیں بلکہ ایک اور اہم ذمہ داری بھی انہیں تفوییش کی گئی ہے کہ وہ باولوں کی جھی ایک جگہ اکٹھا کر دیتی تیں۔ برتی ہریں جو فض میں وہ باولوں میں کثر فت پید ہوتی ہوتی ہوتی ہریں وہ وہوتی ہیں اور بھی ہوا کہ بی اور بھی باول سے بین جن کی برتی ہریں فرد ہوتی ہیں اور بھی باولوں میں کثر فت پید ہوتی ہوتی ہریں ما دو ہوتی ہیں اور بھی برتی مرس ما دی ہیں تو شہت اور منفی برتی ہوا کی جب ان بھرے ہوتی ہوا کی جو تاہے توان بادلوں ہیں سے بارش کے قطرے نگنے گئے ہیں۔ یہ بہروں کا باہمی امتواج ہی امتواج ہو تاہے توان بادلوں ہیں سے بارش کے قطرے نگنے گئے ہیں۔ یہ بہروں کا باہمی امتواج ہی جو تاہے توان بادلوں ہیں سے بارش کے قطرے نگنے گئے ہیں۔ یہ بہروں کا باہمی امتواج ہو تاہے توان بادلوں ہیں سے بارش کے قطرے نگنے گئے ہیں۔ یہ بہروں کا باہمی امتواج ہی جو بوائی مختلف بادلوں کی طاکر انبی موری ہیں۔

نباتات کے بارے میں تو انسان کو پہلے بھی پچھ واقفیت تھی کہ پو وے ور خت بڑی بوشیاں وغیر ہذکر و مونٹ میں منقسم ہیں اور ان کی تلقی کا فرایفہ ہوا کی انجام و بی ہیں لیکن کی معلوم نہیں تھا کہ بادل کے بکھرے ہوئے کلزوں کو د تھیں کر جب ہوا کی ایک علکہ جسے کر دیتی ہیں تو وہاں بھی عمل تلقیج انجام پذیر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے بارش برسی علکہ جسے کر دیتی ہیں تو وہاں بھی عمل تلقیج انجام پذیر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے بارش برسی عمل و قوع پذیر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے بارش برسی عمل و قوع پذیر ہوتا ہے۔ بعنی جب بچی کی شبت اور منفی لبریں سیس میں کھراتی ہیں تو اس سے بادلوں میں تلقیح کا عمل و قوع پذیر ہوتا ہے جو بخدرات کے اس ہیوے کو پانی کے قطروں ہیں تبدیلی کر دیتا ہے۔ علم انسانی صدم اسال سفر طے کرنے کے بعد جہاں آج پہنچ ہے قر آن کر یم کسی اسان کا حقیقت سے پہنچ ہی پر دواٹھ ویا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قر آن کر یم کسی اسان کا مرت اس میں وہ حقائی کمال صحت ہے اور بردی تفصیل ہے بیان نہ کئے ہوتے جو انسان کی علم کی رسائی ہے مادرا تھے۔ جب قر آن کر یم میں ہے تار ایسے اسر د

ب نقاب كرد ير مح مين جونزول قرآن كے وقت انسان كے علم كى رسائى سے مادرا تھے تو معلوم ہواكہ بياس عاطر السموات والارص كانازل كيا ہوا محف برايت ہے جوان تم م اسرار كوجانا ہے۔ جوانسان كى رسائى سے بلند ہيں۔

> حضرت ابن عباس اور و بگر علاء تفسیرے اس آیت کا یکی مفہوم منقول ہے۔ قال ابن عَبَانِ وَضَعَاكُ وَعَطَاءُ وَقَتَادَةً كَانْتَاتَ بِنَّا وَالْحِدَّا مُلْتَزِقَيْنِ فَفَصَّلُ لِللهُ بَيْنِهِمَا بِالْهُوَاءِ

"ز مین و آسان شئے واحد کی طرح تھے،ان کے اجزاا یک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے پیمر ہوا کے ذریعہ انہیں علیحہ و علیحہ و کر دیا گیا۔" جڑے ہوئے تھے پیمر ہوا کے ذریعہ انہیں

سینکروں صدیوں کی تحقیقات، تجربات اور غور و فکر کے بعد علماء طبعین جس بتیجہ پر آج پہنچے ہیں۔ قرآن کر بم نے پہلے ہی اس حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کر دیو تھا۔ ر تق اور فتق کا ایک اور مغہوم بھی بیان کیا گیاہے۔ ر تق ہے مراد آسان کا منہ پہلے بند تھا، کوئی بارش نہیں ہوتی تھی زمین کا منہ بھی بند تھا، کوئی چیز اس میں آگئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے تھم سے آسان کا منہ کھا، اور بارش بر نے گئی۔ زمین کی مہر ٹوٹی اور اس میں سے ضر وریات زندگی کی مختلف قسم کی اشیاء خور دونوش وغیر واٹنے لکیس۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک اور پہلو

عادوتمود

قر آن کریم میں نوع ان نی کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہت سے واقعات درج بیں۔ بہت کی پیش کو ئیاں نہ کور بیں لیکن جن چیز وں کو قر سن کریم نے اپنے صفحات میں بیان کیا ہے ان کا تعلق ماضی ہے ہویا حال و مستقبل ہے ، کبھی ان کو جیٹ یا نہیں جا سکتا۔ و شمنان اسلام نے چند واقعات کو جنکا تعلق زمانہ ماضی ہے ہے ، ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے کی کو شش کی ہے۔

مثلاً پورپ کے مستشر قین، عاد و نمود، جن کا تذکرہ قر آن کریم میں کئی بار تفصیل ہے آیا ہے الن کے وجود کا بی اٹکار کرتے ہیں اور اپنی فرصنی تحقیقات پر اعتباد کرتے ہوئے قر آن کریم ہیں عاد و نمود کا کئی بار ذکر تیا ہی کہ قر آن کریم ہیں عاد و نمود کا گئی بار ذکر تیا ہی ہی کہ قر آن کریم ہیں عاد و نمود کا گئی بار ذکر تیا ہے لیکن تاریخ میں کوئی شوت نہیں ملٹاکہ اس تام کی قویس بھی صفحہ ہستی پر آبادر بی تھیں۔ کیکن انہیں مستشر قیمن کی اولا داور انہیں ماہرین کے شاگر دول سے ایسے وگ بھی پیدا ہوئے جی بیدا میں ایسے ہوئے جی جربیوں نے ان قوموں کے وجود کو تشدیم کیا ہے اور اس کے بارے میں ایسے دلاکل چیش کئے جیل جونا قابل انکار ہیں۔

ان کی اتبهم طرازی پر زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ تاریخ بطیموس کا ایک نیخ دریافت ہوا، جس میں قبید عاد کا ذکر ہے اور ای کے ساتھ قبید ارم کا بھی تذکرہ ہے۔ یونان کے مؤر فین نے بھی اپنی کتابول میں "اور امیت "کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بتایہ ہے کہ یہ وہی قبیل ہو رفیان نے بھی اپنی کتابول میں "اور امیت "کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بتایہ ہے کہ یہ وہی قبیل ہے جس کا ذکر قر آن کر یم میں عادار م ذات العمد کے الفاظ ہے کیا گیا ہے۔ نیز آ تار قدیمہ کے مہر "الموزیل التعمیل" جس نے تجازے شالی علی قد کے آثار کے بارے میں مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس نے تقر سے کہ مدین کے قریب ایک بیکل میں ایک سل مل ہے کتاب لکھی ہے اس نے تقر سے کہ مدین کے قریب ایک بیکل میں ایک سل مل ہے

جس پر جمطی اور یونانی زبان میں تحریر کندہ ہے اور اس میں قبائل تمود کا خد کرہ ہے۔
ان جدید تحقیقات اور آثار قدیر کے ماہرین نے قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہوئے
ایسے دلاکل و شواجہ چیش کئے جی جس سے بید ٹابت ہوتا ہے کہ عاد و تمو و دو قبیلے تھے جو اپنے
اپنے علاقوں میں آباد ہوئے اور اپنی بدا تمالیوں کے باعث عذاب اللی کا نشانہ ہے۔
ا

أيريه

ان معتر ضین کے سر خیلول نے اہر ہد اور اس کے نشکر کی تباہی وہر باد می کا بھی ا نکار ً یا ے اور مکھاے کہ تداہر ہدئے صنعاء ہیں کوئی کلیسا بنایااور نداس نے اہل عرب کو، کعبہ کو نظر انداز کر کے ،اس تنیمہ کے طواف پر مجبور کیا۔اس لئے انہوں نے بڑے طمط ال سے بد کہا کہ اس بارے میں قر آن کر بم میں جو لکھا گیاہے اس کا حقیقت ہے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن قدرت البی کا کر شمہ ملاحظہ ہو کہ سدمارپ ئے گھنڈرات کی کھدائی کے وقت ا ہے نقوش اور تح ریں ملی ہیں جن ہیں ابر ہد کانام بھی در ن ہے اور یہ بھی تح ریے کہ وہ حبثہ کے باد شاہ کا ایک جرنیل تھااور اس کو حبشہ ، سباء ویدان اور حضر موت کے حبثی باد شاہ نے اس مہم کیلیے روانہ کیا تھ۔ ہروس کے ایک سیاح نے، جس نے اٹھارویں صدی میں عبشہ کی سیاحت کی اور اپناسفر نامہ لکھا۔ایے سفر تامے میں اس نے تحریر کیاہے کہ اہل حبشہ اپنی تاریخوں میں ابر ہد کاذ کر کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ پر اس کی چڑھائی کے بارے میں صراحت ہے لکھتے ہیں۔ نیز اس کے لشکر کی ہر بادی کی عبر تناک داستان قلمبند کرتے ہیں۔ ور ان تمام و لا کل ہے زیادہ تاریخ کی بیہ سند معتبر ہے کہ سر کار دوعالم علیے کی ول د ت باسعادت ہے ایک سال قبل اصحاب فیل کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ الغرض قر ہن کریم میں ماضی کے بارے میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں، اور جن کو دشمنان اسلام، اسلام کی صد قت اور حقانیت کو حجثان نے کیلئے اب تک استعمال کرتے رہے ہیں، پر انی تاریخوں، کھنڈرات مآرب، ماہرین آ ثار قدیمہ کی تحقیقات اور بعض پھر ول پر کندہ تح سروں نے ان الزارت کی جنگم کی کر کے رکھ دی ہے اور قر آن کر بم میں بیان کروہ حقا کُق پر مہر تصدیق ثبت کر د ی ہے۔ ورشاد الني ہے۔

لَا نَأْمِنُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِزُ خَلْفِهِ (1)"(بیہ وہ کتاب ہے)، اس میں سمی جانب سے باطل واض نہیں ہو سکتا۔''

یہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے جو ہر وقت اعدان کر رہاہے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی و قوح پذیرے نہیں ہو علی۔اس کا می فظ ریب العالمین ہے اور جو چیز اس کی حفاظت میں ہو ،س میں کوئی مختص ادنیٰ سانجمی ر دو بدل نہیں کر سکتا۔ جس طریۃ اہل مکد کو چینٹے دیا گیا تھا کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ ساتھ ہی فرہ دیا تھا کہ ہر گز ایسی کتاب کی ایک سور ۃ بھی پیش نہیں کر سکو مے ، اس طرح اس کتاب مقدی کی حفاظت کے بارے میں فرمادیا کہ سے میری حفاظت میں ہے، کوئی الجیس، کوئی و شمن اسلام اس میں روو بدل کرنے کی جر اُت نہیں کرنے گا۔ " ن تک اللہ تعالیٰ کا بیہ فریان واجب ارا ذعان سی ٹابت ہواہے اور قیامت تک بیرا ٹی صدافت کا

وْ تَكَا يَجَا تَارِبِ كَارِيدِ آيت جمي قر آن كريم كے كلام اللي ہونے كى شاہد عادل ب\_

ا يك اور چيز الاحظه فرمائي، قر آن كريم في جب اسان كي سواريول كاذ كر كيا بان یس گھوڑے، خچر گدھے وغیرہ سب کو ذکر کیا ہے سیکن ساتھ بیہ بھی بیان فر مایا کہ نوٹ انسانی کی سوار می کیلئے صرف یہ چند چیزیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ حضرت اٹسال اپنی سوار می کیلئے ایس الیکی نو بنو اور تیز رقمآر سواریال بنالے گا جن کانہ اس زمانہ میں وجو دیسے اور نہ ایک سواریو پ کا تضور کیا جا سکتا ہے۔ غور فرہائے بیہ کاریں، بسیس ، پیے ہوائی جہاز، بیلی کاپٹر وغیر ہونیم و آج جن سوار یول پر لوگ سفر کرتے ہیں کیا اس وقت ان کا وجو دی تھی؟ چنا نچہ ان چیز وں کی ایجاد نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی صدافت پر مہر تقدیق خبت کردی و یعطف مالا تعدموا وہ تمہارے لئے ایس سواریاں پیدا کردے گاجن کو تم نہیں جانے۔(2)

معجزه شق القمر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ (

إِثْنَرْبَتِ السَّاعَةُ وَالْشَقَ الْقَمَٰ وَالْشَقَ الْقَمَٰ وَإِنْ يَرْدُوْا اليَّةُ يُعْمِفُوا وَيَقُولُوْا سِحْرُ مُسْتَمِنُ ٥

"المقد كَ نام عَ شروع كر تا بول جوبهت عى مهربان، بميشدر مم فرمان والاجرد قي مت قريب آنى به اور جائد شق بو اليار اور اگر وه كوئى نشانى و الاجرد تي من تومند بيمير ليخ بين كهن قيل بين از برد ميت جادوب."

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم مجزہ کو دیکھا تو ایمان ا، نے کے بجائے انہوں نے کہا سکتا ایمان ا، نے کے بحر کا اثر بجائے انہوں نے کہا سکتا ایمان کے اس نے انہوں کے بہر دنوں تک باہر سے قافع "نے والے بی ہم ان سے یو چھیں گے ،اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب دہ قافع مکہ آئے اور ان سے یو چھا گیا کہ کی فلال رات کو چاند کو شق ہوئے تم نے دیکھ ہے تو سب نے اس کی تصدیق کی تو تی تو سب نے اس کی تصدیق کی تو تی تھیں ہوئے۔ اس کی تصدیق کی تو تی تھیں ہوئے۔ اس کی تھید بند ہوئی۔ اس کی باوجود کفار مکہ کو ایمان اور نے کی تو فیق تھیں بند ہوئی۔ اس کی تھید بند ہوئی۔ یہ مجزہ ہجر سے بائے سال قبل و قوع پنر ہم ہوا۔ یہ اصد دیث صحیحہ سے خابت ہے۔

بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا ہے جن میں سے بعض کے اساء گر امی یہ بیں سید ما علی مر کفتی اسید ما علی مر سید ما علی مر کفتی ،انس ،ابن مسعود ،حذ یفہ ،جیر بن مطعم ،ابن عمر ،ابن عربی و نیم جم رضی الله عنهم الجمعین ۔

علامہ آلوی لکھتے ہیں۔ والدِّحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةَ فِي الْالْفَقَاقِ كَيْتُوَةً لعنی شق قر کے بارے ہیں صحیح احادیث بکٹرت ہیں یبال تک کے بعض نے انہیں متواتر بھی کہاہے۔

شارح مواقف کی مجمی میمی رائے ہے۔ اوم تان الدین سبّی ، ابن عاجب کی "الخقہ" ک شرح میں لکھتے ہیں۔

> اَلْصَّوِيْحُ عِنْدِى اَنَّ اِلْشِعَاقَ الْعَبْرِ مُتَوَابِزُ مَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُّ إِن مَرُويَّ فِي الصَّحِيِّحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرْقِ شَقَٰ يَحَيْثُ لَا يُمْتَرَى فِي تَوَاتُومِ "ميرے نزويک اَشْقاق قم کی احدیث متوتر بیں اور يہ مجدوقت ن

میرے ازدیک اصفال عمر کی احادیث متو ہر میں اور پیر سجورہ و س گریم کی نص سے ٹاہت ہے۔"

تصحیحین کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی یہ واقعد اتنی سندوں ہے مر وی ہے کہ س کے تواتر میں شک کی مخبی کش نہیں ہے۔

کشر التعداد سیح احدی کے بوجود بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید دافعہ و قوع آیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ "اشق" گرچہ ماننی کا صف ہے لیکن کہال اید مستعبل پر دلالت کرتا ہے۔ لغت عرب ہیں بکٹرت ایک مثابیں موجود ہیں۔ مشکرین اپنے انکار کی کئی وجوہت چیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایسا واقعہ چیش آیا ہوتا تو مساری و نیا بیس اس کی دھوم چی ہوتی۔ اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں ہیں اس کا ذکر ماری و نیا بیس اس کی دھوم پی ہوتی۔ اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں ہیں اس کا ذکر کرتے۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات ہیں اس کو بطوریاد گار واقعہ نقل کرتے۔ س کے متحبق گزارش ہے چونکہ یہ واقعہ مرشام ہواتھ اس سے جزیرہ عرب کے مغرب ہیں جو ممالک یورپ امریکہ و غیرہ ہیں، وہاں اس وقت و ن تھا ہذا اوہاں جا ند کے بھٹنے اور دیکھے جانے کاسوال پیدا نہیں ہوتا نیز یہ واقعہ رہت کو چیش آیا، وراجا نک چیش آیاوگوں کو کیا خبر جانے کاسوال پیدا نہیں ہوتا نیز یہ واقعہ رہت کو چیش آیا، وراجا نک چیش آیاوگوں کو کیا خبر

مقی کہ ایساواقعہ رویڈ ہر ہونے والا ہے تاکہ وہ ہے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو دنیا سوری ہوگی۔ کسی کو کیا خبر کہ آن کی آن جس کیاو قوئ پذیر ہوگیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو حمکن ہے وہ کسی اور کام جس مشخول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ بی نہ کی ہو ، بیاس نے اگر ویکھا بھی ہو تو الن پڑھ ہونے کی وجہ سے لکھند سکا ہویا ہے تو جم کی وجہ سے وہ تحریر ضائع ہوگئی ہو۔ غرضیکہ بیسیوں احمالات ہو سکتے ہیں۔ استے احمالات کی موجود گ

علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب "خطبات مدراس" میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسرے کی ایک پر انی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالا بار کے راجہ نے اپنی آ تکھوں سے جاند کودو تکوے ہوتے دیکھا۔

علامدا بن كثير اين كتاب" شأكل الرسول" من لكهي بي-

قَالُ ذُكُوعَ يُرُولِ حِنِ مِنَ الْمُسَافِدُ فِي أَنَّهُ مُشَاهَدُ وَا هَيْكَلَّا بِالْهِمْدِ مَكْمُتُولِّا عَلَيْهِ أَنَّهُ بُنِيَ فِي الْيُلَةِ الَّتِي الْشَقَّ الْقَمَّرُ فِيْهَا -

سیں ہے ہاہر ہے آنے والے مسافروں نے بٹایا کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک مندر دیکھاہے جس کے اوپرایک کتبہ ہے جس میں مندر کی بنیاد اس رات کور کئی جس رات کو چاندشق مداندا "

یہ معجزہ رحت عالم علی کے عظیم الشان معجزات میں ہے ایک ہے، کسی دوسرے جبیل القدر نبی اور اولوالعزم رسول کو یہ معجزہ عطانہیں کیا گیا۔

علامہ زین د حلان نے اپنی سیرت طعیبہ میں ایک عجیب مناظرہ قلمبند کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔ میں ملطان وقت نے ابو بکر بن طیب کو قیصر روم کے پاس ابنا سفیر بناکر بھیج۔ قیصر روم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسلمانوں کے جلیل القدر علاء میں ہے ہے۔ اس نے اپنے منتخب پادر بول کو اپنے در بار میں طلب کیا اور انہیں تھم دیا کہ یہ مسلمانوں کا بیک جلیل القدر ما کم ہے اس کے ساتھ در مانظرہ کر و۔ پادر بول کے ایک مناظر نے علامہ ابو بکر پر اعتراض کیا۔

تم مسلمان سے خیال کرتے ہو کہ تمہارے نبی (علطہ ) کے لئے چاند دو نکڑے ہو گیا، کیا چاند کی تمہارے ساتھ رشتہ داری تھی کہ تم نے تواس کو دیکھاادر تمہارے علاوہ کی ور کو وہ نظر نہ آیا۔

على مدابو بكر بن طيب نے في البديمبداس ہے كہا كہ كيا تمبورے در ميں ن اور جو ما مدہ آسان ہے اتار اگيا تھااس كے در ميان كوئى ہر ادرى واسار شتہ تھا كہ تم نے اسے ديكھ سيكن تمبور قرب وجوار ميں جو يمبودى، يونانى، بجوس تھے جنہوں نے اس كا انكار كي، انہوں نے اس كونہ ديكھا جا او تكہ وہ بالكل قرب وجو ار ميں آباد تھے۔

وه پاور کی مبہوت ہو کررہ گیا اور کوئی جواب نے دے سکا۔ (1)

## غروب کے بعد طلوع آ فتاب کا معجزہ

سر ورعام منطقہ کے معجزات بینات میں سے یک معجز ہ یہ ہوری نم وری غروب ہونے کے بعد حضور ک دعا کی بر کت ہے چھر و بس لوٹ آیا۔

حضرت اساء بنت عمیس افتحمیه رضی الله عنها جو جعفر بن ابی طالب رصی الله عنه ک رفیقهٔ حیات تخیس دور دایت فرماتی میں که

حضور علی است فرہ تھے۔ حضور کاسر اقد س حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھے۔ اس اثناء میں نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ابھی عصر ک نماز نہیں پڑھی تھی لیکن سب نے بیہ جسارت نہ کی کہ اپنے آتا کو بیدار کر دیں چنا نچہ سورج دوب گیا۔ اس کے بعد سرور عالم بیدار ہوئے تو علی مرتضی ہے پوچھا ہے علی اہتم نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کی پارسول اللہ انہیں۔ رحمت عالم علی ہے نے بے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی۔

اَللَّهُ هُمَّانَهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدُ عَلَيْرَ الشَّمُسَ

"اے میرے اللہ! علی مرتضی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا مہربانی فرما کر سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ تیر ایہ بندہ

نماز عصرادا كريجيه"

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ ہیں نے سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا تھا پھر ہیں نے دیکھاغروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔

حضرت علی کرم القد و جہد اٹھے، آپ نے وضو کیا، عمر کی نماز ادا کی پھر سوری غروب ہوا۔ میہ واقعہ اس وقت رویڈ ہر ہوا جبکہ سر کار دو عالم علیجے خیبر فتح کرنے کے بعد صب ء کے مقام پر تشریف فرماتھے۔(1)

> اس صدیث کواہ م ابو جعفر الطحاوی نے بھی روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ احمد بن صالح معری کہا کرتے ہتھے۔

لَا يَثْبَغِي لِمَنْ سَبِيلُهُ الْعِلْمُ الشَّخَلُفُ عَنْ حِفَظِ حَدِينَتِ اَسْمَاءً لِا نَهُ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُورَةِ

" جو تخفی علم کا متلائی ہواس کو حضرت اساء کی اس حدیث کوید کرنے سے بیچھے نہیں رہنا چاہئے کیونکہ یہ حدیث نبوت کی سیت بینات ہے۔"

ا، م طحاوی احمد بن صالح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ٱخْسُ بِنُ صَالِحٍ مِنْ كِبَارِ الْحَيْدِيْنِ النِّقَاتِ وَحَسَّبُهُ أَكَّ الْبُخَادِيَّ دَوْي عَنْهُ فِي صَحِيْحِهِ

"احمد بن صالح علم حدیث کے ائم کیارے تھے جو شفہ میں اور ان کی نقابت کیلئے یہ بات بی کافی ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث روایت کی ہے۔"

بعض وگ اس مدیث پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس مدیث کو اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے۔ جس روایت کو ابن جوزی موضوع کہیں، اس پر کیو نکر اعتماد کیا جاسکتاہے۔

اس کا علاء کرام نے یہ جواب دیاہے کہ این جوزی نے اپنی اس کتاب میں بڑے تسال ہے کام لیاہے اور بعض وہ اصادیث جن کے صحیح ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ان کو بھی انہوں نے موضوعات میں شار کی ہے۔ اوم علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ آپ جیر ان ہوں گے کہ
این جوزی نے ایک اطادیث کو بھی موضوع کہ ہے جن کوارم مسلم نے اپنی سیح میں نقل کیا۔
اس دوایت کے بارے میں علاء حدیث کی آراء طاحظ فرہ ہے۔
صاحب المواہب اللہ یہ اس حدیث کے بارے میں مکھتے ہیں۔
قد محقیقہ الطّحادِی قائقاً منٹی عیامتی قبال الذّی قالِی ف

کہ المام طحادی اور قامنی عیاض نے اس صدیث کو صحیح کہ ہے۔ الم زر قانی کہتے ہیں کہ اسم اللہ اللہ طحادی اور دیال کی ضر درت نہیں۔ نیز بن مندہ اللہ دیش کے ان دوسر تاجوں کی تشجیع کے بعد کسی اور دلیل کی ضر درت نہیں۔ نیز بن مندہ اور این شاجین نے اساء بنت عمیس رضی اللہ عنب کی حدیث کو اساد حسن سے روایت کیا ہے۔ ابن مر دوید نے حضرت ابوم مریا کے واسط سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس کی مند کے بارے شل کہتے ہیں استاد حسن۔

ای طرح طبر انی نے اپنی مجم کبیر ہے اساد حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ای طرح شخ الاسلام قاضی القصاۃ ول الدین عراقی نے التقریب کی شرح میں حصرت اساء ہے یول روایت کیا، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى الظَّهْ وَ اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ فَرُجَمَ وَقَدُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ فَرُجَمَ وَقَدُ صَلَّى النّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ فَرُجَمَ وَقَدُ صَلَّى النّهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ الْعَصَةَ وَصَلَّمَ النّهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ الْعَصَةَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَةَ وَصَلَّمَ وَاللهُ فَي جَبُوعِنِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلْمُ اللهُ وَاللّهُ وَ

(1)

"مرکار دو عالم علی استان کے سے سیاء کے مقام پر فجر کی نماز اواکی پھر علی مرتضی کو کسی کام کے لئے بھیجا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو نی رحمت علی جب واپس آئے تو نی رحمت علی عصر کی نماز اواکر بھی تھے۔ اللہ کے بیارے رسول نے اپنا کسر مبارک سیدنا علی کی گود بیس رکھا اور سوگئے۔ سورج غروب ہوگیا لیکن حضرت علی مرتضی نے حضور کو بیدار کرنے کی جمارت نہ کی۔ غروب آقی ب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مرتضی سے پوچھ کیا تم فروب آقی ب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مرتضی سے پوچھ کیا تم دست وعادراز کیا اور عرض کی استان رحمت عالم نے بارگاہ الٰہی بیس دست وعادراز کیا اور عرض کی۔ اے اللہ! تیرے بندے علی نے اپنے آپ کو تیرے نبی کی خدمت بیس مجبوس کر دیا (یہاں تک کہ سورت آپ کو وب ہوگیا) اب سورج کو واپس لو ؟ تاکہ وہ نماز اوا کرے۔ حضرت اساء فریاتی ہیں اس دع کے بعد سورج طلوع ہوا اور اس کی دھوپ پہڑوں اور زمین پر ظاہر ہوگئے۔ علی مرتضی المھے، وضو فرمیا عمر کی نماز اوا کی پھر سورج غروب ہوگی۔ یہ واقعہ صہباء کے مقام پر پیش آباد "

علامد زر قانی نے شرح مواہب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے لکھتے ہیں۔
ابو مظفر الواعظ نے غروب آفاب سے تعوزی دیر فہل فضائل سیدنا علی بیان

کئے۔ دریں اثناء سوری کے لوٹ آنے کاواقعہ بھی لوگوں کو سنایا۔ اس اثناء میں
آسان پر گہرے بادل چھا گئے۔ اس تاریکی میں لوگوں نے یہ گمان کیا کہ سوری غروب ہو گیالوگ اٹھے کہ گروں کو جا تیں، اچانک مطلع صاف ہو گیا اور سوری چہنے لگا۔ ابو مظفر نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹے چاؤاور فی البدیبہ یہ شعر سنائے۔
ترکینے لگا۔ ابو مظفر نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹے چاؤاور فی البدیبہ یہ شعر سنائے۔
لگا تھی ہوئی ایک تھی میں ہوئی المشکل کی گروں کو اشارہ کیا کہ جمد مصطفیٰ میں ہوئی آل اور حضور ان سے سوری میں ووب یہاں تک کہ جمد مصطفیٰ میں ہوئی آل اور حضور کے فرز ندگی دی کی دی کو ختم نہ کر لوں۔ "
اے سوری میں وہ ختم نہ کر لوں۔ "

"اگر پہنے ایک مرتبہ میرے آقاکیلئے تونے وقوف کیا تھاب ان کے غلامول کیلئے جو سوار ہیں اور پیدل ہیں ،ان کیلئے و قوف کر " معجز و معراج

بِسْوِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِهِ سُبُهُ لِحَنَ الَّذِي كَاسُرِى بِعَبْدِهٖ لَيُلَّارِمِنَ الْسَيْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَيْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي لِمَاكِنَا حَوْلَهُ لِلْزِيهُ مِنَ الْتِنَاءِ

إِنَّهُ هُوَالْتَرِينِهُ الْبَصِيرُ (1)

"ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سر کرائی اپنے بندے کورت کے قلیل حصہ بیں معجد حرام سے معجد اتصی تک۔ بایر کت بنادیا ہے ہم نے جس کے گر دونوار کو تاکہ ہم د کھا میں اپنے بندے کواپی قدرت کی نشانیال بیٹک وہ کی ہے سب کچھ سننے والا سب بچھ دیکھنے وال۔"

ال آیت کریمد بی حضور فخر موجودات سید کا نات علی کے یک عظیم الثان مجن وکو بیان کیا گیا ہے۔

بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کو تاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشندس نے بہتے بھی روو قد ت کیا در آج بھی واویا ہی متعلق عقل کو تاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشند کے تنظیو ٹیل آج طائیل قد ت کی اور آج بھی واویا ہی محال کیا تاکہ حق کی جبتی کر امور کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق کی جبتی کر نے والوں کے لئے حق کی جبتی کا آسان ہو جائے اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لئے اٹھایا جارہا ہے ، اس کا سد باب ہوج ئے۔

جس روز صغاکی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تھ ان کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول سنے قریش مکہ کو دعوت تو حید وی تھی، ای روز سے عداوت وعن د کے شعلے بھڑ کئے گئے سنے قریش مکہ کو دعوت تو حید وی تھی، ای روز سے عداوت و عن د کے شعلے بھڑ کئے گئے سنے ہم طرف سے مصائب و آلام کا سیواب انڈ کر آگی تھا۔ رنج و غم کا ند جیر اون بدن گبر ہو تا چلا جا تا تھا۔ لیکن اس تاریکی جس حضر ت ابو طالب اور امرائمو منین حضر ت فدیجہ رضی ہو تا چلا جا تا تھا۔ لیکن اس تاریکی جس حضر سے ابو طالب اور امرائمو منین حضر ت فدیجہ رضی اللہ عنہا کا وجود مسعود ہر نازک مرحلہ پر تسکین وطی نیت کا سبب بنا کر تا تھا۔ بعث نہوی کے وسویں سال مہر بان و شنیق بی نے و قات یا گی۔ اس جا تکاہ صدمہ کا زخم بھی مند ال نہ ہونے

پایا تھاکہ مونس وہدم، دانش ور اور عالی حوصلہ رفیقہ حیات حضرت فدیجہ بھی دائے مفارقت دیے میں انٹی مفارقت دیے میں کا ان کی انسانیت سوز کار ستانیوں سے روکنے والا اور ان کی سفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں تا قابل برواشت حد تک بڑتھ تھیں۔

اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ تو کتب حدیث وسیر ت میں ملے گا۔ یہاں! جمالی طور پر ان امور کاذکر کیا جاتا ہے جواحادیث صحیحہ میں قد کور میں۔

حفور علی ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم بیں آ رام فرہ رہے تھے کہ جبر کیل اجمن حاضر خد مت ہوئے ، خواب سے بیدار کیااور اراوہ خداوند کی سے آگائی بخش حضور علیہ اللہ الشخے ، چاہ ذم مت ہوئے ، خواب سے بیدار کیااور اراوہ خداوند کی سے آگائی بخش حضور علیہ اللہ الشخے ، چاہ ذم م کے قریب لائے گئے ، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا ، قلب اطبر بیں ایم ن و حکمت سے بجر ابواطشت ایڈ بل دیا گیااور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تخریف لائے تو سواری کے لئے ایک جانور چین کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیزر فیاری کا یہ عالم تھا کہ جہال تگاہ پڑتی وہال قد م رکھتا تھا۔ حضور علیہ اس برسوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ سے انبیاء کی سواریاں باند ھی جاتی تغییں ، اس سے براق کو بھی باند ھ دیا گیا۔ حضور علیہ مجد اقسیٰ بیں تشریف لے گئے جہال جملہ انبیاء سابقین کو بھی باند ھ دیا گیا۔ حضور علیہ مجد اقسیٰ بیں تشریف لے گئے جہال جملہ انبیاء سابقین حضور علیہ کے لئے جٹم براہ تھے۔ حضور علیہ کی افتذ ایس سب نے نمازاوا کی۔ اس طری نیو شرور علیہ کی افتذ ایس سب نے نمازاوا کی۔ اس طری نیو شرور علیہ کیا ہو عبد روز ازل ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ایل ان ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میر سے محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کیا کہ محبوب برضر ور ازال ، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ کیا کیا کہ کیا ہوا کے ازاں بعد موکب بھا ایاں بلند ہوں کی طرف پر کشر ہوا۔

طبقات آسانی پر مختلف انبیاء سے ملاقائی ہو کی۔ ساتویں آسان پر اپنے جد کر بھا ابو الا نبیء معفرت طبیل علیہ العسلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت طبیل نے مرحت سے العسالح والابن العسالح الجنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند ول بند مرحب محبت مجبت مجرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت اسمور سے بیشت اکا ۔ بینچے سے حضور علقے آگے براسے اور سدر والسنتی تک بہنچ جو انوار ربانی کی تجی گاہ تھی، جس سے حضور علقے آگے براسے اور سدر والسنتی تک بہنچ جو انوار ربانی کی تجی گاہ تھی، جس کے حضور علقے آگے بیانوں میں سانبیل محق عقاب ہمت یہ سابھی آشیاں بند نہیں ہو اور کی کیفیت الفاظ کے پیانوں میں سانبیل محق عقاب ہمت یہ سابھی آشیاں بند نہیں ہو اور کر اور آپ کی خاص تک کے اسے واوش کیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر س کے مرک کیا ہو اور تا کے مقتل کی رسائی سے بالہ تر ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ فاوشنی الی عبیہ ہو کہ میری اور آپ کی مقتل کی رسائی سے بالہ تر ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ فاوشنی الی عبیہ ہوں۔

" پھر شاہر مستور ازل نے چبرہ سے پر دہ اٹھایا اور ضوت گاہر از بیں ناز و نیار کے وہ پیغ م عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھا کہ شخی (انی عَبْدِ ہو کُمَا اُدیکی ۵ (سیر ت النبی جلد ۳)

ای مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعابات نفید کے علاوہ بی س نمازیں دا کرنے کا تحکم ملا۔ حضرت موسی علیہ اسلام کی عرضداشت پر حضور عظیمی نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے سے التجا کی۔ جنانچہ نمازوں کی تحداد بائی کروگ گئی۔ اور ثواب بی بی سام بی سے مجبوب رب العالمین مر اجعت فرالے فاکدان ار منبی بی س کا بی رہا۔ فراز عرش سے مجبوب رب العالمین مر اجعت فرالے فاکدان ار منبی بھو کے۔ ابھی بیبال رائٹ کا سال تف ہر سورات کی تاریک بھیلی ہوئی تھی۔ سپیدہ سے کا کہیں بام ونشان نہ تھا۔

واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ سرونت بیشک بردی طویل ہے۔ اس سفر میں بیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ بجیب و غریب ہے، ک لیے وہ دل جو نور ایک ان سے خالی سے انہول نے اسے اسلام اور وائی اسمام کے خدف سب کے وہ دل جو نور ایک ان سے خالی سے انہول نے اسے اسلام اور وائی اسمام کے خدف سب سے بردا اعتراض قرار دیا۔ کی ضعیف الا یمان لوگوں کے بوک و گرگا گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کے جن کے دوں بیس یقین کا چراغ ضوفش می انہیں قطعا کوئی پریشنی ور تذبذب نہیں

ہوا۔ اور فد دشمنان اسلام کی ہر زوسر انی اور غوغا آرائی ہے وہ متاثر ہوئے بلکہ جب حضرت
ابو بکر رضی ابقہ عنہ ہے اس واقعہ کاذکر کیا گیا تو آپ نے بلا ججب جواب دیا کہ اگر میرے
آقاو مولا نے ابیا فرمایا ہے تو یقینا تج ہے۔ اٹل ایمان کے نزدیک کسی واقعہ کی صحت و عدم
صحت کا انحصر اس پر نہیں تھ کہ ان کی عقل اس بارے بی کیارائے رکھتی ہے بلکہ دواللہ
تعالیٰ کی قدرت ہے بایال کے سامنے کس چیز کو تا ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا بید یقین
تعالیٰ کی قدرت ہے بایال کے سامنے کس چیز کو تا ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا بید یقین
ضوابط اس کی قدرت کی نیکرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس واقعہ کی خیر دینے والہ ہے
موابط اس کی قدرت کی نیکرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس واقعہ کی خیر دینے والہ ہے
موابط اس کی قدرت کی نیکرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس واقعہ کی خیر دینے والہ ہے
میں کی صدافت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اس قدرت والے نے ابیا کیا ہے جو عمی
شرب اس کی صدف کو حرم کو بین نبی ہر حق نے کفار کے چکر بی کیوں پڑیں۔ اس لئے جب
شرب اس کی کی صبح کو حرم کو بین نبی ہر حق نے کفار کے بحرے مجمع میں اس عن سے ربائی کا
خور مایا تو ہوگ دو حصول میں بٹ گئے۔ بعض نے صاف انکار کر دیاور بعض نے برا چون و

لیکن آج صورت حال قدر نے مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے دوسر اگر دہ وہی مائے دانوں کا ہے لیکن اب تغییر اگر دہ بھی نمو دار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ بیل جن کے اذبان اس منکر گر دہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش بیں اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ نہ وہ اسلام سے رشتہ تو ژنے پر رضا مند بیں اور نہ اپنے ذہنی مر بیوں کے مزعومات و نظریات روکرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔

تا چردواس واقعہ کی ایس ایس تاویلیس کرتے ہیں کہ واقعہ کانام رہ جاتا ہے لیکن اس کے سرے حسن وجاں پریائی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کالعدم ہو جاتی ہے۔ یہ وگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ دل ہیں یہ سجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وار د ہونے والدا یک بہت بڑاا عتراض دور کر دیا ہے۔ اس لئے ہمیں مخضر انتیوں کر وہوں کو ایسے دلا کل فراہم کرتا ہیں کہ اگر وہ تعصب کو بالا نے طاق رکھ کر ان سے فا کدہ افعانا جاتیں تو

جولوگ اللہ تعالی کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر بیان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات ہا حث تخلیق کا نتات سیدنا و مولانا محمد مصطفی سلطینی کو اللہ تق کا کا رسول مانتے ہیں ان کے لئے تو واقعہ معران کی صدافت پر اس آیت کر بر کے بعد مزید کی ولیل کی ضرورت نہیں۔ اس موقعہ پر اس آیت جلید کی مختم تشریخ کی جاتی ہے۔ آیت کا دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس موقعہ پر اس آیت جلید کی مختم تشریخ کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز ''سبحان'' کے کلمہ سے کیا گیا۔ سیکٹ یکسپیٹ تشریخ تشریخ نا باب تفعیل کے مصدر کا علم آغاز ''سبحان'' کے کلمہ سے کیا گیا۔ سیکٹ یکسپیٹ تشریخ تشریخ نا باب تفعیل کے مصدر کا علم ہے۔ حدامہ خامر کا محتم کی کھتے ہیں۔

عَلَمُ لِلشَّيْدِيْرِةِ كَعُثُمَّانَ لِلرَّجُلِ وَانْتِصَابُهُ بِفِعْلِ مُعْنَمَرِوَ وَلَّ عَلَى النَّغِرِيْدِ الْبَلِيْفِرِمِنْ بَرِيْمِ الْقَبَائِجِ الَّتِي يُعِنِيْفُ إِلَيْهِ اَعْدَاءُ اللهِ .

لیعنی میں تبیخ مصدر کا علم ہے۔ جس طرح عثان (اس کا ہم وزن) کسی شخص کا علم ہوتا ہے اور یہال فعل مضمر ہے جو اس کو نصب دیتا ہے۔ اس کا معنی میر ہے کہ امقد تعالیٰ تم مان کمزور یول، عیبوں اور کو تاہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار امقد تعالیٰ کو متم کرتے ہتھے۔

علامہ آلوی نے حضرت طلحہ رضی ابقد تعالیٰ عنہ ہے حضور اکر م علیہ کا جوارش و علی کیاہے وہ مجھی اس معنی کی تائید کر تاہے۔

عَنَّ طَلْعَةَ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ عَنْ كُلِّ سُوءٍ

سجان کے کلمہ سے بید دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب د نقص ، کمزوری اور ب بی سے پاک ہے۔ اس کے لئے دلیل کی ضرور ت تھی کیونکہ کوئی دعوی دلیل کے بغیر قابل تبول نہیں ہوا کر تا۔ بطور دلیل ارشاد فرمایا الگین کی اُسٹوی بعثبی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پنے مجبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اتناطویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت ک بڑی بڑی بڑی شانیاں اور آیات بینات دکھا کیں۔ جو ذات استے طویل سفر کو استے قلیل وقت میں بڑی بڑی کے دامن یہ واقعی اس کی قدرت بے بیال کی عظمت بیکرال ہے اور اس کی کمروری اور ہے بی کا داغ نہیں۔ تو جس داقعہ کو بلہ تعوی نے اپنی کہ بریائی کے دامن پر کسی کمروری اور ہے بی کا داغ نہیں۔ تو جس داقعہ کو بلہ تعوی نے اپنی

سبحانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکنا بلکہ کوئی بڑااہم، عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہوگا۔ اس لئے معراج کا انکار کرنا گویااللہ تعالیٰ کی قدر سے اور سبو حیت کی ایک قرانی دلیل کو منہد م کرنا ہے۔

## اسرئى

رات کو میر کرانے کو کہتے ہیں۔ لکیلا پر تنوین تقلیل کی ہے۔ بیہ سفر رات کے وفت ہوا۔ لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں بڑے اطمیران اور عافیت سے طے ماہا۔ آسٹوی کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ والسل م کا ذكر يعتبد كالفظائ فرمايا كيا-جس كى متعدد حكمتين بي-ان بين البي ويدب كه حضور علیے کی ہے مثل رفعت شان اور علو سر تبت کود کھے کر امت اس غلط فنبی ہیں مبتلانہ ہو ج ئے جس میں عیسائی، کمالات عیسوی کو دکھیے کر، جتلا ہوگئے تھے۔اس کے علاوہ مغسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور عظی ارگاہ صمریت میں مقام قاب فوسیس او دلس پر قائز ہوئے تواللہ تعالی نے دریافت فرمل بیر اُنتیزفک یا محمد اے سر ایا حمد وستائل! آج میں تھے کس لقب سے سر فراز کرول؟ تو حضور نے جواباً عرض کی پین بینی الکیات بِالْعَبُودِيَةِ مجمع ابنا بنده كمنه كل نبعت سے مشرف فرمال اس كے الله تعالى في ذكر معراج کے وفت اسی لقب کوذ کر فرمایا جواس کے صبیب نے اسینے لئے خود پسند فرمایا تھا۔ إِنْهِ إِنَّهُ مِنْ السِّلَا اللَّهُمَات عاس مغركى غرض وغايت بيان قرما كي - كه ميه سفريول تهيم كه بی تم بھاگ کرتے ہوئے حضور گئے ہوںاور ای عجلت ہے واپس آگئے ہون۔ نہ کچھ دیکھانہ سنا، بلکہ صحیفہ کا سکات کے ہر ہر صفحہ پر، گلشن ہستی کی ہر ہر چی پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور حکمت کے جتنے کر شمے تھے ،سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو د کھاد ہے۔ اب آپ خود فرمائے کہ جومعراج کوعالم خواب کاایک داقعہ کہتے ہیں،ان کے نزدیک یہ واقعہ اللہ تعالی کی سبوحیت اور پاکی کی دلیل کیونکر بن سکتاہے۔ قرآن کا یہ انداز بیان صاف بتار ہاہے کہ بیہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیدار ک کاہے۔اس پر بیہ شبہ کیا جاسکتاہے کہ قر آن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا گیاہے کہ یہ دیجیّا تھا۔ یعنی خواب تھ۔ ار شرد بارى ، مَاجَعَلْنَا الرُّوْنِ اللَّيِ النَّيْنَ النَّيْنَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کا معنی خواب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس سے دکھایہ، تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جاسکے۔ جب خود قر آن پاک نے تقر سے کر دی کہ یہ خوب تی تو پھراس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی ہے رائے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معر ن سے بی نہیں بلکہ کی ووسرے خواب سے ہے اور اگر اس پر بی اصر ار بو کہ اس آیت میں معراج کا بی ذکر ہے تو پھر حضرت این عباس کی نصر سے کے بعد کوئی التب نہیں رہتا۔ معراج کا بی ذکر ہے تو پھر حضرت این عباس کی نصر سے کے بعد کوئی التب نہیں رہتا۔ آپ نے فربایا یہاں رؤیا ہے مر او عالم بیداری پی آ تھوں ہے و یکھنے۔ تکال ابن عباس کا میں مقابل اللہ عبال کا میں مقابل اللہ عبال کا میں نقل کی ہے۔

ۗ ۗ وَلَوْكَانَتُ دُوُّيًا مَنَاهِمَا افْتَكَنَّ بِهَا اَحَدُّ وَلَا أَنْكُوهَا فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبِعْدُ عَلَى اَحْدِ اَنْ يَرِى كَفْسَهُ يَخْتَرِقُ السَّمُوْتِ وَتَحْدِلْ عَلَى الْكُوْسِيِّ وُيُكِلِّمُهُ الزَّتِ

"لیعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فقنہ میں جتلانہ ہوتا۔ اور کوئی اس کا نکار نہ کرتار کیونکہ آگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آس کا نکار نہ کرتا ہوا او پر جار ہاہے۔ یہاں تک کہ وہ کری پر جا کر بیٹے گیا اور الله تو لی نے اس سے گفتگو فرمائی تو ایسے خوب کو بھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کراس کا نکار نہیں کیا جاتا۔

یہ لوگ حفرت انس کی اس حدیث ہے بھی استدال کرتے ہیں کہ واقعہ معریٰ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا تعظیم استیقظات و کا کارفی المستجدِ الحوکاهِ بھر میں نیند سے بیدار ہواادر اپنے آپ کو معجد حرام میں پایا۔ اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تقریب کی لفر کے ماد حظہ فرمائے خود بخود شہد دور ہوجائے گا۔

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کئے ہیں ور شریک کیسی پالٹھافیظیمیند الله الحقیقی الیسی (روح المعانی جلد نمبر 15) کہ اہل صدیث کے نزدیک شریک حافظ حدیث نہیں ہے۔

ووسرى روايت سنة احكام القرآن مين ابن عربي فرمات بين-

إِنَّ هِنَا اللَّفُظُ رَوَا هُ شَرِيْكَ عَنَ الْبِي وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ بِإِجْرِةٍ فَيُعَوَّلُ عَلْ رِدَا يَاتِ الْجَمِيْعِ

کہ بیہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کئے ہیں۔ ان کاحافظ آخر میں کمزور ہو گیا تھا۔ اس لئے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیا جائے گاجو ہاتی تمام راو بول نے بیان کی ہیں۔

بجیب وت بیرے کہ حضرت انس سے بید حدیث شریک کے علاوہ دیگر انکہ حدیث اس شہاب، ٹابت البن ٹی،اور قبادہ نے بھی روایت کی ہے لیکن ان کی روایات میں بیر الفاظ نہیں۔

وَقَدُدُوكِ حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ مِنَ الْمِنْ عَامَةً مِنَ الْمُعَنَّاظِ
الْمُتُقِينَ أَنَّ وَالْكِرْبُيَّةِ الْمُتَّمَةُ وَرِينَ كَابُنِ شَهَابٍ وَكَامِتِ
الْمُتُقِينَ وَالْكِرْبُةَ الْمُتَّمَةُ وَرِينَ كَابُنِ شَهَابٍ وَكَامِتِ
إِلْبُنَا فِي وَقَتَادَةً فَلَمْ يَا أَتِ الْحَدَّ فِيهُمُ مِهَا اللَّي بِمِ شَرِيلِكُ
علامه ابن كثير لكه من ...

وَقَوْلُهُ فِي صَوِيْتِ شَيِ لِيكِ عَنَ أَنِي ثُوَ السَّيُقَطْتُ فَإِذَّا أَنَا فِي الِحِجْ مَعْدُ وُدَّ فِي غَلَطَاتِ شَيْ لِي

لینی ان الفاظ کا ثمار شرکی کی غلطیوں میں ہو تا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشباد کیا جاتا ہے کہ الن حضرات کا بھی میں خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ لیکن محد ثمین پہنے تو اس قول کی شبت ان حضرات کی بھی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ لیکن محد ثمین پہنے تو اس قول کی شبت ان حضرات کی طرف کرنے کو بی مشکوک سمجھتے ہیں۔ اور اگر روایت ٹابت ہو بھی جب کے تو ان کے قول پر جمہور محابہ کے ارشادات کو بی ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ تو بالک کسن بچی تھیں۔ اور امیر معاویہ ابھی تک مشرف بہ اسلام بی نہوئے تھے۔ نیزیہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ حضور کا ارشاد نہیں۔ عدمہ ابن حیان اس کے متعلق لکھتے ہیں ۔

وَمَا رُوِي عَنْ عَائِشَةً وَمُعَاوِيَةً اَنَّهُ كَانَ مَنَامًا فَلَعَلَّهُ لَا يَصِيَّهُ وَلَوْصَحَرَ لَهَ يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةً لِاَنَّهُمَا لَوْ يُشَاهِلُ ذَلِكَ يَصِغُمِ عَائِشَتَ وَكُفِيمُعَاوِيَةً وَلِاَنْهُمَا لَوْ يُسِنِّدُا ذَلِكَ إِلَى اَسُولِ الله مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاحَدَّ ثَايِهِ عَنْهُ . (1)

ای سلسعہ بیں مقالات سر سید کے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا۔انہوں نے بھی بڑی شدومد ے معران کو خواب ثابت کیا ہے اور اس ضمن میں طول طویل بحث کی ہے۔ ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ مستشر قین اور میسائی مور تھین کے اعتراضات ہے گھیر اب ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بکھے ہوئے طعن و تشنع کے تیر ول ہے اسلام کو ہوتے میں بچی تا چاہیجے ہیں، خواواس کو مشش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ عجز جائے، عظمت مصطفوی کا عقید دہی کیوں نہ متز لزل ہو جائے اور القد تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے دلا کس دیرا جین کو بی کیوں منبدم نہ کرنا پڑے۔ آپ اس جذبہ کے اخلاص کی تعریف کر مکتے ہیں سکن عوا قب و نتائج کے لحاظ ہے آپ اس کی تحسین نہیں کر سکتے۔ کیا معراح کا نکار کر کے آپ ئے کسی کو حلقہ چکوش اسلام بنالیا ہے۔ کیا آپ کی معذرت خو ہی کو نہوں نے قبوں کر کے آپ کے چیش کر دوماڈ ران اسلام پر اظہار نار افسکی چھوڑ ویاہے ؟ ہر گز نہیں۔ تو پھر اس محنت کا کیاجا صل بجزاس کے کہ ان صحیح واقعات کاانکار کر کے اپنے تمام علمی ورثہ کو مشکوک اور مشتبه کر دیاجائے۔ ہاں میں اس طویل مقالہ کاذ کر کر رہا تھا۔ اس میں حضرت سیدنے تکھ ہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جواعادیث مروی ہیں۔"ایک دوسرے ہے اس قدر متضاد اور مّنا قض ہیں 💎 کہ "مسراحة" ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت واعتبار کو کھو ر ين يل- "(2)

لیکن تناقض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کئے میں وہ جیرت انگیز ہیں۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اس وقت حطیم میں ہے۔ دوسری میں ہے کہ حجر میں ہے۔ ذراغور فرمائے کیان میں ہے کہ حجر میں تھے۔ ذراغور فرمائے کیان دوایات میں تھے۔ ذراغور فرمائے کیان روایات میں تھا۔ ذراغور فرمائے کیان جواصل میں تھا۔ کہ دونام جیں۔ یعنی وہ جگہ جواصل میں کعبہ شریف کا حصہ تھی، لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا اور قریش نے اسے وہ بارم چھوڑ دیا۔ یہ حصہ (حطیم بے جر) معجد حرام میں ہے توان روایات میں قطعہ کوئی تھناد نہیں۔

<sup>1-12/18/1</sup> 

تضاد کی ایک دوسر می مثال مخلف آ سانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔

تُمَّصُوبَ فِي النَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا مُوسَى " پھر مجھے چھٹے آسان کی طرف لے جایا گیا تو دہاں موسی عید السلام کوپایا" دوسر کی صدیت میں ہے۔

تُوَّعُرِيحُ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوَسَى فَرَخَبَ لِيُ وَدَعَالِيُ

" پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف اوپر لایا گیا۔ وہاں میں نے موک مدیہ السلام کوپایا۔ انہوں نے محصر حبا کہااور میرے لئے وعاک۔" تیسری حدیث میں ہے۔

> کھا گیا گئا گئا گئا گئا گئا گئا گئا ۔ ''جب میں آگے بڑھا تو موئ عدیہ السلام روپڑے۔'' آپ خود فرمائے کیااحادیث کے ان کلمات میں کوئی تضادے۔

ہم مانتے ہیں کہ بعض روایات ایک ہیں جن میں باہمی اختلاف بیاجا تاہے نیکن اس کے متعلق خود علاء نے تقریح کی ہے اور جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی تھی اس کو خود ترجیج دے دی ہے۔ جو تفناد ممتنع ہے ، وہ تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ایک بی باید کی ہوں، کس کو کسی برجیح نہ دی جا سختی ہو اور ان کو کیجا بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ ہم حال یہ ان لوگول کے شکوک و شہبات کا مجمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح دلا کل نقلیہ کا سہار اے کر جسمانی معراج کا نکار کرتے ہیں۔

اب ذراان حطرات کے ارشادات کی طرف توجہ فرمائے جو معران اور دیگر مجزات کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں۔ ان لوگوں کا دعوی ہے ہے کہ کا سُنات کا یہ نظام ، اس ہیں یہ ہے عدیل ارتباط اور موزو نہت ، ہے مثل تر شیب اور یکسانیت ، اس امر پر شاہد عاول ہے کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کے مطابق عمل پیراہے ، حنہیں قوانین فطرت (Laws of Nature) کہا جاتا ہے اور فطرت کے قانون اٹل ہیں۔ ان ہیں رووبدل ممکن نہیں درنہ کا نئات کا سارا نظام در ہم پر ہم ہو جائے۔ اس لئے عقل معجز ات کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیونکہ معراج بھی ایک معجز ہے اس لئے بیہ بھی عقداً می ل ہے۔ اس کے متعلق گزارش بیہ ہے کہ علائے اسلام نے معجز ہ کی جو تعریف کی ہے دہ یہ نہیں کہ معجز دود ہو تا ہے جو قوانین فطرت کے خلاف ہواور نوامیس قدرت سے برسمر پیکار ہو بلکہ معجز ہ کی تعریف ہے کہ

اَلْا تَمْيَانُ بِالْمَرِخَارِقِ لِلْعَادَةِ يُقَصَدُ بِهِ بَيَانُ صِدْقِ مَنِ ادَّغَى الْمَعَانُ فِي الْمَعَانُ وَ يُقَصَدُ بِهِ بَيَانُ صِدْقِ مَنِ ادَّغَى الْمَعَانُ بِي الْمَعَانُ بِي الْمَعَانُ بِي الْمَعَانُ بِي الْمَعَانُ فَا بِتَ كُرِ نَهِ كَلَيْ الْمَعَانُ بِي الْمِ كَا فَهُورِ " يَعْنَ مِد كَلَ رَسَالَت كَلَ سِي الْمَ كَا فَهُورِ " يَعْنَ مِن مَالَت كَلَ سِي الْمِ كَا فَهُورِ اللّهُ عَلَى مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

یہ تعریف نہیں کی گئی کہ معجز ووہ ہے جو قانون فطرت اور نوامیس قدرت کے خدف ہو۔
ان ہو گول کا اعتراض نو تب قابل النفات ہو تا جب معجز وکو نو میس قدرت کے خلاف ،نا
جاتا۔ ہو سکتاہے کہ یہ معجزات قانون فطرت کے مطابق ہی رویڈ ریم ہوئے ہوں لیکن ابھی
تک وہ قانون فطرت ہمارے اور اک کی مرحدے ماوراء ہو۔ یہ وعوی کرنا کہ فطرت کے مشاکم قوانین نے ان کا حاطہ کر بیا ہے انتہائی مضحکہ خیز مام قوانین نے نقاب ہو چکے ہیں اور ؤ ابن انسانی نے ان کا حاطہ کر بیا ہے انتہائی مضحکہ خیز اور غیر معقول ہے۔ آج تک کسی فلسفی یا سائٹ مدان نے اس بات کا دعوی کرنا نہیں کیا۔

نیز قوانین فعرت کے متعبق یہ خیال کرنا کہ وہ اٹل اور غیر متغیر ہیں، یہ بھی نا قابل السلیم ہے۔ یہ خیال تب قابل السلیم ہو سکتا ہے، جب ال قوانین کو ہر فتم کے غص اور عیب سے میرا سمجھ لیا جائے اور الن کے بارے ہیں یہ عقیدہ اختیار کیا جائے، کہ اس کا کتات کی آرائش وزیبائش کے لئے میمی قوانین کفایت کرتے ہیں لیکن اہل خرد کے نزدیک یہ خیال محل نظر ہے۔ چنانچہ انسا ٹیکٹو پیڈیا پریٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجز ہ (Miracle) پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔

it is an unwarranted Idea ism and optimism which finds the course of Nature so wise and so good that any change in it must be Regarded as incredible. Ency. br1 v-15 p 586

یعن یہ ایک غیر معقول نصور اور خوش فہی ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ فطرت کا طریق

کار اتنا دا تشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی قشم کی تبدیلی جائز شہیں۔اس کے علاوہ یہ امر مجمی غور طلب ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کومائے میں یا نہیں۔اگر آپ منکر میں تو آپ ہے معجزات کے متعلق بحث عبث اور قبل از وقت ہے۔ پہلے آپ کو وجو د خدا و ند می کا تا کل کرنا پڑے گااس کے بعد معجز و کے اثبات کامناسب وقت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو بیں لیکن آپ کا تصوریہ ہے کہ خدااور فطرت (Nature) ایک جی چیز کے دونام میں یا آپ خدا کو خالق کا سُات توہائتے میں لیکن سے بھی سجھتے میں کہ اس کااب اپنی پیدا کر دود نیا میں کوئی عمل و خل نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتی بک الگ تھلگ بینچہ کر ایک ہے بس تماشائی کی طرب کا نئات کے ہنگامہ ہائے خیر وشر کو خامو ثمی ے دیکھے رہاہے اور پچھے کر نہیں سکتا تو پھر معجزہ کے انکار کی وجہ سمجھ آسکتی ہے، سیکن گر ے ذات خداد ند کی کے قائل میں اور اسے خالق ماننے کے ساتھ سماتھ قادر مطلق اور مد ہر ہا نصیار بھی تسلیم کرتے ہیں اور بیہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بیتہ اس کے اوٰن کے بغیر جنبش تک نہیں کر سکت تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجزات کاانکار سرنا ہوری سمجھ میں نہیں آسکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ہیا کہہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی کاعام معمول ہیں کہ وہ عدت و معلول اور سب ومسبب کے نشکسل کو تائم رکھتا ہے ، اور نطہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت اور حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تسلسل کو نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ وہ ایک باانتہار جستی ہے،وہ جب جا ہے اپنے معمول کو ہدل وے۔ایک شخص کی ساب سال کی عادت میہ ہے کہ وہ رات کو دس بجے روزانہ سو تاہے اور صبح چار بچے بیدار ہوتا ہے۔اگر کسی روز آپاہے ساری رات جائے ہوئے دیکھیں تو آپ اس مشامدہ کاانکار نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں، کہ آج خلاف معمول فلال صاحب رات بجر جائتے رہے۔ اس طرح ان قوائین فطرت کو عادت خداد ند کی اور معمول ربانی سجھنا جاہے اور کسی چیز کا خلاف معمول و قوع پذیر ہونا قطعاً اس کے ناممکن ہوئے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

The Laws of Nature may be Regarded as Habits of the Divine Activity and miracles as unusual acts, which. While consistent with divine character. Mark a new stage in the fulfilment of the purpose of God, Ency brill v-15 p 586.

لینی قوانین فطرت کو ہم عادات خداد ندی کہد سکتے ہیں۔ مجز ات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سے نیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کے بیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے اور یہ قطعاً ناروا نہیں۔

مغربی فلاسفد میں ہے ہیوم(David Hume) نے معجز ات پر بحث کی ہے اور بردی شدوید ے اس کا انکار کیا ہے۔ اپنے موقف کو ٹابت کرنے کے لئے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔وہ کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ اور مشاہرہ بیہ ہے کہ عالم ایک مخصوص کی اور متعین انداز کے مطابق چل رہاہے اور معجز ات ہمرے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف رویذیر ہوتے ہیں۔اس لئے اگر معجزہ کو ٹابت کرنے کے لئے ہمدے ہاں جو دلائل میں ،وہ تج بہ اور مشاہرہ کے دلائل و براہین ہے جب تک زیادہ توی اور مضبوط نہ ہوں، اس وقت تک ہم معجزہ کو تشکیم نہیں کر عکتے۔ کیونکہ ثبوت معجزہ کے لئے سے دزنی دے مل موجو، نہیں،اس کئے عقل معجزہ کا امکان کتابیم کرنے کے باوجود ہم ان کے وقوع کو کتابیم نہیں کر تکھتے۔ انسا ٹیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار ہیوم کے اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے مکعتاہے کہ ہم تمہارا یہ قاعدہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ معجزات تج باور مشاہدہ کے خلاف ہوت ہیں۔ کیونکہ تج بات سے تمہاری مر اد کیا ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ معجز و تمام تج بات کے خاف ہو تاہے <sup>\*</sup> تو آب كايد قاعده كليد مخاج وليل ب، يمل آپ يد تو ابت كرليس كه آپ نے تمام تج بات کا احاطہ کر بیا ہے۔ کچر آپ کو یہ ٹابت کرنا ہو گا کہ بیہ معجزہ ان تمام تج بات کے خلاف ہے۔ جب تک آپ اپنی دیل کی کلیت ٹابت نہیں کر سکتے اس وفت تک آپ کی دلیل قابل قبول نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ تجربات سے مراو تجربات عامہ بیں یعنی معجزه تجربات عامد کے خلاف ہے تو بھراس ہے تو فقط اتناق ثابت ہوا کہ معجز ہ عام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے، تمام تج ہات د مشاہرات کے مخالف ہونا تول زم نہ آیا۔ ہو سکت ہے کہ بیہ معجزہ کسی تجربہ کے مطابق ہو، سیکن وہ تجربہ سپ کے فہم ک رسائی ہے ابھی بیند ہو۔(ان ئيكلوي<u>ڈيا</u>جلد نمبر5<sup>ص</sup>586)

This Phrase Itself (That Miracale is contrary to Expenence) is, as paley pointed out). Ambiguous if it means all Expenence it. Assumes the point to be proved. If it means only common exper-

ience, then it simply Asserts that the Miracle is unususal a truism. (Ency Bri v-15 p. 586)

استاذاحمد ابین معری ہیوم کے فلفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے ا یک مقالہ (Of Miracle) میں معجزات ہر بحث کی ہے اور بڑی کو سٹس سے ال کا بطلال ٹا بت کیاہے۔اس میں اس نے لکھاہے کہ کیونکہ معجزات ہمارے تجربہ کے خلاف ہیں اس لئے نا قابل تعلیم ہیں۔ استاذ موصوف تکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق پہنچاہے کہ ہم ہوم سے یو چھیں کہ ایک طرف تو تمہارا ہے دعویٰ کہ عدت و معلول اور سیب ومسبب کا حقیقت الامر ے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہم باربامشاہرہ کرتے آئے میں کہ ایہا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، اس لئے ہم نے ایک چیز کو دوسر ی چیز کی علت فرض کر لیا عالا نکہ حقیقت میں اس کا عست ہونا ضروری نہیں،اور دوسری طرف تم معجز ہ کا انکار اس اساس پر کرتے ہو کہ بیہ مشاہدہ اور تج یہ کے خلاف ہے۔ جب تمہارے نزو یک علیت اور معلولیت کا کوئی قانون ہی نہیں۔ ہر چیز بغیر تحقیق علیہ و قوع پذیر ہو رہی ہے اور اس کاکسی چیز کے ساتھ ربط نہیں تو پھر اگر معجزہ و قوع پذیر ہوا، جس کی ہم تعلیل کرنے سے قاصر میں تو کو نسی قباحت ہو گئی۔ یہیے بھی جتنی چیزیں معرض وجود میں آئیں وہ علت حقیقیہ کے بغیر موجود تھیں اور یہ امر تبھی بغیر علت کے ظاہر ہوا۔ پھر اس کی کیاوجہ ہے کہ ایک کو تو تم تشکیم کرتے ہوادر دوسر ہے کے انکار میں تم اتنا غلو کرتے ہو کہ حمہیں اپنے فلسفہ کی بنیاد بھی سرے سے فراموش ہو گئی ے\_(تعبة الفليفة الحديثة ، جلد اول ص 245)

اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ تجتس کویہ تھیکی دے کر سملادیا کہ ان وا تعات کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ معجزات محض عقیدت مندول کے جوش عقیدت کی کرشمہ سرزیال ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عاوی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خرق عادت بنا کرر کھ دیا۔ جو لوگ تحقیق و جبنو کی خار زار واویوں ہیں آبلہ پائی کی زحمت برواشت نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسان ترین بھی طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا یہ واشت نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسان ترین بھی طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا یہ مشکل کا حل ہے۔ کیااس سے کوئی عقدہ لا پنجل کھل سکتا ہے ، یہ خور طلب ہے۔ یہ مقالہ کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجزات کے بارے ہیں جناب محترم سر سید احمد خال نے ایک مفصل مقالہ لکھنا ہے۔ اس کا خدا صد سے کے بارے ہیں جناب محترم سر سید احمد خال نے ایک مفصل مقالہ لکھنا ہے۔ اس کا خدا صد سے

ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو۔
کیونکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا تواس کا ظہور نبی کے علاوہ کی اور شخص ہے
مجمی ہو سکتا ہے۔ اس سے معجز و کا خلاف قانون ہو تا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اٹل ہیں،
ان جس کسی قتم کی تبدیلی یار دو ہرل کارونما ہو تا قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنے میں
بار ہایہ نقر سے کی گئے ہے کہ قانون قدرت میں تغیرہ تبدل نہیں ہو سکت۔ اس لئے ثابت ہوا
کہ معجزہ کاو قوع باطل ہے۔

آپ نے سید محترم کا استدال طاحظہ فرہ لیا۔ انہوں نے مجزہ کی من گفرت تعریف کرے مجزہ کا بطلان کیا ہے۔ حالا تکہ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ علیء اسلام نے مجزہ کی یہ تعریف نہیں کی کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف ہو بلکہ مجزہ وہ ہے جو خارتی عدت ہو۔ نیز مجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کہنے کا دعوی کو کوئی ٹابت کر لے اور جب تک یہ قوانین فطرت اور سنن الہیہ کا اعاطہ کرنے کے دعوی کو کوئی ٹابت کر لے اور جب تک یہ ٹابت نہ ہو جو یقینا ٹابت نہیں تو پھر مجزات کو سنن الہیہ کے خلاف تھر انا سر اسر لغوہ۔ ثابت نہ ہو جو یقینا ٹابت نہیں تو پھر مجزات کو سنن الہیہ کے قلاف تھر انا سر اسر لغوہ۔ ہم جو اور یہ مال جو شخص القد تق لی پر ایمان رکھتا ہے ، اس کے قادر مطلق ہونے کو تشہیم کر تا ہم اور یہ مان ہو کے کہ اللہ تعالی ہو ایک کے خرام ہو اور یہ مان کی طرح اس بنگامہ خیر وشر کود ور سے بیشا ہوا ہو کیے نہیں رہا بلکہ اس کے حکم ، اس کی حکیمانہ تد ہیر اور اس کے اذن سے نبش بستی محو خرام و کیے نہیں رہا بلکہ اس کے حکم ، اس کی حکیمانہ تد ہیر اور اس کے اذن سے نبش بستی محو خرام ہوتی ور تا بل و ثوق ور تا بل و ثوق ور تا بل و ثوق ور تا بل و ثابت ہوتی ہو سے جو سے واور تا بل و ثوق ور تا بل و تا بل

قر آن کریم میں حضور سرور کا مُنات علیہ کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسٹوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کوبل چون و چرا ما تنام تران کیا ہے۔ ما تنام تران کیا ہے وہ ہے۔ اس طرح آیات قر آنی اور احادیث صحیحہ میں فد کور ہے، وہ بچ ہے۔ اس میں شک و شید کی کوئی مخوائش نہیں۔(۱)

معجزہ معراج کی تفصیلات ضیاء النبی جلد پیجم کے پہلے باب '' آیات طیبات در ثنائے مصطفی علیہ الحیة والثناء'' میں سور ۃ النجم کے حوا ہے ہے درج میں وہاں ملاحظہ کی جا ئیں۔

## نزول باران رحمت كالمعجزه

اس ہے یہیے خاتم النبین رحمتہ للعالمین ﷺ کے ان جلیل القدر اور عدیم الشال معجزات كاذكر ہواجن كا تعلق عالم علوى ہے تھا۔اب ہم حضور كے ان معجزات كاذكر كرت ہیں جن کا تعلق عالم سفلی ہے ہے لیکن میلے باران رحت کے نزول کا تذکر وکرت میں۔ جزیر و عرب بجر زمینول اور خنگ صحر اول سے عبارت ہے۔ وہال کوئی دریانہ تھے جن سے نبریں نکال کر تھیتوں اور باغات کو سیر اب کیا جا تایا جن کے یائی کو صاف کر کے بیاس بجھا کی ہ سکتی۔ بروفت بارشیں نازل ہو تیں تووہ تالاب بھر جاتے جن کوہ اپنی بیاس بجھانے کیسئے ؛ سنتعال کرتے تھے۔ تمام کھیت اور باغات سیر اب ہوتے جن کے تجلوںاور دیگیراجناس سے وہ اپنی فاقد کشی کادرمال کرتے تھے۔ اگر مجھی بارش کے نزول میں تاخیر بوجاتی تو ان ک جات یر بن آتی۔ کھیت حشک ہو کر بھوسہ بن جائے۔ بچیںدار در خنوں کے تمام ہے اور کھیل خشکی کے باعث گر کر نباہ ہو جاتے، کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوتی، نہ اپنی بیاس کا درہاں کرنے كيديج كوئى تھوڑا يائى ميسر ہو تا۔ عبد رسالت ميں جب بھى ان كوان ھالات سے داسطہ يڑتا تو اس وقت وہ اللہ کے محبوب کر بم علیقہ کی بار گاہ رحمت بناہ میں حاضر ہو کر اپنی فریاد کرتے۔ سر ورع لم علي ان كي فريادري مُرت ہوئ بار گادرب انعالمين ميں دست سوال بھيل ت تو فور آبادل الله كر آجائے اور موسلا وهار بارش بر سناشر وع ہو جاتی۔اس تشم كے چند واقعات جو تنجیج سندہے کتب صحاح میں مذکور ہیں ان کاذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے محبوب كريم عليفة كي شان رحمت لععالمني كا آپ مشاہدہ كر سكيں۔

حضرت اس رضی امقد عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بخداایک روز مطبع صاف تھا۔ آسان پر بادل نؤ کہا کوئی بادل کا فکڑا بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ جبل سلع اور جہرے گھرول کے در میان میں چیٹیل میدان تھا، وہال کوئی گھر، کوئی مکان تقمیر نہیں ہوا تھا۔ جمعہ کادن تھ، رخمت عالم علی تھا۔ بہر شریف جبل رشاد فرمارہ سے ایک اعرائی محبد شریف جبل رحمت عالم علی تھا۔ ایک اعرائی محبد شریف جبل اس دروازے ہے داخل ہوا جو منبر شریف کے بالکل مقابل تھا اس نے آتے ہی گزادش کی مارسول اللہ!

ں اللہ: خسّک سالی اور قبط ہے مولیٹی بھوک کی وجہ ہے ہلاک ہو گئے ہیں۔ رائے منقطع ہو گئے ہیں۔ لیمنی ان پر آمدور فٹ بند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یار گاہ میں دعا فرما نیس تاکہ مولا کریم باران رحمت فرمائے۔ رحمت دو عالم علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعاکیلئے اٹھائے اور عرض کی۔

اللهُ وَاسْقِنَا اللهُ وَاسْقِنَا اللهُ وَاسْقِنَا

"اے اللہ! ہم پر رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ! ہم پر رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ! ہم پر رحمت کی بارش فرما۔"

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت آسان بالکل صاف تق اور بادل کا چھوٹا س کڑا ہمی آسان پر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک مکانول کے جیجے سے ڈھال کے برابر ایک بادل کا کھڑا نمو دار ہوا۔ جب وہ آسان کے وسط میں پہنچ تو چارول طرف بھیل گیا۔ پھر بارش بر من شروع ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قشم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے حضور نے جب وعاکیلئے ہاتھ اٹھ نے ان کو نیچا کرنے سے پہنچ بادل پہاڑوں کی طرح کر جن ہوا آگیا اور حضور منبر شریف سے انرے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت کی طرح کر جن ہوا آگیا اور حضور منبر شریف سے انرے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت عالم کی دایش مبادک پر آکر نیکنے گئے اور اس جمعہ سے کر لگا تار آٹھ و ن سیندہ جمعہ تک دن دات ہوا

تَهَدَّ مَتِ الْبُيُونَ وَتَعَطَّعَتِ الشَّبُ وَهَنَّكَتِ الْمَوَاشِيِّ فَاذَعُ الله كَانَ يُعْسَرِكُهَا

''مکانات گر گئے ہیں۔ رائے بند ہو گئے ہیں مولٹی گھر میں بند ہیں بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاما نگئے کہ وہ ہارش کو روک دے۔''

اس سائل كى عرضداشت س كرحضور علي مسكراد ئے اور بارگاہ اللی میں عرض كى۔ اللَّهُ وَحَوَاللَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ وَعَلَى الْلَّكَامِرِ وَالفِطْرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّهَ جِدِ

"اے اللہ الب ہم پر سے بارش نہ برس بلکہ ٹیول پر، چھوٹی بہاڑیوں پر اور وادیوں پر اور جہاں ور خت اگتے ہیں ان پر بارش برسا۔ اللی سے بارش مدینہ کے آسیاس برساہم برنہ برمالہ"

چنانچه جس طرف حضور کی انگلی کااشاره ہو تا بادل پھنتا جا تااور چند کھوں میں مطلع صاف ہو گیا۔

اس د فعد اتنی بارش ہوئی کہ وادی قناط ایک ماہ تک بہتی رہی۔ اس عرصہ میں دور وراز علاقول کے جننے اوگ بھی آئے انہول نے بھی بھی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسل دھار بارش يونى \_\_(1)

على مدان كثير لكھتے ہيں۔

هٰذِهِ وَلَوْقُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنَ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ تَفِيْدُ الْقَطْعُ

" به تمام طرق روایت حد تواتر کومینچے ہوئے بیں اور یقین کا فائر وریتے ہیں۔ لینٹی بیدالیامعجز ہے جس کے بارے جس شک کی مختوائش نہیں۔" ا ہام جیمتی ایک دوممرے واقعے کے بارے میں حضرت انس بن بالک ہے روایت کرتے میں کہ ایک اعرابی بار گاور سالت میں حاضر ہواعر <sup>ض</sup> کی۔

أَتَيْنَاكَ وَالْعَدُواءُ يُدُومِي لِيَانُهَا وَقَدْ شُغِلَتُ أَفُرالصِّيقِ عَنِ الظَّفْلِ

" بار سول الله البم حضور كي خدمت من حاضر ہوئے ہيں اس حال ميں کہ جہار می کنوار می بچیول کے سینول سے خوان رس رہاہے اور بیچے کی ماپ مارے بھوک کے ایئے بیج سے عاقل ہو گئی ہے۔

وَلَاسَيْنَ مِنْمَا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَّا يَوَى الْخَطَلِ العَامِيُ وَالْعِلْمِ لِأَلْفَسْلِ " ہمارے یاس کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں سوائے روی فتم کے اندرائن کے اور ر د می عظمز (2) کے کوئی نے نہیں۔''

وَكُيْسَ لَنَا إِلَّا الَّيْكَ فِرَادُنَا وَآيَنَ فِرَادُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّمْلِ " ہمارے لئے حضور کے بغیر کوئی جائے بناہ نہیں اور ہو گول کیلئے، مصیبت کے د نوں میں ،اللہ کے رسولوں کے بغیر اور کہال پناہ ملتی ہے۔ "

<sup>1</sup> شاكل الرسول، سني 169

<sup>2۔</sup> تخر کیک کھاناے جو خوں اور باب سے بلد کر بناتے ہیں۔خوت کو اونت کے ماحاب میں ما کر سکے پر بھوں بہتے میں اور قبط کے وقومیا و به وک سے عابقہ میں

ان کی اس در د مجری فریاد کو سن کر حضور علیه الصنوۃ والسلام تیزی سے ایجے اور پنی چادر مبارک کو تھینچتے ہوئے منبر شریف پر تشریف لے گئے۔ ابقد تق لی کی حمد و ثناء کے بعد اپنے مبارک ہاتھ آسان کی طرف افعائے اور ان کلمات طیبات سے اپنی لتجاء بارگاور ب العالمین میں چیش کی۔

الله المستخدا المعرفة المعرفة المرابة المرابة المرابة المترابة المترابة المترابة المترابة المترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمترابة والمرابة وا

حضرت انس فرماتے ہیں۔

فَوَاللّٰهِ مَا لَدُّمَ مِنَ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا لَدُّمَ مِنَ وَاللّٰهِ مَا لَدُهُمَا ﴿ (1) "خداک فتم حضور نے اپنے دست مبارک جب اپنے چہرے پر پھیرے تو آسان سے گھڑول یانی برسنے لگا۔"

ا یک روز مدینہ طیب سے باہر کمی گاؤل کے چند ہوگ خدمت اقد س بیں حاضر ہوئے۔ اور فریاد کی یارسول اللہ العرف-العرف اے اللہ کے بیارے رسول ہم تو غرق ہو گئے۔ غرق ہو گئے۔ سر کار دوعالم علی کے دونوں دست مبارک آسان کی طرف بلند کئے اور عرض کی۔

اَللَّهُمَّةَ حَوَالَيْتَ وَلَاعَلَيْنَا

"اللی! ہم پربارش شدیر سا۔ بلکہ ہمارے اردگر دے علاقہ میں برسا۔"

ای وقت مدینه طعیبہ سے باول ہٹ گیا مطلع صاف ہو گیا۔

رحمت عالم علی بینی بیال تک که و ندان مبارک نمایال ہو گئے۔ پھر فرمایا ابوطالب فی است عالم علی بینی بیال تک که و ندان مبارک نمایال ہو گئے۔ پھر فرمایا ابوطالب فی است کے کتاا جہا کہا تھا، اگر آئ زندہ ہوتے توان کی آئیسیں شنڈی ہو تیں۔ کوئی ہے جوان کا وہ شعر بڑھ کر سنائے۔ سیدہ علی مرتضی کھڑے ہوئے، عرض کی شاید حضور کا یہ عاان اشعار

-4-

وَاَبْيَعِنُ يُسْتَسَعِّى الْغَيَّامُ بِعِجْدِم ثِنَمَالُ الْيَتْمَىٰ عِصَمَةً لِلْاَدَامِلِ "ووروشن چرووالا، جس کے چرے کے صدیے بارش طلب کرتے میں۔وونیموں کا فریادرس اور بیواؤں کا تکہبان ہے۔"

يَكُونُوبِ الْهُلَّاكُ مِنَ الْ هَائِيمِ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَقَوَاضِلِ والسَّنِي الْهُلِّلُاكُ مِنَ الْ هَائِيمِ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَقَوَاضِلِ

"خاندان بنی ہاشم کے فاقہ زدہ لوگ ان کے دامن میں بناہ لیتے ہیں اور جب وہ ان کی پناہ میں آجائے ہیں اور جب وہ ان کی پناہ میں آجائے ہیں تو انہیں طرح طرح کی نعمیں اور فضیلتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔"

كَذُ بَعْرُ وَبِينِ اللهِ أَبْرِى عُنَا اللهِ أَلَّا الْقَالِمُ اللهِ وَلَمْنَا اللهِ اللهِ

وَلَنَالِمُهُ حَتَى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُنُ هِلَ عَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْحَكَامُ الْمَكَامُ الْمَكَامُ الْمَ "اس سے پیشتر کہ ہماری لاشیں ان کے اردگرد بھری بڑی ہوں، ہم حضور کو تمہارے سپرد کر دیں گے بہاں تک کہ ہم اپنے جیوں اور بیوایوں سے بھی نے نیاز ہوجا تیں۔"

بیویوں سے میں ہو ہیں۔ بنی کنانہ کے ایک شخص نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے محبوب کی مرح میں چند اشعار چیش خدمت کئے اس کے دو آخر کی شعر آپ بھی ساعت فرما ئیں۔ پیم اللّٰہ کیسے بھی ہمکو بالغیّام حکف الّٰ العِیّاتُ کُذَا الْحَالَٰ اللّٰ الْحَالَٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

رحمت عالم علی جب خردہ ہوک سے بخیریت دائی تشریف ان نے توبی فرارہ کا ایک وفد آیا، جو بندرہ ہیں افراد پر مشتل تھا، جن میں فارجہ بن الحصین، حربن قیس بوسب سے کسن تھاادرعیبند بن حصین کا بھیجا تھا، بھی شامل تھے۔ دوانعمار کی ایک فاتون رمد بنت حارث کے گھر ہیں اترے۔ جن او نول پر سوار ہو کر آئے تھے دہ قطی وجہ سے از حدیا غراور کمز در سے حوا بارگاہ رس اس بیل حاصر ہوئے اور سمام قبول کیا۔ رحمت عالم علیہ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے علی قے کا کیا حال ہے؟ عرض کی یار سول اللہ بھارے علی قیم رہ شدید قبط ہے۔ ہمارے اہل و عیال غربت کی وجہ سے برہند ہیں۔ بمارے مویش فررے شیل ۔ حضور بارگاہ الی بیس المامی تعلی المی میں المارے لئے دع فرما عیں، اللہ تعالی بھی رحمت کی بارش فررے بیں۔ حضور بارگاہ الی بیس المامی تعلیمات کا پوری طرح دراک نہ تھا۔ ان کی زبان سے یہ نگل یار سول اللہ حضور بھی بھر انہوں نے ایک رحمت کی بار ہم کی جانب میں شفاعت فرر، عیل پھر انہوں نے ماتھ دی کہا اور آپ کا دیا ہو کی جانب میں شفاعت کرے ان کا یہ سخری جملہ میں ماتھ ہی کہا اور آپ کا دیا ہو کیا ہو کہا ہوں کا دیا ہو کیا ہوں کہا ہوں کہا ہور آپ کا دیا ہو کے اور فرمایا۔

سُبِّعَانَ اللهِ وَيُلِكَ هٰذَا مَا شَعَعْتُ إِلَى رَبِّ فَعَنَّ ذَا الَّذِي يَشْفَعُرُدُتِنَا اللهِ وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَسِعَرُكُرْسِيُّهُ السَّلُوتِ وَ الْاَرُضَ وَهُوَ يَيْظُ مِنْ عَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ كَمَا يَيْظُ الْمِرْجَلُ الْحَدِيْنَ وَ "الله تعالی اس بات ہے پاک ہے جو تم نے کہا۔ ہیں نے تواہنے رب کی جناب ہیں تمہاری شفاعت کی ہے لیکن کون ہے جس کے پاس الله شفاعت کرے۔ پھر فر مایا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے الله تعالی شفاعت کرے۔ پھر فر مایا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے الله تعالی کے ۔ اس کی کرس نے آسان وز مین کواپنے گھیرے بی لیا ہواہے۔ یہ کرس الله تعالی کی عظمت و جلال کے باعث جیس چیس کر دی ہے۔ "
کرس کار دو عالم علی الله منبر پر تشریف لے گئے وہاں پچھ ارشادات فرمائے پھر دونوں مبارک ہا تھوں کو جند کیا ، یہاں تک کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آئے گئی۔ حضور علی فیات پڑھ آئے ہیں لیکن اس حضور علی ہے اب پڑھ آئے ہیں لیکن اس حضور علی بعد ان جملوں کا وضافہ کیا گیا۔ عرض کی۔

ٱللهُوسَةُ مِنْ وَهُمَةٍ وَلَاسُقُيّا عَنَابِ وَلَا هَدَهِ وَلَا غَرَقٍ وَلَا عَرَبُ وَلَا عَرَبُ وَلَا عَرَب

"اے اللہ! مید رحمت کی ہارش ہو، عذاب کی نہ ہو۔ مکانوں کے گرائے
والی، نوگوں کو غرق کرنے والی اور آثار کو مثانے والی ہارش نہ ہو۔"
حضرت ابولہا ہہ مجلس میں موجود تھے حضور کی اس دعا کے بعد کھڑے ہو کر عرض
پر داز ہوئے یار سول اللہ انھجوریں تو خشک کرنے کیلئے ہم نے کھلیانوں میں بچھ ئی ہوئی ہیں وہ
ساری بھیگ کرضائع ہوجا ئیں گی۔ حضور نے عرض کی اسعیم اسف یااللہ ہم پر ہارش نازل
فرما۔ ابولہا ہہ نے وہی جملہ تین یارو ہرلیا۔ آخری بار حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔

اَلْهُوَ اسْقِنَا حَتَى يَعُومُ الْوُلْبَائِةَ عُرْيَاتًا وَيُسُدَّ تُعْلَبَ عُرْيَانًا

بعد اللي جم ير پانى برساء اتنابرساك ابولباب كمر ابوكرائ كليان كاسوراخ افي ازار بيد كرب."

ابو وجزہ فرماتے ہیں کہ بخدا آسان میں بادل کانام و نشان تک نہ تھا۔ مسجد نبوی اور جبل سلع کے در میان سار امیدان خالی تھا۔ کوئی عمارت اور گھر دہاں نہ تھا۔ جبل سلع کے پیچھے سے بادل کا ایک جھوٹا سا نکڑا نمو و ار ہواجب وہ آسان کے وسط میں پہنچ تو چاروں طرف پھیل ممیا پھر موسلاد ھاربارش پر سناشر وج ہوگئی یہاں تک کہ چودن سورج نظر نہ آیا۔ جب چے دان سورج نظر نہ آیا۔ جب چے دانا تک بارش نہ رکی۔ تو لوگ ابولیا بہ کے پاس آئے اور کہنے گئے اے ابولیا بہ بے بارش ہر گزیند نہیں ہوگی جب تک تم چود را تار کر اپنے کھیان کے سوراخ کو بند نہیں کروگ برگزیند نہیں ہوگی جب تک تم چود را تارکر اپنے کھیان کے سوراخ کو بند نہیں کروگ برکس کے ساتھ پائی جس طرح رسول اللہ علاقے نے فرمایا۔ ابو سابہ اٹھے اپنی چود را تاری اور اس کے ساتھ پائی ہے سوراخ کو بند کیا توالی وقت مطلع صاف ہوگیا۔

ای قتم کاایک اور واقعہ لشکر اسلام کو پیش آیا جب وہ غزوہ ہوک کیلئے میں فت طے نر رہے تھے۔ تافع بن جیر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے جیں کہ و گوں نے سیدنا عمر بن خطاب سے عرض کی کہ ہمیں غزوہ ہوک کے بارے بیں کوئی بت نہ یئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم شدید گری بیل ہوک کی طرف روائد ہوئے۔ راستہ میں سستانے کیلئے ایک جگہ تضمرے۔ ہم سب کو پیاس کی شدت نے بہ تاب کر ویا تق یہاں تک کہ ہمیں اپنے زندہ نہنے کی بھی امید نہ رہی۔ نوبت یبال تک بہنے گئی کہ لوگ اپنے سال کو جیند قط اس سواری کے او نول کو ذری کرتے، ان کے معدوں کو نکال کر نچوڑتے ورجو چند قط اس سواری کے او نول کو ذری کرتے، ان کے معدوں کو نکال کر نچوڑتے ورجو چند قط اس سے شکتے اس سے اپنے کئی ہو نؤں اور سو کھے گئے کو ترکرتے اور اگر کوئی چیز نے جاتی تواس کو اینے کہلیج پرر کھتے۔

جب سے تکلیف انہا کو بینی گئی تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند نے بارگاہ رس لت میں حاضر ہو کر گزارش کی بارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا خو گر بنا دیا ہے کہ جب بھی آپ دست سوال اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو وہ خال و پس نہیں "تا، ابند تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبول بخشا ہے۔ یارسول اللہ! از راہ نوازش اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا قرمائے۔

حضور نے اپنے صدیق کو کہا او غد دست اے صدیق تہمیں یہ بات پہند ہے۔
اپنے رب کی ہار گاہ میں التجا کروں؟ صدیق اکبر نے عرض کی ہمیں یہ بات بہت بہت پہند ہے۔
رحمت عالم عظیم نے آسان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کئے اور اس سے چشتر کہ شھے ہوئے
ہاتھ دائیں آتے سرد اآسان ایر سود ہو گیا۔ فور ابارش پر سنے لگی یہاں تک کہ جتنے پر شن
کی کے ہاں تتھے انہوں نے سب بھر سنے اور جب باہ کلے تو ہم نے دیکھا کہ صرف وہاں
تک بارش ہوئی ہے جہاں تک مجاہدین سمام کے ضمے نصب تھے اس سے ہاہر کیا۔ قط ہ

ہمی کہیں شیس ٹیکا۔

علامدان کیر اس دوایت کے بارے میں کہتے ہیں وکھان الشنا دی ہیں کہ اس صدیث کی سند جیداور قوی ہے۔ علامہ واقدی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس اشکر میں بارہ ہم اراؤنٹ ، بارہ ہم ارگھوڑ ہے اور تمیں ہم ارمی ارمی ہارہ ہوئی کہ تمام فی سند جیداور اس میں بارہ ہم ارمی ہم ارمی ہم اور ایک تالاب کا پائی اس سے نکل کر دو سرے تا باب میں بنیسی جگہیں ہم رہے ہو سند میں خال کے اور ایک تالاب کا پائی اس سے نکل کر دو سرے تا باب میں جانے مگا فیصلوات انتہ ہوگئی اللہ تعالی کے ورود اور اللہ تعالی کے سلام تازب ہوں اس سرایا کین وہر کت رسول اکر م ہر جس کی زبان کھلنے کی دیم ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی مربع ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی دیم ہوتی تھی۔

اورا لیے ہے شار واقعات بیں جن کی سندیں صحیح بیں کہ اوھر حضور علیظاہ و عاکیئے اب کش ہوت اوھر بادل گھر کر آ جات اور موسلاد ھار ہرے شر وٹ ہو جاتی۔

بإنى كأكثير هونا

اس سے پہلے ہی رؤف ورجیم عقیقے کے ان مجرات جلیلہ کاؤکر کیا گیا جن کا تعلق عالم علوی (آس ن) ہے ہا۔ ہم رحمت عالم عقیقے کے اسے مجرات کا قد کار جیل کرتے ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے۔ پھر ان مجرات کی دو قشمیں جیں ایک وہ ہیں جن کا تعلق جمادات ہے ہے۔ وہ سر سے وہ بین جن کا تعلق حیوانات سے ہے۔ وہ مجرنات جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ وہ مجرنات جن کا تعلق میر دات سے ہے۔ وہ مجرنات جن کا تعلق میر دات سے ہے کہ پانی بہت قلیل تھاور مرکار دوع الم عقیقے کی ہرکت سے اس میں کشرت اور فرادانی بیدا ہوگئی۔ انگشتمائے مبدک سے پانی کا جاری ہونا حضور کے مجرنات میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں علامہ قرطبی کی جات ہوگئی ہیں ہوا بلکہ بہت سے مقامات پر یہ مجرنا ہوگئی ہیں ہوا بلکہ بہت سے مقامات پر یہ مجرنا ہوگئی ہیں کہ اس سے علم قطعی تا ہت کو تک میر کہ اس سے علم قطعی تا ہت ہوئی ہیں۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ اس سے علم قطعی تا ہت فرمات ہیں کہ اس داخلہ کو رادیوں اور جم غفیر نے روایت کیا ہے اور یہ سلسہ روایت صی بہ تک چلا جاتا ہے، یو نکہ اس فتم کے واقعات اس دقت ہو کے جب حضورا یک محفل ہیں خریف فرماتے کے با جا جا ہم بن کا جمحھنا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس دافعے کے رادیوں پر محفورا کیک محفل ہیں خریف فرماتے کے با جا ہم بن کا جمحھنا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس دافعے کے رادیوں پر محفورا کیک محفل ہیں خریف فرماتے کے با جا ہم بن کا جمحھنا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس دافعے کے رادیوں پر محفورا کیک محفل ہیں خریف فرماتے کے بارائے کی ایک جا جا ہم بن کا جمحھنا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس دافعے کے رادیوں پر محفورا کیک کے خوال بھی خریا ہو تھے کا جا ہم بن کا جمحھنا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس دافعے کے رادیوں پر

كوكَى اعتراصْ نهيں كيا۔ كهر فرمائے ہيں۔ فَهٰذَ النَّوْءُ مُلْحِقٌ بِالْقَطْعِيِّ مِنْ تُمُعَّجِزَاتِهِ

"کہ بیہ معجزات کی قتم قطعی الثبوت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی مختی کش نہیں۔"

ا نگشتمائے مبارک سے بانی جاری ہونے کی روایت کو کٹیر طرق سے اجد محد ثین نے اپنی کمآبول میں نقل کیا ہے۔ حضرت اس کی روایت کو شیخیین اور امام احمد بن حنبل اور دیگیر محد ثیمن نے یا نچ طریقول سے روایت کیا ہے۔

ان ہی حضرات نے حضرت جابر کی حدیث کو چار طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب بے
روایت اسنے کثیر طرق سے مروی ہے تواہن بطان کا بیہ کہنا کہ بیہ صرف حضرت اس سے
مروی ہے، مردود ہے۔ بیہ حضور سرور عالم علیقے کا عظیم مججزو ہے جو کی دوسر نے نبی کو
ارزانی نہیں فرویا گیا۔ حضرت موکی عدیہ السلام نے اپنے عصا کی ضرب سے باروجیشے ہاری
کئے لیکن دو پھر سے جاری ہوئے اور پھرول سے بانی کا جاری ہوتا ہے ایک عام بات ہے لیکن الگیول سے بانی کے جشموں کا اہلن مید القد کے محبوب عمر معلیقے کا مججزوں ہے۔

ص حب المواہب اللدنیہ فرمات ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے پیشموں کا جاری ہونا بہت سے سحابہ سے مروی ہے جن میں سے بحض کے اساء گرامی میہ ہیں حضر سے اس جابر، وین مسعود ، ابن عبس اور ابو یعنی رضی اللہ عنہم

حضرت اس سے ایک روایت اس طرح منقول ہے۔ آپ فرات ہیں ہم مدینہ طیب
کے بازار میں زوراء کے مقام پر تھے۔ عصر کی نماز کاوقت ہوگی۔ لوگ وضو کرنے کیسے پانی

علی کرنے گئے لیکن سی پاس پانی نہ ملا۔ چنانچہ بارگاہ رساست میں تھوڑ ساپانی جو دستی ب
ہوا تھا چیش کر دیا گیا۔ حضور نے اس پر تن میں ایند ست مبارک رکھ اور یوگوں کو حکم دیا کہ
وضو کر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیول سے پانی کے چشمے ا مینے گئے یہاں

عک کہ سب یوگول نے بڑی تسلی سے وضو کی اور ان کی تعداد ستریائی تھی۔ اور کی ب
دوایت میں ہے کہ ہم نے حضرت اس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی انہوں نے کہ ہم
نین موکے قریب تھے۔

امام نووی فرمائے ہیں کہ انگلیوں سے پانی اپنے کا دافعہ ایک مرتبہ نہیں ہو روم تب

ہوا۔ ایک ہار جن لوگوں نے وضو کیاان کی تعداد ستریاای تھی اور دومری مرتبہ جب و کو ل نے وضو کیا توان کی تعداد تین سو کے قریب تھی۔

دوسر کی دوایت این شاہین نے حضرت انس سے دوایت کی کہ آپ فرمات ہیں۔
غزوہ ہوک میں جھے اپنے آقا کی ہمرائی کاشر ف نصیب ہوا۔ ایک منزل پر ہم پہنچے
مسلمانوں نے عرض کی یارسول القد ہمارے چارپائے اور اونٹ پیاس سے نڈھاں ہو رہے
میں۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی بچا تھجاپائی ہے توایک مخص ایک پر انامشکیز ولے کر آیا۔ اس کی
تبد میں دو تین گونٹ یائی کے تھے۔ حضور نے جیونا ثب منگوایا اور اس میں وویائی انڈ بڑا گیا
پھر رحمت عالم نے اپنی ہتھائی مبارک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرمات جیں کہ میں نے
اس نب کودیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پائی کے چشے اٹس رہے تھے۔ ہم نے سپنا او توں کو
اور اپنے دوسر سے جانوروں کو پائی سے میر اب کیا اور اپنے مشکیز ول ہیں و خیر ہ کر بیا۔ حضور
نے بوجھ کیا تمہار کی ضرورت پوری ہوگئی ؟ عرض کی بال یارسول اللہ! چنا نچہ حضور نے اس

ا ام بیم فی نے حضرت انس ہے ایک اور حدیث روایت کی ہے وہ کہتے ہیں۔

ہم اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ قیار وائہ ہوئے۔ جب قباکی ہتی ہیں پہنچ تو ایک گھر ہیں ہے ایک چوٹا سابیالہ لایا گیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل نہی رحمت کی چار انگلیال اس ہیں واخل ہو سکیں۔ پھر حضور نے لوگوں کو کہ آؤیائی چو۔ حضرت اس فرات ہیں میری آئھوں نے ور میان سے پانی اہل رہاتھا۔ لوگ کے بحد میری آئھوں نے ور میان سے پانی اہل رہاتھا۔ لوگ کے بحد و گرے بعد و گرے اس جالا ہے پاس تک کہ تمام لوگ میر اب ہوگئے۔

اس داقعہ کوام بخاری اور مسلم نے حضرت جاہرہ بھی نقل کیاہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ میں پہنچے اور ہمیں مکہ مکر مہ ہیں و خل ہونے سے مشر کین نے روک دیا تو وہاں پانی کی قلت کا مسئلہ ہیں آیا۔ حضور نبی کریم علاقے کے سامنے چڑے کا ایک جھوٹاس ڈول رکھاتی جس میں سے حضور وضو فرمارہ ہے۔ یوگ بڑی تیزی ہے وہاں پہنچے۔ حضور نے ہو چھاتم نے یہ بھگدڑ کیوں مجار تھی ہے؟ عرض کی بارسوں امتدا ہمارے پاس تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جس سے ہم بیاس بچھا تکیس یو ہضو کر سکیں۔ سر درعالم علی خاند نے اپناد ست مبارک اس پیڑے کے ڈول میں ڈال دیااور فور 'اس بیس آپ کی الگیول سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ہم سب نے اس سے خوب سیر ہو کر بیاور بردی تسلی سے وضو کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جار سے پوچھا تمہاری تعداد کتی تھی؟ آپ نے قرمایا۔

كَوْكُنْكُمِا لَكُهُ ٱلْفِ لَلْكُفَا قَا كُنْكَا خَمْسَ عَشَهَ أَوَّ مِا لَكُةً "أكر بهم ايك لا كله بهى بوت تب بهى وه پانى كانى بوتاليكن اس وقت تارى لقداد يندروسو تقى."

حعنرت جاہر فرماتے ہیں ای قتم کا ایک واقعہ ہمیں غزو وَ ہواط کے دور ان چیش آیا۔ بواط ئی جمینہ قبیمہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو بینع کے قریب ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے مجھے فرمایا اعدان کرو کی کے پاس و ضو کے لئے پانی ہے۔ میں نے تیمن مرتبه میه اعلان کیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر جوااور عرض کی پارسول القدا اس کاروان میں پانی کاایک قطرہ بھی مجھے دستیب نہیں۔ایک انصار ی کابیہ معمول تھا کہ وہ ا بنی مشکول میں یانی ڈال کر کھو ٹی ہے رشکاریا کر تا تاکہ ہو سکتے سے یانی تصند ارب اور وہ اس منشندے پانی کواپنے آتا کی خدمت میں پیش کرے۔ مجھے حضور نے فرمایا فلال انصاری کے یا س جاؤاور و کیھو کہ اس کی پر انی مشکوں میں پانی ہے۔ میں اس انصار می کے پاس گیااور اس کی مشکوں کو اچھی طرح دیکھا۔ چند تھونٹ پانی کے دستیاب ہوئے۔ میں بوٹ کر آیا عرض کی بار سول ایفہ احضور کے اس غلام کے پاس پانی کے چند گھونٹ ہیں۔ حضور نے جھے تھم دیا جاؤ دویانی لاؤ۔ میں نے آگر چیش خد مت کیا۔ حضور پکھ تلاوت فرماتے رہے پھر مجھے بیار عطا فرملیا۔ تھم دیا اعلان کر و کسی کے پاس بڑا پیانہ یا لگن ہے۔ چنانچہ چند آدمی ایک لگن کو اٹھ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپناوست مبارک اس لگن میں رکھااور مجھے تھم دیا کہ چند گھونٹ یانی کے ہاتھ پر ایڈیل دواور کہو بہم القدیم نے ایسے کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ک انگشتهائے مبارکہ سے پانی اٹل کر نگل رہاہے یبال تک کہ وہ نگن بحر گیا۔ پھر حضور نے فریایا میانید عبیسته جابر اعلان کرو جابر اعلان کرو جس کو پانی کی ضرورت ہو آئے اور اپنی ضرورت پوری کرے۔ چنانچہ ہوگ دوڑتے ہوئے وہاں مہنچے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پانی پڑایا۔ پھر حضور نے کہا کوئی آ دمی رہ تو نہیں گیا۔ جب معلوم ہوا کہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی ٹی لیا ہے تو حضور نے اس نگن سے دست مبارک اٹھا لیا اور ہزاروں نے آگر چہ اس سے پانی بیا تھالیکن وہ اب بھی لبالب بھر اتھا۔

سر کار دوعالم علی کے حضرت معاذ کو فرمایا اے معاذ!اگر تیری زندگی نے و ف کی تو تو د کھیے گا کہ اس چیٹیل میدان میں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے،اس کا جیپہ جیپہ آ وہ ہو گا۔ جو حضور نے اس وقت فرمایا چند سال بعد حضور کی چیٹیین گوئی پوری ہو گئی دہ سار اخطہ باغات سے لہلہائے لگا۔

الم بخاری مسعود بن مخر مدر صلی القدعند بروایت کرت بین سر ورعام علی الله عند به به بخوده پندره سو صحابه کی معیت میں جب حد بیب پنج تو ایک کنارے پر جو کنواں تھا وہاں الرے لوگ آئے اوراس کویں ہیا بانی بحر ناشر وع کیا۔ پانی کی دو قلیل مقد ارجواس کنویں کی تہد میں تھی وہ چند لمحوں میں ختم ہو گئے۔ لوگ جب پانی کی نایابی کی وجہ ہے بیاس کا شکار ہوئے تو دوڑتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور بیاس کی شکایت کو بی مر مر معلق نے اپنے آتا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور بیاس کی شکایت کویں میں اتر کئی مر معلق نے اپنے ترکش سے جیر نکالا، پھر تھم دیا کہ بید تیم لے جو داور اس کنویں میں اتر کر اسے وہاں گاڑ دو جہاں پانی ہے۔ تیم گاڑنے کی ویر تھی کہ پانی کے فوارے امی پڑے اور اس کنویں میں اتر اللہ وقت میں وہ سارا کنواں لبالب بھر آئیا۔ جتنے روز رجت عالم علیق نے وہاں نزول اجلال فرمایادہ کنواں لبالب بھر ارہا۔ سب لوگ وہاں ہے بنی پینے بھی رہے ، وضو بھی کرتے اور رہے اور دیگر ضروریات کے لئے مشکیس بھر بھر کر لے جاتے بھی رہے کئی بھر بھی بوئی کی جسی بوئی دو کنواں لبالب بھر ارہا۔ سب لوگ وہاں ہے بی پیتے بھی رہے کئی بھر بھی بوئی کی قلت کی شکایت نہیں بوئی دو کنواں لبالب بھر ارہا۔

ا ام بخاری براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم منطقے نے و ضو فر مایا، کلی کی پھر وعاما گلی پھر وضو کے پانی کو حدیدہیا کے کئویں میں انڈیل دیااور س ک بر کت ہے کو میں کی تد سے پانی جوش مار کرا ہتنے لگا۔ حضور نے اپنے تر کش سے تیم نکال کر بھی س کنویں میں ڈالااور بار گاہ رب انظرت میں التی کی۔ مخصر وقت میں وہ کنوال یانی ہے باب بھر محیایہاں تک کہ اس کی منڈ برپر بیٹھ کر چلوؤں کے ذریعہ لوگ پانی نکال کر بیا کرتے تھے۔

یہ خیال رہے کہ بیہ واقعہ ، حضرت جابر کے واقعہ کے علہ وہ ہے۔

امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت عمران بن حصین فزا تی ہے ہیدو قعہ روایت کیا ہے۔ حضرت عمران کہتے ہیں ہم ایک سفر میں سمر وری کم عظیمتے کے ہمر اہ تھے۔ پچھے او گون نے ہار گاہ رسمالت میں حاضر ہو کر شدت ہیں کی شکایت کی۔ سرور عالم علیہ بنی او منمی سے نیچے انزے، حضرت زبیر اور علی رضی اللہ عنبما کویاد فرمایا۔ جب وہ حاضہ ہوئے عظم دیا۔ کہ جاؤیانی تلاش کرو۔ لعمیل حکم میں وہ دونول صاحبان پی کی تلاش میں ادھ ادھ چکر لگانے کئے یہاں تک کہ انہیں ایک عورت میں۔ قاضی عیاض نے شفایس کہاہے کہ حضور بعیر علبہ مر و تاں ممہیں ایک عورت فلال جگہ پر ملے گی جو ونٹ پر سوار ہو گ اور س کے دونوں طرف مانی کے مشکیزے ملک رہے ہول گے اور دوان کے در میان یوؤں لٹکائے بیٹھی ہو گ۔ میہ دونول حضرات اے ہے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پیک پرتن مظوایا۔اس کی دونوں مفکوں کے منہ کھول دیئے اور پانی اس برتن میں نڈیلہ پھر اس یا نی میں اپناوست مبارک رکھا تویانی وست مبارک سے اللنے لگا۔ چنانچہ تمام مجاہدین میں اعدال كر ديا كي كه آؤياني بيواور بلاؤر اعلان من كريوگ دوڑے آئے اور جت جت ياني كسي كو ور کار تھ وہ لے کر داہی ہوئے گئے۔ وہ عورت ہے حس وحرکت کھڑی تھی اور پیر منظر دیکھ ر ہی تھی کہ تمس طرح لوگ دھڑ ادھڑ آرہے ہیں ادر اس کے مشکیز وں سے پانی ہے لے کر جارے ہیں۔وہ بڑی دورے یانی لے کر آئی تھی۔ پھر حضور عدید السوام نے صحابہ کو تھم دیا کہ حسب توقیق سب لوگ اس خاتون کی امداد کریں تاکہ س کو ہماری وجہ ہے جو تکلیف پینچی ہے اس کاازالہ ہو سکے۔ بعض نے رویت کی ہے کہ پانی لینے سے پہلے اس ہے اجازت طلب کی گئی سمی۔

تی مکرم علی کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان حسب تو فیق اس کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تھجوریں لار ہاتھا کوئی آٹا کوئی ستو، کوئی کپڑے لار ہاتھا۔ان سب چیزوں کو ایک تفخری میں باندھ کر اس کے اونٹ پر لاو دیا گیا۔ حضور سر ور عالم عظی نے فرمایا تم جانتی ہو کہ ہم نے تیرے پانی ہے ایک قطرہ بھی نہیں لیا۔ تیری دونوں مشکیں جس طرح تم بھر کر لائی تھی اب بھی وہ لبالب بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے تیرے پانی سے ایک قطرہ بھی نبیں ریا ہکے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئی۔جب اپنے گھر پہنچی تواس کے اہل خانہ نے اس سے تاخیر کی دجہ یو مجھی تواس نے کہا بچھے نہ یو جھو، میرے ساتھ حمرت ا تمیز دافعہ بیش آیا ہے۔اور اس نے ساراواقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ بول یانی بھر کرار رہی تھی، دو آ دمی مجھے ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جس کو تم صابی کہتے ہو۔ اس نے تمام تفصیلات کھول کر ان کے سامنے بیان کیس آخر میں اس نے کہا یہ مخص یا تو بہت برا جاد و کر ہے یا یہ اللہ کا سچار سول ہے۔اس کے بعد مسلمان کافی عرصہ دہاں تظہرے رے اور کفار و مشر کین کے جوریو ژیا او نٹول کے گلے انہیں دستیاب ہوتے وہ ان پر قبضہ کر لیتے لیکن اس خاتون کے قبیلہ کی بھیڑ بکریاں یااونٹ چررہے ہوتے توان ہے تعرض نہ كرتے۔اس عورت نے انہيں كہااے ميري قوم المسلمان آپ كے اد نثول اور بكريول پر قبعند نبیس کرتے، وہ جان ہو جو کر ان ہے صرف نظر کر دے ہیں، کیاتم اپنے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت محسوس کرتے ہو تو آؤاس نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہو کراس کے دست مدایت بخش پراسلام قبول کرلیں۔ چنانچه اس خاتون کی بات انہیں پیند آئی۔ دوسب لوگ بارگاہ رسمالت میں عاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

غزوہ تبوک کے سفر میں حضور علی نے حضرت ابو قادہ کے وضو کے برتن ہے وضو فر مایا اور اس میں کچھ یانی باقی رہ گیا۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا اے ابو قادہ! اس پرتن کی حفاظت کر نااس کی بردی شان ہوگ۔ بچھ عرصہ بعد لشکر اسلام کو بیاس کی شدت محسوس ہوئی ہر گاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی۔ حضور نے ابو قادہ کا وہی پرتن منگوایا اور بیالہ میں بانی ڈال ڈال کر سب کو بلاتے رہے۔ مسلمان قوم نے سیر جو کر یانی بیاء تمام جانوروں کو میں پانی ڈال ڈال کر سب کو بلاتے رہے۔ مسلمان قوم نے سیر جو کر یانی بیاء تمام جانوروں کو میں پانی بلایا اور اپنے مشکیز ہے بھی پانی جو لئے۔ ابو قادہ فرماتے ہیں۔ سب لوگ سیر ہو کر بانی بیانی بلایا اور اپنے مشکیز ہے بھی پانی جو لئے۔ ابو قادہ فرماتے ہیں۔ سب لوگ سیر ہو

میں پانی ڈالداور مجھے تھم دیااے ابو قاد دیائی ہو۔ میں نے عرض کی یہ سول اللہ جب تک حضور پانی نہیں دیکی اس بیالہ کو ہوں ہے نہیں لگاؤں گا۔ سرور عالم علی نے ہیں اس بیالہ کو ہوں ہے نہیں لگاؤں گا۔ سرور عالم علی نے ایک ارش و فرمایا اور قیامت تک آنے والے استوں کو قربانی اور ایٹار کا نا قائل فراموش ورس دیا ہائی مشاقی الفقور ارخو محتور ایٹر میں اس بیا ہو ساتی ہو تا ہے وہ سب کو بلانے کے بعد خود بیتا ہے۔ و ساتی الموری کے بیائے ہے۔ و ساتی جو ساتی جب سیر ہو کر بی چکا توانلہ کے محبوب ساتی ہے ہیں چنا نے میں جب سیر ہو کر بی چکا توانلہ کے محبوب علی ہے۔ تب وہ بیالہ اپنے ابول سے لگایا اور بیا۔ (1)

الم این اسحاق اپنی مفازی میں عمروی شعیب سے روایت کرتے ہیں دواہت ہونہ وار سوق اور وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ حضر سابو طالب نے کہا کہ میں ایک روز سوق ذکی الحجاز میں تھا۔ یہ بازار عرف کے قریب تھاور زمانہ جاجیت میں اہل عرب وہال جمع ہو کر لیمن دین کیا کرتے۔ حضر سابو طالب کہتے ہیں کہ جھے بیاس گئی میں نے اپنے بھینچ کو بتایا کہ جھے سخت بیاس گئی میں نے اپنے بھینچ کو بتایا کہ جھے سخت بیاس گئی ہے حال مکہ جھے اچھی طرح معلوم تھی کہ حضور کے پاس کوئی اسک چنے منبیں ہے جس سے میری بیاس کا مداوا کر سکیں۔ یہ سن کر سواری سے حضور نے از ساور اور نے اور منبیل ہے جس سے میری بیاس کا مداوا کر سکیں۔ یہ سن کر سواری سے حضور نے از ساور کی ہے جاتے ہوں ہی کو بیاس گئی فریمن پر اپنی ایڈی ماری ۔ زمین سے فور آپائی المخت کیا۔ حضور نے فر مایا بچیا جان پائی بیمؤ۔ اس واقعہ کو اہن سعد ہورا بین عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ وابقہ سجائے وقعالی اعلم

زیاد بن حارث العدائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یار سول اللہ ہم را کی کو ل
ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے
ارد گرداکھے ہوجاتے ہیں۔ جب گری کا موسم آتا ہے تو اس کا پائی کم ہوجاتا ہے اس سے پائی
کے حصول کیلئے ادھر ادھر کوؤں پر جاتا پڑتا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے
ارد گرد سے والے ہمارے و شمن ہیں جن سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یارسول اللہ ہمارے
کنویں کے بارے ہی بارگاہ اللی میں التی کریں تاکہ اس کا پائی وافر ہواور ہم مب قبیلے والے
گرمیوں سردیوں میں ایک جگہ خیمہ زن رہیں۔

حضور نے تھم ویا کہ سات کنگریال چن کر لاؤ۔ ہم نے سات کنگریال پیش خدمت کیں۔ حضور نے ان کواینے ہاتھ مبارک سے مسوااور دی فرہائی اور اس میں وم کیا پھر ہمیں

٢-زيل د طال "أليم والنوب" ، جند 3، مني 147

تھم دیا کہ بیہ سمات کنگریاں نے نو، جب تم اپنے کتویں پر پہنچو توایک ایک کر کے اس کنویں میں ڈالتے جاؤادرانڈر تعالیٰ کاذکر کرتے رہو۔

صدائی کہتے ہیں ہم نے تغیل ارشاد ک۔ جب تنگریاں حسب تھم اس کنو میں میں ڈال دی گئیں تواس میں اتناکثیر مقدار میں پانی جمع ہو گیا کہ جمیں اس کی = نظر نہ آتی تھی۔

ابو بکر بزاز رحمتہ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دویا کہ مینائید نے ہمارے فریب خانہ بیس قدم رنجہ فرمانیہ ہمارے گھر بیس کنواں تی جس کو جاجیت کے زمانہ بیس نزور کہا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی نکال کر ہم نے حضور کی خدمت بیس بیش کیا۔ حضور نے ہمارے اس کنویں میں لعاب دہمن ڈالا۔ اس کی ایک برکت ہوئی کہ بیس بیش کیا۔ حضور نے ہمارے اس کنویں میں لعاب دہمن ڈالا۔ اس کی ایک برکت ہوئی کہ بیمراسکایانی بھی ختم نہ ہو تا تھا۔

## حضور اکرم عیدالصلوۃ والسلام کی برکت ہے قلیل دودھ کاکثیر ہوجانا

امام احمد ، عمر و بن زرے اور وہ حضرت مجاہدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر میں استحد ، عمر و بن زرے اور وہ حضرت مجاہدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر میں رفتی اللہ عند ہمیں بتایا کرتے ہے کہ بخدا بجوک کی وجہ ہے ہیں اپنے پیٹ پر پھڑ باندھا کر تا تھا۔ ایک روز شک آکدور فت ہوا کرتی تھا۔ ایک روز شک آکدور فت ہوا کرتی تھی کہ شاید کوئی میر احال دریافت کر کے میر ہے فاقے کا درمال کر دے۔

چنانچ ابو بجر صدیق میرے پاسے گزدے۔ بیل نے ان کو ابنی طرف متوجہ کرنے کیے قر آن کر یم کی ایک آیت کے بارے بیل بو چھا۔ میرا مقعمدیہ تق کہ دہ اس اثنا بیل میرے چہرے کی زرد کی کو دیکھیں گے اور میرا حال دریافت کریں گے لیکن انہوں نے جھ کے کوئی استفار نہ کیا اور چلے گئے۔ پھر حطزت عمر رضی اللہ عند میرے پاس سے گزرے۔ میں نہ ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ایک آیت کے بارے میں دریافت کو لیکن سپ نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ایک آیت کے بارے میں دریافت کو لیکن سپ نے بھی میرے مقصد کو نہ بھی نیااور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری میرے آقاد میر کی سید نا ابو القاسم محمد رسول اللہ میرے پاس سے گزرے۔ میرا چہرہ دیکھ کر حضور نے میری کی سید نا ابو القاسم محمد رسول اللہ میرے پاس سے گزرے۔ میرا چہرہ دیکھ کر حضور نے میری حالت کو بہی ن لیااور میرے دل میں جو خواہش تھی اس پر آگاہی حال کر ل۔ حضور نے فرمایا میر کے خاصات کو بہی ن لیا اور میرے دل میں خواہش تھی اس پر آگاہی حال کر ل۔ حضور نے فرمایا میرے بیجھے جیجھے تو میانے ابو ہر میرہ بھوک گئی ہے ؟ میں نے اثبات میں جو اب دیا۔ حضور نے فرمایا میرے یہ نے در میانے ابو ہر میرہ بھوک گئی ہے؟ میں نے اثبات میں جو اب دیا۔ حضور نے فرمایا میرے یہ کے تھور کے کو میانے افران طلب کیا۔ اذان طلب کیا۔ اذان

ویا گیا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ میں دودھ رکھا ہے۔ حضور نے اہل خانہ سے بوجیما تمہارے میں سے دودھ کہاں سے آما؟ انہوں نے عرض کی فلاں صاحب نے حضور کے لئے بطور ہدیے بھیج ہے۔ حضور نے قرمای ابو ہر برہ! میں نے عرض کی سب بار سال الله ﴿ فَرِها إِجَادًا صَحَابِ صَفْ كُو كَهُو كَهُ تَمْهِينِ حَضُورِ بِإِدِ فَرِماتِ بِينِ - ابِوجِر برِه كَهِ بين اللّه صَفْ اسلام کے مہمان تھے نہ ان کے پاس سر چھیانے کو کوئی جھو نپڑا تھ نہ مال و اسباب۔ حضور سر ور عالم علی کے پاک جب مدید آتا تواہے حضور تناول فرماتے اور بقید اسی ب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور اگر صدقہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا سار اصحاب صغہ کو بھجواتے اور خود اس ہے بچھے تناول نہ فرمات۔ جب حضور نے مجھے اہل صفہ کو ہیا نے کا تھم دیا تو میرے حزن و ملال کی کوئی حدشہ رہی۔ میری تو تع یہ تھی کہ پہنے دودھ کا پیا یہ پینے کیلئے مجھے دیا جائے گا۔ میں سیر ہو کر پیول گااس طرح میراد ن رات سکون ہے گزر جائیں گے۔ میں نے دل میں کہا میں تو صرف پیغ مرساں ہوں جب وہ لوگ آ میں گے تو حضور مجھے فرما تھی گے کہ ان کو دودھ ہیش کرول اورا گر ایسا ہوا تو میرے نئے کیا ہے گا۔ لیکن امقد اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لئے کوئی جارہ کارنہ تھا چنانچہ میں چی دیاور ان کو اطلاع وی۔ سب آ گئے انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کیا۔ چنانچہ اندر جانے کی اجازت ل گئی۔ سب اندر داخل ہو گئے اور اپنی بنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

پھر فرمایا "ابوہر میرہ ایے بیالہ بواور انہیں جاکر دو۔ حسب ارشادیں نے بیار پڑا وران
کے پال لے گید ایک کو دیاس نے میر ہو کر بیا پھر بیالہ جھے و پس کر دیاییں سے کر
دوسرے کی طرف پہنچاس نے بھی سیر ہو کر بیا پھر بونادیا۔ کے بعد دیگرے سب ک پال
پیالہ لے جاتا۔ وہ میر ہو کر دودھ پیتا اور جھے واپس کر دیتا۔ ان بیس سے سخری آدی نے
دودھ پیا اور جھے بیالہ واپس کر دیا تو جس نے وہ بیامہ بارگاہ رساست میں پیش کیا۔ حضور نے
عقافہ نے وہ پیالہ پکڑلیا، وست مبارک پر رکھا، اس بیس انجی بھی وودھ بچا تھا۔ پھر حضور نے
اپناسر مبادک اٹھایا میری طرف نگاہ کرم ڈالی دور مسکر او نے۔ جھے کہ ابوہر برہ اٹس نے
عرض کی لمبیل بار سول اللہ اے اللہ کے بیارے رسول حضور کا غل م حاضر ہے۔ حضور
نے فرمایاب بیس اور تو باتی رہ گئے ہیں۔ بیس نے عرض کی پارسول اللہ حضور نے کی فرمیا۔
پھر فرمایا۔ جیٹے جاؤاور بیو چھٹرت ابوہر برہ کہتے ہیں پھر ہیں جیٹے گیا ور چینا شروع کیا۔ جب

میں نے سیر ہو کرنی نیااور بیالہ الگ کیا تو تھم دیا کہ بیو پھر میں نے بھنامیر ے اندر ساسکا تھ بیا۔ پھر بیالے کو بیول سے جدا کیا۔ تھم ہوا اور بیو۔ بار بار حضور کے تھم سے میں بیتارہا۔ انٹری بار حضور کے تھم سے میں بیتارہا۔ انٹری بار رحت عالم علیقے نے قر ملیا ابو ہر رواور بیو تو میں نے عرض کی۔ قالیون ٹی بھٹنگ انٹری بالہ بیالہ جی میں اندر ایک قطرہ کی بھی منہ سش بالہ جی میں اندر ایک قطرہ کی بھی منہ سن نہیں رہی۔ حضور نے جو سب کا بس انداز نہیں دی۔ میں نے پیش بیا۔ حضور نے جو سب کا بس انداز تھا وہ نوش جان فرمایا۔ (1)

امام زندی نے اس صدیث کو میچ کہا ہے۔

اہم احمد، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں عقبہ بن الی معیلا کا رہے اور جیانیہ اور سیدنا صدیق اہر رہوڑ چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میر سے پاس سے رسول اکرم عظیم اور سیدنا صدیق اہر گزرے۔ جھ سے و چھاا بوان! کچھ دودھ ہے؟ میں نے عرض کی دودھ تو ہے لیکن میں امین بول مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ پھر حضور نے پوچھ کی تمہارے پاس ایک کری ہے جس کے ساتھ کسی نر نے جفتی نہ کی ہو۔ چنانچہ میں ایک کمری لے آیا۔ دعنور نے اس کی کھری کی رست مبارک بھیرا۔ چشم دون میں دودودھ سے بھر گئی۔ پھر س کودوبا گیا۔ حضور نے اس کی کھری کی و حکم دیا سکر جا جہائی کھری کو دوبا گیا۔ حضور نے خود بیا صدیق ایک کولایا پھراس کی کھری کی و حکم دیا سکر جا جنانچہ کھیر کی سکر گئی پھر میں کچھ دیر بعد بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا عرض کی یارسول اللہ بچھے بھی دہ تو سکھا ہے۔ سر اپاطف و کرم آ قانے میر سے سر پر وست شفقت پھیر اور مجھے اس دع سے نواز ایکا عظر میں ہو اس دعائی تو عالم اور معلم ہے۔

دوسر کی روایت بیس ہے ، تووہ نوجوان ہے جس کوعالم بنادیا گیاہے چٹانچہ بیس نے حضور سے ستر سور تیس یاد کیس۔

ام معبد کی بکری کاواقعہ آپ سفر ہجرت کے ذکر کے دوران پڑھ بچکے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

حافظ ابو یعلی اپنی سند سے حضرت انس رصنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور حضرت انس اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں . میر می والدہ نے ایک بکری پالی ہو کی تھی اور اس کاجو

<sup>1-</sup> يَمُ مِن الربور ، جدد ، صلى 192 مرتى و علان " السيرة النبوي "، جلد 3 ، صلى 155

ستھی ہو تا تھاوہ ایک کی بیں جمع کرتی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ پک تھی ہے بھر گئے۔ میری و لدہ نے وہ کی رہیبہ کو دے کر اسے حکم دیا کہ وہ یہ کی لے کر جائے در ر سول اگر م مثلاث کی خد مت میں چیش کرے تاکہ وہ اے بطور سالن استعال کریں۔ رہیہ وہ کی لیے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی پارسول امتدیہ تھی کی کہی ام سیم نے حضور کی خدمت میں بھیجی ہے۔ حضور نے وہ کی ہے لی وراپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ اس کو خانی کر کے دیں۔ رہیہ نہتی میں میں خالی کی لئے کروایس چل پڑی۔جب میں آئی توام سیم گھریر نہیں تھیں۔ میں سندوہ کی لیک میخ کے ساتھ طاکادی۔ کچھ و پر بعد م سلیم جب واپس سٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ كى جرى بوئى ب اور تكى يني فيك رما ب\_ مسلم ف ربيد س يوچى كي ميل ف تهمين منیں کہا تھا کہ اس کی کولے جاؤاور حضور کی خدمت اقد س میں چیش کرو۔ اس نے کہا میں حضور کی خدمت بیل دو کی پیش کر "کی بول اور آسر آپ کو تشعیم نه ہو و آپ میرے ساتھ چیں، حضور سے پوچھ لیں۔ حضرت انس کتے ہیں میری دامدہ رہیبہ کے ساتھ جا پائی۔ حضور سے یو چھایار سول اللہ میں نے حضور کی طرف تھی ک ایک کی جیجی تھی تا کہ حضور اسے بطور س لن استعمال کریں۔ حضور نے فر مایار ہیںہ نے وہ کی مجھے پہنچادی ہے۔ام سلیم نے عرض کی پارسول القداس ذات پاک کی فتم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فر مایاہ ہ تو بھری ہوئی ہے اور اس سے تھی کے قطرے نیچے نیک رہے ہیں۔ رحت یا م عربی ہے ہے حان نثار خادمه کوارشاد فرمایا۔

ی اُ اُفَرَّسُکیْمِ اَ تَعْجَیِینَ اَنْ کَانَ اللهُ اَطْعَمَكِ کَمَا اَطْعَمْتِ بِعَیْدَ؟

کُولیْ دَا طُعِیتی۔

(1)

اے ام سلیم او اس بات پر تجب کرتی ہے کہ جس طرح تو نے اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کے بی کے سے سالن کا انتظام کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہازے لئے اس کے بدے بیں اپنی جنب سے سالن کا انتظام فر ، دیا ہے۔ تم اے کھاؤ۔"

ہے۔ تم اے کھاؤ۔"

امام بیم فی نے اوس بن خامدے روایت کیا ہے کہ ان کی و لدہ امراوس البہزید نے کہا کہ میں نے تھی گرم کر کے صاف کیا، ایک کی میں ڈایا اور بطور بدید بار گاہ رسالت میں ارساں کیا۔ حضور نے اسے قبول فرمایا اور اس کی سے باتی تھی نکال لیا اور تھوڑا سار ہے وہ اور پکھ پڑھ کردم کیا۔ اس کی برکت کیلئے دعاما تھی۔ پھر تھم دیا کہ یہ پی ام اوس کو واپس پہنچاد و۔ جب وہ پی اس کے پاس پینی تو وہ یہ دکھے کر جران رہ گئی کہ وہ پوری جری ہوئی ہے۔ وہ کہتی جی جھے یہ غلط فہی ہوئی کہ میرے آتا نے اسے قبول نہیں فرمایا جگہ مستر دکر دیا ہے۔ میں جینی پلی حضور کی خدمت میں بہنچی اور عرض کی یار سول اللہ میں نے یہ تھی صاف کر کے حضور کی خدمت میں بھیجہ تھی کہ حضور اسے تناول فرما کی حضور نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارا کی خدمت میں بھیجہ تھی کہ حضور اسے تناول فرما کی ۔ حضور نے اسے بتایا کہ میں برکت کیلئے دعا کہ وہ اللہ کی خدمت میں برکت کیلئے دعا کہ وہ اللہ کی دیا ہو اس کی اس کی اس کی برکت کیلئے دعا کہ وہ اس کی وہ اللہ کی دیا ہو میں گئی ہو گئی عہد فاروقی اور عہد حد این میں تشریف فرمارے وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ پھر عہد صد یقی، عہد فاروقی اور عہد عہد فاروقی اور عہد

المام جیمتی حاکم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سند سے حضرت ابوہر سے اوایت کرتے ہیں قبیلہ اوس کی ایک خاتون تھی جھے اسٹر یک کہاجا تاتھا۔ وور مضان المبارک میں مسلمان ہو ئی۔ وہ پہلے ایک بہودی کی روجہ تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس نے اسمام تبول کر رہے تواس نے اسے مانی ویے ہے انکار کر دیا۔ جب اس کو شعر بربیاس نے تنگ کیا تو یہودی نے کہاجب تک تم بہودی نہیں بنوگ اس وقت تک پیٹی کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا۔ اس خاتون نے اس کی فرمائش کو مستر د کر دیا۔ رات کو سوئی تواس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اے پانی بلارہا ہے۔ جب بیدار ہوئی تواہے تشکّی کا حساس تک نہ تھ اسے یوں معلوم ہو تا تھا کہ وہ سیر اب ہو بھی ہے۔ وہ بجرت کر کے مدینہ طیب ہارگاہ رسانت میں عاضر ہوئی اور اپنی داستان عرض کی۔ حضور نے اس کوایئے شرف زوجیت میں لینے کاارادہ ظاہر کیالیکن اس نے سمجھ کہ میں شہنشاہ کو نمین کی زوجیت کے قابل نہیں ہوں۔اس نے عر ض کی جس غلام کے ساتھ حضور کی مر صنی ہو میر ک شادی فرماد پیجئے۔ چنانچہ سر ور عالم نے حضرت زید کے ساتھ اس کا نکاح کر دیااور تنمیں صاع اے دینے کا تھم دیا۔ فرمایاس میں ے نکال نکال کر کھاتی رہولیکن اس کونا پنا نہیں۔اس کے پاس تھی کی ایک کمی تھی۔اس نے ا بنی کنیز کو کہا کہ اے لے جائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرے۔ س کی کو خالی کر دیا گیا اور سر ور عالم نے اس لونڈی کو کہا کہ جب اسے واپس «لکہ کو

پہنچائے تو اسے کہنا اس کو کسی کھو ٹٹی کے ساتھ اٹکا دے اور اس کا منہ بند نہ کرے۔ ام شریک جب گر آئی اس نے دیکھا کہ وہ کی تھی ہے ہم ی ہے۔ اس نے اپنی تو نڈی ہے ہو چھ کیا جس نے تھہیں تھی نہیں دیا تھا کہ اس کی کو لیکر حضور کی خد مت جس چیش کر والاس نے کہا جس نے تھی کی تھیل کی تھی۔ چتا تچہ رسول امند علیہ کو بتایا گیا کہ جو خالی کپی حضور نے واپس کی تھی اس کی ملکن نے اسے دیکھا کہ وہ ہجری ہوئی تھی۔ حضور نے تھی دیا اس بی کا منہ بندنہ کرنا۔ وہ یول ہی ہجری رہی یہاں تک کہ اس شریک نے ایک روز س کا منہ بو تھ ھ دیا۔ پھر جو غلہ حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے تول نیا۔ ان عرصہ تک وہ اس سے کھا تی

قليل كھانے كازيادہ ہو جانا

## حضرت ابوطلحہ انصاری کی میز بانی

امام بخاری اپنی سند کے سی تھ حضرت اس این الک سے روایت کرت ہیں اوطور والدانس) نے اپنی سند کے سیات اس سیم کو کہا جس نے سر وری الم علی ہے واز سن ہے ، مجھے اس بیس نقابت اور کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ میر اخیال ہے فاقد کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ کیا تیرے پال کوئی چیز ہے ؟ اس نے کہ بال۔ اس نے چند جو کی روئیاں نکایس پھر اور حنی نکالی اس بیل اان روٹیول کو لپیٹا اور میرے ہاتھوں بیس تحادید۔ پھر مجھے کہا کہ جو اور حنی نکالی اس بیل ان روٹیول کو لپیٹا اور میرے ہاتھوں بیس تحادید۔ پھر مجھے کہا کہ جو ابر گاور سالت بیس بیش کرو۔ حضرت انس فروت ہیں بیس ووروئیل لیکر حضور کی خدمت اقد س بیل حاضر ہوا۔ حضور اس وقت محمد میں روئی افروز تھے اور بہت سے وگ خدمت اقد س بیل حاضر تھے۔ بیس وہاں چاکہ کھڑ ابو گی، حضور نے میر کی طرف د کیے کر فرمایا کیا تم کو ابوطی بیس حاضر تھے۔ بیس وہاں چاکہ کھڑ ابو گی، حضور نے جتے ہوگ کی بال یارسول القد پھر بوچہ کی کچھ کھاناد کیر بھیج ہے؟ عرض کی ہال یارسول القد پھر بوچہ کی کچھ کھاناد کیر بھیج ہے؟ عرض کی ہال یارسول القد ویک دول کرو۔ حضور روانہ ہوئے۔

معفرت انس کہتے ہیں میں آگے آگے جارہا تھاسب سے پہلے میں ابوطلحہ کو ملہ اور سارا ماجرا بیان کیا چھرت ابوطلحہ کو جب پہتہ چلا کہ سر ور عالم جم غفیر کے ساتھ تشریف ۔ رہے حضرت ابوطلی گھرے روانہ ہوئے راستہ جی حضورے طاقات کی۔ اب سب اوگ حضور کی معیت جی ابوطلی کے گھر جی قدم رنج فرایا توارشاد فرمایا ہلم بیا ہم سلیم ما عدا اے ام سلیم جو تمہارے پاس ہوہ وہ ان کے گھر جی سر ورانبیاء آد۔ دوروثی جوان کے پاس تھی دو لیکر آئیں اور خد مت اقد س جی چیش کردی۔ سر ورانبیاء نے تھم دیا کہ اے گلاے گلاے گلاے کرو۔ ام سلیم نے اپنے تھی کا کیا اس دوثی پر انڈیل دیا ال کو سامنے رکھ کرر حمت عالم نے کچھ پڑھا اوروم کرویا چھم تھے دی آدمیوں کواندر آنے کی اجزت دو۔ چنانچ دس آدمی آئے ہی ہوا۔ وہ آئے انہوں نے بیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح دی در آدی آت کا اذت بوا۔ وہ آئے انہوں نے بیٹ کھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح دی در اس آدمی آئی وکھایا در ہے اور پیٹ بھر کر کھایا اور باہر جلے گئے۔ اس طرح دی در آئی آئی ایک رونی کو کھایا در ہے اور پیٹ بھر کر کھایا تور ہے۔ آپ بتاتے ہیں ستر ای آدمیوں نے اس ایک رونی کو کھایا کہ جمی وہ جول کی توں باتی رہی۔ آپ بتاتے ہیں ستر ای آدمیوں نے اس ایک رونی کو کھایا کی جمی وہ جول کی توں باتی رہی۔ آ

اس روٹی پر ملی توایک روٹی پھول کر بڑی ہو گئی۔ پھر حضور نے دس وس آو میوں کو اندر آنے کی اجازت دی یہال تک کہ اس آوی میر ہو کر کھا کر جے میے لیکن روٹی کا در میانی حصہ جس کو حضور نے اپنی انگشت شہادت سے چھواتھ ووویسے کا ویسا موجو دربا۔
علامہ ابن کثیر کہتے ہیں مانگال میں اور علی شرط اُصغیب المشین اصحاب سنن نے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں مانگال میں اور عدیث کی سند بھی انہیں شر انط کے مطابق ہے۔ جن اسادے احادیث روایت کی ہیں اس حدیث کی سند بھی انہیں شر انط کے مطابق ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی ضیافت کے بارے میں جو روایت ہے اس کے بارے ہیں علامہ بن کشر کہتے ہیں کہ بید در جہ تواتر کو کہتی ہوئی ہے۔

ىكِنْ أَصْلُ الْوَصَّةَ وُمُنَوَايِّدَةً لَا هَمَّالَةً كَدَّامَزُى دَمِيْلُهِ الْحَمَّدُ (1) دَّالِمِنَّةُ حضرت جابر بن عبد ائتدكى يوم خند ق دعوت

ام بخاری و مسلم اور ویگر محد ثین نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنبا اللہ مخاری کو دیکھ کہ حضور کا خند ق کھود نے کا واقعہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیں نے نبی کرم عقبہ کو دیکھ کہ حضور کا شکم مبارک کر کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے کمر پتلی ہو گئی تھی۔ ای اثنا ہی ایک سخت چٹان خند تی ہو گئی ہو کہ سے ایک کامیاب نہ ہوئے۔ بارگاہ رسالت ہیں فرود کی یار سول اللہ! خند تی کھودت ہوئے ایک کیان کامیاب نہ ہوئے۔ بارگاہ رسالت ہیں فرود کی یار سول اللہ! خند تی کھودت ہوئے ایک چٹان کا ہم ہو گئے ہے، سب نے اس کو توڑنے کی کو شش کی لیکن وہ نہیں ٹوئی۔ حضور نے فرمایا ہیں آر باہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے شکم مبادک پر پھر بندھ تھا۔ فرمایا ہیں آر باہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے شکم مبادک پر پھر بندھ تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم شمن دلن وہاں رہے اور ایک وانہ بھی ہمارے منہ ہیں گیا۔ چنا نچ محمد ٹوٹ کر ملک شام کی سمت جاگرا۔ حضور نے فرمایا اُعطیف مقابیح حرائی اسٹام

د دسری منرب لگائی اس کا تنیسر اعکر اایران کے ملک کی هرف جاگرا۔ حضور نے فرمایو اس ضرب سے مجھے کسری کے خزانول کی جابیاں عطافر مادی گئی ہیں۔ تیسری ہار جب ضرب لگائی تو اس چان کا بقیہ حصہ یمن کی طرف چاگرا۔ حضور نے فر مایا جھے یمن کے ملک کی چا بیال دے دی گئی جیں۔ جس نے عرض کی یار سول اللہ اجازت ہو تو گھر تک ہو آؤل۔ جس نے گھر تک ہو آؤل۔ جس نے گھر جا کر اپنی ہو ی سے تہا۔ جس نے ہی کر بیم علیقے کو سخت فاقہ کی حالت جس و گھا ہے۔ کیا جیرے پاس حضور کو چیش کرنے کیلئے کوئی چیز ہے ؟اس نیک بخت حالت جی و جی اس بھی جو تا سالیلا ہے۔ جس نے اس بحری کے بچے کوؤن کے کہا جار ہیری رفیقہ حیات نے جو جیس نے کوشت بانڈی جس ڈال کرچو لیے ہر رکھ اور کیا اور حضور کی خد مت جس حاضر ہونے کیلئے میدان جنگ جس والیس آگیا۔

جب میں جانے نگا تو میری زوجہ نے کہا مجھے حضور کے صحابے کے سامنے شر مندہ نہ کرنا۔ میں نے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سر گوشی کرتے ہوئے عرض کی ر سوں اللہ ا بھارے ماس بحری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک صاح جو کا آٹا بھم نے کو ندھا ہے۔ حضور خود بھی تشریف لائمی اور وس تک اپنے صحابہ کوساتھ لائمیں۔ دوسر می روایت میں ہے انہوں نے عرض کی پارسول اللہ ہم نے حضور کیلئے تھوڑ اسا کھاتا پکایا ہے، حضور خود ایک و وصحابہ کو ساتھ لیکر تشریف لائیں۔زبان سے تو کہاتھا کہ ایک دو آ دمیوں کو ساتھ لائیں لكين ميري خوابش تھي كه آپ اكيلے تشريف لائے۔حضور نے يو چھاتم نے كتا كھانا پكايا ے ؟ میں نے عرض کی تھوڑ اسار حضور نے فرمایا کئیر صل میت زیاد واور یا کیزو ہے ، اپنی ہیوی کو کہوجب تک میں نہ پہنچوں چو ہے ہے بانڈی نہ اتار نااور تندورے روٹی نہ نکالنہ ہے کہد کر حضرت جاہر کو گھرروانہ کیا بھر تمام کشکر میں منادی کرادی اے اہل خند آ! جاہر نے تمبارے لئے کھانا یکالے ہے۔ محتبہ لا مکم آؤسب کو صلائے عام ہے۔ یس مہاجرین و انعیار سب حضور کے ہمراہ حضرت جاہر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جاہر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور بتایہ خدا تیم انجھلا کرے حضور تواپنے تمام کشکر بوں کو ہمراہ کیکر آرہے میں۔اس مومنہ صاد قدیے ہو چھا کیا حضور نے تم سے پوچھا کہ تم نے کتنا کھانا پکایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بیں نے عرض کر دی تھی۔ لیکن دل میں مجھے بردی شر مند گی محسوس ہو ر ہی تھی کہ ایک صاع جوادرا کی حجو ناسا بکری کا بچیہ ادر سار الشکر اسلہ م تواس مومنہ صادقہ ن كر الله ورسوله اعكونيون أخبرناه بماعندي التداوراس كارسول بهتر جان ہیں۔ ہم نے توجو ہمارے پاس تھااس کے بارے میں اطلاع دے دی۔

پھر حضور تشریف لائے۔ حضور کے سامنے گوندھا ہوا آٹا پیش کی گیا حضور ہے اس بھی بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دع کے۔ پھر ہنڈی کی طرف متوجہ ہوئے اس بھی بھی لعاب و بمن ڈالا اور برکت کی دع کی پھر حضرت جابر کو تھم دیار وٹی پکانے والی عورت کو بواؤجو تیم کی بیوی سے مل کر روٹی پکائے۔ پھر بتایا میر سے ساتھ ایک ہزار آدمی آیا ہے۔ بنڈی کو چو لیے سے مبیل اتار ناو بیل سے بی جھی سے سالن ڈالتے جنا۔ سب بوگ باری باری آپ سے بولی میں بوئی سے اور میت آٹا پہلے تھا اتنا ہی باتی رہے۔ اور بانڈی بھی بھری ہوئی سے تھی ایس سے کسی نے ایک چی سالن نہیں نکال ہے۔ پھر حضور نے فر بایا خود کھا ؤاور بھی ایس سے کسی نے ایک جمی سالن نہیں نکال ہے۔ پھر حضور نے فر بایا خود کھا ؤاور بڑو سیول، دشتہ داروں کو بطور ہریہ بھیجو۔ حضرت جابر فریاتے ہیں ہم ساراد ن کھاتے رہ کھلاتے رہے باشخ رہے باشخ رہے۔

ایک روایت میں ہے ہم خود بھی کھاتے رہے اور تم م پڑد سیوں کو ہدیہ کے طور پر گھرول میں بھی مجھولیا۔(1)

امام بخاری و مسلم ودیگر محدثین حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔

جس زمانہ میں حضور کا عقد حضرت زینب بنت حش ہے ہواتھا نہیں دنوں میری ولدہ اس سلیم نے کہا کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدید نہ پیش کریں۔ میں نے کہا کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدید نہ پیش کریں۔ میں رکھا اور فربیا انہوں نے مجوری، محق اور پیر لیکر کیک طوہ بنایا اور پیم کے ایک طشت میں رکھا اور فربیا اے انس!اہے لے جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ عرض کرنا میری والدہ نے یہ بدیہ حضور کی خدمت میں ہم جاب اور سلام عرض کرتی ہیں۔ میں نے جب بدید بیش کیا اور والدہ کا پیغام بھی عرض کیا تورج دست عالم نے فربیا اس طشت کور کہ دو اور فلال فدال، دی کو بدا او اور جو آدی شہیں راستہ میں طے اس کودعوت دو۔ میں نے حسب ارشاد سب کودعوت دی اور جو آدی شہیں راستہ میں طے اس کودعوت دو۔ میں نے حسب ارشاد سب کو وجھ گیا کہ والیس آیا تو حضور کا کاش نہ اقدی مہمانوں ہے کھیا تھے ہم اتف حضرت انس سے بوچھ گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے کہا تقریباً تمن صد۔ رحمت عالم علی ہے اس کھانے پر پنا دست مبارک رکھ اور پچھ دم پڑھا چھر دیں دیں آدمیوں کو بدا کر بھیا جاتا ان کے سامنے دست مبارک رکھ اور پچھ دم پڑھا چھر دیں دیں آدمیوں کو بدا کر بھیا جاتا ان کے سامنے وست خوان پر کھنا چنا جاتا اور دہ سیر ہو کر چھے جاتے۔ پھر دوسری ٹولی آجائی گئی گئی دیجیل جینا کھانے کیا تھی دائید کیا تام کی دیجیل جینا کھانے کیا تھی دیا کہ تعلق کی دیجیل جینا کھی دیے جینے دینے تو تعضور ارشاد فرمات۔ ایک کھانا کھی نے جینے تو خضور ارشاد فرمات۔ ایک کھانا کھی نے کہا تھی دیں اور ہر محض اینے سامنے سے کھانا کھی نے۔

<sup>1</sup>\_رين د حداث "السيرة النبويه"، جلد 3، صفح 50 148

حضرت انس نے فرمایا تمام مہمانوں نے اس تھوڑے سے کھانے سے میر ہو کر کھایا۔ جب سب کھا کر چلے سے تو کھانا نج گیا۔ جب بچے ہوئے کھانے کی طرف غورے دیکھا تو جس یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تھا اس وقت زیادہ مقدار تھی یا اب، جبکہ سینکڑوں مہمان بیٹ مجر کر کھا چکے جی اب کھانے کی مقدار زیادہ ہے۔

طبر انی اور بیمل حضرت ابو ابوب انصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رحمت عالم بجرت كركے مدينه طيب تشريف لائے توجم نے حضور اور حضور كے يار غاركيلئے وو آ دميول كا كھانا تيار كيا۔ جب كھانے كا وقت آيا تو رحمت عالم عليہ نے حضرت ابو ايوب كو تحكم ديا انصار کے سر دارول ہے ان تین آ دمیول کوبلاؤ کہ ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں نے ا نہیں با یا۔ وہ سب آئے انہول نے خوب پیٹ بمر کر کھاتا کھایا۔ پھر بھی کھاتا تگا گیا۔ رحمت عالم نے بھر فر مایا فلال فلال مراتھ آ دمیوں کو بلاؤ کہ وہ جورے ساتھ کھاٹا تناوں کریں۔ میں ان کو بلالایا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایااور دو آ دمیوں کا پکایا ہوا کھایا پھر بھی نے گیا۔ پھر تحكم دياكه فلال فلال ستر آ د ميول كو بلالاؤ، وه جمارے ساتھ ماحضر تناول كريں۔ بيس انہيں بل لایا۔ بیبال تک کہ ان ہے بھی کھانانج گیااور جتنے وگ اس دعوت میں شریک ہوئے جب وہ گھر داپس لوٹے تو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے اور حضور کے دست مبارک پر جہاد کرنے اور ہر حات میں حضور کی مدد کرنے کی بیعت کر چکے تھے۔اس معجزہ کی وجہ سے اور حضور کے بطف و کرم کی وجہ ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس دعوت کیدے انصار کو مخصوص کیا تا کہ ان کی تالیف قلوب ہو جائے اور اس مجز ہ کوانی سنکھوں سے و کیمیں اور اسل م لا نمی اور حادی اسلام کی مدد کریں اور ایسا ہی ہوا۔ سر کار دوعالم نے ان کو اغبەر (مدد گار) کے لقب ہے اسلئے نواز اتھا کہ حضور جانتے تھے کہ بیہ لوگ دین اسلام کی مدد کریں گے اور جان کی بازی لگانے ہے بھی دریغ نہیں کریں گے۔

ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے اپ والد ماجد امام محمد باقر سے انہوں نے اپنے والد ماجد علی زین العابدین سے روایت کیا، ایک روز سید قالنسء فاطمة الزهر ارضی الله عنها نے اپنے صبح کے کھانے کیلئے ہائڈی پکائی پھر حضرت علی مرتضی کو حضور کی خدمت میں بجیجا تاکہ بیہ عرض کریں کہ آج صبح کا کھانا ہورے ہاں تناول فرما ئیں۔ حضور تشریف لائے اپنی نور نظر کو تھم دیا کہ تمام انہات المومنین کینے ایک ایک بڑا پیالہ سمالن سے مجر اہوا ہم جیس چٹانچہ حضرت سیدہ نے تم م امہات المو منین کیلئے ایک ایک پیالہ سمالن کا مجر دیا پھر ایک پیالہ حضور کیئے ایک علی مر تضی ادر ایک اپنے لئے مجر الجر ہانڈی کا ڈھٹکن اٹھ کر دیکھا تو وہ ہانڈی لباب مجری تھی جیسے کس نے اس میں سے ایک جی سمالن نہ لیا ہو۔

امام ابو داؤد حضرت فاروق اعظم رضی القد عند سے روایت کرتے ہیں ان میں سے رحمت علاقے نے مجھے تھم دیا کہ تمہارے باما خانے میں جو تھجوریں رکھی ہیں ان میں سے احمل قبیلہ کے چار موسوارول کو زاد راہ دور میں نے عرض کی یارسوں القدوہ تھجوریں تو چند صاح ہیں مید است کے چار موسوارول کو کس طرح کفایت کریں گرد سرور عالم نے فر مایا۔ ادھ ن وافع کی ماہر کے اواور قر وافع کی ماہر کے اواور قر وافع کی ماہر کے اواور قر مست کرو کہ تھجورول کی مقدار بہت کم ہے۔ چنانچ حضرت فاروق اعظم اپنے آتا کا فربان مت کرو کہ تھجورول کی مقدار بہت کم ہے۔ چنانچ حضرت فاروق اعظم اپنے آتا کا فربان میں معلوم میں خوالائے کیلئے گئے اور تمام لوگوں میں زادراہ تقسیم کی اور پھر بھی تھجورول کاؤ میر یوں معلوم بوتا قات کہ اس سے تھجور کا ایک دائد بھی کی نے نہیں لی۔ (1)

اہام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر کے والد غزوہ احدیث شہید ہو گئے اور ن پر
بہت قرض تھ۔ آپ نے اپنے والد کے قرض خوا ہوں سے مصالحت کی کو شش کی کہ تم یہ
باغ بھی لے بواور جواس میں تھجوری ہیں وہ بھی نے بوجن کا پھل سال بھر کھاتے رہواور
قرض معاف کر دولیکن انہوں نے اس تجویز کو قبول نہ کیا۔ تھجوروں پر جو پھس تقاوہ کی سال
اگر قرض خوا ہوں کو دیا جا تار ہتا تب بھی قرضہ اوا نہ ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی مند عنہ نے
اگر قرض خوا ہوں کو دیا جا تار ہتا تب بھی قرضہ اوا نہ ہو سکتا۔ حضرت جابر منی مند عنہ نے
حضم دیا نہاغ میں جاد ہر تھجور پر جو پھل لگا ہے اس کو کاٹ کر در ختوں کے یہ حول میں جنح کر
دو۔ یہ حکم دیتے کے بعد سرکار خود حضرت جابر کے باغ میں تشریف ہے گئے۔ اللہ تو گی کی
جناب میں النجاکی کہ وہ تھجوروں کے پھل میں ہر کت عطافر مائے۔ حضرت جابر نے تم م
جناب میں النجاکی کہ وہ تھجوروں کے تھل میں ہر کت عطافر مائے۔ حضرت جابر نے تم م
جناب میں النجاکی کہ وہ تھجوروں کے قبل میں ہر کت عطافر میں دے دی گئیں اور فارغ
ترض خوا ہوں کو بلایا اور ہر ایک کو اتنی تھجوریں دیں جن سے اس کا قرض اوا ہو گیا۔ جب
تی م قرض خوا ہوں کو ان کے قرضوں کی قیمت کے مطابق تھجوریں دیں دے دی گئیں اور فارغ
ہوگئے تو پھر بھی دہ تھجوروں کے قبر جوں کے تول گئے تھے۔ جشنی تھجوریں ان کئیر لتحد اد

<sup>1</sup>\_زين د طان "اسيرة النوبي"، جلد 3، صفي 154

قرض خواہوں کو دی گئی تھیں اتنی مقدار میں تھجوری نئے گئیں۔ یہ قرض خواہ یہودی تھے۔
اس چیز کو دیکھ کر کہ حضور کی دعاکی پر کت سے تھجوروں کے پھل میں کتنی پر کت ہوئی ہے
وہ سر اپاچیرت بن گئے۔ نبی کر پم عظامت نے حضرت جاہر کو تھکم دیا کہ جاؤابو بکر، عمر کو یہ اطلاع
د د تاکہ وہ بھی شادال فرحال ہوں کہ ان کے نبی کر بھم کے قد موں کی ہر کت سے تھجوروں
کے بھول میں اتنی ہر کت ہوئی کہ سارا قرض اواہو گیا ہے۔(1)

امام بیمی اور ترفدی ابوہر میرہ ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ غزوہ تبوک ہیں ایک وفعہ سامان خورو و نوش کی از حد قلت ہو گئے۔ رسول اکرم عظیم نے فرمایا کیا کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی توشہ خانہ میں کچھ کجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایاان محجوروں ہے مٹی بجر کر لاؤ۔ میں لیکر حاضر ہوا تو میر کی مٹی میں دس بعدرہ محجوریں تھیں۔ حضور نے ان کو دستر خوان پر بچھا دیااور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایاوس دس آدمیوں کو براتے ہوؤ۔ وہ کھاتے ہاتے اور اٹھتے جاتے بیماں تک کہ سار الشکر کھا کر سیر ہوگیا۔ حضور نے بچھے فرمایا کہ جشنی کجوریں تم لے آئے تھے بیماں سے اٹھالو۔ میں جشنی لایا تھان سے زیادہ محجوری اٹھالیں۔ کجوریں تم لے آئے تھے بیماں سے اٹھالو۔ میں جشنی لایا تھان سے زیادہ محجوری اٹھالیں۔ ان میں سے خود بھی کھایا، اہل و عبال کو بھی کھایااور جو مہمان آتے تھے ان کو بھی کھا تا تھا۔ ان میں مٹی بحر کھوروں سے سر کارود عالم کی حیات طعیبہ کے اختیام تک اور حضرت مدلیں انہیں مٹی بحر کھوروں سے سر کارود عالم کی حیات طعیبہ کے اختیام تک اور حضرت مدلیں اگر اور فاروق اعظم کی خلافت کی اختیا تک کھاتا رہا بیماں تک حضرت عثان کو شہید کر دیا گیا۔ اس افرا تھر کی میں وہ توشہ دان چھین لیا گیا۔

قاضی عی ض شفاء شریف میں لکھتے ہیں کہ ان تبن فعلوں (1) انگشتهائے مبارک سے
یانی کاجاری ہونا۔ (2) حضور کی وعاہے کنووں کا پانی نگلنا۔ (3) تھوڑے طعام کا کثیر تعداد کیئے
کفاہت کرنا، ان کی اکثر روایات ان احادیث سے بین جن کو محد ثین نے صحیح تسمیم کیا ہے اور
صرف میں ہے سے بند روصیا ہے ان کو روایت کیا ہے۔ تابعین کی تعداد اس تعداد سے کئ
گنا ہے۔ اسلے ان کے صحیح ہونے میں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں۔ (2)

<sup>1</sup>\_الثقاء، جلد 1، صلى 416

<sup>2</sup>\_زني د طلان "السيرة النوبية"، جلد 3، صفي 56-55

## مر دول کوزندہ کرنے کے معجزات

محبوب رب الده لمين عليه كم معجزات كاشار نہيں ہو سكا۔ حضور كاہر معجزہ في شان ميں بے عديل اور بے مثال ہے۔ ہر معجزہ حضور كے دعوى نبوت كى تقعد بق كر رہ ہے ، ر الله تعالى كى و عدائيت اور اس كى قدرت كامد پر گوائى دے رہا ہے۔ ان معجزات بيس سے ايك معجزہ يہ ہے كہ حضور نے متعدد مردول كوزندگى كى نعت سے مال مال فرمايا۔ اس سلسد ميں چند معجزات قار كين كى خدمت بيس بيش كے جارہے ہيں۔

المام بيمقى و دا كل البيوة مين روايت كرت مين \_

ایک روز مرشد برحق علی ایک فخص کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ بیل اور کر ایس اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاور گاجب تک آپ میری بیٹی کو زندونہ کردیں۔ تب رحت عالم علی ایک آپ بر ایمان نہیں لاور کی قبر دکھاؤ۔ وہ مختص حضور کو ہے گیا اور اس کی قبر رکھاؤ۔ وہ مختص حضور کو ہے گیا اور اس کی قبر پر کھڑا کر دیا۔ القد کے محبوب رسوں نے اس کا نام سیکر اس کو بلایا۔ فرمیا یہ ملانۃ اس نے سینکڑول من مٹی کے نیچ سے جواب دیا گینٹیق وَسَعُن بین گادسٹول المثلی ملانۃ اس نے سینکڑول من مٹی کے نیچ سے جواب دیا گینٹیق وَسَعُن بین گادسٹول المثلی اللہ احضور کی میہ خاومہ حاضر ہے ،ساری سعاد قبل آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص یارسول القداحضور کی میہ خاومہ حاضر ہے ،ساری سعاد قبل آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص میں۔ حضور نے فرمایا کیا تو بہ بیند کرتی ہے کہ تو واپس د نیا بیل آ جائے اس نے عرض کی میں۔ حضور می دفاقت کرنے والیا ہی ہے اور آخر ت کو دنیا ہے کہیں بہتر پایا ہے۔

علامه قاضی عیاض شفاء شریف میں روایت کرتے ہیں۔

 گئے ہیں، اگر تھے پہند ہو تو تھے ان کے پاس بھیج دول۔ اس نے کہا جھے ماں باپ کی ضرورت نہیں، میں نے اپند ہو کوان سے زیادہ کر بم دشفق پایا ہے۔

ا بن عدی، ابن الیہ نیا، امام بیملی، ابو تھیم تمام جلیل القدر محد ثین نے حضرت انس ر منی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ

ہم اوگ رسول اللہ علی ہے ہی سے میں رہا کرتے ہے۔ ایک روز ایک ہوڑھی خاتون جو نابینا تھی وہ بجر ت کر کے سرور عالم علی ہے کہ دن گزرے کہ مدید کی وہ نے اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھ جس کا عنوان شباب تھا۔ پچھ دن گزرے کہ مدید کی وہ نے اس کو بستر علاست پر ڈال دیا۔ چند دن بخار رہا پھر اس کی روح قبض کرلی گئے۔ حضور نے اس کی وفات کے بعد اس کی آئیسے میں بند کیس اور ہمیں تھم دیا کہ ہم اس کی جمیز و تنفین کا اہتمام کریں۔ جب ہم نے اس کو خسل و ہے کا ارادہ کیا تو تبی کر ہم نے قر ایا اے انس ایاس کی ہاں کے پاس جو اور اس کو اس کے جب ہم نے اس کو خسل و ہے کا ارادہ کیا تو تبی کر ہم نے قر ایا اے انس ایاس کی ہاں کو اس کے پاس کو جو ان بیٹے کی وفات کی اطلاع دو۔ میں گیا اور اس بوڑھی مال کو اس کے نوجوان بیٹے کی وفات کی اطلاع دی۔ وہ آئی اور اپنے بیٹے کے قد مول کے قریب ہیٹھ گئی اور اس کے دو توں پاؤں کو پکڑ لیا پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کیا میر اجٹا واقعی وفات پوگسے۔ اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ لیا پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کیا میر اجٹا واقعی وفات پوگسے۔ انہوں نے کہا بیٹک اب اس نے ابنار خ اللہ رہ بالعزت کی طرف کیا اور عرض کی۔

اَلْهُ مَ إِلَكَ تَعُلَوْ إِنِّى ٱسْلَمْتُ عَلَيْكَ طَوْعًا وَخَلَعْتُ الْاَوْقَانَ زُهْدًا وَخَرَجْتُ إِلَيْكَ رَغُبَةٌ اللهُ هَلَا تُشْمِتُ إِنَّ عَبْلاً الْاُوْقَانِ وَلَا تَعْمِلُونَ فِي هٰذِي الْمُصِيْبَةِ مَالَا طَا قَهَ فِي إِنْ هٰذِي الْمُصِيْبَةِ مَالَا طَا قَهَ فِي إِنْ

"اے القد تو جانیا ہے کہ میں خوشی سے اسلام لائی ہوں اور بنوں سے نفر سے نفر سے ہوئے ہیں نے ان کی بندگی کا بٹاا پنے گلے ہے اتار پھینکا ہے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ تو جھے اپنی رحمت سے نوازے اے اللہ امیرے بچ کی موت سے بتول کے پچاریوں کو خوش ہونے کا موقعہ نہ دے اور جھے پر اس مصیبت کا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھائے کی جھے میں طاقت نہیں۔"

جوں ہی اس نے اپنی التجاشم کی تو بچے نے اپنے پاؤں ہلائے اور اپنے چہرہ سے جادر ہٹا وی۔اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا۔ یہاں تک کہ حضور علیے نے وصال فرمایا اور اس

ك والعروراني ملك بقابو كئيس (1)

مشہور محدث ابو قیم حضرت حمزہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کار ہوڑ تھااور
اس کاایک بیٹا تھا۔ جب دوا پی بحر ہوں گاد و دھ دو بہتا اس کا ایک بیار بھر کر بارگاہ رسات ہیں
جیش کر تا۔ ایک دفعہ رحمت عالم علیا ہے نے کی دن تک اے نہ دیکھ ۔ اس کا باپ آیا اس نے
عرض کی بارسول القد میر ابیٹا و فات پا گیا ہے۔ رحمت عالم علیہ نے اس بوڑھ باپ کو کہ
اگر تم چاہو تو میں اللہ کی جناب میں دع کر دل اور دہ اے زندہ کر کے تیم ب پس پہنچ دے
ادراگر تیم کی مرضی ہو تو اس صدمہ پر صبر کرے اور اس کا جرقیامت کے دن اللہ تی لی تیجیہ دو ادر اگر تیم کی مرضی ہو تو اس صدمہ پر صبر کرے اور اس کا جرقیامت کے دن اللہ تی لی تیجیہ عطف فریائے۔ اس طرح کہ تیم ابیٹا تیم بی س آئے، تیم اہا تھ بیکڑے اور جنت کی طرف
عطف فریائے۔ اس طرح کہ تیم ابیٹا تیم بی س آئے، تیم اہا تھ بیکڑے اور جنت کی جب سے در دازوں ہے جس در دازے کو پہند کرے اس جس تیجی اللہ تیم دوازے کو پہند کرے اس جس کی دی اس کا کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کہا کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کہا کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کہا کون ذمہ دارے؟ فریایا ہے صرف تیم ہے خبیس بلکہ تیم ہے لئے اور ہر مو من کیلئے ہے کہا کون ذمہ دارے و دویار کر دیا جائے۔

حضرت ابو تعیم اپنی سند سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جابر بن عبد اللہ حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ ویکھ حضور کے چرہ کی رحمت منتخر ہے۔ فور آلوث کر اپنی ذوجہ کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ میں نے " آ اللہ کے بیاد سے رسول منطقہ کا چیرہ مبارک ویکھا ہے ، اس کا رنگ بدل ہوا ہے ، میر اخیال ہے کہ پیارے رسول منطقہ کا چیرہ کی رحمت تبدیل ہوئی ہے۔ کیا تمہدر ہے پاس کھ نے کی کوئی چیز ہے جو میں بادگاہ رساست میں چیش کروں؟ اس نے کہا۔ بخد اہمار ہے ہا کہ کی کا ایک چھوٹا سا بچد میں بادگاہ رساست میں چیش کروں؟ اس نے کہا۔ بخد اہمار ہے ہے کوؤن کی ساس نیک بخت ہے اور پچھے بچہ وٹی پکائی پھر اس کی ٹرید بنائی پھر اس کھانے کو اٹھا کر اللہ کے رسول منطقہ کی خت مدمت میں لے آیا۔ حضور نے فرہ بیانے جابر! اپنی ساری قوم کو جا کر لے آ۔ چنا نچہ میں ان کو خلا کر لایا۔ وہ ٹوئی ٹوئی بن کر داخل ہو تے تھے اور کھانا کھانے دوائی آئی ان کھانے تو حضور میں بیٹ بھر کی قوم کے تمام افراد نے خوب پہیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانا کھاتے تو حضور عیان بھر بی توم کے تمام افراد نے خوب پہیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانا کھاتے تو حضور قوان بھر بی توم کے تمام افراد نے خوب پہیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانا کھاتے تو حضور قوان بھر پول کو تبتہ کو اگھانا کھانا کھا بھی جو توان بھر پول کو تبتہ کی گھانا کھی جگ

<sup>1</sup>\_"حياة الربول"، جدد أمنى 470 الثقاء وجدد منى 50-449

نے نہیں سا۔ ہم نے دیکھا کہ چٹم زون میں وہ بڈیاں ایک ساتھ مل گئیں، گوشت نے ان کو دھ نہ سیااور وہ بکری فور از ندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کان ہلانے گئی۔ حضرت جابر اس بکری کو لیکر اپنے گھر گئے ان کی رفیقہ حیات نے جب حضرت جابر کے ہاتھ میں بکری کو دیکھا تو یو چھا یہ کیر آپ نے جس کو ذرائے کر کے ہم نے حضور کی دعوت کی تھی۔ بیس خند اس نیک بخت کی زبان سے نکلا آٹھیں آنکہ دسول انتہا

طبری، خطیب یغدادی، این عساکر، این شاین، ان جلیل القدر محد ثین نے ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنبا سے روایت کیا ہے ایک روز نبی کریم علی الله منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنبا سے روایت کیا ہے ایک روز نبی کریم علی الله منبا سے غز دواور افسر دہ خاطر ہے۔ آپ بخون کی وادی میں تشریف نے گئے اور بکھ و بر وہال مفہر سے رہے۔ جب واپس تشریف لائے تو چبرومبارک پر فرحت و شادمائی کے آثار تمایال سخھ۔ حضرت صدیقہ نے وجہ ہو جھی تو فرمایا میں نے اپنے رہ سے آئی یہ سوال کیا توالقد تفید نے وجہ ہو جھی تو فرمایا میں نے اپنے رہ سے آئی یہ سوال کیا توالقد تفید نے میری والدہ کوزندہ کیا، وہ قبر سے بہر آئی اور بھی پر ایبان ل میں پھر دوا ہے مزار پر انوار میں واپس بھی سیمی۔

ا بیک دوسر می روایت میں وہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے اس بیں صرف والد د ماجدہ کا ذکر نہیں بلکہ والدین کر بمین کا ذکر ہے۔ القدیقی لی نے دونوں کو زندہ کی دو مجھ پر ایمان لائے پھر اینے مزارات میں داپس چلے گئے۔

حضور کے واردین کر میمین کے ایما ندار ہونے کے بارے بی ہم نے ضیاء النبی جددوم صفحات 91178 میں مفصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ قار کین کرام کو ان صفحات کے مطالعہ سے ان کے مومن ہونے پر صدق یقین تعیب ہوا ہوگا۔ ایک اور واقعہ جلیل القدر محد ثین جن میں این الی الد نیا، این مندہ، طبر انی اور الو تعیم، نعمان بن بشیر رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں۔

خارجہ بن زید انصار کے رؤما میں سے تھے۔ ایک روز ظهر اور عصر کے در میان مدینہ طیبہ کی ایک گلی ہے گھر آرہے تھے کہ گر پڑے اور انتقال کر گئے۔ انصار کو جب ان کی ناگہائی موت کی اطلاع ملی نووہ آئے اور ان کی میت کو افعی کر ان کے گھر لے گئے۔ چارپائی پر کمبل ڈایا گیااور دو چادری ڈالی گئیں۔ گھر میں مستورات تھیں جو اپنے سر دار کی وفت پر رور آئی تھیں۔ انصار کے مر د بھی وہاں موجود تھے۔ کافی دیر تک آپ کی میت ان کے گھر پڑی دہی

کونکہ ان کی وفات اچانک ہوئی تھی اس لئے لوگوں کے دیوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہوگئے کہ ان کا قاتل کون ہے ای وجہ سے ان کی تدفین میں کافی تاخیر ہو گئی بہال تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور اچانک ایک آواز بدند ہوئی۔ آخیصتوا آخیصتوا فاموش ہو جاؤ، لوگوں نے اس اچانک آواز پر میت کی طرف غور سے دیکھ تو معنوم ہوا کہ ان چورال اور کہل کے نیچ سے یہ آواز آئی ہے چنانچہ آپ کے چروے کیڑا ہن یا گیا تو بہت چاکہ معزمت خارجہ بن زید کی زبان سے یہ بات نکل رہی تھی۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ السَّيِ الْأُمِي حَالَمِ السَّيْسُ لا سَى اللهُ كال الله على كس الْلَوْلِ "سيدنا محمد الله كے رسول بين وہ تي اي اور فاتم النهين بين حضور ك بعد كولى تي نهيں آسكال " بين كتاب من بي تح رہے۔

کِم آواز آئی صَدَقَ صَدَقَ کِم اس نے کب هذاکسُولُ الله السَّدَادُمُعَلَيْكَ يَا سَنُولُ اللهِ وَرَحْمَتُهُا وَكِرْكَانُهُ کِم فِ مُوشِ بُوكِنَدِ

اسے معلوم ہوتا تھا کہ رحمت دویا لم عَنْظِیْ کی روح مبارک تشریف ایا لی تھی وراس روح مبارک کود کھے کر آپ نے حضور کی سچائی کی گوائی دی تھی۔(1) بچول کا گفتگو کرٹا

حضور کے معجزات میں ہے یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ شرخور بچوں نے تفکوی۔
ابن قانع ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر حضور مکہ کرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک روز حضور ایک گھر میں رونق فروز تھے، حضور کارخ نور چودھویں کے طاند کی طرح دمک رہاتھا۔ میں نے ایک مجیب وغریب واقعہ دیکھا کہ اہل میں مہ میں ہے ایک مختص ایک بچے کو کپڑے میں لیسٹ کر لایا۔ اسی روزاس کی بیدائش ہوئی تھی۔ اس نے اسے حضور کی فعد مت میں چیش کیا۔ حضور نے اس بچے سے بو چھا تیا غید کھر کھی آنا؟ اے بچ بتا حضور کی فعد مت میں چیش کیا۔ حضور نے اس بچے سے بو چھا تیا غید کھر کھی آنا؟ اے بچ بتا میں کون ہوں؟ اس بچ نے ، جس کی عمر ابھی چو ہیں گھنٹوں سے کم تھی، فور اجواب دیا آئٹ دیسوگ اہلاء آپ اہلاء کے بہور کے ایک اہلاء گارگا اہلاء کی بعد بچ فاموش ہوگی۔ برا

<sup>1-</sup>رَ يَلُ و علال ، "السيرة السير والسير - "جلد 3 ، صلى 158 ، الشعاء ، جلد 1 ، صلى 450

ہوا تب اس نے مختلوشر وٹ کی۔ ہم اے مبارک بمامہ کہا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم منابقہ نے اس کے لئے ہر کت کی دعافر مائی تھی۔

الم بیمتی یہ روایت نقل کرتے ہیں حضور کی بارگاہ اقد س میں ایک نوجوان ہیش کیا گیا جو بالک گونگا تھ، آن تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رحمت عالم نے اس سے لوچھا مقرق آن اسے نوجوان بتاو میں کون ہول۔ اس گونگے نے جو شکم ماور سے ہی گونگا پیدا ہوا تھا اس نے حجت کہ آئٹ دیکو کی المنتھ آپ اللہ تھائی کے سچے رسول ہیں۔ کید کو نظم کو خیتم زون میں گویا کر ناامند کے محبوب کا عظیم الثمان مججزہ تھا۔

الام احمد اور بیبتی این الی شیبہ ہے اور وہ حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں ایک روز ایک عورت اپنے بچ کولے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض ک یکار موٹ ایک روز ایک عورت اپنے بچ کو جنون کا مرض ہے۔

یکار موٹ کا اللہ فرات البی بیا جنون کا مرض ہو کا اللہ عبد ہو تا ہے۔ اس کا روو عالم علیہ جب ہورے سے و شام کھانے کا وقت ہو تا ہے تو اسے دور و پڑجا ہے۔ سر کاروو عالم علیہ اس کے سر یہ اپنے وست مبارک کو چھیم او ابنی کا اے تے آئی اور اس سے پچھ مواد کیا۔

اس کے سر یہ اپنے وست مبارک کو چھیم او ابنی کا اے تے آئی اور اس سے پچھ مواد کیا۔

ابن انی شید ام جندب سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ختم کی ایک فاتون اپنے بچے کو سے مربار گاور ساست میں داخر ہوئی۔ عرض کی پارسول انقدا بد بجارہ ہات نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم علی ہے ہی منگوایا، کلی کی اور اپنے وست میارک کو دھویا اور وہ دھوون س بچے کی مال کو دیا اور فر دیا یہ پائی سنگو ہی کو جا دو۔ اور حضور نے اپناوست مبارک اس کے او پر پھیراوہ بچی فور شفایا بہو گیا اور اپنے زمانہ کے دانشور ل اور عظمندوں میں اس کا شار ہو تا تھا۔ (1)

## بيارول كاشفاياب هونا

سر ور انبیاء عدیہ الحیّۃ والثناء کو اللہ تعالی نے روحانی اور جسمانی ہر قسم کی ل علاج بیماریوں کا معائے و طبیب عاد آل بنا کر مبعوث فرمایا۔ کفروشر ک اور فسق وفجور کی بیماریوں میں جو ہوگ مبتل تھے، رحمت عالم نے اپنی نگاہ کرم ہے ان کے گندے دلوں کو پاک کر کے ان کو صحت کا مدے آرات کر دیا۔ ای طرح بارگاہ رسالت میں جو ل عداج مریض حاضر ہوا حضور کی

<sup>1</sup> \_ رين هري الناج لاين ڀاڻيوري آخو 160

لوجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بھی شفایاب فرمایا۔ بیٹار ایسے بیار ہیں جو عاضر خدمت ہوئے اور تندر ست ہو کرلوٹے۔ان سب کا اعاطہ ہمارے سے ممکن نہیں ابستہ چندو قعات جو صحح روایات سے مروی ہیں وہ قار کین کی خدمت میں پیٹس کر تا ہوں تاکہ وہ اپنے آ قائی شان مسیحائی کا انداز ولگا سکیں۔

حضرت قبادہ بن نعمان رضی القد عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ میں آپ کو تیم بھر آپ کو تیم بھر آپ کو تیم بھر آپ کو اینے ہاتھوں سے بجرا،

ہارگاہ بھر سے آپ کی آنکہ کا ڈھیلا ہہ نگا۔ آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے بجرا،

ہارگاہ بھوت میں ہ ضر ہو کر عرض کی میر کی آنکہ پر نظر کرم فرہا ہے۔ حضور نے فرہ بااگر تم چاہے ہو تو میں اس آنکہ چاہے ہو تو میں اس آنکہ کے اور اگر تم چاہے ہو تو میں اس آنکہ کو در ست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی بارسول اللہ بیشک جنت بردی خوبصور سے بجھے برا کہ اللہ تعالی کا گرال قدر عطیہ ہے لیکن ججھے یہ ڈر لگت ہے کہ میری ہوی جس سے جھے برئی محبت ہے دہ ہے گئے کہ میری ہوگے در ست فرہ دیں اور بلہ تعالی عبد کی جنت بھی لے دیتے کے۔ حضور مہر بانی فرما کر میری آنکھ کو در ست فرہ دیں اور بلہ تعالی

حضور علی نے اس ڈھلے کولیاور آنکھ میں اس کے مقام پراسے رکھ دیا پھر وعادی۔ اللّٰفِقَرَ اکْسِیم سَجَمَاٰکُر یا ملّٰداس کے چبرے کو حسین و جمیل بنادے۔''

حضور کی برکت ہے ان کی وہ ضائع شدہ سنگھ دوسر کی آنگھ ہے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس کی بینائی درست آنکھ ہے بھی تیز تر ہو گئی ہے آنکھ جس کو حضور نے اپنے دست مبارک سے صحت یاب کیا تھائے بھی آشوب چٹم کاعار ضہ نہیں ہو تاتھا۔

حارث بن ربعی الانصاری السلمی، جن کی کنیت ابو قردہ تھی ایک جنگ میں انہیں تیمر لگا رحمت عالم علیہ کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے حضور نے اپنالعاب د بمن ان کے زخموں پر لگایا اب نہ وہال در د تھانہ اس زخم میں خون یا بیپ تھی۔ زخم بالکل در ست ہو گیا۔

کرو،اس کے بعد دو نقل پڑھو پھر ان الفاظ ہے د عاما گو۔ وہ گیا، حسب ارشاد وضو کیا، دو نقل پڑھے پھر وہ د عاما گئی جو حضور نے اسے سکھائی تھی۔ جب وہ اس سے فارغ ہو کر حضور کی خد مت میں حاضر ہو اتو جو صحابہ وہاں موجود تنے سب نے دیکھا کہ اس کی اندھی میں جینا ہوگئی ہیں، اب اسے سی تشم کی تکلیف نہیں۔ اب نبی رحمت کا یہ ادنی خلام قار میں کی خد مت میں وہ د عاجی کرتا ہے جس نے چٹم زدن میں اس اندھے کو بین کردیا۔ "

ٱللهُوَ إِنِيُّ ٱسْأَلُكَ وَٱلْوَجَهُ اِلَيُكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِيُّ ٱ تَوَجَهُ بِكَ إِلَى رَبِكَ ٱنْ يَكْمِتِكَ عَنَّ بَصَرِيْ ٱللهُوَ شَفِقُهُ مُ فِيْ -

"اے القدامیں تجھے سوال کر تا ہوں اور تیرے نی کر یم کے واسط سے جن کانام تافی محمد جو نی رحمت میں ، تیری جناب میں متوجہ ہوتا ہوں۔ یار مول القدا آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی جناب میں متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آ تکھوں کو بینا کر وے۔ اے مول کر یم! حضور کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ "

حضرت عنمان بن حنیف رضی الله عنه مید دعالینے بچوں کو بھی سکھ تے تھے اور عام لوگوں کو بھی اور جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان کلمات طیب ت سے اپنے پر در دگار کی بارگاہ میں التجاکرتے تھے اور الن کی وہ مشکل حس ہو جاتی تھی۔

اس حدیث مبارک میں گوناگوں فوا کہ جیں۔ ایک تو مشکل سے مشکل کام کیئے ان
کل ت سے اگر بارگاہ المی میں التجاکی جائے گی تو وہ قبول ہوگ۔ دوسر ایر کہ اس حدیث سے
ان لوگوں کی غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو گیا جو اللہ کے محبوب کے وسیلہ سے دعا، نگئے کو بدعت
اور شرک کہتے جیں۔ یہ دعاا پنے غلام کو اس نبی مکر م نے سکھ نی جس کی آمہ کا مقصد وحید اللہ
تولی کی تو دید کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب واف ھان میں رائح کرنا تھا۔ کیا وہ نبی اپنے
اور شرک کو دید کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب واف ھان میں رائح کرنا تھا۔ کیا وہ نبی اپنے
امتیوں کو ایسے کلمات سکھا سکتا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک ہو۔ اس طرح بعض لوگ
حضور کو ندا کرنے سے صرف منع ہی نہیں کرتے بلکہ ایسا کرنے والوں پر کفر و شرک کے
خور کے بھی رگاتے ہیں۔ ان کیلئے بھی اس حدیث میں درس مدایت ہے۔ جب رحمت عالم
میلینڈ خود یہ سکھاتے ہیں بینا میکھیڈ راتی آگونگی پاکی الی دیات ہے۔ جب رحمت عالم

سکھائے ہوئے کلمات اگر زبان سے اداکر تے ہیں کہ عام بن والک ہو ملا عب الاستہ کے بقب ابو تھیم مشہور محدث روایت کرتے ہیں کہ عام بن ولک ہو طاعب الاستہ کے بقب سے مشہور تھے انہیں استہقاء کا عارضہ لاحق ہوگی۔ بہت علان کیالیکن کوئی فا کہ ونہ ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے نبی معظم علی کہ گو ہیں اپنا قاصد بھیج کہ حضور کی خد مت بین دعا کہ لئے التماس کرے تاکہ اللہ تعالی حضور کی ہرکت سے اسے شفاد پرے۔ جب وہ قاصد حضور کی خد مت ہے گئے۔ انہ اللہ تعالی حضور کی ہرکت سے اسے شفاد پرے جب وہ قاصد حضور کی خد مت ہے گئے۔ زیمن سے عاصد حضور کی خد مت ہی پہنچا، اس کا حال زار بیان کیا تور حمت عام عقوقہ نے زیمن سے پہنچ مٹی اپنالحاب د بمن ڈالا پھر اس قاصد کو دے دی اور فر مایا ہے جاد ور عامر کو جا کر دید و۔ دہ قاصد حیر ان رہ گیا۔ اس نے سمجھ ش پر حضور نے میر سے سرتھ ڈا ق عامر کو جا کر دید و۔ دہ قاصد حیر ان رہ گیا۔ اس نے سمجھ ش پر حضور نے میر سے سرتھ ڈا ق

بلب تھااور موت اس کے در واڑے پر دستک دے رہی تھی۔ اس نے اس مٹی کوپانی میں ملایا پھر اس کو پی لیا۔ حضور کی ہر کت سے القد تعالیٰ نے اس د قت اسے شفایاب کردیا۔

ابن ابی شیبہ، بیکی، طبر انی اور دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ فدید بن عمر سال ان کھیں سفید ہو چکی کو جار گاہ رسمالت علی لایا گیا۔ اس وقت موتے کی وجہ ہے اس کی دونوں آئھیں سفید ہو چکی تھیں اور اسے چکھ و کھائی نہیں دیتا تھا۔ رحمت عالم علی نے اس سے و چی تمہیں کی ہوا ہے ؟ عرض کی یار سول اللہ ایمی اپنے اونٹ کے نکیل کو پکڑے ہوئے آگے چلی رہ تھا، میر اپنی سانپ کے اعرب پر جاپڑا، اسی وقت میر کی بیمائی ختم ہوگئی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یا اس طبیب رحمالی نے اس کی آئھوں پر بھو تک ماری تو دہ فور ایمین ہوگیا ور حضور کی برکت سے جو بیمنائی اسے نصیب ہوئی دواس کی آخر عمر تک قائم رہی یہاں تک کہ ای سال کی عمر میں بھی وہ سوئی بین وہاگاہ والی کر تا تھا۔

غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ آپ بڑھ آئے ہیں، جب بار بار کی کو شش کے باوجود ایک قلعہ فتح نہ ہوا تواللہ کے محبوب رسول نے فرمایا۔

لَا تُعْطِينَ وَأَيَةٌ عَدَّ الِرَجُلِ يُعِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُعِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُعِبُهُ اللهُ

''کل بیں ایسے شخص کو مجھنڈ ادول گاجو اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اور جس ہے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پراللہ تعالی لشکر اسلام کو فتح عطافر مائیں ہے۔"
پھر سر کار دو عالم علی ہے نے علی مر تعنی کو بلا بھیجا۔ دہ آشوب چیٹم کی بیار کی میں جہتلا سے۔ آپ کا ہاتھ بکڑ کر آپ کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ رحمت عالم نے علی مر تعنی کے سر کوا بی گود مبارک میں رکھا پھر آپ کی دونوں آ تھوں میں لعاب د بمن ڈالا۔ درد کا نام و نشان تک ندر ہا آ تھوں کی سر خی غائب ہو گئی اور یوں معلوم ہو تا تھا کہ آپ کو آشوب چیٹم کی بھی شکایت ہو گئی تی نہیں۔

امام بنیاری نے اپنی سیح میں بزید بن ابی عبید سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں۔

ایک روز میں نے سلمہ بن اکوع رضی القد عنہ کی پنڈلی میں کھوار کی ضرب کا نشان و بکھا۔ میں نے پوچھاا ہے ابا مسلم ابیہ ضرب حمہیں کب گئی ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ ضرب گئی تھی۔ لوگوں کو جب پر چا وہ سمجھے کہ سلمہ اس ضرب سے جانبر نہ ہو سکے گا۔ میں فور آ اپنے آ قاکی فد مت میں حاضر ہول اپنی پنڈلی جس پر کھوار کا گہر از خم تھ جیش کی۔ رحمت عالم علی فقہ نے تین عرتبہ میرے اس زخم پر پھونک ماری۔ میر از خم اس وقت مند مل ہو گیا۔ نہ درور ہا ور نہ زخم رہا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جھے اس کی کھی

قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ کلتوم بن حصین رضی القد عنہ فرماتے ہیں میری گرون پر
کموار کی ضرب گئی۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ رحمت عالم علی نے اپنالعاب و بن مبرک
میرےاس گہرے زخم پر ملا تواسی وقت میر از خم درست ہو گیااور میں صحت یاب ہو گیا۔
ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن انہیں کو سر پر کموار کا زخم آیا، اپنے ستا کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور ابناز خم و کھایا۔ حضور نے ابنالعاب و بمن اس پر ڈال دیا۔ سارا گہراز خم مند مل ہو گیا۔اور اس کا نشان مجی باتی نے رہا۔

ابن اسحال روایت کرتے ہیں معاذبن عفراء رضی اللہ عند، جنہوں نے جنگ بدر میں ابد جہل کو واصل جہنم کیا تھا، و شمن نے ان کے بازو پر دار کیا۔ بازو کٹ کرس تھ لٹکنے لگا۔ وہ فور آ دوڑتے ہوئے اپنا کٹا ہوا بازو جُش فور آ دوڑتے ہوئے۔ اپنا کٹا ہوا بازو جُش کیا۔ حضور نے نگاہ النقات فرمائی۔ جہال سے وہ کٹا ہوا تھا دہال لد ب د بمن ڈال دیا اور اس کو کند سے وہ کٹا ہوا تھا دہال لد ب د بمن ڈال دیا اور اس کو کند سے وہ کٹا جوا کہ حضور کے معاب د بمن کی بر کت سے وہ

ہاتھ ایسے چمٹ گیا جیسے وہ کٹا بی نہ تھا۔

این اسی ق اور دیگر سیرت نگار روایت کرتے ہیں کہ خبیب بن اساف رضی مقد عنہ کو غزوہ بدر میں گرون پر سکو اور کاز خم لگا یہاں تک کہ ان کی وہ جانب جھک گئے۔ وہ بھی بھا گے اپنے مسیحا کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے بھونک ہاری زخم بھی مند مل ہوئے۔ اور مزحکی ہوئی کردن بھی اینے مقام پر درست ہوگئی۔(1)

امام بیمی ، نسانی طیالی و غیرہ سند صحیح ہے روایت کرتے ہیں : محمد بن حاطب انہی جو انہی کست ہیں ، محمد بن حاطب انہی جو انہی کست بیچ ہے ،اان کے بازو پر اہلتی ہوئی ہائڈی الٹ گئی جس ہے آپ کا دوباز و جس گیا۔ وواسے لے کر حضور کی خد مت میں بیش ہوگئے۔ حضور نے وست مبارک اس بازو پر پھیم وواسے لے کر حضور کی خد مت میں بیش ہوگئے۔ حضور نے وست مبارک اس بازو پر پھیم پھر لعاب د ہمن لگایا اور دعاما گلی تواسی وقت چشم زون میں ودباز وار ست ہوگیا۔

حضور کے مس کرنے سے امر اض کا کا فور ہو جانا صفات ذمیمہ کا صفات حمیدہ سے بدل جانا اور چیز وں کی ماہیت کا تبدیل ہو جانا

سرور عالم جس چیز کو وست مبارک سے چھو لیتے تھے اس کی حالت برل جاتی تھی۔
یاریال اور لاعلاج امر اض دور ہو جاتے تھے بلکہ صفات ذمیمہ اور اخلاق سید میں انقلاب
رونما ہوج تا تھا اور صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جایا کرتی تھیں اور ان شیء میں
حضور کے چھوٹے کی برکت سے ایسی تبدیل رونما ہوتی تھی کہ دیکھنے والے سششدرہ جایا
کرتے تھے۔اور اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی۔

یہ بینہ طیبہ بیں ایک خاتون تھی۔ وہ بڑی زبان دراز اور نڈر تھی۔ ججبک نام کی کوئی چیز
اس بیس نہیں تھی۔ ایک روز بارگاہ رسالت بیں عاضر ہوئی۔ حضور کھانا تاول فرہار ہے
تھے۔ عرض کرنے گلی جھے بھی بچھ دیجئے۔ حضور کے سامنے جو کھانا تھااس میں ہے کہ
حضور نے اسے دیا۔ وہ کہنے گلی کہ بیس نے دولقہ مانگاہے جواس وقت آپ کے مند بیس ہے۔
حضور علی ہے اپنے دائن مبادک سے وہ لقمہ نکال کر اس کو دیدیا کیونکہ حضور کی عادت
مبادک تھی کہ کسی کے سوال کو مستر د نہیں کرتے تھے۔

جب دہ لقمہ اس نے کھایا تواللہ تعالی نے اس کوشر م دحیا کی نعمت ہے یوں مالا ، ل کر دیا کہ مدینہ طیب میں کوئی عورت اس سے زیادہ شر میلی اور باحیانہ تھی۔ ایک لقمے کی برکت ہے اس کی کایابیٹ گئی۔

امام بخاری، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک رات مدید طیبہ میں اچاک شور ہوا، اوگ گھبر اکر اٹھ ہینے۔ سر در عالم علیقے سب سے پہلے باہر تشریف ل ئے۔ ابوطلا کا گھوڑا جو ست رقار تھائی پر سوار ہوئے اور یہ معلوم کرنے کیسے کہ یہ شور کہال سے آیا ہے حضور اس طرف گئے۔ چاروں طرف چکر لگانے کے بعد حضور واپس تشریف ل ئے۔ اینے معلوم کرنے کیلئے مدید طیبہ سے باہر لائے۔ استے ہیں اہل مدید تیار ہو کر اس شور کا سراغ معلوم کرنے کیلئے مدید طیبہ سے باہر کئی رہے ہے، رائے ہی حضور نے فرمایا ہیں نے چاروں طرف کی رہے ہی دہال کی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ حضرت ابوطلا بھی دہال موجود تھے، حضور نے ابوطلا بھی دہال موجود تھے، حضور نے ابوطلا بھی دہال موجود تھے، حضور نے ابوطلا بھی دہال موجود تھے، حضور روال دوال بیا ہے۔ حضور کے سوار ہونے کی ہر کت سے اس گھوڑے ہی وہ س وہ سر عت رفق روال دوال بیا ہے۔ حضور کے سوار ہونے کی ہر کت سے اس گھوڑے ہی وہ سر عت رفق ربیا ہوگئی کہ کوئی دوسر اگھوڑا تیزر فاری ہیں اس کامقابلہ نہیں کر سکن تھا۔

امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہر رضی اللہ عند نے قرباید کہ جل ایک غزوہ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک سفر تھا۔ یہ غزوہ دات الرقائ کے نام سے مشہور ہے۔ میر الوزئ تھک گیا۔ بڑی مشکل سے قدم المخاربا تھا۔ سر ورعالم میرے پاک سے گزرے، فربایا جاہر تیر سے اونٹ کو کیا ہو گیا ؟ عرض کی یارسول اللہ بچورا تھک گیا ہے تیزی ہے جل نہیں سکتا اس لئے چچھے رہ گیا ہول۔ حضور اپنی سواری سے اترے، جاہر کے اونٹ کی بغل میں کچوکا دیا چھر جاہر کو سوار ہونے کا تھم دیا۔ اب جو سوار ہوئے تواس نے تیزی سے چلنا شر وع کیا اور تمام سواروں کو اس نے چچھے بچھوڑ دیا۔ اب وہ حضور سے بھی سے بڑ ھن چ ہتا تھا جو بچھے گوارات تھا۔ ہیں نے بڑی کو شش کی کہ اسے روکوں کہ وہ سے شریع بڑھے۔ پھر حضور نے حضرت جاہر سے یہ خرید لیا۔ جب یہ یہ طیبہ پہنچے، جو قیمت مقرر ہوئی تھی اس سے زیادہ قیمت حضور نے حضرت جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی جو نی تھی سے بر کو داری کہ وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو داری کہ وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دارے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دا ہوں کہ وہ اونٹ بھی دھر سے جاہر کو دا ہوں کہ دوانٹ بھی دھر سے جاہر کو دواپس کرویا۔

اسی قسم کاایک واقعہ الاستیم تاروایت کرتے ہیں۔

جعیل بن زیادہ اما تجھی کی ایک گوڑی تھی وہ فرہ تے ہیں ایک فروہ ہیں حضور کے ہمر کاب تھا۔ میر ی گھوڑی کمزور بھی تھی اور دبی تیلی بھی تھی۔ میں و گول سے ہیجھی رہ گیا۔ میر ور عالم نے جب سے دیکھا تو پوچھا اے جعیل تمہارا کیا صال ہے؟ عرض کی یار سول اللہ میر ی گھوڑی بہت کمزور اور دبی تیلی ہے۔ رحمت عالم علی ہے اپنی چھڑی سے اسے باؤ کادیا اور فرمایا مارك اللہ وبھا اللہ تعالی اس بیل تمہارے لئے بر کت دے۔ پھر دیکھا حضور ک وعالی برکت ہے۔ وہ سب قافد ہے تے تھی ہیں اس کو قابو کرناچ بت تھ سکین وہ نہیں رکت دعا کی برکت سے دوسب قافد ہے تے تھی ہیں اس کو قابو کرناچ بت تھ سکین وہ نہیں رکت ہی بھی پھر اللہ تعالی نے جھے اس گھوڑی ہیں آئی برکت دی کہ سے بہت نیچ بچیاں ہوئے جو ہیں نے کرال قیمت پر فروخت کے۔ ہیں نے اس کی نسل سے بارہ ہزار در جم کے جو ہیں نے کرال قیمت پر فروخت کے۔ ہیں نے اس کی نسل سے بارہ ہزار در جم کے بچھیرے فروخت کئے۔

ای طرح ایک روز سرور انبیاء عدیہ الصلوٰۃ والسلام سعد بن عبودہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے،وہ بڑائی ست رفتار تھا لیکن حضور کی سواری کی بر کت سے اتنا برق رفتار بن گیا کہ کوئی اور جانوراس کے سرتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

امام بیمقی روایت کرتے ہیں کہ سیف اللہ حضرت خالدین ولیدر سنی اللہ عنہ کی ٹو پی میں سر ور کا نئات علیجے کے چند موئے مبارک تھے۔ وہ جب بھی بیہ ٹو پی پہن کر کسی جنگ میں شرکت کرتے توہمیشہ مظفر و منصور ہوا کرتے تھے۔

امام مسلم ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ساء بنت ابی بکر رصی امتد عنہا ہے روایت کیا کہ ایک ون آپ نے رحمت عام علیہ کا جبہ مبارک نگال جس بیل مبز نشان ہے جوئے تھے۔ آپ نے فرمایا س جبے کو القد کا محبوب رسوں پہن کر تا تق اور ہم اس کو دھوتے ہیں ، اس کادھوون بیمارول کو چاتے ہیں اور اللہ تھ بی ان کو صحت عطافر ماتے ہیں۔

امام بیمی حضرت اس بن مالک سے رویت کرتے بیل کہ سر کار دوی کم علی نے ایک دفعہ وضو کیا۔ وضو کیا۔ وضو کا پچھ پانی نے گیا۔ حضور نے عکم دیا کہ جو پانی نے گیا ہے اسے قبا کے فد س کنو میں بین انڈ بیل دو۔ اس کی بر کت میہ ہوئی کہ اس کنو میں کاپانی بھی خشک نہیں ہو تا تھا۔
ابو نعیم روایت کرتے بین کہ حضرت انس کے گھر میں کنوال تھا جس میں رحمت عالم نے این معاب د بن ڈالا۔ مدینہ طیبہ میں جننے کنو میں تھے ان سب سے اس کنو میں کاپانی میٹھ اور شعنڈ اتھا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم علیہ کا گزر ایک کنو کمی کے پاس سے ہوا۔ حضور نے بو چھااس کا نام کیا ہے۔ عرض کی گئی اس کا نام ہیسان ہے لیکن اس کا پائی نمکین ہے۔ عرض کی گئی اس کا نام ہیسان ہے لیکن اس کا پائی نمکین نہیں نمکین ہے۔ حضور نے فر ایا اس کا نام ہیسان نہیں بلکہ نعمان ہے اور اس کا پائی نمکین نہیں پاکیزہ ہے۔ حضور نے فر ایا اس کا نام ہیسان نہیں بلکہ نعمان ہے ان کلمات ہے ہی گئو تیں جس ایسا، نقلاب رو نم ہو کہ اس کی سے زیادہ چھایا نی کوئی بھی شمیں تھا۔

حضرت ابوہر رو رضی افقد عنہ ہے مروی ہے۔ ایک روز حضور پر نور کے دونوں شغرادے حسن و حسین شدت بیاس کے باعث رورہے تھے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک ان دونول شنر ادوں کے منہ میں ڈال دی۔وہ خاموش بوگئے اب بیاس کا نام و نشان وقی ندر ہا۔

سر ورانبیاء علی الله مت میں جب شیر خوار بچے لائے جاتے تو حضور ا پنالعاب د ہمن ان کے منہ میں ٹیکادیتے۔ پھر رات تک انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کے ذمہ چالیس اوقیہ سونا قرض تھا۔ مرور عالم عفوی ہے ایک سونے کا انڈاا نہیں مرحمت فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا کرو۔

آپ نے عرض کی یار سول اللہ اس چھوٹے سے انڈ سے میر اچالیس اوقیہ کا قرض کیو تکر اواہو گا۔ سر ورعالم نے دوسونے کا انڈا کی گر کرا پی زبان مبارک پر دکھا، فرمایا سے و، اللہ تعالی اس سے تمہارا قرض اوا کرے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے قرض اس سے تمہارا قرض اوا کرے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے قرض خواہوں کو بلایا اور جتنا جتن قرض حذمہ تھا اس کے برابر سونا اس انڈ سے کا شکا کا ک

حضرت الم احمد ، ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت قروہ نے عشاء کی نماز حضور کی اقتداء ہیں اوا کی۔ رات بڑی تاریک تھی۔ بول چھائے ہوئے تھے۔ حضور نے انہیں ایک شبنی عطافر مائی اور فرمایا گھر جاؤیہ شبنی تمبارے راستہ کوروشن کرے گی ، اس کی روشنی دس گز آ کے اور دس گز ہیجھے تک بھیلی ہوگی جب تم راستہ کوروشن کر وقو وہاں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی ، اس کو مار نا اور گھر سے نکاں دینا کیونکہ وہ شیطان ہے۔

حضرت قردواس شب و بجور میں حضور کے پاس سے نکلے۔ وہ شاخ ان کے ہاتھ میں تھی اس سے روشنی نکل رہی تھی جوان کے آگے بیچھے روشنی پھیل رہی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کے ارشاد کے مطابق ایک تاریک ھیویا نظر آیا۔ انہوں نے سے مار مار کراپنے گھرے باہر نکال دیا۔

امام بیمی روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن رہنی متہ عنہ غزوہ بدر میں داد شبی عت دے رہے تھے اور کفارہ مشر کیین کے کشتوں کے پشتے نگار ہے تھے کہ اچانک آپ کی محور نے انہیں ایک کئری پڑا دی کہ جو اس بوئے۔ حضور کی خد مت میں عرض کی حضور نے انہیں ایک لکڑی پکڑا دی کہ جاؤاں کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ جب انہوں نے اے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ مکڑی آلوار میں تبدیل ہوگئی۔ کموار ایک جو بڑی تیز و حصار والی اور بہت کمی میں۔ جس کی رگت سفید تھی اور لو ہا بڑا ہنے تھا۔ وہ آلوار کے ساتھ وشمن پر تابر تو رخلے کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جن غزوات میں تر یک ہوئان کے وشمن پر تابر تو رخلے کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جن غزوات میں تر یک ہوئات کے ساتھ یاں وقت شر کے شرف جب جب دکا سسد شر دے ہوا تو آپ یاں دیکی مگوار ہوتی تھی۔ آخر کار مر تدین کے خدف جب جب دکا سسد شر دے ہوا تو آپ اس وقت شر ف شہادت ہے مشرف ہوئے۔ آپ کی شوار کو العور کہ جب تا تھا۔

امام بیمتی اور دیگر میرت نگار حضرات بکھتے ہیں کے غزوہ صدیس عبدالقدین تحش کو یہی واقعہ چیش آیا کہ شموار ٹوٹ گئے۔ بار گاہ رسمات میں حاضر ہو کرعرض کی پارسول الند میری شکوار ٹوٹ گئے ہے کیا کروں۔ رحمت عالم علی ہے نے تھجور کی شاخ نہیں عطافر ، ان اور فر ، بایہ بواک کے ساتھ و شمنان اسمام ہے جنگ کرو۔جو نمی آپ نے وہ شاخ بجاڑی وہ فور اگلور بنا گئی۔ اس کے ساتھ و شمنان اسمام کے خلاف مصروف پیکار رہاور ن پر قیامت بن کر گؤشتے دے۔

سفر ہجرت بیں جب ام معبد کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس سے حضور نے کھانے کی کوئی چیزہ گی۔اس نے معذرت کی اور کہ قط سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی چیز انہیں ورنہ بیس حضور کی ضرور میز بانی کاشر ف حاصل کرتی۔ میر سے گھر جس ایک دبی لیکی لاغر کیمر کی ہے۔ حضور نے فرہایا اگر اجازت وو تو اس لاغر بیمر کی ہے۔ حضور نے فرہایا اگر اجازت وو تو اسے ووجہ سے جو رہوڑ کے ساتھ چرئے نہیں جا سکتی۔ حضور نے فرہایا اگر اجازت وو تو اسے ووجہ سے بحری ہیں کر دی اور عرض کی اگر اس جس ووجہ کا قطرہ ہے تو میر کی طرف سے اجازت ہے۔ سر ورعالم علی ہے جب اس کے خشک مختول پر این دست مبارک پھیر سے اجازت ہے۔ سر ورعالم علی تھیں کے خشک مختول پر این دست مبارک پھیر تو وہ دو ہے تیں۔

ای طرح حضرت صیمہ سعدیہ جب حضور کولے کرانے نیمہ میں پہنچیں تو ن کے

جتنے شیر دار جانور ننے ان مب کی کھیر یال دودھ سے بھر تنگیں، گویا حلیمہ کے گھر میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں اور وہال حضور کے قد مر نبی فرمانے سے اس کے گھر کے فزال زدہ باٹ میں بہدر آگئی۔

ای طرح قاضی عیاض نے شفاء شریف میں مکھ ہے۔

نبی اکر م علی نے عمیر بن سعید کے سر پر اپنادست شفقت پھیر ااور اس کی عمر میں بر کت کیئے وے فرمائی۔ آپ نے اس سال کی عمر میں وفات پائی لیکن آپ کے سر میں کوئی سفید بال نہ تھااور نہ بڑھا ہے کے آثار آپ ہر ظاہر ہوئے تھے۔

طبر اتی اور جیمتی نے لکھا کہ عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ سے بڑی خوشبو آئی تھی۔اس کی تعین بیویاں تھیں، ہر بیوی کی خواہش تھی کہ جو عطر وواستعمال کرے وہ دوسر ک دوسو کنوں ے زیادہ خو شبو دار ہو۔ ہر بیوی بہتر ہے بہتر خو شبولگانے میں کوشاں رہتی تھی نیکن ان کے ضاد ند متبہ نے خو شبولگانے کا مجھی تکلف نہیں کیا تھا اس کے باوجود ان سے جوخوشبو آتی اس کے سامنے ان کی بیویوں کی خو شہو کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ان کی ایک زوجہ ام یا صم تھی،اس نے ان سے یو جھاکہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے لیکن آپ کے جسم سے جو مہک ا ٹھتی ہے اس کے سامنے سادے عطر اور کستوریال بیج بیں یہ کیاراز ہے ہمیں بھی بنائے۔ آپ نے بتایا کہ بچین میں مجھے چھوٹی پھنسیاں نگلی تھیں۔ میں حاضر غدمت ہوا حضور نے مجھے اپنے سامنے بیٹنے کا تنکم دیا، میرے کپڑے اثروا دیئے، ہتھیلی پر معاب و ہمن رکھ کر دوسری ہے ملااور پھر اپناد ست مبارک میری پینے پر اور میرے پیٹے پر پچھیرا۔ای ہاتھ کی یر کت ہے کہ میرے جسم ہے خو شہو آتی ہے اور کوئی خو شبواس کا مقابلہ نہیں کر علق۔ و بن کلبی روایت کرتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ نے قیس بن زید جذامی کے سریر ہاتھ مبرک پھیرا۔ قیس نے جب و فات یائی اس وقت اس کی عمر سوسال تھی۔ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جس جگہ رحمت عالم علیجے نے اپنی ہتھیلی مبارک رکھی تھی اس حکمہ کے بال بالکل سیاہ تھے۔اس دست مبارک کے باعث جونوران کے چبرے سے بھو ٹیآ تھااس کی وجہ ہے آپ کواغر "روشن جبین "کہ جاتا تھا۔

ا یک روز حضرت ابو ہر رہے نے بار گاہ رسالت میں شکایت کی، یار سول اللہ جو پڑھتا ہول

بھول جاتا ہوں کوئی چزیاد نہیں ہی۔ حضور علیہ نے تھم دیا کہ چادر بھیدیں۔ انہوں نے چدر بھیدی کے بھادی یول محسوس ہوتا تھا کہ حضور علیہ کہیں ہے کوئی چیز ہے رہ بین اور جا اور میں اللہ اللہ بھی اور ہوا چادر کو الله واور سنے ہے لگائے۔ الوجر رہوا چادر کو الله واور سنے ہے لگائے۔ الوجر رہو کہتے ہیں کہ جی نے اس چادر کو اکنوں کر سنے سے میر کی قوت حافظ اتنی قوی ہوگی کہ جو حدیث اسپنے "قی کی زبان سے سنوا تھ وہ جھے یہ ہوگی کہ جو حدیث اسپنے "قی کی زبان سے سنوا تھ وہ جھے یہ ہوگی کہ جو حدیث اسپنے "قی کی زبان سے سنوا تھ وہ بھے یہ کو ایسانہ تھ جو جھے سے زیدو احادیث طیب کا حافظ جو سوائے عبد القد بن عمرو کے وہ جھ سے زیادہ احادیث طیب کے حافظ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی سوائے عبد القد بن عمرو کے وہ جھ سے زیادہ احاد یہ تھی اور قوم کی ایسانہ ہوئے اور ان کو حضور کے ارشادات مالیہ سنے کا کائی موقع مل اور دوسر کی بات ہے کہ وہ احاد یہ کو تھی ہو کہتے ور میں تکھنے ہے قاصر تھے۔ اس موقع مل اور دوسر کی بات ہے ہے کہ وہ احد وہ ہی دیں ہوئے وہ اس کی کو تھی ہو کہتے ہیں کے رحمت وہ عالم نے موسل چیز کو، جس حیوان کو، جس کی کرد کو دی۔ اس کی ساری خامیال اور کر وریاں دور وہ سے میں جیز کو، جس جیواناس کی کا یا پلے کرد کو دی۔ اس کی ساری خامیال اور کر وریاں دور رہو سے میں جیز کو، جس جیواناس کی کا یا پلے کرد کو دی۔ اس کی ساری خامیال اور کر وریاں دور رہو سی سال اور کر وریاں دور رہو سے میں گئی۔

ہم ان چند وا فعات کاذ کر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔اللہ تعاں س نبی رحمت کی بر کات ہے ہم سب کو اور حضور کی سار می امت کے مر دوں، عور توں، بچوں، بوڑ طوں، ما موں، ان پڑھول کو ماما مال کرے۔ آمین ثم سمین۔

# حضور کی د عاوٰل کی شان قبولیت

اس سے پہلے جوابی ن افروز واقعات اور مجزات آپ کے مطاعہ کیے زینت قرط س بنے ہیں ان ہیں حضور کے عمل کا بھی دخل تھ لیکن اب حضور کے مجز ت کی سنہری زنجر کا جو باب کھل رہا ہے وہ اپنے اندر خصوصی انتیاز رکھتا ہے۔ حضور نے صرف اپنی زبان فیض ترجمان کو جنبش وی۔ چند کلمات اپنے رب کریم کی بارگاہ ہیں عرض کے ور وگول کی بگزی بنا وی۔ نادی سے دیاں کرشہ و بنا وی۔ شقاوت کو سعاوت میں بدل دیا، کفر و شرک کے اند هیرول سے نکال کرشہ و بدایت پرگامز ن کر دیا اور دلول کو جذبات محبت سے لیریز کر دیا۔ اور دلول کو وہ مینائی بخش دی جو حق و باطل میں اس طرح باسانی انتیاز کر سکے جس طرح خالا کی آئیسیں سفید و سیاہ دی جو حق و باطل میں اس طرح باسانی انتیاز کر سکے جس طرح خالا کی آئیسیں سفید و سیاہ

میں امتیاز کر سکتی ہیں۔

یہ مجزات بھی اتنی کھرت سے ظہور پذیر ہوئے اور محد ثین کرام نے ان کو ہوئے وقت و شوق اور ہوئی احتیاط کے ساتھ اپنے صحف نیرہ میں قلمبند کیا۔ ندان کا شہر کیا جا سکت به و شوق اور ہوئی احتیاط کے ساتھ اپنی ساری خامیوں، کمزور ہوں اور عادانیوں کے باوجود اس کستان فضا کل نبوت سے چند بھول جن کر جیش کر تا ہوں، شائد اس گلدست کے سی بھوں کی مرشان فضا کل نبوت سے چند بھول جن کر جیش کر تا ہوں، شائد اس گلدست کے سی بھوں کی رشمت اور مہد کس کو بیند آجا کے اور اس کی سوئی ہوئی تقدیم بیدار ہوجائے واللہ ولی التو فیق مرشمت رسول حضرت قاضی عی ض شفاء شریف میں رقمطر از بیں۔

کہ حضور علی ہے جو بدوعا کیل کیو بدوعا کی کیس یاد شمنان اسلام کیلئے جو بدوعا کیل کیس مید حد تو ایر کو بینچی ہوئی ہیں مند سرور ف

حضرت الم احمد رحمته الله عليه حذيف بن يمان بروايت كرتے بيل. كَانَ النَّدِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَالِهِ حَبِلِ أَذُوَّكَتُ

وَلَينَةٍ وَوَلَٰنِ وَلَٰنِ وَلَٰنِ ﴾ - (1)

"حضور علیجی جب کسی شخص کیلئے دعا فرماتے تھے تو اس دعا کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھ بلکہ اس کی برکات سے دہ شخص بھی،اس کا بیٹا بھی اور اس کا بوتا تھی فیض یاب ہوتے تھے۔

الم مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ایک روز سر کار وو عالم علیہ نے ہیں۔ ایک روز سر کار وو عالم علیہ نے ہیں۔ ای وقت گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری فالدہ نے موقع کو غیمت سیجھے میری فالدہ نے موقع کو غیمت سیجھے ہیں۔ اور کوئی شخص نہ تھا۔ میری والدہ نے موقع کو غیمت سیجھے ہیں۔ اور کوئی شخص نہ تھا۔ میری والدہ نے موقع کو غیمت سیجھے ہیں۔

خُورِیگیِ ملک آنگ ۔ اُدعُ الله که "پیر سول اللہ! بیہ ہے انس آپ کا حقیر غلام ،اس کے لئے اپنے رہ سے و عافر مائمیں۔" رحمت عالم نے وست و عابلند کئے اور میرے لئے ہر بھل کی کی وعد کی اور و عاکا آخری

جمله بيه تفايه

#### ٱللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَهُ وَوَلَدَ لَا وَبَارِكَ لَهُ وَيَهِ مَ أَطِلُ عُمْهُ وَاجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَهُ مَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ

"اے اللہ اللہ اس کے مال کو زیادہ کر۔اس کی او یاد میں بھی ہر کت دے اور پھر ان میں اس کے علم کرے دور پھر ان میں اس کے علم کرے اور چھر ان میں اس کو عمر ارفیق بنائے" جنت میں اس کو میر ارفیق بنائے"

حفزت انس رضی اللہ عند ، جب ان کی عمر بھی ہوگئی ، ماں کئر ہے جمع ہو گیا اور کئے تعداد جس ان کے بچے ہوگئے تو حفرت انس فر مایا کرتے "و سے جو هده بعنی سحور مدون بعنی سحور و منظور رفیعه علاقہ میں اینے محبوب کی دعا کو منظور فر منظور فر مایا ہے جمے امید ہے کہ دعا کا آخری حصر مجھی شرف تبوں ہے سر فراز کیا جا ہے گا اور مجھے اللہ تعالی ابی جنت میں حضور کی دفاقت اور شقت نھیب کرے گا۔

# حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کیلئے برکت کی د عا

اب ہم آپ کو ہادی پر حق ، فیاض دو جہال عظیمتے کی ایک اور دعا کے بارے میں عرض کرتے میں جس سے حضور سر ور عام علیقے نے اپنے ایک تلام ، بٹار پیشہ صی فی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوسر فراز فرمایا تھا۔

جب آپ بھرت کر کے مکہ مگر مدے یہ یہ طیبہ آئے تو بالکل فاں بہ تھے آپ کے پاک کوئی چیز شیل تھی۔ مر ور عالم علیا تھے نے لن کے در میان اور حضرت سعد بن رائج کے در میان اخوت کارشتہ قائم کردیا، دونول کو ایک دوسرے کا بھ ٹی بنادیا۔ سعد بن رائج نے جب دیکھا کہ میر ااسلامی بھائی افلاس میں جتلاہے تو جذبہ بٹار ان کے در میں موجزن ہوا اور انہیں کی میر کی دو یویاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بہند ہوا کی کو طابق دے دول تاکہ آپ اس سے شادی کر میں اور آپ کا گھر آباد ہو۔ دوسر کی میر کی یہ خواہش ہے کہ میں اور تاہی میر اس ال آپس میں نصف نصف تقیم کر لیمن تاکہ آپ کی شگد سی کا از الد ہوجائے۔ میں اور حضرت عید الرحمن نے اسل می بھائی کی سے فیاضانہ بینگش سن کر انہیں کہا کہ حضرت عید الرحمن نے اسل می بھائی کی سے فیاضانہ بینگش سن کر انہیں کہا کہ حضرت عید الرحمن نے اسل می بھائی کی سے فیاضانہ بینگش سن کر انہیں کہا کہ حضرت عید الرحمن نے اسل می بھائی کی سے فیاضانہ بینگش سن کر انہیں کہا کہ حضرت عید الرحمن نے اسل می بھائی کی سے فیاضانہ بینگش سن کر انہیں کہا کہ

میرے بھائی جھے ان چیز ول کی ضرورت نہیں اللہ تعالی تمہاری دونوں ہو یول جس ہرکت دے اور تیرے مال جس بھی اللہ تعالی ہرکت دے۔ "جھے صرف بازار کارستہ بتاد و چنانچہ آپ کو بازار کاراستہ بتاد یا گیا۔ آپ ہر روز وبال جائے اور کاروبار کرتے۔ ابھی قلیس عرصہ گزراتھا کہ سروری کم علی کے کہ دعا کی ہرکت سے آپ کے پاس کثیر مقدار جس مال جن ہو گیا۔ آپ فر مایا کرتے تھے حضور کی دعا کی ہرکت سے میری اب یہ حالت ہے کہ اگر جس پتج مفات ہوں تو جھے یہ توقع ہوتی ہے کہ حضور کی دعا کی ہرکت سے میری اب یہ حالت ہے کہ اگر جس پتج مفات کی کہ اس کے بیا ہوں تو جھے یہ توقع ہوتی ہوتی ہے کہ حضور کی دعا کی ہرکت سے بھے اس کے بینچ سوتا ہے کا۔ اور جب اور جب 13 یا جبری جس آپ نے وفات پائی تو جو ترکہ چھوڑ ااس کی ایک جنگ آپ ملاحظہ فرما تھی۔

موناایک جگہ جی تھا، وار تول میں اس کو تقتیم کرنے کیلے کلباڑوں ہے اے کائن پڑا ور جو لوگ کلباڑے مار مار کر اس سونے کے تکڑے کر رہے تھے کمڑے کار کی وجہ سے ان کے ہاتھ زخمی ہوگئے۔ آپ کی چار ہیویاں تھیں، ہر ایک کو ای انی ہزار حصہ ہیں ہے۔ آپ جانے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، بااولاد ہو تواس کی ہوئی ایک ہویا زیادہ اس ہر کہ سے اے آٹھوال حصہ ملتا ہے۔ آپ کی چار از وائی تھیں چار ول کو آپ کی جائیداد کا آٹھوال حصہ ملتا ہے۔ آپ کی چار از وائی تھیں چار ول کو آپ کی جائیداد کا آٹھوال حصہ ملااور آٹھویں حصہ کا چہار م ای ہزار ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ان چار وب میں سے ہر ایک کوایک لاکھ حصہ میں ملا بلکہ آپ کی ایک رفیقہ حیات نے ور اشت ہیں ملے والے حصہ کود س ہزار ویٹار ہیں فرو خت کر دیا تھا۔

آپ نے وصال سے پہلے یہ وصیت کی۔

ا کے بنر ار گھوڑے بچاس ہز ار دینار اللہ کے راستہ میں دیئے جا تیل۔

آپ کا ایک باغ تھا اس کو آپ نے حضور علطہ کی از واج مطہر ات، امہات الموسنین کیلئے وصیت کیا۔ بید باغ جار لا کو میں فروخت ہوا۔

آپ نے فرویا مجاہدین بدر میں ہے جو بدری زندہ ہوں ان میں ہے ہر ایک کو چار سوائٹر فی وی جائے۔ اس وقت ایک سومجاہدین بدر بقید حیات تھے۔ ہر ایک نے اپنا حصہ لیا۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان مجمی ٹٹر یک تھے۔

یہ سب صد قات ان صد قات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستہ میں خرج کئے۔

آپ نے ایک روز تمیں غلام آزاد کئے۔

اور ایک قافلہ، جو سات سواو نوں پر مشمل تھ جن بر سامان خور و نوش کے علاوہ کی شیء لادی ہوئی تھیں الناو نول کو ان کے بلانوں اور سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ایک و فعہ اپنے آوھا مال اللہ کی رومیں صدقہ کر دیا وریہ آوھا جا رہز اردینار تھے۔

پھر ایک مرتبہ آپ نے چاہیں ہزار درہم راہ خدامیں صدقہ کئے۔ پکھے عرصہ بعد چالیس ہزار دینار راہ خدامیں صدقہ کئے۔ پھریانچ سو گھوڑے فی سبیل القد صدقہ کئے۔

پھر بگھ ع صد بعدیا ہے سواونٹ مجامدین کی سوار کی کھیئے پیش کئے۔

یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عام علی ہے جب اپنے جان فار صحابہ کورہ و خدا جس صدقہ کی ترغیب دی تو آپ جار ہرار دینار جھولی جس کیر کر اے اور حضور کے قد مول جس ڈھر کر دینار جھولی جس کیر کر دینار تھے انہیں ہے قد مول جس ڈھر کر دینار تھے انہیں سے چار ہرارا اپنے اگر بھر کر دینار تھے انہیں سے چار ہرارا اپنے اگل وعیال کیلئے رکھے ہیں۔اللہ چار ہرارا پنے اگل وعیال کیلئے رکھے ہیں۔اللہ کے حبیب نے جب اپنے غلام کی فیاضی اور ایٹار کی بات سی تو ارشاد فرمایا سرد اللہ سال عصب و وید مسکن اے عبد لرحمن جو تو تے راہ خدا میں دیا ہے اور جو تو تے اللہ وعیال کیلئے بچار کھا ہے الن دونوں کو اللہ تی لی اپنی برکت سے نواز ہے۔(1)

حضرت معاويه بن ابوسفيان کيلئے دی

اب ہم آپ کو سر کار دوی م علیہ کی الن دیاؤں ہے سگاہ کرتے ہیں جو حضرت معاویہ کے حق میں مانگیں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا۔

> اَللَّهُ وَعَلِمْهُ الْكِتَابَ وَمُكِنَّ لَهُ فِي الْبِلَا وَ وَقِهِ الْعَدَّابَ "اے اللہ النبیس تاب كاعم عطافره، ان كو لمک مِی حَمْمَين عطافرها، ان كو لمک مِی حَمْمَين عطافرها اور اس كوعذاب ہے بچا۔" حضور نے دوسر ى مرحبد ان كے لئے دعاہ كئى۔

#### ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مَادِيًّا مَهْدِيًّا

''اے القدان کوہادی اور مہدی بنادے۔'' حضور نے ان کے حق میں جود عائمیں کیس وہ قبول ہو ئیں۔

سب سے پہلے صدیق اکبر نے انہیں شام کاوالی بنایا۔ آپ کے بعد حصرت عمر نے ان کو اس عبد دیر بحال رکھا۔ بچر حصرت عثان کے زمانہ میں شام کے گور زر رہے بچر میں سال آپ کوشام کی امادت نصیب رہی۔

جب سیدناام حسن رمنی الله عند نے آپ کے حق میں خلافت سے وستبر دار ہونے کا اعلان کیا تواس وقت سے حضرت امیر معاویہ ساری مملکت اسلامیہ کے بالہ تفاق خیفہ قرار بائے اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اب ہم اس موضوع پر کھا ظہار خیال کرتے ہیں۔ مانا کہ حضرت امیر معاویہ کیلئے حضور نے جو دعا کی فرہ کی وہ قبول ہو کی لیکن مطرت سیدنا علی مرتض کے ساتھ ان کا جنگ وجدال جو مدت دراز تک جاری رہا، س کے مان جمیں کیا نظریہ رکھنا جائے ؟

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمیں اکا ہر صحابہ کے بارے بیل اب کش فی کرنے ہے حتی امقد در اجتناب کرنا جائے کیو نکہ یہ جو پچھ بواسب پر بنائے اجتہاد تھا اور آپ جائے ہیں کہ جمیتہ جب حسن نیت سے حقیقت پر جہنچنے کی کو شش کر تااور اجتہاد کرتا ہے قاگر دہ حقیقت تک پہنچنا ہے تواس کو اور قواب ملتے ہیں اور اگر اس نے خلوص نیت سے حق پر رسائی وہ صل کہ پہنچنا ہے تواس کو اس کے دو تواب ملتے ہیں اور اگر اس نے خلوص نیت سے حق پر رسائی وہ صل کہ پوری سعی کی لیکن وہ حقیقت تک رسائی وہ صل نہیں کر سکا پھر بھی س کو اس اجتباد کا ایک تواب ملے گا۔ بہر حال ہم ہیں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ سر کار دوی الم علیقت کے محابہ کی اس باہر کت جماعت کے بارے میں زبان طعن در از کرے کہو نکہ قر آن کر پیم کی بہت می آیات ایس ہیں جن میں اس پاکباز جماعت کی شان بیان کی گئی ہے ابتد تھائی سور قاتو ہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں۔

اَلشْيِعُونَ الْكَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيِّنَ وَالْكَفْمَارِ وَالْكِنْ الْمُهْجِرِيِّنَ وَالْكَفْمَارِ وَالْكِنْ اللهُ عَنْهُمُ وَمَهُ فُواعَنُهُ وَاعَنُهُ وَاعَنُهُ وَاعَنُهُ وَاعَنُهُ وَاعْتُ اللهُ عَنْهُمُ وَمَهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُ اللهُ عَنْهُمُ وَمَهُواعَنُهُ وَاعْتُهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمُؤْمُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُنِ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُنَا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَ

"اور انسارے آھے آھے، سب پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انسارے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمر گی ہے، راضی ہو گی القد تقی لی ان ہے اور راضی ہو گئے وواس ہے۔ اور اس نے تیار کر رکھے بیں ان کے لئے باغات بہتی بیں ان کے نیج ندیاں، ہمیشہ رہیں گان میں ابد تک۔ یہی بہت بڑی کا میں لی ہے۔ "

دوسرى جكه الله تعالى فرمات بيں۔

المفعَدُ الله ورضوانًا وَيَنْصُرُ وَنَ الله وَرَسُولَهُ الْوَلَيْكَ هُوَ الله يَبْعُونَ وَصَلَا الله وَرَسُولَهُ الْوَلَيْكَ هُو الله وَرَسُ وَرَسُولَهُ الْوَلَيْكَ هُو الله وَرَسُ وَرَسُ وَلَا يَعْمَ الله وَرَسُ مِي مِن الله وَتَ الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله ولا ا

القد تعالی نے ان دو آ یوں میں ایک تو ان کے ہی ہونے کی تقدیق کی اور نہیں یہ مر دہ سنایا کہ القد ان سے راضی ہو گیا دہ القد ان سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد کسی مو من کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان میں ہے کسی پر زبان طعن در از کرے۔ سے چاہئے کہ ان حضر سے کے معاملات کو القد تعالی کے حوالے کر دے جو دلوں کے راروں کو جانے والا ہے اور اپنے بندول کی نیتوں پر پوری طری آگاہ ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں جو جنگ و تی ہوئے ہیں ان کی وجہ بدئی نہیں بلکہ اجتہ دے۔

الله تعالى كاليك اورار شاديني

لَا يَسْتَوِى مِنْكُوهُ مِنْ أَغْنَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَٰتَلُ اُولِيكَ اَعْظُو دَرَجَةً مِنَ الْلَايْنَ مَنَ اَنْفَقُوا مِنْ يَعَدُ وَ قَٰتَكُوا وَكُلَّا وَعَنَ اللّهُ الْمُسْتَىٰ - (2)

"تم میں ہے کوئی برابری نہیں کر سکتاان کی جنہوں نے فتح مکہ ہے پہلے

B -417/2-1

(راہ خدامی) مال خرج کیا اور جنگ کی۔ان کادر جہ بہت بڑاہے ان ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرج کیا اور جنگ کی۔(ویسے)سب کے ساتھ اللہ نے وعد و کیاہے بھلائی کا۔" بچر مولا کریم فرماتے ہیں۔

ران الذي ين سبقت للهُورُون الحديث المحدث الموليك عَنْهَا مُبَعِدُ وَن 0 (1)
" بلا شبه وولو ك جن ك لئ مقدر مو يكل ب بمارى طرف س بعدنى تووى اس جنهم بي دورر كے جائيں ك\_"

ان آبات ہے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کرام جنت میں ہیں اور انہیں بخش دیا گیا ہے۔ ان آبات قر آئی کے بعد اب فرمان نبوی عاعت فرما ئیں حضور نے فرمایا۔ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ يَنْ اَصْحَالِی لَا تَنْتَحْدُنَّ وَهُمْ عُرَضْنَا لَعُدِرِی فَامَنَی فَلَمَنَّ سَیَّرُهُمْ فَعَلَیْهِ لَعُنَّةُ اللّٰهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ لَا لِقُلْدُ اللّٰهُ مِنْهُ مُنَّهُ مَنْ أَو لَا عَدْلاً مَا

> "میرے صحابہ کے بارے میں خداہے ڈرو۔ میرے بعدان کو نشانہ نہ بنا لیزا۔ جس نے ان کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی، اس کے فرشتوں اور تم م لیزا۔ جس نے ان کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی، اس کے فرشتوں اور تم م

اس کے مداوہ صحابہ کرام کی شان میں سر درعالم عَنْظَیْ کے کشر التعدادار شردات ہیں۔ ذَمُنَا لَا اللّٰهُ أَنْ عُنِينَيْنَا وَمُعِينَّنَا عَلَى عُنْبَةِمْ دَانَ لَا تَعْمَعَلَ لِاَ سَهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْ عُنْقِتَا ظِلَامَةٌ وَاَنْ عَجْمَعَلَهُ مُشْفَعًا عَلَنَا یَوْمَ الْقِتِیَامَةِ المِیْنَ

حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله عنه کیلئے اجابت دعا کی عرض حضرت سعد بن الی عرض کی حضرت مقد ادر ضی الله عنه ہے کہ حضرت معدر ضی الله عنه نے عرض کی الله احضور میرے لئے دعا فرمائی تاکہ الله تعالی میری دعاؤں کو قبول فرمالیا کرے۔ حضور نے فرمایا ہے معد الله تعالی اس وقت تک کس کی دعا قبول نہیں کرتا جس

وقت تک اس کاطعام پاکیزہ نہ ہو۔ سعد نے عرض کی حضور دیا فر ، نیں اللہ تعالی میرے طعام کوپاکیزہ کرے کیونکہ حضور کی دعائے بغیر میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضور نے دعا کی

ٱللَّهُمَّ أَطِبُ طُغْمَةَ سَعْدِ وَاسْتَعِبْ دَعْوَتَهُ

''اےاللہ سعد کی غذاکو پا کیزہ کر دےاور اس کی دعا کو قبول فریا۔'' چنانچیہ کتب صحاح کے مصنفین نے حضرت سعد کی بہت کی ایسی دعائم کئی آئی جو کہ مستجاب ہو غیں۔ بید دعا غیں زبال زوعام جیں ان جس سے چندیہ جیں۔

آپ کی موجود گل میں کسی مختص نے سیدنا علی رضی اللہ عندہ کرم اللہ وجبہ کی جناب میں گشاخی کی۔ آپ کو غصہ آیا آپ نے اس کے سئے ان اغاظ میں بدویا ک راٹ گاک گافہ گافہ فیڈو ایکٹے

''اگر اس نے سیدنا علی کے ہارے میں جھوٹ بوا ہے تو مجھے س میں ایک نشانی دیکھ جس سے اس کا جھوٹ عیال ہو جائے۔''

ای وفت ایک اونٹ آیا جس نے اس کو پکڑ کر پنے پاؤں کے پنچے رئیدیہاں تک کہ وہ بلاگ ہو گیا۔

راوی کہتے ہیں میں نے دیکھ کہ وہ ہیر فر توت بن گیاہے، وپر و ں بھنویں آتھوں پر گری ہیں اور وہ نوجوان لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر تاہے اور وٹ سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہ دیوانہ ہے جس کوسعد کی ہدوعالگی ہے۔

لهام ترقد ي روايت كرتي بين.

رحمت عالم علیہ نے بار گاہ الی میں التی کی۔ یا اللہ اسل م کو ان دو '' د میوں میں ہے 'سی ایک کے ذریعہ قوت و طاقت عطا فرہ ، حضور نے کھر دونام سے عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ حضور کی بید د عاعمر بن خطاب کے بارے میں تبول ہوئی۔ مسلمان حضرت داروق اعظم کے اسلام را نے سے قبل مشر کین کے خوف سے حرم شریف کے صحن پی نماز نہیں اداکر سکتے سے بلکہ طبیب کراپنے مکانوں کے اندر پڑھتے تھے۔اب جبکہ فاروق اعظم نے اسرام قبول کر رہا تو بھر وہ بیت اللہ شریف کے ہاں صحن حرم میں نماز اداکیا کرتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کی طرف میلی آ کھے کر کے دیکھ سکے۔

المجل دیا میں دو کے نام لئے تھے بچر حضور نے حضرت عمر کیلئے دعا فرمائی۔(1) جرت سے پہلے رحمت عالم علیہ نے حضرت ابوق دہ کیلئے ہیں اغاظ دعافر مائی۔ المدار وجہائے اللّٰہ مَّ بَادِكْ لَهُ فِي شَعْمِ؟ وَبَشَمِ؟

"ابقد تعی لی تیرے چبرے کو کامیاب بنادے اے ابقد!اس کے ہالول اور ظاہر می جلد بیس پر کت عطافر ما۔"

ستر سال کی خمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو دیکھنے سے یوں معلوم ہو تاتھ کہ وہ پندرہ سالہ نو جو ان ہے ان کا چبر و شکفتہ اور تر و تازہ تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی رونم نہیں ہوئی تھی اور ندان کے بال سفید ہوئے تھے۔

قیس بن عبداند جو نابقد الجعدی کے نام سے مشہور بین انہول نے نی رحمت کی شان
میں قصیدہ نکھا۔ وہ اپنا قصیدہ حضور کو پڑھ کر سنار ہے تھے۔ جب اس شعر تک پنچ۔

وَلَا حَفْرِ فَي حِلْهِ إِذَّا لَمُؤْتِكُنْ لَكُ الْوَلِرُّةَ حَبِي صَفْوَةُ اَنْ لِيكُلَّادُا

"اس حلم میں کوئی بھلائی نہیں جب بحک کہ اس میں عصد کی آمیزش نہ
ہو تاکہ وہ اپنے صاف تالاب کو اے گدلاکر نے والول سے بچا بیکے۔"

وَلَا حَفْرِ فِي جَبُولِ إِذَّا لَهُ مُؤَلِّنَ لَهُ عِبِلُولَا أَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُو

لَا يُفَوِّضُ اللهُ فَاكَ

"الله تعالى تيرے مند كوسلامت ركھے-"

چٹانچہ وفت رحلت تک ان کا کوئی دانت نہیں گر اتھا۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف

تول ہیں۔ کسی نے کہان کی عمرایک سوچالیس سال تھی کسی نے دوسوای سال بتائی۔واللہ اعلم۔ حصرت عبد اللہ بن عمیاس کیلئے و عا

امام بخاری اور امام مسلم دونول نے وہ دعا نقل کی ہے جس سے رحمت عالم سیالیتے نے معظرت ابن عباس کو سر فراز فرمایا تھا۔ اللّٰہُ تُعَقِّمَ اللّٰہِ فِی اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

یہ دعابوں مقبول ہو گی کہ وہ حبر اور ترجمان القر "ن کے مقب ہے شرق وغ بہیں مشہور ہوئے۔ علم تفسیر، فقہ، میراث، عرب کے اشعار اوران کے مشہور تاریخی ونول کو مشہور ہوئے۔ علم تفسیر، فقہ، میراث، عرب کے اشعار اوران کے مشہور تاریخی ونول کو ان ہے۔ تقابہ ان سے بہتر جانے والا کو گی اور نہیں تھا۔ یہ سب سر ور عالم علیہ کی دی کی برکت کا نتیجہ تقابہ نمی کریم علیہ نے جعفر بن ابی طالب کے فرز ند حضر سے عبداللہ کیمیئے ویا فرمائی۔ انہ لیں اس کے ہر سودے میں برکت دینا۔"

جیتنے کیمی سودے عمر مجمر انہوں نے کئے ہمیٹ انہیں نفع دہ صل ہوا، کبھی خسارہ کا سامن نہیں کر تابڑا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعام علطے نے مقداد کیلئے بر کت کی دیافر ہائی۔ اس دعا کی بر کت ہے ان کے گھر میں نقدی کی بوریاں بھری ہوتی تھیں۔

آپ کی رفیقہ حیات کا نام ضباعہ بنت زبیر تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مقد اوا یک روز قضائے عاجت کیلئے گئے۔ وریں اثناء آپ بیٹے تھے کہ ایک چو ہاا یک بل ہے منہ میں ایک اشر فی لئے ہہر نگلا۔ اس نے وہ اشر فی آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ بل بیں واخل ہو تارہ باہر نگلا۔ اس نے وہ اشر فی منہ میں لا تارہ بابل تک ستر ہ اشر فیال آپ کے سامنے رکھ دیں۔ حضرت مقد او حضور نبی کریم کی خد مت بیں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ کبد سنایہ۔ حضور نے پوچھا اس بل بیں تونے ہاتھ داخل تو نہیں کیا تھ ؟ اس نے عرض کی اس ؤ ت کی خضور نے مقد و اخل نہیں کیا تھ دعفور نہ کرمیا پھر بھی اند تھا گیاں میں شہیں ہر کت دے۔ وہ فرمایا پھر یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالی اس بیس شہیں ہر کت دے۔ وہ فرمایا پھر یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالی اس بیس شہیں ہر کت دے۔ وہ دیتار ہمورے ہوں باقی رہے یہاں تک کہ حضور کی ہر کت سے چاندی کی بھری ہوریاں میں دیتار ہموں ہے ویکھیں۔

# عروه بن ابي جعد البار في کيلئے د عا

امام بخاری اور احمد فرمات بین که حضور عظیظی نے حضرت عروہ کو بھی اس، ماسے نوازا جو دعا حضور نے مقداد کو دی تھی۔ عروہ کہتے میں بیس جب بھی کو فد کے اس بازار میں جاتا جو ل جو کناسہ کے نام سے موسوم ہے اور وہاں جاکر کارہ بار کر تا ہوں تومیں اس وقت تک لوٹ کر منہیں آتا جب تیک بچھے جالیس نز ارکا نفح ند ہو۔

#### ام ابو ہر مرہ کیلئے دے اور ان کا بمان لانا

یام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابوہر بروروت ہوئے ہار گاہ رسمالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے روینے کی وجہ یو جھی۔ عرض کی پارسول امتدا میں عرصہ ہے اپنی ماں کو اسلام قبول کرنے کی وعوت دیتا تھالیکن ہر بار اٹکار کرتی تھی۔ ئ میں نے بھر اے اسلام لانے کی دعوت دی تووہ غصہ سے بھر گئی اور حضور کی شان میں عمتانی کرنے لگی۔ بار سول اللہ! اللہ کریم سے دعافر مائیں تاکہ دومیری ماں کو ہدایت دے۔ حضور نے ای وقت ویا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور عرض ک۔ اللّٰہ هراه یہ اُهرا کی کھرتیر کا ا میرے اللہ! یوھ میرہ کی ہال کو مدایت دے۔''انہیں یقین تھا کہ حضور کی دعا ہار گاہ کنی میں ہمیٹہ مستجب ہوتی ہے۔ ووخو ٹی ہے بچولے نہ سارے تھے۔ وہ فرحال وشادال اپنے گھر ک طر ف روانہ ہوئے۔ جب دروازو پر کینچے کسی کے پاؤس کی آہٹ کی تواز سخد میں تھ جی مید آواز بھی آئی مکانٹ یُا اَبَا هُرِیْرَهُ اے ابوم سرہ میں مخسر جاؤ۔ آگے مت آنا۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ ان جیسے ان کی والدہ اپنے اوپر پانی ڈال رہی ہیں۔ چٹانچہ عنسل کیا، کپڑے مدلے اور وروازه كلو إله جب اندر قدم ركها تومال نے كہا الابريم مره إِنَّى أَتَمْهُ مُنَاكَ كُلُوالْهُ إِلَّا اللّهُ وا ہیں آئے۔ ان کی خوشی کی حد نہ تھی۔ عرض کی بار سول اللہ مبارک ہو۔ ابلہ تعالیٰ نے حضور کی د عاقبول فر ہائی اور میر ی مال کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دیہے۔ سر ور عالم علیہ نے ہے رب کریم کی حمد کی۔ پھر حضرت ایو ہر برہ نے عرض کی یار سول القداد عافر ہا کمی۔ آنٌ يُجَبِّينِينَ آنَا وَ أُبِّي إِلَى عِبَادٍ فِا الْمُؤْمِنِينَ وَحَيْبَهُمُ اِلْيُنَا

"الله تعالی اپنے مومن بندول کے نزدیک مجھے اور میری ہاں کو محبوب بنادے اور ہمارے دیول میں اپنے نیک بندول کی محبت پیدا کر دے۔" حضور نے عرض کی۔

اللَّهُ وَ سَعِبَهُ اللَّهُ عَبِدُكَ هَذَا وَأَهَدُوا لَى عِبَادِكَ وَسَعِبَهُ الْهُمُنَا

اللَّهُ وَ سَجِبَهُ اللَّهُ عَبِدُكَ هَذَا وَأَهَدُوا لَى عِبَادِكَ وَسَجِبَهُ الْهُمُنَا

اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَبِيدُ وَلَى كَا مُعِيدًا مِن اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُو عَلَى الْعَلَامُ

اہم بیمتی عمران بن حصین رضی ابقد عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے ضد مت اقدی بیل اور حضور کے ضد مت اقدی بیل حاضر تھا۔ حضور کی گئت جگر سیدہ فاطمہ تشریف ایکیں اور حضور کے سامنے بیٹے گئیں۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا،ان کا چرہ مسلس فاقوں ہے زرد ہو گی تھا۔ حضور نے اپنادست مبادک ان کے سینہ پر رکھا اور بارگاہ لی بیل عرف کی لی اس جی عت کھنور نے اپنادست مبادک ان کے سینہ پر رکھا اور بارگاہ لی بیل عرف کی بین اس جی عت کو سیر کردے۔ اے حقیر ہوگوں کو بلند فرمائے والے فاطمہ بنت مجد کو بھی بند فرمائے۔ "
کو سیر کردے۔ اے حقیر ہوگوں کو بلند فرمائے والے فاطمہ بنت محمد کو بجرہ دیکھی تو اس کی زرد ی گافور ہور ہی تھی اور اب وہ سرخ رنگ تھا۔ پھر حضرت سیدہ کا چبرہ دیکھی تو اس کی زرد ی کا فور ہور ہی تھی اور اب وہ سرخ رنگ تھا۔ پھر آپ کی خد مت بیل حاضر ہو آپ نے بتایا کہ عمر ان احضور نے اس وان جو دعافر مائی تھی اس کے بعد مجھے بھی فاقہ نہیں ہو ۔

المام بخاری و مسلم نے حضرت این مسعود اور این عباس سے روایت کیا ہے کہ جب قبیلہ مضرفے وعوت اسلام کو قبول کرنے میں دیر کی توحضور نے ان کے بارے میں بدوعا ک۔
النگور میں النگور میں المفاق المفاق عشور میں کسٹی ٹوٹسف

"اے امقد!ان غفلت شعارول پر ایسا قحط نازل فر ، جس طرح یو سف علیہ انسلام کے ملک بیس قحط پڑا تھا۔"

اس وقت ہے اہر رحمت کا ہر سنا بند ہو گیا۔ ہر چیز تبوہ ہر باد ہو گئی۔ کھانے کیلئے کوئی ناخ د سنتیاب نہیں ہو تاتھ پہال تک کہ وہ مر دہ جانوروں کی کھالیں ان کے خون اور ان کی ہڈیاں کھانے ہر مجبور ہوگئے۔

ابوسفیان حاضر خدمت ہوااور عرض کی یار سول اللہ احضور صدر حمی کا تھم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم بھوک سے ہلاک ہو رہی ہے ،اللہ کی جنب میں ان کے لئے وعا فرما ئیں۔ حضور نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور الن دلنشین کلمات سے دعایا گئی۔ اللّهُ اسْقاعَیْنا مُریّعًا طَلَقًا عَدَقًا عَاجالاً غَیْرٌ اجلِ دافعًا غیرٌ صارً

جعد آنے سے مہلے تک خوب موسلاد ھار میز ہر سا۔

شیخان، حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب سری شہنشاہ ابران نے حضور کے گرامی نامہ کویارہ کردیا تو حضور نے اس کے لئے بدیا کی۔
الا اُن الله مُذُکه

"اے اللہ ایس کی سلطنت کو نکڑے نکڑے کردے۔"

حضور کی بدری سے ان کانام و نشان تک منادیا گیااور کروز مین بر کی جگه بھی فارسیوں کی حکومت باقی ندر ہی۔

اہام مسلم نے سلمہ بن اکوئ سے روایت کیا ہے نبی رحمت نے ایک شخص کو ویکھا کہ وہ بائیس ہاتھ سے کھار ہاتھا۔ حضور نے اسے تعلم دیا وائیس ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ بیس وائیس ہاتھ سے نہیں کھا سکنا۔ حضور نے فرمایا تو بھی نہ کھا سکے گا۔ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ بھی اس کے منہ تک نہیں اٹھا۔

امام بیمقی سند صحیح سے روایت کرتے بیں کہ مروان کا باپ تھم بن الی العاص جب حضور کو دیکھا تو حضور کی نقلیں اتار تا۔ اپنے چیرے کو حرکت دیتا اور اپنے ایروُوں اور بو نؤں کو بجیب طرح سے ہلا تا اور اس طرح وہ محبوب رب العالمین کا فداق اڑانے کی تاباک کو شش کر تا۔ حضور نے اس کی اس بے بہودگی کو دیکھے کر فرمایا۔ کی کا کند اس طرح ہو جہ بھر دہ مرتے دم تک اس طرح اپنامنہ بنا تارہا۔

اً الم بیمنی اور این جریر، حضرت این عمر رضی امند عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے محلم بن جن مد الکتائی اللیٹی کیلئے بدو عالی اور اس بدو عاکے ساتویں روز وہ ہددک ہو گیا۔ جب اس کو زمین میں وفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر کچھنک دیا۔ اسے پھر وفن کیا گیا پچر اے زمین نے باہر پھینک دیا۔ کی باراے وفن کرتے رہے ہر بارزمین اے بہر پھینکی رہی۔
العار ہو کراسے ایک وادی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے اوپر پھر ول کاڈھیر لگا ویا گیا۔ اس بروی کی وجہ سے تھی کہ حضور سروری لم علی نے ایک شکر بھیجا اوری مر بن اصبط کو اس کا سال بنایا۔ جب وادی کے وسط میں پہنچ تو محکم نے اپنی پر انی عداوت کے باعث عامر کو وھو کہ سے مثال کر دیا۔ جب حضور کو اس المیہ کی اطلاع دی گئی تو حضور نے اس کے لئے بدو عاکی۔ جب عرض کی گئی یارسول القد اس کو بار بار زمین میں دفن کیا گیا، ہر بار زمین اسے بہ بھینک رہی ہوتے ہیں گئی یارسول القد اس کو بار بار زمین میں دفن کیا گیا، ہر بار زمین اسے بہ بھینک رہی ہوتے ہیں گئی یارسول القد اس کو بار بار زمین میں دفن کیا گیا، ہر بار زمین اسے بہ بھینک رہی ہوتے ہیں گیک ارشد تھی گئی نے تمہیں سبق سکھ نے کیسے ایس کی ہوتے ہیں گیک المذب تھی گئی نے تمہیں سبق سکھ نے کیسے ایس کیا ہیں ہیں ہے۔ (1)

علامه زین د حلات اس باب کے آخر میں لکھتے ہیں۔

ر حمت عالم علی ہو کہ کا کہ کہ اور ایس کی قبولیت کا باب بہت و سیج ہے ، جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تو اس سمند رکا ایک قطرہ مجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تو نیق عط فرمائے آمین ٹم آمین۔

حضرت علی مر تعنی کر م الله وجهه کیلئے دیا گیں۔

غزوہ خندق ہیں جب عمر وہن عبدود نے مسمانوں کو عوت مبارزت دی تو علی مرتضی شیر خدااشے، فرمایو الدا اُلدورہ میں اس کا چینئی قبول کر تاہوں۔ سرکار دوعالم علیت نے اپنی مسلوار حضرت علی کو عطافر الی، آپ کو عمامہ اِند عظاور الن دعاؤل کے ساتھ رخصت کیا۔

ملکوار حضرت علی کو عطافر الی، آپ کو عمامہ اِند عظاور الن دعاؤل کے ساتھ رونوں ایک دوسر کے اُنٹی اُنٹی عبد اللہ علی کہ اس کے مقابلہ میں مدد کرنا۔ چنانچہ دونوں ایک دوسر کے مدمقابل نگلے۔ سخت جنگ ہوئی یہاں تک کہ اتن گرد وغیر اڑی کہ دونوں اس میں سمجھپ کے مدمقابل نگلے۔ سخت جنگ ہوئی یہاں تک کہ اتن گرد وغیر اڑی کہ دونوں اس میں سمجھپ کے لیکن اللہ تعالی نے حضرت علی کی مدوکی اور آپ نے عمروین عبدود کو چاروں شرائے جب گرادیاور اس کاسر قلم کردیا۔

طاکم، امام بیمی ، ابو نعیم سیدناعلی کرم الله وجهدے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شدید بیار ہو گیا۔ مر ور عالم میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ اس دفت میری زبان پر بید جمعے جاری تھے۔ الله الله بال کال اُحلی قُد حصر فَرْحَسْ الله الله الرمیری موت کا وقت آگیے ہے وقت آگیے ہے الله اگر میری موت میں ابھی و میروفت آگیے۔ اور میری موت میں ابھی و میر

ہے تواس علالت سے مجھے اٹھا۔ اُٹریہ آزمائش ہے توصیر کی توفیق دے۔ رحمت عالم تشریف السلے میرے لئے دعاکی کیکھیہ مشفہ و عامہ اے القداس کو شفادے اس کو صحت مند کردے اور مجھے فرمایا اے علی اٹھے۔ میں اٹھ'' بجاری غائب ہو گئی اوریہ تکلیف بھر کبھی نہیں ہوئی۔(1) حکیم بن حزام کے لئے دعا

ایک و فعد نی رحمت علی نے کیے میں مزام کو ایک ویٹار دیا، تھم دیا کہ حضور کیلئے قربانی کا جانور خرید او ایس اب ایک ویٹارے ایک قربانی کا جانور خرید او ایس اب ایک ویٹارے ایک قربانی کا جانور خرید او ایس اب ایک ویٹارے تھے تو وہ ی جانور دو ویٹارے فروخت کر دیا پھر منڈی میں واپس گئے ایک ویٹار کا ور جانور خرید الے کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ خد مت اقد س میں جانور بھی چیش کیا اور ویٹار بھی حضور نے فرمایا ہے کیا۔ انہول نے سار اماجر ایوان کیا حضور نے اس کے سے بر کت ویٹار بھی ویٹار کی دیا کی ایس کو تجارت میں بر کت عطافر ما چینرت تھیم کہتے ہیں کے میں بڑا خوش کی دیا کی ویا کی بوال جب بھی میں نے کاروبار کیا ہیش اس میں نقع ہوا۔ یہ سار تی حضور کی دیا کی بر کت تھی۔

#### ابوسفیان کے لئے دعا

علامہ سیوطی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابتدائے بعثت ہیں ابوجہل نے سیدہ فاطہ زہراء کو ایک طی نچے مارا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان کے پاس جاؤاہ راسے بتاؤ۔ آپ شکیں ابوسفیان نے ساحظرت سیدہ کا باتھ بگڑاادر بوجہل کے پاس گیا۔ حضرت سیدہ کو کہا جس طرح اس نے آپ کو طی نچے ماراے آپ بھی اسے طیانچے ماریں۔ اس کو طمانچہ ماری کے بعد حضرت سیدہ بارگاہ رساست جی حاضر ہو کی اور سارت جی حاضر کو کی اور سارت جی حاضر کا کہا تھا تھا تھا تھا کے حضرت سیدہ بارگاہ رساست جی حاضر ہو کی اور سارا باجراع ض کیا چیفور نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے عرض کی الی ابوسفیان کے اس فول کو فراموش نہ کرتا۔

#### خباب بن ارت رمنی الله عنه

ان سعادت مندول ہے ہیں جن کو ابتداء میں حلقہ گوش اسل م ہونے کاشر ف نصیب

موا۔ یہ غلام تھے ال کی الکہ کانام ام اغار تھا۔ جب اے ان کے اسدام انے کی خبر علی تو وہ لو ہوگا اگرا آگ میں خوب گرم کرتی جب مر خ ہو جاتا آپ کے سر پر رکھتی جھنزت خباب کو اس سے جو افریت ہوتی ہوگا اس کا بہ سانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہول نے اپنی اس تعلیف کی شکایت حضور سر ور عالم کی بارگاہ میں گی۔ حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔ اللہ اللہ میں اندازہ کی جناب میں عرض کی۔ اللہ اللہ میں جود میں اس اللہ اللہ میں اللہ میں کا دو فریا۔ "

چنانچہ اس کی مالکہ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ شدت درد سے وہ کتوں کی طرح بھو تکتی۔اے کہا گیاکہ تم بچھنے لگواؤ۔وہ حضرت خباب کو کہتی مجھے بچھنے نگاد۔ آپ اس و ہے کے نکڑے کوخوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ لتُعلیمہ بن حاطب کسلئے حصور کی دعا

ایک وفعہ تقبیہ بن حاطب بارگاہ رس نت میں حاضر ہو کرع ض پر داز ہوئے یار سول الند! میرے لئے دی فرہ کی تاکہ اللہ تھی جملے رزق بھی عطا فرہائے اور بیٹ بھی۔ حضور رحمت عالم نے اے نصیحت کرتے ہوئے فرہایا۔ یکا نفعکہ تھی گینٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ شکوہ کے ایکن کر حمت عالم نے اے نصیحت کرتے ہوئے فرہایا۔ یکا نفعکہ تھی ہوئے ہوئے میں اس برجب بہت گینٹی لا تعلیہ تھوڑاہال جس کا تو شکر اداکر سے وہ اس کیٹر ہال سے بدرجب بہت ہے جس کا شکر اداکر نے ہے تو قاصر رہے۔ "لیکن س نے اصرار کیا حضور میرے سے ضرور دعا فرہ کی اللہ جملے کیٹر دو سے دے اس نے جب پھر اصرار کیا تو حضور نے فرہایہ ہوا کہ میری طرح ہوجائے۔ بیل جاہوں تو میر ارب ان پہاڑوں کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے۔ اس نے پھر اصرار کیا یار سول للدا حضور دی فرہ کی اللہ کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے۔ اس نے پھر اصرار کیا یار سول للدا حضور دی فرہ کی اللہ تعالی اللہ بھی عطا فرہائے اور بیٹ بھی۔ جملے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرہایا گر اللہ تعالی بھے ہاں ودولت سے سر فراز فرہ نے تو بیس حق دالہ کواس میں سے مبعوث فرہایا گر اللہ تعالی بھی ماں ودولت سے سر فراز فرہ نے تو بیس حق دالہ کواس میں سے مبعوث فرہایا گر اللہ تعالی بھی عال ودولت سے سر فراز فرہ نے تو بیس حق دالہ کواس میں سے مبعوث فرہایا گر اللہ تعالی بھی عال ودولت سے سر فراز فرہ نے تو بیس حق دالہ کواس میں سے سر فراز فرہ نے تو بیس حق دالہ کواس میں سے سر فراز فرہ کے تو بیس حق دالہ کواس کی سے سے میں کوان گا۔

نی کریم نے اس کے لئے دعافر مائی گویارزق کے دروازے اس کے سئے کھل گئے۔ اس نے چند بکریال فریدیں ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھرے ملحقہ حویلی ان سے بھر گئی اور مزید کی گئج کش نہ رہی۔ پھر دہ ہاہر کھلی جگہ پر اپنے ریوڑ سمیت منتقل ہو گیا۔ اب دن میں تو حضور کی معیت میں نمازادا کر تارات کو وہاں ہم جاتاور وہیں نماز پڑھتا۔ پھر دہ ریوڑ اور بڑھا اے اور دور جانا پڑا اب نہ وہ دن کو حضور کے ساتھ تماز پڑھتا نہ رات کو۔ اب "تھویں دن نماز جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہو کر حضور کی افتداء میں نماز جمعہ ادا کرتا پھر اور اس ریوڑ میں ہر کت ہو گئے۔ زیادہ دور جا کر اس نے اپنے ریوڑ کیلئے جگہ بنائی اب جمعہ اور جنازہ میں بھی شرکت کرنے سے معذور ہو گیا۔

حضور نے فرمای و بعث نعلیۃ ہیں حاطب اے حاطب کے بیٹے تغلبہ صدحیف! پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تھم دیا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے ، مل بھیجین چنانچہ اس کی طرف دو آ دمی بھیجے اور ال کو ایک گر ای نامہ لکھ دیاجس میں او نٹوں اور بھر یول کے بئے تعدادر قم کر دی تھی۔

پھر اپنے عاطول کو تھم دیا تعلیہ کے پاس جا تیں اور کہیں اپنے مال مولیٹی سے زکوۃ اوا کرے۔وہ گئے اور انہوں نے تعلیہ سے زکوۃ کا مطالبہ کیا اس نے کہا جھے وہ خط دکھاؤ ہو حضور نے لکھ کر ویا ہے۔ اس نے وہ مکتوب گرامی تعلیہ کے سامنے رکھا اس نے پڑھ کر کہا یہ صدقہ نہیں یہ جزئیہ ہے چنا نچہ اس نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور کے دونوں فر ستادے دوسر سے لوگوں کے پاس گئے وہاں سے زکوۃ لی والپی پر پھر تعلیہ کے پاس آئے اس نے پھر وی دونوں فر ستادے وی کہا یہ تو جزئیہ ہے بیاں آئے اس نے پھر وی کہا یہ تو جزئیہ ہے بیاں آئے اس نے پھر وی کہا یہ تو جن وہ کی کہا یہ تو جن وہ کہا ہوتے وہی وہ وہ کہا ہوتے وہی وہ وہ کہا ہوتے کے اور درسول اللہ علیہ کے جب ان کو دونوں صاحبان وہاں سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ آئے اور درسول اللہ علیہ کے جب ان کو دونوں صاحبان وہاں سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ آئے اور درسول اللہ علیہ کے جب ان کو دونوں صاحب کے بیٹر کہ ان سے گفتگو فریاتے حضور کی زبان سے نکلا و پھٹ ثعلیہ میں۔ حاصب سے جائے تقلیہ صد حیف اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرہ کیں۔

دَمِنْهُمُ مَّنَ عَهَدَا اللَّهَ لَهِنَ اللَّهَ لَهِنَ اللَّهَ لَهِنَ اللَّهَ لَنَصَدَّا فَنَ الْمَعَدَّ فَقَ مِنَ الطَّيْلِحِيْنَ ۞ فَلَمَنَا ٱللَّهُمُ وَمِنْ فَضَيْلِهِ بَخِيْدًا بِهِ وَتَوَلَّقَا قَ هُمُ مَّمُ مَّهُ مُعْرِضُونَ ۞ فَا عَقَدَهُمُ هُو يَفَا قَا فِي قُلُونِهِمُ

"اور کیجے ان میں ہے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیااللہ کے ساتھ اگر اس نے دیو ہمیں اپنے فضل ہے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضر در ہو جائیں گے ہم نیکو کاروں ہے۔ پس جب اس نے عطافر مایا نہیں اپنے فضل ہے تو کنجوس کرنے لگے اس کے ساتھ اور روگر دانی کر لی اور دہ منہ بچیم نے دائے میں۔" لیس اس کا متیجہ یہ نگلا کہ اللہ نے نفاق جمادیاان کے دلوں میں۔ تغلبہ کو جب ان آیات کا علم ہوا تو وہ اپنے حصہ کا صدقہ سے کر حضور کی خدمت میں حاضہ ہوا حضور نے فرمایا۔

ران الله منعنی آن آقیل مند تعالی نے مجھے منع فرمادی ہے کہ میں تم سے صدقہ وصول کروں ہے کہ میں تم سے صدقہ وصول کروں پنانچہ اب اس نے زار وقطار روناشر وٹ کیار و تاتف سر پر مٹی ذالی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیر ااپنا کیا ہوا ہے میں نے تجھے تھم دیا تم نے اس کی اطاعت نہ ک چنانچہ نہ حضور انور نے اس کا صدقہ تبول کیانہ صدیق اکبر نے انہ فار وق اعظم نے اور وہ عبد عثانی میں ہلاک ہو گیا۔

### ضمره بن تعلبه البهزي كيليخ د عا

طبرانی روایت کرتے ہیں ایک روز ضمر ادبار گاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی پارسوں اللہ دعا فرما کیں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضور نے دعا فرمانی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرِّمُ دَمَرابُنِ لَغَلَبَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

"الاالله الله مشركور كي مكوارون يراين تقليد كاخون حرام كرتابول."

ید کافی مدت تک زندہ رہا اور جب جہددیں شریک ہوتا تو ہزی ہے جگری ہے و شمن کی صفول میں گھس جا تا اور پھر امن اسلامتی کے ساتھ واپس آجا تا اسے خراش بھی ند آتی۔(1)

# میدان بدر میں ہادی برحق کی دعا نئیں

ابن سعد اور بیبی ، حضرت ابن عمر رضی الله عنبی ہے روایت کرتے ہیں . نبی اکر م
علیہ جب غزوہ بدر کیلئے مدید طلیب ہے روائہ ہوئے تو مجاہدین کی تعداد تین سو بندرہ تھی۔
یہ وہی تعداد ہے جو حضرت طالوت علیہ اسل م لے کرد شمن کے مقابلہ میں نکلے تھے۔ سر ور
عالم نے اپنے رب کر یم کے س منے دست دع پھیلات ہوئے عرض کی۔
اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

"اے القد! میرے یہ مجام بیدل ہیں انہیں سواریاں عطافر ما۔ اے القدا وہ برہند ہیں۔ انہیں لباس بہنا۔ اے اللہ! یہ مجوکے ہیں ان کو شکم سیر کردے۔"

اپنے محبوب کریم کی و عائے طفیل اللہ تعالیٰ نے میدان بدر بیس مجاہدین کوش ندار فتح
عطا قرم کی۔ جب وہ وہ اپنی مدینہ طیبہ آئے تو ہر مجاہد کے پاس سواری کیلئے ایک یا دو اونٹ
سے۔ انہول نے بہترین نہاس زیب تن کیا تھا۔ اور وہ خوب بیٹ بھرے ہوئے تھے۔
مر ورد و عالم عفیقہ جب د عاما تھے تو بھڑ و نیاز کی انتبافر ماویا کرتے تھے۔ آپ اپنی التجا کو بر
بار وہر اتے اور اللہ تعالی کو اس کے وعدہ کا واسط دیتے تو سفنے والے جیران ہو جاتے۔ آپ
اللہ تعالی کو اپنی رحمت کا واسط دیتے ہوئے عمر ش کی۔

اللهُمَّ إِنِي أُنْشِرُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللهُمَّ اِنْ شِمَّتَ لَمُسَّدِدَ يَعْدَ الْيَوْمِ الدَّاء

"اے اللہ اسلام کی نتی و ظفر کا جو عبد مجھ سے بالد صااور جو وعدہ کیا ہے وہ یاد والا تا ہو ل۔ اسلام کی عبادت نہ یاد ولا تا ہو ل۔ اے اللہ اگر تو جا بتا ہے کہ آن کے بعد تیمر کی عبادت نہ کی جاسکے تو تیمر کی مرضی۔"

صدیق اَسِر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے اور اپنے آقا کی نیاز مندیول اور یاد و ہنیوں کو مل حظہ کررہے تھے۔اب آپ کویار ائے صبر ندر ہا۔ عرض کی۔

حَسِينُكَ يَإِدَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ ٱلْمُعْتَ عَلَى رَيْكَ

"يارسول الله! حضور نے مجرو نياز اور التجاؤل كى حد كردى ہے۔ يارسول الله!اب بس كرديں يمي كافئ ہے۔"

نی کریم علی زرو پین کر میدان جنگ میں نظیے، حضور کی زبان پر تھا۔ سیم فرم الجینی کو گولوت اللہ ہو۔ سیم فرم الجینی کو گولوت اللہ ہو۔

"كفار كاشكر شكست كهائ كادور بيني كيمير كريهاك جائ كا-"

اں م مسلم۔ بیملی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر بن خطاب نے یہ حدیث بیان کی۔ بدر کے دن سرور علم علی نے مشرکین کی طرف دیکھا،ان کی تعداد ایک ہندار تھی۔
اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ان کی تعداد تین سواور سرو ہتی۔ ہی کریم نے قبلا کی طرف رخ فرطا اور دست دعادراز کیا۔ اپنے رب کریم کو پکارنا شروئ کی بیبال تک کے حضور کے کدھوں پر جو چادر تھی دہ نیچ گر گئے۔ حضور کا بی لیبال تک کے حضور کا کدھوں پر جو چادر تھی دہ نیچ گر گئے۔ حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔
کندھوں پر ڈال دی پھر چھے سے حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔
کندھوں پر ڈال دی پھر چھے سے حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔
کندھوں پر ڈال دی پھر چھے سے حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔

کندھوں پر ڈال دی پھر چھے سے حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔

کندھوں پر ڈال دی پھر چھے ہے حضور کو اپنی لیبیت میں سے لیااور عرض کی۔

کندھوں پر ڈال دی پھر چھے ہے حضور کو اپنی لیبیت میں سے اور دوردہ کی یو

ای وقت جبر مل امین اللہ تع کی کا پیغے م نے کر حاضر ہوئے۔

اِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُوْ فَاسْتَجَابَ لَكُوْ اَنِّى مُمِدُّكُوْ بَالْهِ مِنَ الْمَكَنْبِكَةِ مُوْدِ فِيْنَ ٥ الْمَكَنِيكَةِ مُودِ فِيْنَ ٥ (١)

"یاد کروجب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رہ سے تو س نی س نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) بقینا بیل مدد کروں گا تمہاری ایک ہزار فر شتوں کے ساتھ جو ہے درہے تے والے میں۔"

چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتول کا شکر بھین کر ہے حبیب کے جاں نثاروں ور سلام کے مجابہ تاروں ور سلام کے مجابہ بن کی مدد فر ہ کی۔ ایسے ہی مواقع پر رحمت عام جس نیاز مندی اور سنجید گ کے ساتھ وعا فر ہا کر تے تھے اس کاذکر سیدناعلی مرتضی کر مرامتہ وجہہ کی زبان سے سنئے۔

امام بیم قی، نسانی، حاکم اور این معد سیدنا علی مرتضی ہے روایت کرتے ہیں۔

برر کے روز میں پکھ دیر کفار کے ساتھ جنگ کرتا پھر میں تیزی ہے اس عریش میں آتاجہال نی اگر م علیقہ تیام فرما تھے تاکہ میں اپنے "قاکا حال دریافت کرول۔ میں "یا ہیں نے دیکھ القد کا محبوب مجدہ ریز ہے اور باحی سافیوم کا درد فرمارہ ہے۔ آپ صرف ات کہتے رہے اور اس پر اور کوئی اف فدنہ کیا۔ پھر میں میدان جنگ کی طرف نوٹا۔ پکھ دیر تک کفار کے ساتھ جنگ آزمارہا پھر میں دوڑ کر عریش میں آیا، دیکھا حضور ابھی تک مجدہ ریز

''اے ابقد الگر مشر کین مجاہدین کے اس جھتی پر غامب آگئے توشر کے کا پول بال ہو گااور تیر اوین قائم نہیں رہے گا۔''

صدیق اکبراپے آقا کے تفریق اور نیاز مندی کود کھے بھی رہے تھے اور وردیش ڈوب جو سے کلی ت طیبات من بھی رہے تھے، آپ کویارائے صبر ندربا، آگے بڑھے اور پے آقا کی خدمت میں عرض کی۔

وَاللَّهِ لَيُنْصِّينَكَ اللَّهُ وَلَيُنِّيضَنَّ وَجُهَكَ

"میرے آقا! فکرنہ فرما ئیں۔خداکی قسم اللہ تعالی ضرور آپ کی مدوفرہ ئے
گاور آپ کے رخ انور کو فتح وقعرت کی چنک ہے روشن کرے گا۔"

پھر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالی نے ایک ہزار فرشنول کا نشکر مدد کیلئے
آسان ہے جمیجا۔ رحمت عالم علیلئے نے اپنے یار غار کو فرہ یا۔

آئیش تیا آب ہی پہر کا ایک ہو گئی ایک ہو گئی کی معالی کے ایک معالی کے ایک کا ایک ہو گئی ہو گ

''اے ابو کر تمہیں مڑوہ ہو، یہ جبر کمل میں جنبول نے زرد رنگ کا علی مہ یا تد ھا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے کی باگ کپڑے سوئے قضامیں تشریف

فرما فيل\_"

اور قربارے میں اتان مصر الله اد دعوته آپ نے جود ساکی وہ قبول ہولی اب اللہ تعالی کی مدو ہی گئے ہے۔

مدينه طبيبه كيليخ وعا

اوم بخاری اور مسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے ہی کور مرحیات اللہ بخاری اور مسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے ہی کور مرحیات بھی جب مکد سے ججر مت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے قدید طیبہ کیلئے دعائی۔
کی و باؤں کی آ م جگاہ تھا۔ رحمت عالم علی نے مدینہ طیبہ کیلئے دعائی۔

اللَّهُ مَ حَرِيبُ راليُّنَا الْمَدِينَةَ كَعُرِينَا مَكَّةَ أَوْاتَنَا اللَّهُمَّ عَارِكَ

لَنَا فِي صَاعِنَا دُمُدِينَا وَصَيِّعَهُ النَّا وَانْقُلْ عَاهَا إِلَى الْجُعُفَةِ (1)

السالة الدين طيب و جارے نزديد محبوب بنادے جس طرن مَد

مع محبوب تقام سے بھی زیادہ اللہ اجارے صاح اور مد میں

برکت دے۔ مدینہ کو تمام بیار ہول ہے پاک کردے ور اس کے بخار کی
وبا کو چھہ میں فتقل کردے۔"

ہشام بن عروہ فرہ تے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی دباعبد جاہلیت میں معروف و مشہور تھی۔ جب صحابہ کرام بجرت کر کے یہال پہنچے تومدینہ کے بخار نے نہیں آ دبوجا۔

ایک روزباہر سے ایک آوی ہ ضر خد مت ہوااور حضور نے اس بے پو پھی کیارات ہیں تیری کی سے ملا قات ہوئی ہے؟ عرض کی بارسول اللہ کس سے مد قات نہیں ہوئی ابت ایک سیاہ فام عورت مجھے مل ہے جو ہر ہنہ تھی اور اس کے بال پریشان تھے۔ رحمت عالم عقیقہ نے فرہایہ یہ خوات تعید منہ میں آئے گا۔ شخین نے حضرت عبد منہ من فرہایہ بخور تھا اور اب مجھی مدینہ طیب وائی نہیں آئے گا۔ شخین نے حضرت عبد منہ بن فرہایہ کے فرہایہ کے حضرت ہراہیم عید السوام نے بن فرہایہ کو حرم بناتا ہوں اور مدید کے مداور صاع میں مکہ سے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ طیبہ کو حرم بناتا ہوں اور مدید کے مداور صاع میں مکہ سے دی فران کی برکت کیلئے التھاکر تا ہوں۔ (2)

### غزوه خيبر ميں حضور کی د عا

امام جیمتی روایت کرتے ہیں مر ورعالم علاقے اپنے جال نثار مجاہدین کے ہم او مازم خیبر ہوئے اوراس کا محاصر و کر لید سامان خور و نوش کی قلت کے باعث مسلمانوں کو فاقہ کشی کی نوبت آئی۔ قبید اسلم کے چند مجاہدین بار گاور سالت میں حاضر ہوئے و عرض کی ورسول القد ہم بری مشقت میں جائے ہیں ہمارے پاس کوئی سامان نہیں کہ ہم اپنے کھائے چنے کا انتظام کر شمیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب رسول نے دعاکیتے باتھ اٹھائے اور بار گاو صدیت میں و بالتجا کی۔

اللَّهُ قَلَّ عَلِمْتَ حَالَهُ وَلَيْسَتُ لَهُ وَتَوَيَّ وَلَيْسَتُ لَهُ وَقُوَّةٌ وَلَيْسَ بِمَيافَ مَا أُعْطِيهِ هُ إِيَّاهَا فَافْتَحَ عَيْهِ هُ أَعْظُورِ صَبِي بِهَا غِنَى -

ٱكْثَرَمِنْهُ طَعَامًا دَوَدَقًا

"اے اللہ اتوان مجاہدین کے حالہ ت کو جانبا ہے ال کے پاس تو سامان خور ونوش بھی نہیں اور میرے پاس بھی تنج کش نہیں کہ میں انہیں دوں۔ مہریانی فریا، اور خیبر کے قلعول میں ہے اس قلعہ پر فتح عطافر ما جس میں کھائے چنے کا سامان تمام قلعول سے زیادہ ہو۔"

چن نچ ای شام سعد بن معاذ کا قلعہ فتح ہوااور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیے۔ اس میں جیٹار خورونوش کا سام کا پر چم حضرت خباب بن منذر کو عط فر مایا گیاا نہوں نے حمد کیااور سورج غروب ہونے سے پہلے قععہ والول نے اسے دروازے مسلمانول کیلئے کھول دیتے۔

# ا یک نوجوان کیلئے دعا

حضرت ابن سعد اپنی سند کے واسط سے ابو الحویرٹ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمای قبیلہ تجیب کا ایک و فد 9 بجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ میر کی حاجت بور کی فرما میں۔ حضور نے بوجھا تمہر ری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی یار سول اللہ میرے کئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں میہ

التجاکریں کہ ان تیفونی کی و کیونے کرنے کی و تیجیعگ یفنکارٹی فی قلیمی کہ ملٹہ مجھے بخش ہے جھے پر رحم فرمائے اور میری غنامیرے ول میں رکھے۔ رحمت عالم علی نے اپنے اس نایس کی عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے عرض کی۔

اَلْلَهُمَّ اغْمِلْ لَهُ وَالْمُعَمَّةُ وَالْجُعَلَ غِنَاكُا فِي قَلْبِهِ "اے القدامے بخش دے اس پر رحم فرہ اور اس کی غنااس کے دل میں کروے۔"

آئندہ سل جج کے موسم میں میدان منی بین تجیب کاوفد بھ یاضہ ہوں حضور نے اس نوجوان کے ہارے میں پوچھاکہ اس کا کیا جال ہے؟ عرض کی گئی پارسول اللہ س سے زیادہ قناعت شعار ہم نے کوئی شہیں دیکھا۔

عتبه بن ابي لهب كيليّ بدوعا

الو تعیم اور ابن عساکر عروہ ہے اور وہ جار بن اسود ہے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ الولہب اور اس کا بیٹا عتب شام کے سفر کیئے تیار ہوئے۔ بیں بھی ان کے ساتھ جائے ہیں۔ تیار ہوئے۔ بیل بھی ان کے ساتھ جائے ہیں۔ تیار تھا۔ روانہ ہوئے ہے پہلے ابولہب کے بیٹے متب نے کہا بخد العیس محمد (فد و بی وی عیب السلام) کے پاس جاؤل گا واس کا دل و کھاؤں گا تب سفر پر روانہ ہوں گا۔ چہا نچے وہ جدا یا۔ حضور کے پاس بہنچ کہنے لگا، یا محمد اس کے رب نے آپ پر جو یہ آیت نازل کی ہے۔ آنگی ویکن فات فواسی او اللہ کا اس کا انکار کر تا ہوں۔

حضور سر کار دوعالم علیہ نے اس کے لئے بدوعا کی۔ اللہُ مَا اَبْعَثْ عَلَيْهِ كُلْبِا مِنْ كِلابِكَ

"اے اللہ!اپے کول میں ہے ایک کتااس گتائے کی طرف جھیج دے۔"

عتبدلوث آیااس کے باپ نے اس سے پوچھا۔ تونے کی ہماور انہوں نے کی جو بدیا۔
عتبہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ابو سب کرز گی کہنے لگا حضور کی بدد ما سے بچنااز حد مشکل ہے۔ ہم سفر پر دوانہ ہو گئے۔ ہم جب وہاں بہنچ جہاں شیر وں کا بھٹ تھ تو ہم نے وہاں تی سے کیا۔ ابولہب نے ہم سب کو کہا کہ میری عمر کو تم جانے ہواور میر سے جو حقوق تم پر میں ان کیا۔ ابولہب نے ہم سب کو کہا کہ میری عمر کو تم جانے ہواور میر سے جو حقوق تم پر میں ان سے بے خر نہیں ہو۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ س نے (حضور کا نام مبارک لے

کر ) میرے بیٹے کیلئے بروعا کی ہے۔ اب اس طرح کروانیا سارا سامان اس ججرہ بیں جمع کرو
اور اس پر میرے بیٹے کیلئے بستر بچھاؤ۔ پھر اس کے اردگر دایئے بستر بچھاؤ۔ وہ کہتا ہے ہم نے
ایسا کیا۔ اچانک شیر آیا اس نے ہم سب کا منہ سو تھی لیکن جو اس کا مطلوب تی وہ نہ طا۔ پھر اس
نے اپنے آپ کو سکیڑ ااور کو دکر سامان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس نے ابو لہب کے بیٹے کا منہ
سو تھیا، اسے پیتہ جا گیا کہ بیہ وہی گستاخ ہے جس کو سز ادینے کیلئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس
نے اس کے جبڑے تو ژدیئے اور سرکی ہڈیوں کو نکڑے مکڑے کردیا۔

جب شیر چارگیا تو ابولہب جاگا اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ حضور کی بدد عا خطا نہیں جائے گی۔

#### ابن قمينه كيلئے بدد عا

غزوہ احدیث عبد اللہ بن قبیر نے حضور کو تیر مارا اور ساتھ بی بلند آو، زے کہا۔ عن ها دانگایش قبیت اے لویادر کھویس قبید کا بیٹا ہول۔

اللہ کے رسول علی ہے اس کے جواب میں فرمایا اَقَدَمَتُكَ اللهُ اللہ تعالی تھے ذکیل و رسواکرے۔

چتانچے القد تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکر امسلط کر دیا جس نے پہلے اے سینگ مار ہر کر نڈ ھال کیا اور پھر اس کے ککڑے ککڑے کر دیئے۔

## غزوهٔ خندق میں حضور کی دعا

اسلامی غزوات میں غزوہ خندق کی اہمیت اظہر من انتشس ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہو کیں ان میں مکہ کے مشر کین نے حصہ لیااور ہر میدان میں فنکست کھائی۔ قریش کے قائدین اس بتیجہ پر بہنچ کہ ہم نے تنبالیخ توجوانوں پر اعتباد کرتے ہوئے مسمانوں سے جنگیں لڑیں لیکن ہر بار ناکائی ہوئی ہمیں جائے کہ جزیرہ عرب کے جتنے مشرک قبائل ہیں ان سب کو اس تملہ میں شرکت کی دعوت دیں شائد اجتماعی قوت کو پر وئے کار لاکر ہم جنگوں کا پانسہ بلین دیں۔ چنانچ انہوں بڑے شعر اعادر خطباء عرب کے تمام مشرک قبائل کی طرف روانہ کے اور کہلا بھیجا کہ اگر تم اپنے بنوں کی خدائی کو بچانا چاہجے ہو تو سے

آخری موقع ہے، جب تک ہم سارے قبال متحد ہو کر مسلمانوں پر حمد سور نہیں ہوں اسے اس وقت تک ہماری کامیونی ناحمکن ہے۔ چنانچہ تمام مشرک قبائل نے ہیں حمد میں مقدور مجر حصہ لیااور سر زمین عرب میں اتنا پڑا نظر مجھی جمع نہیں ہوا تھا جنت اس و فعہ مات و ہیل کے پر ستاروں نے جمع کیا تھا۔ جب سے شکر چانا تھا تو یوں محسوس ہو تا کہ زمین کا پ میل کے پر ستاروں نے جمع کیا تھا۔ جب سے شکر چانا تھا تو یوں مشتدر کر دیا۔ ہیں پچیس دن دبی ہے مشکل مر حد تک مشرکین عرب کا محاصرہ بر قرار رہا، اس میں مختلف مر حلے چیش آئے۔ ہر مشکل مر حد پر سرور عالم علی نے نامند تعالی کی جناب میں فریاد کی اور حضور کی بحز و نیاز اور ورووسوز میں پر سرور عالم علی نے نامند تعالی کی جناب میں فریاد کی اور حضور کی بحز و نیاز اور ورووسوز میں وفیل ہوئی دعا عمل مسلمانوں کی کامیر نی کابا عث بنیں۔ جبک کے مختلف مر صوں میں رحمت و فرنی ہوئی دعا عمل مسلمانوں کی کامیر نی بیں دو ہدیہ تار کین ہیں۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبد اللہ بن الی اوفی سے جو پہلی دعار وایت کی ہے وہ 'تھی۔

> وَقَالَ اللَّهُوَّمُ مُؤَلِّ الْكِيَتَابِ سَوِيْعَ الْحِسَابِ إِهْمَ مِلْكَوْرَابَ اللَّهُوَّ اهْزِمْهُ هُ وَذَلْزِلْهُ دُ

"اے کتاب مقدی کو نازل کرنے والے، سرعت سے حماب لینے والے،النی اقباکل عرب کے اس لشکر کو شکست دے۔انبی ان کو شکست وے اور ان کولر زاکر رکھ دے۔"

حفرت ابوہر رو رضی اللہ عنہ روایت فرات ہیں کہ نبی کریم میں ہے۔ ونگا کرتے تھے۔

> لَكَوْلِلْهُ إِلِاَ اللهُ وَخَلَاثُهُ اَعَزْجُنُكُ لَا وَنَصَرُ عَبْدَانَا وَهَوَمَرَ الْكَخْزَابُ وَخْدَانَا وَلَا شَيْ بَعْدَانا

''کوئی خدا نہیں سوائے اللہ وحدہ لاشریک کے۔اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام مشرک قبائل کو شکست سے دوچار کیا اور اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں۔'' حضرت جایر بن عبد القدر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے مسجد الفتح میں سو موار کے دن مید دعایا تکی، منگل کو بھی دعایا تکی اور بدھ کے دن بھی دعایا تگی۔ یہ دعا تبول ہوئی۔ یہ دعا برھ کے دوز ظہر اور عصر کے در میان کی تئی تھی۔ جنب حضور ہمارے پس تشریف لائے توخوشی کے آثار رخ انور پر ظاہر ہورہ تھے۔ حضرت جابر فر بایا کرت جب جھے کوئی مشکل در چیش ہوتی تو میں مقبولیت کی اس گفری کا انتظار کرتا۔ بدھ کے دن جب جھے کوئی مشکل در چیش ہوتی تو میں مقبولیت کی اس گفری کا انتظار کرتا۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان اللہ کی جناب میں اپنی صاحت چیش کرتا اور ہمیشہ وہ دعا قبول ہوتی۔ سے منقول ہے۔

ؾٵڞڔۯڿؘٵڷ؆ڴۯؙۏؠۣ۫ڹؾٵۼؙؠٚڹٵڷؠؙڞڟڒۣؾؽٳڴؚؿٷڰٙۼؽ٥ ۼٙؿؿٛۊۘڲۯۑٛٷٳؾۧڮڗۯؽ؆ٵۼؙؽڮڷڒؽڎؠ۪ٲڞٚٵؽٙ

"اے غمز دوں کی فریاد رسی کرنے والے۔ اے بریثان حالول کی دعا تبول کرنے والے امیرے غم اور میرئ تکیف کودور فرما بیٹنک تود کیھ رہاہے جو تکلیف مجھے اور میرے اصحاب پر تازل ہوئی ہے۔"

ایک موقع پر مسلمانوں نے ہارگاہ رسالت میں عرض کی بارسول امتدا ہور کی را حیس خوف کے مارے گلے تک پہنچ گئی ہیں (کیونکہ اس جنگ میں مشر کین کی تعداد مسلم نول سے کئی گنا زیادہ تھی) پارسول امتد کوئی ایسا و ظیفہ بتائے جو اس مصیبت میں ہم پڑھیں۔ حضور نے فرمایا میہ و نظیفہ کیا کرو۔

اللهق المترعوراتا وامن روعاينا

"اے اللہ بھارے میبول کو ذھائپ دے اور بھارے خوف و ہراس کو ا امن سے تبدیل قرمادے۔"

چنانچ جبر کیل امین آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالی مشر کین پر تیز ہواگا جھاڑ مجھنے والا ہے اور آسمان ہے فرشتول کے اشکر اتر نے والے بیں۔

رحمت یا می مین نظافی نے اپنے صحابہ کو بھی اس بشارت سے آگاہ کیا۔ حضور نے اس موقع پر اپنے دونوں دست می مین کے ہوئے تھے اور زبان سے عرض کر رہے تھے مشکراً ا پر اپنے دونوں دست مبارک بلند کئے ہوئے تھے اور زبان سے عرض کر رہے تھے مشکراً اور کرتا ہوں۔ چنانچے اللہ تعالی نے اپنے شکراً اور اکرتا ہوں۔ چنانچے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مرم کی دعاوں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشاہ درائی شد و تیز سند ھی جمیجی جس نے مشرکین سے جیموں کو اکھیٹر کر پھینک دیا۔ انہوں نے جو آئے جائی ہوئی تھی اس کو بجھایا، چو ہوں پر سالن کی جو دیکیس رکھی تغییں،اس ہوائے تند جھو تکوں نے ان کو اسٹ کر رکھ دیا۔
انٹی گر داڑی کہ ان کی آئکھیں اس غیارے بھر گئیں اور انہیں بچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔
اس ولت انہوں نے ایک " واز سنی جیسے مجاہرین اپنے ہتھیں روں کو کھٹکھٹارے ہیں۔ چنانچہ ہم
چیز چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کریوں بھاگے کہ پھر مز کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنا تھبتی سامان ہمی
لے جانا مجول گئے۔

اس موقع برالله تعالى نے اپنے حبیب مَر م عَلَيْقَ بریہ آیت نازل فر، کی۔

تَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْذَكُرُو الْغِمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَبَاءَ تَلَكُمْ

جُنُودٌ فَا أَرْسَلْنَ عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودٌ اللّهُ تَرَدُها .

وَرَدَّ اللهُ اللّهِ الّذِيْنَ كَفَرُ وَ اِيغَيْظِهِمْ لَهُ يَكَالُوا حَيْرٌ وَكَفَى اللهُ

وَرَدَّ الله اللّهِ الّذِيْنَ كَفَرُ وَ اِيغَيْظِهِمْ لَهُ يَكَالُوا حَيْرٌ وَكَفَى اللهُ

الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله فَو يَاعَذِنْ إِنَّا عَذِنْ إِنَّا

#### عامر بن طفيل كيليّے بدوعا

اہم بیم این اسی آئی اور اید ہے دوایت کرت بیں کہ بن عام کاوفد ہر گاہ رست بیں عاضر ہوا۔ ان بیل دیگر ہوگول کے عادہ عام بن طفیل، ارجہ بن قیس ور خامد بن جعفر قوم کے سر دار تھے اور پر لے در ہے کے شیطان تھے۔ عام اس نیت ہے ہارگادر س س بیل حاضر ہوا کہ موقع ملنے پر حضور کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ اس نے اربد کے ستھ یہ موزش کی کہ جب وہ اس تحفی (حضور عفیلے) کے پاس بنچیں گے تو بیس نبیس پی طرف متوجہ کرول گاور جب میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرول تو تم ان پر تموار ہے حمد کرنااہ مان کا کام تم م کر دینا۔ جب وہ بارگاہ رس انہ میں بنچ تو عام نے حضور کو کہ یکا متحد کہ ان کا کام تم م کر دینا۔ جب وہ بارگاہ رس انت میں بنچ تو عام نے حضور کو کہ یکا متحد کہ ان کا کام تم م کر دینا۔ جب وہ بارگاہ رس انت میں بنچ تو عام نے حضور کو کہ یکا متحد کہ لاشر یک پر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے فرمایا ہے اپنا قبیل بنائے ہے انکار کیا تو اس نے کہ بہ ہم مرخ گھوڑول کے شہموارول ور بیدل لڑاکوں سے آپ کے اس عل تے کو بجر دیں گے۔ سرخ گھوڑول کے شہموارول ور بیدل لڑاکوں سے آپ کے اس عل تے کو بجر دیں گے۔ سرخ گھوڑول کے شہموارول ور بیدل لڑاکوں سے آپ کے اس عل تے کو بجر دیں گے۔ سے دوم منہ بچیر کر چل دیا تو حضور نے بارگاہ رب العز ن میں عرض کی۔ جب وہ منہ بچیر کر چل دیا تو حضور نے بارگاہ رب العز ن میں عرض کے۔ بسے دوم منہ بچیر کر چل دیا تو حضور سے بارگاہ دیا العز ن میں عرض کے۔

ٱللَّهُمَّ الْعَنَّ عَامِرَ بْنَ طُفَيَّلٍ

"ائداعامر بن طفيل يراني بحثكار بميج\_"

جب یہ دونوں حضور کی مجلس ہے باہر آئے تو عام نے کہاارے اربد! جو بات میں نے مہیں کہی تقی اس پر تونے کیوں عمل تہیں کیا؟ اس نے کہ میں نے کئی بارارادہ کیا گئین میں نے تھے اپنے اور ان کے در میان کھڑ اپایا، اگر میں دار کر تا تو تیم کی زندگی کا غاتمہ ہو جاتا۔ میرے لئے کیے حمکن تھا کہ میں تیم ہوست کا اپنی آلموار کے وار سے سر قلم کردوں۔ چٹانچہ دہ خائر اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب پچھ راستہ ہے کر استہ ہے کہ تو حضور کی بدد عانے اسے آپر لا اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی۔ چٹانچہ اس کی وجہ سے وہ موت کی جھیٹ چڑ ھا اور ہو سلول کی ایک عورت کے گھر میں اس کی موت آئی۔ جب اربداپنے علاقہ میں واپس گیا تو قوم نے پوچھا کہ جیچھ کیا جھو ڈکر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک چیز کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی وہ ہم نے مستر د اس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک چیز کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی وہ ہم نے مستر د کردی۔ میر ابنی چاہتا ہے کہ وہ میر ہے ہاں ہوں اور میں انہیں تیم سے گھا کل کر کے موت کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن اجد وہ اپنااونٹ نیچنے کیلئے کہیں جارہا تھا کہ بادل گھر کر کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن اجد وہ اپنااونٹ نیچنے کیلئے کہیں جارہا تھا کہ بادل گھر کر کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن اجد وہ بھی جا کہ خاکر خاکمتر کردیا۔

# عرنیمن کیلئے حضور کی بدد عا

اہام بیمی حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عقل اور عرینہ قبیلہ کے چند آومی ہدینہ طعیبہ حضور کی فد مت ہیں حاضر ہوئے،اسلام قبول کیااور عرض کی یارسوں اللہ اہم مولیٹی پالنے والے لوگ ہیں اور ہم گاؤں ہیں رہنے والے نہیں ہیں۔ جنانچہ مدینہ طعیبہ کی آب وہ والنہیں موافق نہیں آئی، نیار ہو گئے۔ حضور نے انہیں عظم دیا کہ جہاں ہیت امال کی شیر خوار او شنیال چ تی ہیں وہاں چلے جائیں،ان کا دورہ بھی پئیں اور ان کا پیشاب امال کی شیر خوار او شنیال چ تی ہیں وہاں چلے جائیں،ان کا دورہ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی پئیں، ان کی بیار کی جاتی رہے گی۔ وہ استشاء کی بیار کی کا شکار ہوگئے تھے۔ وہ چلے گئے بہی پئیں، ان کی بیار کی جاتی رہے گی۔ وہ استشاء کی بیار کی کا شکار ہوگئے تھے۔ وہ چلے گئے بہا وہ بہر پنچے تو مر تہ ہوگئے۔ حضور کے چرواہ کو انہوں نے قتل کر دیا اور او نول کو بہاوال کا فرقان کے تعاقب میں چند صحب ہائک کرا پنے ساتھ لے جانے گئے۔ حضور کو جب اطلاع کی توان کے تعاقب میں چند صحب کو بھیجااور دعاما گئی۔

ٱللَّهُ عَقِي عَلَيْهِمُ الطَّوِلَيَّ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ إَضْبَقَ مِنْ

#### مَشْكِ جَمَلِ

"اے القدال کوراستہ سے اندھا کروے تاکہ انہیں کوئی چیز نظرنہ آئے اوران پر راستہ نگ کروے۔"

الله تعالی نے ان کی بینائی سب کرلی۔ مسلمان انبیں گرفتار کرے حضور کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں الے آئے۔ حضور نے مختلف جرائم کے بدے میں ان کے ہاتھ پاؤں کا ان ویئے اور ان کی آئھوں میں گرم سلائی پھیر دی۔(1)

وہ معجزات جن کا تعلق عالم نباتات ہے ہے

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جن خصائص سے القد تعالیٰ نے اپنے نبیرہ کو ممتاز کیا ہے ان میں سے ایک بیر ہے۔

أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ مُتَمَيِّفَةً فِي مَا دَوَ هَذَا الْعَالَدِ.

''کہ ان کی ذات اس جہان کے ادومیں ہر قتم کا تقرف کر علی ہے۔'' عالم نباتات میں سر ور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تقرف کے و قعات ہے حدوب شار ہیں۔ جنہیں صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے رحمت عالم علیہ کے نوا سناور ان سے تابعین کی کثیر تعداد نے روایت کیا ہنا جو اس لئے علاء حدیث نے یہ تھر سی کی ہے علامہ شہاب خفاجی لکھتے ہیں۔

> إِنَّهَا نُقِلَتُ عَنْ كَيْلِهِ قِنَ الصَّحَالَةِ وَالتَّالِعِيْنَ حَتَى بَلَغَتِ التَّوَالَّرَالْمُعْنُوكَ وَصَارَتُ فِي مُرْسَةٍ قَوْلَةٍ لاَيْتُكُ فِيهَا أَحَدَّ ومِنَ الْعَقَدَةِ

"صحابہ اور تابعین کی کثیر تعداد کی روایت کے باعث یہ حد تواتر معنوی کو پہنچ ہوئے جیں اور توت میں ان کا مرتبہ بند ہے اور کوئی عقلندان کی صحت میں شک تبین کر سکتا۔"

جن صحابہ نے ان معجز ات کوروایت کیاہے ان میں سے چنداکا ہر کے اساء گر امی ہیہ ہیں۔ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبد مقد بن عباس، م لمو منین عائشہ صدیقہ ، عبدالقد بن مسعود ، عبدالقد بن عمر ، جابر بن عبدالقد ،اس مہہ بن زید،انس بن مالک، یعلی بن مرو و غیر هم رضی الله تعالی عنبم اجمعین ۔ "پ خود فیصله فرما کیں که جن روایات کی راوی به برگزیدہ ستیاں ہوں ان کی صحت کے بارے میں کیائس شک کی تنجائش باقی رہتی ہے۔؟

ان ب شاروا تعات میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔

الام شیری ، بزازاور دارمی نے حضرت این عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کیاہے۔ ہم اکید سفر میں اپنے آقا ملیہ العسلؤة والسلام کے ہمر کاب تھے۔ ایک اثر انی حضور کے نزدیک آیا۔ حضور نے اس سے بوجھا اعر انی کدھر جارہے ہو؟ اس نے کہا ہے ائل و عیال کے بال۔ پھر حضور نے بوجھا کیا تیر ہے دل میں بھلائی حاصل کرنے کا شوق ہے؟ اس نے یوجھا کو ن کی بھوائی۔ آپ نے فرمایا توبہ گوائی دے۔

> اَنْ لَا إِلٰهُ إِلَا اللهُ وَخُدَةَ لَا شَيْرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدَّدًا عَبُكُا وَرَسُولُهُ -

اعرائی نے پوچھاکوئی گواہ ہے جو آپ کی صدافت کی تصدیق کرے۔ حضور نے رشاد قرایل وادی کے کندے پر بیر کی کا درخت نظر آ رہا ہے یہ گواہ ہے۔ جب حضور نے اس ورخت کواشارہ کیا تو وہ بنی بڑول سمیت زمین کوچیر تا ہوا حضور کے سامنے آئر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے اس در خت ہے تین بار پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں ؟ مصور نے اس در خت نے جو اس در خت نے حضور کے دعوی نبوت کی گو جی دی۔ اس سوال کے جواب میں تین بار بی اس در خت نے حضور کے دعوی نبوت کی گو جی دی۔ بھر وہ در خت اجازت لے کر اپنے پہلے مقام پر چلا گیا۔ وہ اعرائی جس نے اپنی آئی موں سے بیاس والی آیا اور جاتی دفعہ اس نے عرض کی بیارسول ابند امیں اپنی قوم کو معجزہ بناؤں گا، نہیں آپ پر ایمان یا نے کی دعوت دوں گا۔ گر بیارسول ابند امیں اپنی قوم کو معجزہ بناؤں گا، نہیں آپ پر ایمان یا نے کی دعوت دوں گا۔ گر انہوں نے میر کی بات مان لی تو ان سب کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر انہوں نے میر کی بات نے مان کی تو میں خود حاضر ہو جاؤں گااور عمر بھر حضور کے ساتھ رہوں گا۔ اگر انہوں نے میر کی بات نے مان کی تو میں خود حاضر ہو جاؤں گااور عمر بھر حضور کے ساتھ رہوں گا۔ اگر کارائی

مراز نے حضرت بریدہ بن حصیب ہے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علیہ ہے مطابعہ کیا کہ حضورا ہے کوئی ایک علامت و کھا تیل جو اس بات کی شہودت دے کہ تہاللہ

<sup>121</sup> ين، صرت،" سير ۽ النولي" جلد 3، ملي 121

کے رسول ہیں۔ حضور نے اسے فرمایا وہ سے در خت دیکھ رہے ہو، وہاں ہون، ور خت سے کہوکہ القد کے رسول شہیں یاد فرمار ہے ہیں۔ وہ اعرائی اس در خت سے پاس سیا اور بید پہنیا م است سیا۔ وہ سنتے ہی ایک مر تبد د کی طرف جھکا پھر بیکھی طرف جھکا پھر بیچھے کی طرف جھکا ہا سین کی طرف جھکا پھر بیچھے کی طرف جھکا، اس طرح اس کی جڑیں جو چاروں طرف زبین میں اور کی شمیں وہ سین کو چیز تا ہوا حضور کی خد مت قد س میں حاضری دینے کیلئے روانہ ہو ۔ فوٹ شنیں اور وہ زبین کو چیز تا ہوا حضور کی خد مت قد س میں حاضری دینے کیلئے روانہ ہو۔ وہ حضور کے س منے مؤد ہ ہو کر کھڑ اہو گیا عرض کی سیدہ عست میں سے مؤد ہ ہو کر کھڑ اہو گیا عرض کی سیدہ عست میں سے مؤد ہ ہو کر کھڑ اہو گیا عرض کی سیدہ عست میں سے مؤد ہا ہو گیا ہو جو اپنی کی جڑیں زبین اس اس اعرائی کو تھی کہا ہو گیا ہو ہے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا اور اس کی جڑیں زبین در خت کو تھی دیجئے کہ اپنی کہی جگہ پر چوا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا اور اس کی جڑیں زبین میں گڑ گئیں۔

یہ معجز ودکی کراع الی نے عرض کی یار سول اللہ مجھے جازت و بیخے تاکہ بیس آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے فر مایا اسٹہ تھی ہے سو کسی در کو مجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں ہو ک کو حکم دیتا تو میں ہو ک کو حکم دیتا کہ وہ ہے خاوند کو مجدہ کرے۔ پھر اس عرائی نے عرض کی یار سوں بقد اُسر مجدو کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اجازت ویں تاکہ میں حضور کے دونوں ہایہ کت ہو تھوں ارقد مین شریفین کو بوسہ دوں۔ حضور نے دست بو می اور قدم وی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (1)

الام بخاری، مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے رویت کرت بیل جس رات جنات کو بارگاہ نبوت میں جس رات جنات کو بارگاہ نبوت میں حاضری کا شرف نصیب بوا نبول نے مطاب کیا جمیں کولی ایک نشانی و کھائے جس سے جمیل یقین ہوجائے کہ سپ بلند کے سچے رسول بیل۔ حضور نے فرمایویی در خت میر اگواہ ہے۔ حضور نے اس در خت کو تھم دیا کہ آئے اور میری نبوت کی گواہی در خت میر اگواہ ہے۔ حضور کے اس در خت کو تھم دیا کہ آئے اور حضور کی رمالت و نبوت کی گواہی دے۔ وہ در خت اپنی جڑول کو تصین ہوگی حاضر خد مت ہوگی اور حضور کی رمالت و نبوت کی گواہی دے۔ وہ در خت اپنی جڑول کو تصین ہوگی حاضر خد مت ہوگی اور حضور کی رمالت و نبوت کی

ایک دفعہ جنگل میں رکانہ کی حضور عنگی ہے مدا قات ہو گئی۔ حضور نے اسے کہ مسلمان ہو چاؤ۔ اس نے کہا میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہول گا جب تک آپ اپنی صداقت کی ویل چیش نہیں کریں گے۔ حضور نے اسے فرمایا اگر شہیں نشانی دکھاوں و تم ایمان لے آؤگے؟ اس نے کہا بیٹک۔ وہیں قریب ہی ہیری کا در خت تھا، حضور نے اے خطم دیا لند کے اذان ہے آگے آؤ۔ وہ دو حصول ہیں تقسیم ہو گیا۔ اس کا ایک نصف وہیں کھڑا رہا اور دوسر انصف وہاں ہے جال کر حضور اور رکانہ کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے ہم کہ بیٹک آپ نے بہت زیر دست معجزہ دکھایا ہے، اب اے حکم دیکئے کہ یہ واپس چلا جائے حضور نے فرمایا گر ہیں اسے حکم دول اور دہ داپس چلا جائے تو کیا تم اسل م قبول کر و جائے ۔ اس نے کہ بیٹک آپ حضور نے فرمایا گر ہیں اسے حکم دول اور دہ داپس چلا جائے تو کیا تم اسل م قبول کر و کے ؟ اس نے کہ بیٹک۔ حضور نے اسے داپس کا اشارہ فرمایا۔ ودواپس گیا اور اپنے نصف کے سامند کے ایس نے کہ بیٹک۔ حضور نے اسے داپس کا اشارہ فرمایا۔ ودواپس گیا اور اپنے نصف کے سامند کے ایس نے کہ بیٹک۔ دخت بن گیا۔

حضور نے فرمایا اب ایمان لاؤ کیکن اس نے ایمان لائے سے اٹکار کر دیا۔ وہ اس وقت تک اپنے کفر پر ڈٹا رہا جب تک کہ حضور نے مکہ فٹح کیا۔ اس وقت وہ مسممان ہوا۔ اس کی وفات 42 بجری میں مدینہ طیبہ میں ہو گی۔

امام احمد حضرت جاہر ہے روایت کرتے ہیں ' ایک روز نبی رؤف رحیم بڑے مغموم بیٹھے تھے۔ کفار مکہ میں ہے کی نے حضور کواذیت دی تھی اور زخمول سے خون بر تھا۔ س نے حضور کے جسم کور تکمین کر دیا تھا۔ حضرت جبر نیل نے حاضر ہو کر عرض کی حضور کیوں مغموم بیٹھے ہیں۔حضور نے فرمایا کہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے مجھے اتنا ز دو کوب کیاہے کہ میرے زخمول ہے خون بہنے لگاہے۔ جبر نیل نے عرض کی یار سول اللہ! میں آپ کوایس نشانی ندد کھاؤں جس سے آپ کاغم داندوہ دور ہو جائے؟ حضور نے فرماج ضر ور۔ دادی کی دوسری طرف ایک در خت کھڑ اتھا جبر ٹیل نے اس کی طرف دیکھا، حضور کو عرض کی پارسول القد!اس در خت کو بلائے۔ حضور نے بلایا دہ در خت فور أچل کھڑ اہوا۔ یباں تک کہ حضور کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ جبر ٹیل نے فرمایا اے تھم دو کہ وہ یوٹ جے۔وہ والیں چلاگیا۔ تو حضور نے فرمایا حسبی حسبی میر الله مجھے کانی ہے۔ای ہے متی جلتی ایک اور روایت امام مسلم نے اپنی سیح میں حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم اللہ کے رسول کی معیت میں سفر طے کر رہے تھے مہاں تک کہ ہم ایک واد ی بین اترے جو بہت وسیع تھی۔ سر کار دو عالم عرفیطہ قض نے حاجت کیسے تشریف لے گئے۔ میں (جاہر)لوٹاپانی ہے بھر کر ساتھ لے گیا۔ حضور نے دور جا کر ویکھا دہال کوئی در خت نہ تھا جس کی اوٹ میں رفع حاجت کی جائے۔احیانک دیکھا دادی کے

کنارے پر دودر خت ہیں۔ سر ور عالم ایک در خت کی طرف تشریف نے گے اس کی ثبنی کو پکڑا اور اسے فربایا میرے سامنے سر جھکا دو باذن انلئہ۔ چنانچہ اس نے سر جھکا دیو، یک ایسے اونٹ کی طرح جس کی ناک میں تکمیل ڈال دی گئی ہو۔ اور دوا پنے مالک کے ساتھ مستیاں کر تا ہو۔ پھر دوشرے کو تھم دیا دہ آپ کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب نصف رات پر پہنچہ تو وونوں در خت آپس میں مل گئے اور ان کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت قرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجد اہو گئے اور ان کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت قرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجد اہو گئے اور ان کی اوٹ میں جنوع کے۔

امام بیمانی اور ابویعلی اسمامہ بن زیدے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران حضور نے جھے فرمایا کہ کہ قضائے حاجت کیلئے جگہ تلاش کرو۔ ہیں نے عرض کی یار سول اللہ وادی ہیں ہمر طرف لوگ بکھرے ہیں فال جگہ نظر نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کھجور کا در خت یا پھر ویجھو۔ میں نے دیکھا تو تھجور کے در خت نزدیک نظر آئے۔ ہیں نے بارگاہ در خت یا ہے کہ نظر آئے۔ ہیں نے بارگاہ در خت یا ہے کہ می عرض کی۔ آپ نے فرمایا جاؤان کھجور کے در ختوں کو کہو کہ انڈ کار سول تحہیں منام فرماتا ہے کہ تم نزدیک ہوجا وادر پھر ول کو کہو کہ دہ بھی نزدیک ہوجا کیں۔

حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہیں نے مجور کے در ختول اور بچروں کو حضور کا پیغام بہنچایا۔ اس ذات کی فتم جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہیں نے دیکھا مجوری قریب ہو گئیں یہال تک کہ ایک دوسرے سے مل گئیں۔ پھر ایک ڈچر کی صورت میں جمع ہو گئے۔ حضور نے ان کی اوٹ میں رفع حاجت فرمائی۔

مجھے اس ذات کی نتم جس کے ہاتھوں میں میر ٹی جان ہے میں نے تھجور کے در ختوں کو وہاں سے اپنی اپنی جگہ جاتے دیکھا یہاں تک کہ تم م اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔(1) حضرت امام بومیر می نے کیاخوب فرمایا۔

جَاءَتُ ولِلَهُ عُوتِو إِلْاَ مُعْبَادُ مُنَاجِدًا اللهُ تَعْمُ اللّهِ عَلَى سَاقِ ولِلاَ فَدَا جِر (2) "حضور كے بلانے مر در خت سجدہ كرتے ہوئے قد مول كے بغير اپني پندليول كے سارے جلتے ہوئے حضوركي خدمت ميں حاضر ہوئے۔"

<sup>1</sup>\_الثقاء، جد1، صفى 422

<sup>2</sup>\_زني: حلان" السيرة المنوبية"، جلد 3، صفي 124

#### حنين الجذع

سر ورکا نتات فخر موجودات علیہ الصلوات والتیات جب بجرت کرے مدید طیبہ میں رونق افروز ہوئے قوسب سے پہلے رحمت عالم علیہ الصوق والسلام نے اللہ تی لی کے گھر کی تغییر کا اہتمام فر مایہ وہ مجداور اس کی تغییر کا اہتمام فر مایہ وہ مجداور اس کی تغییر سادگی کا بیسب مثال نمونہ تھی۔ تھجورول کے شخص تو جھوت نیتی تھی جس کے باعث فرش پر کیچڑ ہو جایا کرتا۔ حضور نبی کریم ہمد کے روز ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر مایا کرتا۔ جب نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی تو صحاب نے محسور کی تاریخ کرتا ہوگئی تو صحاب نے محسور کی ہوئے اس طرح دیر تک کھڑے ہوگئی تو ایک خاتون کے حضور کو بوگئی ہوگئی نیز دور بیٹھے نمی زیول کو حضور کی آواز نہیں جیٹی تو ایک خاتون نے عرض ک یار سول اللہ امیر اغلام ہو ھئی کاکام کرتا ہے آئر اجذب ہو تو اس کو کہوں کہ وہ حضور کیلئے منبر یار سول اللہ امیر اغلام ہو ھئی کاکام کرتا ہے آئر اجذب ہو تو اس کو کہوں کہ وہ حضور کیلئے منبر یا نہا کہ حضور اس پر جیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما ئیں۔ (1)

جب منبر تیار ہو گیا اور اس کو معجد میں رکھ دیا گیا تو آئندہ جمعہ کو حضور نہاز جمعہ کے معجد میں تشریف این بھی اے معجد میں تشریف کے معجد میں تشریف این تشریف کے معجد میں تشریف کے تعزیہ منبر کی طرف تشریف کے کئے تو وہ تنا بچوں کی طرف رونے لگا بیبال تک کہ جمر کے صد مدھے بھٹ گیا۔ رحمت عالم منطق منبر پر خطبہ ارشاد فرمارہ ہے تھے، حضور نے اس ستون کے رونے کی آواز سی مضور نے اس ستون کے رونے کی آواز سی مضور نے اس ستون کے رونے کی آواز سی مضور نے اس معور نے فرہ یہ مضور نے فرہ یہ سور بیروں میں و میں و میں موسی و میں موسی و میں موسی و میں موسی و میں و میں موسی و میں موسی و میں موسی و میں موسی و میں و می

لَوْلَهُ ٱلْنَيْزِمُهُ لَمُ يَزَلُ هَلَّوْ إِلَّا لِي يَوْمِ الْقِيمَةِ

"اگر میں اس کو سینہ ہے نہ لگا تا تو قیامت تک میرے فراق میں اس طرح رو تاریخا۔"

حضرت ہریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عند فرمات میں کہ نبی کریم علی ہے جب اس سنون کی آ دوزار می سن تو منبر سے بنچے از کراہے گئے لگایا ہے فرمایہ۔

إِنَّ شِنَّتَ أَنَّ ٱرُدَّكَ إِلَى الْحَالِيْطِ الَّذِي كُنُتَ فِيْهِ تَلْبُتُ الْكَالِيْفِ كُنُتَ فِيْهِ تَلْبُتُ اللَّا عُرُونَكُ كَنُتَ فِي تَلْبُتُ لَكَ عُرُونًا وَتُمَرَّ لَكَ عُرُونً وَتُمَرَّ لَكَ عُرُونًا وَتُمَرَّ

"اگر تیری مرسنی ہو تو میں تختے تیرے باٹ میں ونادوں۔ تیے ی جزیں نے سرے سے تازہ ہوں اور تیرے ہے اور ش خیس ترو تازہ ہوں اور تجھ پر پھرے پھل لگنے لگیس۔"

وَإِنْ شِئْتَ أَغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ اَوَّلِيَاءُ التَّومِنُ تَعْرَكَ مِنْ مَنْ الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ اَوَّلِيَاءُ التَّومِنُ تَعْرَكَ م

''اگر تیر کی مر صنی ہو تو میں حمہیں جنت میں گاڑ دول تا کہ او بیاء بقد تیر پھل کھا ئیں۔"

حضور نے اپنے کان اس کی طرف لگائے گویااس کا جواب سنن چاہتے تیں۔

حنین جذر کی جوروایت ام لمومنین عاشہ صدیقہ رعنی بند تھی عنها ہے مروی ہے۔ اس میں مذکورے کہ حضور علی نے اس کود نیاد مشربت میں ایک چیز اختیار کرنے کا ختیار ویاس نے آخرت کو پیند کیا۔

اس ئے کہا!

مَنْ تَعْمِ مُنِى فِي الْجِنْدَةِ فَيَا كُنُّ ادَّلِيَا أَاللّٰهِ (1) "يار سول الله مجھے چنت مِن گاڑ و شِجْنَ تاكه مير کچس الله كے متبول بندے كھائيں۔"

اس سنتون کا جواب حضور کے ملدوہ جو ارد گر داوگ جن تھے انہوں نے بھی مند حضور نے فرمایا۔ تقدید محمد عضور سے فرمایا۔ تقدید تعدید علی نے تیم کی پہند کے مطابق تجھے جنت میں گاڑ دیا۔ پیمر حضور سے فرمایاس ہے جان تنے نے ''دار لفناء'' کو چھوڑ کر دارا ہتاء یعنی جنت کواختیار کیا۔

کی شان ہے اس ہادی ہر حق کی جس کے مس کرنے سے نکڑی کے سوکھے تنوں میں زندگی آگئی۔ صرف زندگی نہیں بلکہ جذبہ عشق و محبت نصیب ہو گیااور ہاتی و فانی میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ سیا۔ علامہ قاضی عیاض نے شفاء شریف میں حضرت حسن بھری رحمتہ القد علیہ کے ہارے میں لکھاہے۔

جب آپ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تورونے لکتے تھے۔ فرماتے سے اللہ کے بند واسو کھی لکڑی تواملند کے محبوب کے فرق میں اور شوق و صال میں بھوٹ بھوٹ کررونے لگی اور تم اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ حضور کی ملاقات کے شوق میں تمہاری آسمیس بھی اشکبر ہوں اور ول بے قرار ہو۔(1)

علامداین کثیراس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قَدُّ وَرَدَ مِنْ حَدِيْ الْعَبْدَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقِ مُتَعَدَّةً إِنَّ الْعَبْدَانِ هَذَهُ الْمَيْدَانِ وَفُرْسَانِ هَذَالْمَيْدَانِ (2)

تُفِيْدُ الْفَقْطَعَ عِنْ الْمِيْمَةِ هِنَ الشَّانِ وَفُرْسَانِ هَذَا الْمَيْدَانِ (2)

" يه عديث صحابه كرام كي ايك جماعت ہم وي به اور عماء عديث ك سند ہے نہيں بلكہ متعدد سندول ہے مروى به اور عماء عديث ك اثب اعلام اوراس ميدان كے جو شہوار بين ان كے نزويك يه قطعيت كا اثب اعلام اوراس ميدان كے جو شہوار بين ان كے نزويك يه قطعيت كا فاكدود في ہاس بين كوئي شك وشبه نہيں۔"
وہ معجز ات جن كا تعلق عالم جماوات ہے ہے

وہ برات من اس عام بمارات ہے ہ

امام مسلم فے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے۔

قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ لَا فَى لَاعْدِفُ عَجَرًا مِمَلَّهُ كَانَ يُسَلِّهُ عَلَى قَبْلَ اَنْ الْبُعْثَ قَالِقَ لَا عُرِفُ الْلاَنَ (3) " حضور عَنِيْتَ نَ فرماييكُهُ مَر مه مِن ايك پَقرب جس كومِن جانا بول جومير ي بعثت سے پہلے جب مِن اس كے پاس سے گزراكر تا تقا، وہ مجھے سلام كرتا تھا۔"

بعض نے کہایہ پھر حجر اسود تھا۔ دوسر ول نے کہایہ وہ پھر تھاجوز قال انجر میں نصب تھ۔ لوگ اس سے کمس کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ پھر ہے کہ جب حضور اس کے پاس سے گزرتے تووہ سلام عرض کر تاتھا۔

بہ رور میں ہے ہوں ہے۔ امام تر فدی اور دار می اور حاکم نے اس روایت کی تقیحے کی ہے اور سیدنا علی بن انی طالب کر م القد وجہد سے روایت کیا ہے آپ فرماتے جیں میں مکد کی گلیوں میں حضور کے ساتھ چیل رہا تھا، ہم بعض محلول میں گئے اور جو ور خت اور پھر سامنے آیا اس نے عرض کی۔

<sup>1</sup>\_ تَمَا كُلُ لِرَسُونِ وَصَلَّى 241\_ رِي وَ حَلَانَ اللَّهِ عِلَيْهِ بِي "، عَلَا 3 صَلَّى 132

<sup>2</sup> ينا، سن<sub>د</sub> 239

<sup>2.</sup> رقي العارب أأسع والتولية "أجدد المحد125

### التَلَامُ عَلَيْكَ يَادَسُوْلَ اللهِ

علی مرتضٰی فرماتے ہیں ابتداء نبوت میں ایساا کثر و قوع پذیر ہوا کر تا تا کہ حضور کے دل کواطمینان آئے اور ان بے دریے شہاد توں سے حضور مسر در ہول۔

المواہب اللدنيه ميں ابن رشد اور ائمه فقد مالكى كى ايك جماعت في مام ابو حفص الميانى كى ايك جماعت في مام ابو حفص الميانى سے روايت كياكه مكه كرمه ميں جس سے ميركى ما قات ہوكى اس في ججے بتاياكه وو بيتر جور حمت عالم عفضة پر سلام جھيجا تقاوہ صديق اكبر كه مكان كے سامنے جود يوار ہاس ميں انسب شدہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رصی القد تعالیٰ عنبافر ماتی ہیں کہ رسول اکر مرحظیفی نے مجھے بتایا کہ جب جبر نیک امین نے یارسول اللہ کہہ کر میر ااستقبال کی س کے بعد میں جس پھر اور ور خت کے پاس سے گزر تاوہ یہ کہتا السالام عبیك سارسوں منڈ۔

حضور جب کی وادی میں تشریف لے جاتے توائی وادی کے سارے در خت اور پھر عرض کرتے السلام علیك بارسول الله پھر حضورائ كاجواب ديتے وعدى السلام المام ديمي ، ابن ماج والك بن رہ خ الساعدى رضى القد عند سے روايت كرتے ہيں۔ ايک دن تي طرم علي الله عند الموال كو فرمايا الله ابو الفضل الم اور تمہر رہ علي الله عند علم عني الله عند على الله عند كارو عالم عني الله عبر كارو عالم عني الله عبر كارو عالم عني الله تشريف لاك ، انہيں السلام عديكم سے نوازال ان سب نے بھى جوابا عرض كي وعدى الله و مركاته يارسول الله آپ بر بھى سواتمال ، رحمتي اور وعدى الله و بركاته يارسول الله آپ بر بھى سواتمال ، رحمتي اور يركن مازل بول - پھر حضور نے بوچھا كيف كا حيد عنور نے فرمايا ۔ يركني نازل بول - پھر حضور نے بوچھا كيف كا حيد تي الله عنور نے فرمايا ۔ يركني نازل بول - پھر حضور نے بوچھا كيف كے اور حضور نے قريب بوگ تو حضور نے فرمايا ۔ مير نزد يک آؤ۔ جب وہ آرام سے بيٹ گے اور حضور کے قريب بوگ تو حضور نے اپنی عبر سے نزد يک آؤ۔ جب وہ آرام سے بيٹھ گے اور حضور کے قريب بوگ تو حضور نے اپنی عبر سے نزد يک آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گے اور حضور کے قريب بوگ تو حضور نے اپنی عبر سے نزد يک آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گے اور حضور کے قریب بوگ تو حضور نے اپنی عبر سے نزد یک آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گے اور حضور کے قریب بوگ تو حضور نے اپنی عبر سے نزد یک آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گے اور حضور کے قریب ہوگے تو حضور نے اپنی عبر سے نزد کی آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گے اور حضور کے قریب ہوگے تو حضور نے اپنی عبر سے نزد کی آؤ۔ دران سب برڈال دی فرمایا۔

ٵڒؾؚۜڟۯؘٵۼؾؠٞۅۜڝٛڹٛۅؙٳۑٞۅؘڂٷؙڒڿٵۿڶؙۺؖؿٙٷٲۺڗؙۄٛۿ ڝڹٵڶٮؘۜٵڔڴ؊ٞڗؚؽٳؾٵۿؙۄ۫ۑؠڵۮٷؿ۠ڟڹ؇ؚ

"یارب اسالمین به میرے پچاہیں میرے باپ کی طرح ہیں، اور به میرے الل بیت سے ہیں۔ یااللہ جس طرح میں نے اپنی جادر ان سب پر ڈانی ہے اور ان کو چھپالیا ہے اس طرح آتش جہنم سے اشیس چھپالیا۔" لیہ۔"

دروازوں اور کھڑ کیوں کے جتنے کواڑ تھے، مکان کی جتنی دیواری تھیں سب نے کہا آجین آجین آجین آجین آجین آجین آجین کے حفرت عباس کے جو فرزنداس نورانی محفل جس حاضر تھے ان کے اساء مبرکہ یہ تیں۔ عبدالقد، حبیدالقد، قشم، معبد، عبدالرحمن، سعیداوران کی بہن ام حبیب رضی اللہ عنہم۔ اس سے معلوم ہواکہ لکڑی کے بے جان اور بے حس کواڑنے بھی حضور کی دعا کو ساور صفی اللہ سے معلوم ہواکہ لکڑی کے بے جان اور ہے حس کواڑنے بھی حضور کی حضور کی دعا کہ ساور صفی اللہ یہ شعور بھی نصیب ہواکہ اس دیا ہے۔ ساور صفی نے بین بار آجین آجین آجین کہا۔

الا مراحد ، بخار می ، ترند می اوراین ماجه حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

ا کیدروز کوواحد پر حضور نبی کریم علی ، حضرت عبد بین اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبد بین اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثان و والنورین رضی الله تعالی عنبم تشریف لے گئے۔ جلال نبوت کے باعث کوداحد پر سرزوجاری ہو گیا۔ سر کاردوعالم علی شخص نے اپنے قدم مہارک سے اسے مندوکر سکائی اور فرود۔

اُشْبِتُ اُمُّهُ كَالِّمُا عَلَيْكَ نَبِيَّ وَصِدِيْنَ وَشَبِهِيُدَانِ "اے احد تفیر جا۔ تیرے اوپر ایک اللہ کا نی ہے، ایک اللہ کا سے اور دو شہید ہیں۔" اور دو شہید ہیں۔"

الم مسلم نے اس قتم کی روایت حضرت ابو ہر برہ سے کوہ حراکے بارے میں نقل کی ہے۔ اس میں پنجہ اضافے ہیں۔ اس روز حضور کے ساتھ ان حضرات کے علاوہ میں مرتضی، ہے۔ اس میں پنجہ اضافے ہیں۔ اس روز حضور کے ساتھ ان حضرات کے علاوہ میں مرتضی، طلحہ ، زہیر ، سعد بن ابی و قاص رضی الله عنہم بھی شھے اور وہ پہاڑ بھی کا پنے لگا حضور نے فر ہیں۔ اس میں باز مختبر جا نجا نکتا عکر آئے تی آئے تی گا کہ تھی ایک انگری گا کہ تشہیر تی ایک اور کوئی فام

نہیں) بکہ تیرے او پریا توالقہ کا نبی ہے یاصدیق ہے یاشہیدہے۔(۱)
اہم بخاری، مسلم اور و گیر محدشین نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت کیا فٹے مکہ
ہے پہلے مسجد حرام میں تین سوساٹھ بت نصب تھے اور تلعی کے ساتھ انہیں پھر ول بیل
گاڑ دیا گیا تھا۔ سر ورانبیاء عظیم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضور کے وست میادک
میں حبیم کی تھی اس کے ساتھ صرف ان بتول کی طرف اشارہ کرتے گئے نہ ہاتھ لگایا اور نہ

<sup>1.</sup> ري حديد مع آهيا يا مطرق صفي 126

ا نہیں و ھکا دیا۔ اور حضور اشارہ کرتے اور بیر پڑھتے ہوں الحق و دھق الباصل جس کے مند کی طرف اشارہ کرتے وہ سر کے بل اور منہ کے بل کریڈ تا۔

کی نے اس راہب سے پوچھا اور بھی بہت سے فائد ن قریش کے نوجوان موجوو پیل، تم نے انہیں کیے بیجانا اس نے جواب دیاجب بھی آپ کا گزر کی در حت یا پھر کے بال سے ہو تا وہ ال کے سامنے مجدہ ریز ہو جات، نی کے بغیر شجر و جرکس کو مجدہ نہیں کرتے۔ وہ سرکی نشانی بید و کیکھی کہ جب ال کا قافعہ آر باقی قوباد ل کا بیک مکڑا ان پر سربے کے ہوئے تھا۔ آپ جد هر جائے بادل کا مکڑا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تیم کی یہ نشانی و کیمی کہ قافلہ والول نے آگے بڑھ کر در خت کے سابید میں بنی اپنی جگہ پر قبد کر بیا۔ جب یہ تشریف اللہ والول نے آگے بڑھ کر در خت کے سابید میں بنی اپنی جگہ پر قبد کر بیا۔ جب یہ تشریف لائے تو در خت کے سابید میں بنی اپنی جگہ پر قبد کر بیا۔ جب یہ تشریف لائے تو در خت کا سابید و هر جیک ہیں۔

کہ حضوراگر سنگ خارا پر قدم مبارک رکھتے تو س کا نشان اس پھر میں خام ہو جاتا تھ۔ لوگ ان پھر ول سے تبرک حاصل کرتے ہیں وان کی زیارت کیلئے جاتے ہیں اور ان کا احرام کرتے ہیں۔ ایک پھر مصر میں بھی تھ سطان قائنائی نے میں ہزار پو نڈ میں اے خریدا ور وصیت کی کہ بیہ پھر اس کی قبر کے نزویک رکھا جائے اور وہ اب تک موجود ہے۔

سنگ خارا پر قدم رکھتے تواس میں حضور کے باؤل نے نقش ثبت ہو جاتے ، ریت ہے۔ قدم رکھتے تو پچھ پنۃ نہ چلآ۔(1)

### كنكريول كالسبيح كهنا

جلیل القدر محدثین نے جن میں امام بیمی، بزاز طبر انی، ابن عساکر شامل ہیں، نے حضرت ابو ذر سے حضرت ابو ذر سے روایت میں مرف حضرت ابو ذر سے روایت ہے :

میں حضور علقہ کی تنہائی کے او قات کی جنتج میں رہتا تھا۔ میں نے ایک د فعہ رات کو سر ور عالم علی کے نتبا بیٹے دیکھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجما، خدمت اقدیں میں حاضر ہوا،اس وقت سر ور عالم ملاق کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کویا نبی کریم منابطت پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں نے حضور کی خدمت میں ملام بیش کیا۔ حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر حضور نے یو حیما کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی القد تعالیٰ اور اس کے رسول علی کی محبت مھینج لائی ہے۔ مجھے تھم دیا بیٹھ جاؤ۔ پس میں حضور کے پہلو جس بینے گیااور بالکل خاموشی اختیار کرلی۔ کافی و ریبیغار ہااتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند آئے جو تیزی سے قدم افغار ہے تھے اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے انہیں بھی سلام کاجواب دیا،ان سے ہو جھاکیے آتا ہواانہوں نے بھی وہی جواب دیا، الله تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کی محبت سمینج لائی ہے۔ حضور نے انہیں بھی بیضے کا اشارہ فرمایا۔ سر کار دوعالم علیہ کے سامنے ایک جھوتا سائیلہ تھا، صدیق اکبراس پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ان کے ساتھ مجھی اس فتم کی ہاتیں ہو غیں وہ بھی ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثان غنی ر صنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے وہ فاروق اعظم کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر رحمت عالم مناہم نے چند کنگریاں اٹھائیں سات یا تو۔ان کواینے ہاتھ میں لیا تووہ سبحاں اللہ کاور د کرنے لگیں۔ ان کی تسبیح کی آواز اس طرح سنائی دینے لگی جیسے شہد کی تکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ پھر حضور عظی نے ان کو زمین پر ر کا دیا وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر پچھ دیر بعد اٹھایا اور صدیق اکبر کے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا۔

سین ابر سے ہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہشیلی میں بھی وہ سیحاں اللہ کاور و کرتی رمیں اور شہد کی تکھیوں کی ہمنبھناہٹ کی طرح ان کی آ داز آتی رہی۔ پھر ان سے لے کر ا مہیں زمین پر رکھ دیا پھر خاموش ہو گئیں پھر اضیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تھ لی عند کو پکڑا دیا۔ ان کی ہتھیلی میں بھی وہ سبحال اللہ کا ورد کرتی رہیں۔ پھر انہیں زمین پر رکھا تو خاموش ہو گئیں۔ پھر حضرت عثان غنی رضی اللہ تھ لی عند کو عطافر، نمیں وہاں بھی تعلیم کہتی رہیں۔ پھر حضور عظیم کہتی رہیں۔ پھر حضور علیم کے منہ کہتی رہیں۔ پھر حضور علیم کے انہوں نے تنہیم نے وہ کنگریاں ہیں دے کو دیں۔ ہم میں ہے کس کے ہاتھوں میں انہوں نے تنہیم نہیں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تھا کہ دیں۔ ہم میں ہے کس کے ہاتھوں میں انہوں نے تنہیم نہیں کئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تھا لی عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تشریف کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تھا لی عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تشریف کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تھا لی عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تشریف کی۔ ارشاد نہوی کی تھیل میں کہیں تشریف لیے ہوں گے۔ (1)

# وہ معجزات جن کا تعلق حیوانات ہے ہے

المام احمد اور نسائی نے اساد جیدے حضرت انس بن ولک سے روایت کیاہے کہ انصار کے ایک گھرانے کا ایک اونٹ تھاجس پر وہ پانی کے مشکیزے لاد کر ایا کرتے تھے۔اس نے ا یک د فعہ سر تحشی شر درع کر دی۔ وہ اپنی پشت پر نہ کسی کو سوار ہونے دیتانہ س مان لہ دیے دیتا۔ اس کے «لک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ، عرض کی پارسول اللہ ؟ ہمار ااونٹ ہے جس پر ہم یاتی کے مشکیزے لاد کر لاتے ہیں، اب اس نے ہمارے ساتھ سر کشی شر وع کر وی ے انتہ جمیں اپنے اوپر سوار ہوئے دیتا ہے نہ کوئی بوجھ ل دینے دیتا ہے ،اس کی اس سر کشی ہے ہمارے نخلستان اور کھیت خشک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم سلطی نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھو چلیں۔اس اونٹ کے مامک کے ڈیرے پر تشریف نے گئے، حویلی میں داخل ہوئے تو دیکھا اونٹ ایک کونے میں کھڑا ہے۔ رحمت عالم چل کر اس کی طرف گئے۔ انصار نے عرض کی یار سول الندیہ تو باؤ لے کتے کی طرح ہو گیاہے ، حضور اس کے قریب تشریف نہ ہے جا تیں مباد اوہ تکلیف پہنچائے۔ حضور نے فرمایا. مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔او نث نے جب نی کریم کی طرف دیکھا تو دوڑ کر آیااور حضور کے سامنے مجدہ میں گر گیااور اینے منہ کا حصہ حضور کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ سر ور عالم علیہ نے اس کی بیشانی کے بالول کو پکڑ لیا۔ وہ بالكل تا بع فرمان بن گيا۔ حضور نے اس كو حكم دياجو كام اپنے مابك كاوہ يہنے كيا كرتا تھادہ ب مجمی کیا کرے۔ صحابہ کرام نے بیہ منظر دیکھا تؤعرض پیرا ہوئے یار سول اللہ! بیہ جانورہے اے کوئی سمجھ نہیں ہے۔اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ ہم تو عقل و فہم کے مالک ہیں ہمارا زیادہ حق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں۔رحمت عالم علقے نے فرمایا کسی انسان کے لئے درست نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔اگریہ جائز ہو تا تو بیس عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیونکہ خاوند کا حق عورت ہرسب سے زیادہ ہے۔

اہم احمد اور جہتی سی سی سی سی بھی بن مر والتھی رضی القد عند ہے روایت کرت ہیں،
انہوں نے کہا جم نی کریم علی ہے جمراوشر یک سفر سے۔ بھارا گزرایک اونٹ کے ہی انہوں نے کہا جم نی کریم علی ہے جمراوشر یک سفر سے۔ بھارا گزرایک اونٹ نے ہی کریم کو دیا۔ جفور رک گئے ہو چھااس کامالک کریم کو دیکھی تو بڑ بڑایا اور گرون کا اگلا جھیہ زمین پر رکھ دیا۔ حضور رک گئے ہو چھااس کامالک کون ہے ؟ وہ حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہے اونٹ مجھے فروخت کروں۔ اس نے عرش ک یارسول القد جس بطور مدید حضور کی خدمت جس جیش کرتا ہول۔ بیاس خاندان کا اونٹ ہے برسول القد جس بطور مدید حضور کی خدمت جس جیش کرتا ہول۔ بیاس خاندان کا اونٹ ہے برسول القد جس بطور مدید حضور کی خدمت جس جیش کرتا ہول۔ بیاس خاندان کا اونٹ ہے جو اور چارو جن کے تو شغیر کے مارای اور خارون اور خارون اور خارون اور خارون اور خارون کے ساتھ اور خارون کی کے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو ور چارو کی کہ خورا الے اور جاروز پروڈال۔

داری، بزازاور بیعتی باسناد جید حضرت جابرے روایت کرتے ہیں کہ ایک اونت حضور کی بارگاد میں صفر ہوا، جب وہ حضورے قریب ہواتو سجدہ میں گر بڑا۔ نبی کریم عباق نے فرہ بالے کو گار اورٹ کا ہالک کو ن ہے؟ چند انصاری جوان گویا ہوئے یہ ہمارااونٹ ہے۔ حضور عباق ہے جو جھااہے کی تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی یارسول انقد میں ساں تک حضور عباق نے بو جھااہے کی تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی یارسول انقد میں ساں تک ہم اس پر پانی کے مشکیزے لاد کر لات رہ جی اب ہے پوڑھا ہو گیا ہے ، ہمار ارادہ ہے ہم اس کو ذیح کر دیں۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا تم جھے ہے اونٹ فرو خت نہیں کر دیتے؟ انہوں نے عرض کی یارسول انقد یہ اونٹ حضور کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ اچھاسوک کر دیہاں تک کہ اس کا مقررہ ووقت آ جائے۔ انصاری نوجوانوں نے عرض کی یارسول انقد اس نادان اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ حضور کو سجدہ کریں۔ مرشد جن و اس نے فرمایا کسی انسان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کریں۔ حضور نے اونٹ کے مانک کو فرمایا۔ یہ تمہار ااونٹ تمہاری شکانے کیوں کر رہا ہے؟ کرے حضور نے اونٹ کے مانک کو فرمایا۔ یہ تمہار ااونٹ تمہاری شکانے کیوں کر رہا ہے؟

کی حضور نے بچ فرمایا اس خدا کی نشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فر مایہ ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔

طبر انی، حضرت ابن عباس رضی الله عنب سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے پیپ مختص کے دواونٹ <u>تھے۔</u> دونول مست ہو گئے۔انہیں اس نے ایک جیار دیواری میں و خل س کے درواڑہ بند کر دیا۔ پھر دوالقد کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ار دو کیا کہ حضور کو جائے۔ نبی کریم علیہ چند انصار کے ساتھ جیٹے تھے۔اس نے عرض کی یار سول الله میں ایک ضروری کام کیلئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے دو اونٹ تھے وہ مست ہوگئے ہیں۔ میں نے ان کوایک حویلی میں داخل کر کے درو زہ بند کر دیاہے۔ میر ی خواجش ہے کہ حضور میرے لئے وعافر ، عَمِي تاکہ اللہ تعالیٰ ن کو میر افر ، نیر دار بنائے۔ حضور نے صحابہ کرہم کو فرمایا اٹھو میرے ساتھ چو۔ حضور تشریف ے گئے، جب ور دازہ پر مینیجے توبایک کو تھم دیا کہ در دازہ کھولو۔ دود روازہ کھوٹے ہے جھج کا مباد او نٹ حضور کو تکلیف پہنچا ئیں۔ حضور نے تخی ہے تھم دیا کہ دروازہ کھو ویہ س نے دروازہ کھوانا کیب اونٹ دروازہ کے پیس ہیٹیا تھااس نے جب حضور کو دیکھا تو فور 'سجدہ بٹل گر گیا۔ حضور نے اس کے ولک کو کہا جاؤری لے آؤ تا کہ میں اس کاسر باندھ دوں اور اس کو تیرے حوالے کر دوں۔وہ جلدی ہے رسی لے تیا۔حضور نے اس کو یا ندھا، فرہ یا لے و پھر حویلی کے آخری کنارہ پر دومر ااونٹ کھڑ اتھ اس نے جب حضور کو دیکھا تو وہ ہے چون و چرا مجدہ میں ٹر گیا۔ اس کے لئے بھی اس کے مالک کور سی لانے کا تھم دیا۔ وہ لے آیا۔ حضور نے اس طرح اس اونٹ کاسر باندھ دیااور اس کی تکیل اس سے ہالک کے حوالے کر دی۔ آخر میں قربایا۔ دھپ وربهما لابعصالت " لے جواب بیرتیری نافر مانی نہیں کریں گے۔"(1)

حضرت اہام احمد وابود اؤد حضرت عبدالقد بن جعظم سے روایت کرتے ہیں۔ یک روز سر کار دو عالم عبایہ نے جھے اپنے چھے سوار کیااور میر سے ساتھ ایک رازی بات کی اور مجھے مدایت کی کہ کسی شخص کو میہ بات نہ بتاؤل قض نے حاجت کیئے جب حضور کو پر دے کی ضرور ت بہوتی تو حضور پیند فر ہائے کہ کوئی مٹی کا ٹیلہ ہو جس کی اوٹ میں بیٹھ کر حضور قضائے حاجت کیلئے ایک انصاری کی حویلی قضائے حاجت کیلئے ایک انصاری کی حویلی

<sup>1</sup>\_ر في: طان،" السيرة المنوب"، جلدة، صفي 133

کے اندر تھریف لے مجے وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جب اونٹ نے حضور کارخ اور دیکی تو شدت غم ہے اس کی آئھوں ہیں آئسو آگے۔ سرکار دوعالم علقے جل کرخوداس کے پاس تھریف لائے اور سرکے قریب اس کی گردن پر اپنادست مبارک چھیرا پھر حضور نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انساری حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ بیہ میر ااونٹ ہے۔ حضور نے اس کا مالک کون ہے؟ ایک انساری حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ بیہ میر ااونٹ ہے۔ حضور کے اس اونٹ کا در نبیں آتا جس نے تھے اس اونٹ کا در نبیں آتا جس نے تھے اس اونٹ کا ملک بنایا ہے۔ اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تواسے بھوکار کھتا ہے اور اس سے کا ملک بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس حو لی میں داخل ہو تا تو اونٹ اس پر حملہ کرتا لیکن جب حضور نے اس کے اندر قدم رنج فرمایہ اور دو عالم علیہ نے کہ وہایا تو وہ دوڑ کر آیا اور اپنا منہ زمین پر رکھ دیا اور تھنے کے بل بیٹھ گیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے اس کے دوراس کے سر پر کھ دیا اور تا تا ہے وہ اس کے سر پر کار دوعالم علیہ نے اس کے اس قربال پر داری کو دکھے کر حضور نے قربایا جاتا ہے وہ اس کے سر پر کھ دیا وہ در کر آیا اور وہ لگام جس سے اسے جلایا جاتا ہے وہ اس کے سر پر کھ دیا وہ در کر آیا وہ داری کی کو دکھ کر حضور نے قربایا۔

مَا يَيْنَ النَّمَا وَالْاَرْضِ شَى عُ اللَّا يَعْلَمُ الْأُرْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَاصِى الْجُنِيّ وَالْدِ فَيْسِ -

''ز مین و آسان میں جو چیز ہے وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سر سمش جنوں کے اور سوائے تا فرمان انسانوں کے۔''

قاضی عیاض رحمته الله علیہ نے شفاء شریف میں حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عند کے حوالے سے لکھاہے۔

ایک و فعہ عیدالا صحیٰ کے موقع پر چھ سات اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کئے گئے تاکہ حضور ان کی قربانی دیں۔ جب حضور ان کے پاس تشریف لائے تو دہ ایک قطار میں کھڑے کئے گئے۔ ان میں ہے ہر ایک دوڑ کر حضور کی خدمت میں پیش ہو تااور اپنی گردن پیش کر تا تاکہ حضور اپنے وست مبارک سے اس کو ذرج کرنے کا شرف بخشیں۔ اس طرح بیش کر تا تاکہ حضور اپنی اپنی گردنیں حضور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حضرت امیر خسرہ ایک کے بعد دوسر ااپنی اپنی گردنیں حضور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حضرت امیر خسرہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ہمد آ ہوال صحر امر خود نہادہ پر کف بامیدایں کہ روزے بٹکارخوابی آمد "صحر ا کے سارے ہر نول نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر ر کا سئے ہیں، اس امید میں کہ نمسی روز حضور شکار کیلئے تشریف یا ئیں گے اور وہ پنے سر حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ چیش کریں۔"

امام طبر انی نے زید بن ثابت سے اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مر جہ ایک غزوہ بیس سر ور عالم علیقے کے ہم کاب شخصہ جہ ایک چورا ہے پر پہنچ تو ہمیں ایک اعرابی دکھائی ویا جو ایک اونٹ کی تکیل اپنے سخے۔ جب ہم ایک چورا ہے پر پہنچ تو ہمیں ایک اعرابی دکھائی ویا جو ایک اونٹ کی تکیل اپنے میں پکڑے آرہا تھا۔ جب وہ قریب ہوا، کھڑا ہو گیا اور عرض کی السمام علیک یا نی اللہ معنف من بکرا ہو گیا اور عرض کی السمام علیک یا نی اللہ معنف کو آب کی اللہ علی میں کے سلام کا جو اب ارشاد فرمایا۔ اس اثناء بیس ایک اور سومی ہیں گیا عرض کی یار سول القداس اعرابی نے میر اید اونٹ چرالی ہے۔ اس وفت اونٹ نے بلیا اناشر و شاکر دیا۔ حضور خاموشی سے اس کے بلیا نے کو سنتے رہے پھر اس شخص کو کہا جا آ تکھوں سے دور ہو جا جہوں خاص کی ایک ہے۔

قاضی عیاض رحمنہ اللہ عدیہ لکھتے ہیں سر ورانبیاء علیہ گھوڑے پر سواریتھے ، نماز کاوقت آگیا، حضور گھوڑے ہے اترے ، گھوڑے کو کھلے چھوڑ دیااور اے فر ہایہ۔

> لا تبرح بارك الله فبك حتى نفرغ من صلات
> "اے گھوڑے جب تک ہم نمازے فارغ ہوں تم نے اوھر اوھر کہیں
> نہیں جاناہے۔" وہ گھوڑا ساکت وصامت کھڑ ارہا۔

> > بھیٹر وںاور بکریوں کاسجدہ

امام احمد اور برناز، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول ابقد منابقہ ایک انسادی کے باغ میں تخریف سے گئے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک انسادی بھی حضور کے باغ میں تخریف سے گئے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک انسادی بھی حضور کے ساتھ تھے۔ اس باغ میں بکریول کاریوڑ تھ، انہوں نے جب حضور کے نبوت کے نور کا مشاہدہ کیا تو وہ مجدہ میں گر گئیں۔ اللہ تعالی نے ان ب زبان و ناوان بکریول کے ول میں بذریعہ الہام حضور کی بہتان بیدا کردی۔

صدیق اکبرنے عرض کی مارسول اللہ ان بکر ہوں سے زیادہ تو ہمار احق ہے کہ ہم حضور کو مجدہ کریں۔ ہادی ہر حق نے فرمایا کسی انسان کیلئے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ بیمتی حضرت جاہر رضی القد عنہ ہے روایت کرت میں کہ ایک آومی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان ابیا۔ اس وقت حضور خیبر کے تفعول میں ہے ایک قدید کا محاصہ و کئے ہوئے تنظے۔ وہ آومی خیبر کے یہود ہواں کاج وابا تضداس نے عرض کی یار سوں ابقد میں ال بکر بول کا کیا کروں جضور نے فرمایا س ریوڑ کامنہ ان کے الک کی طرف کروں جو نو نوک کو کئریاں ارکر بھاؤوں کہ القد تعالی تیم کی المانت ان کے مالیوں تک پہنچودے گا۔ سے بیا تی کی اور ہر بھری اینے مالک کے تھر چلی تی ۔

مر جانورالنداورر سول کااطاعت ًئزار تھا۔ جس جا ور کوچو تھم ملتاوہ اس کی نتمیل میں ڈر تامل نہ کرتا۔

بھیڑ ئے کا گفتگو کر نا

ایام حمد اسناد جبیر کے مہاتھ امام ترفہ گیاہ رجا کما اسناہ صحیح کے مہاتھ ہو معید خدر گ ہے۔ روایت کرتے میں ''پ نے کہا کیس بھیٹر نے نے بھر گ پر مملد کیا اور اس کو بکڑ ہیا۔ اس کے چروا ہے کو بہتہ چلاہ واس کے بیچھے بھا گااور وو بکر گ اس کے مند سے چھین لی۔ او بھیٹا ج وم کے بل بیٹھ گیااور اس نے جروا ہے کو کہا۔

> اَلاَ تَتَنَعِّى اللهُ تَغَرِّعُ مِنْ زِنْ قِ سَاقَهُ اللهُ وُالْكَ "شهبیں خدا کا خوف نہیں ، اللہ تعالیٰ نے جو رزق میر ی طرف بھیجہ ، وہ تم نے چھین ہید"

> > چے والا کہنے گا۔

ید تُنْبُ مُقَیع عَلیٰ ذَهَیْهِ یُکِلِمُینُ مِکلاهِرالِاثْیِ "اے لوگود کیھوا یک بھیٹریاا پی دم پر جیضا ہادران نوب کی طرع "فقطو "کررہاہے۔"

کیااییا تعجب گنیز واقعہ تم نے پہلے و کھاہے۔ بھیٹر یا پھر یول۔اے ناوال میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات حمہیں ساتا ہوں۔ محمیر کا کہ انداز میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات حمہیں ساتا ہوں۔ فیکن دسول میں جوال نخستانوں میں تشریف فرہ تیں۔'' يُحَيِّنَ فُ النَّاسَ عَنَّ تَبَرُهُا قَلَ سَبَقَ وَهَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ "لو گول كو گزرى بو لى باتي بتات بين اور "كنده جو بون والا باس سے آگاہ كرتے بيں۔"

دومر می روایت ہے۔

یُدُعُو النَّاسَ إِلَی الْهُمَّای وَلِاَیَ الْحَقِّ وَهُوْ لِیَکَوْنَهُ "وہ تو لوگوں کو ہدایت حق کی طرف بات میں اور وہ ناوان ان ک تکذیب کرتے ہیں۔" ابوسعید خدر کی فرماتے ہیں۔

اس کے بعد چرواہا ہے رپوڑ کو ہانگ تریدینہ طیبہ طاخر ہول پھر رسول اگر می فد مت میں طاخر ہوا اور سارا واقعہ سایا۔ حضور علیقے نے تقم دیا ہے سو د حدمعۃ کچر حضور ہو۔ تشریف لائے اور عرائی کو فرمایا جب مسلمان بہاں آئیں توجو تم نے دیکھ ووالنہیں بتانا تا کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

جب مسمى ن متحد ميل جمع بوڭ تواع اني ئے ساراہ تھا انہيں شاہد (1)

ایک دوسر می رویت میں ہے وہ چروابا یہودی تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضہ ہوا،
اسلام قبوں کیا اور حضور کو سارے واقعہ کی اطلاع وی۔ حضور نے تصدیق کی پھر حضور نے
فرماویہ قیامت کی نشانیاں میں۔ قریب ہے کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر سفر پر جاگ ا جب واپس سے گا تواس کے جوت اور اس کی چینز می سے بتائے کی جو پچھو اس کے بال خانہ
خاس کی غیر حاضری میں کیا ہے۔

ا یک دوسم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوہر میرہ فرماتے ہیں۔

بھیٹر نے نے جرواہے کو کہا کہ تواپے ریوڑی حفاظت میں نگا ہواہے اور اس نبی کرم ک خدمت میں حاضر نبیں ہوتا جس ہے بڑا نبی القد تعالی نے مبعوث نبیل فرمایا وراس کے اور تیرے در میان صرف ایک گھائی ہے جو تونے عبور کرنی ہے۔ اگر تو سکی خدمت میں حاضر ہوگا تو تشہیں القد کے شکروں میں داخل کر لیا جائے گا۔ س چرواہے نے کہا میرکی بھیٹرول کا کو ان می فظ ہوگا۔ بھیٹر نے نے کہا تیم ہے و اپس آئے تک میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس چرواہے نے اپنار ہوڑ بھیڑ ہے کے حوالے کر دیا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سررا
واقعہ سنایا اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے اے فرمایا اب تم اپنے ربوڑ کے پاس جو تم اے
محفوظ پاؤ گے ، اس میں سے کوئی بھیڑ ضائع نہیں ہوگی۔ جب واپس آیا اس نے ربوڑ کو
بحف ظت پایا۔ اس نے اپنے ربوڑ سے ایک بحری ذرج کی اور بھیڑ ہے کے سامنے رکھ وی۔
قاضی عیاض شفاشر بیف میں ایک بھیڑ ہے کی گفتگو کا واقعہ لکھتے ہیں۔

ابن وهب سے مروی ہے ایک بھیڑتے نے ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے گفتگو کی تھی۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بھیڑیا ایک بھیڑیا آپ کا تعاقب کر رہاہے۔ اس وقت وہ ہم ٹی عدود حرم میں واغل سے بہر تھی۔ جب وہ بھیڑیا اس ہم ٹی پر جبیٹا تو وہ ہم ٹی دوڑی اور حدود حرم میں واغل ہو گی تو بھیڑ نے نے اس کا تعاقب ترک کر دیا اور وائیس ہم ٹی ہے۔ ان دونوں نے جب ان مقطر دیکھا تو ہوے جران ہوئے تو بہان کو جب ان کھیڑ نے نے جب ان کی حرب ان مورٹ کی ۔ ان دونوں نے جب سے منظر دیکھا تو ہوے جران ہوئے تو جب ان کو جرائن و خرب ان مورٹ کی بات سی تو وہ ہوا۔ اس سے بھی تعجب انگیز بات میں ہے کہ محمد ابن عبد انڈ (علیات یہ ہے کہ محمد ابن عبد انڈ (علیات یہ ہے کہ محمد ابن وعید انڈ (علیات یہ ہے کہ محمد ابن وعید انڈ (علیات یہ ہے کہ محمد ابن وعید میں حمید میں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم دوزخ کی طرف وعید دے دے دے دے دو

ابوسفیان نے صفوان کو کہالات وعزیٰ کی قسم!اگریہ قصہ اٹل مکہ کو جا کر ساؤں تو وہ اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرلیں۔(1)

#### گرھے کا گفتگو کرنا

ابن عساكرنے ابن عمر رضی اللہ عنماے روایت كياہے-

جب حضور کریم علی نے نیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا تو حضور نے ایک کالے رنگ کا گدھاد یکھا۔ سر کار دوعالم علی نے نیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا تو حضور سے کفتگو گ۔ گدھاد یکھا۔ سر کار دوعالم علی نے اس گدھاد یکھا۔ سر کار دوعالم علی نے اس کے بچھا تیرانام کیا ہے؟ قال یزید بی شہاب پھر اس نے کہاامند تعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کئے۔ ان میں سے ہراکی پرالند کے نی نعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کئے۔ ان میں سے ہراکی پرالند کے نی نے مواری کی ایک پرالند کے نی

<sup>1</sup>\_زير والن "السيرة النوب " مجلد 3، صفي 136

نسل سے میر سے بغیر کوئی اور نہیں رہااور انہیاء میں سے حضور کے بغیر کوئی نہیں رہا۔ حضور کی ملکیت میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، جان ہو جھ کر پھلا کرتا تھا۔ وہ جھے کو بھو کار کھتا اور میری پیٹے پر ضریب لگا تا۔ سرکار دو وعالم علیت نے فر بی ایت یعمور اُ تو یعفور ہے۔ یعفور ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس کی تیز رقاری کی وجہ سے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا۔

نبی مکر م علقے کو جب کسی صحافی کو بلانا ہو تا تو یعفور کو بھیجے جاؤ فلال کو جالہ ؤ۔ وہ سید ص اس شخص کے گھر کے ور وازے پر پہنچا، اپ سر ہے اس کے در وازے پر نکر مار تا، جب صاحب خانہ باہر آتا تو اشارہ کر تاکہ حمہیں حضور نے یاد فرمایا ہے۔ جب حضور کا و صال ہوا تو وہ ایک کئو تمیں پر آیا، حضور کے فراق نے اسے از حد پر بیٹان اور غمز دہ کر دیا تھا، اس نے اس کنوئی میں چھلانگ لگا کرائی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔

#### گوه (سوسار) كاايمان لانا

یہ ختکی میں رہنے والا جانور ہے۔ ابن خالویہ کی تحقیق کے مطابق یہ پانی نہیں پیتا۔ ہی کی عمر سات سو سال سے زائد ہوتی ہے۔ کہاجاتا ہے چالیس دن کے بعد صرف ایک قطرہ چیشاب کر تاہے۔ اس کا کوئی دانت نہیں گر تا۔ اس کے دانت علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی گھڑا ہو تاہے۔

اس صدیث کو جلیل القد رائمہ صدیث نے حضرت! بن عمر منی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے۔ ان جلیل القد رمحد ثین میں بہتی ، طبر انی ، حاکم ، ابن عدی اور دار قطنی ہیں۔ یہ حدیث سید ناعبد اللہ بن عمرے مروی ہے۔ فرہ تے ہیں ایک روزنی کر ہم علی اللہ القد محد ہوا۔ اس نے ایک محفل میں رونق افر وزیتے۔ بنی سلیم قبیلہ کا ایک بدو حاضر خد مت ہوا۔ اس نے ایک سو سار کا شکار کیا تھا اور اس کو شکار کے بعد اپنی آسٹین میں چھپالیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی موساز کا شکار کیا تھا اور اس کو شکار کے بعد اپنی آسٹین میں چھپالیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک مرجا کر اس کو خوب بھونے گا اور اے کھائے گا۔ جب اس نے صیب کر ام کی جماعت کو دیکھا تو پو چھا یہ کو ان ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہیں۔ وار قطنی کی روایت میں ہو دیکھا تو پو چھا ہے کو ان ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہیں۔ وار قطنی کی روایت میں ہو اس نے بو چھا تمی حوالی کرتا ہے کہ دو اللہ کا نبی ہے۔ وہ بد و حضور کی خد مت میں حاضر ہو ااپنی نادائی اور یہ خیال کرتا ہے کہ دو اللہ کا نبی ہے۔ وہ بد و حضور کی خد مت میں حاضر ہو ااپنی نادائی اور

جہالت کے باعث بوں کویا ہوا۔

يَامُحَمَّدُ مَا اشْتَمَلَتِ النِّسَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةِ اَكُنْ بَمِنْكَ وَنُوْلَا أَنْ تُسَيِّمِينِ الْعَرَبُ الْعَجُولُ لَقَتَلْتُكَ وَسَرَّمُ ثُلْالَ سَلَالَ النَّاسَ أَجْمَعِيْنَ بِقَتْلِكَ

"اس نے کہا۔ آن تک عور تول نے جینے بچے جنے ہیں آپ سے زودہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے یہ خطرہ ند ہو تا کہ مجھے الل عرب عجول (جلد باز) کہیں گے تو میں آپ کو قبل کر دیتا اور آپ کو قبل کرے تمام لوگوں کوخوش کر دیتا۔"

حضرت فاروق اعظم خدمت اقد س پس حاضر نقے، عرض کے۔ " یکارسول اللہ دعینی اُؤٹائی اللہ دعینی اُؤٹائی اللہ دعینی اُؤٹائی اللہ دعینی اس کا اللہ کا سرقلم کرووں۔
اس کریم آقانے فرمایا اے عمر! حمہیں پند نہیں کہ طیم کا کشاونی مقام ہے گادگائی اُس کی اُن اونی مقام ہے گادگائی ایکون اُن اُن اور ایکن اس کا کشاور کے بعد وہ بدو حضور کی طرف متوجہ ہوااور ایکن آئی سین سے وہ تکاں کر کہنے لگا۔

> لَبُتَيْكُ وَسَعُدَيْكُ يَا ذَيْنَ مَنَ وَالَى الْفِيّامَةَ
>
> "مِن عاضر بول تمام سعاد تين اور ار جنديال حنور ك قد مول ش بين اے قيامت كے قريب آنے والول كى زينت " پير حضور نے يو چھا مَنْ تَعْيِدُا تُوكَ كَلْ يَوْجَاكُمْ مَا ہے۔ اس نے جواب دیو۔

ٱلَّذِي فِي السَّمَّاءَ عَرِشُهُ وَفِي الْاَرْضِ سُلَطَانُهُ وَفِي الْبَخْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ دَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِعِعَابُهُ "میں اس کی عیادت کرتا ہوں جس کا عرش سمان میں ہے، جس کی بادشا بی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے۔اور جس کا عمّاب آگ میں ہے۔" پھر رحمت عالم نے اس سے پوچھا۔ وکھڑے اکا میں کون ہوں۔ اس نے جواب دیا۔

ڒۺؙۅۧڷؙڒؾؚٵڵۼڶۑؠٚؽڂٵؾۜۄؙٳڶێۣٙؠۼ۪ؽؘ قَدۡٵۏؙ۫؈ۜڡؽٛڝڎۜڡؘڬ ۄؘڂٵڹؘڡٚڹڴڒۘؠڬ

"آپ رب العالمين كے رسول بيں خاتم النبين بيں۔ جس نے آپ كى تقمديق كى دور دونوں جہانوں بيس كامياب ہوا۔ جس نے حجد الاوہ خائب دخاس ہوا۔"

ا پنی گوہ ہے اللہ تعالی کی تو حید اور حضور کی رسالت کی گواہی سن کر وہ ہدو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ دار قطنی اور ابن عدی نے یہ اضافہ کیا ہے۔

کہ گوہ کی بیہ شہادت مننے کے بعد اس نے کہا۔

اَشَهُ مَكُ اَنَّ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَا لَكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّا (1) "مِن گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعال کے بغیر کوئی عبادت کے یا تُق نہیں اور آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں۔"

يم چم کيا۔

لَقَدُ ٱلْمَيْتُكُ وَمَاعَلَى وَجِيرِ الْرَبْنِ آحَدُ هُو ٱلْعَصُ إِلَى مِنْكَ "جب مِن حضور كى خدمت مِن عاضر جوا، روئ زمِن بِر كوكَ مُخص اليانه تفاجو حضورے زيادہ ججھے تا پيند ہو۔"

وَاللّٰهِ لَا لَنْتَ السَّاعَةَ آحَبُّوا لَنَّ مِنْ نَفْیِهِی وَوَلَدِی قَ "اب اس وقت بخدا آپ مجھے میری جان ہے اور میری اول وے بھی زیادہ محبوب ہیں۔" مجراس نے عرض کی۔ قَدُّا اَمَنَ بِكَ شَعْرِي وَبَثْنِي فَ وَدَاخِلِي وَخَالِجِي وَمِينَ فَ مَا اَمْنَ بِكَ شَعْرِي وَ وَبَثْنِي فَ وَدَاخِلِي وَخَالِجِي وَمِينَ فَ وَعَلَا نِنْ يَتِي مَ

''اس وقت میرے جسم کا ہر بال، میرے جسم کا چڑہ، میر اواخل اور خارج، باطن اور خلاہر اللہ تعالٰی کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آیاہے۔''

رحمت عالم علي في اعرابي كي بيه تصبح وبليغ بالمي سن كر فرمايا-

اَلْحَمَّدُ بِثُهِ الَّذِي هَمَاكَ إِلَى هَذَا الدِّيْنِ الَّذِي يَعَلُوْ وَلَا يُعُلَّى عَلَيْهِ -

"ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے بچھے اس دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطافر مائی، جو دین ہمیشہ غالب وسر بلند ہو تا ہے اس کو مغلوب تہیں کیا جاسکا۔"

يحر فرمايا\_

بر رہیں۔

نماز کے بغیر اللہ تعالیٰ دین کو قبول نہیں کرتا۔ قر آن کریم کی تلاوت کے بغیر نماز قبوں نہیں۔ پھر اس نے عرض کی دہ قر آن سکھا ہے۔ معلم اللہ نیت رحمت عالم علیہ نے اسے سورہ فی تحد اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ وہ قر آن کریم کی ان چھوٹی سور تول کو س کر جیران روگیا کہ میں نے کوئی شعر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں سنا۔ حضور نے فرہایا ہے رب اللہ لمین کا کلام ہے، شعر نہیں ہے۔ اگر تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو تجمے قرآن کریم کے تبیرے حصہ کی تلاوت کا تواب طے گا، اگر دو بار پڑھے گا تو قرآن کی دو تہائی پڑھے گا تو قرآن کی دو تہائی ورجے کا تو اب طے گا۔ اگر دو بار پڑھے گا تو قرآن کی دو تہائی ورجے کا تو اب طے گا۔

نِعْمَ الْإِللَّهُ إِللَّهُ الْهُنَا - يَقْبَلُ الْمَسِيعُ دَيْعُظِى الْكُوَّيْدَ "بهراضدا بهترین خداہے ۔ تھوڑی چیز قبول فرما تاہے ، اس کے بدلے میں بڑا اجرد بتاہے۔"

پھر ہادی برحق نے پوچھا تمہارے پاس مال ودولت ہے؟ اس نے کہا میرے قبیلہ بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ مفلس اور تنگدست کوئی نہیں۔ حضور علی ہے محابہ کو تھم دیا کہ اس کی مالی امداد کریں۔ محابہ نے اس پر اپنے عطیات کی بارش کر دی پہال تک کہ وہ دو نتمند ہو گیا۔

حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کی پارسول اللہ ایش اس اعر ابی کو ایک او نمنی دیتا ہوں جو دس وی گا بھن ہے اور غزود تہوک میں حضور نے جھے عطافر مائی تھی۔ وواتی تیز ر فقار ہے کہ اگر آخر میں ہو توسب ہے آئے۔ نکل جاتی ہے، کوئی اور او نمنی چھھے ہے اس کو مل نہیں سکتی۔

یہ اللہ کے راستہ بیں بیش کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بخق اونٹ سے کم ہے اور عربی اونٹ سے کم ہے اور عربی اونٹ سے اعلی ہے۔ سر کار دوعالم علیقے نے حضرت عبدار حمن کی بات سن کر فرمایا تم نے جواو نمنی دی ہے اور اس کی خوبیال بیان کی جیں، کیا اب بیس تجھے اس چیز کی خوبیال نیان کی جیں، کیا اب بیس تجھے اس چیز کی خوبیال نیان کی جی اس کے بدلے میں اللہ تعالی تجھے عطافر مائے گا؟ عرض کی ضرور مہر بانی فرما تیں۔ حضور نے فرمائد

د نیوی اور اخروی سعاد تول ہے اپنی جھولیاں بھر کرید اعرابی رخصت ہوالہ راستہ میں اے بنی سلیم قبیلہ کے ایک ہزار نوجوان کے وہ سارے او نئوں پر سوار نتھے۔ ہرایک کے ایک نیز داور تھی۔ اس اعرابی نے ان سے پوچھا کدھر جارہ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس جوید دعوی کرتا ہے کہ وہ نی ہے۔ اعرابی نے کہ اشتہ کا اُن کھی اُن کے بہدد رول کو بتایا کہ میں توان اُن کھی کھی کہ اُن کھی کہ اُن کھی اُن کے بہدد رول کو بتایا کہ میں توان

حضرت انن عم جواس حدیث کے راوی ہیں ووفرمات ہیں کہ سرورعالم کی حیات طیبہ میں ایسا بھی نسیں ہوا کہ اہل عرب یا مجم سے ایک ہزار کے گرووٹ یک بارگ رحمت مام مذیقہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہو۔

على مدرزيقي وحلدان اس حديث كوبيان كرت بوئ فرمات جي-

بعض و وں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض نے تو یہ وعوی کیا ہے کہ یہ موضوع ہے گئیں وونوں ہاتیں مر دود بیں۔ اس کو کیونکر موضوع یاضعیف کہا جا سکت ہے جبکہ ان محدیث بین نے اس حدیث ہی روایت کی ہے جوا ہے زمانہ کے انکہ حدیث تھے، جن کو حقاظ حدیث تار کیا ہے جا تقاور جو بردی شان کے مالک تھے۔ جسے ابن عدی، بینی ایہ و گ بر گزائی موضوع حدیث کی روادار نبیں اور دار قطی و گنا ہیلگ بالا اور بین موضوع حدیث کی روادار نبیں اور دار قطی و گنا ہیلگ بالا اور بین موضوع حدیث کی روادار نبیں اور دار قطی و گنا ہیلگ بالا اور بین موضوع حدیث کی روادیت ہے ہیں کی طریقوں سے مروی ہے۔ اس حدیث کو بیت حدیث ہو دین ہو تین علی کرنے حضرت ملی مرتفنی سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس انمو منین عائش صدیقہ اور ابو ہر بیوے مروی ہے۔ علا مہ د حال ن یہ سختین کرتے ہوئے اسے فیصلہ کا ایوں اظہار کرتے ہیں۔

عَالَيَةُ الْاَهُمِرَانَ بَعَضَ الطَّرُقِ صَعِيفَ مَّلَكِهَمَّا يُعَوِّى بَعَثْهَا بَعَضَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ "كيونك يه كثير طرق سے مروى ہے۔ جو سَكتاہے كه اس كى كوئى سند ضعيف ہولئين يہ كثير طرق ايك دوسرے كى تاميد كرت ہيں۔"

## ہر نی کا گفتگو کرنا

اس معجزہ کو اہام بیبی نے حضرت ابو سعید خدری رضی ابقد عنہ سے رویت کیا ہے اور اس روایت کے متعدد طرق ہیں جوایک دوسر سے کی تقویت کر رہے ہیں، جس سے بنتہ چات ہے کہ اس روایت کا اصل ہے ،اس سے اسے حسن لغیر ہ کہا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رہ مت الله علیہ نے ام المو منین حضرت ام سلمہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس رہ یت میں کو کی ایسا صیفہ استعمال نہیں کیا جو اس کی سند کے ضعیف ہونے کی طرف شرہ کر تا ہو۔ میں کو کی ایسا صیفہ استعمال نہیں کیا جو اس کی سند کے ضعیف ہونے کی طرف شرہ کر تا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دال است کرتی ہیں کہ یہ سند قوئی ہے اور جن و گول نے سے ضعیف کہا ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابو نعیم نے دیا کی نبویہ ہیں تعدیم کے اسے حصر ساری خضرت ام سلمہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت ہم المومنین ام سومہ کی بیان کر دوجہ یث آپ کے سامنے پیش کر تا ہوں۔ آپ فرماتی میں ایک روز سر کار دو عالم علیہ صحر امیں تشریف فرہ تھے،احپائک بیہ صد اجند :و ئی یار سول الله یار سول الله یار سول الله احضور نے آواز کی طرف توجه فر مائی دیکھا کیے ہی نے ہے جس کوری ہے ہاندھ دیا گیاہے اور ایک اعرابی اس کے قریب کیڑ تان کر وعوب میں سور ہو ے۔ بی رحمت علی نے اس برنی سے دریافت کی ما حاق بلی حمیس کیا کلف ہے؟ اس نے عرض کی اس اعرانی نے مجھے شکار کیا ہے ، میرے چھوٹے چھوٹے دویجے س پہاڑ میں ہیں۔ حضور آزاد فرہ عیں تاکہ جا کر دووھ بلہ آؤل پھر وٹ سؤں گی۔ حضور نے فرہ یا واقعی تم لوٹ آؤگی؟اس نے عرض کی اگر ہوٹ کرنہ آؤں توالتہ تعالی مجھے اس عذ ب ہے د و حیار کرے جو نگان و صوں کرنے والول کے بئے مقر رہے۔ حضور نے اس کی رسی کھولی وہ دوڑتی ہوئی چلی گی اور اپنے بچول کو جا کر دودھ بلایا پھر تھوڑی دیر بعد حضور ک خدمت میں حاضر ہوئی۔ نی کریم علی نے پہنے کی طرح اے باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی بیدار ہوا حضور کو کھڑے وکھے کر عرض کرنے لگا آلک تحاجیج اے اللہ کے رسول کوئی تھم ہے، فرمائمیں۔ حضور نے فرمایا اس ہرنی کو سزاد کر دو۔ اس لے تغییل کی اور اے سزاد کر دیا وہ دوڑتی ہوئی صحر اکو طے کرنے گئی۔وہ شدت مسرت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہی تھی اور كهدرى كل الشُّهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَا تَلْكَ رَسُولُ اللهِ يمي روايت طبر انى نے اور حافظ منذرى نے التر غيب والتر بيب ميں باب الركوة كے عنوان كے تحت درج كى ہے۔ سقادى نے اس حدیث كا انكار كيا ہے ليكن آخر شل اكھ ہے۔ كوان كے تحت درج كى ہے۔ سقادى في الجُمُلَةِ وَادِدُ فِي عِدَةِ آسَادِيْتُ يَشَعَّدُى بَعْضَهَا بَعْضَا

"کہ بیہ حدیث بہت می کتب میں مختلف طرق سے مروی ہے اور بیہ طریقے ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ شیخ الاسلام ابن حجرنے المختصر مصنفہ ابن حاجب کی احادیث کی تخرتنج کرتے ہوئے اس حدیث کی تخرتنج کی ہے۔علامہ ابن سکی کہتے ہیں۔

حَدِينَتُ تَسَيِّيعِ الْحَطَى وَتَكُلِيمُ الْغَزَالَةِ وَإِنَّ لَفَرَيُكُوكَا الْيَوْمَ مُتَوَايِرٌ مِن لَعَلَمُ الْعَزَالَةِ وَإِنَّ لَفَرَيْكُوكَا الْيَوْمَ مُتَوَايِرٌ مِن لَعَلَمُ الْوَاتُوا إِذْ ذَاكَ

''کریوں کی تعبیع کہنے اور ہرن کی گفتگو کرنے والی احادیث اگر چہ الارے زمانہ میں متواتر نہیں لیکن پہلے ووور جہ تواتر کو مپنجی ہوئی تھیں۔'' اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجرنے ابنافیصلہ بایں الفاظ ذکر کیاہے۔

وَالَّذِي فَ اَتُولُهُ إِنَّهَا كُلَّهَا مُشَيِّعِوَةً بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مُجْعَانَهُ اَعْلَمُ-

"اس صدیت کے بارے میں میری رائے میہ ہے کہ اس کے سرے طرق لوگوں میں مشہور ہیں۔ حقیقت حال کو اللہ سجانہ تعالی بہتر جانتا ہے۔" جن صحابہ سے میہ حدیث مروی ہے ان میں سے بعض کے اساء گرامی میہ ہیں۔

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنها · ال سے طبر اتی نے الکبیر میں اور ابو تعیم نے اپنے ولائل میں بیہ حدیث روایت کی ہے۔

انس بن مالک. ان ہے الطبر انی فی الاوسط اور ابو تعیم نے مر بی کے طریقہ سے نقل کیا ہے۔ علامہ سپیوطی قرماتے ہیں اس کی روایت میں اغلب بن تمیم راوی ہے یہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ سے حدیث متعد و طرق ہے مروی ہے جو اس بات کے گواہ ہیں کہ اس واقعہ ک

کوئیامل ہے۔

ابوسعیدالخدری: ان سے امام بیعتی نے روایت کی ہے۔ زید بن ارقم: ان سے بھی ام بیمتی اور ابو نعیم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ام بیمتی اس صدیث کے بارے بیس کہتے ہیں اس کے متعدد استاد ہیں اور ایک دوسر کی تائید کرتے ہیں اس لئے اس کا درجہ حسن لغیرہ ہے۔ (1) شیر کی قرما نبر واری

حضرت امام بخاری اپنی تاری اور بیمی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔
رحمت عالم علی کا کیک غلام تھ جس کا نام سفینہ تھ۔ حضور سید عالم علی کے انہیں حضرت معاذ کی طرف بھیجا جواس وقت یمن کے امیر تھے۔ راست میں شیر سامنے آگی۔ اس نے جب ان پر حملہ کرتے ہوئے فر ایا۔
نے جب ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فر ایا۔
اُنا سیفیٹ تھ مُولی دُسولِ اللہ صلی الله علی دُرد سکور کو کا غلام ہوں۔
اُنا سیفیٹ تھ مُولی دُسولِ اللہ صلی الله علی دِرد سکور عیا کہ کا غلام ہوں۔

"اے شیر اخبر دار میر اتام سفینہ ہے ادر میں حضور علاقے کا غلام ہول۔ میرے پاس حضور کا گرامی نامہ بھی ہے۔"

القد تعالی نے اس شرر کوابہام کیا، وہ سفینہ کے کلام کو سمجھ گیا اور راستہ ہے ہے گی۔

اہم جہلی اور برزاز کی ایک روایت ہے "جے ان و نول نے سمجھ قرار دیاہ اور اہام سیوطی نے

ان دونول کی روایتوں کو ممجھ کہا ہے "کہ سفینہ ایک کشتی میں سمندر کو عبور کر رہاتھا۔ "ندھی

کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گی۔ برڈی مشکل ہے ایک نواحی جزیر وہیں ج پہنچ۔ وہاں ایک شیر کھڑ ا

قا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کتا تعرفی دسول الدائیو ہے اے جنگل کے

بادشاہ اعمی رسول اکرم کاغلام ہول وہ میرے آئے "کے جی دیا اور اینا کندھا ہوا ہد کر اشارہ

کر تار ہااور مجھے اس سرٹ کے بہنچاویا جو میری منزل کی طرف جاتی تھی۔ (2)

حیوانول کی اطاعت اور فرمانبر داری کے بارے میں بیٹار روایات میں لیکن ہمنے چند مشہور روایات کوؤ کر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ قائلتا شبختانکا دَتَعَالَیٰ اَعْلَمَہُ

<sup>1</sup>\_ جيدالله على العالمين، جلد2، صغه 29-28

# حپثم زون میں اجنبی زبانوں کاماہر بنادیا

ہادی پر حق علیقے نے جب سلاطین زمانہ کی طرف اسلام کی وعوت ویے کیلئے اپنے گرای تا ہے این علی بھیج گئے۔ ان ترائی تا ہے این سفر او کے ہاتھ بھیج تو ایک دن چید سفیر مختف اطراف میں بھیج گئے۔ ان تمام سفر او کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا۔ یہ صرف عربی زبان جانے بھے، دوسری زبانول سے مطلقا ناواقف تھے لیکن ہادی پر حق علی ہے نے جس سفیر کو جس ملک کی طرف بھیجا اللہ تو الی نے اپنے محبوب کی پر کت ہے اان زبانوں کا انہیں ماہر بنادیا۔ جب دوا پے مقررہ ملکول میں بہتیے تو ہزی ہے۔ حضور کی ایک میں بہتیے تو ہزی ہے۔ حضور کی ایک میں بہتیے تو ہزی ہے۔ حضور کی ایک فیان کی زبان کو سمجھتے اور بو لئے تھے۔ حضور کی ایک فیان کی زبان کو سمجھتے اور بو لئے تھے۔ حضور کی ایک فیان کو ان کو ان زبانوں کا ماہر بنادیا۔

ید روایت علامہ واقد کی نے بیان کی ہے۔ بعض علماء جرح و تعدیل نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بعض نے ان پر طرح طرح کے اعتراضات کئے ہیں۔علامہ شہاب خفاجی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

علامہ واقدی کے تفتہ اور قابل اعماد ہونے کیلئے صرف کی بات کافی ہے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ان سے روایت کرتے تھے۔ امام شافعی کا روایت کرتا ہی ان کو تمام ایسے واز امات سے مبر اکر دیتا ہے جو مختلف لوگوں نے ان پرلگائے ہیں۔

ا ہام ذہبی، ابن سید الناس اور ان کے علاوہ دیگر علاء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں جو تراجم لکھے ہیں ان میں ان کی جذالت شان کی بڑی تعریف کی ہے۔

### اخبار بالمغيبات

نی کرم علی کے جلیل القدر معجزات میں سے ایک رفیع الشان معجز اسے کہ حضور نے امور غیبے سے اپنے محابہ کو بالتفصیل آگاہ کیا۔ قاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں۔

هَنَا اَجْدُولَا يُبِدُكُ فَعَمْا لا وَلَا يَأْذُكُ عَمْرُهُ

"(اس موضوع ہے متعلق جو احادیث میں) دوا پی کثرت میں سمندر ک طرت ہیں جس کی تد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کے پانی کو کوئی نہیں

نكال سكتار"

یہ معجزوان معجزات ہے ہے جو حد تواز کو پہنچے ہوئے ہیں اور اطلاع سے الغیب (امور غیبیہ پراطلاع) صرف ای وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو امور غیبیہ پر آگاہ کر دے۔

ہم بہال ان بیٹر احاد یہ بین ہے چند اہم احاد یہ قار نین کی خد مت میں بیش کرتے ہیں تاکہ عوم غیریہ کے بارے میں بھی حضور کے عم خد اداد کی و سعتوں پر آپ کو سکائی ہو اور محمد کر یم علیت کے باز ہیں۔
اور محمد کر یم علیت کے باز ہیں انہاعلوم و معارف پر کسی قتم کی انگشت نم کی سے باز رہیں۔
مب سے پہلے ہم آیک جیس القدر صحافی حذیفہ بن بران رضی اللہ عنہ کی حدیث بیش مسب کرتے ہیں۔ یہ حذیف ہیں معمولی صحافی نہ تھے بلکہ سحاب کرام کے در میان صاحب مز رسول کرتے ہیں۔ یہ حذیف کے اس حدیث کوان م ابوداؤد نے اپنی سفن اللہ علیت کے لقب جلیل سے مشہور و معروف تھے۔ اس حدیث کوان م ابوداؤد نے اپنی سفن میں روایت کیا ہے۔
میں روایت کیا ہے۔

"ایک روز سر کار دوع لم علی خطبہ ارشاد کرنے کیلئے ہمارے در میان
کمڑے ہوئے۔ نبی کریم علی نے قیامت تک دقوع پذیر ہونے والے
تمام واقعات کاذکر فرملیا یادر کھا ان کو جس نے یادر کھا اور بھلا دیا ان کو
جس نے بھل دیا۔ بخد ارسول اللہ علیہ نے قیامت تک بریا ہونے
والے تمام فتنول کے قائدین، جن کے چیر دکاروں کی تعداد تمن صدید

اس سے زائد تک پینے چکی ہو،اس کانام بھی بتایا،اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتایا اور اس کی ایسی شناخت کر انگ تاکہ اس کے بارے میں کسی کو شبہ ندر ہے۔"

عَالَ الْبُوْذَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَوَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَوَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّةَ وَهَا يُعَرِّكُ طَائِرٌ جَنَا حَيَّهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَكَنْهُ عِلْمًا .

"حضرت ابوؤرر منی اللہ عند روایت کرتے ہیں حضور نے اس دنیا سے رحلت کرنے ہے پہلے ہر اس پر ندے کے بارے میں ہمیں بتایا جو فضا میں اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے۔"

ان م بخاری، مسلم ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ نبی اکر مسلم ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ نبی اکر مسلم ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے دوایت کیا ہے کہ ساتھ جو دعد نے فرمائے تھے کہ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دراز تک مسلم کیا ہے جو چیزیں سر کار دو عالم مسلم بھی جائے گی اور دشمن کا نخوت و غرور خاک میں مل جائے گا، جو چیزیں سر کار دو عالم مسلم خلاتے ہے نے اپنے صحابہ کو بتائی تھیں وہ پور کی ہو کر رہیں۔

فتح کمہ کے بارے میں حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو بتا دیا اور جب کمہ لی جوااور وہ امور وقوع پذیر ہوئے جن کے بارے میں نمی کریم نے اطلاع دی تھی تو حضور فرمات ھن الگین ٹی قُلمت ککی ہے ہوں اقدے جس کے بارے میں میں نے تمہیں پہلے بتایہ تھا۔ اس وقت کسی کو مجال انکار نہ رہی۔ حضور نے بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشنجری اپنے صحابہ کو دی تھی اور جب تمہم الداری نے اسلام قبول کیا تو حضور نے اس کو بھی بتایہ کہ عقر یہ بیت المقدس فتح ہوا گیر تمہیں و بتا ہوں۔ فار وق اعظم کے عہد خطرت المقدس فتح ہوا تو را کرنے کیلئے حضرت خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو سرکار دو عالم کے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے حضرت فار وق اعظم نے وہ قطعہ زمین تمہم الداری کو عطا فرایا۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتح ہوا نو ہو گا در و بال میں دان کی بیر کی میں میں میں میں ان کے ممالک فتح ہوں کے اور وہاں شریعت اسلام کی کا فاذ ہو گا اور وہاں امن و امان کی بیہ کیفیت ہوگی کہ فتح ہوں کو جون کرتی می کہ فتا میں محر اور، جنگلوں، کو جستانوں کو عبور کرتی ہوئی کمہ پنچے گی لیکن اللہ کے بغیرائی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔

جیرہ۔ایک شہر ہے جو کو فہ کے قریب ہے۔ جسے حضور نے فرمایا تھا یہ سارے ممالک فاروق اعظم کے عہد خلہ فت میں مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔

حضور نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی جان ہے ہنا نچ ہزید کے زمانہ میں حرو کے قبل عام کا واقعہ پیش آیا۔ ب دریغ صحبہ شہید ہوئے، محبہ نہوی میں تین دن تک نہ اذان ہو کی نہ اقامت۔ جو المن ک واقعہ تہ ان ایام میں رویذ ہر ہوئے اور بزید کے لشکر کی چڑھائی سے جو ہے گناہ مسلمانوں کے خون کے دریا ہے اور عصمتیں پا مال ہو میں ان کے ذکر سے دل بھی لرز تا ہے اور قلم بھی کا نیتا ہے۔

فتح خیبر کے بارے میں حضور نے سیدنا علی کے بارے میں بتایا، چنانچ سپ ک ذوا نقار کی برکت سے وہ قلعے سر ہوئے۔ حضور نے دیگر فقوعات کے بارے میں امت کو خبر دار کیا۔ انہیں بتایا کہ قیصر و کسر کی کے فزائے تمہارے قد موں میں ڈال دیئے جائیں گے تاکہ تم ان کو تقشیم کرو۔

امت مسلمہ کے در میان جو اختلافات اور انتشار رونم ہوگا اس کو بھی تفصیل ہے بتا دیا فرمایا۔

إِنَّ أُمَّتَهُ مَّتَفَاتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَمَنْعِيْنَ فِرْقَهُ ۚ وَالنَّ النَّاجِيَةَ وَالنَّ النَّاجِيَةَ وَانَ النَّاجِيَةَ وَمُنْهَا وَاحِدَثُ وَإِنَّ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحِدَثُ وَإِنَّ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحِدَثُ وَإِنَّ النَّاجِيَةِ مَنْهَا وَاحْدَاثُا عَلَى مَا أَنَّا عَلَيْهِ وَاصْعَابِيْ -

"میری امت تبتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور بہتر فرقے جہنم کا ایند هن بنیں گے۔ صرف ایک فرقہ کو نجات ہوگ۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا تاکہ کوئی کسی غلط فہی میں جتل نہ ہو۔ فرمایاوہ فرقہ نجات پائے گاجواس راستہ پر گامز ان ہے جو میر اراستہ ہے اور میرے محایہ کاراستہ ہے۔

چنانچہ جو حضور علی نے فرمایا وہ و قوع پذیر ہوااور بقیناً صرف اس فرقہ کو نب سے طے گ جو حضور کے نقش قدم کو اپنا خفر راہ بنائے گااور اس راستہ پر چیے گا جس راہتے پر سر ور عالم کے صحابہ کرام نے سفر حیات طے کیا ہوگا۔

ا م بخاری نے حضرت جاہر رضی املاعنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضور نے ارش و فر مایا

فقر و فاقد کی ہے تلخیال جن ہے تم آج دو چار ہو دہ قصد ماضی بن جائیں گی اور اللہ تعالی حمہیں مال و دولت کی اتنی فراوانی بخشے گا کہ آپ کی نشست گاہوں میں بہترین قالین بخشے گا کہ آپ کی نشست گاہوں میں بہترین قالین بخیائے جائیں گے اور شام کے دفت نیال بی زیب تن کریں گے۔ کھانے کے دفت دستر خوان بچھائے جائیں گے۔ مختلف کھانوں کی کثرت ہوگی کہ یکباری دہ دستر خوان پر سجائے نہیں جائیں گے بلکہ پہلے ایک کھانار کھا جائے گا جب اس سے فارغ ہوں گے دوسر ار کھا جائے گا اس کے بعد تیسرا۔ چوتھا۔

تمہارے مکانوں کی دیواروں پر کپڑول کے غلاف لگائے جائیں گے ، انہیں اس طر ٹ ڈھانپ دیاج ئے گاجس طرح کعبہ کاغلاف ہو تاہے۔

ان تمام امور کو بیان کرنے کے بعد رحمت عالم علی نے اپنے امتول کوخواب غفست سے بیدار کرنے کے لئے فرمایا۔

اَنْ تُو الْيُؤُمَرَ خَيْرُ فِي تَكُوْ يَوْمَيِنِ لِاَنَّ الْوِيْنَ الْكِفَافَ خَيْرُ قِمْنَ الْفِنْي يَشَعْلُ عَنَّ عِبَادَةِ اللهِ وَيُتُوبُ الْقَلْبُ الْبَكَةِ "اگرچه آج تم فقر وافلاس دو وجار ہو لیکن اس زمانے ہے، جس میں ہر چیز کی فراوانی ہوگی، آج تم بہتر ہو۔ کیونکہ وہ رزق جس میں فروریات پوری ہو سکیں اس کثرت رزق ہے بہت بہتر ہے جوانسان کو اللہ کی یو سے غافل کر دے اور تمہارے دل ورماغ کو بھی تھکا دے اور مدن کو بھی۔"

اس واقف اسر ارجہال علیہ نے مسلمانوں کی آتھوں سے پردہ بٹانے کیلئے ان تلخ حق کُل سے آگاہ کردیا۔

امام ترندی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے روایت کرتے ہیں۔ حضور ملے نے ارشاد فرمایا۔

میری امت جب فخر و نخوت سے چلے گی، جب شاہان ایران و روم کی بیٹیوں ان کی طد مت میں آئیں گی، اس وقت وہ باہمی اختیار کا شکار ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے قل و مارت میں آئیں گی، اس وقت وہ باہمی اختیار کا شکار ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے قل و غارت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور و غارت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور میں ہمی شکل میں قائم رہے گی لیکن تسریٰ کی حکومت کا میں جبی بتایا کہ رومیوں کی حکومت کا

نام و نشان مث جائے گا۔ (کیونکہ جب انہوں نے حضور تی کریم کے گرای نامہ کی ہے او بی کی تواللہ تعالیٰ کاغضبان پر بھڑ کاادران کو جلا کر خاسٹر کر دیا۔) حضور نے بیہ بھی بتایادہ زمانہ آئے گاکہ ایتھے اپنچے ہوگ اٹھتے جا کیں کے اور بد کار باقی رہیں کے جس طرت تلجسٹ باتی رہ جا تا ہے،ایسے بد قماش ہو گول کواللہ کی جناب میں کوئی قدر و منز لت نہ ہو گی۔

حضرت امام ترندی حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں۔

جب قیامت قریب ہوگی تو ماہ و سال میں ہے برکت تھالی جائے گی۔ سال ایک ماہ کی طرح ہو جائیں گے ، ماہ ایک ہفتہ کی طرح ، ہفتہ ایک دن کی طرح ، ایک دن ایک گھڑی کی طرح ہوجائے گااورا یک گھڑی چیم زدن میں ختم ہو جائے گے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ سالوں اور د نول سے بر کت اٹھالی جائے گی۔ علم قبض کر لیا جائے گا۔ فتنے رو نی ہو جائیں گے۔

ہم ولمو منین حضرت زینب رضی اللہ عض سے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے گیا روزی کر ہم سلیف نے فرمایا وین گلفتی ب مِن شَیر قَبِ اقْتُدَبُ الل عرب کے لئے ہا کت ہے اس شرے جواب ہالکل قریب آپہنجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے وہ کنارے مجھے و کھائے ہیں جہاں میری امت کی حکومت بینچے گی۔

چنانچہ ایسابی ہوامشرق سے مغرب تک ہر جگہ اسلامی عظمت کا پر تم ہرانے مگا۔ سر ورعالم علی نے بنی امید کے برسر اقتدار آنے کی بھی اطلاع اپنی امت کو دی اور پھر ال مظالم اور تیاہ کاریوں ہے بھی مطلع کیاجوان کے ہاتھوں رویذ ریموں گ۔ امام مسلم نے سعد بن ابی و قاص ہے روایت کیا ہے۔

> ا تَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِدَ سَلَّوَ الْخَارَبِمُلُكِ بَنِي أَمَيَّةً وَ وَلَا يَتِمُعُكَاوِيَةً رَعِنِي اللَّهُ عَنْهُ وَوَصَّاكُ إِذَّا لَمُلِكُ بِالْعَدُ لِ وَالرِّفْقِ وَقَالَ لَهُ إِذَا مَلَكُلُّتُ فَاشْحَجْ أَيْ إِنْفِي قَالَ مُعَادِيُّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا زِلْتُ ٱطْمَعُ فِي الْخِنَلَافَةِ مُنْذَ سَمِعَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ

'' حضور نے خبر دی کہ بنی امیہ بادشاہ بنیں گے اور امیر معاومہ والی بنیں گے۔ پھر حضور نے امیر معاویہ کو وصیت فرمائی جب تم وال بنو تو ہو گول کے ساتھ عدل اور زمی ہے پیش آنا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا جب تم

برسر اقتدار آؤنولوگوں کے ساتھ طلم دیر دباری کاسلوک کرنا۔
امیر معاویہ کہاکرتے تے جب سے میں نے اپنے بارے ہیں ایہ تھم
اپنے آ قامے ساتو مجھے امید لگ کی کہ ایک دن ضرور آئے گاجب میں
مٹد خلافت پر فائز ہول گا۔

الم ترزى، يهل اور حاكم في حفرت الوجر برورض القدعند سے ايك حديث روايت كى ہے جس ميں بى اميد كے مظالم، ستم رسانيو الورلوث كھوٹ كاذكر قراباب عن الله عن آيل كُم يُروَةً دَضِي الله عَنْ أَنَّهُ صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ
عَنْ آيلَ هُمْ يُروَةً دَضِي الله عَنْ أَنَّهُ صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ
سَلَةً عَالَ إِذَا مَلَحَ بَنُوْ آيِ الْعَاصِ آدَبَعِيْنَ أَوْ تَلَا فَيْنَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَدُا وَمَالَ اللهِ اللهِ وَعَلَا وَعِيْا دَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَدُا وَمَالَ اللهِ وَمَالَ اللهُ وَالْمَالِي وَمَالَ اللهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللهِ وَمَالَ اللهُ وَالْمَالِ وَلَا مَالِي اللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَاللّهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَالِ وَاللّهِ وَالْمَالِ وَلَا اللّهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمِي

"جب ابوالعاص کی اولاد کی تعداد جالیس یا تمیں کو پنچے گی تو دودین میں فتنہ و فساد پیدا کر دیں گئے اور اللہ کے مال کو آپس میں کیے بعد دیگرے باخٹے رہیں گے۔"

اینی بیت المال کی وہ حر مت اور تقدی باتی نہیں رہے گابلکہ اس میں لوٹ مار شر ورخ ہو ج نے گی اور ہر شخص اپنی قدرت کے مطابق اس کو اکٹھا کرنے کے در پے ہوگا۔ حقوق تلف کر دیئے جائیں گے۔ عیش و عشرت میں عیاشی کی انتہا کر دی جائے گی۔ اور مسلمانوں کے مال کو اللوں تللوں میں ضائع کریں گے اور تاریخ کے اور اق اس بات کے گواہ جیں کہ بی امیہ نے اپنے زمانہ افتدار میں بھی کچھ کیا۔

بنوعباس کے اقد ارکے بارے میں حضور نے مطلع فربایا کہ ان کی فوجیں سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے خراسان سے چلیں گی بیمال تک کہ شام میں پہنچیں گی اور ان کے ہاتھوں سے بڑے بردے سرسش اور متنکبر قتل کر دیئے جا ئیں گے۔ دو سر می حدیث مبارک ہیں ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے گئر آئیں گے۔ دیسال تک کہ بیت المقدس میں آگر ارسان سے سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے گئر آئیں گے بیمال تک کہ بیت المقدس میں آگر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ حضور نے حضرت عباس کویہ خبر دی تھی کہ تمہاری اولاد کو مند خوافت پر فائز کی جائے گااور انہیں اس بات کی تو قع تھی۔

سر ور عالم علی نے ارشاد فر ملیا میرے محابہ میں فتنہ و فسادر ونمانہ ہو گاجب تک عمر سر ور عالم علیہ نے ارشاد فر ملیا میرے محابہ میں فتنہ و فسادر ونمانہ ہو گاجب تک عمر

بن خطاب رمنی اللہ عنہ زندور ہیں گے۔

ایک روز حضرت فاروق اعظم کی ملاقات حضرت ابوذر رضی القدعند سے ہو گی۔ "پ نے ابوذر کا ہاتھ پکڑا اور اسے خوب بھینی ۔ انہول نے کہا حَتَّ یکدِی یَا تُغَلَّ الَّفِنْدُنَةِ اِس فت کے دروازے کے قفل میرے ہتھ کو چھوڑ دے۔ "پ نے یو چھا اے ابوذر یہ کیا کہا۔ آپ نے جواب دیا۔

ایک دفعہ آپ آئے اور ہم اپنے آقاعلیہ انصوۃ والسوام کے اردگر و صفہ باند ہے بیٹے ہے۔ آپ نے اس بات کو پہندنہ کیا کہ و گول کے سرول کو پھوا نگلتے ہوئے زویک آ جا کی ۔ آپ ویل انگلتے ہوئے زویک آ جا کی ۔ آپ ویل کو میں اور گول کے سرویل کے اور شرو فراو لا تھیں بیٹھ گئے۔ رحمت عالم علیہ کے ارش و فراو لا تھیں بیٹھ کے ۔ رحمت عالم علیہ کے ارش و فراو کر اور تک یہ ہے میں اس وقت تک فننہ و فساد برپا نہیں ہوگا جب تک یہ شخص تم میں موجو درہے گا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم سے روایت کیا۔ ایک دن آپ نے حاضرین سے پوچھاوہ صدیث تم میں سے کس کویاد ہے جس میں حضور نے س فتنہ کاؤ کر کیا تھاجو سمندر کی ہرول کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ راز دان نبوت علیہ حاضر تھے، آپ نے حضرت فاردق اعظم کے استفسار پر فرمایا۔

كَيِّسَ عَلَيْكُونِهَا بِأَسُّ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيِّنَ ﴿ بَأَبًا مُخْكَفًّا -

"اے امیر امو منین آپ کو اس فقتہ سے کوئی گزند نہیں پہنچے گی کیو نکہ آپ کے در میان اور اس فقنہ کے ور میان ایک در داز ہے جو بند ہے۔"

حضرت عمر نے پھر صدیفہ سے بوجھا۔ کا پیٹنٹ کو کیٹسٹ کیا وہ دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا توڑا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اِنَّا لَا بُیغَلَقُ آبِکَا کِھر تووہ دروازہ مبھی بند نہیں ہو سکے گا۔(1)

کسی نے حضرت حذیفہ سے پو چھا۔ در دازہ کو ل ہے؟ آپ نے بتایا دہ عمر ہے۔ پھر آپ سے بو جیھا گیا کیا حضرت عمر کو اس بات کا علم تق<sup>9 حض</sup>رت حذیفہ نے کہا بیٹک دہ س بات کو اس طرح جانے تھے جیے کسی کو یقین ہو تا ہے کہ آج کے دن کے بعد رات ہوگ۔

ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عند نے خطبہ دیا، جب وہ شام میں تھے۔ کسی

آدمی نے کہاا ہے بھارے سالار اعظم صبر سے کام لو، فقنہ وفساد کے ظہور کا آغاز ہو گیا ہے۔
حضرت خالد نے جو اب دیا ہے بہو سکتا ہے، ابھی تو عمر بن خطاب زیم ہیں۔ فتول کا ظہور کا آب کے بعد ہوگا۔

بجر دیبای ہواجیے حضورنے فرمایا تھا۔

امام ترند ی حضر ت ابن عمر رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں۔

ایک روز حضور سرور عالم علی فی است جس بریا ہونے والے فتوں کا ذکر فرمایا۔
حضرت عثان بھی ہ ضریحے ،ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو قتل کیا جائے گا
جبکہ یہ منظوم ہو گا۔انقد تعالی اے ایک قیص پہنائے گااور اس کے مخالفین سے جائیں گے کہ
وہ اس قیص کو اتار ویں۔ پھر عثان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا فکلا تعقیقہ ا اے عثان اہر گزاس کو ندا تاریا۔ حاکم نے حضرت این عباس سے روایت کیا انہوں نے بی
کریم حقاقہ سے سنا حضور نے قرمایا۔

حضرت عنان کے خون کے قطرے قرآن کریم کی اس آیت پر گری گے فلات آپ کی فلات آپ کی اس آیت پر گری گے فلات آپ کی فلات آپ کی فلات آپ کی اس آیت پر گری آپ کی فلات آپ کی فلات کر رہے تھے۔اس وقت دشمنول نے تملم کی اور خون کے قطرے آیت کے ای حصہ پر گرے جس کے بارے میں سرور عالم علاقے نے اطلاع دی۔

حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ ہے منقول ہے آپ نے فرمایا۔ اَدَّلُ اللّٰفِیْتَنِ تَکُنُکُ عُنْمَانَ وَالْحِدُ اللّٰحَالُ اللّٰمَ عَالِ "سب ہے پہلا فتنہ قتل عثان ہے اور سب سے آخری فتنہ فتنہ وجال

"--

اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ شخص جس کے دل میں حضرت عثمان رضی القد تعالیٰ عند کے قاسموں کی محبت ذرے کے ہرابر بھی ہے دو د جال کے ساتھ موگا۔ اور اگر د جال نے اس د نیا میں اسے نہ پایا تو جب اسے لحد میں رکھا جائے گا اس وقت وود جال پر ایمان لائے گا۔

# حضرت زبیر اور حضرت علی کے بارے میں حضور کاار شاد گر امی

امام بیمبی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہی مکرم علیہ نے حضرت علی مر تشنی اور حضرت زیر رضی اللہ تعالی عنہا کو دیجہ کہ آئیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و بیار سے مصروف گفتگو ہے۔ سرکار دوعالم نے سیدنا علی ہے پوچھ آئیے ہیں اسے کوں محبت نہ کروں، سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول القد ہیں اس سے کیوں محبت نہ کروں، ایک وہ میری کچو پھی حضرت نہ کروں، ایمارادین ایک ہے۔ پھر حضور نے حضرت زیبر سے پوچھا آئیے ہے ہے اس علی مرتضی سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول اللہ ہیں اس سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول اللہ ہیں اس سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول اللہ ہیں اس سے محبت کروں، دو میر سے ماموں کا لڑکا ہے اور میر ااور اس کا دین کی سے حضور نے فرمایا ہے زیبر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے اور اس وقت تم خالم ہو گے۔ اللہ ہیں اس سے محبت کیول نہ کروں، دو معر سے اٹھ لڑائی کرو گے اور اس وقت تم خالم ہو گے۔ ہیں جنگ جمل و قوع پذیر ہوئی تو حضرت زیبر ، حضرت علی کے مقابد ہیں آئے۔ جب جنگ جمل و قوع پذیر ہوئی تو حضرت زیبر ، حضرت علی کے مقابد ہیں آئے۔ سیدنا علی مرتضی نے ان سے بو چھا۔

نَاظَنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ آسَمِ عَتَ مِنْ دَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ اللهُ كَا وَاسِطِ وَ يَكُر مِن ثَمَ سِي جِعْتَا بُول كَه حَضُور كَابِهِ فَرَهَ نَ ثَمَ اللهُ عَلَيْنَ مَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَي عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُمُ وَالْمُعَلِّيْكُوالِمِنْ عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْ

آپ فوج کی صفول کو چیر تے ہوئے پیچھے لوٹے۔ آپ اس ونت گھوڑے پر سوار تھے حصرت زبیر کے بیٹے حصرت عبداللہ نے راستہ روک نیا پوچھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرہ یا حضرت علی نے مجھے وہ حدیث یاد کرائی ہے جو جس نے حضور سے سٹی تھی، حضور نے فرمایا کمٹنگا میکنٹکا و گائٹ کلالیو گئا آپ حضرت علی سے جنگ کریں گے در آل حالیجہ آپ طالم ہوں گے۔

تعفرت عبد الله في حفرت زبير كو كباابا جان آپ ان كے ساتھ جنگ كرف نبيل آپ آن كے ساتھ جنگ كرف نبيل آپ آن كے آپ توان كى صلح كروائے آئے ہيں۔ آپ نے كبا ميں في اللہ على ہے ہيں آپ كے ساتھ جنگ نبيس كرول كا۔ حضرت عبداللہ في كبا آپ تتم كے كفارہ كيئے تدا سر آزاد كرديں يبال مخبريں تاكد صلح كامعامدہ مكمل ہو۔

ینانچہ آپ رک گئے جب مصالحت کی کو ششیں ناکام ہو گئیں تو اس اشکر سے نگل گئے۔ آپ داوی سہامیں پہنچ وہاں آرام کرنے کیلئے لیٹ گئے۔ اتن جر موزنے حضرت زہیر پر تکوار کا دار کرکے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی مرتضی نے جب آپ کے تتل کی اند وہناگ خبر سنی تو فرمایا۔

ٱشَّهُدُ ٱلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ قَاتِلَ الزُّبِعِينِ النَّارِ

'اکہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے سر ور عالم منابعہ کو یہ فرماتے سنا کہ جو زبیر کو قتل کرے گاوہ جہنم کا ایند ھن ہے گا۔"

وہ امور غیبیہ جن کے بارے میں ان کے وقوع سے بہت پہلے حضور نے خبر دی اور پھر ایسے ہی ہوا جیسے حضور نے بتایا تھا، ان میں سے ایک سر کار دوعالم علیہ نے قزمان کے بارے میں فرمایا مانی میں اکھیل النتارہ وہ دوز خی ہے۔

ر بہت تڈراور بہاور شخص تھا۔ اس نے بعض غردوات میں شیاعت و بہادری کے ایسے کارنا ہے دکھائے کہ لوگ عش عش کراشے۔ یہ انصار میں ہے ایک شخص کاغلام تھا۔ صحابہ نے ہر میدان جب اس کی بہادری کے عدیم النظیر کارنا ہے دیکھے تو انہوں نے بارگاہ رسانت میں اس کے بارے میں عرض کی بارسول اللہ یہ بڑا بہادر شخص ہے ، دشمن براس مرسانت میں اس کے بارے میں عرض کی بارسول اللہ یہ بڑا بہادر شخص ہے ، دشمن براس طرح ٹوٹن ہے جس طرح بحل کو ندتی ہے۔ صحابہ کاخیال میہ تھ کہ سرور عالم اس کے بارے میں کسی اچھی رائے کا اظہار فرما تیں سے لیکن رحمت عالم علیہ کے بادری اور شیل کی بہادری اور شیل کے بادری اور شیل کے بادری اور شیل کی بہادری اور شیل سے سارے تھے میں کر فرمایا یا تکہ ہوتی آتھیں النگانہ میہ تو دوز خی ہے۔ حسب معمول شیاعت کے سارے تھے میں کر فرمایا یا تکہ ہوتی آتھیں النگانہ میہ تو دوز خی ہے۔ حسب معمول

یہ جنگوں میں شرکت کر تا رہا۔ ایک مرتبہ شدید زخی ہوا۔ دردی کیک اس کی قوت برداشت سے بہت زیادہ سمی۔ جب دردوالم کی شدت نے اسے داچار کر دیا تواس نے اپنی تلوار کی انی اپنے سینے میں گھونپ دی اور اپنی ترکش سے تیر تکال کر اس کی انی سے پنی شاہ رگ کاٹ دی یہاں تک کہ وہ لقمہ اجل بن گیا۔ سر ور عالم علی کو جب اس کی خود کشی کی اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا اس نے خود کشی کی ہے یہ جبنم کا سز اوار ہے۔ اللہ تی لی ب اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا اس نے خود کشی کی ہے یہ جبنم کا سز اوار ہے۔ اللہ تی لی ب

اخبار مغیبات میں سے ایک بیہ ہے ، امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ صدایقہ سے روایت کیا ہے۔ حضور علیقہ نے اپنے وصال سے پہلے فر مایا میر سے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے میری جی فاطمہ مجھ سے آ ملے گی۔ ایسے ہی ہوا کہ حضور کے وصال سے چھ ماہ بعد آپ نے انتقال فر مایا اور اس طرح سب سے پہلے اپنے والد ماجد سید کا گنات علیقے کی بارگاہ میں حاضری سے شرف یاب ہو تیں۔

حضور نے اپنے صحابہ کو خبر دارک تھا کہ میرے بعد بہت ہے اہل عرب مرتہ ہو جائیں گے اور ان سے جنگ ہوگی۔ حضور کے بعد مسیمہ کذاب کے فتنے نے بہت زور پکڑا ہہت ہے لوگ اس کو نجی ماننے گئے۔ صدیق اکبر نے ان کے ساتھ شدید جنگیں کیں اور سخر کار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان تمام شیطانی قو توں پر عالیہ کیا۔ وہ خود میدان جنگ میں وحش کے ہاتھوں بری عالب کیا۔ مسیمہ کی نبوت کا طلسم ٹوٹ گیا، وہ خود میدان جنگ میں وحش کے ہاتھوں بری طرح تمل ہوااور حضرت صدیق اکبر کے وصال سے پہلے جتنے لوگ مرتہ و کے تھے، وہ بجر مسلمان ہوگے۔

ان اخبار مغیبات میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم عظیمی نے اولیں قرنی کاذ کر فرمایا ہے۔ انہوں نے اگر چہ عہد ر سالت بویا تھالیکن اپنی والدہ کی خد مت کو انہوں نے ترجے دی اور حضور کی زیارت ہے اینے آپ کو محروم رکھا۔

حضرت فاروق اعظم رصنی اللہ عندے مروی ہے آپ نے فرہ یو۔ میں نے رسول آکر م علی کے میہ فرماتے سنا، تمہارے پاس اولیں بن عامر آئے گا۔ اس کے ساتھ یمن کے اور کی لوگ ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ مراد ہے ہے۔ اس کا وطن قران ہے، جو یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس کا سارا جسم ہرص کی وجہ ہے سفید ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ ہے وہ ما تکی یا اللہ اس بہاری کو جھے سے دور کر دے ، لیکن ایک در ہم کے برابر ایک سفید دائے ہاتی رہے تاکہ اس کو د کھے کرتیری اس مبر ہانی کا شکر اداکر تار ہول۔

پس جس شخص کواس کی زیارت تعیب ہواوراس ہے اپنی مغفرت کی دے کراسکے تووہ ضرورالیاکرے۔

### وَمَنْ اَدُرُكُهُ مِنْكُمْ فَأَسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلْيَغْمَلُ

حضور نے اس کا حلیہ بیان کیا کہ اس کی آئیمیں سرخی اکل ہوں گا۔ اس کا چہرہ بھی سرخ سیابی ماکل ہو گا۔ اس کا رنگ گندم گوں ہو گا۔ اس کی شوڑی سینے کے سرتھ گئی ہوگی اور اس کی آئیموڑی سینے کے سرتھ گئی ہوگی اور اس کی آئیموڑی سینے کے سرتھ گئی ہوگی اور اس کی آئیموڑی آئے گا۔ اس کی ور بانی چا در یں ہوں گی۔ اس کے علاقہ جس کوئی اس کو جانتانہ ہو گالیکن آسان پر فرشتے اس سے خوب متعارف ہوں گے۔ اگر اللہ کی ذات پر وہ قسم دے تو اللہ تعالی اس کی قسم پور کی کرے گا۔ اس کے بائیں کندھے کے نیچے ایک در ہم کے ہرا پر سفید نشان ہوگا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو کہ جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو دودووڑتے جائیں گے اور اولیس کو کہ جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو دودووڑتے جائیں گے اور اولیس کو کہ جائے گا بہاں تغیر و، گنوگاروں کی شفاعت کرو۔ چنانچہ وہ عرب کے قبیلوں، مصر اور ربید جائے گا بہاں تغیر و، گنوگاروں کی شفاعت کرو۔ چنانچہ وہ عرب کے قبیلوں، مصر اور ربید

چر حضور نے حفرت عراور حفرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرہایا جب تم دونول
اس سے ملاقات کر و تواس کو کہنا وہ میری امت کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ یہ
دونوں حفرات دس سال تک اس کا انتظار کرت رہ لیکن اس سے ملہ قات نہ ہو گئے۔
جب وہ سال آیا جس میں حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو آپ جبل الی قبیس پر کھڑے
ہو گئے اور زور سے ندادی اے اہل یمن کیاتم میں اوئیں نامی کوئی شخص ہے ؟ ایک پوڑھا
آدمی کھڑ اہوا اس نے کہا ہم تواولی کو نہیں جانے لیکن یہ ایک میر ابھی تی ہے جو بالکل گمنام
ہو اور وہ اس قابل نہیں کہ ہم اسے آپ کی خد مت میں چیش کر سکیں۔ وہ ہمارے او نول کو
عرف میں چرار ہا ہے۔ یہ دونوں حضرات سوار ہوئے اور وہال پہنچے۔ ایک آدمی کو دیکھا جو
گو اہو کر نمی زیر ھر رہا تھا۔ و ونول حضرات سوار ہوئے اور وہال پہنچے۔ ایک آدمی کو دیکھا جو
گو اہو کر نمی زیر ھر رہا تھا۔ و ونول حضرات نے اسے سل م قرمای پھر پو چھ آپ کون جیں؟
جو اب ملا میں ایک ملاز م ہوں او نوں کو چر لیا کر تا ہول۔ انہوں نے فرمای ہم اس کے بارے
میں آپ سے نہیں یو جھ رہے آپ کانام کیا ہم اس کے جارے

انہوں نے فرایا ہم مارے اللہ کے بندے ہیں ہم نے دونام پوچھاہے جو آپ کی ال نے آپ کار کھاہے۔ انہوں نے فرایا آپ جھے سے کیا چاہے ہیں ؟ان حفزات نے ہم ور یا معلقہ نے جو انہوں نے انہوں نے فرایا تھا اس سے آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے کباؤر اپنے علاقے نے جو ان کے ہارے ہیں فرایا تھا اس سے آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے کباؤر اپنے ہا کی کندھے کود کھا عمل اس سے کپڑامر کا عمل تاکہ ہم اس نشانی کی تحقیق کریں جو اللہ سے رسول نے بتائی تھی۔ انہوں نے ہا عمل کندھے سے کپڑا ہنایا وہاں وہ سفید نشان موجود تی جو حضور نے بطور علامت بیانش فی بتایا تھا۔ اس وقت الن دونوں صاحبان نے ان سے التی س کیا۔ ان کیلئے مغفر سے کی دعا کریں۔ پھر اس نے پوچھ آپ حضر سے کون ہیں ؟ انہوں نے بنا تھارف کرایا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی تعظیم و تکریم کی پھر حضر سے اولیں نے بنیس کہد تھارف کرایا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی تعظیم و تکریم کی پھر حضر سے اولیں نے بنیس کہد

جَرَّاكُمَا اللهُ عَيْرا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوَسَمَّمُ وَاسْتَغَفَّمُ لَهُمَا كَمَا أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَكَمَ

"القد تعالیٰ آپ دونول حضرات کو حضرت محمد علیہ کی امت کی طر ف ہے جڑائے خیر عطافرہائے۔"

پھر ان دونوں حضر ات کیسے دعا استغفار کی جس طرح نی کریم عبیطی نے فرہ یا تھا۔
حضرت فاروق اعظم نے انہیں کہ اللہ تعالی آپ پر رحمت فرہائے تھوڑی دیر سبیں
قیام فرہ عیں تاکہ آپ کوزاد سفر چیش کروں اور پکھ لیاس۔ انہوں نے فرہیا میرے لئے کوئی
میعاد نہیں ہے آج کے بعد تم نہیں دکھ سکو گے۔ بیل زادر اوادر لباس کو سے مرکب کروں
گا۔ اس کے بعد عبادت بیل مصروف ہوگئے۔ (1)

امام مسلم حضرت الوذر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فر مایا۔ سیکون آمراء مؤرد ن المقالة عَنْ وَقِیْهَا

"عنقریب ایسے امر اء ہول کے جو نماز کو وقت کے بعد پڑھیں گے۔"
حضرت ابو ذرینے عرض کی ہمیں کیا تھم ہے؟ حضور نے فرہ یا جب نم زکا وقت آئے تم
ثماز پڑھ لیا کر واور اگر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں توان کے ساتھ ال کر بھی پڑھ سے کرو۔ یہ
ثماز تمہارے لئے نفلی نماز ہوگی۔ سروری لم علی کے جو صی بہ کو بتایا تھ وہ ای طرح و توح
پذیر ہوا۔

1. ري وطرب" السيرة النوبية "، جدد، معي 183

المام بخاری اور مسلم اس حدیث کوروایت کرتے ہیں حضور علق نے فر مایا۔ مکلاک اُلقیقی علی بیر اُلغینکہ فومِن قُرایشِ "میری امت قریش کے نااہل لڑکوں کے ہاتھ پر ہلاک ہوگ۔"

حضرت ابوہر میرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اگر ہیں جاہوں تو ان نوجوانوں کے نام حمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ فلال فلال کے ہیں۔ آپ کی مراواس سے بزید اور بنو مروان تھے۔ آپ نے فقتے کے خوف سے ان کے نام بیان نہیں گئے۔ حضرت ابوہر مرور منی اللہ عنہ بمیشہ بید وعاما نگا کرتے۔

إعود بالله من رأس سِتَيْنَ أَي إمَارَةِ الصِّبْيَانِ

" یا الله سا نفوی سال اور تاال بچول کی حکمر انی ہے تیری پناه ما نگرا ہول۔"

آپ کی وعاقبول ہوئی اور آپ اس سے پہلے وفات پاگئے۔ ۱۹ ججری میں یزید حکمران بنا تفاسب کو علم ہو گیا کہ وہی بدیخت ہے جس سے حضر تا ابوہر یرہ اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔ حضور سرور عالم علی ہے نے قدرید فرقے کے بارے میں بھی خبر دی کہ دہ اس است کے جو سی بیں اور بہت کی احادیث میں رافعیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس بخوی نے ایک حدیث روایت کی ہے ۔ یہ است اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ بعد میں ارشاد فرمایا۔ کہ بعد میں آئے والے پہلوں کے بارے میں سب وشتم نہیں کریں گے۔"

بہت ہے الل برع سابقین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کا گستائے ہے،
کوئی اہل بیت کا ہے او ہ ہے ، اور کوئی اولیاء کرام کی بارگاہ میں زبان طعن دراز کرنے والا
ہے۔ ہم ان ہو گوں ہے اللہ تعالٰی کی پناہ اسلم تھے ہیں کہ یکی چیزیں برے انجام کا سبب بنتی ہیں۔
نیز حضور نے فر مایا انصار کی تعداد قلیل ہوئی جائے گی بہاں تک کہ یہ ایسے ہوں گے
جیسے آئے میں نمک ہوتا ہے۔ تم میں سے جو کسی ایسے منصب پر فائز ہو کہ وہ لوگوں کو
نقصان بھی پہنچا سکتا ہواور نقع بھی پہنچا سکتا ہو توایسے والی کو چاہئے کہ انصار سے جو نیکو کار
ہیں،ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور جو ان میں سے خطاکار ہیں ان سے تجاوز کرے۔ رحمت علی کم علی ہونے نے انصار کو فرمایا۔

(كُلُّوْسَتَلْقَوْنَ) آثَرَةً بَعَلِوى كَاصْبِرُوْ احَتَّى تَلْقَوْنِيُ عَلَى

الْحَوْضِ۔

''میرے بعد تم دیکھو گے کہ اقر باپروری کی جائے گی۔ تہمیں جائے کہ صبر کا دامن مغبوطی سے پکڑلویہاں تک کہ روز محشر حوض پر تمہاری اور میری ملاقات ہو۔

جو حضور علی نے فرمایا ک طرح و قوع پذیر ہو تاری ب اور ہورہا ہے۔

حضور نے قیامت کی عظامتوں سے بدعدامت بیان فرمائی۔

اَنْ تَرْبِي رُعَاهُ الشَّاءِ دَمُوْسَ النَّاسِ وَالْعُرَاءَ الْحُفَاةَ الْحُفَاةَ الْمُفَاةَ الْمُفَاةَ الْمُفَادَةُ الْمُنْتِانَ -

' کر بول کے چرانے والے ہوگول کے سر دارین جائیں گے ۔ نظے اور بر ہند پا او خی او خی عمار تین بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں ہے۔''

غزوہ احزاب میں جب مشر کین عرب کو ادر رؤساء قریش کو شکست فاش ہو گی تو رحمت عالم علی نے ارش د فرمایا۔

> إِنَّ قُرُيْشًا لَا يَغَنُّ وَنَهُ بَعِنَ عَزُوكَةِ الْلَاحْزَابِ وَإِنَّهُ هُوَالَّذِي كَ يَعْنُ وَهُو وَكَانَ كُلْ إِلَى "آج كے بعد قریش ہم ہر حمد نہیں کریں گے، اب ان کو ہم ہر حملہ

كرف كى جراكت شد بوكى بلك بم الن يرحملد كريس عيد"

تاریخ گواہ ہے اللہ کے حبیب نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر مجھی فریش مکہ اور مشر کین کو جراًت ند ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں بلکہ جمیشہ اسلام کے فشون قام ہان کے مرکزوں پر حملہ کرتے رہے اور انہیں ناکول چنے چیواتے رہے۔

حضور کے مجمرات بیس ہے ایک میہ حدیث ہے جو تحیین نے روایت کی ہے۔ حضور نے فرمایا حضور ک امت بحر می جنگیں کرے گی اور میدا ہے جہازوں میں بادش ہول کی طرح تختول پر جیٹھے ہول گے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں ایک روزنی مکر معلیقی کوہ حراء پر تشریف لے گئے۔ آپ کے س تھے۔ کے س تھے دعفرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضوان القد عیم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ کا پنے مگار حضور نے فرمایا "اُنْتُ مُخْبَر جا تیر ہے او پر کوئی ظالم نہیں ہے بلکہ ایک نبی ہے۔ ایک صدیق ہے یا شہداء ہیں۔

پس سیدنا عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر بیہ سب شعداء سے تھے۔ حضور نے بہیے ان حضر ت کے بارے میں شہادت کی اطلاع دے دی۔

جب حضور مکہ مکر مہ سے صدیق اکبر کی معیت میں جمرت کرے مدینہ طیبہ کی طرف جارے تھے تو سراقہ حضور کے تعاقب میں نکلا۔ جب قریب پہنچ تو اس کے گھوڑے کے پاؤل گفتنوں تک اس پھر یی زجن جی و هنس گے۔ اس نے معانی طلب کی۔ حضور نے معانی دے دی۔ زبین نے اس کے گھوڑے کے پاؤل چھوڑ دیتے۔ دو تین مرتب بیا ہوا آخر کی بار سر اقد کو یقین ہوگی کہ یہ حضور کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پول بار بار اس پھر یکی زبین جی دهش جت ہیں۔ اس نے معانی کی انتجا کی۔ اے معاف کر دیا ہو حضرت صدیق گیا۔ حضور نے اسے اپنی بال بادار ایک تح بری معانی نامہ مکھ کر دیا ، جو حضرت صدیق اکبر نے تکھا تھا۔ اب اس کور خصت فرمایا تو اسے خوشخری دی گیفت بلک اِڈ اکٹیست کم می ہوگ جب کر دی گیفت بلک اِڈ اکٹیست کم می ہوگ جب کر دی گیفت بلک اِڈ اکٹیست کم می ہوگ جب کر دی کے سونے کے کئن کی معانی کے جانے جو جب کیا کر دی بر مر ؟ حضور نے فر مادیا اس خضرت فاروق اعظم کو یود تھ کہ میرے تو تا نے مرید طیب حضرت فاروق اعظم کو یود تھ کہ میرے تو تا نے کر دی کے مادے فرا کر دیئے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یود تھ کہ میرے تو تا نے کر دی کے مادے فرا کر اور قرام لوگوں کے مادے فرا کر دیئے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یود تھ کہ میرے تو تا نے کر دی کے مادے مراقہ کو بہنائے گئے اور قرام لوگوں کے مادے مراقہ کو بہنائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یود تھ کہ میرے تو تا نے کر دی کے مادے مراقہ کو بہنائے گئے اور قرام لوگوں کے مادے مراقہ کو بہنائے گئے۔

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا را آبک آلبک الله وَدَسُولُهُ مُهُن و یہ تنہیں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے بہنائے ہیں۔(1)

جس وقت حضور نے بید مڑ دودیا تھ، کیاس وفت کوئی شخص تضور بھی کر سکتا تھ کہ ایس ہوگا؟ حضوراپنے وطن سے بوطن کر دیئے گئے ہیں، اپنے آپائی شہر ہیں رہن بھی دشمنوں نے دو بجر کر دیا ہے، اس سفر ہیں صرف ایک صدیق اکبر کی ذات ہے، کیا یہ کوئی شخص تصور کر سکتا تھا کہ یہ بات و قوع پذیر ہوگی؟ لیکن القد کے رسول نے جو کہاس کے قادر اور قیوم خدانے اینے محبوب کی ہر بات کوئور اگر دکھایا۔

ابو تعیم نے دیائل میں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں سرور عالم سے بیہ بات نقل کی ہے۔

حضور نے فرمایا دریا ہے د جلہ اور نہر فرات کے در میان ایک شہر آباد کیا جائے گا۔ زمین کے سارے خزانے وہال لائے جا میں گے۔ بیہ شہر بغداد ہے۔ خلافت عب سید کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور سعطنت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ سے ہر قتم کے اموال یہاں ڈھیر

اوزاعی کہتے ہیں۔

امام احمد اور بیملی نے سر ور عالم علیہ کا برار شادر وایت کیاہے کہ۔ سَيَّكُونُ فِي هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْدُ هُوَتَمُّواُهُمِّيًّ ومن فرعون لقومه

'' نبی کریم علیہ ہے فرملیاس امت میں ایک شخص بیدا ہو گا جس کا نام وليد ہو گا۔وہ مير كامت كيلئے فرعون سے زيادہ شر انگيز ہوگا۔"

امام اوزاعی کہتے ہیں مبلے لوگ مجھتے تھے کہ اس ولیدے مراد ولید بن عبد الملک ہے، بھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دلید ہے مراواس کا بھتیجا ہے جس کا نام وسید بن بزیر بن عبد الملک تفاہم فننہ کادروازہ کھولنے کیلئے یہ کلید تھا۔ بڑااحمل تھا۔ ہر وقت شراب کے نشہ میں وہت رہتا تھا۔ ایک روز اس نے قر آن کریم سے فال نکالنے کاارادہ کیا۔ جب اس نے مصحف شریف کھولا توبیہ آیت اس کی نظرے گزری۔

وَّاسْتَفْهُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادِعَنِيْهِ

''انہوں نے فتح طلب کی اور ہر وہ ( شخص ) جو جبار وسر کش تھاوہ خائب و غامر ہو گیا۔"

اس نے مصحف شریف کوساہنے رکھ دیااور اس کو تیروں سے یار میارہ کر دیا۔اور میہ شعر كينے لگا۔

ٱنْوْعِدُكُلُّ جَيَارِ عَنِيْدٍ ﴿ فَأَنْذَاكَ جَيَارُعَنِيْدُ

" اے قرآن توہر جہار وسر تحش کو دھمکیاں دے رہاہے دیکھ میں وہ جہار و عنيد بهو ل\_"

إِذَا مَا جِئْتُ كَنَّاكُ يُوْمَرَحُنِّي فَقُلُ يَارَبِ مَزَّقَفِى الْوَلِيدُ " جب روز حشر تواہیے رب کے پاس جائے تو کہنا اے رب ججھے ولید نے بار دیارہ کر دیا تھا۔"

قریش مکہ نے جب حضور کے ساتھ ہر قشم کا سوشل بائیکاٹ کرنے کاارادہ کیا تواس کے لئے انہوں نے ایک معاہدہ لکھا جس میں قطع تعلقی کی تفصیلات درج تھیں۔ پھراس کو بند کر کے ایک صندہ کی جس مقفل کر دیااور کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ شعب ابی طالب جی جس متم کے محاصرہ سے سر ورعالم اور حضور کے جان شارول کو واسطہ پڑااس کی تفسیلات پڑھ کر آئی بھی رو تنظیم کے محاصرہ سے ہو جات ہیں۔ تبین سال بعد حضور نے اپنے بچیاابو طالب کو یاد فر میا اور بتایا کہ القد تعالیٰ نے اس معاہدہ پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے عدوہ تریم تحریر کو اس دیمک نے چاہ کر دیا ہے۔ چنانچہ قریش مکہ کو اس بات سے برخ سی مقریر کو کی اس سے برخ سی اور کھا ہواوہ معاہدہ ان کو کیمے کیا تو کھائی دے سکتار ابھیجاغط کہہ رہا ہے، بہت سے پر دوں میں رکھا ہواوہ معاہدہ ان کو کیمے و کھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب کھولا کی توبعیہ وہی بات تھی جو سر کار دوء کم علیج نے بتالی و کھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب کھولا کی توبعیہ وہی بات تھی جو سر کار دوء کم علیج نے بتالی و کھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب کھولا کی توبعیہ وہی بات تھی جو سر کار دوء کم علیج نے بتالی

بہت ہے ایسے واقعات ہیں جن کی اطلاع صدیوں قبل مقد کے رسول کر یم نے دی اور وہ است ہے ایسے وقت پر اس طرح ظہور پذیر ہوتے رہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ بعض ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں حضور نے بتایا لیکن ابھی تک وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے لیکن ابھی تک وہ ظہور پذیر ہوں گے ہوئے لیکن یقینا وہ اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں گے اور اس طرح اللہ کے نبی نے ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔

الم بخاری نے اپنی سیح میں حضرت ابوہر مرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول مقد عظیمی فیا سے ارشاد فرایا قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی بہال تک کہ سر زمین جوزے آگ نظے گی جس کی روشنی دور دور تک پہنچ گی حتی کہ بہال بیٹھے ہوئے بھر ی شہر کے او نوں ک گرد نیں دکھائی دیں گی۔ بھر ای ملک شام کا مشہور شہر ہے۔

ابن عدی (مشہور محدث) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں مرور عالم علق نے قرمایا۔

لَا تَعَوْمُ النَّاكَةُ حَتَّى يَبِيْلَ وَادِمِنَ أَوْدِيَةِ الْحِهَازِ بِالنَّارِ تُعِنِّى لَهُ لَكُ اَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِالْبُعُنْزِي

" حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا کہ حضور نے فرمایواس دات تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تجاز کی ایک دادی آگ سے بھر کر روال نہ ہو گی۔ اس کی روشنی میں بھری کے او نٹول کی گردنیں و کھا کیں دیں گی۔" شخین صحیحین میں مفرت انس بن مالک ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور مفرت انس نے اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان ہے یہ حدیث سنی ہے۔ وہ بتاتی ہیں۔

ا یک روز امقد کے پیارے رسول علیہ ان کے ہاں تشریف لائے اور قیبولہ فرمایا۔ پچھ در کے بعد حضور بیدار ہوئے تو آپ مسکرارہ ہے۔ ام حرام نے عرض کی ی اصْححکت بار سُول الله بار سول الله! آب کول بنس رے بیں ؟ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ جوان میرے سامنے بیش کئے گئے جو سمندر کے وسط کشتیول پر سوار ہیں،اس شان و شوکت ہے بیٹھے ہیں جیسے باوشاہ اپنے تخت پر بیٹھنا ہے۔ حضرت اس کہتے ہیں میر ک خالہ نے عرض کی پار سول انقد و عافر ما تھی اللہ تھالی مجھے ان غازیان اسلام سے کرے۔ سر کار دو عالم نے ان کیلئے و عافر مائی پھر استر احت فرما ہوگئے۔ بھر کچھ و ہرِ بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ام حرام نے وہی یا تیں ہو چھیں۔ حضور نے وہی چواب دیئے۔ آخر میں پھر مرحرام نے التجا کی یار سول القد میرے لئے وعافر مائیں القد تعالی مجھے اسلام کے مجاہدین ہے کرے۔ فرمایا تو پہنے مجاہرین ہے ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں قبر ص پر حملہ کرنے کیئے ایک بحری بیز اتبار ہواجس کی کمان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔وولوگ کشتیوں میں سوار ہوئے اور حضرت انس کی خالہ ام حرام اپنے خاوند کے ساتھ اس جباد میں تمریک ہو مئی۔ جب یہ مجاہد واپس آئے اور جہاز ساحل ہے آگر لگا تو ان کی سوار کی کیسے جانور پیش کیا گیا لیکن وہ وہاں گریں اور شباد ت کاور جہ پایا۔ حضرت ام حرام کا مز ار شریف قبر ص میں ہے جو مشہور و معروف ہے۔لوگ اس کی زیارت کیلئے جایا کرتے ہیں۔

امام ابوداؤر، نب ئی، حضرت زید بن خالدالجمنی ہے روایت کرتے ہیں۔

حضور علی ہے اوگوں کو اس آومی کے بارے میں بتایا جس نے بہود خیبر کے اموال فنیمت ہے کا بی ہے۔ دہ انقال کر گیا۔ حضور کی خد مت میں عرض کی گئی، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا کی، حضور نے فرایا تم اس پر نماز جنازہ پڑھو۔
میں عرض کی گئی، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا کی، حضور نے فرایا اس لئے اس کی نماز جنازہ بنازہ نمازہ جنازہ نہیں پڑھتا ہوں کے چیروں کی رنگت بدل گئی۔ حضور نے فرایا اس لئے اس کی نماز جنازہ نو منبیں پڑھتا ہوں کہ اس نے مال نفیمت میں خیانت کی ہے۔ اس کے سامان کی خلافی لی تو تو ہوئے۔ کو باوی کی جو کے جند منظے و ریافت ہوئے۔ کو باوی کی جند کے جند منظے و ریافت ہوئے۔ کو باوی کی جرفتی بیان کے خزد کی اتن منظر سی خیانت کی مارز جنازہ پڑھنے کے نزد کی اتن حفیر سی خیان کی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار

غزوہ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا مسمانوں نے جنگی اسیر بنالیااور س کو دیگر اسیر ان جنگ اسیر بنالیااور س کو دیگر اسیر ان جنگ کے ساتھ مدینہ طبیب لے آئے۔ صفوان بن امیہ اور یہ عمیر ہیں تیں میں گہرے دوست ہے۔ دونوں کے دیوں میں اسلام کے خلاف انتقام کی سگ بجڑک رہی تھی۔ صفوان کا باپ امیہ میدان بدر میں مسمانوں نے قتل کر دیا تھا اور عمیر کے نوجوان بیٹے کو جنگی قیدی بنا سر مسلمان ایتے ہمراولائے تھے۔

ایک دن بید دونوں دوست حظیم بی بیٹے اپند رود غم کو تازہ کر رہے تھے۔ عمیہ نے دوست صفوان کو بہان مسلمانوں نے تیرے بہامید کو بچو قریش کاس وال تھ، قل کر دیا دوست صفوان کو بہان مسلمانوں نے تیرے دل میں اتقام کے شعطے بھڑ ک رہے دیا دو میرے بیٹے کو بھڑ کر لے گئے۔ جس طرح تیرے دل میں اتقام و عدادت کا طوف ن اللہ کر آیا جی اس محرح میری جبوری ہیں بھی مسلمانوں کے فعاف انتقام و عدادت کا طوف ن اللہ کر آیا ہوا ہوا ہو میری جبوری ہی ہے کہ میں مقروض ہوں، عیالد ار بول ورنہ فاموشی سے مدینے ہوا ہے۔ میری جبوری ہی ہے کہ میں مقروض ہوں، عیالد الر بوں آر بوال موقع تاز کر حضور کا کام تی مرکز دیتا لیکن میں مقروض ہوں، عیالد الر بوں آر میں اس مہم کو مر انجام دیتے ہوئے قل کر دیتا جات تو میرے قرض خواہ جھ پر ہے بڑام میں اس مہم کو مر انجام دیتے ہوئے قبل کر دیا جات تو دکشی کر لی ہے۔ نیز میرے نیج در کئی میں گا ہوں گا کہیں گے کہ قرضے اور ذیل بول گے۔ آریہ دوبا تیں نہ ہو تیں تواہنے منصوب کو عمی حامد بہنا تا۔

صفوان نے کہا ہے میرے بھائی! ہیں تمہیں اطمین ن ول تا ہوں ور وعدہ کرتا ہوں کہ آگر تواس مہم کو سر کرنے ہیں ہراگیا تو تیرے تمام قرض خواہوں کو تیرا قرض ہیں ادا کر وں گا۔ نیز جب تک زندہ رہوں گا تیرے ہیو کی بچوں کی کفالت کا ہیں ذمہ دار ہوں، جو ہیں پہنوں گاہ بی ان کو پہن وُل گاجو خود کھاؤں گا وہی ان کو کھلاؤں گا۔ اگر تم یہ کارنامہ انج م دو تو ہماری آنے والی نسلیس تمہاری شکر گزار رہیں گی۔ تنہ کی ہیں جہال کوئی نسان ان کی ہات ہماری آنے والی نہیں تہاں کو بی سان کی ہات اٹھ کر سنے والانہ تی انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ ایک دو سرے سے عہد و بیان کیا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھرول کو چلے گئے۔ عمیر نے اپنی تکواری اس کو سان پر تیز کی ، اور اسے تین بار زہر میں بچھایا، اونٹ پر یا بان کساور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔

اس کے چلے جانے کے چندروز بعد صفوان نے و گول کو بتایا کہ عنقریب بیل متہیں

الیی خوشخبری سناؤل گاکہ تم سارے غم بھول جاؤ گے۔وہ ہر وقت اس انتظار میں تھا کہ عمیسر کی طرف ہے کوئی اطلاع آئے۔

عمیر جب مدید پہنچااس نے مسجد نبوی کے باہر اپنی او نفی بھی ئی۔ ابھی اتر ہی رہاتھ کہ حضرت فاروق اعظم آگئے۔ آپ اس کی خبانتوں سے الچھی طرح آگاہ تھے۔ فور افدشہ ہوا کہ یہ ضبیت کسی ایجھے ارادہ سے نبیس آیااور برامنصوبہ بناکر یہاں آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے آگئے بردھ کر اس کی گرون دبوج لی۔ سر کار دو عالم علیہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام اپ آتا کے اردگر دمؤدب ہو کر جیٹھے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تھی۔ تھے مسجد عمر کویوں دبوج مسجد میں لے گئے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت عمر کو فرمایا اے عمر اور جور وہ اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر کا جی نبیس جا ہتا تھا کین حضور کے کو فرمایا اسے مجاوز وہ اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر کا جی نبیس جا ہتا تھا کین حضور کے خضور کی خبیس جا ہتا تھا کین حضور کی خبیس جا ہتا تھا کین حضور کی خبیس جا ہتا تھا کیا در حضور کی خبیس جا ہتا تھا کیا در حضور کی خدمت جی بہتے۔

حضور میں اسے کے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے بر تاؤ کیا اور پوچھا عمیر، کیے آئے۔
ہات ٹالنے کیلئے عرض کرنے لگا یارسول الله جتاب کو علم ہے میرا بیٹا آپ کے پاس جنگی
قیدی کی طرح آیا ہوا ہے۔ اس کی مال اس کو یاد کرکے روتی رہتی ہے۔ اس نے جھے مجبور کیا
کہ میں اس کی خیریت دریافت کر کے آؤل۔ اس لئے حاضر ہوا ہول۔ اس کے گلے میں
تلوار جہ کل تھی۔ حضور نے پوچھا جب توصرف اپنے بچے کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے
تو اس تلوار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جلدی میں اونٹ سے اہر اہول گلے ہے
تو اس تلوار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جلدی میں اونٹ سے اہر اہول گلے ہے
تاکہ بہر کی ان تلواروں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ حضور نے فرمایا عمیر حمہیں یاد ہے کہ فلال
روز فلال جگر تو اور تیرایار صفوال ایک جگہ جیشے ہوئے بجھے شہید کرنے کی سازشیں کرتے
روز فلال جگر تو اور تیرایار صفوال ایک گیا جیٹھے ہوئے بجھے شہید کرنے کی سازشیں کرتے
دے میں انگہال میں الله تعالی ہے۔ اس لئے آئے ہو کہ جھے شہید کر دو۔ تھے پیتہ نہیں ہے
ذمہ داریال اپنے ذمہ لیں۔ اب تم اس لئے آئے ہو کہ جھے شہید کر دو۔ تھے پیتہ نہیں ہے
میر انگہال میر الله تعالی ہے۔

یر ، بات من کراس پرید ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور فور اُ کہنے لگایار سول اللہ! مجھے بیہ بات من کر اس پرید ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور فور اُ کہنے لگایار سول اللہ! اپنی غلامی میں قبول فرما تمیں۔ جس بات کو حضور نے سینکڑوں میل دور میہاں ہے دیکھااور سنااس ممارے قصے کی صفوان اور میرے بغیر اور کسی کو خبر نہ تھی۔ اگر یہال بیٹھے ہوئے حضور ہماری گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور ہماری سازشوں کو دیکھتے بھی ہیں تو میں ہیے، ل سے گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالٰی کے ہیے رسول ہیں۔

فَوَاللَّهِ إِنَّ لَاعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّاللَّهُ

''بخدا بھے اب پتہ چل گیا ہے کہ اس واقعہ کی خبر آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے کیو نکہ وہال میرے بغیر اور مفوال کے بغیر کو کی تیسر ! آوی نہ تھا۔'' پھرائس نے کہا۔

ٱلْحَمَّدُ يُنْهِ الَّذِي مَدَافِي لِلْإِسْلَامِ النَّهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلَا اللهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللهُ وَاللهِ وَالْدَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّا اللّهِ وَاللّهِ وَل

حضور نے صحابہ کو فرمایا اے دین کا علم سکھاؤ۔ (1)

ان اخبار بالغیب میں سے ایک واقعہ سے کہ جب انی بن ظف نے حضور علیہ کو وہ میں ان اخبار بالغیب میں سے ایک بڑا تیمی گھوڑا پال رکھ ہے۔ ہر دانہ روزان اسے کھلاتا ہول۔ میں اس پر سوار ہو کر حضور کو تن کرول گا۔ سر در انبیاء علیہ انصلوۃ واسل م نے اس موذی کے اس چیلئے کا بول جواب دیا آنا آقت المقارات شاء الله تو نبیس میں تھے تہ تنج کرول گا۔ موذی کے اس چیلئے کا بول جواب دیا آنا آقت المقارات شاء الله تو نبیس میں تھے تہ تنج کرول گا۔ پھر احدے میدان میں جب وہ گھوڑا دوڑا تا ہوا حضور کے قریب پہنچا تو حضور نے اس پر چھوٹے نیزے کا وار کیا اور اس کو واصل جہنم کردیا۔

جنگ بدر میں جنگ شر دع ہونے سے پہلے حضور علیہ فیصلے نے سب کو بتایا اور ان قریش کے سر داروں کے نام لے لے کر بتایا کہ دہاں اس کی لاش گرے گی، یہاں فداں فدال مرے گا۔ جتنے بڑے ہر داروں کے نام اسے سب کی جگہوں کا تعین کر دیا۔ جب جہاد ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین عطافر مائی تو جن سر داروں کے قتل ہونے کی اطلاع حضور نے دی تھی دہ سارے معتول یائے گئے اور ان کی لاشیں اس جگہ کری تھیں جہاں حضور نے ان کے بارے میں بتایا تھا۔

دیگر اخبار غیب میں ہے آیک وہ روایت ہے جسے امام بخاری و مسلم و دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے حضور نے فرمایا۔

<sup>1</sup>\_ز في د حلال "المبيرة البويه" ، جلد 3، صلحه 189

#### إِنَّ ابْنِي هَٰنَ اسَيِّنَا سَيُصَلِمُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِتَنَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

جو حضور نے فرمایا وی ہوا کیو نکہ حضرت علی مرتضی کی شہادت کے بعد و گوں نے حضرت امام حسن کے دست مہارک پر بیعت کی اور عکی الکہ ویت کی ان کی تعد او چیس ہرار میں آفر و سرتک آپ کا ماتھ ویں گے۔ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ان کی تعد او چیس ہرار میں آپ کی قربان کی تعد او چیس ہرار میں آپ کی قربان کرنے کیلئے آماد و سے زائد تھی اور وہ سب سید ناامام حسن کے اشار وابر و پر سب پچھ قربان کرنے کیلئے آماد و شخصہ سات ماہ تک عراق، فراسمان اور ماہ راء النبر میں آپ کی فلافت کا خطبہ پڑھا ہوتا رہا۔ پھر آپ امیر معاویہ نے سرتھ جنگ کرنے کے لئے لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ای طرح امیر معاویہ ان کے ساتھ وہ بنگ کرنے وہ مشق سے روانہ ہوئے۔ جب انبار کے مقام پر سنچے تو دونوں لشکر ول نے ایک وہ سرے کو و کچھ لیا۔ حضرت امام حسن کو یہ علم ہو گیا کہ ضرور جنگ ہوگی اور بے شار مسلمان موت کی بھینٹ چڑھ جا تمیں گے۔ ای طرح امیر معاویہ نے مقر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے تاہ میں ہوگی۔

بعض نیک بخت لوگ دونوں فریقوں میں صلح کرائے کیلئے سرگر مسمل ہوگئے۔
حضر ت امیر معاوید نے ایک سفید سادہ کاغذ سید ناام حسن کی طرف بھیجااور انہیں عرض
کی جس چیز کا آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں وواس کاغذ پر لکھوری میں اس کی پابند ک کا آپ
سے وعدہ آپر تا ہوں۔ حضرت امام حسن نے اس شرط پر انہیں زمام خلافت سپر و کرنے ک
صامی بھر لی کہ مدینہ طیب ، حجاز ، عراق میں جو لوگ ضیفتہ المسلمین حضرت سید ناعی کے حال
سے ان کو یجھے نہیں کہاجائے گا۔

امیر معاویہ نے ووش طامنظور کرلی اور امام حسن نے ایک شرط میہ بھی لکھی کہ امیر معاویہ کی افات کے بعد رمام خلافت ان کے سیر و کروی جائے گی۔ امیر معاویہ نے اس شاط کو بھی تقدیم کراہے۔ عملی طور پر بہی ہوا کہ دونوں فریقول کے در میان صلح ہو گئے۔ حضر ت امیر معاویہ نے امام پاک کی پیش کر دوشر الطانسلیم کر بیں اور حضر ت امام نے بھی خلافت ان بے بیر و تر نے کا وعدہ پورا کر دیا۔ سالمال پہلے اللہ کے محبوب نے مسلمانوں کے دوئر وجوں نے و رمیان صلح کی جوخو شخبر کی سنائی تھی وہ سید ناایام حسن کے طفیل بایہ سیمیل تک پہنچے۔(1) حضرت معد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ مکہ تکر مہ گئے۔ وہ اربیان میں گئے۔ دیا ہے۔

حضرت سعد بن المي و قاص رضى القد عند مكد تمرس تحقد وبال يهاد بوشف ان يهاد أى المدال المعد بن الم علي المدال المعد المعد

انہوں نے عرض کی یار سول القد امیری زند اُن ختم ہوت کے قد دائی میں اُن مربت فرمایا نہیں تم کانی زندہ رہو گے یہاں تک کہ بہت کی قویس تم ہے فا مددائی میں اُن مرببت کی قویس تم ہے فا مددائی میں اُن مرببت کی قوموں کو آپ کی وجہ سے نقصال ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہوگئے، پنے صبیب سریم اُن زبان سے نگلے ہوئے کلمات کو پورا کیا۔ حضرت سعد بہت جدد شفیاب ہوگئے، پنے آ قائی معیت میں مدید طبیعہ پہنچ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں آپ نے عراق فی کیا۔ بہت سے کافر آپ کے وست مہال ک پر مشرف باسمام ہوئے۔ مسلی فوں کو بہت سامال نتیمت میں ملاء بہت سے کفار قتل ہوئے اور بعض جنگی قیدی بنائے سے مسلی فوں کو بہت سامال نتیمت میں ملاء بہت سے کفار قتل ہوئے اور بعض جنگی قیدی بنائے سے مسلی فوت کو بہت سامال نتیمت میں دونے مرکز دورہ مرکز بیف کے شخص اس وقت ن کے زندہ دینے کی مید نشی لیکن اللہ تقالیٰ کے عیدت کیسے شریف کے طفیل اس دن سے بچوس سال تک آپ کو زندہ نشی لیکن اللہ تقالیٰ نے اپنے مجبوب کے طفیل اس دن سے بچوس سال تک آپ کو زندہ رکھا اور اس عرصہ میں جو ملک انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں نے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں ہے فتح کے ، جو مال نتیمت ماصل کیا جو کئی انہوں کے فتح کھوں کیا کہ مقال کیا جو کئی کیا کہ موسل کیا جو کئی کے دور کیا کہ موسل کیا جو کئی کیا کہ کو کئی کئی کیا کہ موسل کیا جو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئیں کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کے کئی کے کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کے کئی کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کئی کو کئی کے کئی کیا کہ کیا کو کئی کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کئی کئی کئی کئی کئی کو کئی کر کئی کو کئی کو کئی کر کئی کے کئی کئی کر کئی کئی کو کئی کیا کہ کئی کیا کہ کئی کئی کو کئی کر کئی کی کئی کیا کر کئی کیا کہ کئی کئی کئی کئی کر کئی کئی کئی کر کئی

لوگ مشرف باسلام ہوئے اس کا آذکرہ آپ پڑھ بھے ہیں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ران بیاک ہے ان کے بارے میں جو بشار تیں دی تعییں دہ سب کی سب بوری ہو کیں۔

ایام بخاری اپنی صحیح میں حضرت این عمر رصنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ

اہم بخاری اپنی سیح بیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ غروہ مونہ کیلئے جب لئنگر اسلام کو روانہ کیا گیا تو حضور علیہ نے زید بن حارث رضی اہتہ عنہ کواس شکر کا سید سالار بنایا اور اسل م کا پر چم ان کو عطا فر مایا۔ معافر مایا اگر زید شہید ہو ج نے تو پھر حضرت جعفر بن الی طالب اس لئنگر کے سید سالار اور عمبر دار ہول کے اور اگر جعفر بھی شہید ہو ج نے تو پھر عبد اللہ بن رواحہ لئنگر کا سید سالار اور علمبر دار ہول کے اور اگر جعفر بھی شہید ہو ج نے تو پھر عبد اللہ بن رواحہ لئنگر کا سید سالار اور علمبر دار ہوگا۔ اس وقت ایک میبود ی جس کانام نعمان بن رصلی تھا، دو او گول کے ساتھ دہاں کھڑ اتھا، اس نے جب حضور کے ارشاد اس نے بال کھڑ اتھا، اس نے جب حضور کے ارشاد اس نے بیان میں دو سب نے بیا با ما القاسم اگر آپ نی جی تو جن او گول کے آپ نیما میں دو سب نے بی دو سب شہید ہوتے تھے۔ پھر اس میہود کی نیما مام رک کے سفر سے تبدید ہوتے تھے۔ پھر اس میہود کی نے حضرت زید کو کہا ہ جو دصیت کرتا ہے دہ کر لے پھر تجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر کی کی سعاد تو نیمیں ہوگی۔

الم بیمی نے حضر تا ابوہر رہ ہے روایت کیا ہے کہ غزوہ موتہ ہیں ہیں شریک تھ۔
وہاں وشمن کی تعداد بہت ذیادہ تھی۔ ہر قسم کے اسلحہ کی ان کے ہاں فراوانی تھی۔ سوار کی کیلئے جاتور بھی ہے صدوب حساب تھے۔ ان کے سپاہوں نے دیائ اورریشم کے بات پہنے ہوئے تھے۔ ان کے جرنیوں نے سونے کے ذیور پہنے تھے۔ میر کی آئیس اس چک د مک کو دکھ کر چند ھیا گئیں۔ میر کی اس حالت کو دکھ کر چاہت بن ارقم نے جھے کہا اے ابوہر رہوا کے کہ چند ھیا گئیں۔ میر کی اس حالت کو دکھ کر طابت بن ارقم نے جھے کہا اے ابوہر رہوا کے کہ بوگی کہ بوگی کہ بوگی کہ ان کا مرانی نہیں کی متنی یاد رکھو یا آئی گئی ہوگئی تعداد کی کشرت کی بنا پر ہمیں فتح و شرکت نہیں کی متنی یاد رکھو یا آئی گئی ہوگئی تعداد کی کشرت کی بنا پر ہمیں فتح و کا مرانی نہیں نصیب ہوئی۔ حضرت یعلی بن حنب غزوہ موتہ جس شرکت کر کے حضور کو حضور کو حضور کو اللہ نے انہیں فرمایا۔ یائی شنگ فائے پوئی گئی شکھ کا آئی ہوگئی آئی ہوگئی آئی ہوگئی آئی ہوگئی تھی ان میں حاضر ہوئے حضور کو ان نہیں فرمایا۔ یائی شنگ فائے پوئی گئی ہوگئی آئی ہوگئی آئی ہوگئی آئی ہوگئی گئی ہوگئی کا مرانی موسل کی میں ہوگئی ہو

وہاں رو پذیر ہوئے تھے تفصیل سے بیان کر ویئے۔ حضرت یعلی من کر جیران ہوگئے اور عرض کرنے لگے۔

و اللّذِی بَعَتُكَ بِالْحَقِیَ مَا اَتُوَكُتَ مِنْ حَدِی بِیْنِهِدْ حَدِی اَنْدِی کُونَا (1)

"ال ذات پاک کی قشم! جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایہ
ہے جنگ کے حالات پیل ہے آپ نے یک حرف بھی نہیں چھوڑ۔"

در حقیقت وہال وہی حالہ ت ظہور پنہ ہر ہوئے جن کو حضور نے بیان فرمایا۔

اکٹکر کے روائد ہونے کے چند روز بعد سر در عالم عین منبر پر تشریف نے گئے اور
اعلان عام کے معروف اللہ ظ کے ساتھ اعلان کرنے کا تھم دیا۔

اعلان عام کے معروف اللہ ظ کے ساتھ اعلان کرنے کا تھم دیا۔

ٱلصَّاوٰةُ جَامِعَةٌ ٱلصَّنوةُ حَامِعَةٌ

یہ اعلان من کر مسلمان اپنے آتا کے ارشادات سننے کیلئے متجد نبوی میں جمع ہوگئے۔
فرایا بیل حمہیں شکر کے حالات بتانا چابت ہوں۔ یہ شکر یہاں سے رونہ ہو کر جب دشمن
کے علاقہ میں پہنچ تو دونول لشکرول کے در میان سخت جنگ ہوئی۔ پہلے زید بن حارثہ نے جام شہادت نوش کیا پھر اس جھنڈے کو گرنے سے پہلے حضرت جعفر نے تھام لیا اور دشمن پر سخت حملہ کیا یہال تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن پر سخت حملہ کیا یہال تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن دواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام میا یہال تک کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر خالہ بن ولید نواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام میا یہال تک کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر خالہ بن ولید نواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو پھڑ بیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ نے آپے جر نیل کیلئے وعافراتے ہوئے عرض کی۔

اَللَّهُ مَّالِنَّهُ سَيْفُ مِّنَ سُيُونِكَ وَالنَّتَ مَنْصُرُ "اے الله يه تيري محوارول مِن سے ايک محوار ہے،اس کی مدو كرنا تيرا كام ہے۔"

اس دن سے حضرت خالد کو سیف اللہ کہاجائے لگا۔

اور جب فالدکی قیادت میں مجاہدین اسلام نے دشمن سے جنگ شروع کی تورحمت عالم فے فرمایا الدی تی ہے۔ نے فرمایا الدی جب الدیکی الدیکی اب جنگ کی بھٹی بھڑ کی ہے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ تی کر یم علی کے کوجب اپنے جرنیوں کی شہادت کی خبر ملی تو حضور پہلے بہت غمز دو ہوئے پھر تنہم فرمایا۔ متحاب نے وجہ پو چھی، فرمایا پہلے تو بچھے اپنے صحاب کے قتل پر بیٹار نئی ہوا تھ لیکن اب میں نے انہیں دیکھا ہے جنت میں وہ ایک دوسر سے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے حضرت جعفر کو دیکھا کہ ان کے دو ہزو ہیں جو خون آ وہ ہیں۔ ان کے جہم کا گلا حصہ بھی خون آلود ہے ، تواپے صحاب کو یول اللہ ک نعمتوں ہیں دیکھ کر ہیں نے جہم فرمایا ہے۔

عائم منتدرک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبیاے روایت کرتے ہیں۔

یک روز رحمت عالم علی شخصی تشریف فرماتھے۔ حضرت جعفر کی زوجہ محترمہ حضرت اساء میں روز رحمت عالم علی تشریف فرماتھے۔ حضرت جعفر کا اسلام۔ پھر حضرت اساء کو میں جب بھی تھیں۔ اجانک حضور نے فرمایا و ملیکم السلام۔ پھر حضرت اساء کو می طب کرتے ہوئے فرمایا ہیں جعفر۔ حضرات جم کیل، میکا ٹیک اور اسر افیل بھی ان کے میں تھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سلام کہا ہے اس لئے میں نے ان کو جواب دیا ہے۔ اے سامتم بھی انہیں سلام کا جواب دو۔

حضرت جعفر نے جھے بتایا ہے کہ جب مشر کیمن کے ساتھ میر ا آمن سامن ہوا تو جس نے خوب واد شی عت دی اور میرے جسم کے اگلے حصد پر تیر ول، نیز ول اور آمواروں کے تہم ڑ زخم آئے۔ میں نے اپنے وائم کی ہاتھ میں جھنڈ اوکڑلہ جب وہ کٹ گیا تو میں نے اپنے ، میں ہونڈ اوکڑلہ جب وہ کٹ گیا تو اللہ تعالی نے ان وونوں ہاتھوں کے بہرے وہ بھی کٹ گیا تو اللہ تعالی نے ان وونوں ہاتھوں کے بدے وہ بر عط فرمائے تیں جن کے ساتھ میں ان جلیل القدر ملائکہ کے ساتھ محو پر واز رہتا ہوں اور جس کیمل کو پند کرتا ہوں وہ تناول کرتا ہوں وہ تناول

ابن اسحاق، ابن سعد، بیمتی اور ابو نعیم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنب سے روایت کیا ہے کہ ایک روز سر ور عالمیان عقبہ میرے بال تشریف دائے اور جھے فر مایا کہ جعفر کے جیؤں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں لے کر آئی۔ حضور نے ان کو بوے دیئے ، ان کو سو تھی، یہاں تک کہ حضور کی آئی۔ میں نے عرض کی پارسول الله سو تھی، یہاں تک کہ حضور کی آئی۔ میں نے عرض کی پارسول الله حضور کیوں رور ہے جین، کیا جعفر اور ان کے دوستوں کی کوئی خبر آئی ہے ؟ فرمایا بال آج وہ تمین شہید ہوگئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء میں تمہیں خوشخبر کی نہ سناؤں۔

مینوں شہید ہوگئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ساء میں تمہیں خوشخبر کی نہ سناؤں۔

الگا اُ بیتی کی آئی المفاد کے عمل جینے میں تمہیں خوشخبر کی نہ سناؤں۔

فِي الْجَنَّةِ .

اللہ تق لی نے جعفر کودوپر عطافر مائے جن سے دوجنت میں پرو زائر تے ہیں۔ حاکم این عماس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں رکسول بند علیجے نے فر میا۔ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جعفر کو دیکھا منا نکہ کے ساتھ محویہ اور نے ور حضرت حمزوایک پینگ پر تکیہ لگا کر ہیٹھے ہیں۔

دار قطی نے حضرت این عمر رضی اللہ عنبات روایت کیا ۔ ہم ناہ م ہے تا ہ معیت میں جارہ ہے تھے۔ رحمت عام علاقہ نے اپناس مبارک کان ن طرف بندی و فرمایا و عکمی کا اللہ کا کھر کہ کہ میں اللہ کے اپناس مبارک کان ن طرف بندی و فرمایا و عکمی کہ اللہ کھر کہ کہ میں گارت کے اللہ کے بیادے رساں یہ کس کو آپ نے جواب دیا ہے؟ حضور علیہ نے نے مای یہ کی میرے پان ہے جانم من فی طالب گزرے ہیں ان کے ساتھ فر شتول کا ایک جم خفیر تھے۔ انہوں نے جھے سام کی اس کے ماتھ فر شتول کا ایک جم خفیر تھے۔ انہوں نے جھے سام کی ا

ا بن سعد نے محمد بن عمر بن علی رعنی القدعنہ سے روایت کیا ہے۔

رسول القد علی نے فرمایا جی نے جعفر کو فرشتوں کی طرح جنت جی اڑت ہو۔
دیکھا ہے۔ ان کا گلا حصد خون سے مت بت ہے۔ پھر جی نے زید کود یکھ ن کا رجہ یہ ہم معلوم ہوا۔ جی نے کہ کہ میر اید خیاں نہیں تھ کہ زید کا درجہ حضرت جعفر سے م ب فور اُجر نکل امین میر سے ہاں آئے اور کہا بیٹک زید جعفر سے کم نہیں میکن ہم نے دھنم سے فور اُجر نکل امین میر سے ہاں آئے اور کہا بیٹک زید جعفر سے کم نہیں میکن ہم نے دھنم سے جعفر کو اس لئے فضیعت دی ہے کہ وہ حضور کا رشتہ دار سے اُکھی اُن جَعْفَدُرُ اِلْفَرَا اَبْدِیهِ

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر ریورضی اللہ عند سے روایت کیا ہے جس روز نبی بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر ریورضی اللہ عند سے میڈیٹیٹے نے مدید طیبہ میں پنی تو رحمت سالم علی است نے مدید طیبہ میں پنی محابہ کرام کواس کی موت کی اطلاع دی پھر جنزہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ رحمت سام علی ناز جنازہ کی المحت فرمائی اور صی بہ کرام نے صفیر باندھ کرا ہے تا کی علی است فرمائی اور می بہ کرام نے صفیر باندھ کرا ہے تا کی اقتداء میں اس کے لئے نماز جنازہ اوالی۔

### حضرت عباس اور اخبار بالغيب

ابن اسحال ہے مروی ہے۔

نی کرم میلانی نے حصرت عماس رضی اللہ عنها کے بارے میں ایسے ارشادات فرمائے جن کا تعلق اخبار بالغیب ہے ہے چند حوالے درج ذیل ہیں۔

جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھاان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب
ہوگوں سے فدید وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب حضرت عباس کو فدید ادا کرنے
کیلئے کہا گیا تو انہوں نے کہا منا چنگی ٹی منا آفنگو ٹی بام میر سے باس تو بچھ نہیں ہے جس سے
فدید ادا کر دی۔ حضور رحمت عالم حلیقہ نے فرمایا۔ تم فقر وافغاس کا اظہار کررہے ہو۔
اُن الْمَمَالُ الَّذِي حَدَفَعَتُهُ اَنْتَ وَالْمَالُ الْفَصَرِلِ ؟

ہیں ہمدی میں اس کے اور ام فضل نے زمین میں و فن کیا تھا۔'' اور تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤل تو بیہ مال میرے

بينون ففنل اور قتم كودينا

روں اس میں اور اس کی آئی کھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے اور عرض کی اب مجھے یقین حضرت عہاں کی آئی کھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے اور عرض کی اب مجھے یقین اس کے ہار کی سے رات کی تاریکی میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔جو ہات میں نے بڑی راز دار کی سے رات کی تاریکی میں اپنی رفیقہ حیات سے کہی تھی وہ مدینہ میں ہیٹھے آپ نے سنی اور دیکھ بھی۔ حضرت عباس کے الفاظ ہیں۔

وَاللّٰهِ إِنِّ لَاعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ وَاللهِ إِنَّ هَٰذَا شَيْءً مَا عَلِمَهُ آحَدٌ عَيْرِي وَعَيْرُ أُمِرِ فَضَيل مَا عَلِمَهُ آحَدٌ عَيْرِي وَعَيْرُ أُمِرِ فَضَيل

" بخدا مجھے گفین ہو گیاہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بخداجس بات کا آپ نے ذکر کیاہے میرے بغیراورام انفضل کے بغیراور کس کو معلوم نہیں تھی۔"

محدث ابو نعیم نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ ام الفضل نے سہ بات بتائی کہ حضور علاقے جمر میں بیٹھے تھے، میں حضور کے پاس سے گزری۔ حضور نے فرایا تیرے شکم میں بیٹا ہے جب تواسے جنے تواہے کے کر میرے پاس آنا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میرے ہاں بیٹ بیدا ہوا
تو میں لے کراہے حضور کی خد مت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے اس کے واکم ایک کان میں اذان
دی، وی ہو کی میں تجمیر کہی اور اپنی لعاب دائن سے اسے تھٹی ڈولی اور اس کا نام عبد العدر کور
پیم فرمایا یا ڈھینی یا آب المخلفانی اب اس خلف کے باپ کو لے جاؤ۔ آپ کہی ہیں میں
نے اپنے شوہر حضرت عبس کو ہتایا، جو حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت عباس بارگاہ اقدس میں
حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے جھے یہ بات بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا بینی سے چند
ماضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے جھے یہ بات بتائی ہوئے ان میں سے چند

## حضرت عبدالله بن عباس اور اخبار بالغيب

ا م بیملی اور ابو تعیم نے حضرت عبال بن عبدالمطلب سے روایت کیا کہ خبوں نے ا ہے بیٹے عبدالقہ کور سول اللہ علقے کی خدمت میں جھی۔ جب وہ حاضر ہوئے وانہوں۔ دیکھاکہ حضور کسی آدمی کے ساتھ تفتگو کر رہے میں اس لئے آپ نے قطع کا ی مناسب نہ سمجمی اور واپس آگئے۔ اس کے بعد حضرت عیاس کی ملاقات سرور کا نئات سے ہونی۔ حفرت عباس نے عرض کی یار سول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجد اس وفت حضور کے پاس کوئی آدمی جیٹھا تھا اس سے وہ گزارش نہ کر یکے اور واپس آگئے۔ حضور نے پوچھا کیاس نے اس شخص کودیکھا تھ۔ عرض کی بیٹک دیکھ تھ۔ حضور نے فر مایادہ شخص جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہاتھ وہ جبر ئیل تھے ور سپ کا بیٹا اس وقت تک و فات نہیں یائے گاجب تک اس کی بیمنائی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کے بیٹے کو علم عط کیا ہائے گا۔ ابو نعیم، حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمیا میں حضور علیہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے سفید کپڑے پہنے تھے اس وقت حضور وحیہ کلبی ہے مصروف عُنْقَتُكُو بِنَهِ \_ ور حقیقت وہ چبر نیل تھے لیکن میں نہیں جات تھا اس سے میں نے ان کو سلام نہ ویا۔ جب ابن عمال یا س سے گزر گئے تو حصرت جبر کیل نے عرض کی یار سول اللہ نہوں نے کتنے سفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی زندگی ہوئی توان کی اولاد حکر ان ہے گی۔اگر مجھے سمام دیتے تو میں ان کو سلام کاجواب ضرور دیتا۔ حضرت ابن عہاس کتے ہیں اس کے بعد ہیں حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اس روز سلام کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی ہیں نے دیکھا حضور نے دیا تھ معروف گفتگو ہیں، ہیں نے مناسب نہ سمجھا کہ مداخلت کروں۔ حضور نے یو چھا کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ عرض کی بیشک حضور نے فرمایا وہ جبر کیل تھے تمہاری بینائی فرختم ہو جائے گیاور تمہاری وفات سے پہلے تمہاری بینائی لوث آئے گی۔

حضرت عکر مد کہتے ہیں کہ جب ابن عباس کا انتقال ہوا اور آپ کو جاریائی پر رکھا گیا تو ایک سفید رنگ کا پر ندہ آپ کے کفن میں گھس گیا اور پھر نہیں دیکھا گیا، عکر مد ہولے کہ بیہ رسول اللہ علیا ہے کی طرف سے بٹارت تھی۔ جب آپ کو لحد میں رکھا گیا تو آپ نے یہ آیت یو حمی جس کو تمام لوگوں نے سناجو قبر کے پاس موجود تھے۔(1)

يَّايَّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَّرِيَّتُهُ ارْجِعِ الْهُ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَةُ فَادْخُولِي فِي عِبَادِي وَادْخُولِي جَنَّيْنِ (2) مَرْضِيَةُ فَادْخُولِي فِي عِبَادِي وَادْخُولِي جَنَيْنِي

''اے نفس مطمئن واپس چلوا ہے رب کی طرف اس حال بیس کہ تواس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی۔ پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص) بند ول بیں اور داخل ہو جاؤ میر کی جنت میں۔''

اس سلسد میں جو ارشادات نی کریم نے فرمائے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ حضرت ام الفضل کے شکم سے جو فرزند تولد ہوئے ان کا تام حضور نے عبدالقدر کھا۔ ان کی اولادے خلافت عباسیہ کے خلفاء نظاہر ہوئے جنہوں نے سینکڑوں سال حکمرانی کی۔ اس طرح وفات سے پہلے حضرت ابن عباس کی بینائی جاتی رسی اور لحد میں رکھتے کے بعد جو آیت آپ نے تلاوت کی اس کے کئی گواہ بیں انہوں نے خودا پنے کانوں سے اس کی تلاوت کو سا۔

## نو فل بن حارث اور اخبار بالغیب

ابن سعد نے طبقات میں اور جیمتی نے دلائل میں عبداللہ بن نو فل بن حارث سے روایت کیا کہ غزوہ بدر میں نو فل جنگی قیدی بنا لئے گئے۔ رسول رحت علی نے انہیں فرمایو نو فل اپنا فدید اوا کرو۔ نو فل نے عرض کی میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ فدید اوا

<sup>1</sup>\_جة الله على العالمين، عِلد 2، سنحة 54

<sup>27-30 \$ 5,5-2</sup> 

کروں۔ رحمت عالم نے فربایاس مال سے فدیداداکر جو تونے جدہ میں چھپاکرر کھ ہواہے، یہ سن کر تو قل کی زبان سے بے اختیار نظا۔ اکٹمینک اُنگاف دسٹول انتابی "میں کواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔" پھر فدید اداکیا۔

عمارين ياسرر منى الله تعالى عنه

الم بخارى و مسلم نے حضرت ابوسعید خدرى سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت اسلم نے حضرت اسلم نے حضرت ام سلم سے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عمار کو فرمایا تنقیتنات المفاقة المنازعیة منہیں یا فی گردہ قتل کرے گا۔

حافظ سیوطی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ متواتر ہے اور وس پندرہ صحابہ نے س کارواعت کی ہے۔ امام بیمتی اور ابو نقیم نے حفرت تھار کی کنیز سے یہ سن، ایک و فعہ حفر ممار شدید بیمار ہو مجھے آپ پر عشی طاری ہو گئی کھے و ایم کے بعد افاقہ محسوس ہواد یکھاان کے ار دگر و بیٹھنے والے رور ہے تیں۔ آپ نے نہیں فرمایا کی تمہیں اندیشر ہواکہ میں ابیا بہت پر عمر ول گا۔

> ٱخْبَرَفْ حَبِيِّيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا اَنْ تَقَتُكِنِي الْفِتَ أُلْبَا عِنْيَهُ

" مجھے میرے حبیب رسول اللہ علیہ نے بتایا تھاکہ مجھے ایک ہائی گروہ قبل کرے گااور اس دیما ہیں آخری گھونٹ دودھ کا پیموں گا۔ "

جنگ صفین کے روز آپ کورووھ پیش کیا گیا تورودھ کود کھے کر ہننے نگے۔ پوچھا گیا آپ کیول بنسے بیں ؟ فروبیار سول اللہ علط نے جمھے بتایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تو پنے گاوہ دورھ کا گھونٹ ہوگا۔ پھر میدان جنگ میں گھس گئے اور وہیں شہید ہوئے۔

ابن سعد حضرت هذیل سے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور عظیمی تشریف لائے۔ عرض کی گئی عمار پر تودیوار گری ہے اور وہ مرگیا ہے۔ حضور نے فر ایا مقامقات عقداد علام

#### حضرت صهيب رمنى الله تعالى عنه

حاکم اور پیم حفرت صبیب رومی رمنی اللہ عنہ تعالی سے روایت کرتے ہیں ایک روز سول اللہ علیہ فیصلے نے بنایا مجھے وہ مقام د کھایا گیا ہے جو میری بجرت گاہ ہوگا۔ ایک شور یلا میدان ہے اس کے دونوں طرف جلے ہوئے پھر دل کی زمین ہے۔ یا تو یہ جگہ ججر میں ہے بیٹر ب میں۔ چنانچہ رحمت عالم علیہ معمد میں اکبر کو ہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں بھی حضور کے ہمراہ جلا جادک لیکن قریش کے چند نوجو انول کو بیتا جلا تو انہوں نے جھے جانے سے روک دیا۔ میں ساری رات جاگا رہا۔ وہ تھک کر سوگئے اور میں بیٹر ب کی طرف روانہ ہوگیا۔ میں کائی وور نکل گیا۔ ان لوگول کی آئے گھی میرے تی قب بیٹر ب کی طرف روانہ ہوگیا۔ میں کائی وور نکل گیا۔ ان لوگول کی آئے گھی کی میرے تی قب میں دوڑے، جب پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو ہیں نے انہیں کہااگر میں سونے کی چند ڈ سیال میں دول تو کیا ججھے جانے کی اجازت دو ہے ؟ انہوں نے کہ بہاں۔ میں انہیں لے کر وابس تمیں سونے کی ڈلیال زمین میں چھیا کر رکھی تھیں انہیں نکا لا اور ان کو دے دیں پھر میں میں دینہ طیبہ کی طرف روانہ ہول۔

صہیب روی ان خوش نصیبوں میں ہے ہیں جن کا شار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ کمہ
میں آگر انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروباری امور میں مہارت کے باعث انہوں نے
بہت جلد ترقی کی منز لیس طے کیں اور کمہ کی منڈی شی وہ ملک التجار (تاجروں کے بادشہ)
کے لقب ہے یاد کئے جانے گئے۔ رحمت عالم علیقہ نے جب تبلیخ اسلام کا آغاز کیا توابقد انی
مالوں میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور محبوب رب العالمین کی غلامی کو اختیار کرلی۔ نبی
مراد میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور محبوب رب العالمین کی غلامی کو اختیار کرلی۔ نبی
جر اسود، چاہ زمز م، صفاء مر وہ تمام شعائر اللی یہیں موجود نتے لیکن ایک ذات پاک مصطفی
عیات کے بہاں ہے چلے جانے ہے اہل عشق و محبت کیلئے مکہ کی سازی قضا نزال زدہ معلوم
ہونے لگی اور ایک ایک کر کے بستگان فتر ان عشق مصطفوی مکہ کے باہر کت شہر کو چھوڑ کر
مدید طیب روانہ ہونے گئے۔ حضرت صبیب کاکار وبار بہت پھیلا ہوا تھا انہوں نے بھی اپنے
کاروبار کو سمیٹنا شروع کیا اور چند منتنب اشیاء اپنے ایک صند وق میں بند کیں اور عازم دیور
کار وبار کو سمیٹنا شروع کیا اور چند منتنب اشیاء اپنے ایک صند وق میں بند کیں اور عازم دیور

ا نہیں کہاصہیب مہمیں علم ہے جب تم یہال آئے تھے تو تم مفلس و قلاش تھے، یہ ساری وولت تم نے بہال سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اگر آپ ہیہ کہیں کہ میں ضرور پیڑ ب جاؤں گا تو کان کھول کر س او یہاں ہے ا یک در ہم مجمی حمیمیں لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گا۔ آپ نے اپنے دل ک طر ف متوجہ ہو کر پوچھا بتاؤ۔ تمہار افیصلہ کی ہے۔ ایک طر ف ول وولت کے انبار میں اور دوسری طرف بار گاہ محبوب میں حاضری ہے ،ان میں سے تنہیں ایک چیز پند کرنا ہو گ۔ تو دل نے جواب دیا کہ میں اپناسب پچھ اپنے محبوب کی ایک جھلک پر قربان کر دول گا سکن جدائی کے بیر صدے جھے سے برداشت نہیں ہو سکتے۔ چنانچ آپ نے اونٹ پر مداہوا قیمتی سامان سب پچھے ان کے حوالے کر دیاور پیدل مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دس گیارہ روز پاپیادہ سفر کرئے کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے تو پاؤں چھالوں ہے زخمی تھے، ہال جھرے ہوئے تھے اور لباس پیپند اور گر د ہے سخت میلا ہو چکا تھا۔ اس حالت میں جب مہرجرین ہے آپ کو دیکھا تو مششدر ہو کر رہ گئے۔ صہیب تم اور یہ حال۔ آپ نے سار ماج کہد سایا۔ بار گاور سالت میں محابہ نے عرض کی یار سول القد صهیب آئریا ہے۔ سر ور عام علیہ نے ان کی آمدیر خوشنودی کا اظہرار فرمایا۔ عرض کی گئی یار سول الندا جب دہ مکہ ہے روائہ ہوئے تو کفار نے ان کا سار امال و متاع ان ہے چھین سی ہے صرف تین کیڑے جو ان کے بدن پر تھے وہ رہنے دیئے اب ان کی حالت بڑی خت اور ہریشان کن ہے۔ اس قدر وان اور بندہ نواز ہی كرم عَلَيْهِ فِي أَرْشَاد فرمايا قَدُّ دَيِحَتُ صَفْقَةٌ صُهْلَيْبِ "صهيب في جوسود اكياب بيديزا نفع بخش ہے۔ دنیا کے مال ومناع کے عوض اس نے اپنے رب کی رضاعہ صل کر لی ہے۔اس ے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتاہے۔(1)

حضرت الوالدر داءر مني الله تعالى عنه

بیمنی اور ابو نعیم حضرت ابوالدر داء ہے روایت کرتے ہیں ، میں نے عرض کی پارسول اللہ المجھے اطلاع ملی ہے کہ حضور نے قرمایا ہے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہوجا کیں گے۔ حضور نے فرمایا بیٹک، لیکن توان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کا انقال

دعرت عثان كى شهادت سے يملے ہو كيا-

طیائی نے ابن الی حبیب ہے روایت کیا ہے کہ دو آدمی معفرت ابوالدرواء کے پاک آئے۔ وہ ایک بالشت زمین جس ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ رہے تھے۔ حضرت ابوالدرواء نے کہا مجھے نبی کریم سالفتہ نے فرمایا تعااگر تم ایک زمین جس ہو جہال وو آدمی ایک بالشت زمین کے بارے میں جھڑتے ہوئے تہارے پاک آئیں تو فور آاس جگہ ہے نقل مکانی کر جاتا۔ چنانچہ آپ دہال ہے ججرت کرکے شام چلے گئے۔

مروی ہے ابوالدرواء مسلمان ہونے ہے پہلے ایک بت کی ہوجا کیا کرتے تھے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ اور حجہ بن مسلمہ ان کے گھر گئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ ابوالدرواء جب واپس آئے اور انہول نے اپنے معبود کو تکڑے کرنے دیکھ تواے کئے گئے و پجلٹ ھلا دوعت عیں مصن تیم اخانہ خراب ہو تو اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا۔ اس وقت وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کیلئے جل پڑے راستہ میں ابن رواحہ نے ابوالدرواء کو دیکھ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا ہم نے اس کے بت کو توڑ دیا ہے یہ ہمارے تعاقب میں آرہا ہے تاکہ جمیں پکڑ لے۔ سر درعالم علق نے فرطایے حمیمیں پکڑ نے کیلئے نہیں آرہا بکہ یہ تواسلام تول کرنے کیلئے نہیں آرہا بکہ یہ تواسلام قبول کرنے کیلئے آرہا ہے کو تکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرطای تھا کہ ابوالدرداء میر میں میں جو اور اسلام قبول کرنے کیلئے آرہا ہے کیو تکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرطای تھا کہ ابوالدرداء میں میں جو اور اسلام قبول کیا۔ (1)

ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه

جب قرآن کریم کی سے آیت نازل ہوئی لا آز فعو اَ اصوات کُم فوق صَون اللّبِی اللهِ تو حضرت البید تو حضرت البید اس الدیشہ ہے کہ جس مجھائی آیت کا کہیں مصداق نہ ہوں اور الیا قدرتی طور پراو کی تھی، اس الدیشہ ہے کہ جس بھی اس آیت کا کہیں مصداق نہ ہوں اور الیا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو جا تیں، آپ پر کووالم ٹوٹ پڑل گرچلے گئے، ایک تم ہو جا تیں، آپ پر کووالم ٹوٹ پڑل گرچلے گئے، ایک کرے جس داخل ہوئے اور اندر ہے کنڈی لگائی۔ انہیں دن رات رونے ہے کام تھا۔ کھانا کرے جن بیناسوناسب ترک کر دیااور ہر وقت روئے رہے اور نماز بھی اس کرے جس اواکرتے۔ تین بین میں دن تک مید نہوی جس طفر نہ ہوئے تو سر کار دوعالم علی نے دریافت کیا تا بت بن قیس دن تک میں ہوگئے ہوئے اور نماز ہوئی ہے اس وقت ہوئے کہاں ہوئے۔

<sup>1</sup> جيدالد على العالمين، جلد 2، مني 59

آپ کوایک کمرے میں بند کرر کھاہے نہ کھا تاہے نہ چیتاہے صرف دونے سے کام ہے۔
رحمت عالم علی نے آدمی بھیج کرا نہیں اپنے پاس بدایا اور فرمایہ۔
کیا تنایت الکر توصیٰ آت کی بھیٹ حیمید ا کر تُقعت ک شہید اگا کہ تنایت کا کہ تنایت کے بعد کا کہ تنایت کے بعد کا کہ تنایت کا کہ تنایت کو پسند نہیں کرتے کہ تم عزت و آبروے زندگی بسر

"کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم عزت و آیروے زندگی بسر کرو تمہیں شہادت کاشر ف بخشا جائے ادر تم قیامت کے دن جنت میں داخل ہو۔"

عرض کی یار سول اللہ میں اپنے رب کی ان عطاؤں پر بڑا خوش ہول۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس واقعہ کے بعد جنتی مدت اس وار فانی میں بسر کی وگ ان کی بڑی عزت و تحریم کیا کرتے اور جب اس عالم فانی سے کوچ کا وقت آیا تو مسیلمہ گذاب کے لفتر سے جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نصیب ہوا۔ اور یقینا ای طرح روز قیامت اللہ تعالی ان کو جنت میں اعلی ترین مقام عطافر مائے گا۔

> جووا تعات بعد میں آنے والے تھے ٹی کریم نے پہنے بی ان ہے ہا خبر کر دیا۔ ٹربیر بین اور قم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ یہ

امام بیمتی نے حضرت زید بن ارقم کی حدیث نقل کی ہے ایک دفعہ بیمار ہوگئے۔ نی میلاندہ ان کی بیمار پر سی کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ زندگ سے مابع س ہو چکے تھے۔ حضور نے فرماما۔

اس بیماری سے تم صحت یاب ہو جاؤ کے ،اس کی فکر مت کرولیکن یہ بناؤ کہ میرے بعد تم زعرہ رہو گے اور تمہاری بینائی جاتی رہے گی تواس دفت تمہارار دید کیا ہوگا؟ آپ نے عرض کی یار سول القداس وفت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑول گااور القد تعالی سے تواب کا امید دار رہول گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باخیا تعدید المحدید کی پیشر جست پی پھر تمہیں حساب لئے بغیر جست بیس داخل کردیا جائے گا۔

سرور عالم کے انقال کے بعد کافی عرصہ آپ زندہ رہے۔ بعد میں آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ کی وفات ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عط فر، کی پھر سپ نے اس دنیا ے انقال کیا۔ نی اگرم علی نے جن باتوں ہے انہیں آگاہ کیا تھاہر ایک اپنے اپ وقت پر پوری ہوئی۔ اس بیاری ہے شفلیاب ہوئے جس سے شفلیاب ہونے کی قطعاً امید نہ تھی۔ معاقر بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ

امام احمد اور بہتی نے عاصم بن حمید ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی ہے حضرت معافی بندی کریم علی ہے ۔ حضرت معافی بندی کی بہتر کا والی بناکر جمیجا۔ حضور ان کو الوداع کہنے کیلئے ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس اثناء بیس انہیں وصیتیں فرمائیں۔ جب وصیتیں فرمائیکے تو فرمایا ہے معافی اب شایع تنجری میری ملا قات نہ ہوگی، جب تم واپس آڈ کے تو تمبار اگز رمیری مسجد شریف کے پاک ہے اور میرے مزار پر انوار کے پاس ہے ہوگا۔ حضرت معافی جدائی کا بید صدمہ نہ بروشت کر سکے اور رونا شروع کر دیا۔ جبت الوداع کے موقع پر حضرت معافی حضور کے ہمراہ جمال کا والی میں معافی حضور کے ہمراہ جمال کرنے اور رونا شروع کر دیا۔ جبت الوداع کے موقع پر حضرت معافی حضور کے ہمراہ جمالہ کی اوا کہ اور کے کہنے اور رونا شروع کر دیا۔ جبت الوداع کے موقع پر حضرت معافی حضور کے جمراہ جمالہ کے اس کے چند ماہ بعد مند کا میں میں جبوب اینے رفیق اعلی کے پاس چلا گیا۔

براءين عازب رمنى الله تعالى عنه

اہام ترفہ کی اور دیگر محد ثین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ گئے ایسے ہوگ میں جو ضعیف اور کمزور میں اور پہنے کیلئے ان کے پاس صرف دو پر انی چاور یں ہیں لیکن اللہ کے نزویدانی کا درجہ اٹنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دیں تواہد تعد نیاں کی قسم ہیں ہوری کر تا ہے۔ انہیں مقربان پارگاہ البی میں ہے ایک براء بن عازب رضی القد عنہ ہیں۔ بب عہد فاروتی میں مجاہدین اسلام نے تستر پر حملہ کیا تو دشمن کے لفکر کے دباؤی وجہ ہے مسلمان مجاہد بن ادھر ادھر شر بھر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء کو عرض کی وجہ ہیں اور اور اور اور میں معیبت میں بیٹلا ہیں وہ تھرے سامنے ہے۔ اب نتی کر مج ملک کے بورا کرے گا۔ ہم جس معیبت میں بیٹلا ہیں وہ تھرے سامنے ہے۔ اب اللہ کو قسم دو تا کہ ہماری اس خت حالی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں عرض اللہ کو قسم دو تا کہ ہماری اس خت حالی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔ وشموں نے میدان جنگ ہے درخ چھیر لیا اور پہائی شر وع کی۔ پھر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ ایک انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ ایک ان کی انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ ایک انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ ایک ان کارا۔

پھر عرض کی گئی کہ املہ تعالیٰ کو تشم و بیجئے۔ عرض کی یار ب العالمین میں بیچے تشم و بیتا ہوں کہ الن و شمنان اسلام کو یہاں سے بسپا کر اور بیجے اپنے نبی کریم علیہ کے ساتھ مدا ہے۔ چنا نبی مسلمانوں نے پھر ابل فارس کی فوج پر حملہ کیا اور ان کو شکست فاش دی اور حصر سے براہ کو مسلمانوں نے پھر ابل فارس کی فوج پر حملہ کیا اور ان کو شکست فاش دی اور حصر سے براہ کو مسلمانوں سے میراد سے سر فر ز فر مادیا گیا۔ بیقیناوہ اپنے محبوب کے قد موں میں بہتی گئے۔

عمروبن سالم الخز اعى رضى التد تعالى عنه

طہر انی نے ام المو منین حفرت میموندر منی مقد عنہ ہے رویت نقل کی ہے آپ فرا آتی۔
ایک دات حضور نے میرے حجرہ میں قیام فرادیا۔ فینی کا وقت ہوا، حضور بیدالہ ہو ہے اور
وضو کرنے کیسے طہارت خانہ میں تشریف لے گئے۔ انہی رہ کا اند چرا تھا۔ تین مرتبہ
فرادیا نتیک نتیک لئٹ تین بار فرادیا الصراب الصراب الصرات حضور جب طبارت خانہ
سے باہر تشریف انے و حضرت میمونٹ عرض کی یارسوں القداحضور جب طبارت خانہ میں سے تو حضور بہ طبارت خانہ میں میں سے تو حضور بہ حبارت خانہ میں سے تو حضور بہ حبارت خانہ میں سے تو حضور نے تین بار سنیت اور تین بار انصراب کے ساتھ میمونٹ نے مین بار انسان اور تین بار انصراب کے ساتھ میمونٹ نے مین اس فریاد کاجواب دے رہاتھ۔
کے را ابرائے فریاد کی تھی میں اس فریاد کاجواب دے رہاتھ۔

جب عدیبید کی صلی ہوئی تھی تورجت عالم عَیْضَی نے تی م آب کی کو یہ جارت دی تھی کہ جس فریق کے ماتھ چاجیں اپنی دوستی کا معاہدہ کر لیس۔ چنانچہ بنی ہجر نے قریش ک ساتھ دوستی کا معاہدہ کر یہ عَیْضُی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا۔ قریش نے نے بنی کر یم عَیْضُ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا۔ قریش نے بنی کر یم کی امداد کی اور بنی قز عہ پر حملہ کر دیا جن کا معاہدہ بنی کر یم کے ساتھ تھا۔ قریش نے بنی فراعہ پر حملہ کر ہے اس معاہدہ کی صریح خلاف درزی کی تھی گویا انہول نے عہد شکنی کا ارتقاب کیا تھا۔ ان حالت میں حضور پر بازم ہو گیا تھا کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے عہد شکنی کا رت جو ان حالت میں حضور پر بازم ہو گیا تھا کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے عہد کریے ان حالت میں حضور پر بازم ہو گیا تھا کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے فراحہ پر حملہ کیا تھا اور ان کے بہت سے جو انول کو موت کے گھاے ان اراقی۔

ای جمع کے اقت مم وین سام فراق نے حضر بھنے کو مدائے ہے پاراتھ۔

جو فریاد عمر و بن سالم نے سینکڑوں میل دورا پنے علاقہ سے کی تھی اس کی فریاد کو حضور فید ید طیبہ بیں سااور اس کی امداد کاو عدو فرمایا چنانچہ اللہ تعانی کے محبوب نے ان کی مدد کا جو دعد و آبیا تھا اس کو چورا کرنے کیلئے تیاری شروئ کی اور یہی ان کی عبد شخنی فی کدر مد کا چیش خیمہ نابت ہوئی جس کی تفصیل آپ فیج کمکہ کے ضمن بیس پڑھ بچھے تیں۔

#### ابوسفيان بن حرب رمني الله تعالى عنه

بنی بھر نے جب بنو فزائد پر حملہ کیا تو قریش نے عبد شکنی کرتے ہوئے بنی بھر کی مداد
کی، سب نے بچا ہو کر بنی فزائد پر حملہ کیا اور الن کے بیمیوں افراد کو قبل کر دیا۔ ایک رور
مر در عالم علقہ نے اپنے صحابہ کو بتایا مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ابوسفیان تمہارے یا کہ تہے گااور در خواست کرے گا کہ اس معاہدہ کی تجدید کی جائے اور اس کی مدت میں اضافہ کیا جائے۔ پہلے معاہدہ میں دس سال مدت تھی اب اے بڑھا کر پندروسال کر دیا جائے لیکن وہائے گا۔

سیچے وقت گزراتو حضور کے ارشاد کے مطابق ابوسفیان دہاں بیٹنے گیا اور بڑی کی جت سے درخواست کی کہ ہم ہے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت کرتے ہیں، مہر بانی فرہ کراس معاہدہ کی تجدید فرمائنس اوراس کی مدت میں اضافہ کر دیں۔

المنه اگر تم دوبارہ یہ حمالات کرو کے تواللہ تعالی حسب سابق پھر تمہیں ذیل در سوا کرے گا۔
الوسفیان نے ہڑ بڑا کر اوپر دیکھا، نبی کریم علیہ اس کے پاس کھڑے تھے اوریہ فرمارے
تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے یا تکک تیزی تحقی کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں۔
میں نے یہ بات صرف دل میں کہی تھی اور آپ اس پر مطلع ہو گئے۔

بہتی ،ابو تعیم اور ابن عساکر ، سعید بن سینب رضی امتد عند ہے روایت کرتے ہیں۔
اس رات جب مسلمان فاتحانہ شان سے مکہ جن واخل ہوئے اور رات کو تنام وگ گئیرو جہیں کرتے رہے۔ کبھی الله اکبر کی صدا عَیں بلند ہو تیں کبھی لکے الله الآ امته کے کبیر و جہیں کرتے رہے۔ کبھی الله اکبر کی صدا عَیں بلند ہو تیں کبھی لکے الله الآ امته کے مسلمان ساری رات طواف بیت الله شریف جی معمر وف رہے۔ ابو سفیان یع سارے نعرے سن رہا تھا، الله اکبر اور لاآله الآ الله کے ،اس نے اپنی بیوی ہند سے ازراہ تعجب یو چھا آئریں ھذا من الله کے مال انتیاب الله کی فد مت میں حاضر ہو۔ سرکار نے طرف سے آیا ہے "جب سبح ہوئی تو وہ رسول الله علیہ کی خد مت میں حاضر ہو۔ سرکار نے اسے ویکھتے ہی فرمایو تم میں جاس ہوں ہو۔ سرکار نے اسے ویکھتے ہی فرمایو تم سے ہند سے بیات کی ہے۔ اثریٰ ھدا می الله سن جس تمہیں ہوتا

ابوسفیان پھر جران ہواکہ جو بات میں نے اپنی بیوی سے بڑی تب کی میں کی تھی اس کو حضور نے من لیا۔ حضور کا میہ مبخزہ دکھ کر پھر اعتراف کیا شہد گدت عدلہ اللہ ورسال میں گوائی دیتا ہول آپ اللہ کے ہر گزیدہ بندے اور اس کے جلیل اشان رسول ہیں۔ یہ بات میں نے ہند سے کہی تھی لیکن اللہ کے بغیر اور ہند کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں بات میں نے ہند سے کہی تھی لیکن اللہ کے بغیر اور ہند کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں سے مسی یقین سے کہتا ہول آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ سے رسول ہیں۔

ابن سعد اور ابن عساکر نے عبد اللہ بن الى بکر ہے روایت کیا ہے ابوسفیان مبحد بیں بیٹھا تھا اور از راہ جیرت اپنے دوستوں کو کہد رہا تھا گیا آڈ دی بھے دیٹولبٹنا میکھنگ کہ بیل آج تک بیہ نہیں سمجھ سکا کہ محمد (علیہ) کس وجہ ہے اور کس طاقت ہے ہم پر غالب آت بیں۔ ابھی یہ بات کر رہاتھا کہ سر ور عالم علیہ بیٹی گئے۔ حضور نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا یا مللہ نظیم نظیم کے اللہ کی مدو ہے ہم تم پر غالب آئے ہیں۔ پھر ابوسفیان یہ کہد اٹھا۔ آٹیریک آنگ دَسُولُ اللّٰہ مِن گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔

كيو تك ابوسفيان كے ول ميں اسلام كى عداوت اور بادى اسلام كے بارے ميں بغض و عن دے آتشندے بھڑک رہے تھے، مرور عالم علقے نے اس کے ساتھ نرمی کارویہ اختیار کیا اور بار بار این شان نبوت کے اس کو جلوے و کھائے۔ پہلا معجز دو یکھا، زبان نے ان ک صداقت کو تشعیم کیا، د دیاره دیکھا تو پھر اس بغض میں پچھے کی ہوئی اور یار بار اپنی شان نبوت كى جيوه گريوں ہے اس كے گندے اور آلود وول كوياك صاف كر كے ركھ ديا، يہال تك كه ود كال ايمان كے ساتھ بيد اعلان كرنے ير مجور جوك آئيك أَنْكَ دُسُولُ الله يبال تك کہ اسلام اس کے دل میں رائخ ہو گیااوراللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کی وہ مثم روشن ہو گی جے کوئی طوفان بجھانہ سکا۔ یہی تخص جس نے اپنی ساری زندگی، سارے وس کس، سارااٹر و ر سوخ اور ساراسر ماییه اسلام کو نبیت و نابود کرنے کیلئے صرف کیا و بی ایک دن شمع اسلام کا یر واند بن گیا۔ جب رحمت عالم علی کے طاکف پر اشکر کشی کی توبیہ بھی مجاہدین کے انتظر میں شریک تھا۔ اہل طائف نے جب تیروں کی بارش برسائی توایک تیراس کی آنکھ پر لگا، آ نکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا،اس نے اے باتھ میں بکڑ لیااور دوڑ تا ہوا بار گاہ نبی رحمت میں آگر عرض پر داز ہوا۔ حضور نے اسے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تواللہ تعالیٰ اسے پہلی ھاست سے بہتر بنا کر تھیے عطافر مائے اور اگر تواس ہے بہتر جنت ہیں آ کھے لیما جا ہتا ہے تواہقد تع لی جنت میں ایسی آنکھ عطافر مائے گا کہ کوئی آنکھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سرور یا لم کی زبان اقدس سے میہ بات سی تو آگھ کا ڈھیلا جواس کے ہاتھ میں تھاز مین پر پنے دیا کہے لگا حر ملها مين أبعلة ال ي بهتر آكم مجمع جنت بن عطافر ما لي جائد اس كے بعد عبد فاروقی میں ہر موک کی جنگ میں لشکر اسلام میں شامل ہو کر شریک جباد ہوا۔ اس کی دوسر ی آگھ اس د ن ف لَع ہو گئی اس کے باوجو د وہ مجاہرین کو د ادشی عت دینے پر ہر انتیختہ کر تااور میہ مَبتار با۔

طَنَ ا يُوَمُّ وَنَّ آيَا مِراللهِ أَنْصُرُّ وَاحِيْنَ اللهِ يَنْصُرُّكُمْ (1) "بيالله كَ مُخصوص د نوب مِن سے ايك د ن ہے۔ آج تم لله كَ وَنِ كَ مَد د كر والله تعالى تمباري مد د كرے گا۔"

عكر مه بن افي جهل رسّى منه تعالىءنه

بن عسا کر حفز ت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں۔

حالت كفريس، اسلام قبول كرنے سے پہلے ، او جہل كے بيئے عكر مدنے صور نامي ايك الله الصارى كو شہيد كيا تفاد بيد اطلاع حضور كو سائی گئی۔ حضور بيد ئن كر بنس پڑے۔ انصار كو بزى جبر ت ہوئی۔ عرض كی يار مول ، مقد احضور كی قوم كے ایک تدمی نے ہمارے ایک آدمی كو قبل كر دیا اور حضور بنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس چیز كیسے نہيں بنس لیكن مير سے بہنے كی وجہ بد تھی كہ

لیکٹ قَسَّکۂ وَهُومَعَهٔ فِیْ دَرَجَةٍ اَیْ فِی الْجَنْنَةِ "اس فخص نے اس کو قتل کیا ہے جس کا درجہ جنت میں اس شہید کے برابر ہوگا۔"

پھر دنیائے دیکھا کہ عکرمہ نے اسلام قبول کیا اور خلعت شبودت سے سر فر ز کیا گیا۔ اس طرح دونوں اسلام کے شہیداور دونوں کا جنت میں درجہ یکساں۔

نی کریم کویہ ساری ہاتیں معلوم تھیں کہ بیا ہوگا۔ حضور نے س پر تعجب کا ظہار کیا کہ ایک جنتی دوسر سے جنتی کو قتل کر رہاہے۔انسار کو س راز پر سگاہی نہ تھی اس نے شہیں رخج بھی ہوااورافسوس بھی۔

#### عثمان بن طلحه رضي املد تعال منه

عثان بن طحہ کہتے ہیں کہ بھر ت سے پہلے ایک روز مکہ عمر مدیس رسول اللہ علیہ ہے۔ میر کی طلاقات ہوئی۔ حضور نے بچھے سرم قبول کرنے کی وعوت وی۔ بیس نے کہا ہوی جیرت کی بات ہے کہ آپ جھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بیس آپ کا تابعدار بن جاؤں حالا تکہ آپ نے اپنی قوم کے وین کی مخالفت کی ورایک نے دین کوے کر سے ہواس نے میں کسی قیمت پر آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔

عثمان کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہیں ہم دو دن مو موار اور جعر ات کو تعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے ایک ون نبی کریم علیجے تشریف لائے اور ارادہ کیا کہ لوگول کے ساتھ کعبہ کے اندر تشریف لے جا عیں۔ ججھے بڑا غصہ آیا ہیں نے بڑے غصے سے چند شخت با تھی کعبہ کے ساتھ کیں اور پچھ گستا نبول کا ارتکاب کیا لیکن حضور کے حلم سے ہمند ر میں کوئی اہر ندا تھی۔ حضور نے بڑے مبر ویرد باری کے ساتھ میرے اس ہر زہ سرائی کو سنا۔ پھر حضور نے ججھے فرمایا۔

لَعَلَكَ سَتَزَى هَلَوْا الْمِفْتَاءَ يَوْمًا بِيدِى اَصَعُرَدَتُ شِنَّتُ "اے عثان! عنقریب تو دیکھے گایہ جانی میرے اتھ میں ہوگی جس کو عاہوں گاعظافر ماؤں گا۔"

میں سراپی جرت بن کر بولا۔ انقاق اللہ کا گذات اور ایکے میٹی و دَلَت جس انقلاب کی اور ایکے جوہ و جال کا آپ بات کر رہے ہیں کیا اس ون قرایل خاک جس طی جا کیں گے اور ایکے جوہ و جال کا آفاب غروب ہو چکا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں جس ون چائی میرے ہاتھ میں ہوگی وہ قرایش کی خو شحائی اور عزت و سر فرازی کا وان ہوگا۔ اتنی بات ہوئی بحضور کعب کے اندر چلے گئی حضور کی یہ ہاتھ میں میرے ول جس بچوست ہو کررہ گئیں۔ جس نے یہ خیال کیا کہ جو کہ ان کی زبان سے نظاا میے ضرور ہو کر رہ گاجتانچہ جس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کہ ان کی زبان سے نظاا میے ضرور ہو کر رہ گاجتانچہ جس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر ایک جب میری قوم کو میر ہے ارادہ کا علم ہوا تو انہوں نے طعن و تصفیح کے جرول کر جج کے ابنا ارادہ ملاقوی کر تاہوا۔

ایم مار کر دی۔ جمعے سب و شم کی۔ جمعے دہ حکمیاں ویر چنانچہ جمجے ابنا ارادہ ملاقوی کر تاہوا۔

جس روز مکہ فتح ہوا حضور نے جمعے یاو فرمایا جا ضر ہوا جمعے حکم دیا جو کچائی لے آڈ۔ گھر گیا کہ جس روز مکہ خوابی لے آیادر بڑے اور جا ور حضور کی خد مت میں چش کر دی۔

کیہ شریف کی جائی لے آیادر بڑے اور جو ایک قرمیا جا فرمائی اور ساتھ فرمایا۔

کو جن میں حضور نے نے لی بھر حضور نے دہ چائی گیا ہونگ آلا خائی اور ساتھ فرمایا۔

خوائی کا تھا کی کی خوابی کے آلی گا کہ کی تربی کھا ہونگ آلی کو جاتھ فرمایا۔

خوائی کا تھا کی کی کو خوابی کے آلی کی کھو مطافر مائی اور ساتھ فرمایا۔

خوائی کا تھا کی کو کو جو کا ایک گا کہ کی کھو مطافر مائی اور ساتھ فرمایا۔

خوائی کا تھا کی کو کو کی کو کی کو کر میں کو کھو کے میں کیا گیا گھا کہ کو کھور نے نے کی کھور کے کو کو کو کر کے کھور کے کہ کو کھور کے دوجائی گا گھا کہ کو کھور کی کو کہ میں جو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کو کھور کے دوجائی کی کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کور کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کے کھور کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کے دوجائی کے کھور کے دوجائی کے کھور کے دوجائی کے کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کے کھور کے دوجائی کے کو کو کو کھور کے دوجائی کے کو کھور کے دوجائی کو کھور کے دوجائی کے کھور کے کھور کے دوج

خَذَهَا خَالِمَا قَالِمَا لَا يَكُوعُهِ بِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضور نے فرمایا بھرت سے پہلے جو بات میں نے تہمیں کی تھی وہ پوری ہو گئی نہیں۔ میں نے تہمیں کی تھی وہ پوری ہو گئی نہیں۔ میں نے تہمیں کہا تھا تو دیکھے گا ایک روزیہ چائی میر سپاس ہو گی اور جس کوچ ہوں گا مطاکر وال گا۔
عثمان کو اب یارائے ضبط نہ رہا بلند آواز سے کہنے نگا اکتفاقہ کا آنگو گئا آنگو المتناب میں کو ابی دیتا ہوں بیشک آپ اللہ کے بچے رسول ہیں۔
گواہی دیتا ہوں بیشک آپ اللہ میں سے رسول ہیں۔

شیعبد بن عثمان بن بطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد، ابن عساکر اور دیگر محد ثین نے اپنی کتب حدیث میں عبد لملک بن مبیدے

روایت کیا ہے۔ شمیہ بن عثمان اپنے ایمان لانے کاو قعہ خود بیان کرتے ہیں۔ انہول نے کہا جس سال مکہ فتح ہوااور رسول اللہ علیہ پر ور شمشیر مکہ میں د خل ہوئے، میں ہے دل میں ھے کیا کہ جب قریش ہوازن کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے حنین جانس کے اور وہ میس میں گڈیڈ ہوج میں مجے تو میں اجانک دھو کا ہے محمد رسول مقدیر حملہ کروں گااور حضور کی م<sup>ج</sup> حیات کو بچھا کر قریش کے تمام مقتوبول کا اتقام لینے میں کامیب ہو جاد ل گا۔ میں اپنے د ب میں کہا کرتا کہ اگر سادا عرب اور ساد عجم اسلام قبوں کرلے تپ بھی میں سدم کو قبول نہیں کروں گا۔ میں اب اس موقع کا نظار کرنے نگا کہ مجھے موقع ہے تومیں اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہناؤل۔ ہر لخطہ حضور کی عداوت اور اسلام سے مخاطقت کا جذبہ قوی ہے قوی تر ہو تاجار ہا تھا۔ جب سب ہوگ آپس میں گذیر ہو گئے اور رسول القد علیہ این خچرے نیج اترے تو میں نے اپنی تکوار کو تیام سے نکال اور آہت، آہت، حضور کے قریب ہونے ک کو مشش کرنے لگا۔ جب میں قریب چنج گیا تو میں نے تکوار بلندی۔ میں وار کرنے والا تھا کہ ا چانک آگ کا ایک شعلہ میرے سامنے آگیا اور وہ بجل کی طرح چیک رہا تھ۔ قریب تھ کہ میری بینائی کو سب کر لے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر بناہاتھ رکھ لیا کہ کہیں یہ تیزروشی میری آنکھوں کی بیمائی کو سب نہ کر ہے۔ ای اثناء میں رسوں مقد علیہ ہے میری طرف توجه فرمانی اور مجھے بنند آوازے فرمان کیا شبہ آئڈٹ مینٹی اے شیبہ امیرے نزویک آجائ میں قریب ہوا، اس رؤف ورجیم نی نے اپنایا کیزہ باہر کت باتھ میرے سینہ ہر رکھ دیااور س تھ ہی اللہ کی جناب میں عرض کی اے اللہ اشیطان کی فریب کاریوں ہے اسے پناہ دے۔ شیبہ کہتے ہیں ای محد میرے دل میں حضور کی محبت کے سیاب مذکر سے۔ وہ مجھے پنی ذات سے اپنے کانول سے اپنی آنکھ سے زیادہ عزیز گئنے گئے اور میر سے دل میں کفراور بغض کی جو آل تشیں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ حضور نے پھر فرمایا اُدن اے شیبہ اور نزدیک ہو۔ اب وشمنان اسلام کے خلاف جنگ کر۔ ہیں حضور کے آگے آگے چلنے لگا۔ میر ک مکوار دشمن پر بچل کی طرح ٹر نے لگی اور ان کو خاک وخوان میں ملائے گئی۔

میری یہ کیفیت تھی کہ اگر اس وقت میر اباب بھی میر ہے سامنے آتا تو ہیں اس کا س قدم کر دیتا۔ پھر دیٹمن کے شکست کھانے کے بعد حضور اپنے لشکر میں تشریف لے ئے اور اپنے خیمے کے اندر چیے گئے۔ ہیں بھی حضور کے چیچے جیٹچے حضور کے خیمہ میں چلا ہیں۔ جھے وکھ کر حضور نے فرمایا۔

يَاشَيْبُ الَّينِيُ أَدَاهُ اللَّهُ بِلَكَ خُدِّرُ فِهَا أَدَعُتُ بِنَعْسِكَ -"اے شیر!الله تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ بڑار درجہ اس ارادہ سے بہتر ہے جو تونے اپنے بارے میں کیا تھا۔"

پھر میں نے جو منصوب بنائے تھے اور جو تجویزیں کی تغییں تفصیل کے ساتھ حضور نے مجھے فرمادیں، جن کاذکر میں نے کس سے بھی نہیں کیاتھا۔ پھر میں نے عرض کی ایق آئٹ ہمکا اُٹ کھی اُلڈ اللہ کا اُلڈ کا اُلڈ کھی اُلڈ اللہ کا اللہ کہ اُلڈ کہ کہ اُلڈ تعالیٰ کا جناب میں میرے سے مغفرت کی دعور نے فرمایا غَفی اللہ کا اللہ کا اللہ خرب میں میرے سے مغفرت کی دعور نے فرمایا غَفی اللہ کا کا اللہ کے تیمرے سادے گاناہ معاف فرماد ہے۔

ایک دوسری دوایت می ہے کہ جب تھمسان کی جنگ ہور ہی تھی تو سر در عاسان نے فرماید یکا عبیات نے فرماید یکا عبیات می آباد کی جنگ ہور ہی تھی تو سر کار کے اس ارشاد کو س فرماید یکا عبیات کی تعلیم کی ایس ارشاد کو س فرماید یک تعلیم کی ایس نے خود سمجھ لیااور فور انجمک گیا یبال تک کہ اس کا پیٹ ذہین کو مس کرنے گا۔ حضور نے خود کنگریوں کی مشی بجری اور و شمنوں کے اشکر کی طرف جینکی اور فرمایا شاکھیت اور و حراس الوجوں کے مشکریاں پریں ،ان پر خوف و ہراس ماری ہو گیا اور افرادا فتاری کی آپھوں میں وہ کنگریاں پریں ،ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور انہوں نے راہ فرادا فتاری کے۔

ان دونوں (عثمان اور شیبہ ) نے سیجے دل ہے اسلام قبول کر لیااور ہاتی ساری زندگی اللہ کے دین کیلئے و قف کر دی۔ سر ور عالم علی ہے کعبہ شریف کی جو جانی ابوطلحہ کی اول د کو عطا کی تھی صدیاں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے، بڑے بڑے حکمر ان آئے اور چے گئے لیکن سی کو جرات شیں ہوئی ان سے بید جانی لے سے اور قیامت تک ان کے پاس رہے گئے لیکن سی کو عطاف ما تا ہے وہ نعت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت اپنے محبوب کریم کی وساطت سے کی کو عطاف ما تا ہے وہ نعمت واپس نبیس لی جاتی۔ حضور نے جب بید جالی وی تھی فر میا تھ۔

خُنُوْهَا خَالِدَةً عُنَدَةً تَالِدَةً إِلَى اللَّهِ مِرْأَلِقِيمَة يَا بَنِي

اَ إِنْ طَلْحَةً

"اے ابوطلی کی اولاویہ جائی لے لوجیٹ جیٹ تیٹ تیٹ تیک کیدے"

اس ایک واقعہ جس مر ورعالم کے کئی مجزات مضم جیں۔ ایک اس طرف شاروفر ہوئے۔
ال کی نسل تی مت تک ہاتی رہے گی۔ یہ جائی قیامت تک اس خاندان کے پاس ہے گی۔ اس کی اس خاندان کے پاس ہے گی۔ اس کی اس خاندان کے پاس ہے گی۔ اس کی اس کی نسب کی۔
اب تک کسی جاہر ہے جاہر بادش ہوگویہ جرات نہ جوئی کہ وہ چائیان سے واپس سے۔ مند ک حبیب نے جو فر میااس کے رہ ب نسب سے ایک ایک ایک فظ کوچ رہ کردیا۔

تختيم الداري رضي ابتد تعان عند

ایک و فعد وار یول کا ایک و فعد حضور گی خد مت یش حاض ہوا اس یش تشیم الداری اس کا بھائی تغیم اور چار و و مرے اس قبیلہ کے افراد ہے۔ یہ پہنے عیس فی ہے بعدیش انہول نے امراام قبول کی ور ان کا اسرام قابل رشک تقدید یوگ وو مر تبہ بارگاہ رسالت میں حاض ہوئے۔ بہتی کہ وقعہ ہجرت کے بعد مدید میں حاض ہوئے۔ بہتی و فعد ہجرت کے بعد مدید میں حاض ہوئے۔ بہتی و فعد ہجرت کے بعد مدید میں حاض ہوئے۔ انہول نے بارگاہ رس مت میں عرض کی بارس لید شام کے ملک میں کوئی جا گیر عط فرما تمیں۔ حضور کریم علی جا تھا تھا کہ وجو ہے ہوئے ہیں وجو اس و فعد کے تاکہ باہمی مشورہ کریم علی کھی ہے۔ انہول کے مند کہتے ہیں وجو اس و فعد کے تاکہ باہمی مشورہ کریم علی کریں۔

تملیم نے مشورہ دیا ہیت الحمقد س اور اس کے اروگر د کاعل قد طلب کرو۔ ابو ہند نے کہا یہ طلب کرو۔ ابو ہند نے کہا یہ طلب اس کے بوش ہول کی اقامت گاہ ہا ہے عرب کے سد طین کی قیام گاہ بن جائے گی اس لئے ہمیں ہید اندیشہ ہے کہ یہ ہمیں بور کی طرح قبضہ نہیں دیں گے۔ تملیم نے کہا کہ کہا ہے جائے گی اس لئے ہمیں میں اندیشہ ہے کہ یہ ہمیں بور کی طرح قبضہ نہیں دیں گے۔ تملیم نے کہا کہا کہ جو بیت حبر ون کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ ہم اٹھ کر سرور انبیاء کی خدمت میں حاضہ ہوئے۔ ہم نے عرض کی بارسول ابقد حبر ون اور اس کے اردگر دیے علاقے ہمیں عط

فرمان جا تئیں۔ حضور نے ایک چیزے کا تکڑ امتگوایا اور ہمارے لئے ایک سند لکھ دی جس کی عبارت بیہ تھی۔

> يِسْهِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ - هذا اكِتَابُ ذُكِوَفِيْهِ مَا وَهَبَ عُمَّدُ ذَسُوْلُ اللهِ الرَّيْنِ الْعُطَاعُ اللهُ الْدَرْضَ فَوَهَبَ لَهُمْ اللهِ عَيْنُونَ وَحِبْرُونَ وَمُرْطُومَ وَاللهِ اللهُ الْدَرْضِ فَوَهَبَهِ لَهُمْ عَبَاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُظّلِي وَخُرَيْنَهُ بُنُ قَيْسٍ وَشُرْضِيْلُ بَنْ حَسَمَة مَنْ عَبْدِ الْمُظّلِي وَخُرَيْنِهُ بُنُ قَيْسٍ وَشُرْضِيْلُ بَنْ حَسَمَة مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

"بسم المقد الرحمن الرحيم بيد دو سند بجس بيل ال جاكير كاذ كرب جو محمد رسول القد عليه في في داريين كوعطا فرمائي والنبيل بيت عينون، حبر ون، مرطوم ، اور بيت ابر ابيم كاسار اعلاقه وياجاتاب واور بميشه بميشه كيف ديا جاتاب وري فريل كواوجين عباس بن عبد المطلب، خزيمه بن قيس، شر حبيل بن حينه ."

یہ سند ہمیں عطافر مائی اور واپس جانے کی اجازت دی پھر فر مایا جب سنو ہیں مکہ سے ہجرت کرئے چلا گیا ہوں تو دو ہارہ ملا قات کرنا او هند کہتے ہیں اجازت ملنے پر ہم واپس جیعے گئے اور جب سرور مالم علیقے تکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے عرض کی ہمیں وہ سند دوبارہ لکھ کر دی جائے پھر حضور نے یہ سند ہمیں لکھ دی۔

يِسْمِ اللهِ الزّخَيْنِ الزّجِيْمِ هَا اعَا أَعْطَى مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهِيْمِ إِللَّ الرَّى وَلِاَصْحَابِمَ إِنَّمَا اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهِيْمِ إِللَّ الرَّى وَلِاَصْحَابِمَ إِنَّمَا المُعْلَيْتُكُو بَيْتَ الْمَالِيَةِ بَيْ وَالْمَوْطُومُ وَبَيْتَ إِلْمَالِيَّةِ مَنْ الْمَوْطُومُ وَبَيْتَ إِلْمَالِيَةِ مَنْ بَعْدِي هِمْ الْمَالُولُ مَنْ وَسَلَّمْتُ وَالْمَوْمُ وَلِاَعْقَا بِهِمْ وَمِنْ بَعْدِي هِمْ الْبَدَالُالِي وَسَلَّمْتُ الْمَالُولُ اللهُ مَنْ فِي هِمْ الْبَدَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مُعَادِيَةُ بْنُ أَيِّكْ سُفْيَانَ . (1)

" المداری اور ال کے اصحاب کودی ہے۔ میں نے شمبیں مندر جہا ہیں خطہ المداری اور الن کے اصحاب کودی ہے۔ میں نے شمبیں مندر جہا ہیں خطہ عطا فرمایا: بیت عیون، حبر وان، مر طوم، بیت ایرائیم اور اس کے گر دونواج۔ میں نے بیان کے میر دکر دیا ہے اور اشیں اور ان کی اوار دکو جو قیامت تک سے گی سب کو عطا فرمایا ہے۔ جو ان سے بیہ چھین کر افریت کی جو تیامت تک سے گی سب کو عطا فرمایا ہے۔ جو ان سے بیہ چھین کر افریت کی جو تیامت تک سے گا اللہ تعالی اسے من اور کی گوئی فی میں دری فیل محتر است کے دستخطا دری ہیں ابو بھر بن فی قی میں بری خطاب، عثمان معالی من عفال میں معاوید بن الی سفیان میں اللہ عنی الل

# حارث والدام المومنين جويرييرض بندته ب عنب

ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں بیار وایت نقل کی ہے کہ جب نمی سرم سیانتے نے بی مصطلق فہیلہ پر حملہ کیا توالقد تھا ہی نے مسلمانوں کوش ندار کئے مطاف مانی۔

غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانول کو دیگر اموال نتیجت کے عادہ بہت ہے مر ۱۰زن (امیر ان جنگ) بھی ہے۔ انہیں لے کر سر کار دو عالم علیے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ان جنگی قیدیوں میں اس قبیلہ کے سر دار حارث کی بنی، جس کانام جو ریبہ تھا دہ بھی قیدی بن کر آئی۔

اک کاباب حارث بہت ہے اونٹ لے کرمدینہ طیبہ کینے رو نہ ہواتا کہ یہ اونٹ اپتی بنی کے فدید کے طور پر اداکرے اور اس کو واپس گھرے آئے۔

جب وہ اپنے او نئول سمیت وادی عقیق پہنچا تو اس وقت سنے مڑ کر او نئوں کی قطار پر نظر ڈالی۔ وواد نٹ جو بڑی اعلی نسل کے تھے اسے وہ بہت پند سے۔ چنانچہ سنے نبیس اس قطار سے نکال کر وہاں کی اس گھائی میں چھوڑ دیا، اس نیت سے کہ واپس آوں گا تو انہیں اسے ساتھ لے جاؤل گا۔

مدینه طبیبه پینچ کر اس نے ہارگاہ رساست میں حاضری دی اور ع ض کرے رگا آپ

میری بنی کو بنتی اسیر بناکر لے آئے ہیں، یہ اس کا قدید ہے اسے قبول فرمائیں اور اسے آز د

کر کے میرے ساتھ روانہ فرمائیں۔ حضور نے ان او نٹول کی طرف دیکھا، فرمایا وود واونٹ
کبس ہیں جن کو تم وادی عقیق کی ایک گھائی ہیں چھوڑ کر آئے ہو۔ حارث یہ من کر جیران
ہو گیا اور کہہ اٹھ آئٹ گھاں آنگا کہ دستوں المثلی " میں گوائی دیتا ہول کہ آپ مند کے ہیے
رسول ہیں۔ ان وواہ نٹول کے بارے میں میرے علاوہ اور کی کو علم نہ تھا۔ " اللہ تحالی نے
آپ کوائی واقعہ ہے سکا ایم ایقیتا آپ اللہ تھائی کے رسول ہیں۔

عد کی بین حاتم رضی الله تعالی عنه

امام بنیاری، عدی بن حاتم ہے روایت کرتے تیں۔عدی کہتے تیں۔

یک و ن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ایک آ دمی حاضر ہواءاس نے نقر وافعاس کی میں حضور ہواءاس نے نقر وافعاس کی شکارے کی۔ ایک اور حاضر ہوااس نے عرض کی ڈاکوؤل اور راہز نوب نے ناک میں دم سکر رکھا ہے، کوئی آ دمی سفر پیدجا تا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں۔ رحمت عالم علی ہے تھے می طب کر کے فرمایا۔

اے عدی!اگر تیمری; نگر نے وفاکی تو تو دیکھے گاایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جیرہ ہے روانہ ہوگی، طویل میں فت طے کر کے کعبہ شریف کاطواف کرے گی پھروائیں آئے گیاور اے ابتد تھالی کے بغیر کسی کاخوف نہ ہوگا۔

یہ بات من کر میں نے اپنے دل میں سوچا بی طے قبیلہ کے ڈاکو اور راہز ن جنہوں نے
یو رے علاقہ کو فقنہ وفساد میں مبتلا کر رکھا ہے وہ کہال جا تیں گے۔

۔ پھر حضور نے قرمایا اے عدی اگر تیری زندگی نے وفاکی توکسریٰ کے خزنوں کو فتح کروگے۔

میں نے عرض کی کسری بن ہر مز؟ حضور نے فرہایا وہی کسریٰ بن ہر مز۔ اس کے فرانوں کو فئے کر کے ، اے عدی تیمری زندگی نے وفاکی تو تم ویکھو گئے کہ لوگ سوتا جاندی کے رافوں کو فئے کر کے ، اے عدی تیمری زندگی نے وفاکی تو تم ویکھو گئے کہ لوگ سوتا جاندی کے کر گھروں ہے تکلیں گئے ، پیہ تلاش کریں گئے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جواس کا مستحق ہو تواسے ویں لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ رحمت عالم بھی نے تین جاتیں فرہ نمیں۔ عدی کہتے ہیں وو باتیں میں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھے لی تیں میں نے خاتون کو دیکھا کہ جمرہ عدی کہتے ہیں وو باتیں میں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھے لی تیں میں نے خاتون کو دیکھا کہ جمرہ

سے روانہ ہو کر مکہ عمر مد گئی، بیت اللہ شریف کاطواف کیا، واپس آئی وریند تی لی کے بغیر اس کو کسی گااندیشہ نہ تھا۔

دوسر کی بات میں خود ان ہو گول میں شامل تھ جنہوں نے شہشاہ ایران کے ک خزانوں کو فتح کیا۔ اگر تم ہو گول کی عمر میں درار می ہونی تو تم تبیسر می بات بھی اپنی آتھوں ہے د کچھ لو گے۔

امام بیمل کہتے ہیں تمیسری بات بھی حضرت عمر بن عبدا عزیز کے زمانہ خابافت میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر بان عبدالعزیز نے اڑھائی سال حکومت کی اور ان کے عدل و انصاف کی بر کت سے اڑھائی سال کے قلیل عرصہ میں مسلی نوس کی مال حاسہ اتنی بہت ہوگئی کہ ہوگ ز کو قادستے کیلئے اپنا وال ز کو قال سے تھے اور ڈھونڈ تے تھے کا کوئی ایسا "ومی ہوگئی کہ ہوگ رکھونڈ تے تھے کا کوئی ایسا "ومی سے جوز کؤ قاکا مستحق ہو لیکن تاب سیار کے باوجود نہیں ایسا "ومی نہیں مال تھا۔ چنا نچ وہ مال ز کو قال ہے تھے کہ ان میں مال تھا۔ چنا نچ وہ مال ز کو قال ہے تھے کہ ان میں کوئی ز کو قالے والمانہ تھا۔

### ذ والجوشن كلا في رضى الله تعدل عنه

ابن سعد نے الی اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ذواجوش کلالی کیک دن بارگاہ رساست پس حاضر ہولہ حضور نے اس سے پوچھاکون کی چیز تہمیں اسلام قبول کرنے ہے روکتی ہے؟ وہ کہنے لگامیں نے دیکھا ہے آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی پھر آپ کوائے گھر سے جلاوطن کر دیا پھر آپ سے جنگیں کیں۔ میں نظار میں ہوں، اگر وہ آپ پر خالب آگئے تؤ پھر میں آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔

حضور نے ذوالجو ٹن کو کہا اگر تیری زندگی نے وفی کاور قلیل عرصہ توزندہ رہ تودیجے کا میں ان تی م پر غالب آجا وکل گا۔ ذی الجو ٹن کہتا ہے اس انتظار میں میرے دن گزرتے رہے ، اچانک ایک روز کمہ کی طرف سے یک قافعہ آیا، میں نے ان سے بوچی کی خبر مائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ علی کے نہ کمہ فتح کر رہا ہے اور تمام و گوں نے حضور کی اطاعت تیول کر لی ہے۔

یہ س کراس کو بہت صدمہ پہنچا بار بار دل میں کہتا جس دلت نبی کریم نے جمعے اسلام

قبول کرنے کی دعوت دی تھی کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھراس نے اسلام قبول کر لیا۔ اپور پیچاندر منی امتد تعالی عند

محر بن الرئے الجزیزی کتے ہیں جھے ریحانہ کے باپ نے بتایا کہ رسول اللہ علی ہے اس اوقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک قوس کے پاس سے گزرو گے جو کسی جانور کو باندھ کرتے اندازی کر رہے ہوں گے ، تم کبوگ سے رسول اللہ علی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر اس پر ہے چائے جا کیں۔ وہ جھٹ کہیں گے ہمیں قر آن کی آیت پڑھ کر سن دجواں بارے میں نار باو گ سالور یحانہ کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزراجنبول نے ایک مرفی باندھی ایس موقی ہوئے سے ابور یحانہ کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزراجنبول نے ایک مرفی باندھی منع کیا ہے تھے۔ میں نے ان لوگول کو منع کیا کہ حضور علی ہوئے اس بات سے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤ جس میں اس بات سے منع کیا گیاہو۔ منع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤ جس میں اس بات سے منع کیا گیاہو۔ گزرو گے جو ایک حوال کے قوم انہیں کہوگ کہ یہ کام نہ کرو، اندہ اور سوں کرو والدہ اور سوں نے منع کیا ہے تو وہ کہیں گے ہمیں وہ آیت سنو جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ خضور نے جو فرمایا تھ وہ جس کے ہمیں وہ آیت سنو جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ خضور نے جو فرمایا تھ وہ جس کے اپنی آ کھوں سے دکھ لیا۔

## معاويه بن معاويه الليثي رضى مفدتعالىء نه

شرکت قرما کی۔ حضور نے پوچھ میہ شان انہیں کیے نصیب ہوئی ؟ جبر نیل نے بتایا آپ رات دن چلتے بیٹھتے ہر حالت ہیں۔ فل طوراللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ جبائیل مین نے عرض کی یارسول القداگر آپ تھی دیں تو میں اس زمین کو سکیٹر دول اور متوفی کو آپ کے سامنے کر دول تاکہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں۔ حضور نے فرمایا نعم۔ چنانچ زمین سمیٹ دی گئی، داستول کی رکاد نیس دور کر دی گئیں اور حضور علیقے نے سفر تبوک میں صدب میں کی مسافت پر معاویہ بین معاویہ کی نماز جنازہ اداک۔

المام بیمی اور ابو تعیم حضرت انس سے روایت کرت ہیں۔ ایک روز ہم بارگاہ رسالت بیس حاضر نے ایک انصاری آیااور دوہر ابنی تحقیق کا ایک فرد۔ دونوں نے عرض کی یارسوں اللہ ہم حضور سے پچھ سوال کرنے کیلئے " نے ہیں۔ حضور نے فرہ یوائر تمباری مرضی ہوتو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا و چھتے ہواور اگر تمباری مرضی ہوتو ہیں خاموش ربتا ہوں اور تم سوال کرو۔ دونوں نے عرض کی یارسوں اللہ اہمارے بتائے بغیر اگر حضور خود بتائیں گے کہ سے سوالات پوچھتے ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضور سروری میں سوالات پوچھتے کیا ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضور سروری میں نے تفقی کی طرف متوجہ ہو کر فرمیا تورات کی نماز کے بارے میں ، پنے رکو جا بجدہ کے بارے میں ہو چھتے آیا ہے۔ پھر روئے بخن انصار کی بارے میں ہو جھتے آیا ہے۔ پھر روئے بخن انصار کی کی طرف کر کے فرمیا تو یات پوچھتے آیا ہے کہ تو بیت اللہ شریف کا جی کرنا چا بتا ہے ، گھر کی طرف کر کے فرمیا تو یات پوچھتے آیا ہے کہ تو بیت اللہ شریف کا جی کرنا چا بتا ہے ، گھر کی طرف کر کے فرمیاں کیے مارے۔ دونوں نے عرض کی۔

وَالَّذِيْ فَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَلَّذِي حَيِّنَا لَشَالُكَ عَنْهُ (1) "اس ذات پاک کی قتم جس نے حضور کو حل کے ساتھ مبعوث فر ایا ہے یہی مسائل تھے جن کو دریافت کرنے ہم حاضر ہوئے۔"

عيينه بن حصن الفز ار ي

امام بیہ بی اور ابو لئیم عروہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا لیک روز عیبیہ بن حصن حضور کی خدمت میں آیا،اجازت طلب کی کہ اگر حضورا جازت دیں تو میں اہل طائف کے پاس جاؤل اور ان سے گفتگو کروں، شابع لند تھا کی انہیں بدایت عطافر ہائے۔ حضور نے اسے اجارت وے وی۔ جب ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اپنی جگد سے مت بنا تم اپنی جگد ہے در خت اُمر کائے رہو، اپنے قد د کی چابیاں ان کے جو الے مت مرتا۔ تمہارے باغات کے در خت اُمر کائے گئے تو اس سے ہر بیٹان نہ ہوتا۔ یہ باقیس کر کے پھر واپس آیا۔ حضور نے پوچھا یا ہوا؟ کہنے لگا۔ بیس نے ان کو تاکید کی کہ املاء ضرور تیول کر لیس اور بیس نے عذاب دو زن سے انہیں بہت ور ایا ہے اور جن بیس بانے کا شوق داداد قوت سے اس بہت ور ایا ہے اور جن بی کا شوق داداد قوت سے اس بر نصیب کو و کیچ رہے تھے اور اس کی یا تیس من رہے تھے۔ حضور نے فر مایو کی سے جھوٹ بک رہے ہو تھے۔ حضور نے فر مایو کے ساتھ کی جھوٹ بک رہے ہو۔ تم نے ان کو یہ باتی کی جی اور جو شنگو اس نے ان کے ساتھ کی جھوٹ بک رہے ہو۔ تم نے ان کو یہ باتی کی جی ور اب بیس خت کے اف کے ساتھ کی اس کی ایک بات حضور نے اے باتی کی داب بیس خت کے افیاد

صَدَقَتَ يَادَسُولَ اللهِ أَتُونِ إِلَى اللهِ وَالِيَكَ مِنْ فَالِكَ "حضور نے تجی فرطوش اپن اس حماقت سے اللہ کی جناب میں تو بہ کرتا جول اور حضور کی جناب میں بھی تو بہ کرتا ہوں۔"

A THE STATE OF THE

ہیں ہر حق ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو ان قوموں کے بارے بین بڑایا جن سے ان کی جنگیں ہوں گی،ان شہ وال کے بارے میں بٹایا جن کو فیٹ کریں گے۔ان ہے شاراحادیث میں ہے چنداحاد یث قار کمن کی خدمت میں جیش کر تاہوں۔

الام بخاري في حفقت اوم ميرور منى القدعند سے روايت كيا۔

تَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ لَا تَعُومُ السَّاعَةُ حَتَى الْاَعَاجِ حُمْرًا لَوْ عُومُ وَفَطْسَ الْاَعَاجِ حُمْرًا لَوْ عُومُ وَفَطْسَ الْاَعْرَ فِي الْمَعَادَ الْالْمَعُ وَمَا مَا تَعُومُ الْمَعَانُ الْمُطَرَقَةُ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلَّمُ فَعَلَى الْمُطَرَقَةُ مِنْ اللهُ فَو عُوهُ هَمُ فَالْمَعِينَ الْمُطَرَقَةُ مِن اللهُ فَو عُوهُ هَمُ فَالْمَعِينَ اللهُ طُرَقَةُ مِن اللهُ اللهُ فَي عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

جنگ نہ کروجن کے جوتے ہالوں کے ہوں گے۔" امام بیمٹی کہتے میں سی قوم سے جنگ ہوئی ہے۔ وہ خار جیوں کا آیپ فرق قدیق جو" ہے۔" کے قرب وجو ارمیں رہتے تھے۔ان کے یاؤل کی جو تیاں ہالوں کی تخییں۔

> ٱخْرَجَ الْبَيْهَ فِي مِنْ إِنْ هُمَايِرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَعَلَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْهِنْنِ

''امام بیمقی حضرت ہوہر میرہ سے روایت ' سے بیس، آپ نے کہار سول القد علاقے نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم ہند و ستان پر 'معد ' مرہ گے۔'' امام بیمقی اور دو تھم روایت کرتے ہیں، جو آم نے اس حدیث کی تھی ں ہے ' یہ مید المدین

حواذ الرزوي رضى الله عند نے کہا۔ رسوں لله علی نے فر مایا۔

اے مسلمانوا تمہارے تین بڑے شکر ہوں گے ایک نشکر شام میں ۔و کا ۱۹۱۰ مراز شکر عراق میں اور تبیسر ابڑا شکر بیمن میں ہوگا۔

عبدالقدین حواذ معی فی موجود تقے۔ ع منس کی پارسول اللہ الحضار مجھے فریا میں میں آباب سکونت اختیار کروں؟ حضور نے فرمایا تم شام میں سکونت ختیار کرو۔

این معدیے ذی الاصالح رضی القدعنہ ہے روایت کیاہیں کے میں کی رسوں مدر

ٳڽٵڹۜؿؙؙؠؽۜػٵۑ۪ٵؿؾۘڡٵۄڡۣڹ۫ؠۼٙڔڬؘۏؘٲؽؘڹ؆ؙٞڡؙؙۯؙڣۣٛٲڽٵٞڹٛۯؚڶؽٵ ۯڛؙؙۅؙڶ۩ؿؗۼۦ

'' حضور کے وصال کے بعد اگر جمیں زند ور بنے کی مصیب میں متاد رکھ ۔ جائے تو حضور کا کیا تھم ہے اپیل کہاں سکونت اختیار کروں۔''

حضور نے فرمایا تم بیت المقدی میں سکونٹ اختیار سرنا، شاید اللہ تعال تجھے ایک میں عطافر مائے جو معجد اقصی کو آباد کرے۔ میں شام نماز پڑھنے کیے وہاں جا میں اس طرن معجد کی آباد می میں اخد فد ہوگا۔

اہم مسلم نے حضرت ہوؤر سے روایت کیا ہے رسول اللہ طبیعی نے فرمایا۔ کہ تم اس مر زمین کو فتی کروگے جہاں تیے طاکا غظ ستعال ہو تا ہے۔ س کے ہاشدوں کے ساتھ امچھ سلوک کرنا کیونک تمہارے ان کے ۱۰رشتے میں کیک امساکا کہ ووسش ہے می بن کر رورے میں دوسر ایا کہ تمہاری ان ہے رشتہ ارتی ہے۔ جب تم ایجھ کے ۱۰ آولی ایک این کے برابرزمین پر جھڑر ہے جی تووہاں سے سکونٹ ترک کرکے چلے جانا۔ چنانچہ ابوذرا کیک دن گزرے دیکھار بیعہ اور عبدالرحمٰن بن شر صبیل بن حسنہ این کی مقدار زمین پر جھڑ رہے تھے۔ آپ اپنے آقا کے تھم کی تھیل کرتے ہوئے مصر سے سکونٹ ترک کرکے چلے گئے۔

طبر انی اور حائم نے کعب بن مالک رضی اللہ عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عندی فر مایا جب تم مصر کو فتح کر و تو قبط کے ساتھ اچھاسلوک کر و۔ ایک اسنے کہ وہ ذمی بین دوسر ااسنے کہ تمہاری اور ان کی رشتہ داری ہے۔ حضرت اساعیل جو الل عرب کے جد بین دوسر ااسنے کہ تمہاری اور ان کی رشتہ داری ہے۔ حضرت اساعیل جو الل عرب کے جد بینے ان کی والدو ھی جرو مصری تھیں ، اسی طرح حضرت ایر انہم بن محمد علیت کی ولدہ جن کا نام مارید تھاوہ بھی قبطی تو مسے تھیں۔

ابو تعیم نے ام المومنین حضر ت ام سلمہ ہے روایت کیا ہے آپ گہتی ہیں رسوں بقد نے
اپ و صال کے وقت و صیت کی تھی معر کے قبیلوں کے ہی تھ اچھاسلوک کر نااور ان کے
معامد ہیں اللہ ہے ڈرنا۔ تم یقینا ان پر غلبہ حاصل کر و گے اور جباد فی سبیل ابند میں وہ
تہمارے و مت و بازو ثابت ہوں گے۔ ابن اسحاق نے براء بن عازب رضی القد عنہ ہے
روایت کی ہے جب ہم و شمن ہے بچاؤ کیلئے مدینہ طیبہ کے اروگر د خندق کھود رہے تھے تو
ایک سفید رنگ کی سخت چٹان حاکل ہوگئے۔ ہم اس کو توڑنے کیلئے بڑی بڑی گئینتیاں استعمال
کرتے رہے لیکن اس چٹان میں ذراائر نہ ہو تا تھا۔ ہم نے جاکر بارگاور سالت میں شکایت ک
بیس کر رحمت عالم خود تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے حضر ت سلمان کے ہاتھ سے گینتی ل
فرمایا ہم اللہ ، یہ کہ کر اے ایک ضرب لگائی اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور یزہ ریزہ
ہوگی اور اس ضرب کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس نے مدینہ شریف کے دونوں پہر ڈول
کے در میانی علاقہ کوروشن کردیا۔

حضور نے فرمایو اللہ الحکیر اعطیت مفاتیع حرائ الشاء اللہ اکبر مجھے شام کے خرانوں کی تنجیل عطافر مائی گئی ہیں بخدا میں یہال کھڑے ہو کرشام کے سرخ محموں کود کھے رماہوں۔

و وسری ہار اللّٰہ اکبر کہہ کر ضرب لگائی پھرا یک تنہائی حصہ نوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا پھر روشنی چیکی حک فارس کی طرف اور در میانی علاقہ روشن ہو گیا حضور نے فرہایا۔ مللہ ُ سخیرُ اُعطینت معایقے خوانی العادس القدسب سے براہ مجھے قاری کے قرانوں کی تجیاں عطاکی گئی ہیں ضدائی فتم میں یہاں کھڑے ہوئے جیرہ مدائن کے محلات دیکھ رہا ہوں نیز فرمایا جبر تیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان ممالک پر نااب آئے گے۔ پس تنہیں اس فتح کی مبارک ہو۔ یہ سن کر مسمانوں کی خوشی کی حدند رہی۔

پھر حضور نے القد کانام لے کر تمیسری ضرب لگائی دہ حصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیااور پیمن کی طرف نور چیکااور مدینہ کے دونول بہاڑوں کے در میان علی قد روشن ہو گی دہ روشن کی طرف نور چیکااور مدینہ کے دونول بہاڑوں کے در میان علی قد روشن ہو گی الد چیری محارت بیس شمع روشن ہو فرہ یو سند کھر المحصل مدینے حصر میں المد چیری محارت بیس المعنواء کے درواڑے و کھے رہا ہوں۔ جب یہ بات من فقین نے میں تو سنج کے مادعی کیا اللہ ورسول کا اللہ عود را ال کے رسول کا اللہ عود رسول کا اللہ عود را اللہ عود کی اللہ وراس کے رسول نے جو عدہ کیا ہے دہ جھوٹا کیا ہے۔

بن اسی آئے کہا کہ جب یہ عدائے ورشہ سی ہوئے و حصرت اوم میرور میں اللہ عند کی کرتے تھے۔

> إِفْتَعُواْهَا بِدَاللَّهُ وَالَّذِي نَفْسُ إِنَى هُوَرِيَةً بِيبِهِ مَا فَتَعَنَّهُ يَقِنَّ هَدِينَةٍ وَلَا تَفْتَحُوْنَهَا إِلَى يَوْهِ الْفِتِيَامَةِ إِلَا قَدْاَعُظَى ادتُهُ مُحَمَّدًا اصْلَى اللهُ عَدَيْهِ وَسَنَّوَ مَفَا يَعُهَا فَنَبَ وَلِيقَ " مسلمانواجو جاء من في كرو جوشر اب تم تم تر في عن يعو قيمت تك في كروك ووونى من اورشر بين كرين كريان مند تعول في من تك في كروك ووونى من اورشر بين كريان كريان مند تعول

جب تین ضریول سے حضور نے چٹان کوپارہ پارہ کسور نے اپنے صحابہ کو ہتاہا کہ جہاں کہ جہاں کو ہتاہا کہ جہاں کہ خوشنج کی میں حمہیں کہ جہاں کام انی کی خوشنج کی میں تاہوں۔

یہ تمام صحابہ کرام نے بھی سنالیکن کسی کے دی میں حضور کے رشاد کے بارے میں ذراشک پیدائنیں جوابلکہ انہیں س بات کالیقین تھا کہ سمارے آتھ عظیمی جو فرمار ہے تیں حق ہے، جو کہد رہے تیں دو ضرور جو گا بیکن وہاں جو من فق تھے ان کے دول میں شکوک و شبهات کے طوفان انڈر ہے تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا (حضور کانام نامی لے کر) کہ اور تمہیں کبدر ہے ہیں کہ یئر ب میں کھڑے ہوئے وہ جیرہ اندانن کسری کے محلات و کھے دہ جیں اور وہ تمہیں بشار تمیں دے رہے ہیں کہ تم ان ملکول کو فتح کرو کے حالا نکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اپنے بچاو اور وفاع کیلئے تم خندق کھوونے پر مجبور ہو۔ تمہاری ہے بھی ایک ہے کہ قض ہے حاجت کیلے ہی ہر شہیں نکل سکتے۔

> وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُولِهِ مُرَضٌ مَا وَعَنَّا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا عُرُورًا ٥

''منافق اور دولوگ جن کے دلول میں بخض ہے دو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو وعدو ہمارے ساتھ کیا ہے دہ نراد ھو کہ ہے۔'' حضور کے علم کے بارے میں کسی مومن کے دل میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا جن کے

و او ان میں بیہ شبہ بید انہو تاہے وہ غور کریں کہ تمہیں منا فقین کا طریقۂ تو نہیں اپنارے۔ معرب میں میل ہے جب اور میں مارے کے تاہم میال ان میشونینی نے فیاد

امام احمد اور مسلم عتب بن عامرے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا یہ مینیں تم پر فتح بہول گا اور اللہ تقافی نے فرمایا یہ مینیں تم پر فتح بہول گی اور اللہ تھی آزات کے مقابلہ میں حمہیں کائی بوگا یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو سرزو سامان ہے آرات و پیرات کرو گے جس طرح کو کیاج تا ہے۔ تم آن کے رور اس روزے بہت بہتر جودین اور ایمان کے لحاظ ہے۔

سے روروں فررو سے دروں کا روروں کے دروایت کیا ہے کہ رسول اکرم ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت امام حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم علاقت نے قرماما۔

سَدُّفَتَحُ مَشَادِقُ الْدَرْضِ وَمَغَادِمُهَا عَلَى أُمَّيْتَى اللَّهَ عَالُهَا فِي التَّارِطِ لَا مَنِ النَّهَ مَا اللّهَ وَادَّى الْاَمَا نَهَ . (1) "مير ق امت پر زين كے مشارق و مغارب سب نخ ہو جائيں كے، كان كول كر من لواس كے عمل اور كار پر داز دوزخ كا ايند هن ہوب گے بجران و گول كے جوہر وقت اللہ ہے ڈرتے رہے ہيں اور امانت ميں خيانت نہيں كرتے۔"

ون کجر کے ممالک کی فقوعات کی خوشنجری وینے کے بعد امت کا مرشد بر حق

علی البیل متعبہ فرمارہ ہے کہیں اس غلط فہی میں جنال نہ ہو جانا کہ تنہیں اب ہر طرح کی علی البیل متعبہ فرمارہ ہے کہیں اس غلط فہی میں جنال ہو جائے کہ تنہیں اب ہر طرح کی آزادی ہے جو چا ہو کروالی بات نہیں جوالقہ سے ہر معاملہ میں ڈرتارہ کا اور ایانت میں رائی کے وائے کے برابر بھی خیانت کا مرتکر نہیں ہوگا صرف وہی وگ آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ دولت کی فراوانی، زر خیز زمینوں کے وسیح رقب اور فلک وس جمار تیں اور محلات تمہیں مغرور نہ کر دیں۔ تمہیں اللہ سے غال نہ کر دیں۔ کتن کر یم ہے ممارا آقاجہاں ہمارے کھیلئے کے اور طوفال فسق و فجور میں ہے جانے کے امکانات زیادہ ہوت میں وہاں ان کے اور شادات ہمیں غفلت کی فیند سے ہیدار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی فید و جہد فرمارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی فید و جہد فرمارے ہوتے ہیں۔

جب سر کار دوی کم علی کا گرای نامہ کسری کے سمنے پیش کی گیااوراس نے اسے پڑی اور دیکھ کہ اس کے نام سے پہلے سر ور عالم علیہ نے نے اسم گرای کو مکھ ہے تو خصر سے باتو ہو گیا اور اس کرای نامہ کو پر زے پر زے کر دیا۔ اس وقت یمن کا صوبہ کری کے ماتحت تھااور کسری کا مقرر کردہ گور نر وہال کار وہار حکومت کا ذمہ دار تھے۔ کسری نے پین کے عامل ہاذان کو بڑا قبر آمیز خط لکھ کہ تمہارے علاقے بیس ایک ایس آدی بید ہو ہے جس نے جھے خط لکھنے کی جسارت کی ہے اور آداب شابی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔ س جس نے جھے خط لکھنے کی جسارت کی ہے اور آداب شابی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہو ہو ہو اپنی طرف نے اپنی کام کو شہنشاہ ایران کے نام سے پہلے مکھ ہے۔ اے گر قرر کرکے فور نمیرے دربار بیل چین کرو۔ چنانچہ ہاذان نے دو سمجھ دار اور طاقتور آدی مدینہ طیبہ جسم ورائی طرف سے انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ جب وہال پہنچ تو انہوں نے باذان کا خط بارگاہ رساست میں بیش کیا اور حضور نے اے پڑھا کر ساست میں ایک خط کار دیا۔ جب وہال پہنچ تو انہوں نے باذان کا خط بارگاہ رساست میں بیش کیا اور حضور نے اے پڑھا کر سا۔ فرمایا یہ مہمان میں ان کو صبح لے آنا۔

چنانچہ دوسری میں دہ پھر حاضر کئے گئے جضور نے فرمایہ واہی جو اور اپنے گور نر کو جاکر میری طرف سے کہو کہ میرے رب نے اس کے رب (کسری) کو تق کر دیاہے اور اس کے بیٹے ٹیر دید کو اس پر مسلط کر دیاہے۔ جب وہ خط لے کر واپس پہنچے تو ادھریہ اطلاع ٹل گئ محمی اور شیر دید کا مکتوب اے مل گیا تھا کہ میں نے ایر انیوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے خسر ویر دین کو قتل کر دیاہے اب تم لوگوں کو کہو کہ میری اطاعت قبول کریں۔

باذان کو جب میہ بیغام طالتواہے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے بیجے نبی اور سول ہیں ، دہ ایمان لایاادر دوسر ہے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مرور عالم کامدینہ طیبہ سے خسروپر ویز کے قتل کامشاہدہ کرنااور میہ بتانا کہ اس کا قاتل کون ہے ، کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے اسے جہنم رسید کیا ہے ، بیراس کے بئے حضور کی صدافت کے ایسے شاہر عدل تھے جس کاووانکار نہیں کر سکتا تھا۔ و نیا کے فریب سے بہتنے کی میرایت

ا، مسلم نے اپنی سیجے میں حضرت ابو معید خدر ی رضی امقد عنہ سے میدروایت عقل کی ہے تَىٰ لَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّ نَيْ الحُلُوةَ خُضُراكًا وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَغَيْلُعُكُمُ فِيهَا لِيَنْظُرَكُمْ فَا تَعْمَلُونَ وَالْعُوااللَّهُمَّا وَاتَّعُونُ البِّتَ أَوْ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيَّ إِمْوَ آمِينًا كَانَتُ فِي البِّسَاءِ " نبی مکر م ﷺ نے ارشاد فرمایا و نیا بوی هینگی ہے اور بوی سر مبز و شاواب ہے اور اللہ تھا کی حمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنائے والا ہے تا کہ تمبیں آزمائے کہ اس سامان عیش و نشاط کی فراوانی میں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کیا اندے ڈرتے ہو اور اس کے احکام بجالاتے ہو، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہو۔ می حمیس نفیحت کرتا ہول و نیا ہے ہر بیز کرنا اور عور تول ہے بچنا۔ کیونکہ بی ہر ائیل کو سب ہے سلے جس فتنہ ہیں جتلا کیا گیادہ عور تیں تھیں۔" ا ہو تغیم نے حضر ت ابن مسعود ہے روایت کیاہے ایک آ دمی نبی مکر مرعظیات کی خدمت میں جا ضر ہو کہ عرض کرنے لگایار سول اللہ جمیس تو خٹک سالی نے جاو کر دیا ہے۔ حضور نے اے فرمایا مجھے اس خنگ سالی ہے زیاد داور چیز ہے ڈر لگن ہے دویہ کہ و نیاتم ہر انڈیل دی جائے اورتم ہےرب سے غافل ہو جاؤ۔ قط سالی سے زیادہ یہ چیز میری امت کیلیے قطرناک ہے۔ اما ما بود اوٰد حضر تا این مسعود ہے روایت کرتے نیں حضور علیف نے فر دیا۔ ر المار میں ورور ہوتا ہے اسے اسے اسے اسے اسے اس میدان میں تمباری مدد کی جائے گی، سارے خزانوں کے درواڑے کھول دیئے جائیں گے۔ جس کویہ موقع تصیب ہواہے جائے کہ اللہ تعالی ہے ڈر تارہے ، نیک کا موں کا و گواں کو تھم دے اور برے کا موں سے رو کے۔

المام مسلم اپنی صحیح اور و گیر جلیل القدر محد ثین اپنی کتب صدیت میں جھنے توبان رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول نے بیدون ارش و مایا۔ اِنَّ اللّهُ ذُوْی لِی اللّهُ مُلْکُهُمَا مُنَا ذُوی لِی آئِنُ مَنْ اَرِ قَهَا وَ مَعَا رِبَهَا وَانَّ اُمْیِی مُسَیِّ مُنْکِا مُنْکُهُمَا مُنَا ذُوی لِی آئِنْهَا۔

"الله تعالى نے ميرے لئے زمين كو ليب ديا ہے ميں أن أن أن مثارق و مغارب كو ديكھ ہے۔ ميرى مت كى حكومت وہاں تك بنج مثارق و مغارب كو ديكھ ہے۔ ميرى مت كى حكومت وہاں تك بنج كى جہال تك زمين ميرے لئے ليمني گنى ہے۔"

بجم فرمايات

أغطيت الكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ

" مجھے دونول خزائے احمر (سونا) ایکن (چاندی) عطافر ہائے گئے ہیں۔" میں نے اپنے املد سے التجاکی یار ب العامین تھے سان سے میر کی امت کو ہد کے نہ کرنا۔ اور ان پر ایساد حمن مسلط نہ کرنا جو ان کو موت کے گھاٹ تار اسے۔ میر سے رب نے میر کی التجا کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

> يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَضَيَّتُ قَضَاءً فَا لَهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى اَعْطَيْدَكَ لِاُمَّتِكَ إِنِّى لَاَ اَهْدِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا اُسِيَّطُ عَلَيْهِهُ عَلُوَّا مِنْ سِوى اَنْفُسِهِ مَ يَسْتَبِيعُ بَيْضَةُهُ وَ وَلَو اجْتَمَة عَلَيْهِمْ صَنَ يَا فَتُطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُ مَ يُهْلِكُ بَعْضًا .

"فیصد کو مسترد نہیں کی جا سکتا۔ میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو س فیصد کو مسترد نہیں کی جا سکتا۔ میں تم ہے یہ دعدہ کر ۱۴ ہوں کہ بین ان تمام کو عام قط سالی ہے جاک نہیں کروں گااور ان کے اپنے بغیر ان پر کس دشمن کو مسلط نہیں کرول گاجوان کی اکثریت کو قبل کر دے۔ آر دیا کے اطراف واکن فی کے سارے دشمن اکٹھے ہو کران پر حمد کریں تب کے اطراف واکن فی کے سارے دشمن اکٹھے ہو کران پر حمد کریں تب بھی وہ ان کو تباہ نہیں کر سکتے جب تک یہ خود ایک دوسم ہے کو ہل ک

صی بہ نے پوچھا۔

اَعُنَ الْيَوْمَ خَيْرٌا مُرَدُّ الْكَ "سياسي التي بيس جارت ميں جم بين وہ بہتر ہے ياووجات بہتر ہوگی۔" حضور نے فرمایا۔

بَلْ أَنْدُ الْيُؤْمَ مُعَمَّا أَوْنَ وَأَنْذُو نَوْمَ بِنِ مُنَبَّا غِضُونَ يَضْرَبُ بَعْضُكُو رِقَابَ بَعْضِ

" تمہارے گئے میہ حالت بہت المجھی ہے۔ اب تم ایک دوسرے سے مجت کرتے ہواور اس دان تم ایک دوسرے سے مجت کرتے ہواور اس دان تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض کروگ ا مرا یک دوسرے کی گروان کا نئے کے دریے ہوگا۔"

آخر میں رحمت عالم علیہ کا ایک اور سبق آموز ارشاد گرائی آپ کی خدمت میں جیش کرتا ہوں، امام بخاری و مسلم نے حضرت عام بن عوف سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد قرمایا۔

وَاللّهِ مَا أَخُتُنَى عَلَيْكُو الْفَقْرَ وَلَكِنَّ أَخُتَلَى عَلَيْكُو اَنْ بُسَطَ عَلَيْكُو الدُّنْيَا كَمَا بُرِطَتْ عَلَى مَن كَانَ قَبْلَكُو فَتَلَا فَسُوا كَمَا تَنَا قَسُوا وَتُلْهِ مِنْكُو كَمَا أَلْهَمُ هُوُ

" بخدا مجھے تمبارے فقر وغربت سے کوئی خوف نہیں، مجھے تمبارے

ہرے میں یہ خوف ہے کہ ونیا تمبارے لئے کشادہ کروی جائے گہر

طرح ان وگوں کیلئے کشادہ کروی گئی جو تم سے پہلے گزرے میں پھر تم

ایک دوسرے کے ساتھ دنیا سے زیادہ ہے زیادہ جن کرنے میں مقاجہ

کرنے لگو کے جس طرح وہ کیا کرتے تھے اور یہ مال ودولت کی کثرت

تمہیں اللہ کے ذکر ہے غافل کروے گی جس طرح تم سے پہلے ہو گول

وں سے مار افی عوف بن مالک الاشجی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہے عوف بن مالک سے بوجھااے عوف!جب سے امت تہتر فرقول میں بٹ جائے گی، تہار کیا جاں ہوگا۔ انہوں نے عرض کی پارسول اللہ میہ کب واقع ہوگا۔

<sup>1.</sup> تينة الله على الدن ليهن ، جلد 2، صحد 108

سرور عالم علی نے اس وقت کی چند نشانیاں بیان فرمائیں جن میں ہے اہم پیش خدمت ہیں۔

> وَاتَّخِنَ الْفَنَ وُدُولَا مِ وَالنَّرْكُوةُ مَغْهَمًا وَالْآمَانَةُ مَغْنَمًا وَتُفَقِّهُ فِي الرِّيْنِ لِغَيْرِ اللهِ وَاَطَاءَ الرَّجُلُ الْمَوَاتَ وَعَقَى أُمَّهُ وَاقْضَى آبَاكُ وَلَعَنَ اخِرُهٰنِ وِ الْاُمَةِ وَاَقْرَبَا.

"جس وقت اموال فئی کو اقرباء پروری کا ذریعہ بنایہ جائے گا اور زکوۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور ال نت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ لوگ وین بیس تھے حاصل کریں گے لیکن ان کے چیش نظر مند کی رضانہ ہوگ۔ جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کا نافر ،ان ہو گا اور اپنی میں کو دور بھگا دے گا اور جب امت کے آخری لوگ س بقین اولین پر لعنت جمیجے لگیں گے۔"

ان نشانیول کے ذکر کے بعد حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

سَيِّنُ الْفَيِّيلَةِ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْهُ الْفَوْمِ الْذَلَهُمْ

وَٱلَّهِمَ الْرَجُلُ اِنْفَتَآءَ النَّيْنِ

"قبیلہ کا سر دار وہ ہو گاجو سب نے زیادہ فاسق ہو گا قوم کا راہبر ذلیل ترین شخص ہو گا۔ کسی شخص کی عزت اس لئے نہیں کی جائے گی کہ وہ عزت کے لائق ہے بلکہ اس کے شر سے نیخے کیسے کی جائے گ۔"

مرور عالم علی الله فی الله میری امت تبتر فرقول میں بث جائے گی اور ان میں صرف ایک فرقہ جنت کا مستحق ہوگا تو عرض کی گئی ارسول انلد وہ فوش نصیب فرقہ کون ساہوگا۔

ارشاد فرمایا منا آنا عکیم و آنیو مرکاه منایی جس راسته بر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے اس راسته بر چلنے والا فرقہ نجات یافتہ ہو گااور جنت کا مستحق ہوگا۔

#### ر وافض کے بارے میں ارشاد

عبداللہ بن احمد نے مند میں نقل کیاہے ، بزاز ،ابو یعلی ، حاکم ،ان انکہ حدیث نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عشہ ہے روایت کیا۔

> قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيلُكَ مِنْ عِيْنَى مَثَلًا اَبْغَضَتُهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أَمَّا وَأَحَبُّ الفَعَالَى حَتَّى اَنْزَلُولُا مُ بِالْمَنْزِلَةِ الْيَيِّ لَيْسَ بِهَا-

"رسوں اللہ علی نے فرمایا اے علی ! تیم می علیہ السلام کے ساتھ ا ۱۹۱ جہ سے مشاہبت ہے۔ یہود نے آپ سے بغض میااور اس بغض میں ا اتنا نعو کیا کہ حضرت مر میم علیباالسلام پر متبتیں لگا تیں اور عیسائیول نے مطام محضرت میسی کے ساتھ محبت کی توانہوں نے انہیں الوہیت کے مقام

> رپہ میں دیا۔ بھر علی مر تضی نے فر مایا۔

إِنَّهُ يَهُلَكُ فِنَ إِنْنَانِ مُعِبُّ مُغَمِظٌ يُقَرِّظُ بِينَالَيْسَ فِي وَمُبْفِضُ يَعْمِلُهُ شَنَافِ أَنْ يَتَّهِمَوَى

"وو فرقے (دو قتم کے لوگ) میری وجہ سے گمر او ہوں گے۔ ایک محتِ مفرط جو میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں گے اور دوسر میرے ساتھ بغض کرے گا اور اس بغض میں تمام صدود کو پھلانگ حائے گا۔"

الم بیمتی نے علی مر تغنی ہے روایت کیا ہے رسول اللہ عَلَیْ ہے فراہا۔ تیکُون فِی اُمَّیْ یَ تَوْمُ لِیسَمُون الوَّا فِضَدَ یَرْفُضُون الْآلِسُلاَمُ (1) "میری امت ہے ایک قوم ہوگی جنہیں رافضہ کہا جائے گا کیو نکہ انہول نے اسلام کورزک کر دیا ہوگا۔"

# منکرین سنت کے بارے میں ار شاد

الام بیملی نے حضرت مقدام بن معدیکرب رضی الله عندے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا۔ لا سی و تست الکتاب و منامه معد خبر دار! غور سے سنور مجھے کتاب بھی مطافر مایا گیا ہے۔ فرمائی گئی ہے۔ فرمائی گئی ہے۔

ٱلاَيُوشِكُ رَجُلُ شَيْعَانُ عَلَىٰ أَرِيْكِتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُوْرِ لِهِ أَا الْقُرُّانِ فَمَا وَجَدُ تُعُونِيهِ مِنْ حَلَالِ فَأَرِعَلُوهُ وَمَا وَجَدَّيُّهُمُ مِنْ حَوَامِ فَخَرِهُولُا -

"عنقریب ایک آدمی آئے گاجس کا پیٹ بھر ہو گا دوائے پہنگ پر تکیہ لگا کر بیٹے ہو گا اور یہ کہے گا اے و گو تم پر اناز مہے صرف اس قرآن پر عمل کرو، جس چیز کو قرآن کریم نے حال کیا ہے اس کو حلاں سمجھو جس کواس نے حرام کیا ہے اے حرم سمجھوں"

اس سے حضور کامقصد یہ تف کہ سنت کو چھوڑ کر صرف قر آن پر عمل کر ہے والے مغرور اور دو اس سنت ہوں گئے ہور اور دو است کو چھوڑ کر صرف قر آن پر عمل کر دو است ہوں گئے ہوں گئے ہوں کے مست کے کہ صرف قر آن پر عمل کر دو سنت پر عمل شرکہ دو۔
ملقین کر رہے ہوں گئے کہ صرف قر آن پر عمل کر دو سنت پر عمل شرکہ دو۔
امام بیمنی نے حضرت ابور افع رضی انقد عنہ سے روایت کیاہے کہ نبی کریم علیات نے فرویا۔

لَا ٱلْفِيَنَّ آحَدَّ كُوْمُتَكِنَّا عَلَىٰ اَرِنْكِيتِهِ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُمِنَ اَمْرِيُ مِثَا اَمَرُتُ بِهِ اَوْنَهَيْتُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ لَا نَدَرِي عَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللهِ الْبَعْ الْبَعْنَاكُ -

'' میں تم ہے کسی کواس حالت میں نہ یا ذال کہ وہ بنگ پر تکیہ لگائے ہیں ہواوراس کے سامنے میرےادکام میں ہے کوئی حکم بیش کیا جائے تو وہ کیے میں تواس چیز کو نہیں جانتا۔ جو کتاب القد میں یا ئیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ گویا حادیث نبوی کو دہ شخص قابل اتباع نہیں سمجھے گا۔'' آج ہم دیکھے رہے ہیں کہ ایساگر وہ بیدا ہو گیا ہے جو سر ور عالم بادی ہر حق علیہ کی سنت کا

منکر ہے۔

#### شرطہ اور نیم برہنہ عور توں کے بارے میں

حضرت ابوہر سرور منی اللہ عند روایت کرت بیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمید۔ مِصنْفَانِ مِنْ اَهْلِي النَّارِكُو اَدَهُمَّا - قَوْمُرَمَّعَهُمُ مِياطُّا كُانْدَابِ الْبَقَرِ يَضِّرِ بُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَلِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَادِيَاتٌ مِّمِيدُكَتُ

مَا يُلُدَّتُ عَلَى أُونُوسِهِ فَ كَأَسْمِ مَا قِالْبُخْتِ . (1)

"دوز خیول کی دو تشمیس ایسی جی جی کو یس نے نہیں ویکھا یعنی میر ب زیان میں دو ظاہر شہیں ہوئے۔ ایک قتم الن او گول کی ہے جی کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح درے جول کے جس سے دہ و گول کو باتھوں میں گائے کی دم کی طرح درے جول کے جس سے دہ و گول کو باری کے دو مر اگر دہ الن عور تول کا جو گا جنبول نے لبس پہن ہوگا ہم مال ہو گا جو جھیس گی بھی او ھر ۔ الن میں دہ نی ہول کے سردل کے بالول کا ایک کھی ہوگا جو بختی او نے کی کوبان سے مشابہت رکھیا ہوگا۔"

#### فر مودات مصطفوی، د م اور د عائمیں

رحمت عالم علی این صیب کرام کو مختف نیار یوں، مختف پریشانیوں، قرضہ ، شنگدی وغیر وکیلئے دی غیر تعلیم فرماتے تھے اور دم سکھاتے تھے تاکہ ان کی برکت ہے ان کی بیاریاں دور ہوں،ان کی پریشانیاں دور ہوں اور انہیں راحت واطمینان نصیب ہو۔

ید د نیاد ارائحن ہے۔ ہر شخص کو مجھی نہ مجھی مشکلات سے واسط پڑتا ہے۔ اس سے میں انے میں سے اس نیش کر یم علی ہیں کر یم علی ہیں کر وں تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق ان سے استفاد و کر سکے۔

یہ ایسے دم میں اور الی دعا تمیں میں جن کے پڑھنے سے حضور کی توجہ اور ہر کت سے تکایف بھی دور ہوتی میں اور اللہ تعالٰی کی ذات پر اور اس کی شان رحمت در میں نیت پریفین

بخته ہو تاہے۔ بخار کیلئے

امام بیمی ، حضرت انس رمنی القد عندے دویت کرتے ہیں ایک روزنی کریم میں ہے المومنین عائشہ صدیقہ رمنی القد تعالیٰ عنب کے پاس تشریف ہے گئے آپ کو بڑا تیزین اللہ اور آپ بخار کو برا بھلا کہدری تقیس۔ حضور نے فر مایواں مائٹ ال کو برامت کہو۔ یہ تو تھم النی کا تا بع ہے لیکن اگر تم جا بھوتو میں تمہیں ایسے کلمات سی دول کہ اگر تم یہ کلمات کہد کم این کا تا بع ہے لیکن اگر تم جا بھوتو میں تمہیں ایسے کلمات سی دول کہ اگر تم یہ کلمات کہد کم این کا تا بع ہے کو دم کروگ تو اللہ تعالیٰ بخد کو دور فرمادے گا۔ آپ نے عرض کی جھے وہ کلمات ضرور سکھادیں۔ حضور علیہ نے یہ کلمات حضرت مائٹ صدیقہ کو تعلیم کئے۔

ٱللَّهُ اَلْحَهُ وَجَلِّبِى الْوَقِيْنَ وَعَظِيى الدَّقِيْنَ مِنْ شِنَكَا الْحَرِبِي يَا اُهَمِلْكَ مَنْ إِنْ كُنْتِ الْمَنْتِ بِاللَّهِ الْعَظِيْدِ لَا تَعَنَّمَ عِي الْرَاسَ وَلَا تَنْ تَنْ تَنْ مِنَا فَهُو وَلَا تَأْكُلِي اللَّهُ وَلَا تَتَثْرَ فِي الدَّهُ وَوَقَعَوْنِيُ عَنِّى اللَّهُ مِنَ الْخَذَ مَعَ اللّهِ اللهَ الْخَوْدِ

حضرت عائشہ معدیقہ رضی القد تعالی عنہانے میہ کلمات دہر ائے ور فور ابخار اثر گیا۔

#### جنات کے اثرات کودور کرنے کیلئے

امام بیمیلی اور این سعد نے ہوائدہ لیہ الریاحی ہے روایت کیاہے کہ حضرت خالدین و سید رضی اللہ عند نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ ایک مکار جن مجھے تکلیف پہنچ تا ہے۔ حضور علقے نے پڑھنے کیلئے یہ کلمات سکھائے۔

> ٱعُوْدُ بِكِيلَمْتِ اللهِ الشَّامَاتِ الَّتِيُّ لَا يُعَاوِدُهُنَّ بَرُّوْلَا فَاجِزَّ يَمِنُ شَيِّمَادُ رَأَ فِي الْاَرْهِنِ وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَعُرُبُحُ فِي الشَّمَا وَمَمَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ شَيْرِكُلِ طَارِقٍ إِلاَّطَارِقًا يَطْرُقُ عِنْهُ إِيَارَحُمُنُ -

حضرت خالد فرماتے ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق میں بید دم پڑھتا رہاا بقد تعالیٰ نے س مکار جن کی مکاری ہے مجھے بچالیا۔

#### بچھو کے کا لینے کادم

قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا۔ اس کی اطلاع سر در عام علیات کو ہوئی تو فرمایا شام کے وقت اگریہ دم پڑھ لیتا تواہے کوئی چیز ضرر نہ دیتی۔ کلمات مید جیں۔

أَعُوُّدُ بِكِيمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن شَيِّرَمَا خَلَقَ

میرے فاندان کی ایک عورت به پڑھاکرتی تھی ایک دفعہ اے سانپ نے ڈس ایالیکن اے کوئی ضرر نہ جوالہ

ا بن سعد طبقات میں عبدالرحمن بن سابط رضی القد عند ہے روایت کرتے ہیں۔ حضر ت خالد بن ولید کو ہے خوالی کی تکلیف ہو گئی۔ سر کار دوعالم عظیمی نے فر مایو میں متہبیں اسے کلمات نہ سلھاون کے جب تم ان کا ور د کر و تو تمہاری ہے خوالی وور ہو جائے ور تم کو نیند آجائے۔کلمات یہ ہیں۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاؤِتِ السَّبِعِ وَمَا اَظَلَتُ وَرَبَّ الْاَمْ مِنِينَ وَ مَا اَقَلَتْ وَرَبَ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَتْ مَكُنَ جَارِي مِنْ شَيْر خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَغُمُ طَعَلَقَ اَحَدُّ مِنْهُمُ اَوْاَنْ يَعُلَعَى عَزْجَارُكَ وَلَا اللهَ عَنْدُكَ

### فقرو تنگدستی کودور کرنے کیلئے

جب صبح صدق طلوع بو توبيد تعبيح ايك سوبار بره ها كرو-سُبْعَانَ الله وَبِعَدُيهِ مُنْعِمَانَ اللهِ الْعَظِلْيْمِ أَسْتَغَفِّمُ اللهُ سر کار وو عالم صلی اللہ تعانی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنایتیک اللہ نینا عَمَا یَغُومَاً و نیا تیرے یا س ذلیل ہو کر آئے گی۔

ا پنے '' قاعلی کا یہ ارشاد حرز جال بنائے کے بعد وہ '' دی واپس جل آیا۔ پکھ مدت نفہر رہا پھر حاضر ہوا عرض کی یار سول القد علی ہم سے پاس آئی دولت آگئی ہے جھے اس کے ریکھنے کی جگد نہیں ملق۔

امام بہتی خارجہ بن صدت تھی ہے رویت کرتے ہیں اور وہ اپ بچ ہے کہ ایک وان وہ ایک وان وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے ان کے پاس ایک مجنون تق جس کو انہوں نے لوہ ک زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ ان لوگوں ہے کی نے پوچھائی بیار کیلئے کوئی دوائی آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ کے بی طرح علی ہے ہی کرم علی ہی ہول کی کولے کر تشریف اے بیں۔ بی انہوں نے تین روز وہ بار سور آفاتھ کو پڑھ کر اس مجنون کو دم کیا۔ اللہ تع لی نے اس کو شفاعط فرمائی۔ ان وگول نے سو بکریاں بطور مدید ہی گیس ان بکریوں کو لے کر حضور علی ہوں بارگاہ میں صاضر ہوئے ، سارا، جراع ض کی، پوچھ کیا ہیں ان بکریوں کو ستوں کر ستوں کر ستوں کر ستوں کر ستوں کر ستوں کو ستوں کر سال ہوں ہوئے ہی کیا ہیں ان بکریوں کو ستوں کر ستوں کر ستوں کو ستوں کر سال ہوں ہوئے ہی کیا ہیں ان بکریوں کو ستوں کر ستوں کر سال ہوں ہوئے ہی کیا ہیں ان بکریوں کو ستوں کر ستوں کر سال ہوں کو کھانا جائز ہے ؟ حضور علیہ نے فرمان جائز ہے۔

چوری سے حفاظت کیلئے

الام بیملی نے حضرت ابن عباس رضی مقد تعالی عنبماے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ فیا نے ارشاد فرمایا۔ یہ آبت چوری کے لئے امان ہے

قُلِ الْمُعُوا اللهَ أَوِ الْمُعُوا الرَّحُمْنَ أَبَّاهَا تَلَاعُوا فَلَا الْاَسْمَاءُ الْمُعَالَةُ اللّهُ الْمُعَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

"" پ فرمائے۔ یا اللہ کہد کر پکارویار حمن کہد کر پکارو۔ جس نام ہے۔ اے پکارواس کے سارے نام بی اچھے ہیں۔"

ا یک صحابی جب سونے گئے اور چاریائی پر لیٹے تو انہوں نے بیہ آیت پڑھی رات کو چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں جو سامان تقاوہ اس نے گھڑی میں باندھااور اے سر پر اٹھالیا۔ گھر کامالک جاگ رہاتھااور و کھے رہاتھا۔ جب چوراس کاسامان اٹھاکر وروازے پر بہنچا تو دروازے کو بندیایا۔ گھر کی کواس نے اتار کرنچے رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ پھراس نے ات اٹھایا، مالک مکان یہ سب پچھے و کھے رہاتھ، جب چور دروازے تک پہنچا تو کواڑوں کو بند پایا۔ پھر اس نے اس نے وہ گھڑی نے رکھ دی فورا دروازہ کھل گیا۔ اس نے تمن مرتبہ کیا ہر مرتبہ ایسا ہوتا رہا۔ مالک مکان اب بنس پڑا۔ اس کو کہا ہے شخص بیں اپنے گھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفاظت کا انتظام کر کے سویا تھا۔ (1)

فضائل دُرُودِنٹرلفِ دُرُودِنٹرلفِ لنغ للآمرا الرهمي أوارهميم

التالله فعالم فعلي في التناقل المناقلة المناقلة

بیشک اندتعالی اورائس کے فرشتے درُود بھیجے بیں اس نبی مرم پر الے ایمان والو! تم بھی آپ پردرُود بھیجا کروا ور (بڑسے اور محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ (مزند اورائی)

# درود وسلام اور ان کے فضائل

حضور عين پر در ود وسلام تصيخ كا حكم قر آن و حديث ميں

امعام کو مٹانے کے بئے گفر کے سارے حرب ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے ب بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے لیکن ان کے جذبہ ایران کو کم نہ کر سکے۔ انہول نے اپنے وطن، گھر ہار ،اہل و عمیال کو خو ٹی ہے چھوڑ تا گوار کیا، سیکن وامن مصطفے علیہ اطبیب الحبیتہ والشاء کو مضبوطی ہے پکڑے رہے۔ گفار نے بڑے کروفر اور شکوہ و طمطراق کے ساتھ مدینہ طیب پر ہار یار پورش کی نیکن انہیں ، باران مٹھی کھر بل بیان ہے منگست کھاکروایس آناپڑا۔اب انہول نے حضور طبیہ الصلوۃ والسل م کی فی ت اللہ س واطبر پر طرح طرح کے پیجالزامات آراشنے شروع کر دیئے تاکہ وٹ رشدہ مدیدیت ک اس ورانی مٹنع سے نفرت کرنے لگیں اور یوں اسلام کی ترتی رک جائے۔ القد تعاں نے یہ " یہ ا الله وْمَلْكَكُنَّهُ يُصِينُون عنى سَني الاية نازل قرم كران كيان اميدول كوفاك بي الايد بتایا کہ بیہ میر احبیب اور میر اپیار ارسول وہ ہے جس کی وصف و ثنا، میں اپنی زبان قدرت ہے کر تا ہوں اور میرے سارے ان گنت فرشتے پی نور انی اور یا کیزوز بانوں ہے اس کی جناب میں ہور عقیدت بیش کرتے ہیں۔ تم چندلوگ اگر اس کی شان عالی بیں ہر زوسر الی کرتے بھی رہو، تواس ہے کیافرق پڑتا ہے۔ جس طرح تمبارے پہلے منصوبے خاک میں ال گئے اور تمہاری کو ششیں ناکام ہو گئیں اس طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم خائب و خاسر ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی جلالت شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لئے مہیے اس کے کلمات طبیات کو سجھنے کی کو مشش کریں۔ سیت کریمہ میں فعل صلوۃ (درود) کے تین فاعل ہیں۔ (1) الله تعالى (2) فرشة (3) الل اسلام-

جب اس کی شبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تواس کا معنی میہ ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب کریم علیہ کی تعریف و ثنا کر تا ہے۔ فیھی میلہ عرو جل شاءُ کا علیٰہ عید الْملانکہ و نقط شہر رواہ اسحاری علی سی العالیہ علامہ آلوی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وتغطئيه تعالى تاه في الدُّنا باغداء دَكُره واطُهار دنه وَ ثقاء لَعمل نشريُعم وفِي الْآخِرَة نشلُميْعم فِيُّ أَنَّمَ وَ خُرْبِ جُره ومُتُولِنَهِ وَ بُداء فَصَلَّه نَدُولَسُ والأَحرَائِلُ بَالْمَقَاءِ الْمَحْمُودُ وَتَقَدَيْمَهُ عَلَى كَأَفَّة لَمُقرَسُ باشَهُود

"ابقد تعالی کے دروہ تیجنے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے ،اس کے دین کو غلبہ دے کراور اس کی شریعت پر ممال پر قرار رکھ کے اس د نیا میں حضور کی عزت وشان بڑھا تا ہے اور روز محشر امت کے لئے حضور کی شفاعت قبول فر ماکر اور حضور کو بہترین اجر و تواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے لئے حضور کی بزرگی کو نمایال کر کے اور تمام مقربین پر آخرین کے اور تمام مقربین پر حضور کی بزرگی کو نمایال کر کے اور تمام مقربین پر حضور کی بیان کو آشکار افر ما تا ہے۔"

اور جب اس کی سبت طائکہ کی طرف ہو تو صلوٰۃ کا معنی دعا ہے کہ طائکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے بیارے رسول کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لئے دست بدعا ہیں۔ اس جملہ ان اللہ و ملائک ہے ہے میں اگر آپ خور فرمائی تو آپ کو معنوم ہوگا کہ یہ جملہ اسمہ ہے۔ لیکن اس کی خبر جملہ فعلہ ہے۔ تو یبال دونول جملے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں رازیہ ہے کہ جملہ اسمہ استمرار ودوام پر دالات کر تاہے ،ورفعسہ تجد دوحددث کی طرف اشارہ کر تاہے۔ لیمنی اللہ تعالی بمیشہ ہر دم ، ہر گھڑی اپنے نبی تحرم بر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آپ کی شال بیان فرماتا ہے۔ اس طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب مکھ ہے۔ اس کی تعریف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب مکھ ہے۔ اس کی تعریف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب مکھ ہے۔ اس کی تعریف ویشوں میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب مکھ ہے۔ شنام کرد ند

یا ہے رسی ور سمار ورسی ہے جب اللہ تعالی اپنے مقبول بندے پر بمیشہ اپنی پر کتیں نازل قرما تار ہتا ہے اور اس کے جب اللہ تعالی اپنے مقبول بندے پر بمیشہ اپنی پر کتیں نازل قرما تار ہتا ہے اور اس کے فرشچے اس کی شاء گستر می بین زمز مہ شنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لئے دعا میں ما نگھے رہتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے ہئے وعا ہ نگا کے رہے مومن بارگاہ کر وے علامہ ابن منظور "صلوة" کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بارگاہ

اللي ميں عرض كر تاہے:

اللهم صل على سيدا محمد معناة عطمة وى الله المعند والعام عطمة وى الله العقام حكمة والعام العقام والعام العقام المعند والعام المتحدم والعام المتحدم والعام المتحدم والعام المتحدم والمتعدم والمتحدم المتحدم والمتحدم والمتحدم المتحدم والمتحدم المتحدم والمتحدم المتحدم والمتحدم و

اگرچہ صلوٰۃ میں کا ہمیں تھم دیاجادہاہے لیکن ہم نہ شان رسالت کو کم حقہ جانے ہیں ور نہ اس کا حق اوا کر سکتے ہیں۔ اس کے اعترف بخر کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں۔ سکتا حسل اس کا حق اوا کر سکتے ہیں۔ اس کے اعترف بخروب کی شان کو اور قدر و منز حت کو صحیح طور پر جانتا ہے۔ اس کئے تو ای ہمادی طرف سے اپنے محبوب پر درود جھنج جو اس کی شان کے شایان ہے۔

وقش المعنى بند مرد الله بعنى سلحاله الصنوه عيبر وله اللغ قدر أو حد من دين حدًا على الله وقدًا اللهم صل أب على المحمد بأبك علم بد يشق به (البان العرب)

ال آیت بیل جمیں بارگاہ رسالت بیل صلوۃ وس مرع فس کرنے کا تکم دیا گیا ہے اور اصادیت کثیرہ صحیحہ بیل بھی ورود شریف کی شان بیان فرالی گئے ہے۔ چند احادیث تیم کا اکر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دی میں بھی اپنے رسول مکرم ابادی اعظم، مرشد اکس علی پر ورود سیمنے کا شوق بیدا ہو۔

عن عُمرَ لن المحصّاب رصى الله عنه قال حرج رَسُولُ الله عَلَيْ مَعَاجَةٍ فَلَمْ أَجِدُ أَجِماً بَسُعُهُ فَمَرَ عَمْرُ وَاتَاهُ مِعْطُهُمَ وَ مِنْ حَلْمَةٍ فُوجِما اللَّمَى عَلَيْكُ مَا حَدُ فَي عَمْرُ وَاتَاهُ مِعْطُهُمَ وَ مِنْ حَلْمَة خُتَى رَفَعَ اللِّبِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَعْرُ حَلْ وَجَدُنِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ وَجَدُنِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ مِعْدُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ تعلى عَيْمِ عَشْرٌ صنو تِ مِنْ أُمِيْكُ وَاجِدَةً صَنّى الله تعلى عَيْمِ عَشْرٌ صنو تِ مِنْ أُمِيْكُ وَاجِدَةً صَنّى الله تعلى عَيْمِ عَشْرٌ صنو تِ مِنْ أُمِيْكُ وَاجِدَةً صَنّى الله تعلى عَيْمِ عَشْرٌ صنو تِ

وْرَافَعَهُ عَشَرُ دُرُّجَاتٍ~

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ول حضور علی تضائے حاجت کے لئے باہر تشریف کے گئے۔ حضور کے ساتھ کوئی اور آ دمی نہیں تھا۔حضرت عمرنے یانی ہے بھر ابوالونالیااور چھے چل دیئے۔ جب آپ باہر آئے تو حضور علیقہ کو ایک وادی میں سر بجود پیااور جیکے ہے ایک طرف ہٹ کر چھے بیٹے گئے۔ یہال تک ک حضورنے مجدہ ہے سر مبارک اٹھلیااور فر مایا ہے عمر! تونے بہت احیصا کیا کہ جب مجھے سم بھود ویکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبر ٹیل میرے پی آئے اور انہول نے آگر یہ بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مر تبه درودیاک پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اس پر دس بار در دو پڑھے گااور اس کے دی درجے بلند کر دے گا۔"

عَنْ غَنْدِ الله تَن ابِي طَنْحَة عَنَّ ابَيْهِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ جَاءً دالَ يَوْمُ وَانْسُرُورُ يُزْى فِي وَجُهُمْ وَقَالُوْ بارسُول الله! أَمَا لَمْرَى السُّرُورُ فِي وَجُّهَكِ وَقَالَ إِنَّهُ المابي الملكُ فقال با مُحمَّدُ اما يُرصيُّكُ أَنَّ رَبُّكُ عَرُوجِنَّ يَغُولُ إِنَّهِ لَا يُصلِّيُّ غَنَّكَ احدٌ ثَمَنَّ أَمَّتَكَ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْكَ اخَدُ مِّنْ أُمَّتِكَ

الأسلمت عنيه عشرًا قلت للي

"ا کیک ون حضور سر ور کا کنات علیہ تشریف لائے۔رخ انور پر خوشی اور مسرت کے آثار نملیاں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ! آج تو چرہ مبارک خوش سے تابال ہے۔ فرملیا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اوراس نے آگر کہا کہ اے سرایاحسن وخوبی! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں میں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کاجوامتی آپ پرایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دس پار درود پڑھے گا اور آپ کا جو امتى آپ پرايك بارسلام پڙھے گاالله تعالى دس باراس پر سلام بھيج گا۔ میں نے جواب دیا ہے کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر از حد

#### خوش ہول۔"

عن أس قال قال رَسُولُ الله عَلَيْكُ مِنْ دُكِرَاتُ عَدُهُ عَلَيْكُ مِنْ دُكِرَاتُ عَدُهُ عَلَيْكُ مِنْ وَحَدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْكُ مِرْةً وَحَدَةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

"حضرت انس ہے مروی ہے کہ حضور عدیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے چس کے پر درود پڑھے جس کے پر درود پڑھے اس پر لازم ہے کہ وہ جھے پر درود پڑھے گااللہ تعالی اس پر دس بار درود بڑھے گااللہ تعالی اس پر دس بار درود بڑھے گا۔"

عَنْ عِنْدَاللهِ بِنَ عَلَىٰ بِنَ لِخُسَنِّى عَنْ سُهُ أَنَّ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْنَةً قَالِ السَّحِيْلُ مِنْ ذُكَرَاتُ عَنْدَهُ ثُمَّ لَمُ يُصِلَّ

على

"حضرت عبدالله، حضرت زین العابدین کے فرزند، نے اپنے والد یزرگوارے انہول نے اپنے والد گر امی سید ناله م حسین سے روایت سیا کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میر اذکر کیا جائے پھر وہ مجھے پر در ودنہ پڑھے۔"

"الى بن كوب ك الرك طفيل النه والد سے دوايت كرتے ہيں: جب رات كے دوجهے گزر جاتے تو حضور الله كمڑے ہوت اور فرمات الله تعالى كوياد كرو۔ تحر ادبية والى آگئى۔ الله علي كوياد كرو۔ تحر ادبية والى آگئى۔ الله موت اپنى تحفيول ك ساتھ آپنی گئے۔ موت اپنى تحفيول ك ساتھ آپنی گئے۔ موت اپنى تحفيول ك ساتھ آپنی گئے۔ ميرے باپ نے عرض كيا: يار سول الله! ميں حضور پر كمڑت سے دردد پر حتا بول، ارشاد فرمائي يار سول الله! ميں حضور پر كمڑت سے دردد پر حتا بول، ارشاد فرمائي كد ميں كس قدر پر حقائي دل الله جتنا تيم ادل چاہے۔ ميں نے عرض كيا كيا وقت كا جو تھائى حصہ؟ فرمايا جتنا تيم اجي چاہے ادر آگر اس سے زياد و بير هے تو تيم سے لئے بہت ہے۔ عرض كيا نصف وقت فرمايا جتنا تيم اجی چاہے ، اور اگر الى جے فرمايا جتنا تيم اجی چاہے ، اور اگر زيادہ كرے تو افضل ہے۔ ميں نے عرض فرمايا جتنا تيم اجی جاہد آگر الى جاہد فرمايا جينا كيا ہي ہي ہے۔ اگر زيادہ كرے تو افضل ہے۔ ميں نے عرض كيا جينا كيا ہيں ہيں اپنا سارا وقت حضور پر درود شريف پر تار بول گا۔ فرمايا جب يہ درود تيم سے درود تيم

ند کورہ آیت طیب اور ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی بر کتیں اور فضیتیں معلوم ہو گئیں۔ ایہا کم فہم اور نادان کون ہو گاجو رحمتوں کے اس خزانے سے اپنی جھولی کھرنے کی کوشش ند کرے۔ لیکن بعض او قات اور بعض مقامات ایسے ہیں جبال درود شریف کی زیادہ فضیلت ہے اور وہال پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئے ہے۔ ان ہمل سے شریف کی زیادہ فضیلت ہے اور وہال پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئے ہے۔ ان ہمل سے

بھی چنداہم مقامات اور او قات کاذ کر کیاج تاہے۔ ہر محفل اور مجلس میں در ود شریف پڑھنے کی مدایت

"حضرت ابوہر برور ضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ حضور نے فرمایہ جب لوگ کسی مجمس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ القد تعان کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر ورود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے وبال ہوگی، جاہے تو اللہ تعالی ان کو عذاب وے اور جاہے تو ان کو بخش دے۔"

## ہر محفل کے اختتام کے وقت

حضرت ابوسعیدے مروی ہے۔ سب نے فرمایا جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجس ان کے لئے ہاعث حسر ت ہو گی اگر وہ جنت ہیں داخل ہو بھی جائیں تو ثواب ہے محرولی کے باعث انہیں ندامت ہوگی۔

#### اذان کے بعد

حضرت عبدالله بن عمروے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ

اِدَا سَمعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوْا مِثْلَ مِا يَقُولُ أَمْمٌ صَلَّوا عَلَى

هائه مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّى الله عبيه بها عشر الله عبيه بها عشر "

"جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملے دہر اوجو وہ کہدر با جب ہی بر درود پڑھی بر درود پڑھا ہی اللہ تعالی اس پر دس مر تنہ درود پڑھا ہے۔ "

### مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت

حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والد وہاجد و فاطمہ بنت حسین رصنی اللہ عنہا ہے اور وہ اپنی داد ک صاحبہ حضرت خاتون جنت ہے روایت کرتی ہیں

قائت قال رسُون الله عَلَيْهِ ادا دحل الْمستحد صنى على وسله أنه عال اللهم اعمراني دُنوني وافتح لي الواب رحمتك وادا حرح صنى على مُحمّد وَسَلَم المواب وحمتك وادا حرح صنى على مُحمّد وَسَلَم أنه في المؤاب فصلك أنه في المؤاب فصلك المواب فعرائي دُنوني وافح ني الواب فصلك المرح حضور علي في قربال جب كوئي شخص محم بين وافل بو تو مجه ير ورود بسيح بجر دع كرب السائلة تعالى البرك من الاول كو معاف فرا ولا المرك من الاول كو معاف فرا الله تعالى المرك من الله تعالى ميرك ولا الله تعالى ميرك ولا الله تعالى ميرك على تو مجه ير ورود بسيح اور بهم يه وعالما على الله تعالى ميرك كانهول كو معاف فرا ول الله تعالى ميرك كانهول كو معاف فرا ول الور ميرك لئے الله تعالى ميرك كو معاف فرا ول الله تعالى ميرك كانهول كو معاف فرا ول الور ميرك لئے الله تعالى ميرك كول ديا "كول ديا كول دي

#### وعاكرتے وقت

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ وعامیں جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے وہ قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسان کے در میان معلق رہتی ہے۔ نماز کے بعد و عاہے مہلے

على عندالله قال كُنتُ أصلى والنبي عليه وآبو لكر وعُمرُ معة علما خلست بدأت بالشاء على الله تعالى تُم بالصلوة على اللهي عليه تُم تُم دعوت لعسيى فقال السي عليه سل تُعطه

" حضرت عبدالله فرمائے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم متابقہ، حضرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنهما تشریف فرماتھے۔ جب میں نمازے فارغ ہو کر بیٹھاتو پہیے میں نے الله تعالیٰ کی شاء کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا پھر اپنے لئے دی ما نگنے نگا۔ تو حضور نے فرہ یا:اب ماتگ! تخفے دیا جائے گا۔'' امام تریذی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں ۔

(ترندي، ابود دو)

"ایک روز حضور علی تشریف فره تھے۔ ایک وی آیاس نماز پر حی اور دعفور نے نماز پر حی اور دعاه گی واللہ مجھے بخش دے، بھھ پر رقم فره حضور نے رشاه فرها اے نموزی تونے برای جد بازی سے کام نیا ہے۔ جب نماز پر ھ کو تو بیٹھو، اللہ کی حمد و ثنا کر داور بھھ پر در دور پر حو، پھر دعا گو۔ پھر دوسر ا آدمی آیاس نے نماز پر حی اور اللہ کی حمد و ثنا کی پھر حضور پر در دو بر حالہ حضور نے فرها اس نمازی اب دعامانگ قبول ہوگی۔"

عَنْ غُمر لَنَ الْحَصَّابِ رَضِي لِللهُ عَنَّهُ قَالَ بِدُعاءُ والصَّلُوةُ مُعَلَقُ بَنِي سَمَاء والْأَرْضِ فلا يَصْغُذُ بِي اللهِ مِنْهُ شَيْئٌ خَتَى يُصَرِّنَي عِنِي شَيِّ عَلَيْقَةً ( لشقاء، صفى ١٣٣٨، جنر ٢)

"حفرت فاروق اعظم رضی الله عند ارشاد فرمات بین که وعداور نماز زمین و آسان کے در میان معلق یعنی لظی رہتی بین اور وہ الله تعدل کی بارگاہ میں نہیں پیش کی جائیں گی جب تک حضور کریم علیظ پر درود شریف شریدها جائے۔"

حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ہے مر وی ہے۔

نَ الدُّعاء محْدُونَ حَتَى يُصِلِّى الدَّعَى على السَّى صلَّى الدَّعَى على السَّى صلَّى الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّه الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّه الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّه الله تعالى عنه عمر وى ہے۔ "
حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ہے مروى ہے۔

اد رد احدُکُهُ نَ يُستن الله سَكُ فَيُبَدُّ بَمَلُحهُ وَلَمَاءُهُ عَلَيْهُ مِمَا هُو أَهْمُهُ لَنَا يُصِلَّىٰ عَلَى سَى عَلِيْكُ لُهُ سَلِمُنْ وَلَهُ الحَدْرُ اللَّ تُشْجِحِ

الله تم میں سے اگر کوئی ارادہ کرے کہ دوائے رب کریم سے التی کرے تو اسے تھے ہے۔ التی کرے تو التی کہ التی کہ التی کہ التی کہ اللہ تا اللہ تو اسے چھے کہ جمیع اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا تا ہے۔ اللہ تا تا تا ہے ہے اللہ تا تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا ہے ہے۔ اللہ تا تا تا ہے ہے۔ اللہ تا ہ

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے م وگ ہے۔

عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْكُ لا تَجْعُلُونِينَ كَفَاتُحِ مَرْكُلُ قَالَ مِرَاكِفَ يَشَا فَدْحَةَ لَهُ نَصَعُهُ وَيَرْفَعُ مَنَاعَةً قَالَ إِخْنَاحِ أَنَّ سَرَبِ شَرِيةً أَوْ تُوضُونُهُ مُوضًا وَلاَ هَرَاقَةً وَلَكُنِ الْجَعُلُو بِينَ فِي قَلَ وَلَى اللَّمَاءِ

ووأسعه واحره-

#### حضرت ابن عطاءر ضي القديق لي عنه فرمات ميں۔

بدئها، الكان و خلحة والساب و وقات قال و قل الأكانة قوى بشما، و لا واقل مو قلم قل من بشما، و لا واقل مو قلمة قوى وال واقل شابة للجح فالكان خصور القلب والرقة و لاشكانة و للحلوال ويعلل القلب بالله وقطعة لاشاب

حدیث پاک میں ہے کہ دو درود شیف کے در میان را گئی ٹی دیا لینی اوں آخر ور م ممر لیف پڑھنے ہے دعا مستر و نہیں ہوتی۔

اس سے ٹابت ہوا کہ ہم اہل سنت نماز کے بعد جوز کر دردردشر بنے پڑھتے ہیں۔ یہ سنت ہوار ہور قبویت دعاکا باعث ہے۔ نیز اس سے باو زبلندد کراور درددشر بف پڑھتے ہیں۔ ہوار اس سے باو زبلندد کراور درددشر بف پڑھن ٹابت ہوار اس طرح ہر محفل کے اختیام پر ہم بارگاور سالت میں صوق و سمام عرض کرتے ہیں دہ بھی قبویت کا باعث ہوادراہ دیث صحیحہ ہے باواز بعند ذکر کرنااور درودشر بف پڑھن ٹابت ہے۔ حضور علیا تھے کا اسم گر امی لیتے وقت اور لکھتے وقت مسنتے وقت اور

اذان کے وقت

جب حضور نی کریم عنطی کاسم مبارک لیاب نی تودرود شیف پڑھے۔ جب ہا مگر ک کھے تو ساتھ درود پاک کھے۔ حضرت سفیان بن حبید فرمات میں کہ ضف نے رہان کیا کہ ان کا ایک دوست عدید کا طالب علم تھا۔ وہ قوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز ہو شاک بینے خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم کتب نہیں ہو ؟اس نے کہا اللہ تم تو وہی میرے ہم کتب نہیں ہو ؟اس نے کہا اللہ علی اللہ علی ہوں۔ میں نے پوچھایہ کیا حال بنار کھا ہے ؟اس نے کہ میر ک یہ عادت تھی کہ جہاں محمد رسول اللہ علی کھتا وہال وروو شریف بھی لکھتا۔ ویک فارسی رہی ہو یکھ تو و کھے رہا ہے میرے رہ نے جھے اس ممل فارسی رہی ہے۔ میرے رہ نے جھے اس ممل فارسی رہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن تھم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام شافعی کو ایکھا۔ پوچھافرمائے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ آپ نے فرمایا رحمیی وعمر ہی ورقبی الی انتخبہ کھا ٹرف انگروش وسر عمی کما نیٹر عمی الْفروش

"میرے رب نے جھ پر رحم فرمایا۔ مجھے بخش دیا، مجھے دلبن کی طرب آرات کر کے جنت میں جھیجا گیااور جھ پر جنت کے پھول نچھاور کئے

گئے جس طرح ولہن پر ور جم وہ بینار نجھاور رکئے جائے تیں۔"

میں نے اس عزت افزائی کی وجہ ہو چھی تو ہتایا گیا کہ اپنی کتاب "الرسالہ" میں حضور علیہ ہیں میں نے اس عزت افزائی کی وجہ ہو چھی تو ہتایا گیا کہ اپنی کتاب الرسالہ" میں نے اس سے اپوچھا۔
وہ خاص وروو شریف کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں سے وروو شریف سکھا ہے۔
وصنی اللہ علی مُحمد عدد ماد کرہ لدا بجروں وعدد ما عمل عل دکرہ فیصل وصنی اللہ علی میں بیدار ہوااور کتاب الرسالہ کو کھوانا تو وہاں بعید ای طرح دروو شریف مکھا ہواتھ۔

بر میں مثلاث کا اسم گر امی نے کے بعد جو حضور پر درود شریف نہیں پڑھتا اس کے مضور کر یم علی کا اسم گر امی نے کے بعد جو حضور پر درود شریف نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَعْمَ أَلْعِي رَجُلٍ دُكُرُتُ عِنْدُهُ

وسم یصل عبی "حضور علی نے فرمایااس کی تاک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیاور اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا۔"

حضور کریم علق کار شادیاک ہے۔

من صنی علی می انگذاب با نول استانکه نسته انه مادام استی علی می دلات الکتاب انگذاب مادام استی می دلات الکتاب انگذاب انتخاب انتخا

علامه سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ جبیب تو حضور قد سے منطق کانام نامی ہے ہو ہے زبان سے درود پر حتاہے ای طرح نام مبارک لکھتے جو سے حضور ہے ، ، ، کھتے ( علیقہ )۔ حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تی تی عند نے حضور اقلاس علیہ کا یہ رش یا ۔ نقل بیائے کے حضور علی کے فرمایا جو مخص کسی کتاب میں میر انام ملحے اور اس کے ساتھ مرود ملحے ،فرشتے ال وقت تک لکھنےوالے یا درود مجیج زئے بیں جب تک کے میر انام اس ماہ میں رہے۔ علامہ سخاوی نے متعدد روایات ہے یہ مضمون بھی تقل کیا ہے کہ تیامت کے وی سات حدیث حاضر ہو کیکے اور ان کے یا تھول میں وو تنیں ہول گی جن ہے وہ حدیث نعی کرتے ہتے۔ اللہ جل شانہ حفزت جبر کیل ہے فرہ ئیں گے کہ ان ہے یو تھو یہ کو نہیں ور پ جاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث تھنے اور پڑھنے و سے ہیں۔ وہاں سے ارش ہو گاکہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاوتم میرے ٹی مَرم عَنْ بِی کُنْ ت ہے۔ رود تجیجے تھے۔ حضرت مفیان این عبینہ سے نقل کیا تیاہے فرمات بیں کہ میرا کیدووست تحاوہ م تیا۔ میں نے اس کو خواب میں ویکھا۔ میں نے اس سے یو چھا کیا معاملہ تر را؟ س نے کہا کہ ملد تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا کس عمل پر ۱۴س نے کہا کہ میں حدیث یاک کھا كرتا تعاور جب حضور اقدس عرف كايك نام آتا تفاتو مين اس ير عيف كه تا تفاكى بر مير ڪ مغفرت ہو گئي۔

سنے این جرکی نے تکھا ہے کہ ایک شخص صرف صنی بیڈ عید پر اکٹ کر تا تھ وستہ نہ تکھا کرتا تھ وستہ نہ تکھا کرتا تھا۔ وستہ نہ تکھا کرتا تھا۔ حضور انور علی ہے کہ کی کوخواب میں ارشاد فرمایا تو ہے کو جاسی فیلیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے لینی و سنہ میں جار حرف ہیں ہر حرف پر یک نیکی ورم میکی پر ایک درجہ لینی و سلم میں جاسی نیکیاں ہو تیں۔ اس سے معموم ہوا کے حضور علی کے

جائے ہیں کہ کون مجھ پر دروہ شریف پڑھتا ہے اور کتا پڑھتا ہے و سنگم مجمی لکھتا ہے انہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ کو بیہ فرماتے سنا۔

دا سمعنه المؤدّ وقوانوا مثل ما بقوال فه صنوا على والله من صلى على صلوة صنى الله عليه عشراً فه سلو الله من صلى على صلوة صنى الله عليه عشراً فه سلو الله من المعنة لا تسعى الموافة مي المعنة لا تسعى لا بعند من عبادالله والرجو ال الحوال الما هو قصل سال من توسيعة حمّت عليه الشقاعة (رواه سلم)

"جب تم اذال ساكر و توجو الفاظ موذل كيج وى تم كها كرواس كي بعد جي بروو شريف برها كرواس كي بعد شريف بهي برها كرواس لئے كه جو شخص ججه برايك بارورود شريف بهي بي الله تعالى كرووسيد جنت كا ايك ورج بول الله تعالى سي بول ديس جو صرف ايك بي شخص كو ها كا الله تعالى سي وسيله كي دعا كروسيد كه وه شخص من كا بي درج بول ديس جو صرف ايك بي شخص كو ها كا الله تعالى سي وسيله كي دعا كرا الله تعالى سي والله بي دعا كرا الله تعالى سي دعا كرا الله تعالى الله

التحیات، میں حضور نبی کریم علی پر جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہال خطب کا صیفہ استعمال ہوتا ہے۔ السّد کم علیت اللّه کی طرف استعمال ہوتا ہے۔ السّد کم علیت اللّه کی طرف سے سلامتمال ہوتا جائے ہول کہ جاتا استدائہ سے سلامتمال ہوتا جا ہے ہول کہ جاتا استدائہ علی السّد کی وَرَحَمَهُ اللّهِ وَبَرَكَانَهُ

سی سبی برو اس کے بارے میں متعدد علاء کرام نے اس کی کئی توجیہات بیان کی میں ان میں سے چند توجیہات پیش خدمت ہیں۔

یو بیبہات ہیں صد سے ہیں۔ اہما ہن حجر لعسقلانی ، بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضور کریم میلینے نے خطاب کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے اس لئے حضور کے الفاظ کا اتباع

### کرتے ہوئے ہم کیمی خطاب کاصیغہ استعمال کرتے ہیں۔

وبختملُ لَ يُقال على طريق هل العرفال للمشكور أدل لهم المسكول أدل لهم المسكول في حريم الحق الدي لا يمول فقرال المسكول في حريم الحق الدي لا يمول فقرال على عبيله بالمساحاة وللهوا على لا دلك بو سطة للى الرّحمة وبراكة متابعه فالتعلق فاد للحبال في حرم المحبيل حاصر فاقلوا على قاليس سللالم عبيك أيها المحبيل فراحمة الله والركانة

"الل عرفان اس مقام کی تشر ت کرت ہوئے لکھتے ہیں کہ نمازی جب ملکوت کے وروازے کو النحات الله والصدو و صدت سے کھولتے ہیں توان کو خداوند کی و تیوم کے حریم نازیش واخل ہونے کا افن مل جاتا ہے۔ پھر وہال ان کی آئیسیں مناجات سے تھنڈی ہوتی ہیں اور انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان پر یہ مبر بانی حضور نبی رحمت علیج کے ان پر یہ مبر بانی حضور نبی رحمت علیج کے واسطہ سے اور حضور علیج کی پیر وی کی بر کت سے کی گئی ہے۔ بھر جب واسطہ سے اور حضور علیج کی پیر وی کی بر کت سے کی گئی ہے۔ بھر جب تو جب تو جب تو ہوتا ہے کہ اللہ تق لی کا مجبوب اللہ تی ں تو جب کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تق لی کا مجبوب اللہ تی ں تو جب کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تق لی کا مجبوب اللہ تی ں تو جب کرتے ہیں تو انہیں عاضر ہے۔ جس وہ بارگاہ رسمالت ہیں ہے ع ض

حصرت علی مد بدرالدین عینی نے اپنی تصنیف بخاری کی شرح عمد ۃ لقاری میں اس مقام کی بعینہ میں تشر سے کی ہے۔ (عمدہ القاری طدہ، مند، 111)

حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث د ہوی رحمتہ اللہ عبیہ مشکوٰۃ کی شرح لمعات میں سی مقام پر یول د ضاحت کرتے ہیں۔

وَيَحُورُ أَنْ يَكُولُ لَكُولُ دَتِهِ لَشَرَيْعَةَ لَكُولُمَةَ بَصَلَتُ عَيْنَ الْعَابِدِيْنَ فِي جَمِيْعِ لَاحُولِ عَيْنَ الْعَابِدِيْنَ فِي جَمِيْعِ لَاحُولِ وَالْوَقَاتَ حُصُولُكَ حَالَة آخر نَصْلُوةَ لَحُصُولُلُ وَالْوَقِينَ فَي عَصْلُ الْعَارِقِينَ لَا دَلِكَ النَّوْرِيِيَّةَ فِي لَقْلُبُ فِي يَعْضُ الْعَارِقِينَ لَا دَلِكُ النَّوْرِيِيَّةَ فِي لَقْلُبُ فِي يَعْضُ الْعَارِقِينَ لَا دَلِكُ

سران حقلقة المحمدية في دراتر الموجودات و فراد الكالبات كلها وهو عليه موجود حاصر في دُوات المصلي وحاصر عبد هذه وسعى للمؤس ال ال بعقل من هذه الشهود عبد هذا الحطاب ليسال من أنهار القب ويلور بإشرار المعرفة صلى الله عبيت عرشول الله وسنه

"بہاں فعاب کا صیف اس سے استعمال کیا گیاہے ہو تکہ حضور کی ذات شریعہ سریمہ مو منین کا نصب العین ہے اور عبادت گزارول کی آتھوں کی خفندگ ہے اور تمام حالات اور تمام او قات میں خصوصا جبد نماز کا آخری حصہ ہواس وقت دل کو جو نور حاصل ہو تاہے اس کی وجہ نی زکا آخری حصہ ہواس وقت دل کو جو نور حاصل ہو تاہے اس کی وجہ ہے ممال قرب نصیب ہو تاہے۔ اور از راہ خطاب بارگاہ رسالت میں ہریے صلو قو سل مجنی کیا جاتے۔ "شیخ تھے ہیں" بعض عارفین کی میں ہریے صلو قو سل مجنی کیا جاتے۔ "شیخ تھے ہیں" بعض عارفین کی میں اور سی موجودات کے ذرول میں اور بیر اے کے دول میں اور بیر اے کے دول میں اور بیر است میں ہوئے ہوئی ہے۔ اس لئے حضور بی رسمت میں ہوئے ہوئی ہے۔ اس لئے حضور بی رسمت میں ہوئے ہیں۔ خور دان مبادک کیات میں اسے حاصل ہو تاہے موسل ہو تاہے موسل ہو تاہے میں اسے حاصل ہو تاہے اس ہے موسل ہو تاہے اس ہے میں ہوئے کے جو شہودان مبادک کیات میں اسے حاصل ہو تاہے اس ہے عمور کی خدمت الدی میں ہدیے میں وہودات و تسیمات پیش کرے تاکہ اس کادل بھی انوار محمد کی سے منور ہو معلور تاہ میں اور اور حاصل ہو تاہے میں وہودات و تسیمات پیش کرے تاکہ اس کادل بھی انوار محمد کی سے منور ہو معلور تاہ میں اور ہو

جائے اور معرفت کے امر اراس پر منکشف ہول۔" چیتا اے سال کی حضرت امام غزالی قدس سر والعزیزاس مقام پر یول واد شخص دیتے ہیں۔ و حضر می فلسٹ اسٹی عظیمہ و شخصه شکر بنم وقل سنداء عسان بھا السٹی ورحمه سه و مرک ته الحداق مسٹ می ایک شعه و برد عست ماهو وقعی

ملہ "جس وقت توالتیات کے جدید عرض کرے استلام علیت تبھا اللہی تواس وقت نی کریم علی کا پنے دل میں حاضر کر اور حضور کی ذات اقد س کو چیش نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کر اے نبی کریم علی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور پر کئیں ہوں آپ پر ،اس ناچیز کی طرف ہے یہ معام عقیدت چیش ہے۔ زبان ہے یہ کہاور دل میں یہ امید وا تق رکھ کہ تیمام عقیدت چیش ہے۔ زبان ہے یہ کہاور دل میں یہ امید وا تق رکھ کہ تیما ہیں معام حضور کریم علی کی خدمت میں چیش کیا جارہ ہے ور حضور اپنی شان کے شایان تمہیں اس معام کاجواب ارش دفر ، کیل گے۔ "حضور اپنی شان کے شایان تمہیں اس معام کاجواب ارش دفر ، کیل گے۔"

## کیادر ودشریف پڑھنافرض ہےیاواجب ہے؟

جمہور علاء کے نزویک درود شریف کا کم سے کم عمر بھر میں ایک م جبہ پڑھنا فرض ہے لیکن دوسر کی اطادیث جن میں درود نہ پڑھنے والے پر بہت کی وحیدی منقول میں بعنی حضور اقد س منطق کانام یوک آئے پروردد شریف نہ پڑھنے والے بخش ہے، فام ہے، بدبخت ہے مصفور اقد س منطق کانام یوک آئے پروردد شریف نہ پڑھنے والے بخش ہے، فام ہے، بدبخت ہے، ایس نے ہا کہ ایس نے ماء کافتو کی یہ ہے کہ جب بھی رحمت مام علیہ کانام نامی آئر کی جائے اس کو من کر تبی کرم علیہ درود پڑھنا واجب ہے۔

کیانی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شروع میں "سیدنا" کالفظ بر معادینامتحب ہے؟

در مخاریس لکھ ہے کہ سید ناکا لفظ بڑھ و بنامتحب ہے سے کہ ایک چیزی ریادتی جو واقع میں ہو وہ عین اوب ہے اور حضور عظیم کا تمام بنی نوع انسان کا سرد رہونا اور قیامت کے روز سارے جہال کی سرداری کے منصب پر فائز ہونا، ایک حقیقیں جی جو روایات سیح سے خاہت جیں، اس سے حضور کو انسیدنا "کہنا مستحب ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہر میور ضی اللہ تھ فی عند سے نقل کیا ہے کہ حضور عظیم نے فرایا ۔ سینہ کس یوم العمام فی مت کے دن میں تمام انسانوں کا سرد رہوں گا۔ دوسری حدیث جوانام مسلم انسانا فی سینہ کر ہے گئی سے کہ آپ نے فرایا ان سینہ وائد آدم سوام انسانوں کا سرد رہوں گا۔ دوسری حدیث جوانام مسلم سے اپنی صحیح میں تحریر کی ہے کہ آپ نے فرایا ان سینہ وائد آدم سوام انسانوں کا سرد رہوں گا۔ جس سے فخر سے فرایا ان سینہ وائد آدم سوام انسانوں کا سرد اور ہوں گا۔ جس سے فخر سے فخر سے میٹر کے دن جس سے فخر سے فرایا

در و وشریف کے فضائل کے بارے بیل کئی آیات اور متعدد احاد یہ بیان کی جاچگی ہیں جن میں درود کے فض کل و ہر گات بیان کئے گئے لیکن وودا قعات جو درود کے بکشت پڑھنے ہے اولی نئے کرام اور صالحین کو چیش آئے ان کا تذکرہ بھی باعث بزار ہر کت ہے۔ بڑے بڑے سنگد لوں کے دل بسیج جاتے ہیں فی فلت کے ہروے اٹھ جاتے ہیں اور دل بیس ان ممال صالحین نے متند سمجھ کر صالح کو کرنے کا شوق بیدا ہوتا ہے اس لئے چند حکایات جو سلف صالحین نے متند سمجھ کر اپنی تالیفات میں بیان کی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کی کے ت بدایت کا باعث بن جا کیں۔ ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کی کے ت بدایت کا باعث بن جا کیں۔ ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کی کے ت بدایت کا باعث بن جا کیں۔ ہیں ان کا باک کر کرنا بھی ہوں واقعات کے ذکر کرنے ہو استفا یا جو متند میں عائے آئی تالیفات ہیں ارائ کی ہیں۔

مواہب مدیبے میں تغیبہ تشیری سے نقل کیا گیاہے کہ قیامت کے ان جب ک مومن کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا تو رسول اللہ عظیمی انگشت کے ہرایہ کا نفر نکاں کر میز ان بی رکھ ویں گے۔اس کی نیکیوں کا بلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کے گا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول آپ کوان ہیں، آپ کی صورت اور میر ت کیسی الحجی ہے۔ آپ فری کی گے میں تیم انہی ہول اور یہ وروہ شریف ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا ہیں نے ماجت کے وقت اس کوادا کر دیا۔

حضرت عمرا این عبدالعزیز رحمته القدت کی ملیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں اور جن کا شار خلف نے راشدین میں ہوتا ہے، شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد جیجے بیٹھے کہ ان ک طرف سے روضہ شریفہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔

روضة الاحباب بين المام اساعين بن ابر اليم مزنى سے جو الم مش فعى رحمت الله هيہ ك برے شاگر دول بين سے ميں تقل كيا ہے كہ ميں نے الم شافعى كو بعد انقال كے خواب بين ويكھااور پوچھااللہ تعانى نے آپ ہے كيا معاملہ كيا دو بولے مجھے پخش ايا۔ اور تقم فر اوكہ مجھ كو تعظيم واحر ام كے س تھ بہشت ميں نے جايا جائے اور ہے سب بركت ايك ورودكى ہے جس كو ميں بردھاكر تا تق ميں نے بوچھاكون ورود ہے؟ فرمايا الله من صل على محسد كنما دكر أو اللہ كر أور و كُنما على على دكر و أعد طواب

من جَيَّ الحسنات مِينَ المَانِ فَا كَهِا فَى كَمَّابِ فَجْرِ منير سے نَقَلَ مِيا مَّيا ہِ كَهِ الْبِيفَ بَيْكِ بزرگ مه ي رحمته بقد عليه تقے انہول نے اپنا مزرا سواقصہ مجھ سے نقل ميا كه البيد جہاز ڈو ہے لگا۔ میں اس میں موجو د تھا۔ اس وقت جمھ کو غنود گی سی ہو ئی۔ اس حالت میں نبی کریم سلامیا نے جمجھے میہ درود تعلیم فرہ کرار شاد فرمایا کہ جہز والے اس کو ہز اربار پڑھیں۔ نبوز تین سو ہار پڑھاتھا کہ جہازنے نبیت پائی۔وہ درود شریف یہ ہے۔

اللهُمْ صلَّ على سندنا مُحمَّدِ صنوهُ تُلَجِينا بها منْ جميْعِ اللهُوال و أفات وتقْصى لنا بها جملُع الْحاجات وتُظهِّرُنا بها منْ جملُع سيندن وترافعُه بها اعْنى الدَرجات وسُنَّف بها أقْصى تعابات من خميْع الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَة وْبَعْدَ الْعمات

ایک معتمد دوست نے راتم سے استھائو کے ایک خوش نوبیں کی دکائت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے دفت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار ورووش نیس بیک عادت تھی کہ جب صبح کے دفت کتابت شروع کرتے۔ اس کے بعد کامشروع کرتے۔ جب اس کے انقال کادفت آیا تو غدیہ فکر آخرت سے خو فردہ ہو کر کہنے گئے کہ دیکھنے دہاں ہو کر سے جو تا ہوتا ہو کر کہنے گئے کہ دیکھنے دہاں ہو کر سے جو تا ہے۔ ایک مجذوب آ نگلے کہنے گئے بابا کیوں گھیرا تا ہے وہ بیاض سرکار کی خدمت میں چیش ہے۔ اور اس پر صادبن رہے ہیں۔

بیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ ابقد عدیہ نے مدارج البنوۃ میں نکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیما السلام پیدا ہو کی تو حضرت آدم عدیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چہا۔
ملا نکہ نے کہا میر کروجب تک نکاح نہ ہوج نے اور میرادانہ ہوج نے۔انہوں نے بوجھامبر کیا ہے ؟ فرشتول نے کہار سوں مقبول علیہ کے تین بار درود شریف پڑھنا ور ایک روایت میں جس بارورود شریف پڑھنا کو کہا۔

علامہ خاوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ بھارے ہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کانام ابو سعید خبیاط تھا۔ وہ بہت کیسور ہے تھے، وگوں ہے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعدا نہوں نے این رشیق کی مجلس ہیں بہت کشرت ہے جانا شر وع کر دیا اور بہت اہتم م ہے جایا کرتے۔ لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ یوگوں نے ان ہے دریا فت کیا توانہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور کریم عظیمتے کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور نے بھے کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ انان رشیق کی مجلس میں جایا کروس سے کہ کہ حضور نے بھے کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ انان رشیق کی مجلس میں جایا کروس سے کہ

میدائی مجلس میں مجھ پر کھ ت سے درود شریف پڑھتا ہے۔

ید تق سی کے محبوب کرم صلی اللہ تعالی طلبہ و آلہ وسلم پر دردد شریف پڑھنے کے کیا فضائل بیں اس کے ہارہ بیس آپ آیة کریمہ اللہ علیہ کی تغییر اور تشریک کے ضمن بیس ضیاءالقر آن کا فقباس طاحظہ فرما چکے ہیں۔اب یہ فقیراس مسئلہ کے چند دیگر پہلووں پر روشنی ڈالٹا جا بتا ہے جن کے باعث بہت سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور تذیذ ہے کا شکار ہیں۔

1. حضور رحمت عالم عليه پرجود رودشريف پزهاجاتا ہے کيا حضور عليه کودور رودش فيد پرچنات ياشيں۔

2 كيا خضور عليه است ينت جي يا نبين-

3۔ سر ور مالم ﷺ صلوق و سام پڑھنے والے کو پہچائے تیں اور اس کوجواب عطافر ماتے ہیں یا نہیں۔

4 كيادارازد كي عصوق سلام چين كرفي من كوئى فرق ب-

یہ چند امور میں جنہوں نے اس پر فتن دور میں بہت سے و گول کے ایمان کو تقریبہ میں وہا آر رکھا ہے۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ اللہ تھالی کی تو نیق سے علاء رہائیان کے ارشوات سے استفادہ کرتے ہوئے اس مسئلہ کے متعدد پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کردول تاکہ غلامان محمد مصطفی عید اس قریبہ ہے جینی اور تشکیک کی دلدل سے نگل کریفین وابقان کی اس صراط مستقیم پر گامز ن ہو جا کی جبال شک و شبہ کا کوئی کا نثا انہیں چھے کرہے جین شہ کی اس صراط مستقیم پر گامز ن ہو جا کی جبال شک و شبہ کا کوئی کا نثا انہیں چھے کرہے جین شہر سے سے پہلے میں علد مد حافظ شمس الدین محمد ہن عبدالر حمن المحاوی رحمتہ اللہ سے سے بہلے میں علد مد حافظ شمس الدین محمد ہن عبدالر حمن المحاوی رحمتہ اللہ عید کی تصنیف اظیف ''القول البدیج فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیج '' سے پہلے روایات صحیحہ علیہ کی خدمت میں چش کرتا ہوں تاکہ آگینہ دل شک و شبہ کے ہر گر دو غبار سے باک و صاف ہو جائے۔

سات او بالسب کو در ن کرنے ہے پہلے میں امام موصوف کا قار نمین کو تعارف کرانا ضرور کی لئین ان روایات کو در ن کرنے ہے پہلے میں امام موصوف کا قار نمین کو تعارف کرانا ضرور کی سمجھتا موں۔ ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کی تصفیف لطیف" جل عالم اللہ ہمیں کرنے کی سعادت حاصل کرول گا۔ کے حوالے ہے بھی چنداحادیث طیب جیش کرنے کی سعادت حاصل کرول گا۔

### ''القول البديع'' کے مصنف کا مخضر تعار ف

آپ کا اسم مبارک منس لدین محمہ بن عبدالرحمن بن محمہ بن ابی بر بن عثان اسخاوی ہے۔انسخاوی، سخاکی طرف منسوب ہے جو مصر کا کیپ گاول ہے۔ان کی ویاد ہے رہے اور شریف831 بجری میں ہوئی۔انہوں نے قر آن کریمیا سیاس میں مہارت تامہ یا صل ق پھر فقہ اسلامی، ادب عربی، فرایض، حیاب، میقات کے فنون میں کمال جا میا ہے۔ آپ حدیث میں ان کے اساتڈہ کی تعداد جار سویت را مدیت اور فن حدیث کے کیب اے اہا الحافظ ابن حجر عسقد نی کی ذات ہے ساری عمرہ بستہ رہے ان کی تمام تصانف کوان ہے سہن کیااور تادم آخران کے دامن ہے وابستار ہے اور فن حدیث کے مواہر ارام معارف جس پر بہت کم لوگول کو سکائی حاصل ہوتی ہے ان ہے حاصل کے۔انہوں نے جسیں مم نے ہے عالم املام کے بہت ہے ممالک کی ساحت کی۔ بید حلب، مشق، قدس، بس، رہد، بعلیک، حمص و غیر و مشہور جاو وامعہار میں سیتر نیب ہے۔ جہاں بھی کوئی میا جب علم ہ فضل نظر آیاان کی خدمت میں زیوے تکمند تا ایاد راین سلمی تشکی کو جہایا۔ یے لئے بن تجر کے وصال کے بعد فریقہ جج ادا کیا۔ اس اثناء میں کی مخلیم ماہ سے اُسّاب آیش <sub>بیا</sub>۔ ال بیں ہے۔الوالقی پر ہان الدین الزمزی اور لئتی بن فہدین خسیرہ ہے۔ انوء کر الی میں ف تعارف نہیں پھر اس سیاحت کے بعد قام وہ اس تشریف لائے اور اس وقت ہے موہ ہ ربانینن کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث میں کمال حاصل پیا۔ پُھر 870 ججری میں ٥٠ وارو جج کی سعادت حاصل کی اور وہاں بھی عظیم ملوء سے استفاد و آیا پھر 885ج کی میں ج کے لئے مکہ مکرمہ آئے اور 887ھ تک مکر مرجی اقامت کر یں رہے۔ 892ج میں کی ک معادت عاصل كي اور 893 تك وين حاضر رئ يه 896 عد 898 تك عب مقدر ور حرم کی کی بر کتول ہے والدول ہوت رہے چھروبال ہے اپنے آقاد مولاس ور کا مات ﷺ کے قدم میارک بیں حاضری کا شرف حاصل کیااور تاوم واپسیں وہاں ہے کس اور طرف جانے کا قصد نہ کیا یہاں تک 903ھ میں ماہ شعبان میں اپنی جان جان تخرین کی ہرگاہ میں بیش کردی۔

ان کی ہے شارات نیف جیں جن کی تشخیج قدرہ منز ست کو مدہ ءر بانیین ہی جانتے ہیں۔اب کی چند مشہور کتب کے اساء مبارک یہ جیں۔ فتح کمغیث شان الفیۃ الحدیث۔ القاصد اللہ التہ القوراميد ليح الضوءاللامع المنج العذب الروى

ا ہے بیٹنے علامدا بن حجر کی سوائح حیات کے سلسعہ میں الجواہر والدرر تصنیف فر مائی۔اس کے علاوہ اور بہت سی کتب نیں جو ان کے قصل و کمال اور ثقابت و عدالت پر شاہدے ول ہیں۔ اعتول اسید لیج ایسے نا بغہ روز گار عالم ریانی کی تصنیف لطیف ہے جس کے بارے میں کسی کوشک و شبہ کی تنجاش نہیں۔

اب میں اس علامہ نہ کور کی اس ہے عدیل کتاب کے حوالہ سے ووروایات قار نمین کی خد مت میں چیش کر تا ہول جن کی صحت کے بارے میں وہم و گمان کی محنی کش شہیں۔

عنَّ بي المَرْداء رضي الله عنَّهُ قال قال رسُوالُ اللهُ عَلِيْكُ كُثْرُوا مِن الصَّنوة عِنيَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ قَالُهُ يَوْمُ مُشْهُودٌ تَشْهِدُهُ الْمِعَانِكُةُ وِمَا احَدُّ يُصَلَّىُ عَلَى الْأَ غُرِصَتُ عَلَى صَنُونُهُ حَيْنَ بِقُرُعُ مِنْهَا- قَالَ فُلْتُ وَيَغُدُ أَمُونِ قَالَ وَيَغُدُ أَلُمُونِ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ غَنَّى الدُّرُصِ الْ فَأَكُلِ الجَسادِ النَّسَاءِ فِسَى اللهِ حَيَّ يُرُرِقُ العُرَجَة إلينُّ مَاجةً ورجالة لِقَاتُ-

''ابوالدر داءر صی القدعتہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارش د فرمایا جمعہ کے دن جھے ہر کثرت سے درودشریف پڑھا کرو کیونکہ اس روز فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور جو شخص بھے پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور کی وفات کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی اس کا درود میری خدمت من بیش کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کیاہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کا نبی وفات کے بعد ز ندہ ہو تا ہے اور اے رزق دیا جاتا ہے۔ای روایت کو این ماجہ نے بیان کیا ہے اس کے تمام رادی ثقبہ ہیں۔

اله مرطبر في نے اپني کبير ميں ميدروايت باس الفاظ تقل كى ہے۔

كُمرُو الصَّدوه على يوم الجُمْعةِ قالَهُ يومٌ مشهودٌ

تشهدهٔ الملائکهٔ کیس مل عبد یصلی علی الا بلعی صواتهٔ حیث کان فیس و بعد و ماتک قال و بعد و ماتی الا الله حرم علی الدرص الا تاکل الحساد الدید و ای الا الله حرم علی الدرص الا تاکل الحساد الدید و (۱) الدیم جمع کے روز مجھ پر بکٹرت درود پڑھا کرو۔ کیونکہ اس روز فرشت طاخر ہوتے ہیں۔ کوئی محفی ایسا نہیں جواس روز مجھ پر درود پڑھے گر الله مجھے اس کی آواز پہنچی ہے جہاں کہیں وہ ہو۔ ہم نے عرض کی پر سول الله! حضور کے وصال کے بعد بھی وہ درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے الله! حضور کے وصال کے بعد بھی وہ درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرایا میرکی وفات کے بعد بھی کیونکہ بنہ تعی فی نے زمین پر حرام کر دی فرایا میرکی وفات کے بعد بھی کیونکہ بنہ تعی فی نے زمین پر حرام کر دی

اس روایت کو حضرت علامه ابن قیم نے اپنی تصنیف" جد عال فہرم" میں انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیاہے۔(2)

حافظ منڈری نے اس حدیث کو تر غیب ہیں بیان کیا ہے اور تھر سے کی ہے کہ اس کو بن ماجہ نے چید سندے روایت کیا ہے۔

عدامہ ابن تیم کی شخصیت علی ہے اور ان کی ثقابت ہر شک و شبہ سے ہا اور ہے۔ جن روایات کو انہوں نے برای تحقیق اور تغص کے بعد اپنی اس تصنیف کا حصہ بنایا ہے، جو و گ ابن تیم کی شخصیت سے باخبر ہیں، ان کو ان احاد بث طیب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایسے تحقہ اور مستند عالم کی مصد قد احاد بث پر شک و شب کا اظہار کرناضعف ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق تبول کرنے میں ہر فتم کے تعصب اور ضد سے محفوظ رکھے آمین تم آمین۔

عبدالباتی بن قائع سعید بن عمیر سے دوا پنے ہب سے روایت کرتے ہیں۔
قال رسوال الله علیہ من صلی علی صادفًا من ملسه
صلی الله علیه عشر صلواب و رفعهٔ عشر در حات
و کتب به بها عشر حساب و محاعله عشر سندن
"رسول الله علیہ نے فرایا جو شخص صدق دل سے میری بارگاہ میں

"حضرت حسن بن علی مرتضی ہے مروی ہے انہوں نے فروای کہ حضور کر یم سیالی ہے ۔ ارشاد فرمایا اپنے گھرول میں نمازیں پڑھا کرو۔ اپنے گھرول کو قبریں نہ بناؤ جہال کوئی عبودت جائز نہیں۔ نیز میرے گھرکو عبد نہ بناؤ جو سال میں صرف دوبار آتی ہے بلکہ کشرت سے حاضر ک بی کرو جہدی پر صنوۃ و سلام جی کی کیا کہ و تمہارا صلوۃ و سلام جھے پہنچتا ہے جہال کہیں بھی تم ہو۔"

ای طرح حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عند سے ایک اور صدیث مروی ہے۔ ان رسول الله علی فال حشت ما کُشه مصنوا علی وال صلونکه تنگفی

" حضور نے ارشاد فرمایا جبال کہیں بھی تم ہو۔ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارادرود مجھے پہنچناہے۔"

فرشتے حضور علیہ کی خدمت میں صلوٰۃ وسلام پہنچاتے ہیں

عَنْ بَعِيْمِ لَنْ صَمْصَمِ قَالَ قَالَ لَيْ عَمْرَانُ لِنَّ حَشْرِيٍّ الا أُحِدِّثُكُ عَنْ حَشِيقٌ عَمَّارِ لِنَّ بَاللَّمِ رَضِي لللهُ عَلَّهُ قُلْتُ لِبَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَ لَهُ تَنَارِكُ ويعلى مَمَكُ اعْطَاهُ السَّمَاعِ الْحَلَاتِي فَهُو قَائمٌ عَلَى

اگر ایک فرشت ایسا ہے جس میں اللہ تھی نے تمام محلوق کی آوازیں سنے کی حافت مرحمت کی ہے، زمین کے کئی گوشہ ہے جب کوئی شخص اللہ تھ لی کے حبیب پر ورود و سرم عرض کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے صلوۃ و سلام کو س کانام لے کراس کے ب کانام ہے کہ گاہ مے کہ برگاہ رساست میں چیش کرتا ہے وہ فرشتہ ورود شریف پڑھنے والے کے درود کو سنتا ہے اس کانام بھی جانا ہے۔ جب ایک فرشتے کو اللہ تھ لی نے یہ قوت عطافر مائی ہے تو اللہ تھ لی نے اپنے محبوب علی ہے کہ وجو تو تیں ارزائی فرما عمل ان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس مفہوم کی ایک اور روایت حضرت عمار بن یا سرسے مروی ہے۔ قال سنمغت رسٹوں اللہ علی اس بنا سے نہوں کی سنگ مسکل علی علی صدو ا

" میں نے حضور علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ بقد تعالی کاایک فرشتہ

ہے جس کو تمام بندوں کی ہاتیں سننے کی قوت ارزائی فرمائی گئی ہے۔ جب
کونی آومی جھے پر وروہ شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ جھے اس کا درود پہنچا تا
ہے۔ میں نے اپنے رب کی جناب میں گزارش کی یارب العالمین جو
تیرا بندہ جھے پر دروہ شریف ایک بار پڑھے تو اس پر دس مرحبہ درود
شریف پڑھ۔"

# حضور عليه سلام كاجواب مرحمت فرمات بين

یوب سختیانی ہے مروی ہے کہ ایک فرشتہ ہواں آدمی کیلئے مقرر کیاجاتا ہے جونی کریم شویفی کی ہارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور ووفرشتہ اس شخص کا درود شریف ہارگاہ نبوت عربی چیش کرتا ہے۔

قاضی اساعیل نے سند صحیح ہے سلیمان تھم ہے دوایت کیا ہے انہوں نے کہا بیل نے حضور نبی کریم مطابقہ کی خواب بیل زیارت کی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ اجواو گ دور ، راز ہے حضور کی خدمت بیل حاضر ہوت بیل اور حضور کی بار گاداقد س بیل سلام عرض کی آرے بیل ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بیل اان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بیل ان کے سلام کو سمجھتا ہیں۔ ہوں اور نبیل جواب بھی دیتا ہوں۔ (1)

حضرت ابراہیم بن شیبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال جج کیا پھر مدینہ طیب حاضر جوااور مرقد انور کے باس گیااور ہار گادر سالت علیقت میں سلام عرض کیا۔ حجرہ شریف کے اندرے آواز آئی وعلیک السلام (تم پر بھی سلامتی ہو)

حضرت اس بن ہالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وی ہے کہ رسول کر یم علیہ نے فرمایا۔
میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے اعلیٰ کودیکی ہوں تواللہ اعلیٰ میری فدمت میں بیش کئے جاتے ہیں۔ اگر میں تمہارے اجھے اعمال کودیکی ہوں تواللہ تعال میری فدمت میں بیش کئے جاتے ہیں۔ اگر میں تمہارے اجھے اعمال کودیکی ہوں تواللہ تعال میری فدمت کے تاہوں۔

مند دار می میں ہے کہ جب بزیدی فوجول نے مدینہ طبیبہ پر حملہ کیااور تین دن تک وہ منجد نبوئ برتا بیش رہے ،ان تین و نول میں نہ کسی نے اؤان کی اور نہ تکبیر۔ حضرت معید بن میتب رضی اللہ عند وہ نین و ک مسجد نبوی میں محصور رہے۔انہیں تماز کے وقت کے

بارے میں اس وقت پیۃ چلیا تھا جس وفت قبر انور ہے اذان کی آوازا نہیں ہے، بی تھی۔ حضرت ابوالخیرا قطع روایت کرتے ہیں کہ میں ایک و فعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ فاقہ کثی ہے میری بری عالت متنی ہے نج د نای طرح گزر کئے کہ میں نے ایک دانہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ میں سر کار دویام منابقے کی مزار پرانو رے قریب گیا۔ حضور نبی کریم عیف ن دواہ میں صلوٰۃ و سمام عرض کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ہو بکر صدیق اور حضرت دارہ ق اعظم رضی اللہ عنبما کی خد مت میں سل مرعر ض کرنے کاشف فعیب ہوا۔ میں نے عرض كي اما صيَّفُتُ النَّيْمَة بارسُولَ اللهُ أيار سول الله " عَيْر بت مِين حَضُور كا مبران بوب يُهِ منبر شریف کے میچھے سو گیا۔ میں خواب میں القد تعالی کے حبیب لبیب منطقی کی زیارے سے مشرف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے دائیں جانب اور فاروق اعظم حضور ک بائیں جانب متھے۔ معفرت علی مر تفنی رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے تنھے۔ حضرت علی المرتفعی نے مجھے حرکت دی۔ فرمایا اے ابو الخیر! اٹھو، اللہ تعالی کے بیارے حبیب تھی نیک ا۔ ۔ میں۔ میں اٹھا۔ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیاو فٹنٹ میں سینیوں میں نے حضور کی و نوب آ تکھول کے در میان بو سد دیا۔ ٹی کریم سیالیٹو نے مجھے ایک رو ٹی مطافر ہائی جس کا صف میں نے کھایا پھر میری سکھے کھل گئی، میرے سامنے وہ آ دھی بقید رونی موجود تھی۔

دورونزدیک سے صلوٰۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے

علامہ این قیم نے اس صدیت کو ابو نعیم سے انہوں نے طبر انی سے بو سط حفرت ابوہر برہ درفتی القد عنہ روایت کیا ہے کہ رسول القد عنیات نے نے ارشاد فر بایا کہ کوئی مسمان جو جھے پر سمام عرض کرتا ہے خواہ دہ مشرق میں ہویا مغرب میں، میں اور میرے رب ک فرشے اس کواس سلام کاجواب دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کی یارسول القد الل مدینہ میں سے جب کوئی سمام عرض کرتا ہے تواس کے بارے میں حضور کیا کرتے ہیں ؟ حضور نے فر باید کر کے کاجو پر تاؤا ہے پڑوی ہے ہوتا ہے کہ کہ بے پڑوسیوں سے جو پر تاؤ کر تا ہے اس کے بارے میں کوانے پڑوسیوں کے جو پر تاؤ کر تا ہے اس کے بارے میں کوانے پڑوسیوں کے ساتھ بہت سوک کرنے کا حکم دیا گیا ہوجب حضور کے پڑوی اپنے آتا کی خد مت میں سمام عرض کرتے ہوں گریے تو حضور پر تور عرض کرتے ہوں گریے تا تھا کی خد مت میں سمام عرض کرتے ہوں گریے تو حضور پر تور عرض کرتے ہوں گریے تو حضور پر تور عرض کرتے ہوں گریے تو حضور پر تور عرض کا برر حمت ان پر کیو تکر بر ستاہ وگا۔ (2)

امام مخاوى رحمته الله عليه لكصة جي-

كما قابل د خُور ردَّهٔ عَلَيْقَهٔ عَلَى مَنْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ مَنْ نَرُ تَرِينَ عِشْرَهِ خُورَ ردَّهٔ عَنِي مِن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ حَمْمُ لَافِقِ (1)

"أر مزار پر انوار پر حاضر ہونے والوں كا جواب حضور عطا فرمات بیں تواس سے بید ثابت ہوتا ہے كد آفاق عالم میں جباب ہے كوئی غلام ہرگاہ رسائت علیہ میں ہدیہ صلوۃ و حباب ہے كوئی غلام ہرگاہ رسائت علیہ میں ہدیہ صلوۃ و سلام چیش كرے گا حضور اس كے سلام كاجواب بھی ارزانی فرما تمل گے۔"

کی امتی کیلئے اس سے بڑھ کراور کیاشر ف وسعادت کی بات ہے کہ بار گاور سامت میں اس کا ٹام کلمات خیر سے لیاجائے۔

حضور کی بار گاہ میں مدید صلوٰۃ وسلام پیش کرنے والے کو حضور علیقہ بہچانتے ہیں اور تفصیل سے جانتے ہیں

شیر ویہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن کی کو کہتے ہوئے من کہ میں نے ابو الفضال الفر مسانی کو یہ کہتے ہوئے من کہ میں نے ابو الفضال الفر مسانی کو یہ کہتے ہوئے من کہ ایک آدمی خراسان سے میرے پاک آیا۔ الل نے کہا کہ حضور رحمت عالم علیہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوا جبکہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھے۔ حضور منافیق نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب تو بھدان جائے تو ابو الفضال بن زیرک کو میرا مرام و بنا۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! کیاو جہ ہے جمضور عقیق نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے یہ ہر روز سوم جبہ در وو شریف پڑھتا ہے۔

پیر اس آدمی نے کہا کہ مہر پانی فرما کر بچھے وہ درود شریف سکھائے جو آپ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیل ہر روزیہ در دوشریف پڑھتا ہوں۔

اللهُمْ صَلِّى عَلَى مَسِدًا مُحَمَّدٍ السِّيِّ لَأُمِّيُّ وُعَلِّيُ آلِ مُحَمَّدٍ جَرَى اللهُ مُحَمَّدًا عَنَا مَاهُو اهْنَهُ-

ایک آ د می جس کانام محمد بن مالک تھ بیان کر تاہے کہ میں بغداد میں حضرت ابو بکر بن

مجامد المقرى سے قرات سکھنے کیلئے حاضر ہوا۔ ایک روز ہم سب ن کی خدمت بیں قرات کی مثق کررہے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے پرانا میاسہ اور ہوسیدہ قیم مینی ہوئی تھی اور ایک پرانی می چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ﷺ ابو بَر اپنی مند ہے خھ کھڑے ہوئے اور اس شیخ کو اپنی مند پر بٹھایا۔ ان سے ان کے احوال دریافت کے ان ب بچوں کی خیریت دریافت کی۔اس ہزرگ ئے بتایا آئ رات میرے ہاں بچہ پیدا ہواہے۔اہل خانہ نے جھے کہا ہے کہ تھی اور شہد اور لیکن میر ہے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ <sup>یکن</sup> ابو بکر فرمات ہیں کہ میں سو گیا میراول سخت پریشان تھا۔ میں نے حضور کریم علیہ ک خواب بیس زیارت کی۔ حضور نے بوجیواے ابو ئیرتم سے غمز دو کیوں ہو۔ اٹھواور علی بن عیسی الوزیر کے یاس چواور میری طرف سے سے سلام پہنیاد ورسے اپناتھارف کراو ور یہ نشانی بتاؤ کہ تیرایہ معموں ہے کہ توہر جمعہ کی رات کو حضور عظیمۃ کی بارگاہ میں کیپ ہزیر م تبدورودش یف کابدیه چیش کر تا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی رہت کو تؤٹے سامت سوم تبدوروہ یاک پڑھا۔ اس کے بعد خلیفہ کا قاصد شہیں ہوئے کیلیے آیاتم اس کے ساتھ چیے گئے۔ وہال ہے واپس سکر تم اپنی جگہ ہے جینے اور بقیہ تین سو پڑھا یبال تک کہ ایک م ار مکمل ہو گیا ( اُر اس نشانی کے بارے میں تمہیں علم ہے) تو س بیچے کے باپ کوا بیک سودینار بیش کرواتا کہ وہ این ضرورت پوری کر سکے۔

راوی کہت ہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد مقری اس نیچے کے باپ کو بھر ہے۔ کر اشحے اور وزیرے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر نے وزیر کو کب کہ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور رحمت عالم علی ہے۔ کہ مختلف نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جب وزیر نے یہ بات کی قونوا اٹھ کھڑا ہو اپنی مسند پر نہیں بٹھایا اور الن کے حالات وریافت کئے۔ وزیر کی مسرت کی حدنہ رہی۔ اپنی خادم کو حکم دیا کہ فور مختلی اٹھ کر لاؤ جس میں ونائیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مختلی لیاس میں خادم کو حکم دیا کہ فور مختلی لیاس میں مناز کے اور الل بزرگ کی خدمت میں چیش کئے۔ پھر اتنی مقدار میں گئے تاکہ شخ ابو بکر کی خدمت میں چیش کئے۔ پھر اتنی مقدار میں گئے تاکہ شخ ابو بکر کی خدمت میں چیش کردیا۔ وزیر نے عوض میں ہے تو تو نے بھے سائی کہ یہ میر کی طرف سے بدیہ قبول کر و۔ یہ اس کچی بشادت کے عوض میں ہے جو تو نے بھے سائی ہے۔ یہ چیز میر ہے اور اللہ تھی کے در میں نا یک راز تھی۔ اور تم میر ہے جو تو نے بھے سائی ہے۔ یہ چیز میر ہے اور اللہ تھی کے در میں نا یک راز تھی۔ اور عرض کی کہ

ہیں اس بشارت کے صلاقے قبول کراوجو شيف كوجائة بين إليم اليدسودين ہر یہ میں قبول رہ جو یہاں آئے تک آ شب كه الكيبية اروينار موت ليبن اس مير \_ " قاعيقة \_ بينه كاظم فر وايا \_ حفزت على فرمات تين كه مين مر يب الراني حاضر ہوااس نے مرحش کی كابيار شاد مرامي شاہهـ "وه و گ جنهو پ نے اپنی جا اً مر وہ تیم کی در گاہ میش حاض مغفرت طلب کریں اور م رے تو یتیں بند تی ں ووو یا کرا گے۔" يار مول القدا مين البيط أماجو ل جاضر ہواہوں۔ میں حضور کوانند ہی ہا يا حُرُ مِنْ دُفِتُ الْفَالِحَ "، ہے ان تمام و گول ہے ' ہے جنگل وٹسے سب مبہک عُسے قداۃ غُنر سے س "ميري جان اس مزاري يذير زن- اس بل حفت

جوده كرم كالبير ها-"

یہ عرض کرنے کے بعد وہ اعر الی چلا گیا اچانک مجھے نیند آگئے۔ میں نے نی کریم سناللہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے علی! دوڑواور اس اعر الی کو جاکریہ مزوہ متاوک اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا ہے۔(1)

اک طرح ایک اور اعر الی حضر ہواای طرح کی فریاد بارگاہ بیکس پناہ میں کی جس طرح اس پہلے نے عرض کی تھی۔اس نے ایک شعر کااضافہ کیا۔

الت سَیُّ الْدی تُرْجِیُ شعاعهٔ عند مصر ط د ماریت القدم "آپ بی کریم بیل جن کی شفاعت کی امید کی جاعت ب جب بل صراط پرلوگول کے قدم مجلتے ہیں۔"

اس کو بخشش کی بشارے دی گئی۔

ابو موک مدینی، عبدالفنی اور ابن سعد رحمهم اللہ تق ق حضرت ابو بکر بن مجر بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہول نے کہا کہ ایک روز ہیں ابو بکر بن می ہد کے پاس ہیں تھا تھا کہ جانگ شیل آئے انہیں دیکھ کر حضرت ابو بکر اٹھ گھڑے ہوئے ،ان کے ساتھ معافقہ کیا ور ان کی وونوں سنکھوں کے در میں بوسہ دیا۔ میں نے انہیں کہا اے میرے تقاات پشہی کہا میں تھا ہیں ہے ساتھ بید رویہ اختیار کرتے ہیں حال مکہ آپ خود اور بغداد کے سارے میں عال کے بارے میں سے اس تھ بید رویہ اختیار کرتے ہیں حال مکہ آپ خود اور بغداد کے سارے میں عال کے بارے میں سے ان کے بارے میں تھا دیکہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے ان کے ساتھ وہ طریقہ ابنایا ہے جیسے میں نے نبی کر میم عقیقہ کو ان کا احر امر کرتے دیکھا۔ نہوں نے کہا کہ ہیں نے ایک رات رسول اللہ عقیقہ کو دیکھا کہ شبی حاضر ہوئے تو آپ عقیقہ بلور احترام ان کے گئرے ہوگئاوران کی دونوں آنکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

میں نے عرض کی بار سول اللہ! حضور علی ان کے ساتھ بیاستوک کیوں کرتے ہیں۔ حضور علی نے فرمایو شبلی کا بید معمول ہے کہ جب وہ فرض نمازے فارغ ہوتے ہیں تو بیہ آیت بڑھتے ہیں۔

> لَقَدُّ جَاآءَكُمْ رَسُونَ مِّنْ آلْفُسكُمْ عَرِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَشَّهُ حَرِيْصٌ عَشْكُمْ بِالْمُؤْمِسُ رِيْوْفٌ رَحْبُهُ فَانَّ تَوَلَّوْ فَقُلُ حَسْنَى اللهُ يَآلُهُ الاَ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو

ربُّ العراش العطيم (1)

ان آیات کی تلاوت کے بعد اس طرح تین دفعہ درودشر بھے پڑھتاہے۔ صفی اللہ عشن یا مُحمَدُ - صفّی اللہ عشن یا

مُحمَدُ صبى الله عشت بالمحمد (2)

شُنُّ ابُو حفص عمر بن الحسن السمر فقد كي دوايت كرت بين كه مين نے حرم شر في ميں ا یک آوی کودیکھا کہ دو کتا ہے اللہ کے محبوب کریم علاقے پر درووش بیف پڑھتار ہتا ہے خواہ وہ حرم شریف میں ہو خواہ عرفات و منی میں مورود پوک کے بغیر اس کا کوئی ور تنغل نہیں۔ میں نے اس ہے یو چھا اے اللہ کے بتدے ہر جگہ کے لئے مختلف و ما کیں اور معمول ت ہوتے ہیں لیکن میں حمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نہ دیاما تکتے ہونہ نفل ادا مرت ہو، صرف حضور ہی کریم علی ہے صلوۃ وسلام عرض کرتے رہے ہو ہاس کی کیاوجہ ہے۔ ہیں شخص نے بتایا کہ بیش مج کے ارادے ہے مکٹ فراسان سے رو نہ ہو ۔ میراوالد بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کو فدینیجے تووہ پیار ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی پیار کی میں اضاف ہو تا گیا۔ کچر اس نے و فات یائی۔ جب میر اوالد فوت ہو چکا تو شل نے اپنی جیاد راس کے چیرہ یر ڈاں ا ک۔ پھر میں پچھ د مرے لئے وہاں ہے غائب ہو گیا۔ پھر واپس آیا، اس نے چیرے ہے میں نے جاور بٹائی کہ اس کو دیکھوں۔ میں کیادیکٹا ہول کہ اس کا چبرہ منٹے ہو گیا۔ اس کا چبرہ گدھے کی مانند ہو گیا ہے۔ میہ دیکھ کر میرے حزان وملال کی کوئی حد شہر ہیں۔ میں ہے اپنے وں میں خیال کیا کہ میں اپنے والد کی شکل او گول کو کیو نکر و کھاؤں گا۔ میں اپنے ہ ہے ہے ہیں جیٹھ گیاای اثناء میں مجھے خیند آگئی، میں سو گیا۔ میں نے ویکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور جہال میرے والد کی میت بڑی تھی اس کے قریب آگر جیف اس نے میرے والد کے چیرے سے جیاور ہٹاوئ۔ چیرو کو دیکھا بھر اس پر جیاور ڈال دی۔ اس شخص نے جھے سے بوجھاکہ تماس قدر غمز دواور افسر دو کیول ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیوں غمز دونہ ہوں میرے والد کی شکل مجڑ گئی ہے۔ اس شخص نے کہا تنہیں خوشخبری ہو اسد تعالی نے تیرے باپ پر جو مصیبت آئی تھی اس کو دور فرمادیا ہے۔ پھر میں نے اس کے چبرے سے چاور بٹائی تواس کا چیرہ چاوھویں کے جاتد کی طرح جیک رباتھ۔ میس نے اس نیک بخت آو**می** 

<sup>128-9 19 30 401</sup> 

جب تیرے باپ پر بیہ مشکل گھڑی آئی تووہ فرشتہ جو میرے امتیوں کے اندی میر ک خدمت میں بیش کر تا ہے اس فرشتہ نے مجھے تیرے باپ ک حالت سے مجھے ہگاہ کیا۔ میں نے اللہ تعالی کی جناب میں التھا کی للہ تعال نے اس کے حق میں شفاعت قبول فرہائی۔

میری آگھ کھل گئی میں نے ان کے چہ ہے ہے جود رہاں توان کا چہ وایت چیک رہاتی جس طرب چود ہوں گا چھ وایت چیک رہاتی جس طرب چود ھویں کا چانہ جیکا کر تا ہے۔ میں نے ابقد تقالی کی حجہ ورشکر اوا کیاس کی تجہیز ہوگئین کرنے لگا۔ وفن کرنے کے بعد بچھ و مراس کی قبر پر جیٹے رہا۔ مجھ پر فیند اور بید رئی ک کیفیت طاری تھی۔ اس فیق کے بعد ایک ھاتف نے مجھے یہ آواز وی۔ اس نے جو چھ کے تم جائے ہوگہ تیرے والمد پر بید عن بیت کیوں اور کس طرح ہوئی کا میں نے عرض کی مجھے علم نہیں۔ ھاتف نے بتایا کہ ووالمقد کے پیارے رسول علی کے بید ورووشر بیف براھا کر تاتھ۔

میں نے اس وقت قشم کھائی کہ ''ق کے بعد پابندی ہے میں بار گاہ رسولت علیہ میں ورود وسلام عرض کر تار ہوں گاخواہ میں کس حال میں اور کس مقام پر ہوں۔(1)

ای طرب علامہ سخادی نے متعدد واقعات لکھے ہیں جن بیل ہر بارسر کار دوی کم علاقے کے ایک طرب علامہ سخادی نے متعدد واقعات لکھے ہیں جن بیل ہر بارسر کار دوی کم علاقے کے ایک نے ایک ایک کو بینے وست مبارک کو پھیر کر چود طوی کے چاند کی طرح در خشال کر دیا۔ ایسے ایک خوش نفیب کو یہ سعادت حاصل ہوئی تواس نے چا ایک فواس نے ہوگی تواس نے ہوگی تواس نے ہی معیدت دور فرمائی ہے جواب طلا میں سٹن مُحمد علاقے میں تیر انی ہوں جس کا سے یہ معیدت دور فرمائی ہے جواب طلا میں سٹن مُحمد علاقے میں تیر انی ہوں جس کا

نام نامی محیر مصطفیٰ منطقه ہے۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے تھیجت قرمائے۔ حضور نے فر مایا جب کوئی قدم اٹھاؤ اور جب کوئی قدم رکھو تو بچھ پر اور میری آل پر درود شریف بڑھا کر د۔(1)

ابو سلیمان محمد بن الحسین حرائی کہتے ہیں کہ میرے پڑوس پی ایک شخص تی جس کانام
انفضل "تھا۔وہ بکشرت روزور کھاکر تااور نماز پڑھتاوہ حدیث پاک لکھاکر تاتھ لیکن حضور
نی کریم بنایتہ پر درووشر بق نہیں بھیجاکر تاتھا۔ اس نے بتایا کہ بیس نے حضور کریم بنایتہ
کو خواب بیس دیکھا۔ حضور کریم بنایتہ نے جھے فرمایا جب تو درود شریف لکھتا ہ بامیر ذکر
کر تاہے تو درووشر بف کیوں نہیں پڑھتا ؟ اس کے بعد بیس نے درود شریف لکھتا ہ بامیر ذکر
مردیاس کے بچھ دنول بعد بیس نے دوبارہ حضور نبی کریم بنایتہ کی خواب بیس زیارت کی تو حضور بنایتہ نے ارشاد قرمایل بلعنہی صدونت عدی جو تم درود شریف جھے پر پڑھتے ہووہ محمور بنیتہ ہووہ بیس نیم میر اذکر کرویا تکھو تو اس طرح درود شریف بھی پر پڑھتے ہووہ بین تھی جسے بینیتا ہے۔ بچر فرمایا جب تم میر اذکر کرویا تکھو تو اس طرح درود شریف تعدو۔ صلی بند بینیتا ہے۔ بچر فرمایا جب تم میر اذکر کرویا تکھو تو اس طرح درود شریف تعدو۔ صلی بند بینیتا ہے۔ بچر فرمایا جب تم میر اذکر کرویا تکھو تو اس طرح درود شریف تعدو۔ صلی بند بینیتا ہے۔ بیم فرمایا در وف بین ہم حرف کے بدلے دس نیکیوں باتی تیں اور سکتہ تھائی علیہ و سلم سلکہ میں چار حروف بین ہم حرف کے بدلے دس نیکیاں باتی تیں اور سکتہ نہ کہنے سے تو جالیس نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔

كَيْفِيَّةُ الصَّلوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَ وَسَلَّمَ

حضور نبی کریم علی پر درود تمر یف پڑھنے کے متعدد صینے روایت کے گئے ہیں ان میں سے چند ہدید قار نمین ہیں جی تاکہ ان گلمات طیبات سے حضور کی بارگاہ میں ہدید صنوۃ و سل م عرض کریں اور اس کی غیر متابی پر کتوں سے اپنادامن طلب معمور کر سکیس۔
عرض کریں اور اس کی غیر متابی پر کتوں سے اپنادامن طلب معمور کر سکیس۔
عبد امتد بین الی مکر بین حزم اپنے والد سے وہ عمرو بین سلیم زرتی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو حمید ساعد کی تے بتایا۔

قَابُوا بَارَشُول الله الْكُلُف نُصِلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ فُولُوا لَلَّهُمَّ صِلَّ عَنَى مُحمَّدٍ وَٱرْواجِمِ وَدُرِّئِيمِ كَمَا صَنْتَ عَنَى لِ رِبْرَاهِمْم وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ وَ رُواجِهِ وَدُرِثَيْهِ كَمَا بَارِكْتَ عَنِي آلِ الْرَاهِبُمِ لَكَ حَمِيْدٌ مُحَبِّدٌ كَمَا بَارِكْتَ عَنِي آلِ الْرَاهِبُمِ لَكَ حَمِيْدٌ مُحَبِّدٌ

ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں ، صحابہ کرام نے عرض کی بارسول القداہم حضور کی بارگاہ میں

کس طرح صلوۃ وسلام عرض کریں؟ حضور نے فرمایا ان کلمات سے صلوۃ وسلام عرض کرو۔ اُللَّهُمُّ صُلِّ عَلَی تُحُتُدِ الخِہ صلوۃ وسلام عرض کرنے کا دوسر اانداز ابو مسعود انصاری سے مردی ہے، حضور علیجے نے فرمایا ان کلمات سے صلوۃ چیش کیا کرو۔

أَهْلُ النَّبْتِ فَلْيَقُلُ النَّهُمَ صلَّ على مُحمّدهِ شَى وَأَرْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِيشِ وَدُرِيْتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ كَمَ صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

جس مخف کو یہ بات پہند آئے کہ وہ بڑے بیالے سے اپنا حصہ نے تو وہ ہم پر ور ہوری المبیت پر درود پڑھے اور ہوں پڑھے۔ اُللہُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد بِاللَّبِيِّ - الح المبیت پر درود پڑھے اور ہوں پڑھے۔ اُللہُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد بِاللَّبِيِّ - الح زید بن خارجہ روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے بی کریم علیہ کی بارگاہ ہیں عرض کی بارسول اللہ ہم حضور پر کس طرح درود شریف پڑھواور اللہ ہم حضور پر کس طرح درود شریف پڑھواور کو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھواور کو حش سے دعاما تکو۔ درود شریف اس طرح پڑھو

ٱللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُخْمَّدٍ وَعَنَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ خَمِيْدٌ مُجَيَّدٌ-

حفزت سلامہ کندی فرماتے ہیں کہ حفزت علی الر تضی ہمیں اس طرح صلوۃ و سلام عرض کرنے کاطریقتہ سکھاتے تھے۔

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدَّحُوَّاتِ وَبَارِئُ الْمَسْمُوْكَاتِ إِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ لِرَكَاتِكَ وَالْوَامِيَ الرَّكَاتِكَ وَالرَّأْفَ تِحَسُّنُ على مُحمّد عدك ورسُولت الْفاتح لما أَعْنَقُ والدّامع ولُحاتم ما سق والمُعْس الْحق باللّحق والدّامع للجيّشات أَلاطيق كما حُيّل - فاصلطع بالمرك للحاعثات مُسَوّلوا في مراصاتك واعبا بوحيث حافظا بعهدك ماصلا على بعاد المرك حتى اورى فسا بقالس الذات تصل بالدّبة والله بالشابة به هَدَيْت لَقَنوْبُ بعد حواصات أعس واللّه والله مُلكت المُعَلّد وبالرّب المحكمة ومُلوب الله ملك المعلول المعلم وبالرّب المحلول المعلم والله ملك المعلول المنابع ملك المعلول المعلم والله المنابع المنابع المنابع المعلول المعلم والله المنابع المنابع المعلول المعلم والله المنابع المنابع المعلول المعلم والله المنابع المنابع المنابع المعلول المنابع المنابع

"اے اللہ 'اے بچھائے والے زمینوں کے قرش کو اور پیدا کرنے واپ بیند آ ہانوں کواور تخلیق کرنے والے دیوں کوان کی قطرت کے مطابق کسی کو بد بخت کسی کو نیک بخت، نازل فرمااینے بزرگ ترین درودوں کو اور نشوونمایائے والی اپنی بر کتول کو اور اپنی مبر بان شفقتوں کو جمارے ا قامحمہ ( صفیعیہ ) پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول تیں۔ کھونے والے بیں اس چیز کو جو بند کر وی گئی اور مہر نگانے والے بیں جو گزرچکا ہے اور اعلان کرنے والے بیں حق کار اس کے ساتھ ۔ کیلنے والے بیں باطل کے نشکروں کو۔ جو یوجمہ آپ پر ڈالا گیاانہوں نے اے اٹھالیا۔ تیرے تھم ہے تیری بندگی کرتے ہوئے۔ چستی کرتے ہوئے تیری ر ضا کے حصول میں۔ تمجھ کریاد رکھنے والے تیری و کی کو۔ حفاظت کرنے والے تیرے عبد کی۔ مستعدی و کھانے والے تیرے تکم کے نا فذکر نے میں یہاں تک کہ روشن کر دیا آپ نے شعلہ مرایت کاروشنی کے طابیگار کیلئے۔ اللہ کی نعتیں پہنچتی میں حق داروں کو ان کے اسباب کے ذریعے۔ آپ کے ذریعے ہوایت د کُ گُلُی دیوں کواس کے بعد کہ وہ گمرای کے فتنوں اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے اور روشن کر دیا حق کی

واضح نشافیول کو اور چیکنے واسے احکام کو اور اسلام کے روش کرنے واسے دلائل کو۔ پس آپ تیرے قابل اعتباد امین میں اور تیرے ملم کے خزافی ہیں۔ اور تیامت کے دن تیرے گواہ ہیں ور تیرے بیجے جوئے ہیں رحمت مجسم اور رسول بناکر۔"

حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور علی پر صدوۃ و سرام عرف کرو تو نہایت عمدہ طریقہ سے پیش کرو کیونکہ تم نہیں جانے شائد یمی کلمات حضور کی ہا گاہ میں منظور ہوں اور اس طرح درود شریف پڑھا کرو۔

اللهة الجعل صنواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المعرف المعرف المعتد المعرف المعرفة ا

 وے گااور تیرے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔(1)

حضرت ایوطلحہ ہے مروی ہے کہ عیں ایک دن بارگاہ رسالت عیں حاضر ہوا تو بیل نے مسرت وشاومانی کے آثار حضور کے رخ انور پر ویجھے۔ اس طرح شاوال فرحال عیں نے کہ حق حضور کو نہیں ویکھی تف میں نے عرض کی بارسول اللہ! حضور آج از حد مسر وروشاومان نظر آرہے ہیں۔ عیں نے اس مسرت وشاوہ ان کی وجہ دریافت کی۔ رحت ووعالم علیہ نے فرمای میں آن کیوں خوش نہ ہوں۔ ابھی ابھی چیر کیل اعین یبال ہے گئے ہیں انہوں نے اپنے فرمای میں آب کر یم کی طرف سے یہ خوشخری وی ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالی نے جھے حضور کو یہ خوشخری من نے ایک حضور کو یہ خوشخری میں اس کے فرمای ہے بھیجا ہے کہ حضور کو جو شخری من نے کہ جھیجا ہے اللہ تعالی نے جھیجا ہے اللہ تعالی اس کے فرمایا ہے اللہ تعالی نے جھیے حضور کو یہ خوشخری من نے کردووشر بھی جھیجا ہے اللہ تعالی اس کے فرشخ ہیں۔ (2)

حضر ت ابن وہب ہے مر وی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا جس نے مجھ پروس بارورود شریف پڑھا گویااس نے ایک غلام آزاد کیا۔

معرف او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے حضور علیہ الصنوۃ والسلام پر درود شریف عرض کرنا، گنا ہول کو ختم کرنے کا باعث ہو تا ہے اور غلامول کو آز و کرنے ہے زیادہ افضل ہے۔

جو حضور علیہ پر صلوٰۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لئے وعید

اوراس کی مذمت

حضرت ابوہر سرور منی اللہ عنہ ہے مروی ہے حضور کریم علیہ نے ارشاد فرمایہ۔ رغمہ نف رخی دکڑٹ عندۂ مدم یُصل علی ''اس آومی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میر اذکر کیا گیااور اس نے جھے پر درود شریف نہیں پڑھا۔''

پھر حضور نے فرمایا۔

رَعْمُ ٱلَّغِي رَجُلٍ دَخُلُ رَمُصَانُ ثُمَّ أَسْمَحُ قُلُ أَنْ تُعْمَرُ لَهُ ''اس مخص کی ناک بھی خاک آبود ہو جے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوالیکن اس سے پیشتر کہ وہ مہینہ ختم ہو جائے اس نے اپنی بخشش کو بیٹنی نہیں بنایا۔اوراپے "ب کو جنت کا حق وار نہیں بنایا۔"

حضرت جابر بن سمرہ ہے مروی ہے کہ ایک و فعد حضور نی کر یم عظیمی منہ ہے تھ فی سے سے سے جہ جب پہلی سیر حی ہر قدم رکھا تورک گئے فرمایا آئین ، دوسری سیر حی ہر قدم رھی ورک گئے فرمایا آئین ، دوسری سیر حی ہر قدم رھی ورک گئے فرمایا آئین ، سخابہ کرام نے بعد ویک گئے فرمایا آئین ، سخابہ کرام نے بعد ویکرے تین بار آئین کہنے کی وجہ و چھی تو حضور نے فرمایا کہ میر بیاس ج بیل ابین آ بیل انہوں نے کہایار مول اللہ اجس کے سامنے آپ کا نام نای بیا جا ساہ رودور دو پاک نہ بیل انہوں نے کہایار مول اللہ اجس کے سامنے آپ کا نام نای بیا جا ساہ رودور دو پاک نہ ہیل انہوں نے کہایار مول اللہ اجس کے مراحے آپ کہے سین تو بیل نے کہا تین کہ جس کور مضان المبارک کا مہید نصیب ہوا اور اس نے اپنے آپ جبر کیل اجس نے پھر کہا کہ جس کور مضان المبارک کا مہید نصیب ہوا اور اس نے اپنے آپ کو جنتی شہنایا ہو وہ شخص بھی جنت بیل داخل شہو ۔ پھر کہا ہو جنت کا مستحق نہ کر سے اس ہے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر سے اس ہے جس اند ہوں تھا گی رحمت نہ ہو۔

حضرت علی المرتضی ہے مروی ہے حضور علیہ نے فرمایا۔

السحيل كُلُّ البُّحُلِ الدى أَكُرُّ العَلَى على الصلَّ على السلَّ على السلَّ على السلَّ على السلَّ على السلِّ على السلْلِ السلْلِ السلْلِ السلْلِ السلْلِ السلْلِ السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلْلِ السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلْلِي السلام السلام

حفرت جعفر بن محمد این والدی روایت بیل که حضور علی کے فرماید من دکرات علدہ دسیا تصلی علی کی کے مطی مد طویقی المخله

"جس شخف کے سامنے میر اذکر کیا جائے اور وہ جھ پرورود شریف نہ پڑھے تو دہ جنت کے راستہ ہے بھٹک گیا۔"

حضرت ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم حضور گخر ووعالم علیقے نے ارشاد فر ویا بہب کوئی قوم اکٹھی بیٹھے بھر وہ اس مجلس کے اختیام پر اپنے اپنے گھروں کو بھی جے اور منتشر ہوئے سے مہلے نبی کر یم علیقے پر ورود تثریف نے پڑھے تو یہ مجس ان کے گئے و عث حسر ت ہوگی، اللہ تعالی جائے توان کو عذاب دے جاہے توان کو معاقف فر مادے۔ یہاں تک ہم نے درود شریف کی اہمیت اور اس کے قضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب الن دیگر حقوق کاذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کی مخلوق پر لازم ہیں۔

سر ورعالم علی ہوت ور سالت پر ایمان لے آنا

ایمان کامغبوم بیہ کہ

مَّوْ تَصَدِيْنُ لَلُوْتِهِ وَرَسَالُهُ اللهِ لَهُ وَلَصَدِّنْقُهُ فِي خَمَلُعِ ما حَاءً لِهِ وَمَا قَالِهِ وَ مُطَالِقَهُ تَصَدِّيْنِ لَقَلْتَ بِدَلِثُ وَ شَهَادَةُ اللَّسَانَ بِآلَهُ رَسُوْلُ اللهِ-

"لینی انسان حضور کی نبوت اور رسالت کی تقدیل کرے اور جواحکام البی اللہ تعالی کی طرف سے حضور علاقے لے کر آئے ہیں اور جو اپنی زبان حق ترجمان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان تم مرچیز وں کو صدق ول سے تسلیم کرے اور جس طرح اس کا ول ان امور کی تقدیق کر رہا ہے اس کی زبان بھی اس کا افر ارکرے۔"

جب تک مید وونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان کی صفت نہیں پولگ اس وقت تک ایمان کی صفت نہیں پولگ جائے گی اور جب تک انسان حضور عظیمی پر ایمان نہیں لا تااگر وہ صرف اللّٰہ تعال کی توحید کا اقرار کرے گا تو وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو گا۔ قر آن کریم کی کثیر آبات اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں۔

چند آیات آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

قاب و مالله ورسوله والكور الدى الرتبا (1)
العنى ايمان لا والله تعالى يراوراس كرسول عرم يراوراس تورير بهى
ايمان لا وجوجم في البيع في كريم عليه يرتازل فرمايا-"
المان لا وجوجم في البيع في كريم عليه يرتازل فرمايا-"
المان لا وسلم في البيع في كريم عليه المسلم في الله الله

ورشوكم (2)

<sup>8 9 2 7 - 2</sup> 

"ہم نے جیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر خوشنجری سنانے والد ہروفت سگاہ کرنے والد تاکہ تم سچ دل سے ایمان سے آؤ اللہ تعالی اور اس کے رسول مکر م علیہ ہے۔" پھرار شادر بائی ہے۔

هَامُوا مَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّبِيُّ الْأَمْنِيُّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بَاللَّهُ وكملنه و تَنعُواهُ لَعَنكُمْ تَهْمُؤُدُ (1)

" لیس ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول مکر میں جو ٹبی امی ہے۔ جو خود ایمان لایا ہے مقد پر اور س کے کلام پر ورتم چیر دی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔"

اعادیث طیب سے مجمی ان آیات کی تعدیق ہوتی ہے رسالتا کی علیہ کے ارش و فرہو۔
اُمراتُ اَنْ اُمان سَاس حَنَى بِتَلْهِدُوا اِنْ اَنْ اِمْ اَلَّهُ اَلَٰ مَانَ اَنْ اُمان سَاس حَنَى بِتَلْهِدُوا اِنْ اَمْ اَمْ اَلَٰهُ اَمْ اَلَٰ اَمْ اَلَٰ اَمْ اَلَٰهُ اَمْ اَمْ اَلَٰهُمُ اَمْ اَلَٰهُمُ اَمْ اَمْ اَلْهُمُ اَمْ اَمْ اَلْهُمُ اَمْ اِمْ اَلْهُمُ اَمْ اِمْ اَلْهُمُ اَمْ اِمْ اَلْهُمُ اَمْ اِمْ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهِمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ علی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ علی اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ علی اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمِ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمِ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

"جھے تھم دیا گیاہے کہ بیل و گول کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ سامر کی شہادت ویں کہ اللہ تعالی کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور میری نبوت پر ایمان لہ کی اور جو سب مقدس بیل اپنے رب کی طرف سے لایا ہول س پر بھی ایمان ہے " کیل اگر دہ ایمان کریں گئے تو ان کے خوان اور ان کے اموال محفوظ ہوج کیل گے۔"

صدیت جبر سیل سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت جبر سیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ اخبر بیٹی علی اسلام اسلام کے بارے میں مجھے آگاہ فرمائے۔ نی کر میم سیالیت نے فرمایا الله تنشید ان آلف الآ الله و ان مُحمد رسول الله حضور نے فرمایا کہ اصلام کی حقیقت یہ ہے کہ تو گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ سیالیت کے سے رسول ہیں۔

اگر کوئی مخص زبان ہے اقر رکرے گالیکن ول سے تقیدیق نہیں کرے گاتو وہ مومن

نہیں ہو گا بلکہ منافق ہو گا۔

حضور علیہ کے ہر قرمان کی اطاعت کرنا

قر آن کریم کی کمٹیر التعداد آیات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کریم ملاقطہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

لِأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواً أَطِيْعُوا اللَّهُ وَرْسُولُهُ (1)

"اے انمان والواطاعت کر واللہ کی اور اس کے رسول کی۔"

قُلُ ٱطِيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولُ (2)

" آپ فرمائے اطاعت کر وابقہ تعالی اور رسول مکرم علیہ گی۔"

واصِّعُوا اللهُ والرُّسُولُ لَعَلَّكُمْ لَرْحَمُولَ (3)

''اطاعت کر والقد تعانی اور رسول کریم کی تا که تم پر رحمت فرمائی جائے۔''

و لَا تَصِيْعُولُهُ لَهِنْدُوا (4)

"اَرْ تَمَ اللَّا عَتْ كَرُوكَ مِيرِ بِيرِسِ رسول كَي تَوْجِدايت بِادُكُ بِهِ"

مَنْ تُصِعِ الرَّسُولِ فَعَدُّ صَاعٍ لِللَّهُ (5)

" جواطاعت کرے گار سول تعرم کی تواس نے اطاعت کی القد تعی لی گی۔ "

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول تکرم علیہ کی اطاعت کو ابنی اطاعت فرمایا ہے کیونکہ حضور ﷺ اس کام کا حکم اپنے میں جس کا اللہ تعالی آپ کو حکم دیتا ہے اور اس کام

ے منع فریاتے ہیں جس ہے اللہ تعالیٰ نے منع فریایا۔

و مَنَا تَ كُمُهُ الرَّسُولُ عَعَدُولُهُ ومَا بِهَا كُمَا عَنْهُ عَالَمُهُولُهُ (6) "جورسول كريم تمهار إلى علم لے كر آئي اس كو قبول كرواور جس سے منع فرمائي اس سے رگ جاؤ۔"

مَنْ يُصِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قَالِوْتَكِتْ مَعِ لَدِيْنَ أَنْعَهَ لَهُ

1\_ سورة ال نقال 20

32 Ul / Jin 2

3 مورزآ ل لا الله 3

54 257.8 4

5\_ يورة لايء 80

7 38 IN-6

عَنْيُهُ ۚ ثُمِنَ النَّبَيِّنَ وَالصِّدِّيْفَيْنَ وَالشُّهُدَاءَ وَالصَّلَحَسُ وحسنُن أُونَتِكَ رِفِيْقًا-

"جواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (ایسکے) رسول کی تو وہ ان لو گول کے ساتھ ہول گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر ویا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداءاور صالحین اور کیا تکی ایجھے ہیں ہید ساتھی۔"

حضرت الوہر بره روایت كرتے ہيں كہ نى كريم علي نے فرها۔ كُلُّ أُمْنِي يَدُّحُلُونَ الْحِدَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِي (1)

"ميرى سارى امت جنت بين داخل بوگى سوائ ن ئے جنبول نے

الكاركيا-"

عرض کی گئی یار سول اللہ وہ کوٹ لوگ ہیں فرہ یا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیاوہ جہنم کا مستحق ہوا۔

قر آن کریم اُن آیات سے بھر ابوا ہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے احکامت کو بچالا نے کا تھکم دیا ہے اور اپنے محبوب کی نافر مانی سے تختی سے منع فر مایا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

قُلْ لَ كُنْمَةُ تُحَبُّوْل اللهُ عَاتَبَعُولَى يُحَلِّكُمُ اللهُ (2)
"الكرتم محبت كرت بوالله تعالى سے توميرى بيروى كرو۔الله تعالى تم
سے محبت فرمائے گااور تمہارے گنا بول كومعاف فرمائے گا۔الله تعالى عُفورور جيم ہے۔"

بندے کی محبت اللہ تعالی ہے اور اس کے رسول کرم علیہ ہے اور اللہ تعالی کی محبت اپنے بندے ہے کے مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

آلُحْتُ مِنَ اللهِ عِصَمْهُ وَ تَوْفِيقَ - وَمِنَ الْعِبَادِ طَاعَةً (3) "بندے سے اللہ تقالی اے گن ہوں ہے جہاتا ہے۔ اور نیک کا موں کی توفیق عطافرہ تا ہے۔ "

1\_الشفاء، جد2، صفحہ 545 2\_مور وَ آل عمرال 31 3\_الشفاء، جلد2، صفحہ 548 اور بندول کی محبت اللہ تعالیٰ سے کا بید مغبوم ہے کہ بندوا پنے رب کے ہر تھم کی تغیل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا توب کہا۔

نغصی اُله و اُل تُطْهِرُ خُنه هذا لعمری فی اُفیاسِ بَدابُغُ

"توالد توالی کی افر افی کرتا ہے اس کے باوجود اس کی محبت کادم بحرت کا میں ہے۔ "
ہے۔ میری زندگی کی شم میہ مجیب و تمریب بات ہے۔ "
او کو ان خُنت صادفًا الْاطَعْنَه اِلَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ بُنْجِبُّ مُطلَّعُ الله الله علی فرمانیر واری کرتا کیو تکہ ہے۔ "
اگر تیری محبت کادعوی سچا ہوتا تو تواس کی فرمانیر واری کرتا کیو تکہ ہے۔ ایک واضح مسلم حقیقت ہے کہ محب، اینے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ایک واضح مسلم حقیقت ہے کہ محب، اینے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ "

اس کار مفہوم بھی بیان کیا گیاہے۔

لَهُ إِنْ مَحَنَّةُ لَعَلَد لَنَّهُ تَعْشَيْهُ لِهُ وَهَنِّهُ ثَنَّهُ وَمَحَنَّهُ اللهِ لا رخْسُهُ وَرَدْنُهُ الْحَمْسُ لِهُ

"بندے کی الد سے محبت کا بید مفہوم بیان کیا گیاہے کہ وہ القد تعالیٰ ک تخفیم واحترام ہی ایے اور اس کی نارا نسگی سے ہر وقت خاکف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعال جس بندے سے محبت کرتا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرہ تاہے اور اس کے لئے جملائی کاار اوہ کرتا ہے۔"

سر کار و و عام ﷺ نے ایک د فعہ و عظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایہ۔

وَعَضُواْ عَنْهَا بَالْمُواحِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ لَّمُوْرِ وَعَضُواْ عَنْهَا بَالْمُواحِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ لَلْمُوْرِ فِينَ كُلِّ مُحْدَثَةٍ بِدْعُةً وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلاَلَةً -

"تم پر میری سنت کا اتباع اور میرے بدایت یافتہ خلف کی سنت کا اتباع لازمی ہے اس کو اپنے وائتوں ہے مضبوط بکڑ لو۔ اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنے ہے اجتناب کر و کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے اور ہر یدعت گمر ابی ہوتی ہے۔" بدعت من كوكمت إن المام غزال دحمته الله عليه في الله تشر ت كرت بوئ فرمايا-السدعة المدهوانة مارحم السله المدانوره و ك-يُفْدِي إلى تَغْيِيرها

''کہ بدعت ند مومہ وہ ہے جو کسی مشہور حدیث کے خلاف ہویا اس ں وجہ سے کسی سنت میں تغیر مایا جائے۔''

اب جب صرف بدعت کالفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے دوامر مراد ہو تا ہے جو کی سنت مشہور کے خلاف ہویا اس سے حضور کی کس سنت میں تغیر روپذیر ہواور وہ نیا کام جو کی سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہووہ ہرعت ند مومد نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ارشور ہوگی ہے۔

من سن سنہ حسبہ دیدہ جُراہ، و جُرامی عس بھا۔ "جس نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تو س کواس کا جرمے گااورجو وک اس منٹے طریقہ کو بٹائمیں گان کا تواب بھی اسے منے گا۔" بدعت کا لفظ مطلقا ذکر کیا جانے تو س سے مراد وہی فعل ہے جو سنت مشہوروں خلاف ہو۔

حفرت ابورافع ہے مروی ہے کہ:

لا أَلْهِينَ احدَّكُمْ مُنكَتَ عَلَى رَبُكَتَهُ بَاللَّهُ أَلَمُو مِنْ مُرَىُ مِمَا مِرْتُ بِهِ وَبَهِشَنا عَلَهُ وِيقُولُ لِـ فَرَىُ بِي وَجَدُنا هِيْ كِتَابِ اللَّهُ إِنْبَعْنَاهُ (1)

الکہ میں تم ہے کسی کو اس صاحت میں نہ یا ذال کہ وہ بینگ پر تکمیہ مگا ہے۔ جیشا ہواور اس کے سامنے میر کوئی تھم چیش کیا جائے جس میں میں ہے کوئی کام کرنے کایا کسی کام سے بازرہنے کاارشاد فرمایا ہو تو وہ یہ کہ کے کہ جس اس کو نہیں جائیا، جو کتاب اللہ میں ہوگا ہم اس پر عمل کریں گ۔" دومری صدیمت یاک جس ہے۔

مَى اسْتَمْسَكَ بحديْثِيُّ وفهمة وحفصه حاء مع الْقُرُّان

"جو شخص میری حدیث کو مضبوطی ہے بکڑ بیٹا ہے اور اس کو انجھی

ظرت سے سمجھتا ہے اس کو باد کر تاہے تو وہ قر آن کر مم کے ساتھ بارگاہ البی میں پیش ہوگا۔"

وَمَنْ نَهَاوَنَ مِالْقُرْآن و حديثي عصر الدُّسِا و لُاحرَة -"اورجو قر آن كريماور ميري صديث كے ساتھ لا پروائى كرے كاوود نيا و آخرت من خائب وخاس موگا۔"

حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

عن الْبِي عَلِيْهُ قَالَ الْمُمسَّنُ بِسُنِي عِبْد فسادِ النَّبِيُّ لَهُ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

"میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہے گااس کوسو شہیدوں کا تواب ملے گا۔"

جن آیات طیبات میں اللہ تعالی نے اپنے بندول کو نبی مکر م علیہ کی فرہ نبر داری اور بیر وی کا تھکم دیاہے وہاں عام طور پر دولفظ استعمال ہوئے ہیں۔اطاعت اورا تباع بیروی کا تھکم دیاہے وہاں عام طور پر دولفظ استعمال ہوئے ہیں۔اطاعت اورا تباع ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں لفظوں کا اصطلاحی مفہوم کیاہے تاکہ ان آبات قرآنی کا صحیح مفہومہ سبجھنے دوراس پر عمل چیرا ہونے میں کوئی دقت اور البحد وَ بیش نہ آئے۔ مدرمہ ابوالحسن آمدی جو اصول فقہ کے امام ہیں اطاعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔

مَنُ اللَّى بِمثْلِ فِعْلِ الْعَيْرِ عَلَى قَصَّدِ إِعْظَامِم فَهُوَ مُطِيِّعٌ لَهُ

اِفْتَصَاهُ الْفُولُ عَالَٰإِنَاعُ فِي الْمَعْلِ هُوَ الْتَأْسَى بِعَيْبِهِ
وَالتّأسَّى لَ تَعْعَلَ مِثْلَ عَقْلَهِ عَلَى وَجَنّهِهُ مِنْ اجْدَهِ الْكَلَّى كَ قُولَ كَ اتّبَاعُ كَامِعْصَدِيبَ كَ جَسَ طَرِحَالَ قُولَ كَا تَقَافَ اللّهِ عَلَى وَجَنّهُ عَلَى كَ اتبَاعُ كَامِعْنَ بِ اللّهِ عَلَى كَ اتبَاعُ كَامِعْنَ بِ اللّهِ عَلَى كَ اتبَاعُ كَامِعْنَ بِ اللّهِ عَلَى كَ اللّهُ عَلَى كَ اتبَاعُ كَامِعْنَ بِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ا تباع کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق ہے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم علی کی جات کے متعلق جو اللہ تعالی کی جات کے متعلق جو اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے اس کی تقبیل صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم حضور علی ہے اقوال ہر اس طرح عمل آلریں جیسے ان قوال کا تفاضا ور منثء ہے اور حضور علی ہے کے افعال کو اس طرح واکریں جس طرح حضور علی ہے اور اس طرح واکریں جس طرح حضور علی ہے اور اس طرح داکریں جس طرح حضور علی ہے اور اس

اگر ہم ان شر انظ میں ہے کسی شرط کو بھی نظر انداز کریں گئے تو پھر اتباع نبوی، جس کا ہمیں القد تعالی نے بار بار حکم دیاہے، ہے ہم محروم رہیں گے۔

> فُسَخَدرِ الدَيْنَ لِخُبِفُولَ عَلَّى الْمُرِهِ اللَّ تُصَلِّمُهُمْ فَشَةٌ وَ يُصِيْنَهُمْ عِدابُ رَبِّمُ (1)

''پس ڈرنا چاہئے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت ند پہنچ یا انہیں وردناک عذاب نہ آلے۔''

ومنْ يُسَاقِنَ مَرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاي ويَتَّبِعُ

عَيْرُ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَم مَاتُولَلَى وَنُصْلِهِ حَهَامَ وَسَاءِتُ مَصَيْراً (1)

"جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لئے ہدایت کی راواور چلے اس راوپر جوالگ ہے مسلمانوں کی راوے تو ہم پھر نے دیں گے اے جد ھر وہ خود پھر اے اور ڈال دیں گے اے جہنم میں اور یہ بہت بری پلننے کی جگہ ہے۔" اسی مضمون کی چندا صادیت طیبہ بھی ملاحظہ ہول۔

روای نین اسی رافع علی بنه عن ایسی علیه قال لا الهبی جداکهٔ شکک علی رئیکه باشه نامز من مری منا مزات به و بهشت عنه فیفول لا دری ماوجشه فیل کتاب الله آنبشاهٔ

"حضرت ابورافع اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقہ نے ارشاد فرہ والدے میرے اپنے ایس تم میں ہے کی کو اپنے مزین بلنگ پر جیفا ہوانہ باؤں کہ اس کے باس میرے احکام میں ہے کوئی حکم جیس کیا با جیفا ہوانہ باؤں کہ اس کے باس میرے احکام میں ہے کوئی حکم جیس کیا جائے جس میں میں نے سی چیز کو کرنے کا حکم ویا ہویا کسی چیز ہے منع کیا جائے وہ بہ کہے کہ اس کیا ہو تو وہ بہ کہے کہ اس کیا ہو تو وہ بہ کہے کہ اس کیا ہات کو میں نہیں جانبا، ہمیں توجو بات قر آن کریم میں معے گی ہم اس ک انباع کریں گے۔ گویاوہ حضور کی سنت کا انکار کریں گے۔ "

حضرت مقدام کی روایت ہیں ہیے جملہ ہے

المو ان ما حرّہ رسّولُ الله عَنْ مَعْلَمُ ماحرَهُ الله

المحان کھول کر من لو، جس چیز کو الله تعالیٰ کے رسول مکر م نے حرام کیا

ووای طرح حرام ہے جس طرح کسی چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے۔"

ووای طرح حرام ہے جس طرح کسی چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے۔"

المحال میں جہ رہتے ہیں جب رہے ہوں ہو جہ جہ اللہ ماریکٹنا میں اوجہ ا

حصرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کابیجمله بھی حرز جان بنا پیجئے اور اپنی شاہر اوحیات کو اس کی روشنی میں جمیشه منور رکھئے تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیر روایت المام الوواؤد ، المام بخارى ، المام مسلم في الني الني سى حين روايت كى ب\_\_ قال الواكر مالصدائق كست تاركا شيعًا كال وسول

الله عَلِيُّ يَعْمَلُ بِهِ الْأَ عَمَدَتُ بِهِ الَّهِي احْشَى يَا

تركُّتُ شَيْقًا مِنْ آمْرِهِ أَنْ آزَيْغُ (1)

"حضرت ابو بكر صديق فرماديش بر گزاس كام كو چهوژ وال نبيس بول جس كوسر كار دوعالم علي كياكرت تهداور بين بر ده كام كروس كا جو حضور عليه الصلوة والسلام كامعمول مبارك تفاكيو نكه مجهداس بات كا بر وقت خوف ربتا ب كه اليانه بوكه حضور عديه الصلوة والسلام كاسى سنت كو نظر انداز كرنے سے بيل راور است سے بحث نه بوئ به ورب

## ذات یاک محمد مصطفیٰ علیہ ہے محبت

ہر مومن پر لازم ہے کہ دواللہ کے حبیب علی ہے محبت کرے۔ کیٹے التعداد آیات قر آنی اور بے شار احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ نبی کریم علی کی محبت کے بنیے ایمان تاتمام ہے۔ارشاد خداد ندی ہے۔

> قُلُ الْ كَانَ الْبَاؤُكُمْ وَالْبَاقُكُمْ وَخُوالَكُمْ وَالْوَاجَكُمْ وعشِيْرَتُكُمْ وَالْمُوالُ ، الْتَرَفَّتُمُواهِ، وَتَجَارَةٌ تَخْسُولُ كَسَادَهُ وَمُسْكِلُ تَرْضُولُهِ احتَ لِبُكُمْ مَن للله ورسُولُهِ وَجَهَادٍ هِي سَنِيْهِ فَتَرَبْضُو حَلَى اللهِ لللهِ بَأَمْرَهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقُومُ الْفَسَقْلُ

''(اے صبیب) آپ فرمائے اگر میں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے کمائے میں اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنیہ اور وہ مال جو تم نے کمائے میں اور وہ کاروبار، اندیشہ کرتے ہو جن کے مندے کا اور وہ مکانات جن کو تم پند کرتے ہو، زیادہ بیارے تمہیں اللہ تق ں سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے توانظار کرویباں تک کہ لے سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے توانظار کرویباں تک کہ لے سے اور اس کی تا اس

قوم كوجونا فرمان ہے۔"

اس آیت طیب کے بعد سُمی دوسری دلیل کی کیاضرورت ہاتی رہ جاتی ہے جس سے
اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت کو ٹابت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت سر زش کرت
ہوئے فرمایا کہ جن کا مال، اہل و عمال اور اولاد، انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ
بیارے ہوں تو ان کو فرمایا انتظار کر دیباں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور حمبیں حبس
نہیں کر دے۔ پھر ایسی قوم کو فاسق کہا گیا ہے۔

اب ان احادیث طیبہ کو ملاحظہ فرما تمیں جو امت کو محبت رسول کا درس دے ربی تیں حضرت انس سے ربہ حدیث مر وی ہے

ان رسُول الله علی فال نابؤ من احد کُه حنی اکون حت الله من و لَده و والده و السّاس الحمعش " "رسول الله علی نے فرایا تم ہے کوئی بھی سچا مومن تہیں بن سکّ جب تک میں اس کے نزد یک این اولاد، اینے والدین تمام ہوگوں ہے

زياده محبوب شد ہول۔"

حضرت اس سے ایک دوسر ی صدیت مروی ہے۔ ٹی کریم علیہ نے قرمایا۔

تلت من کُنَّ فِیهُ وحد حلاوہ فَایِنماں (۱) ان

تکُوں الله ورشوله احت الله مما سُوهُما ن 
پُحت الْمَرَّء لا پُجِنَّهُ الْا لله (٣) اَنْ یَکُوهُ انْ یَعُودُدُ

وی الْکُمْرِ کما یکُرهُ انْ یُعُدف فِی الْمَارِ -

"جس شخص بین پیزیں ہوں وہ ایمان کی طاوت پائے گا (1) اللہ اور اس کے رسول ہے اس کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو (2) وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے مشخص سے محبت کرتا ہے مشخص سے محبت کرتا ہے (3) وہ کفر کی طرف لو شنے کو اس قدر تا بیند کرتا ہے جس طرح ووزخ بیس ڈولے جائے کو تا بیند کرتا ہے۔ "

یں وہ سے بات رہ بھید موں ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار گاہ رسالت میں عرض کی یار سول امتد! آپ مجھے و نیا کی ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں سوائے میر کی جان کے۔ نبی کریم نے قرمایا تم میں ے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتاجب تک کہ ہیں اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہول۔ صفور نے جب توجہ فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کی انقلاب رہ نی ہو گیا، بارگاہ رسالت ہیں حضرت عمر نے عرض کی اس ذات یوک کی فتم جس نے سپ پر قرآن کریم نازل کیا آپ جھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تر ہیں۔ حضور کی قرآن کریم نازل کیا آپ جھے میری جان سے بھی زیادہ آپ کبال سے انتقاب کی اور نی کر دیا اور آپ کبال سے انتقاب بریا کر دیا اور آپ کبال سے انتقاب کی نازل کی توجہ نے حضرت عمر میں یہ انتقاب بریا کر دیا اور آپ کبال سے انتقاب کی نازل کی توجہ نے حضرت عمر میں یہ انتقاب بریا کر دیا اور آپ کبال سے انتقاب کر دیا در آپ کبال سے انتقاب کی تعدرت مبل فرائے ہیں۔

قال سَهْلُ مَنْ لَمُ بر ولابة الرَّسُول عَنْهُ هَيَّ حَبِّعُ الْاَحُوالُ وَبَرَى عَلَيْهِ هِي مَنْكُهُ عَلِيْكُ لَا يُوْقُ خَلُوةَ سُنِّمَ بَانَ سُنَى عَلِيْكُ قَالَ بَا يُؤْمِنُ حَالَيْهُ حَلَّوةَ سُنِّمَ بَانَ سُنَى عَلِيْكُ قَالَ بَا يُؤْمِنُ حَالَيْهُ حَتَى أَكُولُ احْتَ بِنُهُ مِنْ يَفْسِهِ

"حفرت سبل سے مروی ہے جو شخف اپنے تمام جارت میں سے اپنے آپ کورسول کریم علیہ کازیر تعرف خیال خبیں کرتا وہ حضور کی سنت کی مثمان کو نہیں چکھ سکتا کیونکہ حضور نے فرویا۔ لا لیؤمن انحاد کیا ہے۔

، قاضی عیاض اس کامفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ای من که یعم ویتیقن بفت ولایة الرسول و فود حکی مندون که مندون که (۱)

د کنیم و سندهامة عنه حتی کامه مندون که (۱)

"جب تک کوئی شخص یقین کے ساتھ اس بات کو شیل جاناک دو بر وقت بر حالت بیل رسول الله علی کا تا بع فر بان ہاور حضور کے تکم کی بایدی اس پر لازم ہے اور وہ مر کار دوع لم علی کا غلام ہے دام ہے، اس وقت تک دوا ہے آپ کو مسلمان کہا نے کا حق دار نہیں۔ "

ور اب مرحبیته علی مسلمان کہا نے کا حق دار نہیں۔ "

ور اب مرحبیته علی مسلمان کہا جراور صلم

ابو زیر مروزی فرماتے ہیں محمد بن یوسف نے حضرت اٹس بن الک رضی اللہ تعالی عند سے بیا حدیث روایت کی کہ۔

ایک آومی بارگاہ رسمالت میں طاخر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ تعالی کے رسول علیہ قیامت کب برپاہوگی۔ حضور علیہ نے اس سے پوچھا مااغد ڈت نھا۔ تو نے قیامت کیلئے کیا تیار کرر کھا ہے؟ اس نے عرض کی یار سول اللہ علیہ میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھیں نہ ذیادہ روزے رکھے نہ زیادہ صد قات دیے۔ انگی اُحثُ الله ورَسُولُهُ ابت میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے مجت کر تا ہول۔

نی رؤف رحیم علی نے فرمایا۔ است مع من الحبیت تیم احشر اس کے ساتھ ہو گاجس سے تو محیت کرتا ہو گا۔

ا یک د وسر می حدیث پاک ملاحظه فرما کیں۔

عنَّ على الله عَلَيْتُهُ الحَدِ سَدِ حَسَى وَحُسَلِي عَلَيْتُهُ الحَدِ سَدِ حَسَى وَحُسَلِي وَقَالَ مَنْ احْسَى وَاحْسَدُ وَلَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَالَّ مَعِى فِي ذَرِّجَتَى يَوْمُ الْقِيامَةِ

"سیدنا علی روایت کرتے ہیں ایک روزنی کرم علیہ نے امام حسن اور حسین رضی الله عنباکا باتھ چیز اور فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کے والد اور والدہ ماجدہ ہے اور ان کے والد اور والدہ ماجدہ ہے محبت کرتا ہے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے ورجہ ہیں ہوگا۔

اکے سی بی نے جاضر ہو کر عرض کی یار سول اللہ حضور مجھے اپنے ابل و عمال اپنے مال سے ہمی زیدہ بیارے ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تویادائے صبر نہیں رہتا یہاں تک کہ فد مت اقد س میں حاضر ہو کر حضور کا دیداد کر کے اپنی آتھوں کو شعنڈ اکرتا ہوں۔ مجھے اب بد خیال آتا ہے کہ میں نے ایک ون یہاں سے انتقال کرتا ہے۔ حضور بھی اس دنیا فانی سے رصت فرما میں گے۔ مگر حضور وصال کے بعد جنت کے اس اعلی و ارفع مقام پر فائز ہوں گے جہاں و مماد نے کی مجھے تاب نہیں۔ حضور کے دیداد سے محروم رہوں گا۔ میں حضور کے جہاں و مماد نے کی مجھے تاب نہیں۔ حضور کے دیداد سے محروم رہوں گا۔ میں حضور کے قراق پر کیو کر صبر کروں گا؟ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے عاشق زار کی ہیا بات منہوں گا۔ میں شی تو یہ آیت نازل فرمائی۔

مَنْ يُصِعَ لِللَّهِ وَلرَّسُولُ فُاولَّنْكَ مَعَ الَّذِيْنِ أَعْمَ لللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِّنِ النَّشِ وَالصَّدَّيْقِيْنِ وَالشَّهِدَاءَ وَالصَّلَحَلَّى وَحَمْنُ وَلَتَكَ رَمِّقُ (1)

"جواطاعت کرتے ہیں القد تعالیٰ کی اور س کے رسول کی تووہ ان و گو س کے سول کی تووہ ان و گو س کے ساتھ جو س میں اندیاء، صدیقین اور شہد اعادر صالحین۔ اور کیا ہی ایجھے ہیں مید ساتھی۔ "

حضور علی کے اس وقت اس صحافی کویاد فرهایااوریه آیت پڑھ کر سادی اور اس کوشاد

کام کیا۔

وومر کی صدیت پاک میں ہے ایک سی ٹی جب ہارگاہ رسات میں صفر ہوتا تھ تو تہ تک ہا ہم کہ حضور نے اس سے دریافت کیا بائد ہوکر حضور کا رخ انور ویک رہتا اور سکھ تک نہ جھیکا۔ حضور نے اس سے دریافت کیا مالٹ تو نے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ عرض کی میر ا بہ باور میر می ماں آپ پر قربان جب دل اداس ہوتا ہے تو حضور کے رخ انور کو دیکھ دیکھ کر اس کو تسلی دایا ہوں لیکن جب قیامت کا دن ہوگا حضور کا مقام بڑا اعلی وار فع ہوگا، بیس کیو نکر حضور کا دیدار کر سکوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں تھی ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں تھی ہوگا۔ (2)

یفقوب بن عبدالر حمن حضرت سہیل ہے وہ اپنے ہاپ ہے وہ حضرت ابوہر میرہ ہے رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیصے نے ارشاد فربایا میری مت میں سب سے زیادہ مجھ سے مجت کرنے ہیں کہ رسول اللہ علیصے نے ارشاد فربایا میری مت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ ہوگ ہوں گے جو میرے بعد سئیں گے۔وہ اس بات کو دوست رکھیں گے کہ ان سے ان کے اہل وعیال اور بال و من ال کو لے لیا جائے ور اس کے عوض انہیں میری کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔

عبدہ بنت خالد بن معدان سے مروی ہے آپ کہتی ہیں میر سے باپ خالداس وقت تک بستر پر آرام نہیں کرتے تھے جب تک وہ حضور سر ورع لم عَلِیْتُ اور حضور کے سحابہ کراس کو جی بحر کریاد نہیں کر لیا کرتے تھے۔ آپ مہاجرین واقعار کے نام لے کریاد کرتے۔ وہ فرات هُمُ اهْلِی وَعَحْری میر اس راناز ان پاک لوگوں پر ہے انہیں کے دیدار کے سئے میراوں تربیا ہے اور میر احتیا ہے سے بیدو عالی تھے۔

<sup>69 - 1818-19-1</sup> 

معجل رب قنصی البن بالله مجھ جلدی این بالائے تاکہ میں عشاق مصطفی کادیدار کر سکول۔ یمی کہنے کہتے ان ہر نیند غالب ہو جاتی اور سوجات۔

ائن اسحال کہتے ہیں انصار کی ایک فاتون جس کا باپ ، بھائی اور فاو ند غزو و احد میں شہید ہوگئے تھے انہوں نے صحابہ سے بو جھا ما ععلی رسول الله علی جس طرح ہیں جسور کو ہے ہے ؟ صحابہ نے کہا حضور بخیروی قیت ہیں۔ حضور علیہ اس طرح ہیں جس طرح و حضور کو دیکھا لیند کرتی جس طرح و حضور علیہ کا ایساند کرتی ہی حضور علیہ و کھاؤ حضور علیہ کہاں ہیں تاکہ میں حضور علیہ و نظر کر دکھی ول بہبال خاتون نے حضور علیہ کا دیرار کر یا حضور علیہ کو بخیریت بایہ و اور کھی اور کی مصور علیہ کو بخیریت بایہ و تعلیہ امران کی مند سے بید آواز نکل نے کی مصد با محدد حدی ہے یار سول الله علیہ اس محدور بخیریت ہیں تو حضور علیہ کی سلامتی کے بعد ہم مصیبت میرے نزد یک کول و تعت نہیں رکھی۔

سی نے سیرنا علی مرتفی ہے ہو چھاتم سرکار دو عالم علیہ کے ساتھ کس حد تک محبت

ایر کرتے ہتے؟ آپ نے فر ملیا بخد احضور علیہ بھائرے نزدیک بھارے مالول ہے ،اوالاوے ،

الادے ہیں بہب اور بیاے کیلئے تھنڈ اپائی جتنا عزیز ہو تاہے اسے زیادہ محبوب ہیں۔

زید بن اسلم روایت کرتے ہیں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں

ایکے تاکہ لوگوں کی پاسبانی کریں۔ ایک گھر میں چرائے دیکھا وہاں ایک پوڑھی عورت اوان و مھن رہی تھی اور میدیڑھ رہی تھی۔

فد گُنت فوامًا بگاءً بالناسحار با شب شغری والعماما اصور "حضور ساری رات عبادت اللی میں کھڑے ہوئے والے تھے سحری کے وقت گریے زاری کیا کرتے تھے۔"

ہ ل یہ تعلیٰ و تعلیٰ الدَّار "سیاکونی ایساوقت آئے گا کہ ہم حضور کے ساتھ ایک مکال میں ہوں

"\_\_\_\_\_\_

حضرت عمررضی امتدعنداس خاتون کے شعر من کر بیٹھ گئے اور و نے گئے۔ حضرت عبدالقد بن عمر کاپاؤل من ہوگیا آپ کو کہا گیا جس سے آپ کو سب سے زیادہ مہت ہے اس کو یاد کریں آپ کاپاؤل در ست ہو جائے گا۔ آپ نے زور سے کہاں مارے نے ای دفت آپ کاپاؤل در ست ہو گیا۔

حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی زوجہ آپ کے سر ہائے بیٹی تھیں۔ شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا و الخرارہ حضرت بدال نے فرمایا بید مت کہو بلکہ کہو واضر باہ کتناخوش کا وقت ہے عد کفی ملحمید وحرارہ کل حضور سے اور حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔

ایک صحابیہ حضرت ام اعمو منین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تخیس۔ عرض کی مہر ہائی فرما کر حضور کی قبر مبارک سے جادر بن ہے۔ آپ نے جادر مبارک بنائی تو اس پر سریہ طار کی ہو گیا۔ اتنار و نئیں کہ روح پر واز کر گئی۔

جب الل مكد زيد بن دشد كو قتل كرنے كيلئے حرم شريف سے نكال كر ہے گئے قر البوسفيان بن حرب نے دعفرت زيد كو كہائے زيد بل تمہيں القد كا واسط دے كر و چھتا ہوں كيا تواس بات كو پسند كر تا ہے كہ حضور عليلے تيرى جگہ ہمارے پوس ہوتے، حضور كو جب شہيد كيا جا تا اس وقت تواہے الل خانہ كياس خوش و خرم ہوتا ؟اس عشق صادق زيد بن دشد نے ابوسفيان كو جواب ديا۔ اے ابوسفيان تم كس غط فنبي بيس جنوا ہو۔

والله ما أحِثُ اللَّ مُحمدُ أَنَ وَيْ مَكَامَهُ مَدَى هُو عَيْهِ تُصِيبُهُ شُوْكَةً وَإِنِّي جَالِسٌ فِي الْفِي "اے ابوسفیان! بخدا میں تواس بات کو بھی پند نہیں کرتا کہ حضور اپنے کاشانہ اقد س میں اپنے اہل خانہ کے پاس ہوتے اور حضور کو کیہ کا ثا بھی چیمتااور میں امن وامان سے اپنے گھر والول کے پاس ہوتا۔" جب کوئی عورت حضور علیہ کی خد مت میں عاضر ہوتی تو حضور اس ہے یہ قتم لیتے کہ وہ

اپنے خاوند کے بغض کے باعث اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آئی اور نہ کسی اور شخص کی محبت اے

یہاں لیے آئی ہے۔ بلکہ وہ تو محض القداور اس کے رسول کی محبت کے باعث اپنا گھریار اہل و

عیال جیموژ کر آئی ہے۔

حصرت ائن عمر ، ائن زبیر کی شبادت کے بعد ان کی میت پر آئے اور ان کے لئے مغفرت کی دعار آئے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور کہا گئٹ واللہ ما عسلت صوالما دوآما تُحتُ الله وراسُولَه

بخدا مجھے جتناعلم ہے آپ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ساری رات کھڑ ابھوٹے والے تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔

جوخوش نصیب القد تعالی کے محبوب مکرم علیہ سے محبت کر تاہے

اس کی نشانیاں

اطاعت و فر مان ہر داری، جو مخص کس سے محبت کرتا ہوہ اس کی موافقت کو اسپنے
اور لازم کرتا ہے۔ اور اگر یہ علامت اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ محبت کا جمو ہا ہدگی ہے۔ نی
کر ہم علی کے کہ محبت میں وہ سپ ہے جو حضور کا تابعد ار ہو، حضور کی سنت پر عمل پیر ہبو، حضور کے ارش دات و افعال کا تنبع ہو۔ حضور کے احکام کو بجالائے اور جن چیز ول سے حضور نے
منع فرمایہ ہے ان سے باز رہے۔ عمر ت، عثمد سی اور خوشحالی میں حضور کے ارشاد ات کی
تقیل کرے۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو بھی اتباع رسوں کا تھم ویا
ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ فال ان کی شائہ تعدی اور تو میری اتباع کر وائند تعالی تم ہے محبب
تی فرما کی اگر تم اللہ تعالی ہے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر وائند تعالی تم ہے محبب
کرنے کے گا۔

حضور علیقے کی شریعت کے احکام کودوسری تمام باتوں پرتر جیح دینا اور اپنے نفس کی خواہش پر اس کو مقدم رکھنا

ارشاد خداوند کے ہے۔

 جو ججرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پات سینہ میں کو کئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دیدی جائے۔ اور ترجی دیتے میت میں انہیں اپ نے آپ پر اگر چیہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔"
حضور علیہ کی پیروی میں لوگول سے بغض نہ رکھنا

معید بن میتب حضرت انس بن ولک سے روائت کرت بین انہوں نے کہا ججے رسول للہ مثالات میں صبح کرے اور شام کرے کے علاقہ نے اور شام کرے کے علاقے نے اور شاد فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو اس حالت میں صبح کرے اور شام کرے کے تیرے دل میں کسی کے بارے میں بغض و کینہ نہ ہو تو ایسا خہ ور کرے بجر حضور نے یہ فرمایا۔

ب کسی دلات من سکتی و من خف شکی دفیاً حسی اللہ میں المنتی و من خف شکی دفیاً حسی ا

''اے میرے بیٹے!میری یکی سنت ہے اور جس نے میری سنت کوزند و کیااک نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔''

جوان سنتوں کی پوری ہیر وی کرے گااس کی مجت کامل ہوگ ور جوتی م سنتوں پر عمل ہیر انہیں ہوگااس کی محبت ناقص ہوگی لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بل محبت ہے نہیں ہوگااس کی محبت ناقص ہوگی لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بل محبت ہے ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں حد نگائی گئی تو کسی اس کی ولیل مید حدیث باک ہے کہ ایک شخص کو شراس بیک ہے سیکن مید انہیں تا یہ تو کسی نے اس پر لعنت بین میز امل بیک ہے سیکن مید انہیں تا یہ کی کریم مطابقہ نے اور شاو فرمایو ۔ لا س پر لعنت مت بھیجو، اگر چہ یہ گئیگار ہے لیکن مید القداور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔

حضور عين كاذ كركرنا

حضور نی کریم علی کے کہ میں کی ایک اور عدامت بدے کہ نبی کریم علی کا کثرت ہے ذکر کر تا ہے وہ بکٹرت اس فاکر تاریخ کر تاریخ میں آجے شبی کا کی دکڑر دکڑرہ جو شخص کی سے محبت کر تاہے وہ بکٹرت اس کا ذکر کر تاہے۔ نیز اس کے دل میں ٹی کریم علی کی زیادت کا شوق ہر وقت اے تزیا تار ہنا ہے۔ مکن حساب ایجٹ نفاۃ حسلہ ہم محب بے محبوب سے مل قات کا فواہشمند ہو تاہے۔ قبید اشعر کا وفد جب مدینه طیبہ کے قریب بہنی اور حضور علیہ سے ملاقات کی محمری قريب آلي تووه بزے جوش ہے بيہ تعره لگائے۔عداً ملقى الباحثة مُحمَّدُ وصحَمَّا - كل ہ رکی ملا قات اپنے بیارول ہے ہو گی لیعنی محمر مصطفی علیہ اور حضور کے مسی ہر کرام ہے۔ اسی طرز کے کنی واقعات آپ پڑھ چکے تیں کہ صحابہ کرام حضور علی کے شوق مرصال میں کس طرح ہے جینی اور ہے قراری کااظہار کیا کرتے۔

حضور عليله كي تعظيم

حضور ملی کی محبت کی علامات میں سے یہ مجمی ہے کہ وہ کرت سے حضور علیہ کا ذکر ئرے اور ذکر کے وقت حضور علیہ کی تعظیم اور تو قیر کو ہمیشہ بیش نظرر کھے۔حضور علیہ کا نام نامی س کراس پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے۔

اسی تجبی کہتے ہیں ہی کر می میلی کے صحابہ کر ام جبائے آتاکاؤ کر کرے تھے توان یر بنیبی در گریه طاری بوجهٔ تا تصاور ده سر ایا مجز و نیازین جاتے <u>تھے۔</u>

## حضور علی کی محبوب چیز ول سے محبت

حضور منالفہ کی محبت کی علامات میں ہے ہی ہم ہے کہ وواس چیز سے بھی محبت کرے جس ے حضور عصینی کو محبت ہے۔ حضور علی کے اہل بیت، صحابہ کرام، مباجرین وا نصار ہے وہ صد ق دل ہے محبت اور اس جیز ہے عداوت رکھے جس ہے حضور علیہ کے عداوت ہو۔ نمی کریم سالق نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا اے اللہ! میں ان دونول ہے محبت كر تا مول تو بهى ان سے محبت قرما-

و و سرکی روایت بیں ہے کہ جو ان دونول ہے محبت کر تا ہے وہ بچھ ہے محبت کر تا ہے اور جو مجھ ہے محبت کر تا ہے وہ القد تعالیٰ ہے محبت کر تا ہے۔جو ان دونوں سے بغض کر تا ہے وہ مجھ ہے بغض کر تاہے اور جو مجھ ہے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے بغض رکھتا ہے۔

اماسترندی نے اپنی سنن میں بیہ حدیث پاک روایت کی ہے۔

لله لله في اصحابي لا تُنجدُو هُمُ عرصًا بعدي ومن حنيه فبحثى حبهه ومن العصيه فلعصي العصهُمُ ومنْ داهُمُ فقد دابئُ ومنَ دابئُ فقد

اذي الله - ومن آدي الله يُوسْتُ انْ يُأْحِدُهُ (1)

الوگوا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ ہے ڈرد۔ میرے بعد ال کو طعن و تشخیع کا ہدف نہ منانا۔ جو میرے سی بہت کر تا ہے وہ میر ی محبت کر تا ہے وہ میر ی محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کر تا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ بھے ہے بغض کے باعث ان سے بغض رکھتا ہے۔ پس جوانہیں اؤیت بھے سے بغض کے باعث ان سے بغض رکھتا ہے۔ پس جوانہیں اؤیت بہنچ تا ہے وہ بغہ بہنچ تا ہے وہ بغہ بہنچ تا ہے وہ بغہ بنج تا ہے اللہ تق کی اسے جوانہ تق کی کو ذیت بہنچ تا ہے اللہ تق کی اسے جلد ہی ہلاک کروے گا۔ "

حضرت سیدة النساء کے بارے میں حضور علیہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا مصنعة متی العصلی ما اعصبها - "فاطمہ میرے جگر کا فکڑا ہے جو چیز اسے غضبانک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے۔"

حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ نبی رحمت علیہ نے فرہ یا جو اہل عرب ہے محبت کرتا ہے وہ اس کے کہ میں ان ہے محبت کرتا ہوں اور جو ان ہے بغض رکھتا ہے وہ اس کے کہ میں ان ہے محبت کرتا ہوں اور جو ان ہے بغض رکھتا ہے۔ ورحقیقت محبوب کی مجھے ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ ورحقیقت محبوب کی مجھے ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ ورحقیقت محبوب کی مجھے ہے ان کا آتا ملف صالحین کا مجبی معمول تھا کہ وہ برس بیز ہے محبت کرتے تھے جس ہے ان کا آتا علیہ الصلوق والسلام محبت فرماتا تھا۔

سید نا حضرت حسن بن علی، عبدالله بن عباس ور ابن جعفر رضی الله تعالی عنبم حضرت سلمی رضی الله تعالی عنبم حضرت سلمی رضی الله تعالی خدمت بیل میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے کہ جو کھانا آپ حضور علیہ کے لئے پکاتی تھیں اور حضور علیہ اسے پہند فرمایا کرت وہی کھانا ان کے لئے بھی پکا تمیں۔

جس طرح محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے ای طرح ہر دہ چیز جسے محبوب ناپسند کر تا ہے دہ اس کے محب کو بھی ناپسند ہونی جا ہے۔ ارش دالہی ہے۔ لا تجدُ قوامًا يُؤمَّنُون بالله واليَّوْم الْآخر يُوآدُّون مَنَّ خَادُّ اللهُ وَرَسُوْلَهُ الْآيه (1)

'' توالیک قوم نہیں پائے گاجوا بمان رکھتی ہواللہ اور قیامت پر مجر وہ محبت کرتے ہیں القداور اس کے رسول کی۔ خواہ وہ مختلفین الن سے جو مخالفت کرتے ہیں القداور اس کے رسول کی۔ خواہ وہ مخالفین الن کے بھائی ہول یا گئے والے ہول۔''

یہ حضور کریم عطاقہ کے صیبہ کرام تھے جنہول نے اللہ تعالی کی رضا کیلئے اپنے وہ اور بیٹے لیے کہ اور بیٹے کے ان کا نام بھی بیٹوں کو موت کے گھاٹ ای ویا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن اُنی کے بیٹے نے ان کا نام بھی عبداللہ تھ، ہارگاہ رس الت بیل عرض کی سوٹشنٹ سائنٹ سرائے آگر حضور جو تیں توجیس السینے وی کا سرکاٹ کر حضور کے قد مول بیس ڈال وال۔

حضور علیہ کی سنت سے محبت

محبت کی علامات میں سے ایک رہے کہ وہ حضور علیجے کی سنت سے محبت کرے اور س کی پیروکی کرے۔

سهل بن عبدالله كبتے بيں۔

علامةً حُمَّ الله خُمَّ الْهُرْآن وعلامةً خُمَّ الْهُرْآن خُمُّ لَسَى عَلِيْقَةً وعلامةً خُمَّ السَّيَ عَلِيْقَةً حُمَّ السَّيَ عَلِيْقَةً حُمَّ السَّنَّةِ وعلامةً خُمَّ السَّنَة حُمَّ السَّنَة وعلامةً خُمَّ السَّنَة حُمَّ السَّنَة وعلامةً العُص الدُّنبا اللَّ أبادَ جر منها لاَ راداً واللَّعة إلى اللَّحرة (2)

دنیاے نفرت ہے۔ دنیاے نفرت کی نثانی یہ ہے کہ دودورت نہ جمع کر تاریج گر بقدر ضرورت۔" حضور علیہ کی امت پر شفقت

حضور کریم عفی کے محبت کی ایک شانی بیہ ہے کہ وہ حضور کریم کی امت پر شفقت کرے اور ال کیلئے خیر خوابی کرے۔ ان کی بہتری کے کامول میں کوشال رہے۔ ان کی جہتری کے کامول میں کوشال رہے۔ ان کی تکالیف کودور کرے جس طرح حضور کریم علیک مومنین کے لئے رؤف رحیم تھے۔

#### محبت کے اسباب

اس سے پہلے سپ محبت کی تعریف اور محبت کی علامتوں کے بارے میں پڑھ آئے ہیں اب آپ کوان امور کے بارے میں بتانا ہے جو محبت کا سبب ہیں۔

جب ال تمن چیزوں بیل سے کوئی چیز پائی جائے قو مجت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمال، کمال اور توال۔ جس کوالقد تعالی نے ظاہر کی حسن سے نواز اہواس کود کہھتے، کی ول اس
کی محبت کا اسیر بن جاتا ہے۔ جہال کہیں کوئی کمال ہو وہاں بھی در بیس اس کی جاہت ور پیار
پیدا ہو تاہے اور جو شخص اپنے احسان اور سخوت سے کسی کو مسر ور و شاد مان آر تاہے س ک
محبت کا جذبہ بھی دل میں از خود بہید اہو جاتا ہے۔ سر کار دو مالم عقطے کی ذات اقد س و سرائی
میں یہ تینوں صفات بدر جہ کمال موجود تھیں۔ حضور عقطے جیسا بھی سی نے کوئی حسین و
جیل نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی القد تعالی عند نے کیاخو ب فر مایا۔

و حضور عقطے عبل میں نے نوف عبل موجود کھیں۔ و حسن مثن سائندہ سیسان
د حضور عقطے سے زیادہ کوئی جیل کسی منک سائندہ سیسان

برھ ر ان ماں مار جھنے کی سخاوت ہے نظیر و ہے مثال تھی۔ اتنا تنی و کر یم جہتم فلک پی ای طرح حضور علیہ کی سخاوت ہے نظیر و ہے مثال تھی۔ اتنا تنی و کر یم جہتم فلک پی نے کسی زمانہ میں نہیں و یکھ۔ جو کوئی حاجت مند س کل بن کر حاضر ہوتا حضور علیہ اس کی تو قع ہے بھی زیادہ س کے دامن کو بھر دیتے۔ حضور علیہ کے لطف واحمال کی تو کوئی مثال نہیں۔ خد وند قدوس نے قر آن کر یم میں حضور علیہ کی شان رحمت کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و ما ارسات کو است کو اور بار محتلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و ما ارسات کو حضور علیہ کی شان رحمت کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و ما ارسات کو حضور علیہ کی شان رحمت کو بار بار محتلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و ما ارسات کو حضور علیہ کی شان کے حضور علیہ کی ایک کے حضور علیہ کی انداز میں بیانے کی شان بیا ہے۔ و میں گنمگار کے سے بھی حضور علیہ نے اپنے رب کر بھی کی بارگاہ میں کا بارگاہ میں بیانے۔ دب کر بھی کی بارگاہ میں مناور علیہ کی انداز میں بیانے دب کر بھی کی بارگاہ میں مناور علیہ کی دبین بیانے۔ جس گنمگار کے سے بھی حضور علیہ نے اپنے دب کر بھی کی بارگاہ میں مناور علیہ کی بارگاہ میں بیانے کی بارگاہ میں مناور علیہ کی بارگاہ میں بیان کیا کی بارگاہ میں بیان کیا کی بارگاہ میں بیان کیا کیا کی بارگاہ میں بیان کیا کی بارگاہ میں بیان کیا کی بارگاہ میں بیان کیا کی بارگاہ کی بارگاہ کیا کیا کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کیا کیا کی بارگاہ کی بار

میں بخشش کی التجاء کی اللہ تعالی نے اسے شرف تبول ہے توازا۔

جس ذات اقدس واطهر میں میہ متیوں خوبیاں اور کمالات بدرجہ اتم موجود ہوں ان کی محبت و عشق کی مثمع خود بخو د فر دزال ہو جاتی ہے۔اس سے بڑا بد تصیب اور بدبخت کون ہو گا جواس مر قعہ دلبر ک وزیبائی کود کھے کر سوجان سے اس پر قربان نہ ہو۔

علامه فاضى عياض رحمته القدعليه في قرمايا-

کون سراحسان، اس محسن اعظم کے احسان سے بڑا ہے جس نے مخلوقی خدا کو صدا ست و کفر کے اند عیر ول سے نکار کر ہدایت کے نور سے منور شاہر اہ مستقیم پر گامز ن کر دیا اور اس سے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ جو جہتم کے ابدی عذاب کے مستحق قرار پاچکے تھے ان کیلئے شفاعت فرمائی اور ان کو جنت کی ابدی نعیم تک پہنچادیا۔

محبت کے جملہ اسباب اپنی مکمل اور اعلیٰ ترین صفات سے حضور علیہ میں بائے جاتے بیں اس سئے ہر صاحب قلب سیم اس نور مطعق کود کھے کر سوجان سے فداہو جاتا ہے۔ بیں اس سے میں میں اند

### مناصحة خير خوابى اور تفيحت

عَنْ تَمَنَّمُ لَذَارِيْ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللهُ عَلَيْكُ لَا لَذَيْنَ لَلْمَسْخَةُ لَا لَذَيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُولُ لِمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالُولُ لِمَا اللّهِ وَلِكُنّانِهِ وَلِرَشُولِهِ وَآثِمَةً لَمُسْمَشِ وَعَا مَنْهَا قَالَ لِللّهِ وَلِكِنّانِهِ وَلِرَشُولِهِ وَآثِمَةً لَمُسْمَشِ وَعَا مَنْهَا قَالَ لِللّهِ وَلِكِنّانِهِ وَلِرَشُولِهِ وَآثِمَةً لَمُسْمَشِ وَعَا مَنْها -

"حضرت تمیم الداری ہے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرہ یا: ب شک وین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک وین خیر خوابی کانام ہے۔ ب شک وین خیر خوابی کانام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بارسول اللہ! مسل کی خیر خوابی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے اثمہ اور عام مسلمانوں گی۔"

الم الوسليمان تصبحت كالمفهوم بتاتي بوع فرماتي بي-

مصنحه کمه اُنعتر بها عَلْ حُمْمه وادة الْحَرْر للْمُصُوح مَا المَامِدِ اللهُ الْمُحَوِّرِ اللهُ اللهُ اللهُ ال جس کو تقیحت کی عاری ہے، اس کی مکمل بھلائی کے اراوے کو لفظ تقیحت سے تعبیر کیاجا تا ہے۔ خت میں تعیوت کا معتی اخلاص ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ مصاحف اُعساس د حصف مِنْ سَمْعِه - مِن فَيْ شَهِد كوصاف كيالِيني جب شهد كوہر طرح كى آلائشۇں سے باك كرويا جائے توكيتے بيل مصدحت العسل ميں في شهد كوپاك كرويا۔ اب اس حديث ياك كى وضاحت معت فر، كيں۔

اللہ تعالیٰ کیلئے تھیجت کا معنی یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا میچے عقیدہ رکھ جا۔ ورات ان صفات سے موصوف کیا جائے جواس کی شان الو ہیت کے شایات ہوں۔ اور تمام نما نعس و عبوب سے اسے پاک یفین کیا جائے اور اس کی محبت کی رغبت کی جائے اور اس کی نار احسّی سے دور بھا گا جائے اور خوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔

وَالْتَصِيْحَةُ مَكَنَابِهِ كَامِعَيْ مِهِ ہِ كَهِ اللّهِ إِيمَانَ لَهِ جَائِدَادِ جَوَاسَ مِينَ الحَامُ بَيْن عمل كياجائے۔ اس كى تلاوت حسن وخولي ہے كرے اور تلاوت كے وقت خضوع وخشوع پيدا ہو۔اس كى تعظيم كى جائے اوراس كامفہوم سجھنے كى كوشش كى جائے۔ قرآن كريم كوون تاويلول ہے دورر كھاج ئے جوائل زيغ نے كى بيں۔

والتصيفخة لرسوايه كامفهوم به يتايو كيام كرس كي نبوت كي تقيدين كي جائي-اس ك احکام کی تغمیل کیلئے پوری کو شش کی جائے اور حضور علیہ کی حیات ظاہر کی میں یو ری طر ٹ آپ کی مدد اور مساعدت کی جائے۔ حضور علقے کی سنت کو زندہ کیا جائے وراس کی نشروو اشاعت میں مقدور کھر کو شش کی جائے۔ آپ کے اخلاق کریمہ اور آداب جمیدے اپنے آب کو متصف کیا جائے۔ حضور علیہ کی حیات ظاہری میں حضور کے صحاب کی مدد ک جائے۔ حضور کے وصال کے بعد حضور نبی کریم علیہ کی سنت کی حفاظت کی جائے اور کسی کواس میں آمیزش کی اجازت ند دی جائے۔ یو گول کوانقد تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول تحرم علیاتھ کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور اس بیس کسی کو شش ہے دریغ نہ كيا جائے۔ حضور عليه الصنوة والسلام كے وصال كے بعد نصية للرسوں كا مفہوم يہ ہے كہ حضور عنطی کی عزت و تحمریم میں ذرا کی نہ ہونے دی جائے حضور علیہ کی محبت میں و دس وں ہے آگے بڑھنے میں کو سشش کی جائے اور حضور علیے کی سنت مبار کہ سکھنے میں ذرا کا بل کا ثبوت نہ دے۔ حضور علیے کے اہل ہیت، صحابہ کرام سے دل محبت کی جائے۔ جو حضور علیجے کی سنت کا تارک ہو س سے قطع تغلقی کی جائے اور اس کو براسمجھا جائے۔ نبی کریم علیہ کی امت پر ہر طرح کی شفقت کی جائے۔ حضور کے اخلاق حسنہ اور سے ت طیب

یر عمل کرنے میں بوری کوشش کی جائے۔

یہ تھیجت در حقیقت اس محبت کا نتیج ہے جوامتی کواپے محبوب رسول ہے ہوتی ہے۔
امام ابوالق سم القشیر کی روایت کرتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ عمرو بن لیٹ نامی تھا۔ اس
کو کسی نے خواب میں ویکھا۔ اسے کہا تیر سے القد نے تیر سے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے
بڑایا س نے بچھے بخش دیا۔ اس نے بو چھااس کی وجہ کیا ہوئی ؟ اس نے کہا لیک روز میں پہاڑ کی
چوٹی پر چڑھا۔ چارول طرف میر الشکر پھیلا ہوا تھا۔ لشکر کی کثرت کو ویکھ کر میر اول خوش
ہوا۔ میر سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں عبد نبوت میں ہوتا اور اس نشکر جرار کے
ساتھ حضور میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں عبد نبوت میں ہوتا اور اس نشکر جرار کے
ساتھ حضور میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں عبد نبوت میں ہوتا اور اس نشکر جرار کے
ساتھ حضور میں کی مدد کرتا۔ اللہ تی ٹی نے میر سے اس خیال کو پہند فرویا اور بھے بخش دیا۔
ساتھ حضور میں ان کی عظم دول بہتر انداز سے ان کی اصلات کی کو شش کروں جن کا موں
میں ان سے غفلت ہوتی ہوتی ہوتی ان سے متغبہ کروں اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سوک کرنے
میں ان سے غفلت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے متغبہ کروں اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سوک کرنے

ی م وگوں کی نصیحت کا بیر مطلب ہے کہ بین ان کو ان امور کی حرف و عوت ووں جن بین ان کی مصلحت ہے اور دین کے معاملات بین ان کی ایداد کروں اور مسلمانوں بین جو تادار و مقلس ہوں ان کی ہی اید او کروں۔ اور ان کے جو عیوب بین ان کی پر دہ در کی نہ کروں۔ ہر ضرر ہے انہیں بچاؤں۔ اور ہر فائدو سے ان کو خور سند کروں۔ این فول و فعل سے ان کی و نیاد سخر سے سنوار نے کی کو شش کروں۔ جو شریعت کی اطاعت سے غافل بین ان کو متنب کروں۔ جو جاتی بین ان کی حاجت روائی کروں۔ ہر ضرر سے انہیں بچاؤں اور ہر نفع و فائدہ سے ان کو مخطوظ کروں۔

# نې رحمت عليم کې تعظيم و تو قير و محمر يم

خداد ند قد وس نے اپنی کتاب مقد س میں متعدد آیات میں اپنے صبیب کریم میں ایک فیصلے کی استخداد تا ہات میں اپنے صبیب کریم عیافت کی انتظام و تکریم کا اپنے صحابہ کو تکم دیا ہے اور ہر وہ اسلوب جس میں ہے ادبی کاش نبہ تک بھی ہوا ہے اسلوب سے سختی سے منع کیا۔ چند آیات آپ بھی ہوا حظہ فرہ نمیں۔ اللہ تحالی ارشاد فرمات میں۔ اللہ تحالی اللہ فرمات میں۔ اللہ اللہ اللہ فرمات میں۔ اللہ تعالی اللہ فرمات میں۔ اللہ فرمات میں۔ اللہ تحالی اللہ فرمات میں۔ اللہ تعالی اللہ فرمات میں۔ اللہ تعالی اللہ فرمات میں۔ اللہ تعالی اللہ فرمات میں۔ اللہ

اے می مکرم علیہ ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری من نے والہ ہر وقت ڈرانے والا تاکہ تم ایمان لاؤاللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول مکرم کے ساتھ اور تخطیم کر و میرے محبوب كى اور ادب كرومير ، رسول كا-

یبال کی طرح سے املا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم کا عکم دیا ہے۔ ی آیت کریمیہ کے ابتدائی الفاظ سورۃ الاحزاب میں مجھی موجود میں وہاں آغاز خطاب کالیہ ایسی کے الفاظ سے ہے خود جب ندا فرمائی تو نام لے کر نہیں بلکہ باٹیھا اللہ ہے۔ کہد کرے جتنے انمیاء کواملنہ نعالی نے اپنے خطاب سے نوازا ہمیشہ ن کا نام ہے کر خطاب فرہ یا لیکن جب اسے محبوب کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو نام ے کر نہیں بلکہ باٹیا اسی کے پر جارال الفاظ سے اپنے نبی کو خطاب فرمایا۔ اس کے بعد شام ، مبشر اور نذریہ کے بیرو قار ابقابات سے حضور کی شان بیان کی۔ آخر میں عظم دیا کہ اس فیٹاسٹان رسول پر ایران لاو اور اس کی تعظیم سرویہ حضرت ابن عیاس نُعرِّرُوهُ کامغبوم اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ر برده ، معنو أ- ليني حضور كي شان جليل بيان كرو\_

المبرو تُعَرِّرُونُهُ كَامِعَيْ بِيانَ كُرتِ مِن تَباعُوا في تعطيمه ميري صبيب كي تعظيم مين

الخفش كتيج بين - نعرزوه نتصروه تم آپ كي نفرت اورامداد كرو-

اس ایک آیت میں بی خود اللہ تعالی نے ہار گاہ نبوت کے جن آواب کی طرف صرحة پاکن پیڈ اینے بندول کی راہنمائی کی ہے اس کے بعد کسی مزید تنبیہ کی ضرور ت نہیں ہے۔ ا یک دو سری آیت میں حضور علیہ کی تعظیم و تکریم کی مزید تا کید فرمائی جار ہی ہے۔

يَأَيُّهَا الَّدِيْنِ آمُنُوا بَاتَرْفَعُوآ اصْوِ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ لَسَيِّ وَمَا تَجْهَرُوا مَا بَالْقُولُ كَجَهْرُ مِعْصَكُمْ يَنْغُصُ كُنَّ تحْمط أعْمالُكُمْ وَيَتُمْ با بِشُعْرُونِ-

"اے ایمان والواتہ بلند کیا کروہ پنی آواز وں کو نبی کریم کی آواز ہے اور نہ زورے آپ کے ساتھ بات کیا کروجس طرح زورے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادبی) ہے کہیں ضائع نہ ہو جا ئیں تہارے عمال اور حتہبیں خبر تک نہ ہو۔''

يبال حضور كے غلامول كو تلقين كى جارى ہے كد جبوه إدى يرحق علي ہے الفكا كريں توان كالب دلہجد كيا ہو تا جاہئے۔ يبال لب ولہجد ميں بھى ادب كو ملحوظ ر كھنے كى تا كيد ک گئی ہے۔ خبر وار محاط ر بنا کہیں گفتگو کرتے وقت تمہاری آ واز میرے حبیب کی آ واز ہے بلند نہ ہو جائے ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے اور تشہیں اس نقصان عظیم کا شعورتك بمىنه ہوگا۔

پھرارشادر ہائی ہے۔

يَاتِهَا لَمَدْنِي آمُوا لِأَتَقَدَّمُوا سَى بِدَى لِلَّهِ وَرَسُولُهُ وأتُقُو اللهُ إِنَّ اللهُ سَمَّعُ عَلَيْمٌ

"اے ایمان والو آ گے نہ پڑھا کر وائتداوراس کے رسول ہے۔ ڈرتے رپ كر وامقد تعالى ہے بيتك اللہ تعالى سب بچھ سفنے والہ جائے وال ہے۔' پھر امند تعالی ان لوگوں کی سمائش کرتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں گفتگو کرتے وقت اپنی

آوازول كونجار كھتے تيں۔

الَّا الَّذَيْنَ يَعُصُّونَ اصُّواتَهُمْ عَنَّد رَسُولَ اللَّهَ أُونَئِثُ لْدَيْنِ النَّتِحِي اللَّهُ فُلُوْلَكُمْ لِللَّهُونِي لَهُمْ مُغْمِرةً وَ الْجُرُّ

جینک جو پست رکھتے ہیںانی آوازوں کوالقہ کے رسول کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں، مختل کر لیے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کیلئے۔ انہیں کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ بلند آواز ہے حضور کو باہر کھڑے ہو کر پکارتے بیں ان کے بارے میں فرما<u>یا</u>۔

الَّ الْدِيْنِ يُبَادُونِكِ مِنْ وَرَاءِ الْخُجُرَاتِ الْكُثْرُهُمُ لَا يعقبوك

" بینک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو مجرول کے باہر سے ال میں ہے اکثر

نا مجمع ال

ا سے و گوں کو ناد ان اور ناسمجھ فر مایا گیاجو حضور علیہ کانام لے کر بلند آوازے پکارتے ہیں۔ ا و محمد کلی لکھتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں حضور علی ہے سبقت ندلے جاؤ اور خطاب کرنے

میں اجڈین کا مظاہر ونہ کرو۔اور حضور علیہ کا نام لے کرنہ پکار و بلکہ ایسے اغاظ ہے حضور مثالیق کو خطاب کروجن میں اوب واحرّ ام کا پوری طرح لحاظ رکھ گیے ہو۔ مثلاً بار سُور الله یَا سُی ً اللّٰہِ ہے۔

جب بنو تملیم ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے توان کے خطیب نے از راہ تفاخر خطبہ دیاور اپنی قوم کی بڑائی بیان کی۔اس کاجواب دینے کہیئے حضور علیقے نے ٹابت بن قیس رسنی اللہ تق ں عنہ کواپنا خطیب مقرر کر کے بنی تملیم کے خطیب کاجواب دینے کا حکم دیا تھاور انہوں نے بئو تملیم کے خطیب کو منہ توڑجواب دے کراہے فاموش کر دیا۔

ان کے کانوں میں بہرہ پن تھا۔ یہ خود بھی بت کرتے تو بلند آ داز سے کرتے۔ جب لا ترافعوا اسٹو انکٹم الایة نازل ہوئی توان پر غم واندوہ کا پہاڑٹوٹ پڑا کہ ان کی آواز و نجی ہے مبادا انہوں نے اوٹنچ لہجہ میں گفتگو کی ہو اس کی پاداش میں ان کے سارے اعمال مذرکے ہوگئے ہوں۔

یہ فرط عُم سے گھریش بیڑھ گئے۔ ہاہر نکانا چھوڑ دیا۔ جب چند روز زرز کیلئے مسجد میں نہ آئے تو حضور کریم علی ہے ان کے بارے میں دریافت فرمایہ عرض کی گئی جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے وہ گھریش کواڑ بند کر کے داخل ہو گئے ہیں اور رونے کے بخیر ان کا کوئی شخل نہیں۔ نبی رحمت نے ان کی حالت زار پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں اپنی بان کا کوئی شخل نہیں۔ نبی رحمت نے ان کی حالت زار پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان کے حزن و مال کو دور کرنے کیلئے ان بٹار توں سے انہیں مر فراز فرمایا۔

يًا ثَالِتُ الهَا تَرْضَى أَنَّ تَعَيِّشَ خَمِيْدًا تُوتُقَيِّلَ شَهِيْدًا وَتَدَّخُلَ الْنِحِيَّةُ

چنانچہ وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، جنگ یمامہ بیس شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ان کے بارے میں حضور علیقے کے سارے ارش دات پورے ہوئے اور وہ جنت الفر دوس کے حقد ار قرار پائے۔

بارگاہ رسالت میں محابہ کرام جب گفتگو کرتے تو بڑی دھیں آوازے تاکہ کہیں ہے اد بی کے مر تکب نہ ہول۔وہ کلمات جن میں اگر چہ صراحة ہے ادبی کاش ئبہ تک نہیں لیکن کنایة ان کو گتاخی کے مفہوم پر محول کیا جا سکتاہے ایسے الفاظ کے استعمال کرنے ہے بھی فرز ندان اسلام کو سختی ہے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

بَانَها الدين آمنوا أَ تَفُولُوا رَعا - المائنان والوامير عليب كي بارگاه من به الفاظ من و الفاظ من و الفاظ من و براؤ - "راع "كيونك راعا كاغلط ملفظ كرك الل ك فرايع بد طينت لوگ حضور كي سناخي كريك من و كريا كيار

# صحابه کرام کااد پر سول علیہ

حضرت محرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنه جیسا بہادر اور شجاع جرنیل بھی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تا تو انہیں جرات نہ ہوتی کہ حضور علیجے کے رخ انور کی حرف آنکھ مجر کر دیکھ سکیس آپ کہتے اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ میں اپنے آتا کا حلیہ بیان کروں تو میں ایسا نہ کر سکتا کیو تکہ میں نے بھی آتکھ مجر کے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ سر جھکائے، آتکھیں بینچے کے ہوئے برگاہ مصطفوی میں حاضر رہاکر تا۔

حضرت انس رضی اللہ تق لی عند کہتے ہیں جب ہی رحمت علیہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشکیہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لئے اور نہیں ہے آگھ اٹھا کر حضور علیہ کی طرف دیکھنے کی جہارت نہ کر تار البتہ حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی نہایت شفقت و مہر بانی کے باعث آپ کود کھے لیا کرتے تھے۔

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنبما کہتے ہیں۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حضور عاضر ہوا۔ صحابہ کرام حضور علی کے اردگرہ حلقہ بائد ہے ہیٹھے تھے۔ صحابہ کرام حضور علیہ کی محفل میں اس طرح فرط ادب ہے بے حس وحرکت ہیٹھے ہوتے گویاان کے سرول علیہ کی محفل میں اس طرح فرط ادب ہے بے حس وحرکت ہیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر پر ندے ہیٹھے ہیں، اگر انہول نے ذرا سر بلایا تو پر تدے اڑ جا کی گے۔ جب حضور پر ندے ہیٹھے ہیں، اگر انہول نے ذرا سر بلایا تو پر تدے اڑ جا کی گئے ہوتے گویاان کے سرول کے مرول پر پر عمرے ہیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر پر عمرے ہیٹھے ہوتے گویاان

صلح حدید بیرے موقع پر کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے کیا حضور علیات کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے حضور علیات کے صحابہ کرام کے ادب واحز ام کی کیفیت کو دیکھ تو سر لپا تیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیات د ضوفر واتے بین گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیات د ضوفر واتے بین تو جسم اطهر سے بیلنے والا پائی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بعکہ آگے بڑھ کرپائی کے ان قطروں کو اپنی ہتھیلی پر لے لیتے ہیں اور جسم اور چرول پر بطور تیمرک مل لیا کرتے کے ان قطروں کو اپنی ہتھیلی پر لے لیتے ہیں اور جسم اور چرول پر بطور تیمرک مل لیا کرتے

بین جب حضور علی ارشاد فرہ نے ہیں تو ہر صی بی اس فرہان کو پورا کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے ہر ایک کی بیر آرزو ہوتی ہے کہ اس ارشاد عالی کو بچالائے کی سعادت اے نصیب ہو۔ جب حضور علی گفتگو کرتے ہیں تو سب صحابہ سر جھکا میتے ہیں اور ہمہ تن ً وش ہو کر حضور علیتے کے ارشاد ات کو سنتے ہیں۔

عروہ جب واپس آیا تو اپنی قوم ہے کہا اے گروہ قریش ایس بڑے بڑے شاہان مانم کے دربارول میں گیا ہول۔ کسری ایران، قیصر روم، حبشہ کے نجاشی اور کی دوسر بادشاہوں کو بھی دیکھاہے لیکن اطاعت وانتیاد کاجو جذبہ میں نے خواہان مصطفی عبیقی میں دیکھاہے اس کا کہیں تصور بھی نہیں کیاجا سکتہ۔

حفزت انس رضی اللہ تعالی عند فرمات بین کہ میں نے بیدہ فعد مرمان میلیا کو عفور کے علامت کراتے ویکھا۔ مجام میلیا کا معنور کے علامت کراتے ویکھا۔ مجام حضور کے تیسوؤں کو مونڈ رہا تھا۔ سی بہ آرام میلیا کی میں ارک ان ان اور گرد حلقہ ہاندھے کھڑے تھے ہرا یک کی ہے آرام تھی کہ حضور میلیا کے آیسو مہارک ان میں سے کسی کے ہتھے جس پڑیں اور کوئی ہال زمین پر اس نے ہے۔

جب قریش نے حضرت عثمان غنی رضی القد تق می عند کو کہا کہ ہم ور کسی مسمون کو قائد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے البت آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ چاہیں تو تعبہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں۔ اس عاشق صادق نے یہ کبر کر مَد کے قریش کو ورط جیرت میں ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تقال عند نے جواب دیا مہ کئیا می طوف حنی یعنواف میں مند عقیقہ ہے میں اس وقت تک ہر گز کھیہ کا طواف نہیں کروں گاجب یعنواف میں میں کروں گاجب تک میرے آتا و مولا محمد رسول القد عقیقہ میلے طواف نہیں فرہ نیں گرے۔

صحابہ کرام کے ادب کابیہ عالم تھا کہ جب دراقد س پر حاضر ہوتے ادر دروازہ بند ہوتا تو نا خنول سے اس کو کھنکھٹاتے تا کہ حضور کے سمع مبارک پر بیہ شور ہو جھ ندہنے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعانی عنہ فرہت میں کہ میں کوئی ہت حضور منابقہ سے پوچھا چاہتا لیکن میری جرات نہ ہوتی تھی کہ میں پوچھ سکوں۔ حضور عظیمی کے رعب کی وجہ سے کئی سال گزر جاتے اور میں س بات کے بارے میں استفسار کی جرات نہ کر سکت۔

# سر كار دوعالم عليه كادب داحترام بعداز وصال

سر کار دو عالم علیہ کی عزت و تحریم جس طرح حضور علیہ کی ظاہری حیات طیبہ جس لازی اور ضر دری تھی ای طرح حضور علیہ کے وصال کے بعد بھی آپ کاادب واحترام لازی ہے۔

جب سر کار دوعالم علی کاؤگر پاک کیا جاتا، آپ کی کوئی حدیث یاست بیان کی جاتی یا خصور علی کی حدیث یاست بیان کی جاتی د حضور علی کی سیر ت کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا یا حضور علی کی اہل بیت، عترت طاہرہ کا تذکر وہو تا یا اہل بیت مکر مین اور صحابہ کرام کاؤ کر خیر ہو تا توسلف صالحین اسی اوب احترام کے کر تھر جو تا توسلف صالحین اسی اوب احترام کے سرتھ جیسے حضور علی اس محفل میں بذات خود جلوہ فرما ہیں۔

تا ضی ابو الفضل شفاء میں فرماتے ہیں جمارے سلف صالحین اور ائمہ کرام کے اوب و حترام

کا بہی حال تھ اللہ عبد اللہ جبیل القدر علاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور ابو جعفر منجد تبوی میں صاضر تھا اور اس کی تفتگو کسی مسئلہ پر حضرت اوم مالک سے جو فی اور امام مالک نے امیر المو منین کو کہا ۔ دا امیر المو منین کو کہا ۔ دا امیر المو منین اس منجد جس اپنی آواز مت او نجی کروکیو تکہ اللہ تعالی نے ارش دفر وایا ہے۔ اس المیر المو منین اس منجد جس اپنی آواز مت او نجی کروکیو تکہ اللہ تعالی نے ارش دفر وایا ہے۔ اللہ تعالی مناز برانی آواز کو بلند اللہ تعالی کے اور برانی آواز کو بلند اللہ تعالی کے اور برانی آواز کو بلند

نہ کرو۔ اللہ تعالی نے خود اٹل اسلام کواد ب سکھایا ہے کہ نبی کریم علی ہے تمہاری آواز بعند نہ ہونے پائے ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس نقصان عظیم کاشعور تک مجی نہ ہوگا۔

د وسری آیت میں اللہ تعالی نے ان لو گول کی تعریف فرمائی ہے جو یار گاہ نبوت میں آہت یولتے میں۔ارشاد الٰہی ہے۔

انَّ الَّدِيْنِ يَعُصُّوُلَ اصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ أُولَّئِكَ اللهِ أُولَّئِكَ اللهِ أُولَّئِكَ اللهِ ا

" بے شک جولوگ بست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے

سامنے یکی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لئے۔ انہی کے لئے بخشش اور اہر عظیم ہے۔" جو لوگ حضور علیے کے ادب کو طمح ظ نہیں رکھتے اور باہر سے آوازیں دے کر حضور علیے کو بلاتے ہیں ان کوان الفاظ ہے تنمیہ کی '

> انَ الَّدِيْنِ يُنادُولُنِكَ مِنْ وَرَآءِ الْخَجْرَاتِ اكْتَرَاهُمُ لَا يَعْقَنُولَ

"ب شک جو ہوگ پکارت ہیں آپ کو جروں کے باہر ہے، ان ہیں سے اکثر تا سمجھ ہیں۔"

اس سے معلوم ہواکہ حضور کی ظاہر ی حیات طیبہ میں جن آداب کو ملحوظ رکھناضر دری ہے۔ اس طرح وصال کے بعد بھی ان آداب کا ملحوظ ر گھنانا گزیر ہے۔

نَا خُرَامَتُهُ مِنْ كُخْرَامِيهُ حَيْ

جب المام مالک کی امیر المومنین نے میہ بات کی تواس نے فور اس جھکا دیا۔

ای اثناء میں امیر المومنین نے حضرت الدم مالک رحمتہ بقد عدیہ ہے دریافت ہیں آیا دی والے اثناء میں امیر المومنین نے حضرت الدم مرائے کروں یا اپنے آقاو مول عظیم کی طرف رخ کروں یا اپنے آقاو مول عظیم کی حرف رخ کروں؟ حضرت المام مالک رحمتہ اللہ عدیہ نے فرمایا تم دع ما تکتے وقت حضور کی طرف ہے من کیول چھیم ہے ہو؟ حالا نکہ حضور عظیم تمہارا بھی وسید ہیں اور تمہارے وب آدم کا بھی وسید ہیں بادر تمہارے وب آدم کا بھی وسید ہیں بلکہ تم حضور علیم کی طرف مند کر کے دعاہ تکواور حضورے طلب شفاعت کرو، حضور تمہاری شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی تمہارے ورب میں تمہارے آقاکی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور شاو اللی ہے۔

و و آله ، دُظَمُو الفَسهُمُ حاءُوكَ فَاستَعَمَّرُوا اللهُ و ستعفر له ، الرَّسُولُ لوحلُو اللهُ ثو أل رَحلُمُ الستعفر له ، الرَّسُولُ لوحلُو اللهُ ثو أل رَحلُمُ السَّعفر له ، الله عبرت حبيب! تيرى خدمت من على حاضر جول اور الله تعالى سے اپنے كے پر مغفرت طلب كريں اور بقد كار سول كر سان كيك مغفرت طلب كرے تووه يقينا الله تعالى كو توبہ قبول كرنے والار حمت فرهات والله عمل كے ۔ "

### ر وایت حدیث کے وقت سلف صالحین کا طریقہ کار

امام مالک رحمته الله علیہ ہے ابوب مختیانی کے بارے میں بوجھا گیا۔ آپ نے فرمایا جتنے لو گول سے میں نے حدیث بما<sup>ن</sup> کی ہے الناسب میں سے ابوب سختی نی افضل تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے میں کہ انہوں نے دو تج کئے۔ میں مجھی ان کے س تھ تھا۔ میں ان کی حرکات و سکنات کو تاڑ تار بتنا تھا۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ تھا ہ کے محبوب کر یم علی کاذ کر خیر کیا جاتا تو وہ زارو قطار رونا شروع کر ویتے یہال تک کے ان ک حالت زار کو دیکھ کر میرے ول بیں ان کے لئے رحم پیدا ہو جاتا۔ جب بیں نے ان کی بید کیفیت و تیکھی کہ حضور علیہ کا نام ننتے ہی زار و قطار رونا شر وٹ کر دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں القد تعال کے حبیب و محبوب علیقے کی حد در جد تعظیم و تکریم ہے۔ حضرت مصعب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمات بین که امام مالک رحمته الله ملایه کے سامنے جب حضور کریم علی کاذ کریاک ہوتا تو آپ کے چبروکی رنگت بدل جاتی اور جھک جاتے۔ان کی بیہ حالت و کمچھ کر آپ کے ہم نشینوں پر بڑامشکل وقت آ جاتا۔ا یک دان اس کے بارے میں آپ ہے یو چھا گیا کہ حضور علی کا نام من کر آپ اس طرح کیوں زار وقط رروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کومیں نے دیکھا تھا اگر تم بھی ان ہو گول کو دیکھتے تو تم میری اس حامت کو و کیچه کریریشان نه جو تے۔ میں نے محمد بن منحد رکو دیکھ جو سید اغراء م تمام قراء کے سر دار تھے کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث یاک کے بارے میں دریافت کرتے توان کی آنکھول ہے آنسوؤل کا مینہ برنے لگنا بیبال تک کہ ہم ان کو اس حارت کود کھے کران میرر حم کرنے لگتے۔

فَقَالَ فَوْ رَائِلُمْ مَارَأَيْتُ بِمَا الْكَرَّئَةُ عَلَى مَاتِزُوْلَا -وَلَقَدْ كُنْتُ ارْى مُحمَّد بْنِ الْمُنْكَدر وكانَ سَبِّد القُرَّاء لالكَادُ لِشَعْلَةُ عَلْ حَدَيْتِ لِلنَّا الأَ يَلْكُنُ خَلَى

براحمه

وں میں مک رحمتہ اللہ علیہ نے مزید فرہایا کہ میں حضرت جعفر بن مجمہ انصاد آل کو دیکھ کرتا آپ کے سامنے سر ور کا نئات علیہ کاذکر خیر ہوتا تو آپ کارنگ زرد ہو جاتا اور آپ کبھی بھی کولی حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تا۔ جب بھی حاضری کاشرف نصیب ہو تامیں آپ کو ان تین حالتوں ہے کی ایک حالت میں دیکھتا یا نماز پڑھتے ہوئے یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے یا قر سن کریم کی عادوت کرتے ہوئے۔ بھی بھی فضول گفتگونہ کرتے۔ آپ ان ملاءاور عبود سے تھے جو اللہ تعالی سے جروفت ڈرتے رہے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عشہ کے بوتے حضرت عبد الرحمن بن قاسم کے پاک جب نبی کریم علی کاؤ کر خیر ہو تا تو یوں محسوس ہو تا کہ فرط ہیبت ہے ان کا خون نجوڑ سائیا ہے اور ان کی زبان خشک ہو جاتی۔

امام مامک سے مروی ہے کہ بیس عبدالقدین زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرز ند حضر ت عام کی خدمت میں حاضر ہوتا ان کے سامنے ٹبی رحمت علیہ کاؤ کرپاک کیا جاتو ہے فورارونا شروع کر دیتے اور اس وقت تک روت رہنے جب تک ہمیں یہ محسوس نہ ہوتا کہ اس ک جسموں کے سادے آئسو خشک ہوگئے ہیں۔

میں اہم زہر کی کی زیارت کر تا وہ بڑے بنس کھ تھے۔ جب ن کے سامنے نبی رؤونی رہیم منابقہ علیہ کاذ کر مہارک ہو تا توان پر یہ کیفیت طار می ہوتی گویادہ ند آپ کو جائے بیں اور نہ آپ ان کو جائے ہیں۔

میں صفوان بن سیم کی خدمت میں حاضر ہو تاربت وہ بڑے عبادت گزر ور جمبر تھے۔ جب اللہ کے سامنے حضور علیہ کا کریاک ہو تا توروٹ ملتے یہاں تک کے واگ نیم جائے۔ ال کے سامنے حضور علیہ کا کریاک ہو تا توروٹ ملتے یہاں تک کے واگر نیم جنگی و الا ایر ان این کی حتی و الا ایر ان این کی حتی ایک کا والد اللہ کا ا

حفرت قددہ جب بی کریم علیہ کی حدیث پاک کو سفتے تو تر ہے اور روت۔ جب اوم ولک رَفِظ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ علیہ کا درس لینے کیسے و گول کی تعداد میں اضافہ ہو گی تو آپ سے عرض کی گئی کتن چھ ہو تا کہ اپنے ساتھ ایک اور آوی آپ بٹھاتے جو آپ فرماتے وہ بلند آواز سے وہر او یتا اور سب وگ سمانی سے س لیتے۔ آپ نے فر مایارشود ہی ہے۔

> يَائِهَا لَدَيْنَ امْنُوا لا تَرْفَعُونَ صُو تَكُمُ عَوَاقَ صَوْلِ نَسَىَّ وَخُرْمُتُهُ حَدًّا وَمَنَّا سَوَّءً

"اے ایمان والو احضور علیہ کی آواز ہے اپنی آواز ہلند نہ کرو۔ اور حضور علیہ کی آواز ہلند نہ کرو۔ اور حضور علیہ کا و ب واحز ام وصال ہے ہیلے بھی اور وصال کے بعد بھی کیسال ہے۔ "
عمر و بن میمون ہے مر وی ہے آپ نے فرمایا میں اکثر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تن اللہ عند کی خد مت بیس حاضر ہوا کر تا۔ ایک دن ان کی زبان سے نکلا قال رہوں مند ان مند میں عاضر ہوا کر تا۔ ایک دن ان کی زبان سے نکلا قال رہوں مند ان کی خد مت بیس حاضر ہوا کر تا۔ ایک دن ان کی زبان سے نکلا قال رہوں کے میں ہوگئے۔ میں نے دیکھان کی بیٹن ہمدرہا ہے چر سے پر کرب و حزان کے آثار ظاہر ہوگئے۔ میں نے دیکھان کی بیٹن ہمدرہا ہے چر آپ نے فرمایا۔

هكد أَنْسَاءَ اللهُ اوْ فَوْقَ دَ اوْ مَادُوْلَ دَا وْ مَاهُوْلَ دَا وْ مَاهُوْ فريتُ مَنْ دَا وَفَيْ رَوَايَةٍ قَدْ تَعَرَّعُرِتْ عَبْنَاهُ وَالْتَعْجَبُّ أَدْ دَجُلَةً

''انٹاء اللہ ای طرح یاس سے بچھ کم یازیاد ہیااں کے قریب قریب۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتیں اور آپ کی رئیس بھول جاتیں۔''

مدینہ طبیبہ کے قاضی ابراہیم بن عبدالندا بن قریم انصاری ایک و فعد امام مالک دحمتہ اللہ علیہ ابن انس صی امد تنی کی عند کے پاس سے گزرے وہ صدیث بیان کررہ جتھے۔ وہ پاس سے گزر گئے اور گھڑے اور گھڑے نہ ہوئے آپ نے کبور آئی آجاتہ موصفا اُجْلِیسُ فِیْو اس کُے میں کھڑا نہیں ہوا کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور میں نے سے منامب نہ سمجھا کہ نمی دحمت علیہ کھڑے کی حدیث بال کھڑے کی دحمت علیہ کھڑے کی کھڑے ہو کر سنوں۔

اہام ہالک رحمتہ ابقہ علیہ فرہتے ہیں ایک آدمی حضرت ابن میں رضی القہ تعالی عند کے

ہاس سے گزرااوران سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت آپ لیٹے تھے آپ

اٹھ کھڑے ہوئے اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔ اس آوی نے کہا میں اس بت کو پہند

سُر تا تھ کے آپ آئی تکلیف نہ فرہ کیں۔ انہوں نے جواب دیا میں اس بت کونا پہند کرتا ہوں

کہ میں آپ کور سول کر کیم علیقے کی حدیث سناؤں جبکہ میں لیٹا ہوا ہول۔

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تو احترام و احدال کو محوظ رکھتے

ہوئے، پہلے وضوفرہاتے کچر عدیث بیان کرتے۔ سی طرح مصعب بن عبداللّٰہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت اہم،الک رحمتہ اللّٰہ علیہ جب بھی حدیث نبوی علی ہاں کرتے پہنے وضو فرمات پھر پی داڑھی وغیر و کو درست کرتے پھر حدیث بیان کرتے۔

مطرف رحمت الله عدید فرائے ہیں جب وگ حفرت الام مامک رحمت الله ماید رحمت الله عدید ت طا قات کیلئے آئے تو آپ اپنی کنیز لوگوں کے پاس بھجتے۔ وہ کنیز بو چھتی شن مام راب رحمت الله عدید دریافت کر رہے ہیں کہ آپ حدیث سنناچ ہے ہیں یا کوئی فقہی مسلد بو چھناچ ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ فقہی مسئد بو چھناچ ہیں تو آپ ای وقت ہا ہم تشریف ہے۔ اس میک کہتے کہ حدیث سننے کیلئے آئے ہیں تو آپ بہلے خسل فان میں خسس فر بات ، خو تبولائات، خیا لیاس زیب تن کرتے ، اس کے او پر جدید بہنتے پھر و ستار ہا ند ھتے اور اس کوا ہے سر پر سیات پھر چادر اوڑھتے پھر آپ کے لئے کر می رکھی جاتی ہی سی بیٹے اس طری کے آپ بی بیٹے اس طری کے آپ بی بیٹے ور اور عود جایا جاتا بہاں شک کے آپ بی بخور اور عود جایا جاتا بہاں شک کے آپ دوایت حدیث سے فارغ ہوئے۔

ابن افی اولیں کتے ہیں اوس ملک رحمتہ اللہ عدیہ سے پو جھا آیا آی تناستہ مرکبوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ آجب اللہ مصد حدث رسلوں مند عظیم و تخریم اس وت و بہند کر تا ہوں کہ میں حضور کریم علیقے کی حدیث کی زیادہ سے زیادہ تخطیم و تخریم کروں۔ آپ عام حالات میں داستے میں ولئے ہوئے اور جلدی میں حدیث پاک بیان نہ کرتے ور فروت میں اس بات کو پہند کر تا ہوں کہ لوگوں کو حدیث پاک اچھی طرح سمجی و ر۔

خزار بن مرہ کہتے ہیں سلف صالحین اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ وضو سے بغیر وہ حدیث روایت کریں۔

حضرت عبدالقد بن مبارک رحمتداللہ عدیہ فرمات میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت الم مالک رحمتداللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا اور ساع حدیث کررہ تھا۔ انہیں 16 مرتبہ بچھوے وسلہ جب بچھوڈ ستان کارنگ بدل جاتا اور زردی، کل بوجاتا۔ اس کلیف کے باجود آپ حدیث پاک کی روایت کے سلسلہ کو منقطع نہ فرمات ۔ جب الم مالک رحمتہ اللہ عدیہ اس مجسس سے فارغ ہوئے اور ہوگ منتشر ہوگئے تو جس نے عرض کی یا ابا عبداللہ (آپ کی کئیت) آج جس نے اور ہوگ منتشر ہوگئے تو جس ایک عرض کی یا اباعبداللہ (آپ کی کئیت) آج جس نے آب کو جیب وغریب حاست جس ایک حاسب آپ سے فرمایا جبداللہ (آپ کی بوء جھے 16 بار بچھونے ڈسا اور میں نے عب کا وائن مضبوطی سے بجرے رحما۔ و نی بوء جھے 16 بار بچھونے ڈسا اور میں نے عب کا وائن مضبوطی سے بجرے رحما۔ و نی

صرات الحداث الحداث وسول الله على مرات مركباتاك حضور كريم عليه كى مرات مركباتاك حضور كريم عليه كى عديث و مديث ياك كريم عليه كان مرات و تكريم على مرات و تكريم على مراموفر ق ند آئے۔(1)

ا بن محمد می کہتے میں ایک روز میں واد می متیق میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے سماتھ بید س جیل کر پہنچا۔ اس اثناء میں ، میں نے ایک حدیث پاک کے بارے میں وریافت کیا۔ انہوں نے مجھے مجمر کااور فرمایا پہلے میسر می نظر میں تنہاری بڑی عزت تھی لیکن اب وہ عزت نہیں رہی کیونکہ تم نے نبی کریم علیقے کی حدیث پاک کے بارے میں اس وقت دریافت کیا جبکہ ہم پیدل چل رہے تھے۔

جرین عبداحمید القاضی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے بیل دریافت کیا جبد وہ کھڑے تھے، انہوں نے تھم دیا کہ انہیں قید کر دو۔ عرض کی گئی کہ حضرت یہ قشہ کے قاضی میں فرمایا کی صبی احتی میں اُدّے۔ قاضی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔

بشام بن بشام نے حضرت اہام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صدیث پو جھی جبکہ وہ
کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں میں کوڑے لگائے بھر ان پر ترس آیااور انہیں میں احادیث
منا کیں۔ یعنی ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث۔ بشام نے کہا جھے میہ بات بہت پہند
منحی کہ آپ ایک ایک کوڑااور ہارتے جاتے اور ہر ایک کے بدلے میں ایک حدیث پاک
مناتے جائے۔

حضور نبی کریم عرفی کی اہل بیت ذریت طاہر ہ اور امہات المؤمنین کی تو قیر و تعظیم

ان حضرات کی عزت و توقیر در حقیقت سر ورانبیاء علیه الصنوة والسلام کی توقیر و تعظیم تھی اس لئے سلف صالحین ان حضرات کی توقیر کواس طرح لازم سجھتے جس طرح سر ور عالم منطقة کی توقیر کولازی سجھتے تھے۔

ارش داہی ہے۔

نَمَا يُرِيْدُ اللهُ لَلْدُهِبِ عَكُمُ لِرَجْسِ هَلِ لَيْتِ

وأبطهر كُمُّ تصهرُا (1)

"نیز قرمان ضداوندی ہے۔ وراو خدامه نها - ای کریم مثلیقه ی ازواج طاہرات مسمالوں کی ائیس ہیں۔"

حضور عنطی کارش دگرامی ہے میں حمہیں ابقد تعالی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل میت کے ساتھ احسان و شفقت کا ہر تاؤ کیا کرو۔ صحابہ کر مے حضرت زید بن ارقم رسنی ابقد تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور علیت کے اہل ہیت کون بیں "زیدنے فرمایا۔

ل عدمي و ساسه سي و ساسه سي المسلم و ساسه سي المسلم الله العلى و ساسه سي المسلم الله الله الله الله الله الله ا العلى حضرت على المضرت جعفر المحضرت عقيل اور حضرت عباس كله اولاد ..." اولاد ..."

حضور علی ہے ارشاد فرمایا میں تم میں دوائی چیزیں جھوڑ رہا ہوں کے انہیں آرتم منہوطی سے پکڑے رکھو گے انہیں آرتم منہوطی سے پکڑے رکھو کے تو گم او نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا کنا سات و عفرتی سفل بیٹ کے اللہ بیٹ کے نیال رکھو کے میرے بعد تم ان سے کیا برتاؤ کرتے ہو۔

حضور علي نے فرمایا۔

قال عَلَيْظُةُ مَعْرَفَةً لَ مُحَمَّدُ عَلَيْظُةً لَمْ يَقَا مِنْ لَلَهُ مِنْ لَلْهُ اللهِ وَلَوْءَلَةً لَلْ وَخُلُّ أَنْ لِمُحَمَّدُ حَوْلًا عَلَى لِمُعَرِّضَا وَلَوْءَلَةً لَلْ مُحَمَّدِ الدَالِيَّ مِن لِعَدَال

" لینی نبی کریم علیق کے حق کو بہی نے ک بر ت سے آگ ہے نبات محت کرنا بل صراط ہے بخیریت مختی ہے اور آل مصطفی کی مدووا یا نت ، عذاب بی سے امال کا باعث ہے۔"

کا رہے کا باعث ہے اور آل مصطفی کی مدووا یا نت ، عذاب بی سے امال کا باعث ہے۔"

عمر بن الی سلمہ سے مروی ہے۔ کہ جب یہ "بت نازں ہوئی سے نبریڈ ملکہ لامۃ تو اس وقت حضور علی حضرت اسسمہ کے گھر تشریف فرہ تھے۔ نبی کرم علی نے اس وقت سیدو فاطمہ ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بادیا اور ن پر اپنی چادر ڈال دی۔ علی مرتضی حضور علی نہیں کے بیشت کے بیچھے تھے۔ "ب پر بھی پنی چادر ڈال پھر ہارگاہ البی میں عرض کی۔ اللَّهُمَّ لَمُؤْلِآء أَهْلُ سِنى فَادَّهَبُ عَنَّهُمُ الرَّبْضَلَ وطَهُرْهُمْ تَطْهِيْرًا

"اے القدامیہ میرے اٹل بیت تیں۔ تاپاکی کو ان سے دور کر دے اور ان کو تکمل طور پریاک کرد ہے۔"

نی کریم عَنْظِیَّ نے مَصَرَت علی مر آتَنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے مِس قرمایا۔ من کُنتُ مواباۃ فعدیؓ موالاہ النّبَهٰۃ وال من والاہ وغاد مَنْ غاداۃ

"جس کاش ناصر وید دگار ہول علی مرتفنی بھی اس کے مدد گار دناصر ہیں۔
اے اللہ! جو علی کی مدد کر تا ہے یادوست رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست
رکھ اور جو اس ہے وشمنی کر تا ہے تو بھی اس کادشمن بن جا۔"
مرکار دوعالم علی ہے نے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عشہ کے بارے بٹل معرفیہ قرمایا۔
لاَ ایُحینی الله مُؤمن وَلَا اینعصلات الاَ مُسَاعِیٰ۔
لاَ ایُحینی الله مُؤمن وَلَا اینعصلات الاَ مُسَاعِیٰ۔

'' چیرے ساتھ محبت نہیں کرتا گر مومن اور تیرے ساتھ بغض نہیں کرتا گر منافق''

حضور علی عندے فرمایا۔

وَ لَدَىٰ لَفُسِينَ لِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْمَائِدَ حَلَى اللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْمَائِدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْمَائِدِهِ مَنْ آدى عَمْىُ فقد آدىلُ وَلَمَا عَدُّ الرَّجُلُ صَلُولَالَهِ (1)

"حضور علی فی نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کئی آدمی کے دل جس ایمان داخل شہیں ہوتا یہاں تک میری جان ہے کئی آدمی کے دل جس ایمان داخل شہیں ہوتا یہاں تک کہ دو اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کی کے تھے کہا تھے کہا تھے کہا ہے محبت نہ کرے۔ جس نے میرے بچ کواڈیت دمی اس نے مجھے اذبیت پہنچ کی۔ بیشک آدمی کا بچیاس کے باپ کی مائند ہوتا ہے۔"

ر بہ اس بہت ہے۔ ایک ون نبی کریم علی نے حضرت عہاں رضی اللہ تعالی عنہ کو فروایا اے بچیا صبح سورے اپنے بیٹول کے ساتھ میرے پال تا۔ وہ سب بتع ہو گئے۔ حضور علیہ نے ان
سب بر اپنی جودر ڈال کر فرمایا یہ میر اپنچا ہے امیرے باپ کی ، نند ہے اور یہ میرے بل بیت
ہیں۔ لے اللہ ان کو آتش جہنم ہے بچالے جس طرح میں نے ان کواپی چور ہیں چھپا بیا ہے۔
حضور اکر م سیالیت کی دع کو س کر دروازول کے کواڑوں اور دیوارول نے آجین تا بین کہا۔
تی رحمت علیہ حضرت اس مہ بن ذید رضی املہ تق کی عنہ اور حضرت امام حسن رضی املہ تق کی عنہ اور حضرت امام حسن رضی املہ تق کی عنہ اور حضرت امام حسن رضی املہ تق کی عنہ کو پکڑ لیتے اور دعا ما تکنے۔

اے ابقد! میں اللہ تعالیٰ عنہ فر مایا کرتا ہوں تو بھی ان دونوں ہے محبت فرا۔ صدیق اکبر رضی ابقد تعالیٰ عنہ فر مایا کرتے۔ اُرافتُوا مُحمَّدُ می اللہ ہے۔ معنور علیجے کے اہل بیت کے ہارے میں نبی کریم علیجے کے حق کا خیال رکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی ابقد تعالیٰ عنہ فراہ یا کرتے۔

وَالْدِئُ مَعْسِئُ بِيدِه لَقَرَ مَهُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ حَتَّ لَيَّ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ حَتَّ لَيَ

"اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بی کر یم میالین کے دائل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے جھے بہت عزیز ہے۔"

عقبہ بن حارث فرمات میں کہ میں نے صدیق اکبر رضی لقد تعالی عند کودیکھا، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عند کواپنی گرون پر بٹھایا ہواتھ آپ فرمارے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عند کواپنی گرون پر بٹھایا ہواتھ آپ فرمارے تھے۔ باہی شہلة بائسی بیٹس شیلة العلی

" بخدایه شنرادوایئ باپ علی سے زیادہ نبی کریم سیالی ہے مشاببت رکھتا ہے۔"

حضرت على مرتضلى رضى الله تعالى عنه حضرت صديق أكبر رضى الله تعالى عنه كاليه جمد منتة اور بينتے۔

حضرت عبدالله بن حسن بن حسین رضی الله تعالی عند سے مروی ہے آپ نے فرمایا کد میں عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند کے پاس ایک کام کیسے آیا۔ آپ نے مجھے فرمایا جب آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو تو میرک طرف آدمی بھیجے دیا کریں یا خط کھے دیا کریں۔ جھے اس بات سے اللہ تعالیٰ سے شرام آئی ہے کہ دوآپ کو میر سے درواز سے پردیکھے۔

زید بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا پھر آپ کا خچر آپ کے قریب لایا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہول۔ اس اثناء جس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند آگئے انہوں نے آپ کی سوار کی کرکاب تھام کی۔ زید نے کہا ہے رسول کریم علینے کے برادر شم زاد رکاب کو جھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر بایا ھک مفعل مائی عند نے مرات زید رضی اللہ تعالیٰ عند نے مرات زید رضی اللہ تعالیٰ عند نے مرات کے برادر شم زاد میں اللہ تعالیٰ عند کے باتھ کو چوم نیا اور فر ماید ھکد مرات کی مفعل میں مفعل میں مفام کی آل کے ساتھ یول اللہ تعالیٰ مرات اس تھ یول اللہ تعالیٰ مرات کی ساتھ ہوں۔ اور خراب کی ساتھ اور فر ماید ہی ساتھ یول کے ساتھ کو جوم نیا اور فر ماید ہی ساتھ یول مائی مرات کی ساتھ یول کے ساتھ اور فر ماید مرات کی ساتھ یول ادب واحر ام کا بر تاو کیا کریں۔

اوزائی روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضرت عمر بن عبدا هزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خد مت میں حاضر ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس نے ان کا ہاتھ گئے۔ کو ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس نے ان کا ہاتھ گئے جب انہیں دیکھا تواز راہ دوبان کیلئے گئے ہے۔ جس کے ان کیلئے گئے ہے۔ جس کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے جس لیمنا اپنے ساتھ لے گئے۔ جبال خود جیٹھا کرتے وہال حضرت اسامہ رضی اللہ تھ گئے کہ اس کے ماضے باادب جیٹھ گئے۔ و من نوال میں اللہ تھ کی عنہ کی صاحبزادی کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے باادب جیٹھ گئے۔ و من نوال میں اللہ تھ کی عنہ کی صاحبزادی کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے باادب جیٹھ گئے۔ و من نوال کے اسامہ بیٹھ گئے۔ و من نوال کے سامنے باادب جیٹھ گئے۔

جب عبد فاروتی میں صحابہ کرام علیم الرضوان کے وظائف مقرر کئے گئے تو آپ نے
اپنے صاحبزاوے عبداللہ کیلئے تمن بزار کا وظیفہ مقرر کیا اور اسامہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کیلئے ساڑھے تین بزار در ہم کا وظیفہ مقرر کیا چفرت عبداللہ نے اپنے والد ماجد سے
گزارش کی کہ آپ نے حضر ساسامہ کو جھے پر کیول قضیلت دی اور اس کے سے زیادہ و طفہ
گزارش کی کہ آپ نے حضر ساسامہ کا باب، تیم سیفت نہیں لے گئے۔ حضرت فاروتی اعظم
رضی اللہ تعلیٰ عنہ نے فرمایازید ،اسامہ کا باب، تیم سیفت نہیں لے گئے۔ حضرت فاروتی اعظم
ر صنی اللہ تعلیٰ عنہ نے فرمایازید ،اسامہ کا باب، تیم سیفت نہیں لے گئے۔ حضور کو زیادہ محبوب تھا اور
اسامہ تم سے زیادہ حضور علینے کو محبوب تھا۔ عائزت کے آرسون اللہ علیہ علیٰ
اسامہ تم سے زیادہ حضور علیہ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی اس لئے ان کا وظیفہ تم سے
زیادہ مقرر کیا۔(1)

حضرت امير معاويد رضى الله تعالى عنه كويه اطلاع ملى كه قابس بن ربيد رسول الله على كه قابس بن ربيد رسول الله على كه تابس، امير معاويه كياس آئة تو على خلف سن المير معاويه كياس آئة تو المين المير المعاوية كياس آئة تو الراه الاب كفرے بوگئا آگے براہ كران كا استقبال كيا اور ان كى آئى موں آئا ور ميان بوسه ويا اور مرغاب كى جاكير جو برى زر خيز بھى وہ ان كو عط فرمانى كيونكه وہ شكل و مورت بيس رحمت عالميان عند المين عند مشابحت ركھتے تھے۔

جعفر بن سلیمان خلیفہ نے جب اہم مالک رحمت اللہ علیہ کودر سے لگائے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ای حالت میں انہیں انھی کر لایا گیا۔ لوگ آپ کی تمار داری کیا ہے آپ کے ہوں نہ ہوئے۔ کہا وگ آپ کے جعلیٰ ہوئے۔ کہا وگ آپ نے فرمایا۔ اسٹید کی آپ حعلیٰ صاربی میں حل سے لوگوا میں تم کو س بات کا گواہ بناتا ہوں کہ جس نے جھے اتنی ضربیں لگائی بیں میں نے اسے معاف کردیا۔

پوچھ گیا کہ اس عفود در گزر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جھے یہ اندیشہ ہے کہ جھے موت نہ آجائے اور پھرنی کریم عظیمی ہے میری مد قات ہو۔ جھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے حضور علیقے کی آل ہے کسی شخص کو آتش جہنم میں جھونک دیاجائے۔

منصور نے تھم دیا کہ امام مالک رحمت اللہ عدیہ پر جعفر نے جو زیادتی ک سکااس سے قصاص (بدلہ) لیا جائے، جتنے درے اس نے امام مالک رحمتہ بند علیہ کو مارے ہیں ہے درے اس نے امام مالک رحمتہ بند علیہ کو مارے ہیں اس سے درے اس کو بھی لگائے جا کیں۔ حضر ت امام مالک رحمتہ اللہ عدیہ نے منا تو فر مایا ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگل ہول بخد اجس وقت جعفر مجھے درہ مار تا تھا، ایجی وہ میرے جسم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگل ہول بخد اجس وقت جعفر مجھے درہ مار تا تھا، ایجی وہ میرے جسم سے اللہ اللہ اس کو معاف کردیا کر تا تھا کیونکہ وہ نجی کر کم عرفیات کار شد در تھا۔

حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی الله تعالی عنبماحضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنبماحضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنبها کی زیارت کے لئے عام طور پر جایا کرتے تضاور فرماتے ہمارے آ فاعظی ن کی ملہ قات کہ کہائے تشریف کے جائے تھے اس لئے ہم بھی ان کی زیارت کیلئے حاضر ہوتے ہیں۔

ایک وفعہ حضرت حلیمہ معدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہارگاہ رساست میں حاضر ہو نمیں۔ حضور علاقے نے اپنی جادر بچھائی اور اس پر انہیں بٹھ یا اور دریا دنت کیا کہ آپ کیوں تشریف لائی میں۔انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی۔ حضور نے سی دفت اس کو پوراکر دیا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ حضرت ابو بجر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عاضر ہو تیں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہو تیں ہے دونوں خلفاء آپ کے ساتھ بعینہ وہی ہر تاؤ کرتے جو سر کار عالم عظیۃ الن کے ساتھ کیا کرتے تھے بعنی اپنی جادر بچھاتے اور اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹس تے بھر جو تھم کر تیں اس کو بجالاتے۔

## صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان ومروت

سر کار دوعالم علیقت کی تعظیم و تحریم کاحل اداکر نے کے لئے صحابہ کرام کی تعظیم و تحریم بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو واقعات ان کے در میان روید بر ہو گان کے بیان سے زبان کو روکن لازی ہے۔ جانل مور ضین ، تادان راویوں اور گمر او راقطیوں نے صحابہ کرام عیبم الرضوان کے بارے میں طرح طرح کی لغور وا بیٹیں نقل کی ہیں۔ الل ایمان کافرض ہے کہ ان واقعات کی ایس تاد بیل کریں جس سے کسی پر کوئی الزام عاکمت ہو۔ کسی کو روانہیں کہ وہ صحابہ کرام میں ہے کسی پر زبان طعن دراز کرے کیو تکہ ہے وہ مقدس ہتیاں ہیں جن کی توصیف و ثناہے اللہ تعربی کی کہا ہوئی ہوئی ہے۔ جن ہستیوں کے ثنافوال رب اسمائین توصیف و ثناہے اللہ تعربی ہوئی ہے۔ جن ہستیوں کے ثنافوال رب اسمائین ہوں کہوں کسی یادہ گوئی کر تارہ ہیور قاضح کا جوں کسی در شاکو کیا جن بہوں تھی بارگاہ اقدس میں یادہ گوئی کر تارہ ہیور قاضح کا ایک رکوئے۔ مہون سے بڑھے تو بقد تعالی کے این کی بارگاہ اقدس میں یادہ گوئی خور سے بڑھے تو بقد تعالی کے ایک کی بارگاہ اللہ والدیں معد الخے۔ کوئی غور سے بڑھے تو بقد تعالی کے ایک کی عظمت شان کا پید چل جاتا ہے۔

سور و توبه کی آیت ۱۰۰ بھی اس سلسلہ میں ہر غلط فنبی کود ور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔

والسَّفُون الْأُونُون مِن الْمُهُجرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالْدِيْنِ الْبَغُولُهُمُّ بِالحُسَانِ رَّصَى اللهِ عَنْهُمُ وَرَصُوا عَنْهُ وَاعْدَلُهُمُّ جَلَّتُ تَخْرَى مِنْ تَحْتِهَا لَاللهُ عُلِدِيْنَ فِيهَا ابدًا دُلِك الْمُوْرُ الْعَطِيْمُ-

سور ہُ فنجی ہے آیت بھی سرمے چیٹم بصیرے کا کام دیتی ہے۔

لفلاً رصبی الله عن المُوْمِیسَ إِدْیَنَا بِعُوْمَتَ اللهُ عَنِينَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِينَا اللهُ تَعَالَى مَا اللهُ عَنِينَا وَاللهُ اللهُ تَعَالَى مَا اللهُ عَنِينَا وَلَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

غلامول کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ فرمایا۔

لاَ تَسْتُواْ صَحَابِيُّ وَلَوْ أَنْفَقَ احَدَّكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ دهبًا مَا بَلَغَ مُدُّ احَلِجِمْ وَلاَ تصنِّعة

"میرے محابہ کرام کے بارے میں بدکلامی نہ کرو۔ اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سوناراہ خدامیں خرچ کردو تواس کا اتنا نواب بھی نہیں جتنا میرے صحابہ کے نصف پر خرچ کرنے کا ہے۔"

ووسری صدیت پاک میں ہے جب میرے صحب کی شان میں بدکلامی کی جائے تواپنی زبانوں کوروک لو۔

فال من سن اصحابی عقد لفیه الله و العدائكة والله و العدائكة و الله الله منه صراف و لا عدلاً الله منه صراف و لا عدلاً الله منه صراف و لا عدلاً الله عن كريم عليه في فر الله جو شخص مير ب سحاب كو برا بحلا كهتاب الله بر الله تعالى كى، الله ك فر شتول كى اور تهم السانول كى طرف ب لعنت بموتى ب الله تعالى شدال كى توبه قبول فرماتا ب اور ندال كى طرف سے طرف سے فديد قبول كرتا ہے۔ "

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فر میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ومر سین کے علاوہ تمام لوگول سے میرے صحابہ کو پہند فر میں ہے۔ اور میرے صحابہ بین سے جار کو میرے لئے پہند فر مایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، میرے صحابہ بین سے جار کو میرے لئے پہند فر مایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضوان اللہ عیمیم۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے تمام صحابہ میں بھلائی ہے۔

قَالَ عُلْدُاللهُ بْنُ مُبَارِكِ حصْنال مَنْ كَانَتَا فِيْهِ سَجَا الصَّدُاقُ وُحُتُ أَصْحابِ مُحمَّدِ عَيْضَةً

"حضرت عبدالله بن مبارک فرمائے ہیں جس شخص میں وو خصاتیں پائی جائیں وہ نجت پاج تاہے۔ سچائی اور حضور نبی کریم عیص کے صحابہ کی محبت۔" ابو ابوب السختین نے فرمایا جس شخص نے ابو بکر صدیق ہے جبت کی اس نے اپنے دین کو قائم کر رہا۔ جس نے حضرت مم فاروق رضی القد تعالیٰ عنہ سے حجت کی اس کے سے صراط منتقم واضح ہو گئی۔ اور جس نے حضرت عثمان رضی القد تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کی اور جس نے حضرت سیدنا علی مر تضی رضی القد تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑئی۔ جس نے حضور کریم عظیم کی تعریف کی وہ نفاق سے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑئی۔ جس نے حضور کریم عظیم کی تعریف کی وہ نفاق سے بری ہوجاتا ہے۔ اور جو کسی صحائی کی عیب جینی کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ وہ سنت کے بھی مخالف ہے اور سف صالحین کے بھی خلاف ہے اور جھے اندیشہ ہے کہ اس کا عمل سان کی طرف بلند نہیں کیا جائے گا۔

نبی کریم علیجے نے فرہایا ہے لوگو س لوا بیں ابو بکر سے راضی ہول تم بھی اسے انجھی طریّ جان لو۔ ایسے و گو بیل عمر، علی، عثان، طلحہ ، زبیر ، سعد ، سعید اور عبد الرحمن بن عوف عیبهم الرضوان سے راضی ہول تم بھی اس حقیقت کو پہچان لو۔ (1)

حضور علی نے فرہا اے لوگو اللہ تعالی نے اہل بدر کو اور اہل مدینہ کو معاف کر ویا ہے۔ اے وگو امیر ے سحابہ کے بارے میں ،میرے سسر ال کے بارے میں اور میرے والودول کے بارے میں میر ی عزت و تھر میم کا خیال رکھ کرو۔

ایک آومی نے معافی بن عمران کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کادر جہ امیر معاویہ ہے بہت بلند ہے۔ تو انہوں نے کہ حضور نبی کریم علی کے صحابہ کے ساتھ کسی کامقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ امیر معاویہ رضی القد تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے۔ حضور علی کے سسرال سے تھے۔ آپ کا تب وحی تھے اور القد تعالیٰ کی وحی ہر آپ امین تھے۔

ا کے جنازہ حضور علیقہ کی خدمت میں لایا گیا تا کہ آپاس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور سنالقی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، فریایا وہ حضرت عثمان رضی القد تعالیٰ عند سے بغض کیا کر تا تضاس کئے اس کوانڈد تعالیٰ نے مبغوض بنادیا ہے۔

" حضور نبی کریم مینینی نے انصار کے بارے میں فرمایا اگر ان سے تعطی ہو جائے تو معان کر دواگر دواجھاکام کریں تواس کو قبول کرو۔

حضور علی نے فرمایہ جو میرے صحابہ کاادب ملحوظ رکھے گا،روز محشر میں اس کا محافظ موں گا۔ جو میرے سحابہ کالدب ملحوظ رکھے گا وہ حوض کوٹر پر میرے بیاس آئے گا۔ جو

میرے محابہ کاادب محوظ نہیں رکھے گاوہ قیامت کے روز حوض کو ٹر پر ہ ضر نہیں ہوگا۔ حضور کریم علیہ کے جتنے سی بہ کر مرہیں حضور علیہ ان کیلئے شفاعت فر ، کی گے۔ مہل بن عبدالله التستر کی نے کہا کہ وہ شخص جو سحابہ کرام کی تعظیم نہیں کر تا،وہ گو پارسوں الله علیہ مرابمان نہیں لاید۔

## ال چیزول کا حتر ام جن کو حضور عیالی ہے نبیت کا شرف حاصل ے

مروه چیز جس کا حضور علی کے ساتھ کوئی تعلق ہویا جس جگہ پر حضور علی تشریف فرما ہوئے ہول جیسے مکہ اور مدینہ اور جہال حضور علی نے نی زادا کی ہویا قیام فرہا ہو،ان تمام چیز ول کی عزت و تحریم کرنادر حقیقت سرور عالم علی کی تعظیم و تحریم کرناہے۔

مام پیروں فی طریق و طریم طرفادر سیعت سرور عام علیہ فی سیم و طریم کرتا ہے۔
صفیہ بنت نجوہ رمنی القد تق لی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہو محذور ورہ رمنی القد تق فی عنہ فرماتی ہیں گھ حصہ ہیں تھا۔ آپ بیٹھتے وراس کو کھونے تو وہ بال
استے لیے بتھے کہ زمین کو چھو لیتے۔ آپ ہے کہ گیا کہ سپان کو کٹواکیوں نہیں دیتے یا منڈا
کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا میں انہیں ہر گزنہیں منڈاؤل گا کیو نکہ ان بوں کو سور عالم علیہ نے اینے دست مباد ک سے مس کیا ہے۔

حفرت فالدین ولیدر ضی اللہ تحالی عند کے سید ٹوٹی تھی، اس میں نی کریم علی ہے جند موے میدرک نے ایک وفعہ جنگ میں وہ تو تی آپ کے سرے گریزی۔ آپ پی سواری سے بینچے اترے اور کفار کے ساتھ سخت جنگ کی بیبال تک کہ انہیں او هر او هر ہناویا اور ٹوٹی اٹھائی۔ بعض سی بے نے آپ کی اس بات کو ناپیند کی کہ الیک ٹوٹی کیے اسبوں نے سیاب کی کیر التعداد جانول کو خطرے میں ڈالا۔ آپ نے فرہ یا میں نے سرف ک ٹوٹی کیسے اس فوٹی کیسے ہیں کہ سرف ک ٹوٹی کیسے ہیں کی میرے آ قاو مولا علی کے چند موے مبارک تھے جن کی میران میں جھے فتح ماصل ہوتی تھی۔ میں نے یہ خطرہ اس سے میں ان کی مول لیا کہ میادایہ ٹوٹی ضائع ہو جائے اور اس میں حضور علی تھی۔ میں نے یہ خطرہ اس کے مول لیا کہ میادایہ ٹوٹی ضائع ہو جائے اور اس میں حضور علی تھی۔ میں نہ آ جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعال عنبما کودیکھا گیا کہ نبی کریم علیاتہ کے منبر کی اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے جہال حضور علیہ منبر پر تشریف فرہ ہوتے۔اور پھر اپنے ہاتھوں کو

چرە ير ل ليتــ

تعفرت امام مالک رمنی املہ تعالیٰ عند مدینہ طیبہ میں کسی محموڑے پر سوار نہ ہوت۔ آپ فرماتے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس سر زمین پر کسی جانور پر سواری کروں جس میں میرے آتا علیہ الصلوق والسلام استراحت فرماثیں۔

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ آپ نے وہ تم م گھوڑے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو دے دیے انہوں نے عرض کی ابنی سوار ک کیلئے ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیس۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس سر زمین کو گھوڑے کے سمول سے رو ندول جس میں اللہ کا صبیب علیہ آرام فرما ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمٰن السلمی احمد بن فضلو یہ سے ،جو بڑے زاہد، مجام اور تیم اندار تھے، روایت کرتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا کہ حضور علیہ نے اپنی کمان کو اپنے است مہرک میں لیا ہے میں نے اس کے بعد بھی ہے وضو کسی کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔

۔ حضرت اہام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے میہ فتو کی دیاہے۔ جس شخص نے میہ کہا کہ مدینہ طیب کی مٹی ردی ہے اس کو تعمیں درے لگائے جائمیں گے اور اس کو قید کی سزاد می جائے گی۔ اس سے بزاجر مادر کیا ہو سکن ہے کہ اس نے اس باک زمین کوردی اور غیر طیب کہاہے جس میں رحمت عالم علیقے آرام فرما ہیں۔

جھیہ غفاری نے ٹی کریم ﷺ کی وہ سوٹی جو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اس کو چھینا اور جب اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کو توڑنے کاار ادہ کیا تو ہوگ جیخ اٹھے لیکن اس بد بخت نے اس کو توڑویا جس ہے اس کے گھٹنے میں عاقلہ کی بیار کی لگ گئی اور ایک سال میں ہی وہ ہلاک ہو گیا۔

ابواغضل الجوہری کے بارے میں مروی ہے جب دہ یہ طیبہ کی زیادت کیلئے حاضر ہوتے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ جاتے تواپی سواری سے اترتے اور پیرل چلتے اس حال میں کہ آپ پر گربیہ طاری ہو تااور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے۔ میں کہ آپ پر گربیہ طاری ہو تااور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے۔ ولما ریب رسم میں نہ یدغ آسا فوادًا بعرُ طال الرَّسُوْم وسَاتُ "جب ہم اس شہر کے گری ہوئی عمار توں کود کھتے ہیں جس کی محبت نے ہمیں فکر وید ہرے محروم کر دیاہے۔"

نزندا عن اللاكوار معضى كرامة من المن عال عله بالدرك المرابط ا

دُمع لُحجابُ لما علاج ساصر فسرٌ تقطع دُوَّيَة لُوْهِ وَهِ اللهِ المُوْهِ وَ "وورى كا پرده عارت سائ سے الله كيا اور عاري آتمهوں كے سائے چودھوي كاچائه ظام جو تيا۔"

فرنسا مِن حَبْر من وطنی النَّری و بها عشا خرامة و درا (۱) "ان سوار اول نے ہمیں اس ہت کے نزد یک پہنچ دیا جوان ترام او گوں ہے افضل اور اعلی ہے جنہول نے زمین پر اپنے قدم رکھے ور اس وجہ ہے ان جانورول کی عزت و حرمت ہم پر ارزم ہوجاتی ہے۔ "

کسی برزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیدل نج کیدان نے پوچھ گیا کہ آپ نے بیدل چلے کی تکلیف کیوں گوارا کی؟ آپ نے فرہایا۔ انعشان اس میڈی کی بین موادہ راکبا "کہ بھاگا ہوا تعلام جب اپنے مواد کے پاس آتا ہے توالے زیب نہیں ویٹا کہ وہ سوار ہو کر آئے۔" اگر میں مرکے بل چل کر آسکتا تو میں قد موں سے چل کرنہ آتا۔ بروہ چیز جس کی تبعت مرکار ووعالم علیات کے ساتھ ہوگئی وہ اہل محبت کیلئے بہت ہی معزز و مقرب ہوگئی۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ عدیہ فرہتے ہیں۔

یَادَارَ عَیْر الْمُرْسَلِیْنَ وَمَنْ به هُدَی الْاَدَامُ و حُصَ مالآمات " "تمام رسووں کے سروار کے شہر جس بیل ایک ہستی ہے جس سے لوگول کو ہرایت نصیب ہوئی۔اور جس کو خصوصی معجزات عطافر مائے گئے۔"

عِنْدَى لِأَخْلِكَ لَوْعَةً وصَبَابَةً وَسَبَابَةً وَسَبَابَةً وَسَبَابَةً وَسَبَابَةً الْمَعْمُ الْبَ وَلَا مُركَ لِلْكَ مُولِّ مِ اور محبت إليا شوق برك ول من اس سرزمن كيك موق ب اور محبت ب اليا شوق جس كي چنگاريال جل ربي مين -"

لَّاعَفُرَكَ مَصُولَ شَيْبِي يَنْهَا مِنْ كَثَرَةِ التَّقْبِيلِ وَالرَّشْفَاتِ الْعَفِيلِ وَالرَّشْفَاتِ الْعَفِيلِ وَالرَّشْفَاتِ الْمَعْنِ اللهِ عَلَيْكُ كَلَ اللهُ وَمِن كو بوسه وسي اللهِ كل الله ومن كو بوسه وسي وسي دے كر فاك آلود كردول كا۔"

لَوْلاَ الْعَوَادِيُ وَالْمَاعَادِيُ زُرْتُهَا آبَدُا وَلَوْ سَحَبًا عَلَى الْوَجْنَاتِ
"الرّركاو فيس نه بوتيس اور وخمن نه بوت توجس بروقت ال
مقدس شركى زيارت كرتار بتااورا پيز خيارول كورگرت بوئے وہال پينجا۔"

لَكِنَ سَأَهُدِى مِنْ حَفِيلِ نَحِيَّتِى لَ لِقَطِيْنِ نَلُكَ الدَّارِ والْحُحُراتِ
"لَكِن مِن اس شهر مِن جوسكونت بذير يها وران حجرات مِن جوستيال
تشريف فرما بين ان كى خدمت مِن صلوة وسلام كے تحالف چيش كرتا
رجول آگا۔"

آؤکی مِنَ الْمِسُكِ الْمُفَتَّقِ نَفْحَةً تَعْمَنَاهُ بِالْأَصَالِ وَالْبُكُرَاتِ
"وه صلوة وسلام جو كتورى ہے بھی زیادہ خو شبودار میں اور جو ہر شام ہر
صبح كواس فضا كو معطر كرتے رہتے ہیں، میں وہ درود شریف جو ہر وقت
بڑھ رہے ہیں اور وہ سلام اور وہ بر كتیں جن میں ہر لحظہ اضافہ ہو تا جارہا
ہے، خد مت اقد س میں چیش كرتار ہول گا۔"

Marfelleum

## كتابيات

| نام كتاب                          | تام مصنف                           | مطبوع                        | مالطباعت     |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| الغرآن الكريم                     |                                    |                              |              |
| تغيير ضياءالقرآن                  | ير محركم شاه الازيرى               | ضياه القرآن ببلي كيشنز لامور | e1399        |
| الغيير المنكبري                   | قاضى محمد ثناه الله بإنى يق        | مكتبه بالثمية اميرنحد        |              |
| تغيير جامع البيان                 | محد بن جري طبري                    | per                          |              |
| التهيان في تغييرالقرآن            | الإجعفر محمد بن حسن طوى            |                              |              |
| فتح القدير                        | محمر بن على بن محمر الشوكاني       | وارالمعرفة بيروت             |              |
| الجامع لاحكام القرآك              | ابوعبدالله محربن احمرالقرطبي       | 3,06                         | -1936        |
| روح المعاتي                       | ميد محمود آلو ي بغدادي             | per                          |              |
| تغيير فتح العزيز                  | شاه عبدالعزيز محدث ديلوي           |                              |              |
| تغيير كمير                        | امام فخر الدين دازي                | مطيع العامرة                 | e1324        |
| لبريان في علوم القرآن             | المام بدرالدين الزركشي             | per                          | ,1958        |
| الكثاف                            | علامه جارانندالز مخشري             | per                          | r1948        |
| تغييرا لمثار                      | ميددشيددشا                         |                              | e1368        |
| تغييرفرائب القرآن حاشيه           | فظام الدين نيشايوري                | per                          | ±1329        |
| تغيير قركمبى                      | ايوعبدالله مجمدين احمد مالكي قرطبي |                              |              |
| سنجع بخاري                        | ابوعبدالله محربن أطعيل بخارى       |                              |              |
| للحج مسلم                         | ابوالحسين مسلم بن جائ قشير ك       |                              |              |
| مفكلوة شريف                       | ولي الدين تجريزي                   |                              |              |
| شعات اللمعات                      | ينغ عبدالحق محدث دبلوي             |                              |              |
| لمر قات                           | علامه على بن سلطان محد القار ك     |                              |              |
| لمرقات شرح ملتكوة                 | علامه فيخ فضل امام                 |                              |              |
|                                   | ابو ميني محدين عيني رقدي           |                              |              |
| ازر <del>قانی علی</del> المواہبلل | مد نیے علامہ گھر بن عبدا           | باقى الزر قانى مسمسر         | <b>∌1325</b> |

|       |                    | احمه شفاه الدين ففاجي          | لتيم الرياض فياشي شفاء |
|-------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| ≥1314 |                    | لقامنى عياض                    |                        |
|       |                    | ابومينی محدین مينی زندی        | 4كردري                 |
|       | مكتبه معيديه لاجور | معفرت مجد والق الأني           | مكتوبات مجد دالف ثاني  |
|       | تات سميني لا بور   | يشخشر ف الدين اليوصيري         | تصيده بردوشراف         |
|       |                    | القه كاشاني                    | مثج الصاوقين           |
| 1927ء | 3,56               | مجرتن يوسف الصالحي             | سيل البدي والرشاد      |
|       | 210                | الوالفضل عياض بن موى           | الشفاء للقائني عياض    |
|       | per                | يوسف ين المعيل العبهاني        | جية الله على العالمين  |
|       | للنشر              | احدز تي وحلان                  | السير ةالمعوب          |
|       | 200                |                                | احياءالعلوم            |
|       | 21/2               | معيديوي                        | الرسول                 |
|       |                    | الوالغداءا بن كثير             | يثائل رسول             |
|       | 3,75               | الوالحس على تدوي               | السير واللهابي         |
|       |                    | تقى الدين احمد بن على المقريزي | टी-गार्टाचा            |
|       | ورات               | حضرت شادو أرالله               | تصيدواطيب التغم        |
| 1986  | 0/5                | علامه ايوسف مبانى              | حياة الرسول و فضائل    |
| 1936  |                    | این مشام                       | السير والنوب           |

## Marfat.com

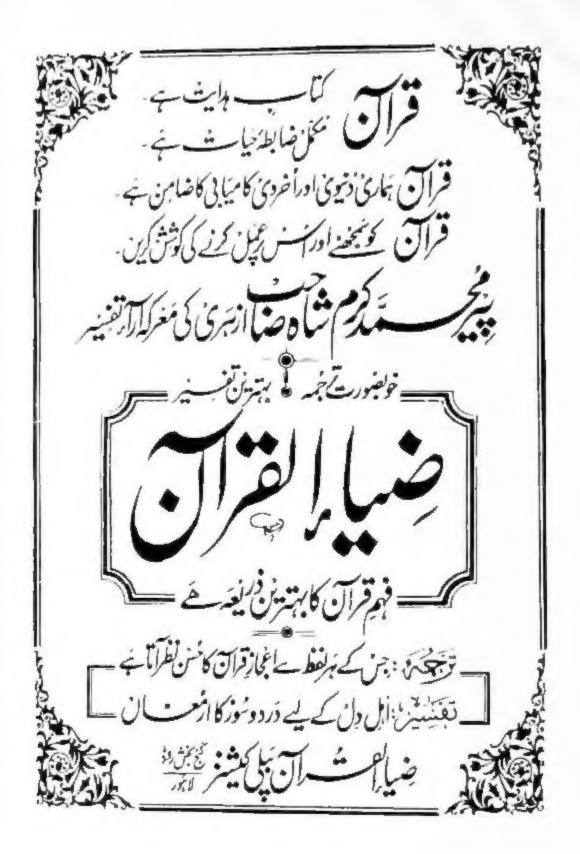